







# سنن نسائی شریف جلد ﴿ اللهُ اللهُ

|             |          |                                                                        | i<br>i            |           |                                                        |                                        |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| į           | صفحه     | - !                                                                    |                   | صغيه      | اب                                                     |                                        |
|             | ا۳       | عمری ہے متعلق احادیث مبارکہ                                            | Ğ                 | ro        | كتاب النحل ﴿ إِنَّ كِتَابِ النحل                       |                                        |
|             |          | جابر وہنٹونے نے جوخبر اور حدیث عمریٰ کے باب<br>است                     | S                 |           | عطبهاور بخشش سے متعلقہ احادیث                          | 유                                      |
|             | ሾሾ       | میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف کیا ا                           |                   |           | نعمان بن بشیر <sub>خالفلهٔ</sub> کی حدیث میں راویول    | ###################################### |
|             |          | اُس اختلاف کا تذکره جو که زهری پراس خبر میں<br>:                       |                   |           | <u>ک</u> اختلاف کابیان                                 |                                        |
|             | Lefe     | نقل کیا گیا ہے                                                         |                   | m         | الهبة الهبة                                            |                                        |
| ļ           | rz       | اس حدیث میں کیجیٰ بن کثیر اور محمد بن عمرو کا                          | 3                 | 1         | مبه یے متعلق احادیث                                    | 0                                      |
|             | - 1      | حضرت ابوسلمہ پراختلاف کا بیان<br>بیوی اینے شوہرکی اجازت کے بغیر کچھ دے |                   |           | مشتر کہ چیز میں ہبدکرنے کا بیان                        | 유                                      |
|             | m        | کیوں ایچ سوہر ہی اجازت ہے ہیر چھات<br>کے بیان میں                      | 3                 | ı         | اگر والد اپنے لڑ کے کو بہد کرنے کے بعد بہہ             | <b>3</b>                               |
|             | ا اه     | عدان عين عن<br>وفي كتاب الايمان والنذور                                |                   | <b>""</b> | واپس لے لے؟                                            |                                        |
|             |          | قبموں اور نذروں ہے متعلقہ احادیث                                       | ₩<br>1            | , l       | حضرت عبدالله بن عباس پیشند کی روایت میس                | <b>\bar{1}</b>                         |
|             |          | مسرف القلوب كالفظ كوشم                                                 | 상                 | 1         | اختلاف است مرات می در در در در استان                   | ľ                                      |
| ļ           |          | رے<br>اللہ عزوجل کی عزت کی قشم کھانے کے بار                            | ii ii             | ا ا       | اُس اختلاف کا تذکرہ جوراویوں نے طاؤ کر<br>اس مصر ان کا | <b>:</b>                               |
| i<br>i<br>i | İ        | اییں                                                                   | ii                | ~         | ک روایت میں بیان کیا<br>شرکت کتاب الرقبلی              |                                        |
| ۵           | r   ,    | الله تعالى كے سواقتم كھانے كى ممانعت كابيان                            | <b>\( \tau \)</b> |           | اوا متواه                                              | ٧٠,                                    |
| į or        | -        | بابوں کی شم کھانے ہے متعلق                                             | <b>#</b>          | بر        | A                                                      | ₩<br>~                                 |
|             | 1        | ماؤں کی شم کھانے ہے متعلق                                              | ⊕ ·               |           | ابن انی مجیح پر اختلاف<br>ابن انی مجیح کیر اختلاف      | ## T                                   |
|             |          | اسلام کے علاوہ اورکسی ملت کی قشم کھانے ۔                               | 위                 | , کیا     | ال حديث ميں جوائو زبير طافيظ پراختلاف                  |                                        |
| ۳۵          |          | متعلق . سيافتوي الأ                                                    |                   | '         | گیا ہے اُس کا تذکرہ                                    |                                        |
| ۵۵          |          | ا برے قت متعلۃ                                                         | 3                 |           | ع جابر ڈائٹٹنا نے جوخبر اور حدیث عمر کی کے با          | 3                                      |
| ~ <b>~</b>  |          | و خانه کعبه کی شم سے متعلق<br>حصو نے معبودوں کی شم کھانا               | 3                 | بكيا      | میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف                 |                                        |
|             | <u> </u> | ا جو کے جودوں اس                                                       | 3 m               |           | المجانب العمرى                                         |                                        |
|             |          |                                                                        |                   |           |                                                        | <u></u> !                              |







| 25.5    |                                                                                        |                           |         |                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه ا  | باب                                                                                    |                           | صفحه ا  | باب                                                                                                                    |
| 12      | منت پوری کرنا                                                                          |                           | ۲۵      | الات(بت کی قتم) ہے متعلق                                                                                               |
| 12      | أس نذر ہے متعلق کہ جس میں رشا والی کا                                                  | ¢*5                       |         | لات اورعزي كي قتم كھانا                                                                                                |
|         | قصدنه کیاجائے                                                                          |                           | ۵۷      | ا الله المول كالوراكرنا                                                                                                |
|         | ئىر<br>ئىرىشىڭىنذرمانناجوكەملكىت مىں نەجو                                              | ن <sup>ائ</sup> ن<br>لائن |         | يَسي محف نے سی چيز کے کرنے یا نہ کرنے پر                                                                               |
|         | جو مخص خانہ کعبہ کے لیے پیدل جانے ہے                                                   | 9                         |         | م کھانے کے بعد دیگر کوعمدہ اور بہتریایا تووہ                                                                           |
| <b></b> | متعلق نذرکرے                                                                           |                           |         | اکیاکرے؟                                                                                                               |
| 74      | اگرکوئی عورت ننگے پاؤل' ننگے سرچل کر جج پر                                             |                           | ۸۵ ا    | می توڑنے ہے قبل کفارہ دینا                                                                                             |
|         | جانے کی قتم کھائے                                                                      |                           | ۵۹      | 🗈 متم ٹوٹے کے بعد کفارہ دینے ہے متعلق                                                                                  |
|         | اُس شخص ہے متعلق کہ جس نے روزے رکھنے                                                   |                           | 41      | انسان جس شے کا مالک نہیں تو اُس کی متم کھانا                                                                           |
|         | کی نذر مان کی پھر وہ مخض فوت ہو گیا اور                                                |                           |         | ا فتم کے بعدان شاءاللہ کہنا                                                                                            |
|         | روزے ندر کھرکا                                                                         |                           |         | ن قسم میں نیت کا اعتبار ہے                                                                                             |
|         | الشخف سے متعلق کہ جس کی وفات ہو جائے                                                   |                           | 3 4r    | ا حلال شے کواپنے لیے حرام کرنا                                                                                         |
| ۷٠      | ت کی جاتی ہے ۔                                                                         | 1                         |         | 🗇 اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں                                                                          |
| 2       | اگر کوئی شخص منت پوری کرنے سے پہلے                                                     | :<br>                     | 3       | گااورسرکہ کے ساتھ روٹی کھالی تو اُس کے حکم                                                                             |
| 1       | سلمانِ ہوجائے تو کیا کرے؟                                                              | ,                         | ۳۲      | کے بیان میں<br>شن                                                                                                      |
|         | برکوئی څخص اینے مال و دولت کونذ ریے طور پر                                             | <b>1</b> 8                | S       | 🗇 جو محض ول سے تم نہ کھائے بلکہ زبان سے کہے                                                                            |
| ۷ کا    | کر بازی کی از ماری کار می از کار می کار کار می کار | اہر                       |         | تو اُس کا کیا کفارہ ہے؟                                                                                                |
|         | ۔<br>ب نذر کرتے وقت اس میں زمین بھی داخل                                               | ١                         | 3       | 🗇 🏻 اگرخرید و فروخیت کے وقت جھوٹی بات یا لغو                                                                           |
| ۷       | ر انہیں؟                                                                               |                           | 40      |                                                                                                                        |
| 4       | يشاران كهنر متعلق                                                                      |                           | ₩       | © نذراورمنت مانخ کی ممانعت ه                                                                                           |
|         | کوئی شخص قسم کھائے اور دوسرااں شخص کے                                                  |                           | <b></b> | ا منت آنے والی چیز کو پیچھے اور پیچھے کی چیز کو اس استان کے اور پیچھے کی چیز کو استان کا منت آھے اور پیچھے کی چیز کو ا |
|         | سطےان شاءاللہ کہے تو دوسر شے خص کاان شاء                                               |                           |         | آ گُنبین کرتی کابیان                                                                                                   |
|         | کہنااس کے واسطے کیسا ہے؟<br>سام                                                        |                           |         | نذراس واسطے ہے کہا <i>س سے کنجوں شخص</i> کا مال                                                                        |
| Ì       | یے کفارہ سے متعلق<br>کے کفارہ سے متعلق                                                 | l.                        | € T     | خرچ کرائے                                                                                                              |
|         | م<br>مخص پر کیاواجب ہے کہ جس نے نذر مانی                                               | اأر                       | ا چ     | ع گناہ کے کام میں منت ہے متعلق کے                                                                                      |







| 1    | و          | ص        | 1                                                                         | ī                         | 1              |            |                                                                                       |           |
|------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | حہ         | _        | باب                                                                       | <u> </u>                  |                | صفحہ       | بأب                                                                                   |           |
|      |            | j        | شِوہراور بیوی نکاح سے الگ ہوں تو کیا تحریر                                | Ę                         | )              |            | ہوایک کام کے کرنے کی اور پھروہ چھس اُس                                                |           |
|      | 111        |          | لَكُسَى جائے؟                                                             |                           | 4              | 49         | کام کی انجام دہی ہے عاجز ہوجائے                                                       |           |
|      | HC         | ,        | غلام یاباندی کومکا تب کرنا                                                | ر<br>د<br>د               | ; <b> </b>   / | <b>\</b> ÷ | ان شاءاللد كهنج مستعلق                                                                | i e       |
|      |            |          | . غلام یا با ندی کومد بر بنا نا                                           | (1)<br>(4) (5)<br>(5) (4) | 1              | N          | َ ﴿<br>﴿ اللَّهِ ﴾ كتاب الشروط                                                        | ^         |
|      |            |          | غلام یا باندی کو آزاد کرتے وقت میتحری <sup>ر لکھ</sup> ی                  | C                         | JI.            |            | شرطوں ہے متعلق احادیث<br>اشرطوں سے متعلق احادیث                                       | نا        |
|      | -110       | •        | جائے                                                                      |                           |                | ĺ          | اس باب میں بٹائی اور معاہدہ کی پابندی سے                                              | <u> </u>  |
|      | IIA        |          | المحاربة كتاب المحاربة                                                    |                           | ٨              | - 1        | متعلق احادیث مذکورین                                                                  | (J.)      |
|      |            | 1        | جنگ کے متعلق احادیث                                                       | 0                         |                |            | ز مین کوتهائی یا چوتھائی پیدادار پر کرایہ پردینا                                      | Ð         |
|      |            |          | خون کی حرمت                                                               | 8                         |                |            | امام نسائی میشد نے کہا مزارعت کا معاملہ لکھنا                                         | €9<br>    |
|      | 122        |          | قتل گناه شدید                                                             | <b>⊕</b>                  |                |            | اس شرط پر کہ تخم اور خرچہ زمین کے مالک کا ہے                                          | 유         |
|      | 129        |          | كبيره گناموں ہے متعلق احادیث                                              | <b>(3)</b>                |                |            | ہوں روپ ہا میں<br>جوتنے اور بونے والے کا پیدا دار سے چوتھا کی                         |           |
|      |            |          | ا بوا گناہ کونسا ہے؟ اور اس حدیث مبار کہ میر                              | 유                         | 1+1*           | - 1        | ري روز ري                                                                             | ۲.,۶      |
|      | 114        |          | يحيى اورعبدالرحمن كاسفيان يراختلاف                                        |                           | '              |            | ان مختلف عبارات کا تذکرہ جو کہ بھیتی کے سلسلہ                                         |           |
|      |            |          | کن باتوں کی وجہ سے مسلمان کا خون حلاا                                     | 유                         | 1+4            |            | ا من منقول ہیں<br>میں منقول ہیں                                                       | 유         |
| ļ,   | ۳          |          | ہوجاتا ہے؟                                                                |                           |                | 10         | این موں ہیں<br>حضرت سعید بن میتب نہینیا نے فرمایا خال                                 | - C       |
|      |            | ہو       | جو شخص ملمانوں کی جماعت سے علیحدہ                                         | 3                         |                |            | ر مین کوسونے' حیا ندی کے عوض اُجرت پر دے                                              | 이         |
| 11   | ماس        |          | جائے اُس کونل کرنا                                                        | <i>~</i>                  | 1•4            |            | رین و وج کے چالیاں کے رین بارک پرسے<br>میں کوئی بُر الی نہیں                          |           |
|      |            | اجو      | اس آیت کریمه کی تفسیر:'' اُن لوگوں کی سزا                                 | <b>a</b>                  |                | 1,5        | ا یں وق براق میں<br>تمین افراد کے درمیان شرکت عنان ہونے ا                             | <b>43</b> |
|      |            |          | کہاللہ اور رسول سے لڑتے ہیں اوروہ جیا۔                                    |                           | !•A            | 1          | مورت میں سرطریقہ سے تحریک ہوگا ؟؟<br>صورت میں سرطریقہ سے تحریک ہی جائے؟               | 유         |
|      |            |          | میں کہ ملک میں فساد بریا کریں وہ (سزا)                                    |                           |                | <b>!</b> ; | عارا فراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کے جو                                                 |           |
|      |            |          | ے کہ وہ لوگ قتل کیے جائیں یاان کوسولی ڈ                                   |                           | <b>  </b>  •   |            | عار امراد کے در سیان سر سے مطاوعت کے .<br>ہے متعلق اور اس کی تحریر لکھے جانے کا طریقہ | 유         |
|      | - 1        |          | ری جائے یا اُن کے ہاتھ اور یاؤں کا                                        |                           | .,             |            | ا شرکت الابدان (یعنی شرکت صنائع) ۔                                                    |           |
|      |            |          | ون بلک میں یا وہ لوگ مُلک بدر کر د<br>اوالے جائیں یا وہ لوگ مُلک بدر کر د |                           | 111            | 1          | نترنت الأبدان ("في نترنت صاب) -<br>  متعلق                                            | 유         |
|      |            |          | روک باین با برا میں اور ہیآ یت کریمہ کن لوگول سے م                        |                           | 211            |            | ا فیرے کے جب متعلقہ                                                                   | _ ]       |
| يسوا | - 1        | <b>→</b> | ا بازل ہوئی' بدأن کا بیان ہے<br>انازل ہوئی' بدأن کا بیان ہے               |                           |                | بت         | <b>!</b>                                                                              | <b>₩</b>  |
|      | <u>l</u> . |          |                                                                           |                           |                |            | رسول مَنْ تَقِيمُ                                                                     | 1         |







| صفحه | باب                                          |            | صفحه | بآب                                                                                                                                      |          |
|------|----------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 141  | مجمی شهید ہے                                 |            |      | ز بر نظر حدیث شریف میں حضرت انس بن                                                                                                       | 9        |
|      | جو خص ا بنادین بچاتے ہوئے ( حفاظت کرتے       | 3          |      | ما لک والین ہے حمید راوی پر دوسرے راویوں                                                                                                 |          |
|      | ہوئے ) مارا جائے وہ شخص بھی شہید ہے          |            | 172  | كاختلا <b>ك ا</b> تذكره                                                                                                                  |          |
| 1    | جوُّخص ظلم دُ ورکرنے کے داسطے جنگ کرے؟       | <b>£</b> 3 |      | ز رینظر حدیث شریف میں حضرت کیجیٰ بن سعید                                                                                                 |          |
|      | جوکوئی تلوارنکال کر چلا ناشروع کرے اُس سے    | 9          | 14.4 | پرراوی طلحهاور مصرف کے اختلاف کا تذکرہ                                                                                                   |          |
| iyr  | متعلق                                        |            | irr  | مثله کرنے کی ممانعت<br>:                                                                                                                 |          |
| IYY  | مسلمان ہے جنگ کرنا                           | ು          |      | ا پيمالسي د يينا                                                                                                                         | <b>S</b> |
|      | جو شخص گمراہی کے جینڈے کے نیچے جنگ           | 8          |      | مسلمان کا غلام اگر کفار کے علاقہ میں بھاگ                                                                                                | 0        |
| 142  | کرے؟                                         |            | 166  | جائے                                                                                                                                     |          |
| IYA  | مسلمان كاخون حرام ہونا                       | <b>a</b>   |      | راوی ایوانتخل پراختلاف ہے متعلق<br>متعلق                                                                                                 | 유        |
| ۱۲۳  | (المُرَّةُ) كتأب قسم الفئي                   | <b>.</b>   | 100  | مرتد ہے متعلق احادیث                                                                                                                     |          |
|      | فئی نقسیم کرنے ہے متعلق احادیث               |            |      | مرتد کی توبہ اور اس کے دوبارہ اسلام قبول<br>میں میں میں اس                                                                               | 0        |
| IAM  | رُقِي كتاب البيعة                            |            | ١٣٩  | کرنے سے متعلق<br>ای پر داللہ عالم دند اور میں اس                                                                                         | l \$     |
|      | بيعت سے متعلقه احادیث                        | 유          |      | رسول کریم مَا لَیْنَا کُلُو ( نعوذ باللہ ) بُرا کہنے والے                                                                                | 유        |
|      | تابعداری کرنے پر بیعت                        | <u>ි</u>   | 10+  | کی سزا                                                                                                                                   |          |
|      | اِس پر بیعت کرنا که جوبھی ہماراامیرمقرر ہوگا |            |      | ندکوره بالا حدیث شریف میں حضرت اعمش پر<br>                                                                                               | 유        |
|      | ہم اُس کی مخالفت نہیں کریں گے                |            | IST  | اختلاف<br>معاة                                                                                                                           |          |
| IAO  | تنج کہنے پر بیعت                             |            | IST  | جادو ہے متعلق<br>س متعات کا                                                                                                              |          |
|      | انصاف کی بات کہنے پر بیعت کرنے ہے            |            | 100  | جادوگر <u>م</u> متعلق تھم<br>رہا سن سر متعلق                                                                                             |          |
|      | متعلق<br>تريي                                |            |      | اہل کتاب کے جادوگروں سے متعلق حدیث ا<br>ا منافظ                                                                                          | l '      |
|      | کسی کی فضیلت پرمبر کرنے پر بیعت کرنا         | 6          | 161  | رسول مُنْ اللَّهُ مِنْ<br>اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ |          |
|      | اِس بات پر بیعت کرنا که ہرایک مسلمان کی      | C          | }    | گر کوئی شخص مال لو نے لگ جائے تو کیا کیا                                                                                                 | 유        |
| YAI  | بھلائی چاہیں گے                              | 1          | 100  | جائے؟                                                                                                                                    | .1       |
| 11/4 | مرنے پر بیعت کرنے ہے متعلق                   | £          | 109  | اگر کوئی اپنے مال کے دفاع میں ماراجائے؟<br>شخصہ مار سال کے دفاع میں ماراجائے؟                                                            |          |
|      | جہاد پر بیعت کرنے ہے متعلق                   | £          | }    | جو خص اہل وعیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ                                                                                                | 9        |







|     | صفحه        | L                                                                                                               | <del></del>         | صف           |                                                                                                                                                                                                                                  | ····     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ŀ   | 199         | "(5")                                                                                                           |                     | 25           | باب                                                                                                                                                                                                                              |          |
| İ   | .,,         | ا متعلق حدیث<br>متعلق حدیث از سرسی بیدا اور حاتم کی                                                             |                     | 1/4          | ہجرت پر بیت کرنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                                        | (1)      |
|     |             | تم لوگ اللہ اور اُس کے رسول اور حاتم کی                                                                         | ار آند<br>از بریار  |              | ہجرت ایک دُشوار کام ہے                                                                                                                                                                                                           |          |
|     |             | فر ما نبرداری کرو<br>بر ن ن متعلة                                                                               |                     | 190          | بادیہ میں کی ہجرت ہے تعلق                                                                                                                                                                                                        | - A      |
|     | <b>.</b>    | ا مام کی نافرمانی کی ندمت ہے متعلق<br>ا مام کی نافرمانی کی ندمت ہے۔                                             | 1                   |              | هجرت كامفهوم                                                                                                                                                                                                                     |          |
|     | r           | امام کے واسطے کیا ہاتیں لازم ہیں؟                                                                               | \$                  | 191          | ہجرت کی ترغیب ہے تعلق                                                                                                                                                                                                            | - O      |
|     |             | ا مام سے اخلاص قائم رکھنا                                                                                       | <b>#</b>            |              | ہجرت سے منقطع ہونے کے سلسلہ میں                                                                                                                                                                                                  |          |
|     | r•i         | امام کی طاقت کا بیان                                                                                            | <b>3</b>            |              | اختلاف ہے متعلق حدیث                                                                                                                                                                                                             | <i>w</i> |
| -   |             | اً کرکسی شخص کو تکم ہو گناہ کے کام کرنے کا اور و                                                                |                     | يا           | برايك تكم پر بيعت كرنا 'حايه به وهم پيند مول ،                                                                                                                                                                                   | -c       |
|     |             | هخص گناہ کا ارتکاب کرے تو اُس کی کیا سز                                                                         |                     | 191          | ا ، ربیت ایک به ساله این در این می ایک این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در ا<br>از این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در این در ای |          |
| r   | ۱ ۳         | اج:                                                                                                             |                     | ي            | ا کہا ہوں<br>کسی کافر ومشرک سے علیحدہ ہونے پر بیعن                                                                                                                                                                               |          |
|     | 2           | جو کوئی کسی حاکم کی ظلم کرنے میں امداد کر۔                                                                      |                     |              | ں ہارر ر <u>ت ک</u> یہ سپتا                                                                                                                                                                                                      |          |
| re  |             | أس ہے متعلق                                                                                                     |                     | ۳۱۹          | خواتین کوبیعت کرنا<br>خواتین کوبیعت کرنا                                                                                                                                                                                         | _        |
|     |             | جو شخص حاکم کی مدونه کرے ظلم وزیادتی کر۔                                                                        | <b>\(\partial\)</b> | U            | کوا ین و بیت رہ<br>کسی میں کوئی بیاری ہوتو اُس کو بیعت سم                                                                                                                                                                        |          |
|     | -           | میں اُس کا اُجروثواب                                                                                            | - 11                | 10           | میں وی بیادن بور ۲۰ تا سے است<br>طریقہ سے کرے؟                                                                                                                                                                                   | €9<br>   |
| 1   | کہے         | جو خص ظالم حکمران کے سامنے حق بات ۔                                                                             | <b>8</b>            |              | الغالا سي كمه طابعة بيرين على                                                                                                                                                                                                    |          |
| r.0 | ·           | أس كى فضيلت                                                                                                     | 19                  | ı            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            | 유        |
| Ī   |             | جوکوئی اپنی بیعت کومکمل کرے اُس کا اُجر                                                                         | <b>a</b>            | İ            | ا غلاموں کو بیت کرنا<br>فنع برمتعلة                                                                                                                                                                                              |          |
| 7.4 |             | اس نے ہر نی ہیں متعلق                                                                                           | 3                   | 17.          | ہ ابعت فنخ کرنے ہے متعلق<br>ابعت سے میں میں میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                      | 하        |
| r.  |             | أ كتاب العقيقة                                                                                                  |                     |              | ہجرت کے بعد پھر دوبارہ اپنے دیہات <b>ب</b>                                                                                                                                                                                       |          |
|     |             | متعان المتعان ا | 3                   | :            | ا کررہنا<br>ایت سے رہت سے متعل                                                                                                                                                                                                   |          |
|     |             |                                                                                                                 | 3                   |              | ع ابنی قوت کے مطابق بیعت کرنے ہے متعلق                                                                                                                                                                                           | 3        |
| r•A |             | ***                                                                                                             | 1                   |              | ج و چوخص کسی امام کی بیعت کرے اور اپنا                                                                                                                                                                                           | 3        |
|     |             | h (***                                                                                                          | 1                   | اجب          | اس کے ہاتھ میں دیدے تو اس پر کیا وا                                                                                                                                                                                              |          |
| ĺ   | ے ہوتا      |                                                                                                                 | 1                   |              | ج:                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     |             | ے اولی کی جانب سے من قدر ہریار<br>حاہئیں؟                                                                       | 191                 |              | ن امام کی فرمانبرداری کا تھم                                                                                                                                                                                                     | }        |
|     | <del></del> | : U. 61                                                                                                         | 1                   | <u>  = .</u> | ن امام کی فرمانبرداری کرنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                              | }        |







| صفحه ا | باب                                                  |            | صفحه        | باب                                                            |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 2      | اگر اپنے کتے کے ساتھ دوسرا کتا شامل ہو               | <u> </u>   | r•4         | 🕒 عقیقہ کون سے دن کرنا چاہیے؟                                  |
| 444    | چه کال باو<br>جائے جو کسم اللہ کہہ کرنہ چھوڑ اگیا ہو |            | <b>7</b> 11 | كتاب الفرع والعتيرة                                            |
|        | جب تم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو یاؤ              | Ą.         |             | في فرع اور عميره سے متعلق احادیث                               |
| PPA    | اگر کتاشکار میں سے پچھ کھالے تو کیا تھم ہے؟          | O          | rır         | عترہ ہے متعلق صدیث                                             |
| 779    | کتول کے مارنے کا حکم                                 | Ö          | 710         | فرع سے متعلق احادیث<br>متعلق المادیث                           |
|        | آپ مُلِينَّا مُ نَصَ مُرَّ کے کتے کو ہلاک            | Ş          | PIY         | ک مُر داری کھال ہے متعلق<br>ای کی ایک کا کا ک                  |
| rr.    | كرنے كاحكم فرمايا؟                                   |            | 1           | ا کر دار کی کھال کو کس چیز سے دباغت دی                         |
|        | جس مکان میں کتا موجود ہووہاں پر فرشتوں <sub>کا</sub> |            | }           | ا جائے؟<br>مردار کی کھال سے دباغت کے بعد نفع حاصل              |
|        | داخل نه ہونا                                         | Į.         |             | ا کریا                                                         |
|        | جانوروں کے گلے کی حفاظت کی خاطر کتا پالنے            | E          | 14.         | ا درندوں کی کھال سے نفع حاصل کرنے کی                           |
| 177    | کی اجازت                                             |            | 2           | ممانعت ممانعت                                                  |
|        | شکار کرنے کے واسطے کتا پالنے کی اجازت ہے<br>متعلق    | Ç          | )<br>       | ا مرداری چربی سے نفع حاصل کرنے کی ممانعت                       |
|        | ں<br>کھیت کی حفاظت کرنے کے واسطے کتا یا لنے کی       | ì          | 3           | احرام شے سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانعت                          |
|        | سین کا فاطنگ کرنے کے واقعظے کما پانٹے کی ا<br>جازت   |            | .~          | السيم متعلق حديث                                               |
|        | كتركي قمية ليزكي مرانه                               | •          | []          | 🗈 اگر چوہا تھی میں گر جائے تو کیا کرنا ضروری                   |
| [ rrr  | علی کاری کتے کی قیمت لینا جائز ہے' اس سے             | <b>.</b> ( | n<br>n      |                                                                |
| PP     | تعلق ۾ پريور سوا عَزَافَةً مُ                        | ^          | rr          |                                                                |
| r      | لر مالتو جانور وحشي بويدا يري                        | 1          | 3           | 🖒 شکاراور ذبیجول سے متعلق احادیث                               |
|        | رکوئی شکارکو تیر مارے پھروہ تیرکھا کر پانی میں       | آ          |             | الله کہنا کے کے وقت بسم اللہ کہنا                              |
|        | رجائے؟                                               |            |             | ہم چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اُس چیز کو کھانے کی ممانعت |
| rr     |                                                      | آآ         | 유           | ا ھانے ن تمانعت<br>اسدھے ہوئے کتے ہے شکار میں                  |
|        | س ونت شکار کے جانور سے بدیو آنے لگ                   | ?          | l l         | و کیاشکاری نہیں ہرای کے دیں متعلقہ                             |
| rı     | 1                                                    | ٠١         | ,           | اگر کتا شکار کونل کرد ہے؟<br>اگر کتا شکار کونل کرد ہے؟         |
| !      | راض کے شکار ہے متعلق                                 | <u> </u>   | 유           |                                                                |







| صنحه      | باب                                          |              | صفحه  | بآب                                   |                |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| roz       | جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو؟        | ψ.;<br>      | rr~q  | جس جانور پرآ ڑامعراض پڑے              | 5.3            |
| ŀ         | امام کاعیدگاه میں قربانی کرنے کابیان         | ( <u>)</u> ) |       | معراض کی نوک سے جو شکار مارا جائے اُس | ٥              |
| ron       | لوگوں كا قيدگاه ميں قربانی كرنا              | Ç            |       | ے متعلق حدیث                          |                |
|           | جن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے جیسے کہ        |              | 44.   | شکار کے پیچھے جانا                    | Ş              |
|           | کانے جانور کی قربانی                         |              |       | خر کوش ہے متعلق                       | 9              |
| raq       | لنگڑے جانور <u>ہے</u> متعلق                  | Q            | וייז  | گوہ ہے متعلق حدیث                     | t)             |
|           | قربانی کے لیے ذبلی گائے وغیرہ                | 8            | רוייי | بجو ہے متعلق حدیث                     | 0              |
|           | وہ جانور کہ جس کے سامنے سے کان کٹا ہو اُس    | Ęţ           |       | درندوں کی حرمت ہے متعلق               | 0              |
| 140       | كأفتكم                                       |              | rra   | گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت          | C              |
|           | مدابرہ( پیچھے سے کان کٹا جانور ) ہے متعلق    | <b>#</b>     | rry   | گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق      | 0              |
|           | خرقاء (جس کے کان میں سوراخ ہو) ہے            | t)           |       | نبتی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق  | ₩              |
| 141       | المتعلق                                      |              |       | مديث                                  |                |
|           | جس جانور کے کان چرہے ہوئے ہوں اُس کا         | 9            |       | وحش گدھے کے گوشت کھانے کی اجازت ہے    | 유              |
|           | ا تنام                                       |              | rrq   | متعلق                                 |                |
| - Andrews | قربانی میں عضباء ( نیعنی سینگ ٹوٹی ہوئی ) سے | 3            |       | مرغ کے گوشت کی کھانے کی اجازت سے      | . 2            |
| ŀ         | أمتعلق                                       |              |       | متعلق حديث                            |                |
| 747       | قربانی میں مسنہ اور جذعہ ہے متعلق            | <b>Q</b>     |       | چڑیوں کے گوشت کھانے کی اجازت سے       | 유              |
| 444       | مینڈ ھے ہے متعلق احادیث                      | 3            | rai   | متعلق حديث                            |                |
|           | اُونٹ میں کتنے افراد کی جانب سے قربانی کافی  | 상            |       | دریائی مرے ہوئے جانوروں سے متعلق      | <b>a</b>       |
| 240       | ?ح                                           |              |       | احاديث                                |                |
|           | گائے کی قربانی کس قدر افراد کی جانب ہے       | 유            | rom   | مینڈک ہے متعلق احادیث                 | 유              |
| 777       | کافی ہے؟                                     |              |       | ٹڈی سے متعلق حدیث شریف                | <b>\bar{C}</b> |
|           | المام ہے قبل قربانی کرنا                     | 유            |       | چیونٹی مارنے ہے متعلق حدیث            | <b>₽</b>       |
| rya       | وهاردار پقرے ذیح کرنا                        | ್ಷ           | 124   | الضحايا كتاب الضحايا                  |                |
| 749       | تیزلکزی ہے ذبح کرنا                          | Ç            |       | قربانی ہے متعلق احادیث مبارکہ         | ٩              |







| غجه  | باب                                              |            | غحه         | باب                                                                             | [                 |
|------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12   | دوسرے کے واسطے                                   |            | 749         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           | 4.50              |
|      | تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا اور         |            |             | ، ن صفول رک مانعت<br>دانت ہے ذبح کرنے کی ممانعت                                 | ~ ]               |
| 12.  | (, , , ,                                         |            | 12.         | و ت کے دعل میں اور کے استفاق<br>احاقو چھری تیز کرنے ہے متعلق                    |                   |
| 12   |                                                  | I .        |             | ن رہ پارٹ کو بجائے نحر کے ذبح کریں اور<br>اگر اونٹ کو بجائے نحر کے ذبح کریں اور |                   |
| rA.  |                                                  |            | 1           | دوسرے جانوروں کو بجائے ذ <sup>نع</sup> ے کے کریں تو                             | , 1'3,            |
|      | وہ جانور کہ جس کے متعلق سیلم نہ ہو کہ بوقت       | ස          |             | ر در مرت بورون روبوت وق سر سال در این در<br>حرج نهیں                            |                   |
|      | ذ نځالله کانام ليا گيايانهي <b>ن</b> ؟           | Ī          |             | جس جانور میں درندہ دانت مارے تو أس كا                                           | <u> </u>          |
|      | آیت'' جس کواللد موت دے دے'' کی تفسیر             |            | <b>1</b> 21 | از تح کرنا<br>از تح کرنا                                                        | ł                 |
| FAF  | مجثمه ( جانور کونشانه بناکر ) مارنے کاممنوع ہونا |            | li .        | اگر ایک جانور کنوئیں میں گر جائے اور وہ                                         | د <sup>ان</sup> د |
| mr   |                                                  |            |             | مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کوکس طرح                                             | ۸٬                |
| ra r | جلالہ کے گوثت کے ممنوع ہونے ہے متعلق             |            |             | حلال کریں؟                                                                      | · •               |
|      | جلاله كادودھ يينے كىممانعت                       | 9          |             | بے قابو ہو جانے والے جانور کو ذبح کرنے کا                                       | # Tay             |
| MO   | أَمْبُمُ كتاب البيوع                             |            |             | المريقية                                                                        |                   |
| •    | خرید وفروخت کے مسائل واحکام                      | 유          | 127         | عمده طریقه سے ذکے کرنا                                                          | <u>ا</u>          |
|      | خود کما کر کھانے کی ترغیب                        | Ş          |             | قربانی کا جانور ذرج کرنے کے وقت اُس کے                                          | Ž.                |
|      | آمدنی میں شبہات سے بیچنے سے متعلق ا              | Ç)         | 121         | پېلوبرياؤ ل رکھنا                                                               |                   |
| MY   | احادیث شریفه                                     |            | <b>1</b> 21 | قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنا                                                   | <b>9</b>          |
| 111  | تجارت ہے متعلق احادیث                            | <b>(</b> ) |             | قربانی ذبح کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنے ہے                                        | Ŝ                 |
|      | تاجروں کوخرید وفروخت میں کسی ضابطہ پڑمل          | 0          |             | متعلق                                                                           |                   |
|      | كرنا چاہيے؟                                      |            | i           | اپی قربانی اینے ہاتھ سے ذرج کرنے سے                                             | 8                 |
| MA   | حجوثی قتم کھا کراپنے سامان فروخت کرنا            | 유          | i           | متعلق                                                                           |                   |
| 1749 | دھوکہ دُورکرنے کے داسطے کھانے سے متعلق           | 0          | į           | ایک شخص دوسرے کی قربانی ذبح کرسکتاہے                                            |                   |
|      | جو شخص فروخت کرنے میں تنجی قشم کھائے تواس        | 유          |             | جس جانورکو ذیح کرنا چاہے تو اس کونح کر ہے تو                                    | 유                 |
| 19+  | كوصدقه دينا                                      |            | <b>7</b> 20 | ورست ہے                                                                         |                   |
|      | جس وقت تک خرید نے اور فروخت کرنے والا            | Ş.         |             | جو شخص ذبح کرے علاوہ اللہ عز وجل کے کسی                                         |                   |







| مفحه         | باب                                            |          | فحه ا       | باب                                            |                |
|--------------|------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| P***         | متعلق                                          |          | ran         | شخص عليحده نه ہو جائميں تو ان کواختيار حاصل    | 0              |
|              | نجش کی ممانعت                                  | ξ.       | 3           | ا                                              |                |
| P+1          | نیلام سے متعلق                                 | £3       | <b>)</b>    | نافع کی روایت میں الفاظِ حدیث میں راویوں       | 0              |
|              | بيع ملامسه سيم تعلق احاديث                     | £3       | 3           | كانتلاف                                        |                |
| r.r          | مندرجه بالاحديث كي تفسير                       | €<br>C   | }           | زیر نظر حدیث شریف کے الفاظ میں حضرت            | 9              |
|              | بيع منابذه سے متعلق حدیث                       | C        | }           | عبدالله بن دینار ہے متعلق راویوں کا اختلاف     |                |
|              | مٰدکوره مضمون کی تفسیر                         | Ç        | }           | جس وقت تک فروخت کرنے والا اور خریدار           |                |
|              | تنکری کی بیچ ہے متعلق                          | S        | ,           | دونوں علیحدہ نہ ہوں اُس وقت تک اِن کواختیار    |                |
|              | مجلوں کی فروخت ان کو پکنے دیے سے پہلے          |          |             | ا حاصل ہے                                      |                |
| r.s          | ا بہاے                                         |          |             | ہیچ کےمعاملہ میں دھو کہ ہونا                   | <b>(</b> )     |
|              | سیلوں کے بختہ ہونے ہے بل ان کا اس شرط بر       |          |             | کسی جانور کے سینہ میں دودھ اکٹھا کر کے         | 0              |
| r•2          | خريدنا كه چهل كاث ليے جائيں                    |          |             | فروخت کرنے ہے متعلق                            |                |
| r.v          | ع پلوں پر آفت آنا اوراس کی تلافی               | 유        |             | مصراة بیجنے کی ممانعت تعنی کسی دودھ والے       | ⊕              |
|              | چندسال کے پھل فروخت کرنا                       |          |             | جانور کو بیچنے سے پچھ عرصہ قبل دودھ نہ نکالنا  |                |
|              | ورخت کے مچلوں کو خشک مجلوں کے بدلہ             | 0        |             | تا كه زياره دوده دينے والا جانور سمجھ كر زياده | ]              |
|              | فروخت کرنا                                     |          | 190         | بولی گلے                                       |                |
|              | تازہ انگور' خشک انگور کے عوض فروخت کرنے        |          | 794         | فائدهای کا ہے جو کہ مال کا ذمہ دار ہو          | ଣ              |
| 144          | ے متعلق                                        |          |             | مقیم کادیہاتی کے لیے مال فروخت کرناممنوع       |                |
| <b>1</b> "1+ | عرایا میں انداز ہ کرکے خشک تھجور دینا          | 유        | <b>19</b> ∠ | _                                              |                |
|              | عرايا ميں تر هجور دينا                         | 0        |             | کوئی شہری شخص دیہاتی کا مال فروخت نہ           | <b>a</b>       |
| MII          | تر تھجور کے وض خشک تھجور                       | 8        | <b>19</b> 2 | کے                                             |                |
|              | تھجور کا ڈھیر جس کی پیائش کاعلم نہ ہو کھجور کے | 유        | i           | قافلہ ہے آ گے جا کر ملا قات کرنے کی ممانعت     | <b>\bar{C}</b> |
|              | عوض فروخت كرنا                                 |          | <b>199</b>  | یے متعلق                                       | İ              |
|              | ا ناج کا ایک انبار اناج کے انبار کے عوض        | <b>⊕</b> |             | اپنے بھائی کے زخ پرزخ لگانے سے متعلق           | 유              |
| ۲۱۲          | فروخت كرنا                                     |          |             | اینے (مسلمان) بھائی کی نیع نہ کرنے سے          | 9              |







| صفحه | بَأَب                                           |            | صفحه        | بأب                                        |          |
|------|-------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|----------|
|      | جو خص غَلَّه كا نبار بغير نا ہے ہوئے خريد لے اس | ark<br>Ngj | MIL         | غلّه کے عوض غلّه فروخت کرنا                |          |
| rta  | کااں جگہہ ہے اُٹھانے ہے قبل فروخت کرنا          | 1          |             | بالی اس وقت تک فروخت نه کرنا که جب تک      |          |
|      | کوئی شخص ایک مدت تک کے لیے غلّہ اُدھار          | 9          | ۳۱۳         | و هسفید نه به و جا <sup>ئمی</sup> ں<br>پ   | - 1      |
|      | خریدے اور فروخت کرنے والاشخص قیمت کے            |            | 710         | محجور کو گھجور کے عوض کم زیادہ فروخت کرنا  | - 1,3    |
| rra  | اطمینان کے واسطےاس کے چیز رہن رکھے              | Ş          |             | تھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا           | ĺ        |
|      | مكانات ميں كوئى شےرئن ركھنا                     |            |             | ا گیہوں کے عوض کیہوں فروخت کرنا            | _ I      |
|      | اں چیز کا فروخت کرنا جو کہ فروخت کرنے           | ()         | <b>F17</b>  | بُو کے یوض بُو فروخت کرنا                  | Ç.       |
|      | والے خض کے پاس موجود نہ ہو                      |            | 1719        | اشرنی کواشر فی کے عوض فروخت کرنا           | 유        |
| ***  | غَلَّه میں بیٹ سلم کرنے ہے متعلق                | 9          |             | رو پیدُر د پید کے عوض فروخت کرنا           | 1        |
|      | خشك انگور میں سلم كرنا                          | 9          | <b>PY</b> • | سونے کے بدلے سونا فروخت کرنا               | 1 1      |
| PP-1 | تھلوں میں ہیچ سلف ہے متعلق                      |            | l l         | تگینداورسونے سے جڑے ہوئے ہار کی ہیچ        | 1        |
|      | جانور میں سلف ہے متعلق                          |            |             | چاندی کوسونے کے بدلہ اُدھار فروخت کرنے<br> | <u> </u> |
| rrr  | جانور کے عوض اُدھار فروخت کرنا                  | <b>₩</b>   | <b>P</b> FI | یے متعلق                                   | l i      |
|      | جانوركؤ جانور كےعوض نقدكم زيادہ ميں فروخت       | $\ominus$  |             | حاپندی کوسونے کے عوض اور سونے کو جاندی     | l k      |
|      | کرنا                                            |            | 777         | ے عوض فروخت کرنا                           | 1 3      |
|      | پیٹ کے بچہ بچہ کوفر وخت کرنا                    | \$         |             | سونے کے عوض حیاندی اور حیاندی کے عوض       | 0        |
|      | مذکورہ مضمون کی تفسیر ہے متعلق                  | 유          | . 444       | مونا لينے ہے تعلق                          |          |
|      | چندسالوں کے واسطے پھل فروخت کرنا                |            | 277         | سونے کے عوض چاندی لینا                     |          |
|      | ایک مدت مقرر کر کے اُدھار فروخت کرنے            |            |             | تو لنے میں زیادہ دیئے سے متعلق             | 9        |
| ٣٣٣  | ہے متعلق                                        |            |             | نو <u>لتے</u> وقت جھکتالینا                | I ```    |
|      | سلف اور تیج ایک ساتھ کرنا جیسے کہ کوئی کسی کے   | ₩          |             | غَلَّه فروخت کرنے کی ممانعت جس وقت تک      | 1 1      |
|      | سات ایک شے فروخت کرے اس شرط پراس                |            | 777         | اُس کوتول نہ لے یاناپ نہ کرلے<br>شن        |          |
|      | کے ہاتھ کس میں سلم کرے اس سے متعلق              |            |             | جو خص غلّه ناپ کرخریدے اس کا فروخت کرنا    | <b>Q</b> |
| ŀ    | مديث                                            |            |             | درست نہیں ہے جس وقت تک اس پر قبضہ نہ کر    |          |
|      | یک نیع میں دوشرا نظ طے کرنامثلًا اگریسے ایک     | <b></b>    | r2          | <u>.</u>                                   |          |







| صفحه        | بأب                                           |              | صفحه  | بآب                                            |       |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------|-------|
|             | اگرمکاتب نے اپنے بدلِ کتابت میں کیجھ بھی      | ĘŽ,          |       | ماه میں ادا کرو تو اتنے اور دو ماہ میں اتنے    | 6.7a: |
| PPY         | نەدىيا بوتوان كافروخت كرنادرست ہے             |              | rra   | (زائد)                                         |       |
| rr2         | ولا كافروخت كرنا                              | ( <u>;</u> ) |       | ایک بھے کے اندر دو تھے کرنا جیسے کہ اس طریقہ   |       |
|             | پانی کافروخت کرنا                             | Ş            | 777   | سے کیے کہا گرتم نقد فروخت کروتو سورو پیمیں     |       |
| mm          | ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنا                 | 0            |       | اورادهارلوتو دوسوروپے میں                      | 1 4   |
| 779         | شراب فروخت كرنا                               | S            |       | فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کومتثنی کرنے       | €Э    |
|             | کتے کی فروخت ہے متعلق                         | G            |       | کی ممانعت                                      | 1 1   |
| ro•         | کونسا کتا فروخت کرنا درست ہے؟                 | €)           |       | محجور کا درخت فروخت کرے تو کھل کس کے           | 0     |
|             | خنز بریکا فروخت کرنا                          | Ş            |       | ېين؟                                           |       |
|             | اُونٹ کی جفتی کوفروخت کرنا لینی نر کو مادہ پر | Q            |       | غلام فروخت ہواورخر بداراوراس کا مال لینے کی    | į     |
| roi         | چڑھانے کی اُجرت لینا<br>م                     |              | rr2   | شرط مقرر کرے                                   |       |
|             | ایک شخف ایک شے خریدے پھراس کی قیمت            |              |       | بیع میں شرط لگانے ہے متعلق حدیث<br>ص           | 1     |
|             | دینے سے قبل مفلس ہو جائے اور وہ چیز اس        |              |       | ہیچ میں اگر شرط خلاف ہوتو بیچ صحیح ہو جائے اور | 1     |
| 707         | طرح موجود ہواس ہے متعلق<br>م                  |              | خماسة | شرط باطل ہوگ                                   | 1 1   |
|             | ا کیشخص مال فروخت کرے پھراس کا ما لک          | 9            |       | ننیمت کے مال کوفر وخت کرنائقشیم ہونے سے<br>ا   | G     |
| ror         | کوئی دوسر المخص نگل آئے؟                      |              | ****  | قبل                                            |       |
| 200         | قرض لینے ہے متعلق حدیث                        | 유            |       | مشتر که مال فروخت کرنا                         | l i   |
| raa         | قر ضداری کی ندمت                              |              |       | کوئی چیز فروخت کرتے وقت گواہی ضروری            | Q     |
|             | قرض داری میں آسانی اور سہولت ہے متعلق         | 유            |       | نہیں ِ                                         |       |
|             | ا حدیث شریف<br>د .                            |              |       | فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کے             | ٥     |
|             | دولت مند مخص قرض دینے میں تاخیر کرے اس        | 0            | 1777  | درمیان قیت میں اختلاف سے متعلق                 |       |
| רמיז        | یے متعلق                                      |              |       | یہوداورنصاریٰ سےخرید وفروخت کرنے سے            | 0     |
|             | قر ضدار کوئسی دوسرے کی طرف محول کرنا جائز     |              | ساماس | متعلق                                          |       |
| <b>70</b> 2 | <i>-</i>                                      |              | rra   | مد برکی معلق                                   | 유     |
|             | قرض کی صفانت                                  | G            | 44    | مكاتب كوفروخت كرنا                             | \$    |







| مفحد | باب                                           |          | مفحه        | باب                                               |          |
|------|-----------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| 17/1 | ذی کا فر نے قبل ہے متعلق                      | 0        |             | قرض بہتر طریقہ سے اداکرنے کے بارے                 | <u> </u> |
|      | غلامول میں قصاص ندہونا جَبلہ خون سے کم جرم    | <u> </u> | <b>70</b> 4 | میں                                               |          |
| MAT  | کاارتکاب کریں                                 |          |             | نسنِ معامله اور قرضه کی وصولی میں نرمی کی         | 9        |
|      | دانت میں قصاص ہے متعلق                        | S        | ron         | فضيك '                                            |          |
| ۳۸۲  | دانت کے قصاص ہے متعلق                         | Ĵ        | 209         | بغير مال كےشركت ہے تعلق                           | 9        |
|      | کاٹ کھانے میں قصاص سے متعلق حضرت              | Ş        |             | غلام باندی میں شرکت                               |          |
|      | عمران بن حصين طبيئؤ كي روايت ميں اختلاف       |          |             | ورخت میں شرکت ہے متعلق                            | <b>Q</b> |
| 740  | متعلق                                         |          | ٣٩٢         | مِن كتاب القسامة                                  |          |
|      | ایک آدمی خود اپنے کو بچائے اور اس میں         | 3        |             | قسامت کے متعلق احادیث مبارکہ                      | <b>S</b> |
|      | دوسرے شخص کا نقصان ہوتو بچانے والے پر         |          |             | دورِ جالمیت کی قسامت ہے متعلق                     | 9        |
| ۲۸۷  | ضان نبیں ہے                                   |          | ۳۲۳         | قسامت ہے متعلق احادیث                             | 0        |
|      | ز بر نظر حدیث میں حضرت عطاء پر راویوں کا      | 3        |             | قسامت میں پہلے مقول کے ورثاء کوشم دی              | €        |
|      | اختلاف                                        |          | ۵۲۳         | جائے گ                                            |          |
| 179. | مسجو کا لگانے میں قصاص                        |          | F14         | راویوں کااس حدیث ہے متعلق اختلاف                  | اثها     |
|      | طمانچه مارنے کا انتقام                        | ٥        | <b>12</b> 1 | قصاص ہے متعلق احادیث                              |          |
| 1791 | پر کر کھینچنے کا قصاص                         | <b>W</b> |             | حضرت علقمہ بن واکل کی روایت میں راویوں            | 0        |
|      | ا بادشاہوں ہے قصاص لینا                       |          | <b>12</b> 1 | کے اختلاف سے متعلق<br>۔                           |          |
|      | ا بادشاہ کے کام میں کسی قشم کی آفت یا مصیبت آ |          |             | اس آیت کریمه کی تفسیر اور اس حدیث میں             | 3        |
| rar  | اجائے؟                                        |          | <b>12</b> 2 | عكرمه براختلاف ہے متعلق                           |          |
|      | کوار کے علاوہ دوسری چیز سے قصاص کینے          | 유        | 12A         | آزادادرغلام میں قصاص ہے متعلق                     | 0        |
|      | کے بارے میں                                   |          |             | اگر کوئی اپنے غلام کوئل کر دیے تو اس کے عوض<br>"" | Û        |
|      | آیت کریمه''لازم کر دیا ان لوگوں کا بدله'' کی  | Ş        | 129         | فل کیاجائے                                        |          |
| rar  | الفيير                                        |          |             | عورت کوعورت کےعوض قتل کرنا                        | 유        |
| man  | قصاص ہے معاف کرنے کے حکم ہے متعلق             | 0        | <b>7</b> 7. | مرد کو تورت کے وض قتل کرنے ہے متعلق               | <b>.</b> |
|      | کیا قاتل ہے دیت وصول کی جائے اس وقت           | 유        | MAI         | کا فرکے بدلے مسلمان نقل کیا جائے                  | 2,5      |







| مفحه        | باب                                            |          | مفحه        | باب                                            |                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| MIV         | عاكم) نه كبي                                   |          | m90         | مقتول كاوارث خون معاف كردك؟                    | ۲.                  |
|             | أن احاديث كا تذكره جو كه سنن كبرى مين          | 0        |             | خواتین کےخون معاف کرنا                         | (%)<br>9            |
|             | موجود نبیں ہیں لیکن مجتبی میں اضافہ کی گئی ہیں |          | ray         | جو پھر یا کوڑے سے مارا جائے                    |                     |
| واس         | ہے متعلق                                       |          | <b>194</b>  | شبه عمد کی دیت کیا ہوگی ؟                      | <br>Q.1             |
| rrr         | أن كتاب قطع السارق                             |          |             | سابقہ حدیث میں خالد الحذاء کے متعلق            | ()?                 |
|             | چور کا ہاتھ کا کئے ہے متعلق                    | G        |             | اختلاف                                         |                     |
| !           | چوری کس قدر بخت گناہ ہے؟                       | 0        | F••         | قتل خطاء کی دیت کے متعلق                       | . Ni                |
|             | چور سے چوری کا اقرار کرانے کے واسطے اس         | 0        | ۱۰۰۱        | چاندی کی دیت ہے متعلق<br>ا                     | 63                  |
| LALL        | کے ساتھ مار پیٹ کرنایااس کوقید میں ڈالنا       |          |             | عورت کی دیت ہے متعلق                           | <i>5</i> ,5         |
| rro         | چوری کرنے والے وقعلیم دینا                     | <b>#</b> | M+4         | كافركى ديت سے متعلق حدیث                       | <u> </u>            |
|             | جس وقت چور حاكم تك پينچ جائے پھر مال كا        | O        |             | مکاتب کی دیت ہے متعلق                          | <b>S</b>            |
|             | ما لک أس كاجرم معاف كرد ياوراس حديث            |          | 14.94       | عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت                      | <u></u>             |
| MLA         | میں اختلاف                                     |          |             | حضرت مغیرہ ڈافٹن کی حدیث میں راویوں کے         | 9                   |
|             | کنی چیز محفوظ ہے اور کوئی غیر محفوظ ( جے       | , l      |             | اختلاف اورقل شبه عمداور پیٹ کے بچہ کی دیت      | 3                   |
| mr <u>z</u> | چرانے پر چورکا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا)         | S        | <b>7</b> +∠ | س پرہے؟                                        |                     |
|             | راویوں کے اختلاف کا بیان زیر نظر حدیث          |          |             | کیا کوئی شخص دوسرے کے جرم میں گرفتار اور       | 9                   |
| ٠٣٠         | ا بیں                                          |          | M+          | ماخوذ بموگا؟                                   |                     |
|             | حدود قائم کرنے کی ترغیب                        | £3       |             | اگرآ نکھے دکھلائی نہیں دیتا ہولیکن وہ اپنی جگہ | \$                  |
| rra         | كس قدر ماليت مين ہاتھ كا ٹا جائے گا؟           | 유        | ۳۱۳         | قائم ہواں کوکوئی شخص اُ کھاڑ دے                | :<br>::<br>::<br>:: |
| 747         | زہری پرراویوں کےاختلاف سے متعلق                | . #      |             | دانتوں کی دیت کے متعلق                         | 유                   |
| 4ساما       | ز رنظر حدیث میں راویوں کے اختلاف کا بیان       | Ð        |             | اُنگلیوں کی دیت ہے متعلق                       | 유                   |
|             | اگر کوئی شخص درخت پر لگے ہوئے کھیل کی          | 8        | Ma          | ہڈی تک پہنچ جانے والا زخم                      | <b>a</b>            |
| rra         | چوری کرلے؟                                     |          |             | عمر وبن حزم کی حدیث اور راویوں کا اختلاف       | 유                   |
|             | جس وقت کھل درخت سے توڑ کر کھلیان میں<br>رہ:    | 유        |             | عمرو بن حزم کی حدیث اور راو یوں کا ختلاف       | <b>#</b>            |
|             | ہواورکوئی شخص اس کی چوری کر ہے؟                |          |             | جوکوئی ایناانتقام لے لےاوروہ بادشاہ (یاشرعی    |                     |







| صفحه | باب                                       |             | مفحه  | باب                                           |           |
|------|-------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|
| ١٢٧٦ | واب: ٢                                    |             |       | جن اشیاء کی چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا     | 9         |
| רדא  | ابل ایمان کاایک دوسرے سے بڑھنا            | <i>5</i> ,5 | rrz   | جائے گا؟                                      |           |
| M42  | ایمان میں کمی بیشی ہے متعلق               | 9           | ra•   | باتھ کا نئے کے بعد چور کا پاؤں کا ٹنا کیساہے؟ | : C)      |
| MAY  | ائيمان كى علامت                           | S           | ന്മി  | چور کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا شنے کا بیان     | ij.       |
| 121  | منافق کی علامات                           | Ş           |       | سفرمیں ہاتھ کا نے ہے متعلق                    | 유         |
|      | رمضان المبارك مين عبادت كرنے ہے متعلق     | · 0         |       | مرد کے بالغ ہونے کی عُمر اور مردوعورت پرکس    |           |
| rzr  | شب قدر میں عبادت کرنا                     | Ç           | rot   | عمر میں حدلگائی جائے؟                         |           |
|      | ز کو ہ بھی ایمان میں داخل ہے              | <b>a</b>    |       | چور کا ہاتھ کا ٹ کراُس کی گردن میں لٹکا نا    | 유         |
| MZT  | جهاد کابیان                               |             | raa   | الكيمان وشرآئعه الايمان وشرآئعه               | i         |
|      | مال غنيمت ميں سے الله كراسته ميں يا نجوال |             |       | کتابالا یمان اوراس کے ارکان                   | <b>\$</b> |
| r2r  | <u>ح</u> صه نکالنا                        |             |       | افضل اعمال                                    | 유         |
| rzs  | جنازہ میں شرکت بھی ایمان میں داخل ہے      |             | ron   | ایمان کامزه                                   | 유         |
|      | اشرم وحياء                                | 8           |       | ایمان کے ذائقہ ہے متعلق                       | 0         |
|      | وین آسان ہونے ہے متعلق                    |             | 80Z   | اسلام کی شیرینی                               | Ö         |
| rzy  | الله کے نزدیک پیندیدہ عبادت               | ٥           | :     | اسلام کی تعریف                                | $\odot$   |
|      | دین کی حفاظت کی خاطر فتنوں ہے فرار اختیار | <u>.</u>    | M24.  | ایمان اور اسلام کی صفت                        | 9         |
|      | کرنا                                      |             | וציא  | آيت : قَالَتِ الْأَعْرَابُ كَيْفِيرِ .        | <b></b>   |
|      | منافق کی مثال ہے متعلق                    |             |       | مومن کی صفات ہے متعلق                         | 8         |
|      | مُومن اور منافق کی مثال جو که قرآن کریم   |             | ۲۲۲   | مسلمان کی صفت ہے متعلق                        | 유         |
| rzz  | پڑھتے ہوں                                 |             | שציו  | کسی انسان کے اسلام کی خوبی                    | 0         |
|      | مؤمن کی نشانی ہے متعلق                    | 유           |       | افضل اسلام کونساہے؟                           | 0         |
| 172A | كتاب الزينة ﴿ ﴿ كَالَّ                    |             |       | کونسااسلام بہترین ہے؟                         | <b>a</b>  |
|      | زینت(آرائش)۔متعلق                         | <b>(</b>    |       | اسلام کی بنیاد کیا ہیں؟                       |           |
|      | پیدائش سنتوں ہے متعلق                     | <b>:</b>    | ויאוי | اسلام پر بیعت ہے متعلق                        | . #       |
| M29  | مونچیس کترنے ہے متعلق                     | Ç           |       | لوگوں ہے کس بات پر جنگ ( قمال) کرنا           | 63        |







| سفحه         | بأب                                                  |            | فح <sub>ة</sub> ا | باب                                         |           |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ۲۹۲          | دانتوں کوکشادہ کرنے والیاں                           | £3         | M.                | سرمنڈانے کی اجازت                           | £)        |
|              | دانتوں کورگڑ کر باریک کرنا حرام ہونے ہے              | ₹ <u>}</u> | <u>ا</u>          | عورت کے سرمنڈانے کی ممانعت سے متعلق         | 9         |
| r92          | متعلق                                                |            |                   | قزع کی ممانعت ہے متعلق                      | €3        |
| 791          | سرمه کابیان                                          |            | MAI               | سرے بال کترنے ہے متعلق                      |           |
|              | زعفران کے رنگ ہے متعلق                               |            |                   | ایک دن حیموز کر تنگیمی کرنے ہے متعلق        |           |
|              | عنبرلگانے ہے متعلق                                   | 0          | M                 | وائیں جانب سے تنگھی کرنا                    |           |
| 144          | مردوں اور خواتین کی خوشبویں فرق سے متعلق             | ٥          |                   | سر پر بال رکھنے سے متعلق                    | 유         |
|              | سب ہے بہتر خوشبو                                     |            | 17A 17            | چوٹی رکھنے کے بارے میں                      | 0         |
| ۵۰۰          | زعفران لگانے ہے متعلق                                | 9          | MAG               | بالون كولسبا كرنے سے متعلق                  | <b>(</b>  |
| ۵۰۱          |                                                      | £3         |                   | داڑھی کوموڑ کر جیموٹا کرنا                  | 유         |
|              | عورت کانخسل کرئے خوشبود در کرنا                      |            |                   | سفيد بال أكھاڑنا                            |           |
|              | کوئی خاتون خوشبولگا کر جماعت میں شامل نہ             | 0          | PAY               | خضاب کرنے کی اجازت                          | 0         |
| 0+r          | 99                                                   |            |                   | کالے رنگ کے خضاب ممنوع ہونے سے              | 유         |
|              | خواتین کوزیوراورسونے کے اظہار کی کراہت               |            | MAZ               | متعلق                                       |           |
| ۵٠٣          | ے متعلق                                              |            | <b>የ</b> ላለ       | مهندی اوروسمه کا خضاب                       | <b>\$</b> |
| ∠•۵          | مردوں پرسوناحرام ہونے کے بارے میں                    | 유          | rqi               | خواتين كاخضاب كرنا                          | 유         |
|              | جس کی ناک کٹ جائے کیا وہ خص سونے کی                  | 유          |                   | مهندی کی یو ناپسند ہونا                     | 8         |
| اا۵          | ناک بناسکتاہے؟                                       |            | 191               | سفيد بال أكهازنا                            |           |
| <br> -<br> - | مردوں کے لیے سونے کی انگوشمی پہننے سے                | G          | سهم               | بالوں کوجوڑنے ہے متعلق                      | 유         |
| bir          | متعلق حديث                                           |            |                   | جوخاتون بالوں میں جوڑ لگائے                 |           |
| ۳۱۵          | سونے کی انگوئھی ہے متعلق<br>سریا ہے میں انگریکٹی ہے۔ | <b>#</b>   | سالم              | بالون كوجر وانا                             | 유         |
| ۵۱۷          | کیجیٰ بن انبی کثیر کے بارے میں اختلاف<br>بر          |            |                   | جوخوا تین چبرہ کے بال ( یعنی مُنہ ) کا روال | 유         |
|              | حضرت ابو ہر ریرہ طابقی کی حدیث شریف میں              | 유          |                   | أكهازي                                      |           |
| ۵۱۸          | حضرت قياده والنتئة براختلاف يتم تعنق<br>البيرة       | 유          |                   | جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا     | <b>:</b>  |
| ar.          | انگوشی میں جا ندی کی مقدار کا بیان                   | ابرع       | M90               | اختلاف                                      |           |







| صفحه   | بَأْتِ                                            |            | صفحه        | بآب                                         |          |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
|        | جوڑ لگانے والی یعنی بال میں بال ملانے والی پر     | €.         | arı         | رسول کریم منافظ کی انگوشی کی کیفیت          | G        |
| ן מדין | العنت ہے متعلق                                    |            | ۵۲۳۰        | انگونھی کس باتھ میں پہنے؟                   | ريً      |
|        | بال میں بال ملانے والی اور بال ملوانے والی        | £.3        |             | جس لوہے پر جاندی چڑھی ہو اُس کی انگوٹھی     | 0        |
|        | دونوں لعنت کی مستحق ہیں                           |            |             | يبننا                                       |          |
|        | جسم کو گود نے اور گود والے والی عورتوں پرلعنت     | 9          |             | کانسی کی انگوشمی کابیان                     | 0        |
| 1      | چېره کارواں ا کھاڑنے والی اور دانتوں کو کشاد ہ    | C)         | oro         | انگونھی پرعر بی عبارت نہ کھدواؤ             | 0        |
|        | کرنے والی پر لعنت                                 |            |             | كلمه كى انگلى ميں انگوشى پېننے كى ممانعت    | 유        |
| ٥٣٨    | زعفران کے رنگ ہے متعلق                            | t)         |             | بیت الخلاء جاتے وقت انگوشی اُتارنے ہے       |          |
|        | خوشبو کے متعلق احادیث                             |            | 227         | المتعلق                                     |          |
| 079    | کونبی خوشبوعمہ ہے؟                                | 유          | 012         | گھونگروادرگھنٹہ سے متعلق احادیث             | 상        |
| ar.    | سونا پیننے کی ممانعت ہے متعلق                     | 0          | <b>0</b> 79 | فطر <b>ت</b> کابیان                         |          |
|        | سونے کی انگوشی پہننے کی ممانعت سے متعلق           | 0          | ۵۳۰         | مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان     | <b>Q</b> |
|        | رسولِ کریم مَثَالِینَا کی (مبارک) انگوشی اوراس پر | 유          |             | بچوں کا سرمونڈ نے کا بیان                   |          |
| ۵۳۲    | کنده عبارت                                        |            |             | بچ کاسر کچھ منڈ انااور کچھ چھوڑ ناممنوع ہے  | \$       |
| orr    | كۈنى أنگل ميں انگوشى پہنے                         | 0          | ٥٣١         | مر پر ہال رکھنے ہے متعلق ِ                  | 유        |
| arr    | منتنا كالمبينة كالمجبلة                           | ٩          | <br>        | بالوں کو برابر کرنے یعنی منکھی کرنے اور تیل | 유        |
| ara    | انگوشی أتار نااوراس کونه بهبننا                   |            | ٥٣٢         | لگانے ہے متعلق                              |          |
|        | کس قتم کے کپڑے پہننا بہتر ہیں اور کس قتم          | <b>(</b> ) | ٥٣٣         | بالوں میں ما نگ نکالنا                      | 0        |
| rna    | کے کیڑے ہُے ہیں؟                                  |            |             | کنگھی کرنے ہے متعلق                         | ₩        |
| arz    | سیرا(لباس) کی ممانعت ہے متعلق                     | 9          |             | کنگھی دائیں جانب سے شروع کرنے ہے            | ₩        |
|        | عورتوں کوسیرا (نامی لباس) کی اجازت ہے             | Ç          |             | متعلق                                       |          |
|        | متعلق                                             |            |             | خضاب کرنے ہے متعلق                          | 0        |
| am     | استبرق بهننے کی ممانعت                            | Ç3         | ser         | ورس اورزعفران ہے داڑھی کوزر دکرنا           | 0        |
|        | استبرق کی کیفیت ہے متعلق                          | G          | مده         | ا او <b>ں میں جوڑ لگانے سے متعل</b> ق       | Ð,       |
| ۵۳۹    | دیبا پہننے کی ممانعت ہے متعلق                     | Ş          |             | رھجی ہے بال جوڑنے ہے متعلق                  | <u>.</u> |







| غحه          |             | بأب                                   |                  | نحه  | باب                                            |              |
|--------------|-------------|---------------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|--------------|
| ۲۵           | 11          | ساەرنگ كاعمامه باندھنا                | ź.               | ام م | ویا پہننا جو کہ سونے کے تارہے بنا گیا ہو       | <b>\$</b>    |
|              | شمله        | دونوں کندھوں کے درمیان (عمامہ کا)     | Q<br>Q           | }    | ندکورہ بالاشے دیاء کے منسوخ ہونے سے            | Ę            |
|              |             | النكانے ہے متعلق                      |                  | ۵۵۰  | 45.1                                           |              |
| 170          | r           | تصاویر کے بیان ہے متعلق               | G                | ·    | ریشم میننے کی سزا اور وعیداور جومخص اس کو دنیا | 유            |
| 271          |             | سب سے زیادہ عذاب میں مبتلالوگ         | 상                |      | میں پینے گا آخرت میں نہیں پہنے گا              |              |
|              | ۾ دن        | تصویر سازی کرنے والوں کو قیامت کے     |                  | ا۵۵  | 1                                              | €;           |
| ٥٢٥          | <b>&gt;</b> | کس طرح کاعذاب ہوگا؟                   |                  | aar  | ریشم بہننے کی اجازت ہے متعلق                   | 유            |
| יצם          | '           | کن لوگول کوشد پدرین عذاب ہوگا؟        | O                | ممم  | کپڑوں کے جوڑے پہننا                            | 유            |
| ۵۲۷          | -           | اوڑھنے کی حادر سے متعلق               |                  |      | یمن کی حادر پہننے ہے متعلق                     | ₩            |
|              |             | آپ فاللین کے جوتے کیے تھے؟            | 8                |      | زعفرانی رنگ کی ممانعت سے متعلق                 | 0            |
| AYA          | علق         | ایک جویتہ پہن کر چلناممنوع ہونے سے مت | 8                | ممم  | ہرے رنگ کالباس پہننا                           | 0            |
|              |             | كھالوں پر بیٹھنااور لیٹنا             |                  |      | عادریں <i>پیننے سے متعلق</i>                   | <b>a</b>     |
|              | ركھنے       | خدمت کے لیے ملازم رکھنا اور سواری     | <b>#</b>         | مدد  | اسفید کیڑے بہننے کے حکم ہے متعلق               | 유            |
| #<br>#       |             | ے متعلق<br>سے تعلق                    |                  |      | قباء پہننے ہے متعلق                            | $\mathbb{G}$ |
| 679          |             | تلوار کے زیور سے متعلق                | Ş                | 600  | ا پائجامه پہنے سے متعلق                        | ⇔            |
|              | ال کی       | لال رنگ کے زین پوش کے استع            | 유                |      | بہت زیادہ تہد بندالنگانے کی ممانعت             | 유            |
|              |             | ممانعت                                |                  | ۵۵۷  | تهه بند کس جگه تک ہونا چاہیے؟                  |              |
| ۵۷۰          |             | كرسيول پر بيٹيفے سے متعلق             | <b>\(\beta\)</b> |      | ٹخنوں سے نیجےازارر کھنے کا حکم (وعید )         | ₩            |
|              | ملق         | لال رنگ کے قیموں کے استعال ہے متع     |                  |      | تہہ بندالٹکانے سے متعلق                        | 0            |
| 0 <b>∠</b> 1 | ر ا         | كتاب اداب القضاة                      |                  | ٩۵۵  | خوا تين کس قدرآنچل لڻڪا ئيس؟                   | 유            |
|              | عالم کی     | عادل حاكم كى تعريف اور منصف           | 유                | ;    | تمام جسم پر كبر البيني ہے متعلق ال طريقہ ہے    | <b>@</b>     |
|              |             | فضيلت                                 |                  | ٠٢٥  | کہ ہاتھ باہر نہ نکل سکیں منوع ہے               |              |
| o∠r          |             | انصاف کرنے والا امام                  | <b>(3)</b>       |      | ایک ہی کپڑے میں گوٹ مارکر بیٹھنے کی ممانعت     | <b>a</b>     |
| :            | _           | اگر کوئی شخص صحیح فیصله کرے؟          | €                |      | يے متعلق                                       |              |
|              | ں کو بھی    | جو کوئی قاضی بننے کی آرزو کرے ا       | 0                | ira  | سياه رنگ كاعمامه باندهنا                       | 3            |







| صفحه | بأب                                             |    | صفحه   | بآب                                                |          |
|------|-------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------|----------|
| ۵۸۷  | کونی ہاتوں ہے( قاضی و ) حاکم کو بچنا جا ہے؟     | Ç  | ٥٢٣    | قاصٰی نه بنایا جائے                                |          |
|      | جوحاكم ائياندار ہوتو وہ بعالتِ خصہ فيسله كرسكتا |    | مده    | عکومت کی خواہش نہ کرنا                             | iii      |
|      | <i>ج</i>                                        |    |        | (ایک ٹیمنی قوم)اشعریوں کوحکومت سے نواز نا          | ₩        |
| ۵۸۸  | ایخ گھر میں فیصلہ کرنا                          | 8  |        | جس وقت کسی کو فیصلہ کے لیے ٹالث مقرر               |          |
|      | مد د چاہئے ہے متعلق                             |    | ۵∠۵    | کریں اوروہ فیصلہ دے                                |          |
|      | خواتین کوعدالت میں حاضر کرنے سے بچانے           | 0  | ۵۷۲    | خواتین کوحا کم بنانے کی ممانعت سے متعلق            | <b>#</b> |
| ۵۸۹  | یے متعلق                                        |    |        | مثال پیش کر کے ایک حکم نکالنا اور حضرت ابن         | 유        |
| ۵۹۰  | جس نے زنا کیا ہوجا کم کواس کا طلب کرنا          | C) |        | عباس ٹھاٹھ کی حدیث میں ولید بن مسلم پر             |          |
|      | عاکم کا رعایا کے درمیان صلح کرانے کے لیے        | G  |        | راو یون کااختلاف                                   |          |
| 19۵  | خودجانا                                         |    |        | زبر نظر حدیث شریف میں حضرت کیجیٰ بن ابی            |          |
|      | حاکم دونوں فریقوں میں ہے کسی ایک کو             | 9  | ۵۷۸    | التحق پراختلاف                                     | : 18     |
| ۵۹۲  | مصالحت کے واسطے اشارہ کرسکتا ہے                 |    |        | علاء جس أمر براتفاق كري اس كےمطابق حكم             |          |
|      | حاکم معاف کرنے کے واسطے اشارہ کرسکتاہے          |    | 029    | کرنے ہے متعلق                                      |          |
| ٥٩٣  | حاکم <u>پہلے ز</u> ی کرنے کا حکم دےسکتا ہے      |    | <br> - | آیت کریمه''جوکوئی حکم نه کرے خداوند کے حکم         |          |
|      | مقدمہ کے فیصلہ ہے قبل قبل حاتم کے سفارش         |    | ا۸۵    | کےموافق'' کی تفسیر ہے متعلق                        | 1 12     |
| ۳۹۵  | کرنے ہے متعلق                                   |    | ٥٨٣    | قاضی کا ظاہر شرع پر حکم                            | : I      |
|      | اگر کسی شخص کو مال کی ضرورت ہو اور وہ شخص       | 유  |        |                                                    |          |
|      | اپنے مال کوضا کئے کردے تو جا تم روک سکتا ہے     |    | ll .   | قاضی وحاکم کے لیےاس کی گنجائش کہ جوکام نہ          |          |
|      | فیصله کرنے میں تھوڑ ااور زیادہ مال برابر ہے     | 0  |        | کرنا ہواس کوظا ہر کرے کہ میں پیکام کروں گا         |          |
|      | جس وقت حاکم کسی شخص کو پہچان رہا ہواور وہ       | 0  | ۵۸۳    | تا کہ حق ظاہر ہوجائے<br>سے                         |          |
|      | شخص موجود نہ ہوتو اس کے بارے میں فیصلہ          |    |        | ایک حاکم اپنے برابروالے کا یا اپنے سے زیادہ        | €3       |
| ۵۹۵  | کرناضچے ہے                                      |    |        | درجہ والے مخص کا فیصلہ تو ڑسکتا ہے اگر اس میں      |          |
|      | ایک حکم میں دو حکم کرنے ہے متعلق                | 유  | ۵۸۵    | غلطی کاعلم ہو<br>سب                                |          |
|      | فیصلہ کو کیا چیز تو ڑتی ہے؟                     |    |        | جب کوئی حاکم ناحق فیصله کردے تو اس کورَ دکرنا<br>ص | ·        |
| 694  | فتنفساد مجانے والا                              | ස  | ۲۸۵    | میج ہے                                             |          |







|    | صفحه | بآب                                                                       |              | مفحه | ا بان                                                                          |            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 411  | تاوان سے پناہ                                                             | <b>:</b>     | 297  | جہاں برگواہ نہ ہوتو وہ کس طریقہ ہے تھم دے                                      | 0          |
|    | YIF  | قرض ہے بناہ مانگنے ہے متعلق                                               | €3           |      | ا ما کم کافتم دلانے کے وقت نصیحت کرنے ہے ا                                     |            |
|    |      | مقروض ہونے کے غلبہ سے پناہ مانگنے سے                                      | ÷            |      | متعلق المتعلق                                                                  |            |
|    | 411  | متعلق                                                                     |              | ے9۵  | حا كم فتم كس طريقة ہے كے؟                                                      | <b>3</b>   |
|    |      | قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا                                                |              | ۸۹۵  | كتاب الاستعادة ﴿ إِنَّ كَتَابِ الاستعادة                                       |            |
|    |      | مالداری کے فتنہ سے پناہ ما تکنے سے متعلق                                  | Ð.           |      | ا پناه حیا بهنا                                                                | 유          |
|    |      | فتنه دنیاسے بناہ مانگنا                                                   | 유            | 4+4  | اس دل ہے پناہ کہ جس میں خوف اللی نہو                                           | 유          |
|    | alr  | شرم گاہ کی برائی ہے پناہ                                                  | 유            | 4.1  | سینہ کے فتنہ سے پناہ مانگنا                                                    |            |
|    |      | کفرکے شرہے پناہ                                                           | 9            |      | کان اور آنکھ کے فتنہ سے بناہ مانگنے سے متعلق                                   | 유          |
| ĺ  | YIY  | گمراہی سے پناہ ما تگنے ہے متعلق<br>*                                      | 유            | 4+h. | بز د لی اور نامر دی ہے پناہ مانگنا                                             | · 🔾        |
|    |      | وشمن کےغلبہ سے پناہ مانگنا<br>• یہ بر                                     | <b>a</b>     |      | سنجوی سے پناہ ما نگنے سے متعلق                                                 | 유          |
|    |      | د شمنوں کی ملامت سے بناہ مانگنا                                           | 유            | 4+D  | رنج وغم سے پناہ مانگنا                                                         | <b>a</b>   |
|    |      | بڑھایے سے بناہ مانگنا<br>                                                 | <b>(</b> )   | Y+Y  | تاوان اور گناہ سے پناہ مانگئے کے بارے میں                                      | 유          |
|    |      | ائری تضاہے پناہ مانگنا<br>مرزمہ                                           | 유            |      | کان اورآ نکھ کی بُرائی ہے پناہ مانگنا                                          | 유          |
|    | 712  | بذصیبی سے پناہ مانگنا<br>سے                                               | ~            | 4.2  | آئکی کُرائی ہے پناہ مانگنا                                                     | 0          |
|    |      | جنون ہے پناہ ہانگنا<br>سرزہ سرزہ                                          | 0            |      | ستی سے پناہ ما نگنے سے متعلق<br>سی متعلق                                       |            |
|    |      | جنّات کے نظر لگانے سے پناہ<br>ن کر پر ز                                   | <b>(</b> )   |      | عاجزی ہے پناہ ما نگنے ہے متعلق                                                 | ₩          |
| ١. |      | غرورکی پُرائی ہے پناہ<br>مرغم                                             | ~            | 4•X  | ذلت ورسوائی سے پناہ مانگنا<br>سے سے                                            |            |
| Ì  | 1111 | ابڑی تمر سے پناہ مانگنا<br>میں کر میں کا میں ہے۔                          | ~            | 4+4  | (بے برکتی اور ) کمی سے پناہ مانگنا                                             | 유          |
|    |      | عمر کی بُرائی ہے پناہ مانگنا<br>انفقہ سب نتیب میں میں آوں                 | 8            | 41+  | فقیری سے پناہ ما تگنے ہے متعلق<br>سے متاب                                      | 유          |
|    | 119  | نفع کے بعدنقصان سے پٹاہ مانگنا<br>مظلوم کی بدؤ عاسے پناہ مانگنے سے متعلق  | <del>-</del> |      | فتن <i>قبرے</i> پناہ مائگنے ہے متعلق<br>نز                                     | 끖          |
|    | "    | مطلوم می بدد عاہیے پناہ ماسکے سے ک<br>سفر سے دالیس کے وقت رنج وغم سے پناہ | <b>3</b>     |      | جونفس سیر نه ہواں سے پناہ مانگئے سے متعلق<br>سے متعلق                          | 유          |
|    |      | <b>   </b>                                                                | ⊕<br>•       |      | مجوک سے بناہ ما تگنے سے متعلق<br>سجمہ متعان                                    | 유          |
| ų  | r.   | ئرے پڑوتی سے پناہ مانگنا<br>اگ سے زار متعلق                               | <b>⊕</b>     |      | خیانت سے پناہ ہا تگنے سے تعلق<br>شریعہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | <b>(</b> ) |
| *  |      | لوگوں کے فساد سے بناہ ہے متعلق                                            | <b>a</b>     |      | دشی ُ نفاق اور بُرے اخلاق سے بناہ مانگنا                                       | €3         |







| صفحه | باب                                            |                | صفحه | بأب                                             |          |
|------|------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|----------|
|      | گدری اورخشک تھجور کے آمیز ہ کوشراب کہاجا تا    | ()             | 414  | فتنه دجال سے بناہ سے متعلق                      | 8        |
| 422  |                                                |                |      | عذابِ دوزخ اور دجال کے شرہے پناہ ہے             | 9        |
|      | ہے<br>خلیطین کی نبیذ پینے کی ممانعت ہے تعلق    | r<br>T         |      | المتعلق                                         | ļ        |
|      | کچی اور یکی تھجورکوملا کر بھگونے ہے ممانعت     | £3             | 411  | انسانوں کے شرسے بناہ ما نگنے سے متعلق           | E.       |
|      | کچی اور تر تھجور کو ملا کر بھگونے کی ممانعت    | t)             |      | زندگی کے فتنہ سے پناہ مانگنا                    | 1        |
| 444  | کچی اورخشک تھجور کا آمیز ہ                     | <del>(</del> ) | 477  | فتندموت سے پناہ ما نگنے سے متعلق                | 0        |
| 400  | گدری اورخشک تھجور کوملا کر بھگونا              | G              |      | عذاب قبرسے پناہ ہانگنا                          | <b>:</b> |
| 410  | کچی اور تر تھجور کوملا کر بھگونے سے ممانعت     | ŧ\$            | 422  | فتنة قبرسے پناہ مانگنا                          | 유        |
|      | کھجوراورانگورملا کربھگونے کی ممانعت            | €              |      | اللّٰه عز وجل کےعذاب سے پناہ مانگنا             | i ii     |
| 727  | گدری تھجورا در انگور ملانا                     |                |      | عذابِ دوز خ ہے پناہ مانگنا                      |          |
|      | گدری تھجورا درانگور ملانے کی ممانعت            | Ş              |      | آگ کے عذاب سے پناہ                              | i i      |
|      | دوچیزیں ملا کر بھگونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے   | €<br>G         | 427  | دوزخ کی گرمی سے پناہ مانگنا                     | 1 16     |
|      | کہایک شے سے دوسری شے کوتقویت حاصل              |                | 410  | اعمال کی بُرائی ہے بناہ ما تگنے سے متعلق        |          |
|      | ہوتی ہے اور اس طرح نشہ جلدی پیدا ہونے کا       |                |      | جواعمال انجام نہیں دیئے اُن کے شرسے پناہ        | 유        |
|      | امکان ہے                                       |                | 777  | ز مین میں دمنس جانے سے تعلق<br>پر               |          |
|      | صرف گدری تھجور کر بھگو کر نبیذ بنانے اویینے کی |                | 412  | گرنے اور مکان تلے دب جانے سے پناہ               | 1 1      |
|      | اجازت جب تک که اس فضیح میں تیزی اور            |                |      | الله عزوجل كے غصر سے پناہ ماتكنے سے متعلق ا     |          |
| 472  | جوش پیدانه ہو                                  |                | YFA  | اس کی رضا کے ساتھ                               | 1        |
|      | مشکول میں نبیذ بنانا کہ آگے سے جس کے مُنہ      | 0              |      | قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ سے متعلق<br>    |          |
|      | بند هے ہوئے ہول                                |                | 479  | اليي دُعا ہے پناہ مانگئے سے متعلق جو تبول نہ    | 유        |
| 471  | صرف کھجور بھگونے کی اجازت ہے متعلق             | 0              |      | 76                                              |          |
|      | صرف انگور بھگو نا                              | 0              | 420  | (إُفِيُ كتاب الاشربة                            |          |
|      | گدری تھجور کو علیحدہ پانی میں بھگونے کی        | 유              |      | شراب کی حرمت ہے متعلق                           |          |
|      | اجازت ہے متعلق                                 |                |      | جس ونت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو <sup>ک</sup> س |          |
| 429  | آیت کریمه: وَمِنْ تُمَوّاتِ کَیْفیر            | <b>-</b>       | 171  | قتم کی شراب بہائی گئی؟                          |          |







|             | صفحه     | باب                                                              | Ĭ             | ير [        | باب صف                                             |           |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 7           | ۵۵       | رغنی برتنوں کا بیان                                              | e :           | Ç -         |                                                    |           |
|             |          | ندکورہ برتنوں کے استعال کی ممانعت ضرورتھی                        |               | )<br>}<br>} |                                                    | 9         |
|             |          | نہ کہ بطورادب کے<br>نہ کہ بطورادب کے                             | I             |             | ون اسیاء سے بیاری جات کار ہوا گرچہ وہ کسی          | 1         |
| ٧,          | 64 .     | عرف در رب<br>ان برتنوں کا بیان                                   |               | 3 YM        |                                                    |           |
| ı           |          | ' سر رس بایاں<br>کن برتنوں میں نبیذ بنانا درست ہے اس ہے          | (3)<br>(3)    | 1           |                                                    | ŀ         |
| ļ           |          | متعلق احادیث اور شکوں میں نبیذ بنانے سے                          | <i>د</i> يئا  | 400         | جس شراب میں نشہ ہو وہ خمر ہے اگر چیدوہ انگور<br>ا  | 유         |
| 1           | ا عد     | متعلق احادیث                                                     |               | 11.1        | 1 22/00/00/2                                       | Ì         |
| 46          | ĺ        | ں اعادیت<br>مٹی کے برتن کی اجازت                                 | ~~            |             | ہرایک نشدلانے والی شراب حرام ہے                    | <b>\$</b> |
| 77          | 1        | ·                                                                | <b>\theta</b> | 1           | 7-147-7000                                         | 유         |
| ,           | - 1      | ا شراب کیسی شے ہے؟<br>اشت ن من متعلق                             |               |             | جس شراب کے بہت پینے سے نشہ ہواُس کا                | ` @       |
|             |          | اشراب پینے کی ندمت ہے تعلق<br>اشدری نہ قبل نہوں ت                |               | 47Z         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |           |
| 77          | ľ        | ا شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی<br>شرب نشر سے میں ایس میں میں میں |               | YPA         |                                                    | 유         |
|             |          | شراب نوشی ہے کون کو نسے گناہ کاار تکاب ہوتا                      | 유             |             | رسول کریم مُثَاثِینَا کے واسطے کن برتنوں میں نبینہ |           |
|             | - 1      | ہے۔ نماز حچیوڑ دینا' ناحق خون کرنا جس کواللہ                     |               |             | تيار کی جاتی تھی؟                                  |           |
| 771         | 1        | عزوجل نےحرام فرمایا ہے                                           |               |             | اُن برتنوں سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا       | 8         |
| 1 776       | ۱ د      | شراب پینے والے کی تو بہ                                          | <b>#</b>      |             | منوع ہے۔مٹی کے برتن میں نبیذ تیار کرنے             |           |
| 77          | ļ        | جولوگ ہمیشہ شراب پیتے ہیں اُن کے متعلق                           |               | 414         | کے ممنوع ہونے سے متعلق                             |           |
| 772         | 1        | شرانی کوجلاوطن کرنے کا بیان                                      | <b>a</b>      | 40+         | ہرے رنگ کے لاکھی برتن کے متعلق                     |           |
|             |          | اُن احادیث کا تذکرہ جن ہے لوگول نے ،                             | 유             | 107         | کدو کے تو نبے کی نبیذ کی ممانعت                    | 유         |
|             | بينا     | دلیل لی که نشه آور شراب کا کم مقدار میں ب                        |               |             | تو ہے اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت             | 유         |
|             |          | ا جائز ہے                                                        |               |             | کدو کے تو ہے اور لا تھی اور چو بی برتن میں نبیذ    | ٥         |
|             | - 1      | جولوگ شراب کا جواز ثابت کرتے ہیں اُن                             | <b>3</b>      | 40r         | ینے کی ممانعت                                      |           |
|             | ت        | دلیل حضرت عبدالملک بن نافع والی حضریه                            |               | 700         | تونے لاکھی اور روغنی برتن کی نبیذ کی ممانعت        | <b>a</b>  |
| <b>4</b> 2r |          | ابن عمر پراٹھا سے مروی حدیث بھی ہے                               | 0             |             | کدو کے تو نیے اور چو لی برتن اور روغنی برتن اور    | <b>.</b>  |
|             | كه       | أس ذليل كردينے والےعذاب كابيان جو                                |               |             | لا کھی کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے سے            | ~         |
| <b>Y</b> ZZ | <u> </u> | الله عزوجل نے شرابی کے لیے تیار کرر کھا ہے                       |               | ייםר        | متعلق                                              |           |







.

| صفحه | بأب                                          |    | صفحه | باب                                         |      |
|------|----------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------|------|
|      | کونی طلاء پینا درست ہے اور کونسی نہیں' اس کا | C) |      | جس شے میں شبہ پیدا ہو جائے اُس کو چھوڑ      | S    |
| IAF  | بيان                                         |    |      | دینے کابیان                                 |      |
| 445  | حلال اورحرام نبيذ كابيان                     | 3  |      | جو خص شراب تیار کرے اُس کے ہاتھ انگور       | ÷ \$ |
|      | نبیذے متعلق ابراہیم پرراویوں کے اختلاف کا    | Q  | 444  | فروخت کرنا مکروہ ہے                         |      |
| YAY  | بيان                                         |    |      | انگورکاشیر ہ فروخت کرنا مکر دہ ہے           | ţ    |
| YAŁ  | کو نے مشروبات (بینا) درست ہے؟                |    |      | کس قتم کا طلاء پینا درست ہے اور کونی قتم کا |      |
| 444  | غاتمه كتاب                                   | 상  | 429  | ناجائز؟                                     | 유    |
|      |                                              |    |      |                                             | ,    |



 $\bigcirc$ 

حَيْقِ كُتاب النعل حَيْقِ الله النعل حَيْقِ الله النعل الله النعل الله النعل الله النعل الله النعل الله النعل

عطيهاور بخشش سيمتعلق احاديث ِمباركه

١٥٥٩ : ذِكُرُ اِلْحَتِلَافِ ٱلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ

لِخَبَرِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرِ فِي النَّحْلِ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ النَّعْمَانَ النَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ حَ وَ انْبَأْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ حَ وَ انْبَأْنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنَ الزَّهْرِيِّ الْخُمَرِيْنَى حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَ مُحَمَّدُ بَنُ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرِ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَمُ عُلَامًا النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرِ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَمُ عُلَامًا النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرِ اَنَّ اَبَاهُ نَحَلَمُ عُلَامًا كَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ كُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ وَاللَّفُظُ لَمُحَمَّدِهِ لَهُ وَلَالَ فَارْدُدُهُ وَاللَّفُظُ لَمُحَمَّدِهِ لَهُ وَلَا فَارَدُدُهُ وَاللَّفُظُ لَمُحَمَّدِهِ لَهُ وَلَا فَارَدُدُهُ وَاللَّفُظُ لَمُحَمَّدِهِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا قَالَ فَارْدُدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَمِّدِهِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْلَهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِّةُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

مِسْكِيْنِ قِرَاعِةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنُ مِسْكِيْنِ قِرَاعِةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنُ مَالِكِ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ النَّعْمَانِ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ النَّعْمَانِ بُنِ مُحَمَّدِ اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَحْمَدُ اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَصْدُلَ اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ مَصْدُلَ اللهِ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ مَصْدُلَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب: نعمان بن بشیررضی الله عنه کی حدیث میں راو یوں کے اختلاف کا بیان

20-27: حضرت نعمان بن بشير و الني سر دوايت ہے كدان كے والد النے عطيداور بخشش ہے ان كوايك غلام عنايت كيا پھر حضرت نعمان بن بشير والني كوالي الله ماجد خدمت نبوى ميں حاضر ہوئے تا كدآپ كوالي عطيداور بخشش پر گواہ بنا كميں۔ آپ نے فر مایا: ''كیا تم نے تمام لڑكوں كو عظيد دیا ہے؟'' انہوں نے جواب دیا نہیں۔ چنانچہ آپ نے فر مایا: ''پس اِس عظید كو واليس لے لؤ' اور مصنف جيليہ كے اس حدیث كر دواستاد بیں اِس وجہ ہے اس حدیث میں بیان كرتے بیں حدیث كے دواستاد بیں اِس وجہ ہے اس حدیث میں بیان كرتے بیں کہ الفاظ راوى محمد كے بیں مصرت قتیبہ والني (راوى) كے بیں بیں۔ محمد تعمد کے دواستاد بین اِس وجہ ہے اس حدیث میں بیات کرتے بیں ان کوا یک دن رسول كريم كی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے عرض ان کوا یک دن رسول كريم كی خدمت میں لے گئے اور انہوں نے عرض كیا كہ بیں نے نے فر مایا: ''كیا تم نے اس ایک بی لڑ کے کوعظیہ میں غلام دیا ہے؟ ) آپ نے فر مایا: ''کیا تم نے اس ایک بی لڑ کے کوعظیہ میں غلام دیا ہے؟ ) اس نے عرض كیا: ''نہیں'' (باقی تمام لڑ کوں کو میں نے بچھ نہیں دیا اس نے عرض كیا: ''نہیں' (باقی تمام لڑ کوں کو میں نے بچھ نہیں دیا اس نے عرض كیا: ''نہیں' (باقی تمام لڑ کوں کو میں نے بچھ نہیں دیا اس نے عرض كیا: ''نہیں' (باقی تمام لڑ کوں کو میں نے بچھ نہیں دیا اس بی تا ہے نہ فر مایا: ''بھرتم اپنے اس عطیہ کووالیس لے لو۔''





2011 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ حُمِيْدِ ابْنِ النَّعْمَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ ابْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ انَ ابْله بِشِيْرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ بِابْنِهِ النَّعْمَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا اللهِ الذِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عُلامًا كَانَ لِي وَسُولَ اللهِ إِنِي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا عَلامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٧٠٠ أخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَهْرِيِّ اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْتُعْمَانِ وَحُمَيْدَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيْرِ ابْنِ النَّعْمَانِ وَحُمَيْدَ بُنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ بَشِيْرِ فَقَالَ إِنِي سَعْدِ اللَّهِ جَاءَ الى النَّبِي عَلَيْهِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِي سَعْدِ اللَّهُ جَاءَ الى النَّبِي عَلَيْهِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِي سَعْدِ اللَّهُ جَاءَ الى النَّبِي عَلَيْهِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ فَقَالَ إِنِي نَحَلْتُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٤٠٩: آخُبُرَنَا آخُمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثُنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ انَّ اَبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلًّا فَقَالَتْ لَهُ اُمَّةُ اَشْهِدِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَحَلُتَ ابْنِي فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّشْهَدَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّشْهَدَ لَهُ .

١٣٤١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍا يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ بَشِيْرٍ آنَّهُ نَحَلَ ابْنَهُ غُلَامًا فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآرَادَ آنُ يُّشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ

عطيهاور بخشش كاكتاب

۲۰۷۳: حضرت بشیر بن سعد خانفی سے روایت ہے کہ وہ ایک روز رسول کریم منگا فیڈی کو رسول کریم منگا فیڈی کی خدمت اقد میں حضرت نعمان بن بشیر خانفی کو لئے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس مبیے کو ایک غلام بخشش کر دیا ہے اگر آپ تھم فرمائیں تو میں اپنے اس عطیہ کو باقی رکھوں؟ آپ نے فرمایا: ''کیاتم نے اپنے تمام بیٹوں کوعطیہ کیا ہے؟'' اس نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تو تم اس غلام کو اس سے واپس اس نے کہانہیں۔ آپ نے فرمایا: ''تو تم اس غلام کو اس سے واپس الے کو' (یعنی جس کوتم نے بخشش کیا ہے تم وہ بخشش واپس لے لو)

9 • ٣٧٤ : حفرت نعمان بن بشير طالفی سے روایت ہے کہ ان کے والد
نعمان بن بشیر طالفی کیا۔ اس پر حضرت نعمان بن بشیر
طالفی کی والدہ نے حضرت نعمان طالفی کے والد سے کہا کہ تم نے میر سے
طیلے کو جو پچھ دیا ہے تم اس پر سول کریم کا اللہ تاکہ کا تو اگر ہو گائی کیا تو آپ نے اس پر گواہ
نے رسول کریم کا اللہ تا ساس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے اس پر گواہ
بن جانے کو کروہ خیال فرمایا ( کیونکہ بیچی تلفی پر گواہ ہونا تھا)۔

• اس ادادہ سے حاضر ہوئے اسے دوایت ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو ایک غلام بخشش میں عنایت کیا پھررسول کریم مُلَّا اللّٰیٰ کی خدمت میں وہ اس ادادہ سے حاضر ہوئے کہ رسول کریم مُلَّا اللّٰیٰ کا کواہ بنا تیں آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے تمام لڑکوں کو اس طرح عطا کیا ہے؟'' انہوں نے کہا کہ نہیں ۔ آپ نے فرمایا: ''پس اس کورد کر لے' (یعنی تم اس کودہ غلام نددو)





٣٧١١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثُنَا حِبَانُ قَالَ حَدَّثُنَا حِبَانُ قَالَ حَدَّثُنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ ابْنِ عُرُوةَ عَنْ ابْنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِي اللَّهِ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِي اللهِ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ يَخْوَيَهِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهِ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهِ فَالُهُ وَدُوْهُ اللهِ فَالَ لَا قَالَ اللهِ فَالُهُ وَدُوْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٥١٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِيُ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ آبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ اشْهَدُ آنِي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلَّ بَنِيْكَ نَحَلْتَ النَّعْمَانَ مِنْ مَّالِيْ نَحَلْتَ النَّعْمَانَ م

٣٤١٣ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى عَنْ عَبِدِالْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانِ آنَّ اَبَاهُ آتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُ عَلَى نُحُلِ نَحَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ اكُلَّ وَلَدِكَ نَحُلُتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا اَشْهَدُ عَلَى شَيْءٍ آلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوْ الِيَّكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلْي قَالَ فَلَا اللهِ سَوَاءً قَالَ بَلْي قَالَ فَلَا اللهِ سَوَاءً قَالَ بَلْي قَالَ فَلَا إِذَا لَهُ اللهِ قَالَ فَلَا إِذَا لَهُ اللهِ قَالَ فَلَا إِذَا لَهُ اللهِ قَالَ فَلَا إِذَا لَيْ اللهِ قَالَ فَلَا إِلَيْكَ فِي الْبِرِ سَوَاءً قَالَ بَلْي قَالَ فَلَا إِذَا لَهُ اللهِ قَالَ فَلَا إِذَا لَهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ فَلَا إِنّهُ اللّهُ قَالَ فَلَا إِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ قَالَ فَلَا إِنّهُ اللّهُ ٤١٣: آخُبَرَنا مُوْسَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ اَبُوْ اَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ حَدَّثَنِى النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيْرِ إِلَّانُصَارِيُّ اَنَّ أُمَّهُ اَبْنَةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتُ ابَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَّالَةٌ لِابْنِهَا فَالْتُوىٰ بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَة فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتُ لَا فَالْتُوىٰ بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَة فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتُ لَا فَالْتُوىٰ بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَالَة فَوَهَبَهَا لَهُ فَقَالَتُ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى  فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةً

اا ٢٥٠١: حضرت ابن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نہ حضرت بیر خاصیہ فلا میں عاضر ہوئے اور عرض حضرت بیر خاصیہ فلا میں خدمت نبوی مثل این اللہ علیہ اللہ کے نبی ایمی نے نعمان کو بطور عطیہ ( کچھ) دیا ہے۔
آپ نے فرمایا: '' کیا تم نے اس کے بھائیوں ( یعنی اپنے دوسر سے لڑکوں ) کو بھی کچھ دیا ہے؟'' اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' تم اس کووالیس لے لؤ' ( یعنی بخشش نہ کرہ )۔

۲۱ ۲۲ : حضرت نعمان بڑا ہے روایت ہے کہ ان کے والد ان کو گود
میں لے کر رسول کریم مَثَلَ ہُنِیْم کی خدمت میں لے گئے اور عرض
میں نے کر رسول کریم مَثَلُ ہُنِیْم کی خدمت میں لے گئے اور عرض
کیا: آپ اس پر گواہ رہے کہ میں نے نعمان کواپنے مال میں سے بطور
مخشش کے فلال فلال چیز دی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیاتم نے اپنے
تمام لڑکوں کواسی مقدار میں عطا کیا ہے (جتنا حضرت نعمان جُلُسُون کودیا
ہے)؟''

۳۷۱ : حضرت نعمان والتئ سے روایت ہے کہ ان کے والدان کو نجا کی خدمت میں لے گئے تا کہ جو پچھانہوں نے بخشش کی تھی اس پر آپ کو گواہ بنا کمیں ۔ آپ نے فرمایا: ''کیا تم نے اپنے دوسر بے لڑکوں کواسی مقدار میں دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں ۔ آپ نے فرمایا: ''میں اس پر گواہ ہیں بنا کیا تم کو یہ بات پیندیدہ ہیں کہ تمہارے ساتھ سب کے سب لڑکے احسان کا ایک جسیا معاملہ کریں؟'' انہوں نے جواب دیا: کیون ہیں ۔ آپ نے فرمایا: ''تم پھراییا کام نہ کرو۔''

۱۳۷۳ حضرت نعمان بن بشیرانصاری داشیز سے روایت ہے کہ حضرت نعمان دائیز کی والدہ جو کہ رواحہ کی بیٹی تھیں 'نے نعمان دائیز کے والد سے عرض کیا کہتم اپنے مال میں سے ان کے لڑکے نعمان دائیز کو کچھ دے دولیکن حضرت نعمان دائیز کے والد نے اس مسئلہ کو ایک سال تک التواء میں ڈالے رکھا۔ پھر خود ہی ان کے ول میں خیال ہوا تو انہوں نے بخشش کی چیز نعمان کو دے دی۔ نعمان دائیز کی والدہ نے عرض کیا: میں نہیں مانتی جس وقت تک تم نج کو اس بات پر گواہ نہ بنا لو تو

عطيداور بخش کي کتاب کي کتاب

قَاتَلَنْنِی عَلَی الَّذِی وَهَبْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَا بَشِیْرُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ هَذَا قَالَ نَعْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اقَکُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِی وَسَلَّمَ افْکُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِی وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّی وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّی وَهَبْتَ لَهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّی وَهَبْتَ لِهُمْ مِثْلَ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَهَبْتَ لِهُمْ اللهِ صَلَّی الله عَلیه وَسَلَّمَ فَلَا تُشْهِدُنِی إِذًا فَاتِنی لَا اللهِ صَلَّی عَلیه وَسَلَّمَ فَلَا تُشْهِدُنِی إِذًا فَاتِنی لَا اللهِ عَلیه عَوْر۔

٣٤١٥ : أَخْبَرَنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ حَبَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْمَانِ قَالَ سَأَلَتُ ابَعْی آبِی بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِی سَأَلَتُ ابْیی آبِی بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ فَوَهَبَهَا لِی فَقَالَتُ لَا آرْضَی حَتِّی اُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَحَدَ آبی بِیدِی وَآنَا عُلامٌ فَاتَی رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَالَ فَاَحَدَ آبی بِیدِی وَآنَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ آنَ امْ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ آنَ امْ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ عَلَی وَسَلَّمَ عَنِی بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ وَقَدْ آغَجَبَهَا آنُ اللهِ قَلَ مَنْ مَعْنَ اللهِ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٤١٧: آخُبَرُنا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَنا مِمْحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

نعمان کے والد نے نبی کی خدمت میں حاضر ہوکرعوض کیا: یا رسول التد! اس اڑ کے کی والدہ بعنی رواحہ کی اڑ کی مجھ ہے جھٹڑا کر رہی ہے اس پر جو میں نے اس (لڑ کے ) کو بخشش کیا ہے۔ آپ نے فر مایا: ''اے بشیر! کیا تہمارااس کے علاوہ اور لڑکا بھی ہے؟''عرض کیا: جی ہاں۔ اس پر آپ نے فر مایا: ''کیا تم نے ان سب کو بھی اسی طرح عطیہ کیا ہے جواب دیا نہیں۔ آپ نے بیین کرارشا وفر مایا: '' تب تم مجھ کواس مسکلہ بیں گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنا ۔''

۱۳۵۱ عرب الده المجد مر الم المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز ال

۲۷۱: حفرت بشر بن معدد فی الله عامر فی الله علیه وایت ہے کہ حضرت بشر بن معدد فی الله والله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گے: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میری المیه عمرہ نامی رواحہ کی لڑکی کہتی ہے کہتم میرے لڑکے نعمان کے لیے کچھ صدفتہ (یعنی بخشش) کر دواور وہ کہتی ہیں تم اس دیے ہوئے پر رسول کریم کو



وَاَمَرَ نُنِيْ اَنُ اُشُهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ بَنُوْنٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَأَعُطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا اَعْطَيْتَ لِهَٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي عَلَىٰ حُوْدٍ .

١٣٤١: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعُمِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى نَعُمْمٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عُنْمَة بْنِ مَسْعُوْدٍ ح وَانْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ آنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ زَكْرِيّا عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُوْدٍ آنَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ آنَ رَجُلاً جَاءَ إلى النَّبِي اللهِ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدُ وَلَا هَلَ النَّي تَصَدَّقُتُ عَلَى ابْنِي بِصَدَقَةٍ فَاشْهَدُ فَقَالَ النَّ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعُمْ قَالَ آعُطَيْتَهُمْ كَمَا آغُطُيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ آشُهَدُ عَلَى جُوْدٍ.

٤٣١٨: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْىَ عَنْ وَطُو قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِى آبِى إلَى النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ ذَهَبَ بِى أَبِى الِّي النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ اللهَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعْمُ وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَيِّهِ آجْمَعَ كَذَا الاسَوَّيْتَ نَعْمُ وَصَفَّ بِيَدِهِ بِكَيِّهِ آجْمَعَ كَذَا الاسَوَّيْتَ بَيْنَهُهُ

٣٧١٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ آنْبَأَنَا عَبُدُاللَّهِ عَنْ فِطْرِ عَنْ مُسْلِمٍ بُنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ انْطَلَقَ بِيْ آبِي اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُه عَلَى عَطِيَّةٍ آعُطَانِيْهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونٌ سِوَاهُ قَالَ نَعْمُ قَالَ سَوِّبَيْنَهُمُ -

گواہ ہنالو۔ چنانچہ آپ نے بشیر ﷺ دریافت فرمایا: 'کیاتہ ہارے اور لائے بھی ہیں؟' عرض کیا:''جی ہاں۔' آپ نے فرمایا:''کیاتم نے ان کو بھی اس مقدار میں بخشش کی؟' انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا:تم اس سلسلہ میں مجھ کو گواہ نہ بناؤ اس ظلم پر۔

۲۱۷۱: حفرت عبدالله بن عتب بن مسعود والني سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی منافی کی ما من ما فر ہوا اور محمد جو کہ مصنف کے استاذ بیں ان کی روایت میں جاء کا لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ آتی مذکور ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور اس مخص نے آکر عرض کیا: میں نے دیا ہے اپنے لڑکے کو آپ گواہ رہیں۔ اس پر آپ نے فر مایا: ''تمہارے کیا اور اولا دبھی ہے؟'' انہوں نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ آپ نے فر مایا: ''کیا تم نے اس کو بھی اس طرح بخشش کی ہے یا نہیں؟'' فر مایا: ''محمد کو تم کیا ظلم پر گواہ انہوں نے عرض کیا بین جو کو تم کیا ظلم پر گواہ انہوں نے عرض کیا بین کیا تا ہمہ کا تا ہمہ کا انہوں نے عرض کیا تا ہمہ کیا تا ہم کیا تا ہمہ کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا ہم کیا تا

۳۷۱۸ حضرت نعمان بن بشیر طافن سے روایت ہے کہ مجھ کو میر بے والد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تا کہ آپ کو اس پر گواہ بنالیس جو کہ مجھ کو دیا تھا۔ آپ نے دریا فت فر مایا: ''کیا اس کے علاوہ تمہارے کوئی اور لڑکا بھی ہے؟ ''اس نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا: ''تمام لڑکوں کو برابر رکھنا جا ہیے۔'' (ایک لڑکے کو دینا اور دوسرے کو نہ دینا ظلم

۱۹۷۱ حفرت نعمان بن بشير طالفي سے روایت ہے اور وہ خطبه دے رہے تھے انہوں نے نقل فر مایا کہ میرے والدصاحب مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فر مایا: ''کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟'' والد نے کہا جی بال ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''تم سب کے ساتھ برابری اور بال ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''تم سب کے ساتھ برابری اور





#### انصاف كامعامله كروـ''

٣٤٣: أَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ الْمُفَصَّلِ بُنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَخُطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْدِلُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمُ اغْدِلُوا بَيْنَ

•

۳۷۲۰: حضرت جابر بن مفضل سے مردی ہے وہ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر جانٹیز سے خطبہ کے دوران سنا كه آب نے فر مایا: "تم لوگ اولاد كے سلسله ميں انصاف سے كام لو۔ ''آپ نے اِس طرح دومر تبہ فرمایا۔



### **(P)**

## وهن كتاب الربية المناقية المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المن

# ہبہ سے متعلق احادیث ِمبارکہ

#### باب مشتر کہ چیز میں ہبہ کرنے کا بیان

الاست انہوں نے اپنے دادا سے سا انہوں نے کہا ہم آپ سے دالہ سے انہوں نے اپنے دادا سے سا انہوں نے کہا ہم آپ سے نزدیک تھے۔ جس وقت (قبیلہ) ہوازن کے نمائندے حاضر ہوئے تھے اور کہنے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے کہا ہے گئے اہم لوگوں ہے سبایک ہی اصل اور ایک ہی خاندان کے فرد ہیں اور ہم لوگوں پر جو بھی آفت و مصیب نزل ہوتی ہے وہ آپ پر ظاہر ہے۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ احسان فریائیں۔ اللہ عزوجل آپ پر احسان فریائے۔ آپ نے فرمایا: ''تم دو فریائیں۔ اللہ عزوجل آپ پر احسان فریائے۔ آپ نے فرمایا: ''تم دو پیزوں میں سے ایک چیز احتیار کرویا دولت لے یا اپنی عورتوں اور پوٹرا اور بھی کو اختیار کرتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا: ''جس قدر میرا اور بھی میں نماز ظہرادا کروں تو تم سب کھڑ ہے رہوا دراس طریقہ سے کہو کہ ہم میں نماز ظہرادا کروں تو تم سب کھڑ سے رہوا دراس طریقہ سے کہو کہ ہم میں نماز فر میرا نوں سے اپنی عورتوں اور مال میں۔ '' راوی نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور مال میں۔ '' راوی نقل کرتے ہیں کہ حس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائندے کھڑے ہوگئے جس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائندے کھڑ ہے ہوگئے جس وقت لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ نمائندے کھڑ ہے ہوگئے

#### ١٨١٠: بَأَبُهِبَةَ الْمُشَاعِ

٣٤٢١ أَخُبَرُنَا عَمْرُو بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ السَّحْقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ وَفَدُ وَفَدُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا اصُلُّ وَ عَشِيْرَةٌ وَقَدُ نَوْلَ بِنَا مِنَ الْبَلاءِ مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ مَوْالِكُمْ اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ الْحَتَارُوا مِن الْمُوالِكُم الله عَلَيْكَ فَقَالَ الْحَتَارُوا مِن الْمُوالِكُم وَابْنَائِكُم فَقَالُوا قَدُ حَيَّرُتُنَا بَيْنَ اَحْسَابِنَا وَامُوالِنَا بَلُ نَحْتَارُ نِسَاءَ نَا مَوْالِنَا بَلُ نَحْتَارُ نِسَاءَ نَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الظُّهُرَ قَامُوا فَقُالُوا فَقَالُوا الظُّهُرَ قَامُوا فَقَالُوا فَقَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ فَاكَانَ لِي فَقَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُوا فَقَالُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ ال

<sup>🕡</sup> مراد جنگ ہے'اس میں قبیلہ ہوازن کی عورتیں اور بچے غلام بنا لئے گئے۔ (جاتی )



منن نباكي شريف جلد سوم

اوروہی بات کہی چھرنجی نے ارشاد فرمایا ''جو کچھ میر ااور عبد المطلب کی اولاد کاحقہ ہے وہ تمہارے واسطے ہے۔ "بیہ بات س کرمہاجرین نے بھی یہی کہااس پراقرع بن حابس نے کہاہم اور قبیلہ بی تمیم دونوں اس بات میں شامل نبیں ہوئے اور حضرت عیمیند بن حصن مائٹیز نے کہا ہم اور قبیلہ بنوفزارہ کے لوگ دونوں کے دونوں اِس بات کا اقرار نہیں کرتے اور حضرت عباس ڈائٹیڈ بن مرواس نے اس طرح سے کہااور اینے ساتھ قبیلہ بی سلیم کے لوگوں کوشامل کیا جس وقت انہوں نے علیحد گی کی بات کھی تو قبیلہ بی سلیم نے اس کی بات پرانکار کر دیا اور کہا كمتم نے جھوٹ بولا ہے اور ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ تمام كاتمام رسول الليئے ہے پھررسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کی خواتین اور بچوں کو واپس کر دواور جوشخص مفت نه دینا چاہے تو میں اس کیلئے وعدہ کرتا ہول کہ اس کو چھاونٹ دیئے جا کیں اس مال میں سے جو کہ پہلے اللہ عز وجل نے عطا فرمائے۔'' بیفر ما کر آپ سوار ہو گئے اونٹ پر لیکن لوگ آپ کے پیچیے ہی رہ گئے اور کہنے لگے واہ واہ ' ہم لوگوں کا مال غنیمت ہمارے ہی درمیان تقسیم فرما دیں اور آپ کو جاروں طرف سے گھیر کرایک درخت کی جانب لے گئے۔ وہاں پر آپ کی چادر مبارک درخت سے علیحدہ ہو کر الگ ہوگئ آپ نے فرمایا "اے لوگوا مجھ کومیری چا درا ٹھا دؤ خدا کی شم اگر تہامہ (جنگل) کے درختوں کے برابر بھی جانور ہوں تو تم لوگوں پران کوتقسیم کر دوں پھرتم لوگ مجھ کو تنجوس اور بخیل نہیں قر اردو گے اور نہ ہی مجھ کو ہز دل قر ار دو گے اور نہ ہی میرے خلاف کرو گے۔'' پھر آپ ایک اونٹ کے نزديك تشريف لائ اورآب ناس كى بشت كے بال اپنا ہمكى چنگی میں لے لیے پھر فرمانے لگے کہتم لوگ سن لومیں اس' وفنی' میں سے پچھ بھی نہیں لیتا مگر پانچواں حقبہ اور وہ پانچواں حقیہ بھی لوٹ کرتم لوگوں کے ہی خرچہ میں آ جائے گا۔ یہ بات من کرایک شخص آ پ کے نز دیک آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے پاس ایک گچھا تھا بالوں کا اور اس نے کہایارسول اللہ! میں نے چیز لی تا کہ میں اپنے اونٹ کی مملی ورست

وَلِيَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَمَا كَانَ ۚ لَنَا فَهُوَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتِ الْآنُصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاقْرَعُ بْنُ خَابِسٍ آمًّا آنَا وَبَنُوتَمِيْمٍ فَلاَ وَ قَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ آمًّا أَنَا وَ بَنُو فَزَارَةَ فَلَا وَ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ اَمَّا اَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ فَلاَ فَقَامَتُ بَنُو سُلَيْمٍ فَقَالُوا كُذَبْتَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَ هُمْ وَٱبْنَاءَ هُمْ فَمَنْ تَمَسَّكَ مِنْ هَٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ اَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيُّهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَرَكِبَ النَّاسُ اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْنَانَا فَأَلْجَوْهُ اِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتُ رِدَائَهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوْا عَلَىَّ رِدَائِيْ فَوَاللَّهِ لَوْ اَنَّ لَكُمْ شَجَرَتِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَمْ تَلْقُونِيْ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوْبًا ثُمَّ اتَّنَى بَعِيْرًا فَٱخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَّةً بَيْنَ ٱصْبُعَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ هَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هَلَٰذِهِ اِلَّا خُمُسٌ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ فَقَامَ اِلَّهِ رَجُلٌ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ اَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بِرُدَعَةً بَعِيْرٍ لِيْ فَقَالَ آمًّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبُنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَهُوَلَكَ فَقَالَ أَوَ بَلَغَتْ هَذِهِ فَلَا آرَبَ لِي فِيْهَا فَنَبَذَهَا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ فَإِنَّ الْغُلُوْلَ يَكُوْنُ عَلَى آهْلِهِ عَارًا ِ وَشَنَارًا يَوْمَ الُقِيَامَةِ.





کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ''جو شے میرے واسطے اور عبدالمطلب کی اولاد کیلئے ہے بس وہ تمہاری ہے۔''اس پراس شخص نے عرض کیا جس وقت یہ معاملہ اس حد کو پہنچ گیا اب اسکی جھے کو کو کن ضرورت نہیں ہے اور پھراس نے وہ بالوں کا گچھا بھینک ڈالا۔راوی بیان کرتا ہے کہ پھر نبی نے لوگوں کو حکم فرمایا (اگر کسی نے) سوئی دھا گہ لے لیا ہوتو وہ بھی اس تقسیم میں داخل کر و کیونکہ فنیمت کے مال میں چوری شرم اور عیب ہوگا ایسے خص کیلئے قیامت کے دن۔

## باب: اگر والدا پنے لڑ کے کو ہبہ کرنے کے بعد ہبہ واپس لے لے؟

۳۷۲۲: حضرت عمر و بن شعیب اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں رسول کریم مُثَلِّ اَلْتِهُمْ نے ارشاد فرمایا: ''کوئی شخص کسی کو کوئی شے مبدکر نے کے بعد اس کو واپس نہ لے مگر باپ اپ بیٹے کو اگر دینے کے بعد واپس لیے لئے وال میں حرج نہیں ہے اس لیے کہ مبدکی ہوئی شے واپس لینے والا شخص قے کر کے اس کو چاشنے والا

ا ١٨١ زُجُوعُ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِى وَلَكَةُ وَذِكُرُ الْحَبَرِ فِى ذَلِكَ وَذِكُرُ الْحَبَرَنَا اَحْمَدُ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِى ذَلِكَ ٢٢٠: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ ابْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثِينَى ابِي اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ ابِي عَرُوْبَةَ عَنْ عَامِرٍ لِالْاَحْوَالِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرٍ و ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَرُّجِعُ اَحَدٌ فِي هَيتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ عَنْ اللهِ هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ عَنْ اللهِ هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ عَنْ اللهِ هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فَي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ عَنْ اللهِ هَيْتِهِ كَالْعَائِدِ فَي هِيتِهِ كَالْعَائِدِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## كتے كى قے سے تشبيه دینا سے مراد:

فِي قَيْبِهِ۔

گویا کہ کوئی چیز کسی کو ہمبہ کردینے کے بعداس سے واپس لینانہیں چاہئے آپ ٹاٹھیٹے نے اسے بہت ہی زیادہ ناپسند فر مایا اور یوں نہیں کہا کہ ہمبہ کرنے کے بعدا گر کوئی ہمبہ کی کوئی چیز واپس لے لے تواس آدمی کی طرح ہے کہ جوتے کرکے واپس چاٹ لے بیات خود بتارہی ہے انسان توابیا کر ہی نہیں سکتا کہ قے کرکے واپس چاٹ لے بیات خود بتارہی ہے انسان توابیا کر ہی نہیں سکتا کہ قے کرکے واپس چاٹ لے لیکن کتا جو کہ حقیر جانور ہے وہ اگر قے کرکے چاٹ لے اگر انسان ہمبہ کرنے کے بعد چیز واپس لے تو بھی ایسا ہے یعنی کہ ایسا کرناکس قدر ناپسندیدہ فعل ہے۔ (جَامی)

٣٢٢: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِي عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثِنِي طَاؤَسٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَوابْنِ عَبَّاسٍ يَرُفَعَانِ الْحَدِيْثَ الْمَى النَّبِي عَنْ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِئَ وَلَدَهُ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيْهَا الاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِئَى وَلَدَهُ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيْهَا الاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِئَى وَلَدَهُ

۳۷۲۳: حفرت ابن عباس بالله سے روایت ہے کہ رسول کریم منگالیا کیا سے ارشاد فر مایا: کسی شخص کو یہ بات جا ئر نہیں کہ وہ ہبہ کرنے کے بعد وہ شے واپس لے لئے کی والدا ہے لڑے کو کوئی شے ہبہ کرنے کے بعد واپس لے لے تو درست ہے اور آ پ نے ارشاد فر مایا: '' ہبہ کرنے کے بعد کے بعد اس کو واپس لینے کی ایسی مثال ہے کہ جس طریقہ سے کہ کوئی کتا



سنن نبالى شريف جلدسوم

الْكُلْبِ اكلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ. ﴿ كُرُو يَاسِ كِيرُوهُ ابْنِي قِي كوواليس كرالي " ٣٧٢٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْخَلَنْجِيُّ ٣٤٢٣: رَجْمَ مَالِقَهُ صِيرَاتِ لِي الْمَقْدِسِتُي قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوْ سَعِيْدٍ وَهُوَ مُوْلِي بَيْنِي هَاشِمِ عَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوْسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيٰءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْنِهِ

٣٧٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسِ قَالَ قَالَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلاَحَدِ اَنُ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيْهَا اِلَّا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ طَاوْسٌ كُنْتُ ٱسْمَعُ ۚ وَٱنَّا صَغِيْرٌ عَائِدٌ فِي قَيْنِهِ فَلَمْ نَدُرِ ٱنَّهُ ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَل الْكُلْبِ يَا كُلُ ثُمَّ يَقِيٰءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْبِهِ

١٨١٢ : ذِكُرُ ٱلإِخْتِلافِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْن

عَبَّاس فِيهِ

٢٢ ٢٣: أَخْبَرُنَا مُحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَن الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثِينُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيْبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِيْ قَيْنِهِ فَيَا كُلُدَ ٣٧٢٪ آخْبَرَنَا اِسْلحَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ يَكْمَىٰ هُوَ ابْنُ اَبِيٰ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ عَبْدُالرَّحْمٰنِ ابْنُ عُمَرَوَ هُوَ الْاَوْزَاعِيُّ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ ابْنِ فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَدَّثَهُ

وَمَقُلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَعْلِ كَمائِ جِلاجاتا بِكِين جس وقت اس كا پيت بجر جاتا بتو وه تے

٣٤٢٥: حضرت طاؤس ميسية سے روایت ہے كدرسول كريم ساتينيم نے ارشاد فرمایا: ''کسی شخص کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ ہبہ كرےاور بہدكرنے كے بعداس كوواپس لےعلاوہ والدك\_حضرت طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سی تھی اور میں ان دنوں کم عمرتهااوروہ جملہ جومیں نے ساتھاوہ جملہ "عَائِلاٌ فِی قَیْنِه" تھااور نہ معلوم آپ نے بیمثال اس شخص کے لئے بیان فرمائی تھی یانبیں اوروہ یہ ہے پھر جو خص بیکام کرے اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ کھاتا ہےاور پھرتے کردیتا ہےاور پھراس قے کوکھالیتا ہے۔

باب: حضرت عبدالله بن عباس طافه، كي روايت ميس اختلاف

۳۷۲۶: حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا: صدقہ خیرات کرنے کے بعداس کو واپس لینے والاشخص کتے کی مانند ہے اس لیے کہ کتا اپنے کھانے کو اُگل دیتا ہے پھر اس کو کھا تا

٣٤٢٤ حضرت ابن عباس بي الله الله الله الله عند روايت ہے كدرسول كريم مثل الله علم نے ارشاد فر مایا: جو مخص صدقه کر کے اس کو واپس کر لیتا ہے تو اس کی الی مثال ہے کہ جیسی کتے کی مثال ہے جو کہ (پہلے ) قے کرتا ہے پھر اس کو کھالیتا ہے۔



عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّ النَّبِيَّ عَنْ الْمُلَدِّةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلَ الْكُلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْنِهِ فَاكُلُدُ

٣٤٣٪ اَخْبَرَنَا الْهَيْشُمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْشُمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَارِبْنِ بِلَالٍ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ بَكَارِبْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمِىٰ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ اَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ عَلِيّ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَثَلُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَلَى قَالَ مَثَلُ اللّٰهِ عَلَى قَالَ مَثَلُ اللّٰهِ عَلَى عَلَى مُثَلِّ الْكُلْبِ يَقِيىءُ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَى عَلَى مَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَقِيىءُ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

٣٧٢٦: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ الْعَائِدُ فِي قَيْنِهِ.
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ.

٣٤٣: اَخْبَرَنَا آبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدُ فِي هَيْنِهِ كَالْعَائِدُ فِي هَيْنِهِ كَالْعَائِدُ فَي قَيْنِه \_ كَالْعَائِدُ فَي قَيْنِه \_ كَالْعَائِدُ فَي قَيْنِه \_ كَالْعَائِدُ فَي قَيْنِه \_ كَالْعَائِدُ فَي قَيْنِه \_ كَالْعَائِدُ فَي الْعَائِدُ فَي الْعَائِدُ فَي الْعَائِدُ فَي الْعَائِدُ فَي الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٧٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَرُوبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي قَلْنِهِ.

٣٢ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّمَاعِيْلُ عَنْ اللهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَنْ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ

۳۷-۲۸ حضرت عبدالله بن عباس رضی القد تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ و کم نے ارشاد فر مایا "صدقہ کر کے اس کو واپس لینے والا شخص کتے کی مائند ہے کتے کی علوت ہے قے کرکے حالے لینا۔"

٣٧٢٦: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ي روايت ب كه رسول كريم مَنْ الله عنهما ي روايت ب كه رسول كريم مَنْ الله في أن الله عنه الله والله قع كر كي الله والله في الله والله الله والله الله والله الله والله ۷۳: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والاشخص قے حیاشنے والے شخص جیسا ہے۔''

اس سے درسال میں اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَّا لَیْمِیاً نَیْمِیاً نَیْمِیاً ہے۔ بہہ کر یم مُنَّال ہمارے واسطے نہیں ہے۔ بہہ کرنے کے بعد اس کو واپس لینے والا شخص قے کر کے چاٹ لینے والے کی مانند ہے۔'

۳۷۳:حفرت ابن عباس بی سے روایت ہے کدرسول کریم منگاتیکی سے ارشاد فرمایا: ''بری مثال ہمارے واسط نہیں ہے۔ (دراصل) ببد کرنے کے بعدا پنی شے کوواپس لینے والا تخص نے کرکے چاٹ لینے



الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْبِهِ

٣٧٣٣: إِخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعُيْمٍ قَالَ حَدَّنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَلِيدٍ عَنْ عِبَّانٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلِهُ اللللْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللْمُعِلَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ع

# ١٨١٣: ذِكْرُ ٱلْإِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي

الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ

٣٣٣٠ أخْبَرَنِي رَكِرِيّا بْنُ يَخْيِى قَالَ حَدَّثْنَا السَّحْقُ السَّحْقُ قَالَ حَدَّثْنَا الْمُخْزُوْمِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثْنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثْنَا الْمُخُودُ وَمِي قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى الْمِن عَبَّاسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَيْبِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ اللهِ قَالَ الْعَائِدُ فِي قَيْبِهِ كَالْكُلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى الزَّبَيْرِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ مَعْدِيهِ الْعَالِدِ فِي قَلْبَهِ عَنْ اللهِ عَلَى النَّابِيدِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ الْمُعَالِدِ فِي قَلْبِهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَالِدُ فِي هِبَتِهِ الْمُعَالِدِ فَي قَلْبِهِ فَيْمِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٧٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

#### والے کی مانند ہے۔''

ارشاد فرمایا: این عباس بیلی سے روایت ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا: "ہمارے واسطے بُری مثال کی مشاببت کی ضرورت نبیں ہے۔ اپنی شے کو واپس لینے والا تحض کتے کی مانند ہے جو کہ قے کرنے کے بعد اس کو کھالے۔ "بعنی جس طریقہ سے کتاقے کی ہوئی شے کھالیتا ہے اس کو کھالے۔ "بعنی جس طریقہ سے کتاقے کی ہوئی شے کھالیتا ہے اس کو یقہ سے بہدکرنے کے بعداس کو واپس لینے والا شخص بھی ہے۔"

# باب: أس اختلاف كاتذكره جوراويوں نے طاؤس كى

#### روایت میں بیان کیا

٣٧٣٣: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول کریم مُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنهما سے روایت ہے که رسول کریم مُلَاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۳۱ سا ۱۳۷۲ حضرت ابن عمر براتی اور حضرت ابن عباس براتی سے روایت ہے کہ رسول کریم منگی نی نے کسی کے واسط نہبہ کرنے کے بعد اس کو والیس لینا حلال نہیں فرمایا لیکن والد اپنے لڑکے کو کوئی شے دے کر والیس لیے لئے اور والیس لیے لئے اور اس خص کی مثال جو کہ بہہ کرنے کے بعد اس کو والیس لے لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو کہ قے کر کے اس کو کھا لیتا ہے جس وقت اس کا بیٹ بھر جاتا ہے تو وہ قے کر کے اس کو کھا لیتا ہے جس وقت اس کا لیتا ہے اس کھائے ہوئے کی اور پھر کھا لیتا ہے اس قے کو۔

۳۷۳ حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ رسول کریم سالی تیا ہے۔ ارشاد فر مایا: ' کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ وہ ببہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لیکن والد کے لئے درست ہے کہ اپنے سے



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِاَحَدِيَهَبُ هِبَةً ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْهَا الْآالُوَالِد قَالَ طَاوْسٌ كُنْتُ اَسْمَعُ الصِّبْيَانَ يَقُولُونَ يَا عَائِدًا فِي قَيْنِهٖ وَلَمْ اَشْعُرْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَبَ ذَلِكَ مَنْلاً حَتىٰ بَلَغَنَا اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَثَلُ اللّذِي يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يَعُودُ فِيْهَا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ نَاكُلُ قَلْنَةً۔

٣٧٣٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ حَنْظَلَةَ آنَّةٌ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُولُ ٱخْبَرَنَا بَعْضُ مَنْ آذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةُ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ الله عَلَيْهِ كَمَثَلِ الْكُلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً ثُمَّ يَاكُلُ فَيَقِيءً فَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَالْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ

۳۷ ۳۷ ۳۸ حضرت حظلہ بڑا تھی ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیہ صدیث شریف طاؤس ہے نی اور طاؤس نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص سے بیہ حاصل کی کہ جس کورسول کریم منگی تی گئی کی صحبت حاصل ہوئی تھی اور وہ خبر اور حدیث شریف بیہ ہے۔ نجی نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی مثال جو کہ ہبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لے اس کے کی مثال جو کہ جبہ کرنے کے بعد اس کو واپس لے لے اس کے کی طرح ہے جو کہ قے کرتا ہے اور پھر اس قے کود و بارہ کھالیتا ہے۔



(T)

پھھے کتاب الرقبی

رقبيل سے متعلق احادیث مبارکہ

١٨١٨: ذِكُوْ الْإِلْحُتِلاَفِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيْدٍ فِي خَبُر زَيْدِ بُن ثابَتٍ فِيُهِ

٣٤٣١: أُخْبَرَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُا للَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابُنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ عَن

النَّبِي ﷺ قَالَ الرُّقُبِي جَائِزَةٌ.

تمشیج 🤃 رقعیٰ کامنہوم یہ ہے کہ مکان ہویا زمین وغیرہ کوئی شخص کسی دوسرے کو یوں کیے کہ اگریہلے میں مرگیا تو یہ مکان یا ز مین تو لے لیناا گرتو مر گیا تو پھر میں اپنامکان واپس لےلوں گا ہے قبی کہتے ہیں۔

عَنِ بُنِ آبِي نَجِيْحٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ فِي وَهِ يَزِعطا فرما لَيْ شَي بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الرُّقُبِي الَّذِي ٱرْقِبَهَا۔

> نَجِيُح عَنْ طَاوْسٍ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَأَرْقُبَى ميراث كابـــ فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُو سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ.

باب:حضرت زيد بن ثابت طالفينه كي روايت ميں ابن الي کیح پراختلا**ف** 

٣٤٣٩: حضرت زيد بن ثابت طائق سے روایت ہے كه رسول كريم مَنَا لِيَنْ إِلَى إِنْ ارْشَا دِفْرِ ما يا: ' وقبي جائزے۔''

٢٠٨٠ أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ ٢٠٠٠ حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في رقيل كاما لك اس كوبنايا كه جس كوما لك

اله ١٣٤ أَخْبَوَنَا زَكُرِيًّا بُنُ يَخْيَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ ١٣٢٥: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ي روايت بي كه انهون الْجَبَّادِ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْ عَفِرمايا: قَيْ نَهِين كرنا جائع يحرجس شخص في رقي كيا تواس كاراسته



# سنن نيا ان شريف جلد موم

#### ذِكُرُ ٱلرِخْتِلَافِ عَلَى ابَى الزَّبِيرِ ابَى الزَّبِيرِ

٣٣ ٣٣ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَبَرَتِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَاوَسٍ عَنِ الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْراى جَائِزَةٌ لِمَنْ اعْمِرَهَا وَالرُّقُبِي جَائِزَةٌ لِمَنْ الْعُمْراى جَائِزَةٌ لِمَنْ الْعَمِرَهَا وَالرُّقُبِي جَائِزَةٌ لِمَنْ الْمُعْرَدِي فَيْ فَيْهِ مَا لَعَائِدِ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْهِ -

٣٣ ١٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يُخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ الْعُمْرِي وَالرُّقُلِي سَوَاءً ـ

٣٥ ٣٥ : أُخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَحِلُّ الرُّقُبِي وَلاَ الْعُمْرِي فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ أَرْقِبَ

٢٣ ٢٣ أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ آبِى الزُّبِيْرِ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا تَصْلُحُ الْعُمُراى وَلَا الرُّقُبِي فَمَنْ آغْمَرَ شَيْئًا آوُ آرْفَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَغْمِرَ شَيْئًا آوُ آرْفَبَهُ فَإِنَّهُ لِمَنْ أَغْمِرَهُ وَ ٱرْفَبَهُ فَإِنَّهُ وَمَوْتَهُ آرْسَلُهُ حَنْظَلَةً

#### باب:اس صدیث میں ابوزبیر طالط پر جواختلاف کیا گیا ہے'اُس کا تذکرہ

۲۲ سے دوایت ہے کہ سے دوایت ہے کہ سے دوایت ہے کہ سے دوایت ہے کہ رسول کریم ٹائٹیڈ نے ارشاد فر مایا:تم لوگ اپنے مال دولت کا قبی نہ کیا کرو پھر جو شخص کسی شے کا رقبی کرے تو وہ چیز جس کے لئے رتبی کیا گیا گئیں کی ہوگی۔

سهم سه به حضرت ابن عباس پیش سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّیْ اَلَّیْ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۳۷ ۳۷:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما کا فرمان ہے کہ عمر کی اور قبی ( جائز ہے ) اور دونوں برابر ہیں۔

۳۵ است ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ سے دوتی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ است نہیں ہے کہ مرک بھی پھر کہ تھی درست نہیں ہے اور سے عمری بھی جائز نہیں ہے کہ عمری کے طور پردے دے وہ اس کی ہے کہ جس کو کہ عمری دیا گیا اور جس نے رقیٰ میں کوئی شے دی تو وہ رقیٰ لینے والے کی ہوگی۔

۲۷ سے ۱۳۷ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عمر کی یا تقی کر نامصلحت کی بات نہیں ہے پھر جس شخص کوکوئی شے دی گئی عمر کی اور رقبی میں سے تو وہ شے اس کی ہوگی زندگی میں اور موت میں بھی ۔ حضرت حظلہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو مرسل فرمایا ہے۔





٣٧ ٢٤: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حَاتِم قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَبَّانُ عِبَّانُ قَالَ حَنَّانُا عِبَّانُ قَالَ حَنْظَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوْسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَحِلُّ الرُّفْلِي فَمَنْ أَرْقِبَ رُفْلِي فَهُوَ سَبِيْلُ الْمِيْرَاثِ.

٣٨ ٣٤٣ اَخْبَرَىٰى عَبْدَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ وَكِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيْحِ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعُمْرِىٰ مِيْرَاتُ ـ وَيُدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ حُجْرِنِ الْمَدرِيِ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ حُجْرِنِ الْمَدرِيِ عَنْ رَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ رَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِي عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا ۱۳۷۵ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعَمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ الْعُمْرِيٰ لِلْوَارِثِ. الْخَبْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ الْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ الْبَأْنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو قَالَ الْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو الْمَدرِيِّ الْبَنَ دِيْنَارٍ يُحَدِّئُ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدرِيِّ الْمَدرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي الْمُدرِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ الْعُمْرِي لِلْمُدرِي لِلْوَارِثِ وَاللّٰهُ آعُلَمُ اللهِ عَنْ فَاللّٰهِ اللهِ عَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُحْمِولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ ال

۳۷۴۷ حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طاوس فرماتے متھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: رقعیٰ کرنا حلال نہیں ہے۔ پھر جس شخص کو قبی کے طور سے کوئی شے دی گئی تو اس کامیراث کاراستہ ہے۔

۳۷ ۳۸: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّالِیُّا نے ارشاد فر مایا: عمر کی لیعنی زمین یا مکان لینے والے کے ور شد کی میراث ہوجا تا ہے۔

۳۷ ۳۷: حفرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عمریٰ وارثوں کی وراثت ہے۔ ہے۔

• 1728: حضرت زیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَثَا اللّٰهِ اللّٰهِ الله عَمْرِي كرنا درست ہے۔

۳۷۵۱: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند حضور اکرم صلی الله علیه و ۳۷۵۱ میلی و ارث کی و ارث کی میراث ہے۔ میراث ہے۔

۳۷۵۲: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: عمریٰ وارث کی وراثت ہے۔



#### (T)

#### ﴿ العبراى ﴿ العبران ﴿ العبران ﴿ العبران ﴿ الله العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبران العبرا

# عمريٰ ہے متعلق احادیثِ مبارکہ

٣٤٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِغْتُ طَاوْسًا يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالِ الْغُمْرَاى هِيَ لِلْوَارِثِ.

٣٧٥٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخْبَرِنِیْ عَمْرُو بْنُ دِیْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا یُحَدِّتُ عَنْ حُجْرِنِ الْمُدَرَیِّ عَنْ رَبُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرِیٰ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرِیٰ لِلْوَارِثِ۔
لِلْوَارِثِ۔

٣٧٤ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ عَنْ حُجْرِ لِلْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطٰى بِالْعُمْرِى لِلْوَارِثِ.

٣/ ٣/ ٣/ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِي آبِي الله عَرْضَ عَلَى مَعْقَلُ عِنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارِ عَنْ حُجْرٍ وَلْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَى مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ اَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيْلِهِ.

۳۷۵۳: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت بے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری وارث کا حق ہے۔

سا سے دوایت ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمری وارث کی ملکیت ہے۔ ملکیت ہے۔

۳۷۵۵ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وارث کے واسطے عمریٰ کا حکم فرمایا۔

۳۷۵۲: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی شے میں عمریٰ کیا تو وہ شے اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی ہوگی اور قبی نہ کیا کرؤ جس شخص نے کسی شے میں رقبیٰ کیا تو وہ شے اس کے ورثہ کی ہوگی۔





ے۵۷٪ آنحبَرَنِی زِنحُوِیَّا بُنُ یَحْییٰی قَالَ حَدَّقَنَا زَیْدُ ۔ ۳۷۵٪ حضرت عبدالله بن عباس بیض سے روایت ہے کہ رسول کریم ' بُنُ اَخْزَهَ قَالَ ٱنْبَانَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّتَنِی آبیٰ ۔ خَلَیْتَا اِسْ اِنْسُ اِنْ اِنْسُارِ

عده ٣٢: آخُبَرَنِي زِكُرِيَّا بُنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آخْزَهَ قَالَ آنْبَانَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِينِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنْ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ الْحَجُورِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّبِيِّ عَنِ الْحَجُورِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّبِيِّ عَنْ الْعُمُراى جَائِزَةٌ ـ

۳۷۵۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم شاہیے آئے ہے۔ رسول کریم شاہیے آئے ہے۔

٣٤٥٦ أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِیُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدٌ هُوَ ابْنُ بَشِیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعُمْرای جَائِزَةٌ۔

۳۷۵۹: حضرت مکول ہے روایت ہے که رسول کریم صلی القدیلیہ وسلم نے عمریٰ اور قبیٰ کو جائز اور ثابت رکھا۔

29 ـ 20 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحْقَ قَالَ حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ عَنْ طَاوْسٍ بَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُمُرىٰ وَالرُّقَبٰى۔

# ١٨١٤ ذِكْرُ إِخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ

لِخَبَرِ جَابِرٍ فِي الْعَمْرِي

٢٠ ٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو ۗ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ خَطْبَهُمْ فَقَالَ الْعُمْرَاي جَائِزَةٌ ـ أَنْ

٣٧١١: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عُبِيدُ اللّهِ عَنُ عَطَاءٍ عُبِيدُ اللّهِ عَنُ السُولُ اللّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ قَالَ نَهُى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْعُمُراى وَالرُّقُبَى قُلْتُ وَمَا الرُّقُبِى قَالَ يَقُولُ الرَّجُلِ هِى لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِى لَكَ حَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَانَةً قُولُ اللهَ عَيَاتَكَ فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَانَةً قَالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٧١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ قَالَ صَوْعَتُ قَتَادَةً

# باب: جاہر وہائیؤ نے جوخبراور صدیث عمریٰ کے باب میں نقل کی اور ناقلین نے اس میں اختلاف کیا

۳۷ ۲۰: حضرت عطاء سے روایت ہے کہ رسول کریم صلّی الله علیہ وسلّم فی الله علیہ وسلّم نے خطبہ کے وقت ارشاد فر مایا: عمر کی درست ہے یعنی عمر کی کرنے کے بعدوہ بنا فنذ ہوجا تا ہے۔

۱۲ ۲۷: حضرت عطاء سے روایت ہے کہ رسول کریم نے عمری اور قبی کرنے سے منع فر مایا۔ راوی نے استاذ جابڑ سے دریافت کیا قبی کیا تی کیا شخص ہے ؟ تو انہوں نے فر مایا کوئی شخص دوسر شخص سے کہے کہ یہ چیز تمہاری زندگی تک تمہارے واسطے ہے اور تم ہی اسکے مالک ہواس طریقہ سے مریخ ومنع فر مایا پھراگر کسی شخص نے کسی کواس طریقہ سے کہ کہ کرد ہے دیا تو وہ چیز اسکی ہوجاتی ہے کہ جس کواس طریقہ سے کہا ہے۔ کہ کرد سے دیا تو وہ چیز اسکی ہوجاتی ہے کہ جس کواس طریقہ سے کہا ہے۔ کہ حضرت جابر جائی ہے کہ رسول کریم منا چیز کی نے کہ رسول کریم منا چیز کے فر مایا عمری کرنا درست ہے (یعنی عمری کرنے رسول کریم منا چیز کے فر مایا عمری کرنا درست ہے (یعنی عمری کرنے رسول کریم منا چیز کے فر مایا عمری کرنا درست ہے (یعنی عمری کرنے



يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ کے بعدوہ نافذ اور جاری ہوجا تا ہے)۔ الْعُمْوني جَائِزَةً.

> ٣٤ ٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنا عَبْدًاللهِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مَنْ اُعْطِى شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ.

٣٤ ٣٤ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفَيْانَ عَنِ أَبِى ُجَوْيِجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُغْمِرُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُغْمِرَ شَيْنًا فَهُوَ لِوَرَثِتِهِ. ٣٤ ٦٥: ٱخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنْبَأَنَا خَبِيْبُ بْنُ آبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عُمْراى وَلَا رُقْبَلَى فَمَنُ أُعْمِرَ شَيْنًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ\_

٣٧٦٢: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ تَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاعُمُواى وَلَا رُقُبَىٰ فَمَنْ أُعُمِرَ شَيْئًا أَوْ ٱرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ عَطَاءٌ هُوَ لِلْآخَرِ.

٣٧٦٤: اَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ٱنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدَبُنِ زِيَادِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرُّقُبِي وَقَالَ مَنْ أُرْقِبَ رُقُبِي فَهُو لَهُ.

٣٧٦٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اخْبَرَنِيْ اَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَأْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

۳۷ ۲۳: حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ رسول کریم سنل اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کئی کوکوئی شے دی زندگی میں اس کو استعال کرنے کوتو وہ شے زندگی اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ہوگی۔

٣٤٦٣: حضرت عطاء نے حضرت جابر النفیز سے روایت کی ہے کہ رسول کریم ملاقط نے فرمایا قبی نہ کیا کرواور عمر کی کرنا اچھا کامنہیں ہے پھرجس شخص کورقبی دیا جائے گایا عمر کی سی شے میں تو وہ شے اس کے ورنهٔ کی ہوجائے گی۔

٣٧٦٥:حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: نہ تو عمر کی کرنا چاہیے اور نہ ہی رقبیٰ ا كرنا اچها كام ہے پھر جس كسى شخص نے عمرىٰ يا رقبیٰ كيا تو پھروہ شے ہمیشہ کے لیے اس شخف کی ہوگی جاہے وہ شخص زندہ رہے یا اس کا انتقال ہوجائے۔

٣٤ ٢٢: حضرت ابن عمر جنائجا ہے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ تو رقبیٰ ہے اور نہ عمریٰ پھر جس شخص نے کسی شے میں عمریٰ یا رقبیٰ کیے پھروہ اس کا ہو گیا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

٣٤٦٤:حضرت ابن عمر بابين سے روایت ہے که رقبیٰ اور نمری ہے۔ رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے منع فر مایا اورار شادفر مایا کہ جو شخص کسی َو کوئی شے رقعیٰ میں دے تو وہ شے اس کی ہوجاتی ہے جس کووہ شے دی

٣٧٦٨:حفرت جابر رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے رقعیٰ کرنے ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو شخص کسی شے کو رقبیٰ میں دے تو وہ شے اس کی ہو جاتی ہے کہ جس کووہ شے دئی



مِنْ أُغْمِر شَيْنًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَمَاتَهُ.

79 ٤٣ - ١٦ - ١٠ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنَ بِشِورَ أَبِنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ اَبِي الزُّبُيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَبِي الزُّبُيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اَبِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ يَعْنِي عَنِي كَانِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ يَعْنِي الْمُنْ الْمُسْكُولُ عَلَيْكُمُ يَعْنِي الْمُوالِكُمُ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّةٌ مَنْ اَعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ اعْمَرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ الْعُمْرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ الْعُمْرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ الْعُمْرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ الْعُمْرَ شَيْئًا فَإِنَّةً لِمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٠٧٣٤٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ جَابِرِ أَنَّ خَالِدٌ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ أَبِى الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ أَمُولَكُمْ أَمُوالْكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهُ هَا فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَهُو لَهُ حَيَاتَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

اسس الحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَحَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى الزَّبِيْرِ عَنْ جَالِدٌ عَنْ اَبِى الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّقْبِي لِمَنْ اُرْقِبَهَا۔ ١٣٧٤ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوْدَ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ دَاوْدَ عَنْ آبِي الزَّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُمُراى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا وَالرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِآهُلِها وَالرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِآهُلِها وَالرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِآهُلِها وَالرُّقْبِي جَائِزَةٌ لِآهُلِها وَالرُّقْبِي

#### ۱۸۱۸: ذِكْرُ الْاِخْتِلاَفِ عَلَى الزَّهْرِيّ فِيْهِ

٣٧٤٣: آخْبَرَنِي مَحْمُوْدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّتَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ وَآخْبَرَنِي عَمْرُ وَ بُنُ عُثْمَانَ آنْبَانَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيُّدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْأَوْرُ اللهِ عَنِ الْأَهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْأَهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ الْمُومَرَعُمُوكَ فَهِي لَهُ وَلِعَقَبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ.

سگئی۔

72 19: حضرت جابر برائین ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے انصاری لوگو! تم لوگ اپنے مال دولت کو اپنے پاس رکھواور تم اوگ اپنے مال میں عمری نہ کرو۔ پھر جوشخص عمری کرے گائسی شے میں دوسرے کی جوکہ زندگی میں کی جائے اور مرنے کر دور

عمريٰ کی کتاب

۳۷۷۰: حفزت جابر بڑھنی ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تم سنجال رکھوا ہے مال میں اور عمر کیٰ نہ کیا کروان مالوں میں پھر جو تحص عمر کی کرے گاکسی شے میں دوسرے کیا کہ تو آخص کیلئے تو آسکی زندگی بھر کے لیے وہ شے ہوجائے گی جب تک کہ وہ تحص زندہ رہے اور اس کی مرنے کے بعد بھی وہ شے اس شخص کی ہے۔

۳۷۵۲: حضرت جابر بڑاٹئز سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمر کی ان لوگوں کا ہوجا تا ہے کہ جن کودیا گیا ہے اور قبی کے مالک بھی اس کے لوگ (جن کے لئے رقبی کیا گیا) ہوتے

یا باب: اِس اختلاف کا تذکرہ جو کہ زہر ک پراس خبر میں نقل کیا ہے۔ کیا گیا ہے

۳۷۷۳: حفرت زہری نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم مُنَّا اللَّهِ اللہ اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم مُنَّا اللَّهِ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا: جس شخص نے کئے مرکی کیا تو وہ شے اس شخص کی ہوگی اور اس کے بیجھے رہ گئے ہوگی اور اس کے بیجھے رہ گئے



#### عمریٰ کیاہے؟

ای صدیث مبارکہ کامفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے کسی آ دمی کوزندگی جرئے لئے کوئی چیز استعال کرنے کودی ہے وہ ساری زندگی وہ چیز دوبارہ نہیں لے سکتا وہ چیز جس کودی گئی وہ ہمیشدا آس کا مالک رہے گا بال اس دینے والے آ دمی کی وفات کے بعدا س کے ورثاءوہ چیز واپس لیں گے اور عمر کی کی تین قسمیس جیں ایک یہ کہ کوئی شخص یوں کیے کہ میں نے یہ چیز تمہیں زندگی جرکے لئے دے دی ہے اور تمہارے مرنے کے بعدیہ چیز تمہارے ورثاء کے پاس رہے گی۔

دینے والے نے اگر میہ کہ کردیا کہ میہ چیز تمہاری زندگی تک تمہاری ہے تو علاء میں سے کثرت کی رائے میہ ہے کہ اس کا حکم بھی پہلی قتم کی طرح ہے۔ اور تیسری قتم عمر کی کی میہ ہے کہ چیز دینے والا یوں کہے کہ تمہاری زندگی تک میہ تمہاری ہے اور تمہاری وفات کے بعد میہ مکان وغیرہ تمہاری ہو جائے گا اگر پہلے میں مرگیا میہ مکان میرے ورثاء کا ہوگا ان اقسام کی مزید تفصیل کتب فقہ سے ملاحظ فرمائیں۔ (جائم)

> ٣٧٧٣: آخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُوْ عَمْرٍ وَعِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُمْرِى لِمَنْ اعْمِرَهَا هِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ. ١عُمِرَهَا هِى لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ. ١عُمِرَةَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامٍ وِلْبُعْلَكِكُنُّ قَالَ

> ٣22٥ اخبرُنا مَحْمَد بن هِشَام وِلِبُعلَبُكِتْي قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيُّ عَنِ الرُّهُويِّ عَنْ عُرُوةً وَابِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُرُوةً وَابِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعُمْراى لِمَنْ الْعُمِرَهَا هِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مِنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهٍ .

٣٧٢١: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ اللَّمَشْقِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزَّبْيُرِ آنَّ رَسُوْلَ عُرْوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبْيُرِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ هَيْ قَالَ آيُمَا رَجُل آعُمَرَ رَجُلاً عُمْراى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِي لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ مَوْرُوْقَةً وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ مَوْرُوْقَةً وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِيهِ مَوْرُوقَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٧٤ أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ضِهَابٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ آبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ

ہ ۳۷۷۳: حضرت جابر ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم شافینٹر نے ارشاد فر مایا: عمریٰ اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے لئے عمریٰ کیا گیا اوراس کے پہلےلوگوں کے لئے وارث اس عمریٰ کاوہ ہے جو کہ وارث اس کے مال کا ہوگا اس کے مرنے کے بعد۔

۳۷۷۵ : حفرت جابر ظافی ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَّالَّیْنِائے نے ارشاد فر مایا : عمریٰ اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے لئے عمریٰ کیا گیا ہے اور عمریٰ میں سے جو شے اس کو ملی ہے وہ اس کی ہے اور اس کے بعد اس کی ہے دووارث چھچے رہ جائے گا اور جو شخص اس کے مال کا وارث ہوگاوہ بی شخص اس عمریٰ کا بھی وارث ہے۔

۳۷۷۱: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خض کی شخص کو عمریٰ میں کوئی چیز دے اس کے پیچھے رہنے والے کو تو وہ بخشش میں آئی ہوئی شے اس کی ملکیت ہے کہ جس کو مالک نے دی اور پھراس کی ہے جو شخص اس عطیہ کے وصول کرنے والے کا ہو

۳۷۷۷: حفزت جابر والنو سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عمریٰ میں اپنی شے دی کسی دوسر شخص کواوراس کے وارثوں کواس نے اپنی گفتگو ہے اپنے حق



وَهِيَ لِمَنْ أُغْمِرَ وَلِعَقِبهِ.

٣٧٤٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَارَجُل أُغْمِرَ عُمُراى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُغْطَاهَا لَا تُرْجِعُ اِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِآنَّةُ أَعُطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْتُ. ٣٧٤٩: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَلَّتُنَا أَبُو الْيَمْان قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَطْبِي آنَّهُ مَنْ أَغْمَرَ رَجُلاً عُمُرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي ا ٱغْطَاهَامَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيْتِ اللَّهِ وَحَقِّهِ ــ

٣٧٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَم عَنِ ابْنِ اَبِيْ فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِيْمَنُ أُغْمِرَ عُمْرى لَهُ وَلِعَقِبه فَهِيَ لَهُ بَتُلَةٌ لَا يَجُوْرُ لِلْمُعْطِيُ مِنْهَا شَرْطٌ وَلَا ثُنْيَا قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ لِلاَنَّةُ اَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيْثُ شُرْ طَهُ \_

٣٤٨١: أخُبَرَنَا أَبُوْ ذَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَىٰ عَنْ صَالِح عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ ابَا سَلَمَةَ ٱخْبَرَةُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا رَجُلِ

اَغْمَرَ رَجُلاً عُمْرِیٰ لَهُ وَلِعَقِیهِ فَقَدُ فَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ ﴿ كُومِناياسَ كَ كَهَبْ ہِ وَهِ شَاسَ كَى مِوكَن اوراسَ كَ يَسِلِ لُولُوں

٣٧٧٨ حضرت جابر فالفيز سے روايت ہے كدرسول كريم سالفيز نے ارشاوفر مایا: جوشخص کسی کے لئے عمریٰ کرے اور اس کے چیجیے رہنے والول کے لئے یعنی اس کے ورثاء کے لئے البتہ اس دی ہوئی شے کا ما لک ہوجا تا ہےوہ لینے والاشخص واپس نہیں لےسکتا اور وہ چیز دینے والے کی طرف واپس نہیں ہوسکتی کیونکداس نے ایسی شے کا عطید کیا ہے کہاں میں لینے والے ور نہ کی وراثت ہوگئی ہے۔

٣٧٧٤:حضرت جابر جلائفؤ ہے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم فرمایا: جس شخص نے کسی شے کو دیا کسی کو پھھ تمریٰ کے طور ہے اور مالک بنادیا اس کواور بچھلے ورثاء کواس عمر کی کا تو مالک ہو گیا وہ آ دمی اس چیز کا اب اس کے وارث اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے اس عمر کی کو لے لیس گے اور دینے والے کو پچھونہ ملےگا۔

• ٣٧٨: حضرت جابر والنيخة سے روایت ہے که رسول کریم مُنگافِیَّةُ مِنے ا اس آ دمی کے مقدمہ میں جس نے عمریٰ میں دی اپنی چیز دوسرے آ دمی کواوراس آ دمی کے وارثوں کواس کے مرنے کے بعد تھم یہ ہے کہ آپ نے فر مایا: وہ الیی بخشش اور عطیہ ہے جو کہ دینے والے کونہیں مل سکتا اور دینے والے کو جائز نہیں ہے کسی قتم کی شرط لگا نا اور نہ ہی اس میں کسی قتم كالشثناءكرنا درست ہے۔حضرت ابوسلمہ طالبینی فرماتے ہیں كه مذكوره عطیہاس وجہ سے واپن نہیں ہوسکتا کہاس دینے والے شخص نے اس طریقہ سے بخشش کی ہے کہ اس میں لینے والے شخص کے ورثاء کی وراثت ثابت ہوئی ہے پھرور ثدنے اس شرط کومنقطع کردیا۔

اسد المساد حضرت جابر والت الله المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة المسائلة ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے کے لئے عمریٰ کیا اور اس کے ورثاء کے لئے عمریٰ کیے۔ (لیعنی اس طرح سے کہا کہ بیر مکان وغیرہ تمام زندگی تمہارے لیے اورتمہارے مرنے کے بعدتمہارے ورثاء



اَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدُ اَعْطَيْتُكُهَ وَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدُ اَعْطَيْتُكُهَ وَعِقْبَكَ مَا بَقِي مِنْكُمُ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لَا تَوْجِعُ الِي صَاحِبِهَا مِنْ أَعْطِيهَا وَأَنَّهَا لَا تَوْجِعُ الِي صَاحِبِها مِنْ أَعْلِيها وَأَنَّهَا وَعَطَاهًا عَطَاءً وَقَعْتُ فِيْهِ الْمُوَارِيْتُ.

٣٤٨٢: اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ الْهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ الْمُنُ آبِيْ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى بِالْعُمُواى آنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلِعَقِيهِ قَصْى بِالْعُمُواى آنْ يَهَبَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلِعَقِيهِ الْهُبَةَ وَيَسْتَفْنِى إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُبَةَ وَيَسْتَفْنِى انْ يَهَبَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ وَلِعَقِيهِ وَمِعْقِيكَ فَهُو الَّنَّ وَإِلَى عَقِينِي إِنَّهَا لِمَنْ الْعُطِيّهَا وَلِعَقِيهِ وَلِعَقِيهِ وَلِي عَقِينِي إِنَّهَا لِمَنْ الْعُطِيّهَا وَلِعَقِيهِ وَلِي عَقِيلِي وَلِعَقِيهِ وَاللّهِ عَقِيلٍ لَا يَهُا لِمَنْ الْعُطِيهَا وَلِعَقِيهِ وَلِي عَقِيلِ وَلِعَقِيهِ وَاللّهِ وَالَى عَقِيلِي اللّهُ لِمَنْ الْعَلْمَةُ وَالْتَى وَالّٰ عَقِيلِي اللّهُ لِمَنْ الْعَلِيهَا لِمَنْ الْعَلْمَةُ وَالْتَى وَالَى عَقِيلِ وَلِعَقِيهِ وَاللّهِ وَلِعَقِيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتَى وَالْتَى عَقِيلِ اللّهُ لِمُنْ الْعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ وَلِي عَقِيلِ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ وَلِلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمَ لَلْهُ اللْعَلْمَ لَهُ اللّهُ الْعُلْمَةُ وَلِلْهُ لَهِ اللْعُلِيمُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللْهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلْمُ اللْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْعُلُهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلِيمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٨١٩: ذِكْرُ الْحَتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَ ١٨١٠: ذِكْرُ الْحَتِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَ

مُحَمَّكُ الْبِي عَمْرِو عَلَى اَبِي سَلَمَةَ فِيهِ ٣٧٨٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى خَالِدُ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى اَبُنُ ابْنُ الْمِي كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثِنِي اَبُنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ شَمِعْتُ الْعُمْرِى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

٣٧٨: آخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْمُعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى آنَ آبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ نَبِيِّ اللهُ ﷺ قَالَ الْعُمُرَاى لِمَنْ وَهَنتُ لَهُ

٣٥٨٥: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ آنْبَأْنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ آنْبَأْنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولُ اللهِ عَمُّقَالَ لَاعْمُرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْبًا فَهُوَ لَدُ

کے لیے ہے اوراس دینے والے خص نے کہا کہ میں نے وہ مکان یا پھھارے چھلے کے لئے بخش دی۔ جب تک کہان میں سے کوئی ہا تی ہاں ہیں سے کوئی ہاتی رہا۔ تو اب وہ مکان اس کے لئے ہو گیااب وہ والی نہیں بوٹ سکنا کیونکہ اس دینے والے (لیمن جبہ کرنے والے نے اس طریقہ سے جبہ کیا ہے کہ اس میں ورثاء کے لیے وراثت قائم ہوگئی۔ مراسل کریم مُن اللہ تو اس متعاد ترین ہے کہ رسول کریم مُن اللہ تو اس متعاد ترین ہے کہ سے کہ رسول کریم مُن اللہ تو اس متعاد ترین ہے کہ کہ سول کریم مُن اللہ تو اس متعاد ترین ہے کہ سول کریم مُن اللہ تو اس

عمریٰ ہے متعلق فر مایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو عطیہ کرے اوراس
کو اس چیز کا مالک بنا دے اور استثناء کرتے ہوئے اس طریقہ سے
کیجا گرتمبارے اوپر کسی قتم کا حادثہ پیش آ جائے تو وہ شے میری ہاور
میرے بعدر ہنے والول (لعنی میرے ورثاء) کی ہے تو اس پر اور اس
قسم کی شرط لگانے والول ہے متعلق آپ می گائی نے ارشاد فر مایا: وہ شخص
عطیہ میں دی گئی شے کا مالک ہوگیا (اور اس کے مرنے کے بعد) اس

باب: اس حدیث میں کیلی بن کثیراور محمد بن عمرو کا حضرت

دوس ہے خص کے ورثاء مالک ہو گئے۔

#### ابوسلمه براختلاف كابيان

۳۷۸۳: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمر کی اس شخص کا ہوتا ہے کہ جس کو بخشش کی گئی۔

۳۷۸ هـ ۳۷۸ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که ربول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:عمریٰ اس شخص کا ہوجا تا ہے کہ جس کو جخشش کیا گیا۔

۳۷۸۵: حضرت ابو ہر پرہ جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافقیا ہے ارشاد فر مایا:عمریٰ کرنا بہتر نہیں ہے لیکن جس کسی شخص نے عمریٰ میں دے دی کوئی چیز تو وہ اس شخص کی ہوگئ کہ جس کووہ شے عطیہ کی ہے (یعنی بہہ کیا ہے)۔





٣٤٨٢: أَخْبَرَنَا اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْسَلَمَةً عَنْ آبَى هُرَيْرَةً عَنْ كَمِصْرُوهِ شَي مالك نَي بَخْشُل كي ـ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أُعْسِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَذً ــ

> ٢٢٨٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ

دو. العمراي جَائزَة۔

٣٧٨٨: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلِنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَام عَنِ الْعُمْرِي فَقُلْتُ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَطَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعُمُواي جَائِزَةً.

٣٧٨٩:قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضُر بْنِ آنَسِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرِاي جَائِزَةٌ ـقَالَ قَتَادَةُ وَقُلُتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَاي جَائِزَةٌ ـ قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِنَّمَا الْعُمُوكِ إِذَا أُعْمِرُو عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ ـقَالَ قَتَادَةٌ فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ اَبِيْ رَبَاحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعُمْراي جَائِزَةٌ \_قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْصُونَ بِهِذَا قَالَ عَطَاءٌ قَضَى بِهَا عَبُدُالُمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ.

> ١٨٢٠: عَطِيّة المراق بغير إِذُنِ زُوْجِهَا

٣٧٩٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَغْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ

٣٧٨ : حضرت ابو ہر برہ ڈائٹیؤ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مثل نیڈ کے نے ارشادفر مایا: جس مخص نے کسی شے میں عمر کی کیے تو وہ مخص اس کی ہوگئی ۔

٣٤٨٤ حفرت الوبريه والتؤس روايت ب كدرسول كريم مَلْ فَيْغُ نے فر مایا جش مخص نے کسی شے میں عمریٰ کیے تو وہ شے اس کی ہوگئی کہ جس کوما لک نے شخشش کی ۔۔

۳۷۸۸: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

۳۷۸۹ حضرت قادہ سے روایت ہے کہ حضرت ر ہری نے بیان کیا کہ جس وقت عمریٰ دیا جائے کسی شخص کواس کی زندگی بھراوراس کے بعداس کے ورثاءتو پھروہ دینے والے مخص کی جانب واپس نہیں ہوگا اور جو شخص اس کے ورثاء کے لئے نہ کیے تو شرط کے موافق عمل ہوگا یعن دینے والے کومل سکتا ہے۔ قادہ واٹنز سے ہی روایت ہے کہ سی شخص نے عطاء بن الی رباح سے دریافت کیا انہوں نے نقل کیا کہ جابر بن عبدالله والنيز ن محصوحديث سنائي كه نبي في ارشا دفر مايا عمري جائز ہے۔حضرت قادہ اورحضرت زہری ہےس کر بیان کرتے ہیں کہ خلفاء نے اس کے موافق حکم نہیں کیا (بعنی حضرت ابو بکر وہاننے اور حضرت عمر طانفؤ نے عمریٰ کے جواز کا تھمنہیں فر مایا لیکن حضرت عطاء نُقُل فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے اس کےموافق حکم فرمایا۔ باب: بیوی اینے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ دے سکے

اس کے بیان میں

۳۷۹۰:حضرت عمرو بن شعیب اینے دادا سے قل فرماتے ہیں کہ رسول



قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً حِ وَاخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوْدَ وَهُوَ ابْنُ آبِي هِنْدٍ وَحَبِيْبُ بِالْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِمْ آنَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَلْمَ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا اللّهَظُ لِمُحَمَّدٍ.

١٣ ١٦: اَخْبَرُنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْبِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِوحِ وَاخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رَرُيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُسْعَدةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ شُعْيِبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْيْب عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِم قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللّٰهِ شُعْيَب عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِم قَالَ فِي خُطْيَتِه لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَظِيبٌ الْآ بِاذُن زَوْجِها.

٢٥٩٢: أُخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي هَانِيءٍ عَنْ آبِي خَذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُحَقَدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَلْقَمَةَ النَّقَفِيّ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ تَقِيْفٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَمَعَهُمُ هَدِيَّةٌ فَقَالَ الْهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا وَجُهُ اللهِ عَزَّوجَلَّ قَالُوا لاَ حَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا وَجُهُ اللهِ عَزَّوجَلَّ قَالُوا لاَ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَعَىٰ بِهَا مَنْهُمْ وَقَعَدَمَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ مَلَى الظَّهْرَ مَعَ الْعَصْدِ وَيُسَائِلُهُمْ مَعَ الْعَصْدِ وَيُسَائِلُونَةً مَتَى صَلَّى الظَّهْرَ مَعَ الْعَصْدِ وَيُسَائِلُونَةً مَتَى صَلَّى الظَّهْرَ مَعَ الْعَصْدِ وَيُسَائِلُونَةً مَتَى الْمُصَلِ

٣٠ ٣٤ اَخْبَرَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بُنُ أَصْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَجْدَلانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے مال سے سی خاتون کو بہہ اور بخشش کرنا جائز نہیں ہے تعنی جس وقت مالک ہو گیا مرداس کی عصمت کا (مطلب یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد شوہر کی بغیر اجازت کسی عورت کوکسی کو بہہ کرنا جائز نہیں ہے )۔

1829 حضرت عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مرمہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ کسی خاتون کے لئے جائز نہیں ہے کہ شو ہرکی اجازت کے بغیر وہ کسی کو پچھ بخشش کر ہے۔



قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ لَا أَقُبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِن المعنى)\_

قُرَشِيّ اَوْ اَنْصَارِيِّ اَوْ ثَقَفِيّ اَوْدَوْسِيّ.

وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أُتِى بِلَحْمٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيْلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَلَهَا صَدَقَةٌ

٣٤٩٨: أَخْبَرَنَا وَاللَّهُ فَي وَالْوَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٤٩٨: حضرت انس جن عن روايت بي كه رسول كريم س تَيْفِي ك فدمت میں ایک دن گوشت بیش کیا گیا آپ نے فرمایا کیما ہے ہی گوشت؟ لوگول نے بعنی گھر والوں نے عرض کیا، بربرہ کوکسی شخص نے صدقہ دیا تھا یہ بات س کر آپ سالین کے فرمایا صدقہ حضرت برمره ويخناك لئے تعااوز بمارے واسطے مدیدا ورتحفہ ہے۔

العراكاب الزئع والعنري



#### **(73)**

#### الأيمان والنذور المنظيف كتاب الأيمان والنذور

## قسموں اورنذ روں ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

٣2٩٥: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ وَمُوْسَى بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنُ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنُ يَعْمَلُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنُ يَعْمَلُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنُ يَعْمَلُ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَتُ يَمِيْنُ يَعْمَلُ عَنِ اللّهِ عَنْ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

#### ١٨٢٢: الْحَلْفُ بِمُصِرَّفِ القلوب

١٣ ٤٩٠ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى بُنِ عَبْدَ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ آبُو بِعَلٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ اِسْلَحْقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اللهِ هِي عَنْ اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هِي اللهِ هَيْ يَحْلُفُ بِهَا لا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ \_

#### ١٨٢٣: أَلْحَلْفُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى

٣٥٩٤: أخْبَرَنَا اِسْحٰقُ كُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأْنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُو سَلَمَةً عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اَرْسَلَ جِنْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ انْظُرُ الْيَهَا وَالِي مَا اعْدَدْتُ لِاهْلِهَا فِيْهَا فَيَهَا فَنَظَرَ الْيَهَا الْطُرُ الْيَهَا وَالْي مَا اعْدَدْتُ لِاهْلِهَا فِيْهَا فَيْهَا فَنَظَرَ الْيَهَا

۳۷۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کر یم صلی الله علیه و کمایا کرتے کر مسلی الله علیه و کمایا کرتے تھے۔ یعنی قسم ہے مجھ کواس (الله عزوجل) کی جو که دِلوں کا پھیرنے والا ہے۔

#### باب:مصرف القلوب كے لفظ ك قتم

۳۷۹۱-حفرت سالم اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کر یم مسلی اللہ علیہ وَلم کی قسم لاء تصرف القلوب کے جملہ کے ساتھ تھی لیعنی اس طریقہ سے کہ قسم ہے دِلوں کے پھیرنے والے کی دِلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے۔

باب: اللّه عز وجل کی عزت کی قسم کھانے کے بارے میں ۱۹۷۰ حضرت ابو ہریرہ جی تئی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول کریم جی تی تو ارشاد فرمایا: جب اللّه عز وجل نے جنت کو پیدا فرمایا: جب اللّه عز وجل نے جنت کو پیدا فرمایا: ہم اللّه وجنت کی جانب بھیجا اور ارشاد فرمایا: ہم اس کود کھے لوکہ ہم نے کیا کچھ تیار کیا ہے اس میں اہلِ جنت کے لیے چنا نچے جرئیل نے آکر دیکھا پھر بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ تیری عزت کی قسم ہے کہ وہ الیمی چیز ہے جو محض اس کا حال سنے گا تو وہ اس کے بغیر نہ رہ



من نها كي شريف جلد موم

فَرَجَعَ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَايَسْمَعُ بِهَا اَحُدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَامَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ اذْهَبْ النَّهَا فَإِذًا الْمُطْرُ النِّهَا وَإِلَى مَا اَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيْهَا فَيْهَا فَنَظَرَ هِى الْمُكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيْتُ اَنْ قَدْ حُقَّتُ بِالْمُكَارِهِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ حَشِيْتُ اَنْ لَا يَدُخُلَهَا اَحَدٌ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَاللَّى مَا اَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيْهَا فَنَظُرَ اللَّهَا فَاذَا هِى مَا اَعْدَدُتُ لِآهُلِهَا فِيْهَا فَنَظَرَ اللَّهَا فَافَالَ وَعِزَّتِكَ لَا يَدُخُلُهَا اَحَدٌ فَامَرَبِهَا فَحُقَّتُ بِالشَّهُواتِ فَقَالَ وَعِزَّتِكَ لَا الشَّهُواتِ فَقَالَ الْمُحَدِّقِينَ اللَّهُ هَوَاتِ فَقَالَ الْمُحَدِّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

۱۸۲۴: اَلتَّشْدِيْدُ فِي الْحَلْفِ بِغَيْدِ اللهِ تَعَالَى

٣٧٤٠١ أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ حُجُرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا فِللَّا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا فِللَّهِ وَكَانَتُ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُ إِلَّا بَائِكُمْ.

٣٥٩٩: أَخْبَرَنِيْ وَيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُنُ اَبِي اِسْحْقَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفْارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ مَالُهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ سَلَمْ بُنُ عَبْدِاللَّهِ سَلَمْ بُنُ عَبْدِاللَّهِ سَلَمْ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَر وَهُو يَقُولُ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَخْلِفُوا

سکے گا یعنی برخض اس میں داخل ہوگا پھر اس کے لئے تھم نواتو وہ وُھانپ دی گئی مشکل اور ناپند باتوں ہے۔ پھر جرئیل کو تھم ہوا کہ تم پھر جا کر جنت کو دکھواوراس چیز کو دیھوکہ جو جنت میں تیار ک ٹی اہل جنت کے واشے۔ چنا نچہ حسب الحکم پھر جرئیل نے جنت کو جا کر دیھو تو دیکھا کہ وہ دُھانپ دی گئی ہے ناپنداور نا گوار چیز وں ہے۔ پھر جرئیل نے در بارالہی میں حاضر ہوکر عرض کیا: تیری عزت کی ہم اب تو دیکھا کہ وہ دُھانپ دی گئی ہے ناپنداور نا گوار چیز وں ہے۔ پھر جرئیل نے در بارالہی میں حاضر ہوکر عرض کیا: تیری عزت کی ہم اب تو داخل نہ ہوگا پھر جرئیل کو تھم ہوا کہ تم جا کر دوزخ کی آگ کو دیکھواور اس تیاری کو دیکھوکہ جواہل دوزخ کے لئے تیاری گئی ہے چنا نچے جرئیل نے وہاں پر جا کر دیکھا کہ دوزخ تو ایک پر ایک چڑھی جاتی ہے حضرت جرئیل طابیہ نے آگر عرض کیا: اے میرے پروردگار تیری عزت کی قسم اس میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا پھر باری تعالی کا تھم ہوا تو فورا ڈھانپ دی گئی بہند میدہ اشیاء ہے پھر جرئیل نے اس کو دیکھا ور عرض کیا: اس میں بغیر داخل ہو کے ایک بھی باتی نہ ہوگا کو کیکھر میخوف ہوا فورا ڈھانپ دی گئی بہند میدہ اشیاء ہے پھر جرئیل نے اس کو دیکھا ور عرض کیا: ہم ہے تیری عزت کی اب اس کی حالت کو دیکھر میخوف ہوا عرض کیا: ہم ہے تیری عزت کی اب اس کی حالت کو دیکھر کر میخوف ہوا عرض کیا: ہم ہے تیری عزت کی اب اس کی حالت کو دیکھر کر میخوف ہوا عرض کیا: ہم ہے تیری عزت کی اب اس کی حالت کو دیکھر کر میخوف ہوا

## ہاب: الله تعالیٰ کے سواقتم کھانے کی ممانعت

#### كابيان

۳۷۹۸: حضرت ابن عمر پیری سے روایت ہے کہ رسول کریم شاہینی آنے ارشاد فرمایا: جو مخص قسم کھایا کر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ عز وجل کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھایا کرے اور قریش کی عادت تھی کہ وہ اپنی کی مبایوں کی قسم باپوں کی قسم نہ کھایا کرتے تھے آپ نے منع فرمایا کہ باپوں کی قسم نہ کھایا کرتے تھے آپ نے منع فرمایا کہ باپوں کی قسم نہ کھایا کرو۔

99۔ ۳۷: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عز وجل تم کومنع کرتا ہے بایوں کی قشم کھانے سے۔



خي سنونيا أن ريف جلد و

ىآ ياَئكُمْ.

#### ١٨٢٥: ألْحَلْفُ بِالْابَآءِ

وَاللَّفُظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَنَا سُفَيَادُ وَقُتَنِيَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَقُتَنِيَهُ بُنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اللَّهِ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَى وَاللَّهِ مَا كُمْ اَنُ وَهُوَ يَقُولُ وَابِي وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَا كُرًا لَاللَّهَ يَنُهَا بَعُدُ ذَا كُرًا وَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعُدُ ذَا كُرًا

اَ ٣٨٠ اَ اَ الْحَبَرَ نَا مُحَمَّدُ اَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ سَعِيدُ اللهُ عَدْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالاً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ انَّ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ انَّ النَّبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### ١٨٢٧: أَلْحَلْفُ بِالْأُمَّهَاتِ

٣٨٠٣ أَخْبَرَنَا آبُوْ بَكْرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيَوْةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى لَا يَأْمَهَاتِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِاللهِ عَلَى لَا يَأْمَهَاتِكُمْ وَلَا بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَخْلِفُوا اللهَ وَالْتَمُمُ وَلَا يَخْلِفُوا اللهَ وَالْاَ تَخْلِفُوا اللهَ وَالْا تَخْلِفُوا اللهَ وَالْا تَخْلِفُوا اللهَ وَالْتُمُ

#### باب:بابوں کی شم کھانے ہے متعلق

۰۰ ۲۸۰ حضرت سالم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر اسلام اللہ اللہ اللہ والی اللہ اللہ والی اللہ کا اسم! ہے رسول کر بیم نے ایک سرتبہ سے جملہ سنا: والی والی! لیعنی والد کی تسم! بیس کر آپ نے ان سے فرمایا: اللہ عز وجل منع کرتا ہے تم کو والد کی قسم کھانے سے دھنرت عمر جن لین کہتے ہیں اللہ عز وجل کی قسم میں کہتے ہیں اللہ عز وجل کی قسم میں کہتے ہیں اللہ عن کے بعد میں نے چر بھی والد کی قسم نہیں کھائی نہ بی آپ جائین کے اللہ کی قسم نہیں کھائی نہ بی آپ جائین کی اور سے ایسی بات قال کرتے۔

۱۰۳۸ : حضرت عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللللَّا الللّلْمُلْمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

# باب: ماؤں کی شم کھانے ہے تعلق

۳۸۰۳ حضرت ابو ہر رہ بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُناکید اللہ ۱۳۸۰ حضرت ابو ہر رہ بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُناکید اور اللہ اور اللہ عن بُنت کی اور اللہ عزوجل کے منام کھی کھا و عزوجل کے منام کھی کھا و تو بیجی قسم کھایا کرو۔





#### ۱۸۲۷:أَلْحَلُفُ بِمِلَّةِ سَوِي أُلاسُلام

م ٣٩٠٠ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيْ عَنْ خَالِاحِ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلاَبَةً عَنْ تَبِيدُ فَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلاَبَةً عَنْ تَابِي قِلاَبَةً عَنْ تَابِي قِلاَبَةً عَنْ تَابِي الضَّحَاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوى الْإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوى الْإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ قَالَ قُتُنْبَةُ فِي حَدِيْهِ مُتَعَمِّدًا وَقَالَ يَزِيْدُ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ كَمَا قَالَ عَنْ بَنْهُ لِهُ فِي كَمَا قَالَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَةً بِشَيْءٍ عَذَبَهُ الله بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

#### باب:اسلام کےعلاوہ اور کس ملت کی قتم کھانے سے متعلق

۲۰۰۸ مخرت تاہت بن نحاک پڑتے سے روایت ہے کہ رسول کریم سُنٹیڈ نے ارشاد فر مایا: جو خفس کی ملت اور دین کے علاوہ اسلام کی جھوٹی قشم کھائے تو وہ شخص ایساہی ہوگا کہ اس نے جیسی قشم کھائی اور جس شخص نے اپنی جان کوئسی چیز سے بلاک کیا (خودکشی کرلی) تو اللہ عزوجل اس شخص کوائی شے سے عذاب دے گا کہ جس چیز سے اس نے خودکو ہلاک کیا تھا۔

# خودکشی کرنے والے کودائمی عذاب کی وعیدِ شدید:

خود کشی کرنا اپنے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنی جان کو وہ نقصان پہنچار ہا ہے اور کسی کو بھی کسی کے ساتھ ایسا کرنے کی اسلام اجازت نہیں ویتا تو وہ مخص کیسا ظالم ہے کہ جواپنی جان کے در پے ہوکرا پنے آپ کو کسی آلہ سے قل کر ڈالے وہ تو یوں سوچ کریڈ مل کرر ہاہے کہ دنیا کے عذاب اور مصیبت سے نئے جاؤں گالیکن ایسانہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اور ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلارہے گا اور عذاب میں کمی شہوگی۔

یعنی خودکشی کرنے کے لیے اُس نے جوآلہ استعال کیا ہوگا اُس آلہ اور اُسی طریقہ سے ہمیشہ ہمیشہ وہ شخص عذا ب میں مبتلا رہے گا۔ آج کل ذراذ راس مالی مشکلات ہے گھبرا کرخودکشی (Sucide) کا جور جمان چل پڑا ہے اور جس طرح ہمارے ملک کے اخبارات اِس کوکور تکح دیتے ہیں اور اُنہیں ہمیرو بنا کر پیش کرتے ہیں' اُنہیں خود بی اِس حدیث پرغور کر لینا جا ہے کہ ایسا شخص کسی عذا ب میں گرفتار کیا جائے گا۔

نعوذ باللّٰہ آج تو اس عمل بدکو کچھ بھی معیوب نہیں جانا جاتا تھوڑی ی بات پراپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں گھریلو جھڑا و مالی مشکلات لین دین کے چکریا کسی بھی معاملہ کی وجہ سے خود کشی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیمل کر گزرنے والا جس بھی آلہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا ای آلہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذا ب میں گرفتار رہے گا۔

گزرنے والا جس بھی آلہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا ای آلہ کے ساتھ ہمیشہ عیشہ عذا ب میں گرفتار رہے گا۔

(جاتی)

٣٨٠٥: اَخْبَرَنِیْ مَخْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو ٢٨٠٥: ترجمه صب سابق ہے۔ الْوَلَیْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍو عَنْ یَخْییٰ اَنَّهٔ حَدَّثَهٔ قَالَ





حَدَّثَنِى آلُوْ فِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بُنُ الضَّحَّاكِ آنَّ رَسُوُلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٔ بِشَيْءٍ عُلِّبَ بِهِ فَى الْإِحْرَةِ-

١٨٢٨: أَلْحُلْفُ بِالْبَرِ آءَةِ مِنَ الْإِسْلاَم

٣٨٠٧: آخُبَرَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصْلُ ابْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ يُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ يُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَالَ آنِيْ بَرِي مِنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَالَ آنِي بَرِي مِنْ أَبِيهِ اللهِ سُلَامٍ فَإِنْ كَانَ كَاذَبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدُ إِلَى الْإِسْلَامَ سَالمًا لَهُ سَالمًا لَهُ سَالمًا لَهُ سَلَامًا لَهُ اللهِ سُلَامًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَالمًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

باب: اسلام سے بے زار ہونے کے لئے قسم کھانا اسلام سے بے زار ہونے کے لئے قسم کھانا دروں ہے: اسلام سے عبداللہ بن عمر جلائی ہے ارشاد فرمایا: جو خص کے کہ اسلام سے میں بری ہوں تو اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو وہ خص وبیا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کوا نے بارے میں ظاہر کیا ( یعنی جس چیز کا اپنے واسطے اقر ارکیا ) اور اگر وہ شخص سچا ہے تو وہ شخص اسلام کی جانب سلامتی کے ساتھ رہے نہیں کرے گا۔

دین اسلام سے بیزار ہونے کی بابت سم کھانے والے کو گنا وغظیم:

حدیث فدکورہ کامفہوم ہے ہے کہ مثلاً کسی خص نے کہا کہ اگر میں بیکام انجام نہ دوں تو (خدانخواستہ) میں بہودی ہوں یا نفرانی اورعیسائی بن جاؤں یا کوئی شخص کیے میں دین اسلام ہے یا قر آن کریم ہے بےزار ہوں اور وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا پڑگیا تو ایسی قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ قسم تو ڑکراس کا کفارہ ادا کر ہے اور فدکورہ بالا احادیث شریف میں خودگئی ہے تعلق وعید بھی بیان فر مادی گئی ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ اس عذاب میں مبتلار ہے گا کہ جس سے اس نے خود کو ہلاک کیا۔ واضح رہے کہ شریعت اسلام میں خودگئی اگر چہ شخت ترین گناہ ہے لیکن ایسے خص کی نماز چنازہ بہر حال اداکی جائے گی جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: ((صلوِ اعلی کل بدو فاجر)) لیمن ہرایک گناہ گار اور ہرایک نیک شخص سب پرنماز جنازہ اداکرو سے الحدیث (حالی)

١٨٢٩: ألْحَلُفُ بِالْكُعْبَةِ

٣٨٠٤ أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسِي قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسِي قَالَ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ آنَّ يَهُوْدِيَّا آتَى النَّبِيُّ عَنْ فَقَالَ النَّكُمُ تُشُرِكُونَ تَقُولُونَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا

باب: خانه کعبه کاشم سے معلق

20 17 قبیلہ جبینہ کی ایک خاتون روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک یہودی ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگا کہتم اللّہ عز وجل کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہواور تم لوگ شرک کرتے ہواور کہتے ہو کہتم لوگ "مرک کرتے ہواور کہتے ہو کہتم لوگ "ماشاء اللّٰه وَ شِنْتَ" یعنی چاہے اللّٰہ اور چاہوتم اور تم لوگ وَ اللّٰه عَبْرَ سُول کریم مَا اللّٰه وَ مِنْ اللّٰه عَبْرَ سُول کریم مَا اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ مَا اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰمُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰمُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ antml:image>data:image/s3,anthropic-data-us-east-2/u/marker_images/1010/1110/1110/01100001/sfishman-markermapper-0305082842/9091ac1fdf37791a4d8fed1c82bd823b.jpeg</antml:image>

وَيَقُوْلُونَ مَا شَاءَ اللُّه ثُمَّ شُنْتَ.

#### ١٨٣٠: أَلْحَلْفُ بِالطُّواغِيْتِ

٣٨٠٨: ٱخْبَرَنَاٱخْمَدُ بْنُ سُلَّيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بالطَّوَاغِيْتِ.

#### ١٨٣١: أَلْحَلُفُ بِاللَّاتِ

٣٨٠٩: ٱخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ باللَّاتِ فَلْيَقُلُ لَا اِللَّ اِلَّا إِلَّا إِلَّا اللُّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اثَّاصِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

#### ١٨٣٢: أَلْحَلُفُ بِاللَّاتِ وَالْعَزِّي

٣٨١٠: ٱخُبَرَنَا ٱبودَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْلِحَقَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نَذْكُرُ بَغْضَ الْآمُرِ وَآنَا حَدِيْثُ عَهْدِ بالُجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي فَقَالَ لِيْ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ مَا قُلُتَ ائُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرْهُ فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِيْ قُلُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ وَاتْفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَا

#### من اور ندری کتاب کی \$ 01 >>

أَدُانُوا أَنْ يَتَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبَ الْكَعْبَةِ الْكَعْبَةِ كَهاكرويعن شم عِفانه كعبه كيرورد كارى اورا الركوني شخص کہنا چاہے تو ماشاءاللہ کہے۔ اس کے بعد ''فُقَّ شِنْتَ '' کہا کرے اور لفظ "شئت" نه كباكر \_\_\_

#### باب: جھوئے معبودوں کی قشم کھانا

۳۸۰۸ :حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بتم اپنے بابوں اور جھوٹے معبودوں کی قشمیں نہ کھایا کرو۔

#### باب:لات(بُت کیشم) ہے متعلق

٣٨٠٩: حضرت ابو ہررہ والفئ سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جو تحض لات كى قتم كھائے (لات عرب كے الكمشهوربت كانام ب) تواس كوجائي كدوه لا إلة إلَّا اللَّهُ كي اور جو تخص اینے ساتھی کو کہے کہ آ ؤ جواکھیلیں گے تو اس کو جا ہے کہ وہ سيجه صدق كري

#### باب: لات اورعزي کي قتم ڪھانا

۱۳۸۱: حضرت مصعب بن سعد طابقيّا سے روایت ہے کہ ان کے والد نے نقل کیا کہ ہم لوگ لوگوں کے درمیان گفتگو کررہے تھے اور میں ان دنوں نیانیامسلمان ہواتھا کہ میرے مُنہ سے نکل گیالات اورعزیٰ کی فتم \_ مجھ کورسول کریم مَنْ النَّائِيمُ کے ایک سجانی نے کہا کہ تم نے ایک بُری بات کہہ ڈالی آؤتم میرے ساتھ رسول کریم مُنَافِیْتِم کے پاس چلواور رسول کریم مُنْ اَنْتِهُ کَی خدمت اقدس میں جا کرعرض کریں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں تم نے کفر کے جملے بولے ہیں۔حضرت مصعب کے والدصاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدمت نبوی مُنافِیْزُ میں حاضر ہوئے اور جا کر ہم نے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا کہتم کلمہ لا إللہ إلَّا الله وحدهُ تين مرتبه كهواورتم اعوذ بالله يرْهواورتم تين مرتبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جس وقت يڑھ كر فارغ ہو جاؤ تو تم تين مرتبہ



ءو وي تعدله\_

١٣٨١ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مَحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَلْفَتْ قَالَ حَلْفَتْ فَالَ حَلْفَتْ بَنُ سَعُدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَلْفَتْ باللَّآتِ وَالْعُزْى فَقَالَ لِي آصْحَابِي بِنْسَ مَا قُلْتَ فَلْكَ بَنْسَ مَا قُلْتَ فَلْكَ مُحُواً فَآتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ لَهُ فَقَالَ قُلُ لَا الله الله الله وَحُدَةٌ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ لَهُ فَقَالَ قُلُ لاَ الله الله الله وَحُدَةٌ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَي يَكِ شَي عَلَيْكَ الله يَعْوَدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَانْفُتْ عَنْ يَسَعْرِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْ الله يَعْمَدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَي عَلَى الشَّيْطَانِ وَانْفُتْ عَنْ يَسَعْرِكَ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قُلْهُ لاَ تَعْدَدُ

#### ١٨٣٣: إبرار القسم

٣٨١٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْاشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ آمُرَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى بَسَبْعِ آمَرَنَا بِنَ عَازِبِ قَالَ آمُرنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى بَسَبْعِ آمَرَنَا بِنَ عَازِبِ قَالَ آمُرنَا وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَتَشْمِيْتِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَادِ الْقَصَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ۔

#### ۱۸۳۴ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا

٣٨١٣: أَخْبَرُنَا قُتُنْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي عَدِي عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي السَّلِيْلِ عَنْ زَهْلَامَ عَنْ آبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِيْنٌ أَخِيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ لَا مُنْ عَلَيْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ لَا الْأَرْضِ لَيَمِيْنٌ الْحِلْفُ عَلَيْهَا فَارَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کے کا کا ہے ۔ بائیں مبانب تھوک دواور تم کھر بھی اس طرح کی قتم نہ کھانا۔

اله ۱۳۸۱ حضرت مصعب بن سعد جالين سے روایت ہے کہ ان کے والد نظل کیا کہ میں نے لات اور عزی کی قسم کھائی۔ میر سساتھی نے من کر کہا ہم نے بری بات کہ اور تم نے فخش اور بیبودہ کلام کیا پھر میں ضدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے بیان آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا لا الله الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ لَهُ لَا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ مُکُلُ شَنَى عَ قَدِیْنٌ پڑھواور آئندہ اس طرح تھوک دواور تم ''اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم'' پڑھواور آئندہ اس طرح کہ کہنا

#### باب:قسمون كابوراكرنا

اسمال کریم منظیم نیاز براء بن عازب جی نیم او ایت ہے کہ ہم او گول کو رسول کریم منظیم نے سات چیزوں کا حکم فر مایا: انجنازوں کے پیچھے چین ۲: یاروں کی مزاج پری کے لئے جانا ' ۳: چھینک کا جواب دینا یعنی جس وقت کوئی چھینک والاختص چھینک کر الحمد للٹ کہ تو اس وقت مرحمک اللہ کہا تو اس کو قبول کرنا ' میمک اللہ کیج' مہ: اور جب کوئی شخص دعوت کر ہے تو اس کو قبول کرنا ' کا داور جس شخص پرظلم ہور ہا ہوتو اسکی امداد کرنا جس طریقہ ہے ممکن ہو سکے' ۲: اور قسمول کوسچا کرنا (جا نزشم کھانے کے بعد اُسکو یورا کرنا)' کے: سلام کا جواب دینا۔

باب: کسی شخص نے کسی چیز کے کرنے یانہ کرنے پرقتم کھانے کے بعد عمدہ اور بہتر 'پایا تو وہ شخص کیا کرے؟

۳۸۱۳: حضرت ابومولی برافرز بسروایت ہے کہ رسول کریم شکالی کا نے استان استان کے ساتھ استان کی ساتھ کھا کو استان کو مایا: زمین پرکوئی الی قسم نہیں ہے کہ اگر میں اس پوشم کھا کو ان و میں کام میں انجام میں پھر اس کو بہتر خیال کروں اس کے ملاوہ تو وہ ہی کام میں انجام دول جو کہ بہتر ہے۔



#### ١٨٣٥: أَلْكَفَّارَةُ قُبْلَ الْحِنْثِ

# ٣٨١٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْاَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهٖ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاىٰ غَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكَفِّرُ عَنْ يَهْمِيْنِهٖ وَلْيَاتِ اللّذِي هُو خَيْرٌ.

٣٨١٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّنَا الْمُعَتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ

#### باب بشم توڑنے ہے بل کفارہ دینا

٣٨١٨ حفرت ابوموس اشعرى جائية بروايت سے كديي خدمت نبوي خانية ميں حاضر بوالعني تنيانبيس بلكه اپني جماعت ميں شامل ہو كر حاضر ہوا تھا اور ہم سب اس غرض ہے آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تاکہ آپ سے سواری ما نگ سکیں۔ آپ نے ہم لوگوں سے فر مایا: خدا ک قسم! میں تم کوسواری نہیں دول گا اور میرے یاس سواری کی چیزتمہارے واسطے نہیں ہے۔حضرت ابوموسی جانٹوز فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس قدر دیر تک تھہرے رہے کہ جس قدر دیر اللہ عزوجل کی مرضی ہوئی اس دوران کچھاونٹ آئے چر حکم ہوا ہمارے واسطے تین اونٹ دینے کا۔ پس جس وقت ہم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو لوگ آ پس میں تذکرہ کرنے لگے کہ بیسواریاں ہم کومبارک نہیں ہوں گ اس لیے کہ جس وقت ہم نے آپ کے پاس آنے کے بعد سواریاں مانگیں تو آ پ نے تشم کھائی اور فر مایا کہتم کوسواری نہیں دیں گے۔ابو موی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا جو کہ ہم نے آپ سے کہی تھی آپ نے فرمایا میں نے تم کوسواری نہیں دی بلکہ اللہ عز وجل نے دی ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی خدا کی قتم میں جو قتم کھاتا ہوں اور پھر میں بہتر د کیتا ہوں اس کے غیر کواس ہے' تو کفارہ دے دیتا ہوں اپنی تشم کا اور میں وہ کام انجام دیتا ہوں جو کہ اس شم ہے بہتر ہوتا ہے۔

۳۸۱۵ حضرت عمر و بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا۔ انہوں نے اپنے دادا سے فرمایا رسول کریم شائی اللہ اللہ ارشاد فرمایا: جو شخص اس کے غیر میں ارشاد فرمایا: جو شخص اس کے غیر میں بہتری خیال کر ہے تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے چھر اس کو جا ہے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے چھر اس کو جا ہے کہ وہ شخص اس کام کی جانب رجوع کرے جو بہتر نظر آیا ہے۔ اس کواس چیز سے کہ جس پرتسم کھائی تھی۔

۳۸۱۲: حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ﴿ اللّٰهِ ﷺ مِن اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰل

ابْنِ سَمُّرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفَ آحَدُكُمْ عَلَى يَمِيْنِ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مَّنْهَا فَلْيُكُفِّونُ عَنْ يَسِينِهِ وَلَيَّنظُو الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ السَّاوراسَ اللهَ مَنْ جَانب آئ جوك ببترير عَاهَمَا: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَقَالَ قَالَ حَذَثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولٌ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ ثُمَّ انْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ـ

٣٨١٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِالْاعْلَى وَ ذَكُرَ كَلِمَةً مَعَنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبَيُّ ﷺ قَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِكَ وَانْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٍ .

#### ١٨٣٢: أَلْكَفَّارَةً بَعْدَ الْحِنْثِ

٣٨١٩: أَخْبَرَنَا اِسْخَقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِي يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا ﴿ لَتُمَكَّا ﴿ لَتُمْكَارِ مِنْهَا فَلْيَاْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. ٣٨٢٠: اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْرِ بُنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلٌ اللهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مُّنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِيْنَةٌ وَلْيَاْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكَفَّرْهَا.

٣٨٣١: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ

اور پھرو چخص اس کے خلاف میں بھلائی اور خبر سمجھے تو اس کو جا ہے کہ و ہخص کفارہ ادا ٹرےانی قتم کا اور غور وفکر کرے اس کو جو کہ بہتر ہے

١٨١٤ هفرت عبدالرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وفت تم سی چیز پرقشم کھا ؤ تو پہلے کفار ہ ا دا کر واپنی قشم کا پھراس کام کو کرو جو بہتر ہواس چیز ہے کہ جس پر تو نے قتم

٣٨١٨ ؛ حضرت عبدالرحمن بن سمره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا دفر مایا کہ جب تو کس کام پرفتم کھا لے گیمر تحقیح اس کے علاوہ دوسرے کام میں بہتری نظرآ ئے تو توقتم کا کفارہ دیدےاوراس بہتر کام

#### باب بشم ٹوٹنے کے بعد کفارہ دینا

۳۸۱۹: حسرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی چیز برقتم کھائے پھروہ اس کے علاوہ ( کسی اور چیز ) میں بھلائی تصور کرے · تو پہلے اس کام کوانجام دے جو کہ بہتر ہواور پھر کفارہ ادا کرے اپنی

۳۸۲۰: حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه سے زوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو مخص کس کام کے کرنے کی قشم کھا لے پھروہ اس کے علاوہ دوسرے کام میں بہتری دیکھے تو اس بہتر کا م کوانجام دے لے اور اپنی قتم کا کفار ہ

٣٨٢: حضرت عدى رضي الله تعالى عنه بن حاتم ہے روایت ہے۔

اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبْدُالْعَزِیْرِ بْنُ کَدَرُولَ لَرَ؛ رُفَیْعِ قَالَ سَمِعْتُ نَمِیْمَ بْنَ طَرَفَةَ یُحَدِّثُ عَنْ عَدِیْ پُرْمَ هَا ہَے ' بْنِ خَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى جَائِمِ کَهُ وَهُ ۚ یَمِیْنِ فَرَای غَیْرَهُ اَخْیَرَ مِنْهَا فَلْیَاتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ جَهُورُ دِے۔ وَلُیْنُوكُ یَمِیْمَةً

٣٨٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِى الْآ خُوصِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَآبَتَ ابْنَ عَمِّ لِى أَتُيتُهُ اَسُالُهُ فَلا يَعْطِينَ وَلَا يَصِلُنِى ثُمَّ يَحْنَاجُ إِلَى فَيَا تِينِي يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْنَاجُ إِلَى فَيَا تِينِي فَيَ فَيَا لِينِي فَيَا اللَّهُ فَلا فَيْسُالُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ آنُ لَا أَعْطِيهُ وَلاَاصِلَهُ فَيَسُالُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ آنُ لَا أَعْطِيهُ وَلاَاصِلَهُ فَيَسُلُونِي آنُ لَا أَعْطِيهُ وَلاَاصِلَهُ فَلَا عَنْ لَا أَعْطِيهُ وَلاَاصِلَهُ فَلَا عَنْ لَا أَعْطِيهُ وَلاَعَلَهُ وَلاَ عَنْ لَا أَعْطِيهُ وَلاَعْمِلَهُ وَلاَ عَنْ لَا يَعْمِينَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

مُ ٣٨٢٣: اَخْبَرَنَاذِ يَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّقَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا مَنْصُوْرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ فَيْ إِذَا النَّبِيُّ فَيْ إِذَا النَّبِيُّ فَيْ إِذَا النَّبِيِّ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ النَّيْدَى هُو خَيْرٌ وَ كَيْرُو عَنْ يَمِيْنِكَ ـ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَ كَيْرُ عَنْ يَمِيْنِكَ ـ اللَّذِي هُو خَيْرٌ وَ كَيْرٌ عَنْ يَمِيْنِكَ ـ

٣٨٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيیٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ قَالَ يَعْنِى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّهِ مُونَى عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّهِ مُونَا عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ اللَّهِ مُونَا عَنْ يَمِيْنِكَ لَا عَنْ يَمِيْنِكَ لَى اللَّهِ عَنْ يَعْمِيْنِكَ لَا عَنْ اللَّهِ عَنْ يَعْمِيْنِكَ لَا عَنْ اللَّهِ عَنْ يَعْمِيْنِكَ لَا عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْمِيْنِكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَعْمِيْنِ فَيْ الْمَالِقَالَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ يَعْمِيْنِ فَا اللَّهِ عَنْ يَعْمِيْنِ فَلْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى يَعْمِيْنِ فَلْ أَنْ عَلْمَ عَلَى يَعْمِيْنِ فَلْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣٨٢٥: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً فِى حَدِيْتُهِ عَنُ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سُمَّرَةً قَالَ لِى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

کہ رسول کر میم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص کسی بات پرفتم کھائے کچروہ دیکھے کہ خبر اس کے علاوہ میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مخص اس کام کو انجام دے جو کہ خبر سے اور اپنی فتسم حجھوڑ دے۔

اوروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے قل کیا کہ میں ایک دن خدمت نبوی منظرت ابوز عراء اپنے ہیں انہوں نے قل کیا کہ میں ایک دن خدمت نبوی منظر ہیں ماضر ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ! میرے بی انہوں کے گی آپ منظر ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول اللہ! میر کے بی آپ منظر ہی ہیں جب اس کے پاس جا کرسوال کرتا ہوں تو وہ مجھ کو کچھ نہیں دیتا اور وہ تو رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور جب اس کو پچھ کام کرنا پڑتا ہے تو میرے پاس آ کرسوال کرنا گئا ہے اس وجہ سے میں نے قسم کھائی کہ میں بھی اس کو پچھ نہ دوں گا اور میں رشتہ داری کا بھی خیال نہ کروں گا۔ آپ نے مجھے تھم فرمایا کہتم وہ کام انجام دو کہ جس میں خیر ہو۔

٣٨٢٣: حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضى الله تعالى عنه ب روايت ب كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس وقت تم قسم اورعهد كروتوكس شے پرديكھواس كے علاده ميں بھلائى تو تم اس كام كى جانب آ جاؤكہ جس ميں بھلائى ہے اور تم اپنى قسم كا كفاره اوا كى جانب آ جاؤكہ جس ميں بھلائى ہے اور تم اپنى قسم كا كفاره اوا

۳۸۲۷: حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ۳۸۲۷: حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر تو کسی کام کو سم کھا لئے چھر تحجیے کسی دوسرے کام میں بہتری نظر آئے تو تو وہ بہتر کام کر لئے اوراین قسم کا کفارہ دیدے۔

۳۸۲۵ : حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فر مایا: جب تو کسی کام کی قشم کھالے پھراس سے بہتر کوئی کام اور دیکھے تو اس کام کوکر لے اور



حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَآيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَأْتِ ا فِي شَمِ كَا كَفَاره ديد \_\_ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ كَفَّرْ عَنْ يَمْيِنكَ.

# ١٨٣٧:ألْيَمِينُ فِي مَالاً

٣٨٢٢: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْآخْنَسِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُرَ وَلَا يَمِيْنَ ا فِيْمَا لَا تَمُلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا قَطِيْعَةِ رَحِمٍ.

غيري ملكيت كي شے كي قسم كھانا:

ندکورہ بالا حدیث کامفہوم یہ ہے کہ کوئی آ دمی الیں چیز کی منت مآنے جو کداس کے ملک میں نہیں بلکہ کسی اور کی ہے مثلًا کوئی شخص یوں کھے کہ اگر میں بیاری سے شفاء پا گیا تو فلاں آ دمی کے غلام کوآ زاد کر دوں گا تو سیمجھ لیس کہ اس قتم کا توڑ دینا ضروری ہےاوراس کا کفارہ ادا کرنا بھی ضروری ہے گویا کہ اس طرح کی قتم نہیں اٹھانی جا ہے ایک توقشم اٹھانا ویسے اچھاعمل نہیں لیکن کسی غیر کے ملک کی چیز کے بارہ الیم قتم کھانا چہ معنی دارد۔ کفارہ قتبم کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فر مائمیں۔ ( جاتمی )

> ١٨٣٨ : مَنْ حَلَفَ فأستثنني

٣٨٢٤: ٱخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثْنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوْبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَلَى فَانْ شَاءَ مَضٰى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ.

١٨٣٩:النِّيَّةُ فِي الْيَوِين

٣٨٢٨: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالِنِّيَّةِ

# باب:انسان جس شے کاما لک نہیں تواس کی قسم کھاٹا

۳۸۲۲:حضرت ممرو بن شعیب رضی اللدتعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا کہ رسول كريم مَا فَالْفِيرِ فِي ارشاد فرمايا: نذراورتسم اس شے كي نبيس موسكتي كدانسان جس شے کا ما لک نہیں ہے اور گناہ کی بات اور رشتہ فتم کرنے میں بھی ۔ فشم ہیں ہوسکتی۔

ہاب جشم کے بعدان شاءاللہ

٢٨٢٧: حضرت ابن عمر بالقل سے روایت ہے كدرسول كريم مال تيوان فر مایا: جو محف قسم کھا کرانشاءاللہ کہتو جا ہے قسم پوری کرے یانہیں تو اس کا کفارہ واجب نہ ہوگا۔

باب قسم میں نیت کا اعتبار ہے

٣٨٢٨: حضرت عمر بن خطاب والثينة سے روایت ہے کدرسول كريم الكيفية نے فرمایا: کوئی کام ہوتو اس میں نتیت کا اعتبار ہے اور انسان کووہ ہی شے ملے گی جس کی اُس نے نیت کی ہوگی جس وقت یہ بات معلوم ہوئی تو جوشخص خدا اوراس کے رسول کی جانب ججرت کرے گا لیمنی





وَإِنَّهَا لِامْرِيْ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْهِ اللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ هِجْرَتُهُ لِلْدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَيْهِ لَى اللّهِ عَلَيْهُا أَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَيْهِ

مکان اور ڈنیا کو اللہ عزوجل کی رضامندی کے لئے چھوڑ ہے تو اس کا بید عمل اللہ عزوجل کے واسطے ہوگا اور جو خض دُنیا کے لئے جھرت کرے لینی اس خیال ہے جھرت کرے کہ میں اگر جھرت کروں گا تو مال دولت بھی کو حاصل :وگایا عورت کیائے کہ اس سے شادی کروں گا تو ان کی جھرت ان ہی اشیاء کیلئے ہوگی یعنی عورت کی اور دُنیا کی طرف تو اب اسکو پھے طفے والانہیں ہے بہر حال عمل میں خالص نیت کا ہونا ضروری ہے ایسا ہی قسم میں نیت معتبر ہے کیونکہ تسم بھی ایک عمل ہے۔

باب: طلال شے کواینے لیے حرام کرنے کابیان ٣٨٢٩: حفرت عائشہ ہے روایت ہے کہ نبی زینب بنت جحش کے یا س تشریف فرما تھے اور آب ان کے مکان میں کچھ وقت تک قیام فرمایا کرتے تھے۔ایک روز آ پ نے ان کے پاس تبدنوش فرمایا میں نے اور حفصہ ﷺ نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ جس وقت نبی ا ہم دونوں میں ہے کسی کے پاس تشریف لائیں تو اس طریقہ سے کہنا چاہیے کہآ ب ہے مغافیر یعنی گوندوغیرہ ( پاکسی بد بودار کھل وغیرہ کی ) بوآ رہی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ اِس بات کے بعد نبی ا دونوں ازواج مطہرات بڑین میں ہے کسی ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے وہی بات فرمائی۔ آپ نے ان کو جواب ارشاد فر مایا: میں نے مغافیر نہیں کھار کھا ہے لیکن شہد ضرور پیا ہے اور حضرت نینب بنت جحش بھٹ کے گھر میں نے شہد پیاہے اور فر مایا کہ پھر دوبارہ اس شهدكونيس بيول كالمجرية يت كريمه نازل بولى: يَايَتُها النَّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ آخرتك لين الله على وجد حرام کرتے ہو جو حلال فرمایا اللہ عز وجل نے۔تم اپنی بیویوں کی رضامندی حاجتے ہواوراللہ عز وجل مغفرت فرمانے والا مبربان ہے۔ اللَّهُ عزوجل نے تم کوانی قسموں کا کھول ڈالنا ضروری قرار دیا ہے اور الله تعالى مالك ہے اورتمہارامولی ہے وہ سب کچھ جانتا ہے حكمت والا ہاورجس وقت نبی نے چھیا کرانی بیوی سے ایک بات کبی پھرجس وقت خبراوراطلاع کردی اُس نے دوسری بیوی کواورالتدعز وجل نے



ظاہر فرمادی اس میں سے پچھاور ٹال دی پھرجس وقت وہ ظاہر ہوا تو
عورت نے کہا کس نے بتلایا کہا کہ مجھ و بتلایا اس خبر والے نے اگرتم
دونوں تو بہ کرتی تو دہل جمک جاتے۔ راوی نقل فرماتے ہیں آیت میں
دونوں کے تو بہ کرنے کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے مراد عائش اور حفصہ
ہیں اور آیت میں یہ جوفر مایا گیا ہے کہ جس وقت نجی نے پوشیدہ طریقہ
سے فرمائی اپنی کسی زوجہ سے وہ بات فرمادی اس پوشیدہ بات سے مراد
ہے کہ تم نے شہدییا ہے یعنی میں نے اور پچھ نیس پیاعلاوہ شہدے۔
ہے کہ تم نے شہدییا ہے یعنی میں نے اور پچھ نیس پیاعلاوہ شہدے۔

#### حلال شے کوحرام کرنے ہے متعلق:

ندکورہ حدیث شریف میں اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے جس کی تفصیل شروحاتِ حدیث میں اس طریقہ سے ندکور ہے کہ رسول کریم شاہر آئے ہے۔ از واج مطہرات ہوئیں میں سے ایک کے مکان پر شہدنوش فر مایا تھا۔ لیکن ووسر ک از واج مطہرات ہوئیں نے ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت آپ سے عرض کیا نیارسول اللّه شاہر آپ کے مُنہ مبارک سے تو کسی بد بودار شے کی یُو محسوس ہور ہی ہے اس پر آپ نے رنجیدہ ہو کرفتم کھالی تھی کہ میں اب شہدنہیں پیوں گا جس پر آپ تے کر بہد اور تعمل جا کہ تعمل اب شہدنہیں پیوں گا جس کی آپ وڑ نا اور اس کا کفارہ اور ای مطہروری ہے اور قسم کے کفارہ کی تفصیل اور اس سلسلہ کے فقی احکام شروحاتِ حدیث میں ملاحظہ فر مائے جا سے جی ۔ وارشم کے کفارہ کی تفصیل اور اس سلسلہ کے فقی احکام شروحاتِ حدیث میں ملاحظہ فر مائے جا سے جی ۔ ( قاشی )

١٨٢ إِذَا حَلَفَ لاَ يَا تُدِمُ فَأَكُلَ خُبِزًا

٣٨٣٠: آخُبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلَحْهُ بُنُ قَالَ حَدَّثَنَا طَلَحْهُ بُنُ لَافِعِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ بَيْتَهُ فَإِذَا فِلَقُّ وَخَلُّ فَيَعْمَ الْإِدَامُ فَلَقٌ وَخَلُّ فَيَعْمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ اللهِ عَنْ كُلُ فَيْعُمَ الْإِدَامُ

١٨٣٢ :فِي الْحَلْفِ وَالْكِنْبِ لِمَنْ لَّهُ يَعْتَقِدِ الْيَمِينَ بِقَلْبِهِ ١٣٨٣ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ

باب: اگرکسی نے تشم کھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گاور سرکہ کے بیان میں سرکہ کے ساتھ روٹی کھائی تو اُس کے حکم کے بیان میں ۱۳۸۳۰ حضرت جابر جائٹے فرماتے ہیں کہ میں رسول القد سائٹی آئے کے ساتھ آپ شائٹی آئے کے بال روٹی کا ایک مکر داور سرکہ موجود تھا۔ آپ شائٹی آئے ارشاد فرمایا: سرکہ بھی کتنا عمدہ سالن ہے' (چلو) کھاؤ۔

باب: جوشخص دِل سے تم نہ کھائے بلکہ زبان سے کہ تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ ۳۸۳۱ حضرت قیس بن الی غرزہ جائیا ہے روایت سے کہ ہم کواؤک



حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ اَبِي غَرَزَةِ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَاتَانًا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ وَنَحْنُ نَبِيْعُ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِّنِ السُمِنَا فَقَالَ يَا مَعْشَرِ النُّجَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ

الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

#### صدقه وزكوة كا گنا ہوں كومثا ڈ النا:

نكالا كروتو تمهارا بيرگناه ( ان شاءالله )ختم ہو جائے گا۔ ٣٨٣٢: اَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ وَ عَاصِمٌ وَجَامِعٌ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ اَبِيْ غَرَزَةً قَالَ كُنَّا نَبِيْعُ بِالْبَقِيْعِ فَاتَنَانًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَارِ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِن اسْمِنَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُونُهُ بِالصَّدَقَةِ.

# ٣ ١٨ فِي اللَّغُو

٣٨٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ. قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْ وَاثِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ اَتَانَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ فِى السُّوْقِ فَقَالَ إِنَّ هَلِدِهِ السُّوْقَ يْخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوْهَا بِالصَّدَقَةِ\_ ٣٨٣٢:أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالًا حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ الْأَوْسَاقَ وَنَبْنَا عُهَا وَكُنَّا نُسَمِّى أَنْفُسَنَا

''سم سار'' یعنی دلال کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم لوگ نیج فروخت کر رے تھے کدرسول کر یم منافق اشریف لائے اور فرمایا: ہمارا نام اس نام ہے بہتر سے اس کیے کہ سودا گر فروخت کرنے میں قتم بھی کھاتے ہیں اورجھوٹ بھی بولتے ہیں اگر چہ دل سے جھوٹ نہ بولوتو ملا دیا کروا بن خريدوفروخت ميںصدقه وخيرات کو۔

لعنی اگر بے دھیانی یالا بروا ہی سے کوئی غلط بیانی ہوجائے توابیا کیا کرو کہتم کچھاللہ عز وجل کے راستہ میں (صدقه ) ٣٨٣٢:حفرت قيس بن الى غرزَه رضى الله تعالى عنه سے روايت

ہے کہ ہم لوگ بقیع میں فروخت کیا کرتے تھے اور ہمیں سمسار کہا جا تا تھا۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آ پ صلی الله علیه وسلم نے ہم تاجروں کا نام ہمارے پہلے نام سے بہتر رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ بیج میں جھوٹ اور شم بھی چلتی رہتی ہے اس لئے بیع کے بعد کچھ صدقہ نیرات کرد ماکروپه

#### باب: اگرخرید وفروخت کے وفت جھوٹی بات یا لغو کلام زبان ہےنکل جائے

۳۸ سه: حضرت قیس بن الی غرزَ ه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہمارے یاس رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ بازار میں تھے آپ نے فرمایا: یہ بازار ہے اس میں بيهوده كلام اورجهوث بات بهي موتى ہے توتم لوگ اس ميں صدقه

٣٨٣٣:حضرت قيس بن الى غرزَه والني سيروايت ب كه بم لوگ مدینه منوره میں خرید وفروخت کیا کرتے تھے اور ہم لوگ اوساق قَيْسِ أَنِي أَبِي غَرَزَةً قَالَ مَكُنَّا بِالْمَدِينَةِ أَبِيعُ ، ( كھجوروں وغيره ) كى بيج كرتے تھے اور بم لوگ اس كو تا مره كہتے تھے اورلوگ بھی ہم کو ماسرہ یعنی دلال کہتے تھے۔ہم جب مکان سے روانہ





فتماور مذركي كتاب

الَسَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِّيْنَا النَّاسُ فَخَوَجَ اِلْيَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيُرٌ قِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانَا النَّاسُ فَقَالَ يَا مَعْشَر التَّجَارُ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ فَشُوْبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.

ہوئے تو ہماری جانب نجی ایک دن تشریف لائے اور نام لیا ہمارا ایسے نام کے ساتھ کہ جو کہ بہتر تھا اس نام سے جوہم نے رکھا تھا اپنے واسطے اور اس سے بہتر تھا کہ جو لوگ ہم کو کہہ کر پکارتے تھے اور ارشاد فر مایا: اے تا جروں کے گروہ! تم لوگوں کے کاروبار میں جھوٹ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں تم لوگوں کے لئے صدقہ کا اس تجارت و کاروبار میں شامل رکھنا ضروری ہے۔

#### ١٨٣٨: أَلَنْهَى عَنِ النَّذْرِ

٣٨٣٥ : آخْبَرَنَا السَمْعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِلُهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهْلَى عَنِ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ النَّذِرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ النَّذِرِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٣٦٠ آخُبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ نُعْيُم قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مُرَّةَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ شَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيْحِ۔

#### باب: نذ راورمنت ماننے کی ممانعت

۳۸۳۵: حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ اسے روایت ہے کدرسول کریم منگافیاً کم نے نذراور منت ماننے سے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا: نذر سے انسان کی کچھ بھلائی اور بہتری نہیں ہوتی بلکہ نذراس وجہ سے ہے کہ خیل شخص کے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات نکلے۔

۳۸۳۷:حضرت عبداللہ بن عمر پڑھئا سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَا اَلْتُؤَمِّنَ مَعْ فرمایا منت مانے سے اور فرمایا کہ وہ نذرر دنہیں کرتی ہے کسی شے کولفظ نذراس واسطے ہے کہ تنجوس شخص کے مال میں سے پچھ خرچہ کیا جائے۔

#### نذر بورا کرنے کی تاکید:

اسلام میں نذر مانے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ نذر مانے والا خض گویا کہ اللہ عزوجل سے ایک شرط کرتا ہے اور دُعا ما نگتا ہے کہ اگر اللہ عزوجل میرا فلاں (جائز) کام کرد ہے تو میں راہ خدا میں خرچہ کروں گا اورا گرفلاں کام نہیں کرے گا تو نہیں اوراس میں کا اعتقاد کسی تنجوں شخص کا بھی ہوسکتا ہے تو گویا کہ منت تنجوں شخص کے حق میں اس کی دولت کے خرچہ کرانے کے لئے ہوتی ہے اور سخاوت کرنے والا شخص دینے والے شخص کومنت مانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو منت بغیر مانے بھی خرچہ کرتا ہے اور دراصل منت مان لینا گویا کہ خود کو تنجوں کہلانا ہے اور کنجوں شخص کے لئے منت القدعز وجل کی جانب سے بطور جرمانہ کے عائد ہوتی ہے بہر حال منت اور نذر مان کر اس کو پورا کرنا لازم ہے بشرطیکہ وہ جائز کام کی منت اور نذر ہوارشادِ جرمانہ کے عائد ہوتی ہے نہ کہ اپنی ذات اور اپنی ذات اورا پنی کام کے لئے بھی نذر کرنا جائز ہے۔ مزید نفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظ فرما ئیں۔

( قاتمی )





# ١٨٣٥: أَلْنَاذُو لَا يُقَرِّمُ شَيْنًا وَّلاَ

#### وير ساص يوخرا

٣٨٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبِدْ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّلْدُرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحْيُح.
الشَّحْيُح.

٣٨٣٠ أُخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُوَيَرُهُ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ الْاعْرَجِ عَنْ اَبِي هُوَيَرُهُ آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَاتِي النَّذُرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءً لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءً لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءً لَمْ يُقَدِّرُهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ شَيْءً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۸۴۲ النَّذُر يستَخرَج بِهِ مِنَ

#### در و البخيل

٣٨٣٩: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْ هَرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

#### ١٨٢٤: النَّذُرُ فِي الطَّاعَةِ

٣٨٣٠ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَمَ فَلَا يَطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَانُ يَطِيعُهُ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَانُ يَعْصِي الله فَلا يَعْصِهِ

#### باب: منت آنے والی چیز کو پیچھے اور پیچھے کی چیز کوآگے نہیں کرتی 'اس ہے متعلق احادیث

۳۸۳۷۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہما سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: منت کسی شے کوآ گے چھپے نہیں کرتی اور (دراصل) منت 'سنجوں شخص کا مال خرچہ کرانے کے لئے ہے۔

۳۸۳۸ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نذرانسان کے لئے کوئی چیز نہیں لاتی اور نذرانسان کوئسی شے کا مالک نہیں بناتی کہ جوشے اس کے مقدر میں نہیں لیکن نذرا کی (ایسی) شے ہے جو کہ تنجوس آ دمی کا مال خرچہ کراتی ہے۔

## باب: نذر اِس واسطے ہے کہاس سے تنجوس شخص کا مال خرچہ کرائے

۳۸۳۹:حضرت ابو ہریرہ طبانی سے روایت ہے کہ رسول کریم شبانی نی ارشاد فرمایا: تم لوگ منت اور نذر نہ مانا کرواس لیے کہ نذر اور منت مقدر کے لکھے ہوئے میں کا منہیں آتی اور جو بات پیش آنے والی ہے وہ بات پیش آ کررہتی ہے وہ تو اس واسطے ہے کہ تنجوس آدمی کا مال دولت خرچہ کرائے۔

#### باب: کسی عبادت کے لئے منت ماننا

۳۸۴۰ حضرت عائشہ بھھناسے روایت ہے کہ رسول کریم منگاتی ہوائے نے ارشاد فرمایا: جوکوئی نذر مانے کہ میں اللہ عزوجل کی اطاعت کروں گاتو اس کو جا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور جو شخص نذر مانے کہ میں اللہ عزوجل کی نافر مانی کروں گاتو اس کو جا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی نافر مانی کروں گاتو اس کو جا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی نافر مانی نہ کرے (کیونکہ گناہ کے کام میں قتم اور نذر کا پورا کرنا ضروری





نہیں ہے بلکہ اس کوتو ژوینالازم ہے)۔

#### باب: گناہ کے کام میں منت سے متعلق

۳۸۴۱ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نجی نے ارشادفر مایا: جو خص اللہ عزوجل کی فر مانبرداری کی نذر مانے تو اس کو جاہیے کہ وہ اللہ عزوجل کی فر مانبرداری کرے اور جو کوئی اس بات کی نذر مانے کہ وہ اللہ عزوجل کا گناہ کرے گا یعنی اس کی نافر مانی کرے گا تو اس کولازم ہے کہ وہ اس نذر کو پورانہ کرے یعنی اللہ عزوجل کی نافر مانی نہ کرے۔ ہے کہ وہ اس نذر کو بورانہ کرے عمطابق ہے۔

#### باب: منت بوری کرنا

۳۸۴۳ حضرت عمران بن حسین طافی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی نے ارشاد فر مایا: تمام لوگوں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ میرے دور میں ہیں چراس کے بعد وہ لوگ ہیں جو کہ میرے زمانہ سے قریب ہول گے یعنی ہیں چھر وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اس زمانہ سے قریب ہول گے یعنی تیسر نے زمانہ کے لوگ پھرراوی نقل فرماتے ہیں مجھکویا ذہیں رہا آپ نے دومر تبہ یہ جملے ارشاد فرمائے یا تین مرتبہ ارشاد فرمائے پھران لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو کہ خیانت کرتے ہیں اور امانت داری سے کام نہیں لیتے اور جو کہ گواہی دیتے ہیں اور گواہی کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ گواہی دیتے ہیں اور گواہی کو بلائے نہیں جاتے اور جو کہ منت مانے ہیں کین منت کو یورانہیں کرتے۔

باب:اس نذر ہے متعلق کہ جس میں رضا ءالہی کا قصد نہ

#### كياجائ

۳۸ ۳۸ حضرت ابن عباس براتین ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی مُثَالَقِیْمُ کا ایک شخص کے پاس سے گذر نا ہوا و شخص ( کہ جس کے پاس سے

#### ١٨٣٨: النَّذُو فِي الْمُعْصِيةِ

٣٨٣١: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بُنُ قَالَ حَدَّثِنِيْ طَلْحَةُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ نَذَرَ آنُ يُطِيْعَ اللّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ آنُ يُطِيْعَ اللّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ آنُ يُطِيْعَ اللّهَ فَلَيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ آنُ يُطِيع

٣٨٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ الْعَلاءِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ الْدِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ فَلَ اللهِ عَنْ الله عَلْمُ وَمَنْ نَذَرَ اللهِ عَلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اللهِ عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْطُعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اللهِ عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَيْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ الْهُ يَعْصِهِ .

#### ١٨٢٩: أَلُوفَاءُ بِالنَّذُر

٣٨٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةً عَنْ زَهْدَم خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَمْرَةً عَنْ زَهْدَم قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يَدُّكُو أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَى قَالَ خَمْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ قُلَا آدُرِي اَذَكَرَ مَرَّتَيْنِ بَعْدَةُ أَوْ تَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَلَا يَنْ فَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُوتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهِدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُدُونَ وَيَشْهُونَ مُنْ عِمْرَانَ آبُو جَمْرَةً عَنْ اللّهُ وَيُعْلَى الْمَالُونَ الْمُعْرَانَ آبُونَ عَمْرَانَ آبُونَ جَمْرَةً وَلَا الْمَدْ عَمْرَانَ آبُونَ وَلَكُونَ وَلَا الْمُونُ الْوَلَالُونَ وَلَوْلَا الْمُونُ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونَانَ الْمُونَ الْمُونُ الْمُعْرُانَ الْمُونُ الْمُونَانَ الْمُونَ الْمُعْرُانَ الْمُعْرَانَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونُ الْمُعْرُانَ الْمُونُ الْمُونَ الْمُعْرُانَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُعْرُانَ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونَ الْمُعْرُونَ الْمُعُونَ الْمُونُ الْمُونَ الْمُعْرَانَ الْمُونُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

#### ١٨٥٠: اَلَنَّنُرُ فِيمَا لَا يُرَادُبِهِ

#### روو وجه اللهِ

٣٨٣٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ الْاحْوَلُ



ه ۱۸ کا در اور ندر کا کتاب کی اور ندر کا کتاب کی اور ندر کا کتاب کی کا در کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب

عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُلِ يَقُوْدُ رَجُلاً فِي قَرَن فَتَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَهُ قَالً اللهُ نَذُرٌ

#### ١٨٥١ اَلَنَّاذُرُ فِي مَالاً يَمْلِكُ

٣٨٣٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قَلَابَةَ عَنْ سُفُيانُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ قَلابَةَ عَنْ عَمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِي عَلَيْقَالَ لاَ عَيْمِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِي عَلَيْقَالَ لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلا فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ ادَمَ ١٤٠٠ اَخْبَرَنَا اللهِ وَلا فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ ادَمَ ١٤٠٠ الْمُغِيْرةِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ وَلا فِيمَا لاَ يَمْلِكُ اللهُ عَلَى يَحْيِي الْمُغِيْرةِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَلَا يَتُ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ عَلَى رَحُلُ كَاللهُ عَلَيْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ عَلَى مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ عَلَى مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ سِوى الْإِللهُ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَقَ بِمِلّةٍ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلُ كَاللهُ عَلَيْ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَةً بِشَيْءٍ فِي اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ مَا الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلُ لَا يُمُلِكُ.

آپ کا گذر ہوا) ایک دوسر شخص کورتی میں باندھ کر تھینج رہا تھا۔
چنانچہ آپ اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اسکو

ذرسی کو) کا ب دیا کہ جس ہے وہ شخص دوسر ہے کھینج رہا تھا۔ اس شخص
نے عرض کیا نیار سول اللہ! اس شخص نے اس طریقہ سے نذر مائی تھی۔
نے عرض کیا نیار سول اللہ! اس شخص نے اس طریقہ سے نذر مائی تھی۔
نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اس کو کو دوسر اشخص تھینج رہا تھا اونٹ کی تیل سے باندھ کرتو رسول کریم شائی تی گئی گئی ہے۔
نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کاٹ دیا اور تھم فرمایا کہ تم اس کا ہتھ پکڑ کر تھینج لو اور حضر سے ابن جربے کی دوسری روایت میں ہے کہ باتھ پکڑ کر تھینج لو اور حضر سے ابن جربے کی دوسری روایت میں ہے کہ اس آدی کی پاس سے گذر ہے اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور ایک شخص نے اس کے ہاتھ باندھ دیۓ تھے دوسر ہے شخص کے اس آدر ایک شخص نے اس کے ہاتھ باندھ دیۓ تھے دوسر ہے شخص کے اس کا ماتھ ایک کی اور درا تھا یا کوئی اور جربی تھے دوسر سے شخص نے اس کو کاٹ ڈالا میاتھ کھررسول کریم شائیڈ آلے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کوکاٹ ڈالا جی تھی بھررسول کریم شائیڈ آلے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کوکاٹ ڈالا وراس کو کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے والے شخص سے فرمایا کہتم اس کا ہاتھ بھر کر کر کھینے لو۔

#### باب: أس شے کی نذر ماننا جو کہ ملکیت میں نہ ہو

۳۸۴۷ حضرت عمران بن حسین طافظ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جائز نہیں نذر کرنا اللہ کی نافر مانی اور گناہ کی چیز میں اور اُس چیز میں بھی نذر جائز نہیں کہ جس کا انسان ما لک نہیں۔

۳۸ ۳۸ حضرت ثابت بن ضحاک ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَانِّیْ اللہ نے فر مایا: جو محض اسلام کے علاوہ کسی ملت کی قسم کھائے اور وہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہوجائے تو وہ محض ایسا ہے کہ جسسااس نے اپ کو کہا اور جس شخص نے خود کو کسی چیز سے ہلاک کیا تو اس شخص کو اس شے کے ساتھ کہ جس شے (یعنی آلہ وغیرہ سے) اس نے خود کو ہلاک کیا تھا تو قیامت کے دن تک اس طرح عذاب دیا جا تارہے گا اور جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کی نذر نہیں ہوتی۔





#### مَ وَ نَذَرَ أَنْ يَهُمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### تعالي

٣٨٣٨: انْحَبَرَنِي يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ ابِّي حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ ابِي الْحَيْرِ اللَّهِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ ابِي حَيْبٍ اخْبَرَهُ آنَ اللَّحَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ انْحَيِي اَنُ عَمْرِ قَالَ نَذَرَتُ انْحَيِي اَنُ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ انْحَيْمُ الْحَيْرِ تَمْشِي اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ فَأَمْرَتُنِي اللهِ فَالْمَرْتُنِي اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِي اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِي عَلَى فَقَالَ لِتَمْشُ وَلْتَرْكَبُ.

١٨٥٣ إِذَا حَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لِتَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ

#### و در مختبر ق

٣٨٣٩ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي وَمَحُمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عُبِيْدَ اللهِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عُفِيَةً بُنَ بُنَ زَحْرٍ وَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ عُبِيْدَ اللهِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عُفِيَةً بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ عُفْيَةً بُنَ عَامِرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَالَ النَّبِيَ عَلَىٰ عَنْ اَخْتِ لَهُ نَذَرَتْ اَنْ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللهِ مُنْ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْمُومُ وَلَتُوكَمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَتُوكُمُ وَلَولَا لَهُ النَّيْقُ

١٨٥٨ مَن نَذَرَأَتْ يَصُومُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ

#### رو پر *و د ر* آن **بصوم**

٣٨٥٠: اَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِد الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْد بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَكِيَتِ امْرَأَةٌ وِلْبَحْرَ فَنَذَرَتُ أَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَكِيَتِ امْرَأَةٌ وِلْبَحْرَ فَنَذَرَتُ أَنْ تَصُوْمَ فَاتَتُ أُخْتُهَا تَصُوْمَ فَاتَتُ أُخْتُهَا

#### باب: جو خص خانہ کعبہ کے لیے پیدل جانے سے تعلق نذر کر ہے

۳۸ ۲۸ د حفرت عقبہ بن عامر براتی ہے روایت ہے کہ میری بہن نے ،
نذر مانی کہ میں خانہ کعبہ تک پیدل چل کر جاؤں کی اور جھے کو ظم کیا کہتم

یہ مسئلہ رسول کر یم شائی نیا ہے ۔ پوچھو۔ چنانچے میں نے اس (اپنی بہن)

کے لئے رسول کر یم شائی نیا ہے ۔ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے
فرمایا: اس کو چاہے کہ (جہاں تک ہو سکے وہ) پیدل چلے اور باقی
سوار ہوکر چلے۔

#### باب:اگرکوئی عورت نگھے پاؤل 'نگےسرچل کر حج پر جانے کی شم کھائے

۳۸ ۲۹ : حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے لیے (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے) مئلہ دریافت کیا کہ اُس نے نذر مانی ہے نگے پاؤں اور نگے سر مئلہ دریافت کیا کہ اُس نے نذر مانی ہے نگے پاؤں اور نگے سر چلنے کی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جم اپنی بہن سے کہدو کہ وہ اپنا دو پٹہ اوڑ ھے لے اور سوار ہوکر جائے اور تین دن کے روز ہے کھی

# باب:اس شخص ہے متعلق جس نے روزےر کھنے کی نذر مان لی پھرو شخص فوت ہو گیا اور روزے ندر کھ سکا

۳۸۵۰: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک خاتون دریا میں سوار ہوئی تھی اوراس نے ایک ماہ کے روزے رکھنے کی نذر مانی تھی کہ وہ مرگئی روزے رکھنے سے قبل ہی۔ پھر اس کی بہن خدمت نبوی صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا اس کا حال۔ اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا۔ (جو کہ او پر اس کا حال۔ اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے تھم فر مایا۔ (جو کہ او پر



النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَتُ ذٰلِكَ لَهُ فَامَرَهَا أَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا۔ لَهُ كُورِ ـ

۱۸۵۵ : مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ نَذْر

١٣٨٥١ غَبَرَنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهِ عُنْ اللهِ فَي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُولِّقِيتُ قَبْلَ انْ تَفْضِيَةً فَقَالَ اقْضِهُ عَنْهَا لَى اللهِ فَقَالَ اقْضِهُ عَنْهَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٨٥٢: أَخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَبْسِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَّادَةَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى فِي فَي نَدْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهٖ فَتُوقِيّتُ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَهِ فَتُوقِيّتُ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اقْضِهِ عَنْهَا.

٣٨٥٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آدَمَ وَهْرُونُ بُنُ إِسْلَحْقُ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرُوةً عَنْ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّي عَنْ اللهِ عَنْ عَبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ عَبَيْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَنْ النَّهُ فَعَلَمُهَا اللهِ عَنْ النَّهُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّنَى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا اللهِ النَّهُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّنَى مَاتَتُ وَعَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٨٥٢ إِذَا نَذَرَثُمَّ ٱسْلَمَ قَبْلَ آنْ يَغِيْءَ

٣٨٥٣: آخْبَرَنَا اِسْلَحْقَ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَانَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَفَى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَمَرَانَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ نَذَرَفَى الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَكِفُهَا فَصَنَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَامَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَدَ.

، باب:ال شخص ہے متعلق کہ جس کی وفات ہو جائے اور

#### اس کے ذمہ نذرہو

۳۸۵۱ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اپنی والدہ کی نذر کے متعلق دریافت کیا کہ جسے پورا کرنے سے پہلے ہی اُن کی والدہ کی وفات ہوگئ تھی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی والدہ کی طرف سے نذر بوری کرو۔

۳۸۵۲ حضرت ابن عباس پھن سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کی منت کے بارے میں دریافت کیا' جسے پورا کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی صیں تو آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ والدہ کی طرف سے اس منت کو پورا کردو۔

باب: اگر کوئی شخص منت پوری کرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے تو کیا کرے؟

۳۸۵۴: حضرت ابن عمر بنائق سے روایت ہے کہ حضرت عمر والنی نے نذر مانی تھی تمام رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی تو رسول کریم منافی آپ نے حکم ارشاد فر مایا ان کو اعتکاف کرنے کا۔





٣٨٥٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَلَى عُمَرَ نَلْرٌ فِي اعْتَكِافَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَشَاعَنِ ذَلِكَ فَآمَرَهُ أَنُ اللهِ عَشَاعَنِ ذَلِكَ فَآمَرَهُ أَنُ يَعْتَكُفَ.

٣٨٥٢: آخُبَرَنَا آخُمُد بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَّعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ .

كَ ١٣٨٥: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبْدُاللّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبْيِهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ عَبْدُاللّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَاللّهِ عَنْ اَبْيِهِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّهِ إِنِّي اَنْخَلْعُ مِنْ مَالِكِ عَنْ اللّهِ إِنِّي اَنْخَلْعُ مِنْ مَالِكِ عَنْ اللّهِ إِنِّي اَنْخَلْعُ مِنْ مَالِكُ فَهُو خَيْرُلُكَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ  اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

١٨٥٤ إِذَا أَهْدُى مَا لَهُ عَلَى وَجُهِ

٣٨٥٨: آخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنَ دَاوْدَ قَالَ آنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَآخْبَرَنِی وَهُبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَآخُبَرَنِی عَبْدُاللَّهِ بُنَ عَبْدُاللَّهِ بُنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ عَبْدَاللَّهِ بُنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يَحَدِّثُ حَدِيثَةً كَعْبِ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثَةً حَدِيثَةً مِينَ تَخَلِّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ تَبُولُكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ

۳۸۵۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے دورِ جاہلیت میں ایک روز کے اعتکاف کی عمر رضی الله تعالی تقدیل عنه نیورسول کریم صلی الله علیه وسلم سے بیمسئله دریافت کیا بھر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کواس جگه اعتکاف کرنے کا تھم فرمایا۔

۳۸۵۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت امیر الهو منین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے زمانهٔ جاملیت میں ایک دن کے اعتکاف کی نذر مانی تھی تو انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا۔

24 ۲۸ : حضرت عبداللہ بن کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی جس وقت تو بہ مقبول ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنے مال و دولت سے علیحہ وہ ہوں اور میں اس کوصد قد کر دیتا ہوں تا کہ میں اس کوخدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صدقہ خیرات کروں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم اپنے مال میں سے رکھ لوتا کہ اس سے تمہمارا کا م چل جائے اور تم کوآرام میں ہوسکے۔

باب: اگر کوئی شخص اپنے مال ودولت کونذ رکے طور پر ہدیہ کر ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

۳۸۵۸: حضرت عبداللہ بن کعب فی تنیز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب بن مالک سے سناجس وقت کدانہوں نے اپنے پیچھےرہ جانے کی حالت بیان کی لیمنی اس زمانہ کا حال کہ جس زمانہ میں رسول کر بیم مال تینیز خمز وہ تبوک میں تشریف لے گئے ۔ حضرت کعب بن مالک نقل فرماتے میں کہ جس وقت میں آپ مال تینیز کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری توبیمیں میہ بات بھی شامل ہے کہ میں





يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْجَلِعَ مِنْ مَّالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ فَقُلْتُ فَإِنِّى اُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِي بِحَيْبَرَ مُخْتَصَرُّد

٣٨٥٩ أخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَلَيْلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدَاللهِ عَنْ كَعْبِ آنَّ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ آنَ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ آنَ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَاللهِ بُنَ كَعْبِ أَنْ عَبْدَاللهِ بُنِ كَعْبِ أَنْ عَبْدَاللهِ مَنْ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ اللهِ فَيْ وَسُولُ اللهِ إِنَّ مِنْ اللهِ قَلْدُ يَكُولُ اللهِ إِنَّ مِنْ اللهِ قَلْدُ وَاللَّهِ اللهِ قَلْدُ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ مَاللَّهُ عَلَيْكَ مَالُكَ وَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْمِى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى سَهْمِى اللهِ عَلَى سَهْمِى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَالُكَ عَلَيْكَ مَالَكَ عَلَيْكَ مَالَكَ عَلَى سَهُمِى اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سَهْمِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى سَهْمِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٨٥٨: هَلُ تَدْخُلُ الدُّرْضُونَ فِي الْمَالِ إِذَا

اپنے مال دولت سے علیحدہ ہو جاؤں اور میں اس کوصد قد کر دوں اور اس کومیں خدا اور زمول میں اس کومیں خدا اور زمول من ایک کے لئے بھیجوں۔ آپ من النظام نے فر مایا بھر ہے۔ وہ اپنے نز دیک کچھ مال دولت رکھالویہ بات تبہارے واسطے بہتر ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : میں نے اپنے واسطے وہ حصدر کھالیا ہے جو کہ خیبر میں ہے۔ (مختصر آ)

۳۸۵۹ : حفرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا 'جبکہ وہ غزوہ جوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیچھے رہ جانے کا قصہ بیان کررہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا کہ میری تو بہ میں میہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے واسطے صدقہ کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنے بعض مال کو اپنے پاس روک لو کہ میہ تمہارے لئے بہتر اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیبر میں

باب: مال نذر کرتے وقت اس میں زمین بھی داخل ہے یا



. .

٣٨٦١: قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ۗ تَ عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِنَى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِنَى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْن مُطِيْعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عُامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمُ إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالنِّيَابَ فَاَهُدَى رَجُلٌ مِّنْ بَنِي الضَّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رَفَاعَةُ بُنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَوُجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِى الْقُرَاى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِى الْقُرَىٰ بَيْنَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ هُ سَهُمْ فَاصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَلَّا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِمِ اِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي آخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِم لْتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارً فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِلْالِكَ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ بِشِراكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَا كَان مِنْ

الا ۳۸ :حضرت ابو ہر رہے جلائن سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم مَنْ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَذِيبِرِ واللَّهِ سَالَ مِينِ بَمَ كُوو بان بِراوتْ حاصل نه ہوئی لیعنی سامان اور کیڑے ہمارے ہاتھ نہیں آئے تو ایک شخص نے غلام دیا جس کا نام رفاعه بن زید تھا اور وہ خص قبیلہ ضبیب سے تھا اس نے ایک حبثی غلام دیا اس غلام کومزغم کہا جاتا تھا پھروہاں سے رسول كريم مَنْ فَيْنِهُ وادى القري كى جانب متوجه بوع جس وقت كه بم لوگ وادی القری پنجے تو اچا تک اس غلام کے بے خبری میں ایک تیرآ کر لگا اوراس تیرنے اس غلام کوختم کر دیا اوراس غلام کے وہ تیرالیں حالت میں لگا کہ جس وقت کہ وہ غلام (مدعم) رسول کریم مُؤَلِّيْتُكُم كا سامان أتارر ہاتھا۔لوگ عرض کرنے لگے کہتم کو جنت مبارک ہویہ س كرة مخضرت مُنْ يَنْتُوا في ارشاد فرمايا: هر كزيد بات نهيس موكى يعني جنت کامل جانا خیر ہے۔ اُس پرور دگار کی قتم! کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ کملی (چادر) جواس نے لی تھی خیبر والے دن ' لوٹ اور مال غنیمت میں سے جبکہ مال تقسیم نہیں ہوا تھا ( یعنی تقسیم تے بل جو چیزاس نے لے لی تھی ) اس کی وجہ ہے اس پر دوزخ کی آگ شعلے مارے گی اوراس برآگ برہے گی جب لوگوں نے بیہ بات المخضرت مَلَاتَيْنِ إلى عنى تواس وقت الكه مخص جمر سے كى ايك يا دو دوالین (سے) لے کہ حاضر ہوا اس پر آپ مُنَا لَیْکِم نے فرمایا: چڑے کی جوایک یا دو دوالین ہیں' وہ آگ ہیں۔

## نذر میں زمین بھی داخل ہے:

ندکورہ بالا حدیث میں نذرہے متعلق گھریلواشیاء کا تذکرہ ہے بینی صرف ایسی ہی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی کہ گھر میں ضرورت پڑتی ہے اور مذکورہ تین اشیاء کے علاوہ کسی اور شے کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام ڈٹائٹڑ کے ہاتھ زمین اور باغات بھی آئے تھے۔اس سے میہ بات واضح ہوئی کہ نذرمیں زمین اور مال سب داخل ہے۔

باب:ان شاءالله كهني سے متعلق

١٨٥٩: أَلْاِسْتِثْنَاءُ





٣٨٦٢: أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٦٢: حفرت عبرالله بن مَم الْبُنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بُنُ الْحُرِثِ اَنَّ فَي ارشاد فرمايا بشم كها كرجوً عَنْ عَبْدِ اللهِ اسْتَنَاء كرليا يعنى شم ميس سے تَكَثِيْرَ بُنَ فَوْقَدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّتَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ اسْتَنَاء كرليا يعنى شم ميس سے تَكَثِيرَ بُنَ فَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَتَم يورى كر بيا فه كر فَانَ وَاللهُ فَقَدِ السَّتَنَاءُ لَي اللهِ عَلَيْهُ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فَتَم يورى كر بيا فه كر فَانُ وَاللهُ فَقَدِ السَّتَنَاءُ لَي اللهُ فَقَدِ السَّتَنَاءُ فَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ السَّتَنَاءُ لَا لَهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدِ اللهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدَ اللّهُ اللهُ فَقَدِ اللّهُ فَقَدَ اللّهُ فَقَدَ اللّهُ اللهُ فَالِدَاللّهِ اللّهُ فَقَدِ اللّهُ اللّهُ فَقَدِ اللّهُ اللّهُ اللهُ فَقَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقَدِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ فَقَدَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

٣٨٢٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اَبُنِ عُمَرَ قَالَ خَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اَبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اَبُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ حَلَفَ فَقَالَ اِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ السُّتُنْ .

٣٨٦٣: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِيِّ هُلِهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَمْطٰى وَإِنْ شَاءَ تَاكُد. شَاءَ تَاكُد.

## ١٨٢٠: إِذَا حَلَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ

١٣٨٤ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَيَّاشٍ قَالَ الْبَهُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو بَنُ عَيَّاشٍ قَالَ الْبَانَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَةُ عَبْدُالرَّحُمْنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ اللهِ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّنُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ سَلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ لَا طُوفُنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِقَارِسَ يُجَاهِدُ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِقَارِسَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ ضَاءَ الله فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا الله فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَ تُ بشِقً

۳۸۶۲ حضرت عبداللہ بن عمر پہلی کے روایت ہے کہ رسول کریم سائیڈیم نے ارشاد فرمایا جسم کھا کر جوشخص انشاء اللہ کہہ دے تو اس شخص نے استثناء کرلیا یعنی قسم میں سے نکال لیا اب اس کو اختیار ہے کہ و شخص اپنی قسم پوری کرے یانہ کرے۔

۳۸۲۳ ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے۔

۳۸ ۲۸ جفرت ابن عمر پڑھی سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی شے پرقتم کھائے اور اس کے بعد وہ شخص انشاء اللہ کہتو اس شخص کو اختیار ہے جاہے وہ شخص وہ بات پوری کرے یا نہ کرے۔

باب: اگر کوئی شخص قسم کھائے اور ڈوسر اشخص اس کے لئے انشاء اللہ کہے تو دوسر ہے خص کا انشاء اللہ کہنا اس کے لئے کیسا ہے؟



آجمَعينَ۔

رَجُل وَآيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ أَنْ ﴿ حَالِمَهُ نَهُ مُوسَكُلِ عَلَاوِهِ أَيِكِ المِيمُ عَرْمَهِ كَ أُور أَبِكِ المُمهِ بَشِي إلين شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا حاملہ بوئی که اس کے ناتص بچه پیدا بوا پھرآپ نے فرمایا کوشم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر وہ جملہ انثاءالله كهدليتے تو البيتها نكے تمام ڪتمام صاحبزادے راہ خداميں جہادفر ماتے۔

### ان شاءالله نه کہنے کی وجہ ہے:

حضرت سلیمان علیشیں کی بھی نو ہی از واج مطہرات تھیں جیسا کہ مٰدکورہ بالا حدیث ہے معلوم ہور ہا ہے بہرحال انہوں نے ندکورہ بالاقتم تو کھائی لیکن انشاءاللہ کی طرف توجہ نہ فر ما سکے جس کی وجہ سے ندکورہ بالا کمی واقع ہوگئی اورصرف اتنی ہی بات کی وجیہ ہے وہ بہت بڑی نعت سے محروم ہو گئے درنہ ہرایک اہلیہ سے ایک مجاہدیدا ہوتا۔

#### ا٢٨: كَفَّارَةُ النَّذُر

٣٨٢٢: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ يَحْيِيَ بْنِ الْوَزِيْرِ بْن سُلَيْمَانَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ ٱخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ الْحُرِبِ عَنْ كَعُبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ.

٣٨٦٤: أَخُبَوْنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ آنَّهُ بَلَعَهُ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ.

٣٨٦٨: أَخْبَوَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذُرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ.

٣٨٦٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا

#### باب: نذرکے کفارہ سے متعلق

٣٨٦٢: حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نذر کا کفارہ وہ ہی کفارہ ہے جو کوشم کا کفارہ ہے۔

٣٨٦٥ حفرت عاكثه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ب کەرسول کریمصکی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: گناہ کی بات میں نذر تہیں ہوتی۔

٣٨٦٨: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گناہ کے کام میں نذ رنہیں ، ہےاوراس کا کفارہ مشم کا کفارہ ہے۔

٣٨ ١٩: سيّره عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے ' انہوں نے فرمایا که رسول القد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:





سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

٣٨٤٠: لَخْبَرَنَا اِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورً ۚ قَالَ ٱنْبَأَنا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ا لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ.

ا٣٨٧: أخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفُوانَ عَنْ يُّوْنُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَقَدْ قِيْلَ إِنَّ الزُّهُويَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ آبِي سَلَمَةً.

٣٨٤٢: اَخُبَرَنَا هَرُّوْنُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذُرَفِي مَعْصِيَةٍ وَ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ. ٣٨٤٣: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ التَّوْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَيني سُلَيْمَانُ بْنُ بلالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي عَتِيْقِ وَمُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ اَرْفَعَ اَنَّ يَخْىَ بُنَ اَبِي كَثِيْرِن الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ سُلَيْمَانُ بُنُ اَرْقَمَ مَثْرُوْكُ الْحَدِيْثِ

وَاللَّهُ اَعْلَمُ خَالَفَةً غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ يَحْيَى

ابْنِ اَبِي كَثِيْرٍ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ.

\* ابْنُ الْمُبَادَكِ عَنْ يُؤننُسَ عَنِ الزُّهُوتِي عَنْ اَبِي " كَناه كي بات مين نذرنبين بوتي اوراس كا كفاره وہي ہے جوشم كا كفاره

• ٣٨٧ : سيّده ما ئشەصدىقەرضى الله تعالى عنها ہے روايت ہے كە رسول التُصلِّي التَّدعليدوسكم نے ارشاد فر مايا: گناہ کے كام ميں نذ رنہيں ہےاوراس کا کفارہ شم کا کفارہ ہے۔

ا ٣٨٧: سيّده عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے أ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: گناہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ ابو عبدالرحمٰن کہتے ہیں' کہا گیا ہے کدز ہری نے ابوسلمہ سے بیروایت

٣٨٧٢: سيّده عائشه صديقه ظيّفا ہے روايت ہے كه رسول الله مَا لَيْنَا نے فرمایا: گناہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ

٣٨٧٣ : سيده عا كشصديقد والنفاس روايت بي كدرسول الدُمنَ عَلِيمُ نے فرمایا: معصیت کے کام میں نذرنہیں ہے اور اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے۔ابوعبدالرحلٰ کہتے ہیں سلیمان ارقم متروک الحدیث ہے اوراس کی اس حدیث میں میچیٰ بن الی کثیر کے متعدد اصحاب نے مخالفت کی ہے۔





٣٨٧٣: آخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيْعِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ عَلِثٌّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبِيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَفَّارَتُهَا وَكَفَّارَةُ يَمِيْنٍ۔

٣٨٤٥: اخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ اَبِي عَمْرُو وَهُوَ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ وَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

٣٨٤٢ اخْبَرُنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَلَّتَنَا مَعْمَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِشْرِ عَنْ يَحْيى مَعْمَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِشْرِ عَنْ يَحْيى بْنِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ مُحَمَّدٍ لِلْحَنْظَلِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ بِنِ آبِي كَثِيرِ عَنْ مُحَمَّدٍ لِلْحَنْظَلِي عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لاَ يَدُومُ فِي عَضَى عَضَدٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ قَالَ آبُو فِي عَضَالِ وَعَيْقُ لا يَقُومُ بَعِيْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمِنْلِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْعُومُ بَنَ عَنْ عَمْرَانَ قَالَ حَلَّنَا الْحَدِيثِ لَكَوْسَ بُنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْحَدِيلُ مَنْ عَمْرَانَ قَالَ قَالَ اللّهِ مُحْمَّدٍ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ اللّهِ مُحْمَدِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ مُسْفِلُ اللّهِ عَنْ عَمْرَانَ قَالَ قَالَ وَلَا اللّهُ وَلَيْ لاَ لَذَرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً كَفَّارَةً كَفَارَةً لَيْ الْمُنْ فَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا لَلْهُ اللّهُ لا لَذَرُ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً كَفَّارَةً كَالَةً لَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ لا لَذَرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً كَفَّارَةً لا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٨٧٨ : اَخْبَرَنَا قُتُنِيَةُ اَنْبَأَنَا حَمَّادٌ هِمَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَقِيْلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ غَضَبٍ وَكَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ وَقِيْلَ إِنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ. يَسْمَعُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ. ٣٨٧٤: اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

۳۸۷۳: حضرت عمران بن حمیین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله عز وجل کے غضب میں نذراور منت نہیں ہے اور اس کا کفار وقتم کا کفار و ہے۔
ہے۔

۳۸۷۵: حضرت عمران بن حصین مین فین سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں نذر نہیں ہے اوراس کا کفارہ فتم کا کفارہ میں میں نذر نہیں ہے اوراس کا کفارہ فتم کا کفارہ ہے۔

۳۸۷۲ حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی کے غضب و عصد الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کے غضب و غصه والے کام میں نذر نہیں ہے اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ محمد بن زبیرضعیف ہے اور اس حدیث میں مختلف فیہ ہے۔

۳۸۷۷: حفزت عمران ﴿ اللهُ اللهُ صَالِحَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۳۸۷۸: حضرت عمران رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کر یم منافظ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی کے غصه والے کام میں نذر نبیل نبیل ہے اور کہا گیا ہے کہ زبیر نے نبیل ہے کہ زبیر نے بیصدیث عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه ہے نبیل سی ۔

9 ۲۸۸۷: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت



ابُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ اِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلِ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ طَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ النَّذِرُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَالْلِكَ لِللهِ وَفِيْهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ فَاللِّكَ لِللّهِ وَفِيْهِ الْوَقَاءُ وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَاللّهِ لِللّهَ يُطانِ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يُكَانَ مِنْ اللّهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُمْ وَلَا وَقَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُمْ لَلْهُ اللّهِ فَاللّهِ لَللّهَ يُعْلِلُونَ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُونُ الْمُنْ مِنْ اللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهَ يُطْولُونَ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُونُ اللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهَ يُعْلِقُونُ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُونُ اللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهَ يُعْلِقُونُ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا يَكُونُ اللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهَ يُعْلَقُونُ وَلا وَفَاءَ فِيْهِ وَيُكَمِّرُهُ مَا لَاللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهُ لِللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهِ فَالْمِلْكَ لِللّهُ فَالْمِلْكُ لِللّهُ فَاللّهِ فَعْلَمْ لَوْلَا لَلْهِ فَالْمُ لَاللّهُ فَالْمُونَ لَنْ اللّهِ فَالْمُولُونَ وَلا اللّهِ فَالْمُلْكَ لِللّهُ فَالْمِلْكَ لِللْلْكِلْكُ لِللْهُ فَلْمِلْكُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللّهِ فَالْمِلْكُ لِللْكُلِلْكُ لِللْهُ فَلْمُ لَاللّهُ فَالْمُلْكُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْكُونُ وَلِلْكُونِ وَلَا عَلَالْمُ لَلْمُ لَلْلَالْكُونُ وَلَا لَهُ لِلْمُ لَلْلِكُمُ لِللْكُونُ وَلَا عَلْمُ لَاللّهُ لِلْلَهُ لِلْكُونُ وَلِيْلِكُونُ وَلِلْكُونُ لِللْكُونِ لِلْلْكُونُ لِلْلْلِلْكُونُ لِلْلْكُونُ لِللْلْكُونُ وَلِلْكُونِ لِلْمُ لَاللّهُ لَلْكُونُ لِلْلّهُ لَلْمُ لِلْلْمُ لَلْلِلْكُولُونَ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُؤْلُونُ لَاللّهُ لِلْلْمُ لِللّهِ لَلْمُ لِلْلّهُ لَلْكُونُ لَاللّهِ لَلْلِلْكُونُ لِلللّهُ لِلْمُولِ لِلْمُلْكُونُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُؤْمِنِ لَالْمُلْكِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِنِهُ لِلْمُلْكُونُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْلِلْمُ لِللّهِ لَلْمُؤْمِ لِللللّهِ لَلْمُؤْمِ لَلْمُ لِللللّهِ ل

١٣٨٠: اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الرَّبِيْرِ الْحَنْظِلِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی آبِی اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ الرَّبِيْرِ الْحَنْظِلِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی آبِی اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ النَّهُ سَالَ عِمْرَانَ بُن حُصَیْنِ عَنْ رَّجُلِ نَذَرَ نَذَرًا لاَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ يَشْهِدُ الصَّلَاةَ فِی مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لاَ نَذُرَ فِی مَعْصِیةٍ وَلاَ عَضَبِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَعِیْنِ۔

آ٣٨٨ اَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبِيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَّلَا غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يُعَيْنِ.

٣٨٨٢: آخُبَرَنَا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ بَكُرٍ سُلَيْمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ بُنُ يَحْيِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ النَّهُشَٰلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الزَّبِيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْرَ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ خَالَفَهُ فَي الْمُعْصِيَةِ وَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ خَالَفَهُ مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ فِي لَفْظِهِ.

٣٨٨٣: آخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ٱنْبَأَنَا مُنْصُورٌ عَن الْحَسَن عَنْ عِمْرَانَ

ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: نذریں دو فتم کی ہوتی ہیں جو نذراللہ عز وجل کی فر مانیر داری کے لیے ہو بس وہ ہی نذر اللہ عز وجل کے لئے ہے اور اس نذر کے پورا کرنے کا حکم ہے اور جونذرائی ہوکہ جس میں گناہ ہے وہ نذر شیطان کے لئے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لا زم نہیں ہے اور مشیطان کے لئے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لا زم نہیں ہے اور مشیطان کے لئے ہے اور اس کا پورا کرنا کچھ لا زم نہیں ہے اور مشید منت کا کفارہ ویا۔

۰۳۸۸: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جائز نہیں نذراللہ عزوجل کے کام میں اور کفارہ نذر کا وہ ہے جو کہ میں کا کفارہ ہے۔

۳۸۸۱: حضرت عمران بن حمین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: گناہ کے کام میں نذر نہیں ہے اور نہ (الله عزوجل) کے غضب کے کام میں نذر جائز ہے اور کفارہ اس کاوہ ہی ہے جو کفارہ شم کا ہے۔

۳۸۸۲: حضرت عمران بن حصین جلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگافی نے فرمایا: معصیت کے کام میں نذرنہیں ہے اوراس کا کفار ہشم کا کفارہ ہے۔ منصور بن زاذان نے اس سے مختلف الفاظ بیان کئے ہیں۔

ہیں۔

۳۸۸۳: حفرت عمران بن حصین طانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَانَّیْنِ نِے فر مایا: انسان کی نذراس چیز میں صحیح نہیں ہے کہ جس چیز کاوہ



بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ يَعْنِى النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذُرَ لِابْنِ آدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَالَفَة عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةً \_

٦٨٨٣: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ابْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ فِي قَالَ لَا نَذُرَ فِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ ابْنِ سَمُرةً عَنِ النَّبِيِّ فِي قَالَ لَا نَذُر فِي عَبْدِالرَّحْمْنِ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيْفٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَلَى ابْنُ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى خَطَا وَالصَّوَابُ عِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانُ ابْنِ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ وَ قَدْ رُوى آخَهِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجُهِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ مِنْ وَجُهِ

٣٨٨٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ عَشْهُ وَلَا اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلَكُ ابْنُ آدَمَ۔

۱۸۲۲: مَا الْوَاجِبُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهٖ نَذْدًا فَعَجَزَ عَنْهُ

٣٨٨٢: آخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَأَى النَّبِیُّ ﷺ رَجُلاً یُهَادٰی بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوا نَذَرَ آن یَّمْشِی اِلَی بَیْتِ اللهِ قَالُ اِنَّ الله عَییٌ عَنْ تَعْذِیْبِ هٰذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْیَرُ کُنْ۔

ما لک نہیں ہے اور اس کام کی نذر بھی صحیح نہیں ہے کہ جس کام میں نافر مانی ہواللہ بزرگی عزت والے کی۔واضح رہے کہ مصور کے خلاف حضرت علی بن زید ہائیؤ نے حضرت حسن سے روایت نقل کی ہے اور حضرت حسن نے حضرت حسن نے حضرت کی ہے۔ حضرت حسن نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ سے روایت کی ہے۔

حرفت فتم اور نذر کی کتاب

۳۸۸۴: حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بے روایت ہے کہ نوراس کی نذراس کے نفر مالی: ابن آ دم کی نذراس کے خیر میں حیجے نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہواور نہ بی اس چیز میں صحیح ہیں جس کا وہ مالک نہ ہو۔ ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ علی بن زید ضعیف ہے۔

۳۸۸۵: حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت به سروایت کے کام سے که درسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: معصیت کے کام میں آ دمی کی نذر صحیح نہیں اور نه ہی اس چیز میں جس کا وہ ما لک نه ہو۔

باب: اُس شخص پر کیا واجب ہے کہ جس نے نذر مانی ہو ایک کام کے کرنے کی اور پھروہ شخص اس کام کی انجام

#### دہی سے عاجز ہوجائے

۳۸۸۱: حضرت انس بن ما لک تروایت ب کدایک شخص کونی نے دیکھ کر جسل رہا ہے یہ دیکھ کر آپ نے آپ نے دریافت فرمایا: اس کی کیا وجہ ہے۔ ؟ لوگوں نے عرض کیا: اس شخص نے خانہ کعبہ تک پیدل چلنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اسکی جان کو تکلیف میں ڈالنے سے بے نیاز ہے تم اس شخص سے کہوکہ وہ شخص سوار ہو ہوائے۔



٣٨٨٤ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّيُ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٨٧: ترجمه حسب ما بق ے۔ خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْخٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ مَا بَالُ هَٰذَا قَالُوا نَذَرَ اَنْ يَنْمُشِي قَالَ اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَغْذِيْبِ هُذَا نَفْسَهُ مُرْهُ فَلْيَرْكُبُ فَآمَرَهُ أَنْ يَّرْ كَبَ

> ٣٨٨٨: آخُبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبِي قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يَحْيَى ابْن سَعِيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ إِلطُّويْلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ يُّهَا ذي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا شَانُ هَٰذَا فَقِيلَ نَذَرَ أَنْ يَتْمُشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِتَعْذِيْبِ هِذَا نَفْسَهُ شَيْئًا فَأَمَرَهُ أَنْ

#### ١٨٢٣: الرستثناء

٣٨٨٩: أَخْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأْنَا مَعَمَرٌ عَنْ بْن طَاوْس عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ـ ٣٨٩٠: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ ٱبيهِ عَنْ ٱبي هُرَيْرَةَ رَفَعَةً قَالَ سُلَيْمَانُ لَا طُوْفَنَّ اللَّيْلَةُ عَلَى نَسْتَعِيْنَ امْرَاةً تَلِدُكُلُّ امْرَأَ قٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ فَلَمُ يَقُلُ فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَلِدُ مِنْهُنَّ إِلَّا إِمْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثُ وَ كَانَ دَرَكًا لِحَاجِتُهُ.

٣٨٨٨:حضرت انس بن مالك دالله التي عدروايت هي كدرسول كريم سَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَصْ ك باس تشريف لائے جو كدا ہے دولا كوں كے درمیان چل رہا تھا یعنی اس کواس کے دونوں لڑکے پکڑ کرچل رہے تھے۔آپ مُن اللّٰ اللّٰمِ نَفر مایا:اس شخص کی کیا حالت ہے؟ یعنی شخص اس طریقہ ہے کس وجہ سے چل رہا ہے؟ کسی شخص نے عرض کیا:اس نے نذر مانی ہے خانہ کعب تک پیدل جانے کی۔ آپ مُالِیُّ اِلْمِ الله عز وجل اس قتم کے عذاب اور تکلیف دہ عذاب اٹھانے کی قدرنہیں فر ماتا۔ پھرآ پ نے اس کو حکم فر مایا سوار ہونے کا۔

فتم اور نذری کتاب

#### باب:انشاءالله كهني متعلق

٣٨٨٩: حضرت ابو ہريرہ والفيز سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف کسی بات برنتم کھائے اور پھروہ محف ان شاءاللہ کہددے تو دراصل اس نے استثناء کیا اور و چھن جانث نہ

٠٩ ٢٣٨: حضرت ابو مريره خالفيز بروايت بي كدرسول كريم مَنْ اللَيْزَمْ نِهِ ارشادفرمایا حضرت سلیمان علیها فی سم کھائی کہ آج کی رات میں اپنی نو بیو یوں کے پاس جاؤں گا جن میں سے ہرایک سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ راہ خدا کا مجاہد ہوگا تو آپ سے کہا گیا کہتم انشاءاللہ کہدلوتو وہ بیہ جملہ نہ کہد سکے تو وہ عورتوں کے پاس گئے (یعنی اپنی تمام بیو یوں سے ہم بستری کی ) لیکن کسی سے کوئی بچہ بیدانہیں ہوالیکن ایک بیوی نے آ دها بچه جنا ـ رسول كريم مَنْ تَنْيَّا لِي ارشاد فرمايا: اگروه انشاء الله كهتے تو جانث نہ ہوتے۔



#### (T)

## والمنارعة المنارعة المنارعة المناوعة المناب

## مزارعت ہے متعلق احادیثِ مبارکہ

## ١٨ ٢٣ باب الشَّرُّوطِ فِيْهِ المُزَارَعَةُ وَالْوَثَائِقُ

٣٨٩١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْبِرَاهِيْمَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرُتَ آجِيْرًا فَاعُلْمُهُ آجُرُتُ آجِيْرًا فَاعُلْمُهُ آجُرَةً.

٣٨٩٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ٱنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ ٱنْبَأَنَا عِبَّانُ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنَ آنَّهُ كُوهَ آنُ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ آجُرَهُ

٣٨٩٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادِ هُوَ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُّلِ لِسُتَأْجَرَ اَجْيُرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ لَا حَتَّى تُعْلِمَهُ -

٣٨٩٠ُ: آخَبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ اللهِ عَنْ حَمَّادٍ وَقَتَادَةَ فِي

باب:شرائط سے متعلق احادیث رسول (مُثَانَّیْنِیْمُ) اس باب میں بٹائی اور معاہدہ کی پابندی سے متعلق احادیث مذکورہ ہیں

۳۸۹۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جس وقت تم اس کی مزدور کی ادا کردو۔ حس وقت تم مزدوری کرانا جا ہوکسی مزدور سے تو تم اس کی مزدور کی ادا

۳۸۹۲: حفرت حسن ہے روایت ہے کہ وہ اس بات کونا گوار مجھتے تھے کہ مزدور سے مزدوری مقرر کیے بغیر کام کرائیں۔

۳۸۹۳ حفرت جماد بن انی سلیمان سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے مسئلہ دریافت کیا کہ کسی شخص نے اس شرط پر مز دوررکھا کہ وہ اس کے پاس کھانا کھالیا کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا مزدوری مقرر کیے بغیر مزدور نہ رکھنا چاہیے۔

به ٣٨٩٠ حضرت حماد اور حضرت قماده والنيز سے روایت ہے اُن دو آدمیوں سے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہتم سے مکه مکرمہ تک کا



المن المائة بفي جلد موم

رَجُلِ قَالَ لِرَجُلِ آسْتَكُوِى مِنْكَ اللَّى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَانُ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَلَكَ زِيَادَةُ كَذًا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَاسًا وَكُوِهَا أَنْ يَفُوْلَ اَسْتَكُوى مِنْكَ بِكُذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ اكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتُ مِنْ كِرَائِكَ كَذَا وَ

٣٨٩٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأْنَا حِبَّانُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبُدُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَ ةً قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبُدٌ أَوْ اجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً اُخُواى بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَاْسَ بِهِ وَيُجُزِئُهُ اشْتِرَاطُكَ حِيْنَ تُؤَاجِرُهُ آيَّامًا آوْ آجَرُتَهُ وَ قَدُ اشْتِرَاطُكَ حِيْنَ تُؤَاجِرُهُ آيَّامًا آوْ آجَرُتَهُ وَ قَدُ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ قَالَ إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضْى.

١٨٦٥: كُرُ الْاَحَادِيْثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْي عَنْ كِرَاء الْاَرْضِ بِالثَّلْثِ وَ الرَّبْعِ وَاخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْغَبْرِ

٣٨٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحُوثِ قَالَ قَرَاتُ عَلَى عَبْدِالْحَمِيْدِ بَنِ جَعْفَرٍ آخْبَرَنِی آبِی عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِالْحَمِیْدِ بْنِ خَعْفَرٍ آخْبَرَنِی آبِی عَنْ رَافِعِ بْنِ السَیْدِ بْنِ ظُهَیْرٍ آنَّةً خَرَجَ اسید بْنِ ظُهیْرٍ آنَّةً خَرَجَ اللّی قَوْمِهِ اللّی بَنِی حَارِثَةً فَقَالَ یَا بَنِی حَارِثَةً لَقَدُ دَخَلَتُ عَلَیْکُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا مَا هِی قَالَ نَهٰی دَخُلَتُ عَلَیْکُمْ مُصِیْبَةٌ قَالُوْا مَا هِی قَالَ نَهٰی رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَنْ کِرَاءِ الْآرْضِ قَلْنَا یَا رَسُولُ رَسُولُ اللهِ إِذًا نُکُویْهَا بِشَیْءٍ مِّنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللهِ اللهِ التِیْنِ فَقَالَ لَا وَکُنّا نُکُویْهَا بِالتِیْنِ فَقَالَ لَا وَکُنّا نُکُویْهَا بِالْتِیْنِ فَقَالَ لَا وَکُنّا نُکُویْهَا بِالْتِیْنِ فَقَالَ لَا وَکُنّا نُکُویْهَا بِمَا

کرامیاس قدر قیمت مقرر کرتا ہوں بشرطیکہ میں ایک ماہ تک یا است روز تک یا استے دن زیادہ رہا ہے خوض یہ کہ کرامی مقرر کیا اور یہ بھی کہا کہتم کومیں اس قدر کرامیزیادہ دوں گا (اگر مقرر کردہ فاصلہ ہے زیادہ دور گیا) راوی حماد اور قادہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ میں بات مکر وہ بچھتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ میں کسی کو کرامیہ پر مقرر کرتا ہوں تم ہے اس قدر قیمت کے میدلدا گر میں نے ایک ماہ سے زیادہ زمانہ لگایا چلنے میں اس قدر کرامیدوں گا۔

۳۸۹۵: حفرت ابن جرت کے حضرت عطاء سے دریافت فرمایا کہ اگر میں ایک غلام کو ملازم رکھوں ایک سال تک کھانے کے عوض اور پھر انگلے سال اس قدریا آتا مال اس کے بدلہ میں اُجرت دوں تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور میرا شرط رکھنا کافی ہے کہ استے دن تک کے لیے میں ملازم رکھوں گا اگر سال میں سے پچھ دن گذر کھے تیں ان کا گذر گئے تو اس طریقہ سے کہہ دے کہ جو دن گذر چکے ہیں ان کا حساب نہیں ہے (یعنی وہ دن معاف ہیں)۔

## باب: زمین کوتهائی یا چوتھائی پیداوار پر کرایہ پردیئے سے متعلق مختلف احادیث



عَلَى الرَّبِيْعِ السَّاقِيْ قَالَ لَا ازْرَعْهَا أوامْنَحْهَا تنبيل اور فرمايا كهتم كيتى كرو (يعنى زمين ميل خود كيتى كرو) ياليخ مسلمان بھائی پرمہر بانی کرواوراس کوتم بخشش کےطور سے دے دو۔

## مزابنت کیاہے؟

أَخَاكَ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ \_

یعنی مذکورہ حدیث میں جومزابنت کی ممانعت ہے متعلق فر مایا گیا ہےا*ت سلسلہ میں بعض حضرات فر* مائے ہیں کہا بتدا و اسلام میں مزابنت سے منع فرمایا گیاتھا جس وقت کر رسول کریم مافی تیافید بند منور ، تشویف لے محمد تصوباں پرانصاری حضرات کے یاس کافی مقدار میں زمین تھی جو کہوہ حضرات بٹائی پردیا کرتے تھے آپ نے فرمانا کہتم لوگ یا تو خود ہی کھیتی کیا کرواوریا دوسرے مسلمان کوز مین بطور تحفه یا بدینًا دے دواور مذکورہ بالا حدیث شریف میں مذکورہ لفظ کھل کے مختلف معنی بیان فرمائے گئے میں یعنی ز مین کواس طرح سے کہدکر دینا کہ جو بچھ پیداوار ہوگی اس میں ہے تہائی یا چوتھائی لیس گےاور مزاَ بینہ کے معنی میں کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہوکو ئی شخص اس کا انداز ہ کر کے اس کے مالک سے جا کر کہے اس میں اس قدر جوغلّہ وغیرہ ہوتم وہ مجھ کودیے دینا۔ میں اس کے عوضتم کواس مقدار میں غلّه وغیره دوں گا گرچیه وه دونوں اس پرراضی ہوں لیکن جب بھی اس کوحرام قرار دیا گیا۔

حَدَّثَنَا يَحْييٰ وَهُوَ ابْنُ ادَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلُّهَلِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ٱسَيْدِ ابْنِ ظُهُيْرٍ قَالَ جَاءَ نَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ فَقَالَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَالْحَقُّلُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَعَنِ الْمَزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ شِرَاءُ مَا فِي رُوْسِ النَّحٰلِ

بِكُذَا أَو كَذَا وَسُقًا مِّنْ تَشْرِ ٣٨٩٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ 'بُنُ الْمُقَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ فَقَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنُ آمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ لَكُمْ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلْيَمْنَحُهَا اَوِلْيَدَ عُهَا وَنَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيْمُ مِنَ النُّحُل فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَا خُذُهَا بِكُذَا وَ كَذَا

٣٨٩٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ ٢٨٩٠ : حضرت أسيد بن ظهير رضى الله تعالى عنه فرمات بين کہ ہارے یاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تم لوگوں کوهل اور مزابنت ہے منع فر مایا ہے۔ هل پیدا وارپر بٹائی کرنے کو اور مزابنت درخت پرگی ہوئی کھجوروں کو درخت سے اُتری ہوئی تھجوروں کے عوض خریدنے کو کہتے

۳۸۹۸:حضرت اسید بنظهیر سے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خد بج باللیز ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور وہ فرمانے سگے کہ ہم کو رسول کریم مَنْ ﷺ کم نے منع فر مایا ایسے کام سے جو کہ خود ہمارے ہی تفع کا تھا اور فر مایا کہتم لوگوں کے لئے رسول کر یم مُنافینِا کی فر مانبر داری بہتر ہے اورتم کومنع کیا کھل سے اور فرمایا کہ جس کسی شخص کے پاس زمین ہو تواس کوچاہیے کہ وہ اس کو بخشش کردے یا چھوڑ دے اور آپ منگا ٹیٹی کے منع فر مایا مزابنت ہے۔راوی کہتے ہیں کہ مزابنت اس کو کہتے ہیں کہ سی شخص کے یاس دولت ہواور تھجور کے باغات ہوں مختلف قتم کے اور کوئی آ دمی اس کے پاس آئے اور وہ مخص اس باغ کو پیے کہد کر لے ا



خىخى ئىن نىيانى شرىف جلد دوى

وَسُقًا مِّنْ تَمُرٍ.

٣٨٩٩: اَخْبَرَيْنُى مُحَمَّدُ بْنُ قُدُامَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ اللهِ عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ حَدِيْحٍ فَقَالَ وَلَمْ اَفْهِمْ فَقَالَ إِنَّ مَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ آمُورِ كَانَ يَنْفَعُكُمْ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقُلِ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَقُلُ وَالْحَقُلُ وَالْحَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَقْلُ وَالْحَقُلُ اللهِ الْعَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللهُ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهِ اللهُ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ خُذُهُ الْمِكْذَا او كَذَا اللهُ وَسُقًا مِنْ تَمُو ذَالِكَ الْعَامِ وَالْمُولُ الْمُقَالِ الْعُظِيمِ فَيَقُولُ خُذُهُ اللهُ الْمُعَلِيمِ وَلَمْ اللهُ الْمُعَامِدِ اللهُ الْمُعَلِيمِ وَلَعُلُومُ اللهُ الْمُولِ الْمُعَلِيمِ وَلَمُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلِى وَالْمُولُ الْمُؤَلِّلُولُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُولِى اللهُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِ

٣٩٠٠ اَخْبَرَنِي اَبْرَاهِيْمُ بَٰنُ يَعْقُوْبَ بَنِ اِسْطَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَ حَمْنِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثِنِي اُسَيْدُ بْنُ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ أَنْفَعُ لَنَا قَالَ اللهِ عَنْ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةً رَسُولِ اللهِ عَنْ اَنْفَعُ لَنَا قَالَ مَنْ كَانَ ثَنَ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجْزَ عَنْهَا فَلْيُرْرِعْهَا أَوْنُ عَجْزَ عَنْهَا فَلِيْدِرِ عُهَا اَخَاهُ خَالَفَهُ عَبْدُالْكُورِيْمِ بْنُ مَالِكٍ.

لے کہاس قدروس خشک تھجوروں کے میں تجھے کودوں گا۔

۳۸۹۹ حضرت اُسید بن ظہیر والنہ اُسے دوایت ہے کہ رافع بن خدی گئے کہ بہم لوگوں کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میری سمجھ میں پجھیس آیا۔ پھر کہنے گئے کہ بی نے کہ بی نے تمہیں ایک کام سے منع فر بایا اور وہ کام تم لوگوں کے نفع کا تھا لیکن تمہارے حق میں نبی تالیا اور داری بہتر ہے اس نفع سے اور تم لوگوں کو تقل سے منع کیا گیا اور دھل کہتے ہیں کہ جھیتی یا باغ کو تہائی یا چوتھائی پر مقرر کر کے کسی دوسر نے خص کو دینا۔ راوی نقل باغ کو تہائی یا چوتھائی پر مقرر کر کے کسی دوسر نے خص کو دینا۔ راوی نقل کرتے ہیں اور نبی نے فر مایا: جس خص کے پاس اِس قدر زمین ہوکہ اس کو کسی قتم کی کوئی پر واہ نہیں۔ اس قسم کی زمین کو مسلمان بھائی کو دے دینا چاہیے یا بیچھوڑ دینا بہتر ہے بٹائی پر دے دینے سے اور راوی نے میں نقل کیا کہتم لوگوں کو مزاہنت سے منع کیا گیا اور راوی نقل کرتے ہیں کہ مزاہنت وہ ہے کہ کسی مال دار خص کے پاس کافی تھجور کے در خت ہوں اور وہ خص کہے کسی مال دار خص کے پاس کافی تھجور کے در خت ہوں اور وہ خص کہے کسی مال دار خص کے پاس کافی تھجور کے در خت ہوں اور وہ خص کہے کسی مال دار خص کے پاس کافی تھجور کے در خت ہوں اور وہ خص کہے کسی مال دار خص کے کہتم اس کو لیا و۔

۳۹۰۰ : حضرت رافع بن خدیج بی فرایت ہے روایت ہے کہتم لوگوں کو رسول کریم سی فیٹی نے اس طرح کے کام سے منع فر مایا جو کہ ہم لوگوں کے نفع کے لئے تھالیکن رسول کریم منگائیٹی کی فر ماں برداری زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں کے لئے تھر رسول کریم منگائیٹی نے فر مایا: جس مخف کے پاس میتی کی زمین ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ مخف خود کھیتی کرے اگر اس میں سے کھیتی نہ ہو سکے تو اینے مسلمان بھائی کودے دے تا کہ وہ اس میں کھیتی کرے۔

### مزابنت کیاہے؟

مذکورہ بالا احادیث میں مزاہنت سے متعلق تکم مذکور ہے جب کہ اس کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے کہ مزاہنت کا مفہوم سے کہ کوئی شخص مالک سے کہتا ہے کہ اس درخت پراس قدرتر تھجور ہیں میں تم کوخٹک تھجوریں اتنے من یا اتنے صاع دوں گا اکثر باغ کے مالک اس طرح کے معاملہ پر رضا مند ہوتے ہیں تا کہ محنت ومشقت سے نی جا کیں اور ہوا بارش طوفان و غیرہ کی وجہ ہے جو نقصان باغ یا تھی میں ہوجا تا ہے اس سے بھی بچنے کی وجہ ہے بعض مالک باغ اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں اس میں چونکہ لینے نقصان ہوتا ہے اور باغ وغیرہ دینے والے کو دوسرے کے نقصان سے بچھ مطلب نہیں ہوتا اس وجہ سے شریعت نے اس کو والے کا نقصان ہوتا ہیں ہوتا اس وجہ سے شریعت نے اس کو

جائز قرار نبیں دیا کیونکہ ہروہ معاملہ جو کہ فریقین کے درمیان اختلاف کا باعث ہوشریعت اس کونا جائز قرار دیتی ہے اور احادیث ندکورہ میں وتق سے مرادا یک پیانہ ہے جو کہ ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع 'نو (۹) طل کا ہوتا ہے اور طل آ دھ سیر کا ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (قاتمی)

ا ٢٩٠٠ أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اَخَذْتُ بِيدِ طَاوْسٍ حَتَّى اَدْخَلْتُهُ عَلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَحَدَّتَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ آنَهُ نَهْى عَنْ كَرَاءِ الْارْضِ فَآبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ كَرَاءِ الْارْضِ فَآبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ كَرَاءِ الْارْضِ فَآبِي طَاوْسٌ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَنْ آبِيهِ عَنْ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَنْ أَبِي

حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ آبِي ٢٩٠٢ أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ آبِي ٢٩٠٢ وَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاسِ وَالْعَيْنِ نَهَانَا أَنُ نَتَقَبَّلَ اللهِ عَلَى الرَّاهِيمُ بُنِ اللهِ عَلَى الرَّاهِيمُ بُنِ عَدِيْجٍ قَالَ مَرَّ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَدِيْجٍ قَالَ مَرَّ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُعَلِيمٍ فَالَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْ عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْفَعُ لَكُمْ-٣٩٠٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ

سوروایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جام ہے کہ دہ ہوں کہ حضرت رافع بن خدیج والفذ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کورسول کریم مَنْ الْفِیْزِ کے منع فر مایا ایک گام سے جو کہ ہمارے لیے مفیدتھا اور آنخضرت کا ارشاد مبارک ہمارے سرآ کھوں پر ہے۔آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم لوگ وہ زمین قبول کریں اس کی تہائی اور چوتھائی پیداوار پر یعنی بٹائی پر۔ ٣٩٠٣ حضرت رافع بن خديج والني سے روايت ہے كه آنخضرت ایکے مخص کی زمین کے نزدیک سے گذرے۔ وہ ایک انصاری مخض تھا۔آپ کومعلوم ہو گیا کہ شخص (انصاری ہے) اور محتاج آ دی ہے آپ نے فرمایا بیزمین کس کی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ایک اڑے گ زمین ہے کہ جس نے مجھ کو بیز مین اُجرت پر دی ہے یعنی بٹائی پر دی ہے یہ بات س کرآپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کواس طریقہ ہے دے دیتاتو بہترتھا۔ یہ بات س کررافع وللفرز انصار کے پاس آئے اوران سے کہا کہ آنخضرت نے منع فرمایا ہےتم لوگوں کوایک کام ہے کہ وہ کام (بظاہر) تم لوگوں کے فائدے ہی کے لئے تھااور آنخضرت کی فرمانبرداری بہت نفع کی چیز ہے۔ م ٣٩٠:حضرت رافع بن خد یج رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پیداوار کے عوض زمین کرائے پر دینے سے منع





الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهٰى ﴿ وَمِايارِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ

١٣٩٠٥ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَرَجَ اللَّيْنَا مُخَاهِدٍ قَالَ حَرَجَ اللَّيْنَا مُشْعَلُهُ عَنْ عَبْدِالْمَ لِكَ عَلَى مُجَاهِدٍ قَالَ حَرَجَ اللَّيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنَى قَنْهَانَا عَنْ آمُو كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَنَا نَافِعًا فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَوْرَعُهَا أَوْ يَمْنَحُهَا أَوْ يَكُورُهَا مَنْ كَانَ لَهُ الرّضَ فَلْيَوْرَعُهَا أَوْ يَمْنَحُهَا أَوْ يَكُورُهَا مَنْ كَانَ لَكَ حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَبْدَالْمَلِكِ عَنْ عَنْ وَاعْدُ مَا وَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ فَيْهَانَدُ عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ مَنْ كَانَ لَنَا عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْهُ اللّهِ عَنْ كَانَ لَنَا اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ كَانَ لَنَا لَكُولِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ كَانَ لَكَ اللّهِ عَنْ عَلْمَا اللّهُ عَنْ كَانَ لَكَ اللّهُ عَلَى أَنْ كَانَ لَكَا لَكُ اللّهُ عَلَى أَنْ طَاؤُسًا لَهُ يَسْمَعُ هَلَا الْتَحِدِيثَ عَلَى أَنْ طَاؤُسًا لَهُ يَسْمَعُ هَلَمْ الْمُؤْلِكُ لَكُولُونَا الْمُحِدِيثَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْ

حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا ابْنُ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ قَالَ كَانَ طَاوْسٌ يَكُرَهُ اَنْ يُؤَاجِرَ عَمْرو بْنِ دِيْنَادٍ قَالَ كَانَ طَاوْسٌ يَكُرَهُ اَنْ يُؤَاجِرَ ارْضَةَ بِالنَّمُ فِي النِّلْثِ وَالزَّبُعِ بَاسًا فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ اذْهَبُ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ فَقَالَ النِّي وَاللَّهِ لَوْ اعْلَمُ انَّ فَقَالَ النِّي وَاللَّهِ لَوْ اعْلَمُ انَّ مَنْ فَقَالَ النِّي وَاللَّهِ لَوْ اعْلَمُ انَّ مَنْ فَقَالَ النِّي وَاللَّهِ لَوْ اعْلَمُ انَّ مَنْ هُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ وَلَكِنْ حَدَّنَنِي مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۹۰۵: حضرت رافع بن خدیج بین فرماتے بیں کدایک مرتبہ رسول اللّه منظر اللّه الله کا کہ مسلم کا اللّه منظر کیا اللّه منظر کیا اللّه منظر کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله مند تھا۔ آپ منظر کا الله جس کے پاس زمین نہ ہووہ یا خود زراعت کرے یا کسی دوسرے کو دے دے یا اسی طرح برار ہے دے۔

۲۰۹۰ حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پار تشریف لائے اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا جو ہمارے گئے فاکدہ مند تھا اور آپ منگی ایک عمل ہمارے حق میں بہتر تھا۔ چنا نچہ آپ شکی ایک فر مایا: جس شخص کے پاس زمین ہوتو وہ خود اس میں زراعت کرے یا اس کو پڑا رہنے دے یا سی دوسرے کو دیدے۔

۲۰۹۰: حفرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ حفرت طاوُس اس چیز کو بُر اسمجھے سے کہ کوئی خض اپنی زمین کوسو نے چاندی کے عوض کرا یہ برد سے (یارقم کے عوض دے) لیکن تہائی یا چوتھائی غلّہ کی بٹائی پردیے میں حرج نہیں سبجھتے سے حضرت مجاہد نے حضرت طاوُس سے کہا کہ تم حضرت رافع بن خد تابج بڑا ہے کے صاحبزاد ہے کے پاس چلوا ورتم ان سے حدیث سنو حضرت طاوُس نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں سبجھتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے تو میں اس کام کو انجام نہ دیتا اور میں نے حدیث سی ہے حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنا ہے اور وہ بڑے عالم دین سے انہوں نے نقل فرمایا۔ آخضرت سی اور وہ بڑے عالم دین سے انہوں نے نقل فرمایا۔ آخضرت سی اور وہ بڑے عالم دین سے انہوں نے نقل فرمایا۔ آخضرت سی معاوضہ کے (زمین) دے دیا کروکھیتی کرنے کے لیے اس لیے کہتم لوگ سی معاوضہ کے (زمین) دے دیا کروکھیتی کرنے کے لیے اس لیے کہتم لوگوں کے حق میں یہ چیز اُنجرت مقرر کرنے سے بہترے۔





#### ز مین کرایه بیردینا:

ارشادِرسول مُنْالَيْنِمْ كالعاصل بيرے كەالتدعز وجل نے جس مسلمان كووسعت عطافر ما كى ہے تو اس كوچاہيے كه وه دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے بیزیادہ بہتر ہے حضرت طاؤس ای وجہ ہے آجرت پریعنی بٹائی پر ( زمین ) دیئے کو جائز اور درست خیال فرماتے تھے وہ حضرت عبدالقدین عباس پہنا کے ارشاد سے دلیل پیش کرتے تھے اور جن حضرات کے نز ویک ممانعت ثابت ہےاوروہ حضرات زمین کواُ جرت پردینے کو جائز بھی رکھتے ہیں وہ حضرات مذکورہ ممانعت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام کے شروع دور میں حالات کی تنگی کی وجہ ہے ممانعت تھی اور حالات بدلنے سے جب تنگی دور ہوگئی توبیت تھم بھی تنتم ہو گیا یعنی اب زمین کرابداوراً جرت بردینادرست بے واللہ اعلم (قاتی)

آخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُزُرعُهَا إِيَّاهُ.

٣٩٠٩: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلُيَزْرَعْهَا ٱوْلِيَمْنَحُهَا آخَاهُ وَلَا يُكُرِيْهَا تَابَعَهُ عَبْدُانرَّحْمْنِ بْنُ عَمْرو إلَاوُزَاعِتُّ۔

٣٩١٠: ٱخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِلْاَنَاسِ فُضُولُ ٱرْضِيْنَ يُكُرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالنُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكُهَا وَافَقَهْ مَطَرُبُنُ طَهْمَانَ۔ ٣٩١١: أخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱبُوْ عُمَيْرِ ابْنُ النَّخَّاس وَعِيْسَى بْنُ يُونْسَ هُوَ الْفَاخُورِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ عَنْ مَطَوٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ٱرْضٌ فَلْيَزُرَعْهَا ٱوْلِيُزْرِعْهَا وَلاَ

٣٩٠٨: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٩٠٨: حضرت جابر رضى الله تعالى عند كهتم بين كدرسول الله صلى خَالِدُ بْنُ الْحُرْثِ قَالَ حُدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ اللّه عليه وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہواُسے اس میں خود عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ﴿ زراعت كرنى حياہي الَّر وہ خود نه كرسكتا ہوتو اپنے مسلمان بھائى كو أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحُهَا ويدكيناس عزراعت نه كروائ (يعني أجرت نه ما تكف لك یڑے)۔

9.99: اس سند سے بھی سابقہ صدیث کی مانند منقول ہے۔

• ٣٩١ : حفزت عطاءُ حفزت جابر رضي الله تعالى عنه سے روایت كرتے میں که حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فر ماتے تھے که رسول کریم مُثَالِیَّةُ مُ نے ارشاد فرمایا: جس کسی کے پاس زمین ہوتو وہ اس میں خود ہی کھیتی کرے یا اپنے مسلمان بھائی کودے دے اورکسی دوسرے کووہ أجرت یرندد ہے۔

mail : حضرت مطر عضرت جابر بن عبدالله طالق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت مُنَالِّنَا اللہ خطبہ پڑھا اور ارشا وفر مایا کہ جس شخص کے پاس زمین اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس شخص کواس زمین میں خود ہی تھیتی کرنا جاہیے یا دوسرے سے تھیتی کرائے۔راوی نقل فرماتے ہیں کہ یہ جملہ صرف ای قدر فرمایا اور اس کے ساتھ والا



سنن نسائي شريف جلد سوم

بُوَّ اجرُ هَا\_

٣٩١٣: آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطْرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَةٌ نَهْى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَافْقَهُ عَبْدُالْمَلِكِ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْي عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ لَلَّهْي عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ لَلَّهْي عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ لَا لَهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ الْمُراءِ الْآرْضِ لَا لَهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُومُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ْمُؤْمِم

٣٩١٣: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَطَاءٍ وَآبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَحَلَيْهِ عَلَىٰ جَابِرِ آنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ لَلْمُحَاقَلَةِ وَبَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إلاَّ الْعَرَايَا تَابَعَهُ يُونُسُ بُنُ عُيْد.

الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ النَّبِيَّ عَنْ الْمُحَاتِرَةِ وَعَنِ نَهِى عَنِ الْمُحَاتِكَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا اللَّ اَنْ تُعَلَمَ وَفِى رَوَايَةِ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَىٰ الثَّنِيا اللَّ اَنْ تُعَلَمَ وَفِى رَوَايَةِ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَىٰ كَالدَّلِيلِ عَلَى اَنَ تُعَلَمَ وَفِى رَوَايَةِ هَمَّامٍ بُنِ يَحْيَىٰ كَالدَّلِيلِ عَلَى اَنَ تُعَلَمُ وَفِى رَوَايَةٍ هَمَّامٍ مِنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبَيِّ عَنِ النَّبَيِّ عَلَى اَنْ عَطَاءً لَمْ يَسْمَعُ مِنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبَيِّ عَلَى اللَّالَةُ لِيلُو عَلَى اللَّهُ الْوَشْ فَلْيَزُوعُهَا لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْوَلْمُ فَلْيَزُوعُها لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ فَلْيَزُوعُها لِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَى اللْعَلَامُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَيْ اللْعُلُولُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَى الْمُؤْلِولُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَيْ الْمُؤْلِيْ عَلَى الْعَلَامُ الْعُلُولُ عَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْ عَلَيْلُولُ عَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عِلْمُ اللْعُلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللْعُلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَامُ اللْعُلُولُ عَلْمُلْعُلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْ

#### ين. عرايا وثنياء كامفهوم:

ندکورہ بالاحدیث شریف میں عرایا کی اجازت عطافر مائی گئی ہے اور عرایا کا مفہوم یہ ہے کہ مجوروں کے درخت کسی نادار غریب و مسکین کو عاریت یعنی مانگے ہوئے دیئے جا کیں تا کہ وہ غرباء اس درخت کے پھل اپنے استعال میں لاسکیں اور مغابرہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین تو ایک شخص کی ہواور اس کا نیج کسی دوسر شخص کا ہواور جس وقت کھیتی کئے کا وقت ہوتو زمین کا مالک اس مطلب یہ ہے کہ زمین تو ایک شخص کی ہواور اس کا نیج کسی دوسر شخص کا ہواور جس وقت کھیتی گئے کے دخت کی مقدار کے موئے پچھ نکال لینے کی شرط کرنا جیسا کہ اس طریقہ سے کہے کہ میں تمہارے ہاتھ پرتمام کا تمام غلّہ فروخت کرتا ہوں مگر پچھ غلّہ اس میں سے نکال لوں گا تو یہ جائز نہیں ہے جس وقت تک کہ غلّہ ذکال لینے کی مقدار مقرر نہ کرنے کیونکہ مقدار مقرر نہ کرنے سے اختلاف ہوگا اور ہروہ معاملہ جومفضی الی النزاع یعنی جھڑ اپیدا کرنے والا ہووہ نا جائز ہے۔

(ریو ٔ اجِوْها)) کے جملہ کا بھی اضافہ فرمایا یعنی کرایہ پرنہ دیا کرے۔
۱۳۹۱: حضرت مطر نے حضرت جابر بن عبداللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کیا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے زمین اُجرت پر
دینے سے منع فرمایا۔ نہ کورہ روایت کے سلسلہ میں عبدالملک بن
عبدالعزیز بن جریج نے ممانعت کی حدیث میں اُن کی موافقت فرمائی۔

۳۹۳: حضرت جابر بن عبدالله طافئ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم منافی آنے زمین کو اُجرت پر دینے سے منع فر مایا اور آپ نے فراہند محاقلہ کرنے سے بھی منع فر مایا اور ان بھلوں کے فر وخت کرنے سے بھی منع فر مایا جو کہ ابھی کھانے کے لائق نہ بے لیکن بیچ مزاہند کی عرابند کی عرابائے لئے اجازت ہے۔

۳۹۱۳: حفرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی محا قله کرنے سے اور مزاہنه کرنے سے اور مزاہنه کرنے سے اور مغابرہ اور ثناء کرنے سے۔





٣٩١٥: آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَ اللهِ عَظَاءٌ سُلَيْمَانَ بُنَ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آوْضٌ فَلْيَزْ رَغُهَا آوْ لِيَزْ رَعُهَا آخَاهُ وَلَا يُكُرِيْهَا آخَاهُ وَ لَا يُكُرِيْهَا آخَاهُ وَ لَا يُكُرِيْهَا آخَاهُ وَ قَدْ رَوى النَّهْى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيْدُ بُنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرَ بُنِ عَبْدِاللهِ

٣٩١٦: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابْنِي كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ نَعْيَمٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُوَّالِبَنَةُ خَالَفَةً هِشَامٌ وَ رَاوَهُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ مِنْ الْمُوَّالِيَّةِ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ مِن عَبْدِاللَّهِ مَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ النِّي كَثِيْرٍ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ النَّيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ اللَّهِ آنَّ النَّبِي عَنْ آبِي عَبْدِاللَّهِ آنَّ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ يَحْدِي بُنِ آبِي عَبْدِاللَّهِ آنَّ النَّبِي عَنْ آبِي عَنْ اللَّهِ آنَ النَّبِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ آبِي عَلْمَا وَ قَالَ الْمُخَاصَرَةِ وَقَالَ الْمُخَاصَرَةَ وَالْمُخَاصَرَة وَقَالَ الْمُخَاصَرَة بَيْعُ الْكُرْمِ بَيْعُ النَّمَ وَالْمُخَامِرة أَبُنُ الْمُولِيَةُ الْكُرْمِ بَيْعُ اللَّهُ عَمْرُو بُنُ آبِي سَلَمَةً فَقَالَ بَيْعُ الْمُو عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِي هُ مَنْ أَبِي عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبَى اللهُ الْمُتَالِقُهُ عَمْرُو بُنُ آبِولِهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِي اللهُ الْمُتَالِقُولُ الْمُتَعْتَقَالَ الْمُعَلِيمِ عَنْ آبِي عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبِيهُ عَنْ آبَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٣٩١٨ أَخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّنَا عَمْدُ بَنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ قَالَ حَلَّنَا سُفَيَانُ عَنْ سَعْدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي مَلَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و فَقَالَ عَنْ آبَى سَعِيْدٍ و

٣٩١٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْبِيٰ وَهُوَ ابْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِيْ سَلَمَةً عَنْ آبِيْ

۳۹۱۵: حضرت جاہر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ تعالیٰ اللّہ علی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّہ علی اللّه علیہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کے پاس زمین ہوتو وہ خود اس میں زراعت کرنے یا اپنے بھائی کو زراعت کیلئے دیا ہے کہ اللّہ علیہ وسلم کا محاقلہ سے منع کرنا بھی روایت کیا ہے۔

۳۹۱۲ :حضرت بزید بن نعیم حضرت جابر بن عبداللدرضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا بیج محاقلہ سے اور اسی کومز ابنہ بھی کہتے ہیں۔

۳۹۱۷: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیچ مزاہنه 'بیچ مخاضرہ سے منع فر مایا اور مخاضرہ سجلوں یا غلّه کا ان کے پختہ ہونے سے قبل فروخت کرنا اور مخابرہ کے معنی ہیں انگور کا خشک انگور کے عوض فروخت کرنا۔

۳۹۱۸:حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدتعالیٰ عندے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم نے محا قلہ اور مزاہنہ ہے منع فر مایا

۳۹۱۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محا قله اور مزاہنه ہے منع فر مایا





سَعِيْدِ الْخُدُرِيُّ قَالَ نَهِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ خَالَفَهُمُ الْاَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ فَقَالَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ.

#### حقل اورمزا بنت کیا ہے؟

ان اصطلاحی الفاظ کامفہوم سابق حدیث: ۳۸۹۱ میں گذر چکا ہے اور کھل کے معنی حضرت جابر ڈاٹٹؤ نے اس طریقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کھڑے کھیت کوفروخت کرنا خٹک غلّہ کے عوض اور مزاہنہ کے معنی ہیں پھلوں کو درخت پر فروخت کرنا اس شرط پر کہ ہم اس قدرانگور یا تھجوریں خشک اس کے عوض لیں گے تو دراصل دونوں الفاظ کامفہوم ایک ہی ہوالیکن لفظ مخفل کھیت کی فروخت میں مستعمل ہوتا ہے اور مزاہنہ کھل فروخت کرنے کے مفہوم کے لیے ہے۔

٣٩٢٠: أَخْبَوْنَا زَكُويًّا بْنُ يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ٣٩٢٠: رَجْمُ لَدْشْتُهُ عَدِيثُ كَمِطَابِقَ بِ بْنُ يَزِيْدُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ خُمْرَانَ قَالَ حَلَّاثَنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ۔

٣٩٢١: أَخْبَرَنَا عَمُّرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُرَّةً قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ قَالَ ٱبُوْ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ مَرَّةً ٱخُراى\_

٣٩٢٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ قَالَ أَبُوْ عَاصِم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَرَّةً قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَقَالَ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ اِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ رَهِ اللَّهُ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْآرْضِ وَاخْتَلُفَ عَلَى سَعِيْدِ بْن المُسَيّبِ فِيُور

٣٩٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ عَنْ اَبِّىٰ جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ

٣٩٢١: حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ المنخضرت متالية إلى عاقله اورمزابنه سيمنع فرمايا

٣٩٢٢: حضرت عثمان بن مره سے روایت ہے کہ میں نے حضرت قاسم سے دریافت کیا کہ زمین کو اُجرت پر دینا کیما ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ المنخضرت صلى الله عليه وسلم نے زمين كوأجرت پر دينے كى ممانعت فرمائی۔

سعوس کی ہے روایت ہے کہ ابوجعفر خطمی کہ جس کا نام عمیر بن يزيد بفرماتے تھے كہ مجھ كوميرے چيانے بھيجااور ميرے ساتھ



بُنُ يَزِيْدَ قَالَ اَرْسَلَنِى عَمِّى وَعُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَتِّبِ اَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةَ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج حَدِيْثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ اتَى لَا يَبْ حَدِيْثُ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ اتَى النَّبِيُّ حَدِيْتُ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ اتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ حَارِثَةَ فَرَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ حَارِثَةَ فَرَأَى لَا لَيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيْ عَلَيْهِ وَلَكُنَّ وَرُعًا فَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا رَرْعَكُمْ وَرُدُّوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا زَرْعَنَا وَرَدَدُنَا اللهِ نَفَقَتَهُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاحْتُلِقَ فَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتُلِفَ طَارِقُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ فِيْهِ وَاحْتُلِفَ عَنْ سَعِيْدٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِ فِيْهِ وَالْمَالُولُ عَلَى اللهِ فَيْهِ فِيْهِ وَالْمَالِقُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَيْهِ وَيْهُ وَلَاهُ اللهِ فَيْهِ وَيُهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْلَوْلُ اللهِ فَيْهُ وَيْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْلُولُ اللهِ فَيْهِ وَلَاهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٢٣: اَخْبَرَنَا قَتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَخْوَصِ عَنْ طَارِقِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَنَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ اِتَّمَا يَزَرَعُ ثَلَاثَةً لَهُ مَلْ لَهُ اَرْضُ فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ اَرْضًا فَهُو يَزُرَعُهَا اَوْ رَجُلٌ مُنِحَ ارْضًا فَهُو يَزُرَعُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ طَارِقِ بِنَدَهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا وَجَعَلَ الْلَاحِيْرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيْدٍ.

٣٩٢٥: اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بَنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بَنُ مُوْسِلَى قَالَ الْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقِ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ قَالَ سَعِيْدٌ فَذَكَرَةٌ نَخْوَةً رَوَاهُ سُفَيْانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ۔ فَذَكَرَةٌ نَخْوَةً رَوَاهُ سُفَيْانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ۔ فَذَكَرَةٌ نَخْوَةً رَوَاهُ سُفَيْانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَارِقِ۔ فَذَكَرَةً نَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي وَهُوَ ابْنُ

ایک لڑکا بھی بھیجا تا کہ وہ اور میں سعید بن مسیّب بڑتی سے مزارعت کا مسئلہ دریافت کر کے آئیں چنانچہ ہم دونوں سعید بن مسیّب بڑتی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سعید بن مسیّب بڑتین نے فرمایا کہ ابن ہم بڑتی کھیت کے بھر انہوں نے بڑتی کھیت کہ بڑتی ہے کہ انہوں نے دافع بن خدی بڑتی سیحت سے پھر انہوں نے دافع بن خدی بڑتی سے ملاقات فرنائی ۔ اس کے بعد رافع بن خدی بڑتی نے بیان فرمایا کہ آنحضرت منائی ہے اس کے بعد رافع بن خدی بڑتی نے بیان فرمایا کہ آنحضرت منائی ہے گھیت دیکھا اور فرمایا: کیا عمد ہ طہیر کا بیس کھیت ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یہ کھیت فرمایا: کیا عمد ہ طہیر کا نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یہ کھیت فرمایا: کیا یہ کھیت ظہیر کا نہیں ہے۔ لوگوں نے پھرعض کیا: بہاں ظہیر کا نہیں ہے لیکن اس نے بھتی کی ہے۔ لوگوں نے پھرع ض کیا: بہاں ظہیر کا نہیں ہے لیکن اس نے بھتی کی ہے۔ آپ نے یہ بات من کر فرمایا: تم لوگ اپنی بھتی کو لے لوا ور جو پچھ ہے۔ آپ نے یہ بات من کر فرمایا: تم لوگ اپنی بھتی کو لے لوا ور جو پچھا اس کا خرچہ ہوا ہے وہ اس کو دے دو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی بھتی کو لے لیا اور جو پچھا کو لے لیا اور جو پچھان کا خرچہ ہوا تھا وہ ہم نے ان کوا دا کر دیا۔

انہوں نے حضرت رافع بن خدتی سعید بن میتب جائی ہے اور انہوں نے حضرت رافع بن خدتی ہے روایت کی ہے کہ بی نے حاق انہوں نے حضرت رافع بن خدتی جائی اور فرمایا: تین شخص بی کھیتی کر کے بین نمبر راوہ شخص کہ جس کی زمین ہولیتی زمین کاما لک نمبر ۲۰ وہ شخص جس نی زمین کاما لک نمبر ۲۰ وہ شخص جس کو کہا جائے نمبر ۳۰ وہ شخص کہ جس نے زمین کو کہا جائے نمبر ۳۰ وہ شخص کہ جس نے زمین کو سونے یا جاندی کے عوض کرایہ اور اُجرت پرلیا ہو۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ (راوی) اسرائیل نے اس روایت کو علیحہ ہ کیا طارق سے سے من کر۔ مرسل کہا پہلے کلام کو اور آخری والے کلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ سعید بن مسیت شارشا کے رامی ہوایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ حضرت سعید بن مسیت والی نے حضرت طارق سے دور سعید بن مسیت والی نے علیہ وسلم نے کا قلہ سے منع فرمایا اسی طرح سعید بن مسیت والی نے علیہ وسلم نے کا قلہ سے منع فرمایا اسی طرح سعید بن مسیت والی نے علیہ وسلم نے کا قلہ سے منع فرمایا اسی طرح سعید بن مسیت والی نے ناقل فرمایا۔

٣٩٢٦: حفرت سفيان ثوري حفرت طارق سے روايت كرتے ہيں كه

مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ طَارِقٍ قَالَ سَمِغْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ ارْضِ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا اَوْ مِنْحَةٍ اَوْ ارْضِ بِيْضَاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبِ اَوْ فِضَةٍ وَ رَوَى الزُّهْرِئُ الْكَلَامَ الْاَوَّلَ عَنْ سَعِيْدٍ فَرُوسَ اللَّهُ الْكَوَّلَ عَنْ سَعِيْدٍ فَارْسَلَهُ.

٣٩٢٤ قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ

٣٩٢٨: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ لَبِيْبَةَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ لَبِيْبَةَ عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ قَالَ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الْمُشَرِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ الْمُشَرِّبِ عَنْ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصِ قَالَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ الرَّرْعِ فَجَاوُا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّاقِي مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

طارق فرماتے تھے کہ میں نے سعید بن میتب ڈائٹؤ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے معاوہ کی کیلئے کھیتی کرنا مناسب نہیں۔
(۱) مالک کو (۲) اس شخص کو جس کو زمین میں کھیتی کرنے کے لئے بطور احسان وہ زمین بغیر کسی قیمت کے دی گئی ہو۔ (۳) اس شخص کو کہ جس نے کوئی میدان کرایہ پرلیا ہوسونے 'چاندی (یارقم) کے عوض ۔ زہری نے کے کئی کلام کو سعید بن میتب ڈائٹؤ سے روایت کیا اور حارث کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے سنا اور انہوں نے مالک سے اور مالک نے ابن شہاب سے اور ابن شہاب نے سعید ڈائٹؤ سے اور سعید بن میتب دائٹؤ فرماتے ہیں کہ بی نے بیع محاقلہ سے منع فرمایا اور بیج مزابنہ سے منع فرمایا اور اس کوروایت کیا محمد بن عبدالرحمٰن بن لہیہ نے سعید بن میتب نے فرمایا اور اس کوروایت کیا محمد بن عبدالرحمٰن بن لہیہ نے سعید بن میتب نے فرمایا سعد بن ابی وقاص شے۔
میتب سے سعید بن میتب نے فرمایا سعد بن ابی وقاص شے۔

٣٩٢٧: حفرت سعيد بن مستب على كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے محاقلہ اور مزاہنہ سے منع فر مایا۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن لبيبه اسے سعد بن ابی وقاص والله علی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں۔

۳۹۲۸ : حفرت سعید بن میتب برات نواست ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص برات نے کہا کہ کھتی کرنے والے لوگ اپنے کھیتوں کو عہد نبوی منافیہ کے میں اگرت پردیا کرتے تھے۔ اس اناج اور غلّہ کے موض جو کہ نالیوں کے کنارے پر نکلتا پھر وہ حضرات رسول کریم منافیہ کے موض خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے اس زمین کے بعضر مقد مات میں جھگڑا کیا تھا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النہ کو اجرت پردینے سے منع کیا اور فرمایا: تم یہ معاملہ نقدر قم کے عوض ( کو اجرت پردینے سے منع کیا اور فرمایا: تم یہ معاملہ نقدر قم کے عوض ( کیا حضرت سلیمان نے حضرت رافع بن خدی کو صی اللہ تعالی عنہ ت کیا حضرت سلیمان نے حضرت رافع بن خدی کو صی اللہ تعالی عنہ ت اور انہوں نے کسی دوسر شخص سے جو کہ ان کے چچاوں میں ۔



سنن نباكي ثريف جلد وا

د و وو و م بن عُمُو مَتِهِ ـ

٣٩٣٩: اَخُبَرَنِيُ زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ قَالَ اَنْبَانَا الْيُوْبُ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ عُلَيْهَ قَالَ الْبَانَا الْيُوبُ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارِ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْارْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ نَحَاقِلُ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَ فَلَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِيْ فَقَالَ نَهَانِي رَسُولُ لَهَ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩٩٠٠ اَخْبَرَنِي زِكْرِيّا بْنُ يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ كَتَبَ الْمَيْ يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ الْنَي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ الْاَرْضَ نُكْرِيْهَا بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى رَوَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ .

٣٩٣١: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَكِيْدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ آتَاهُ فَقَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

۳۹۲۹: حفرت رافع بن خدتی پائیز سے روایت ہے کہ ہم اوگ رسول کریم سائیڈ کے زہانہ میں کھیتی فروخت کر دیا کرتے تھے اور ہم اوگ تہائی یا چوتھائی کے عوض کرا یہ اور اُجرت پر دیا کرتے تھے یا مقررہ کھانے پراُجرت کردیا کرتے تھے چاخچا یک دن میرے چچاؤں میں کھانے پراُجرت کردیا کرتے تھے چناخچا یک دن میرے چچاؤں میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ جھے کورسول کریم شائیڈ کے ایک ایسے کام سے منع فرمایا کہ جوکام ہم لوگوں کے نفع کا تھا اور ہمارے لیے خدا اور اس کے رسول شائیڈ کی فرما نبرداری زیادہ نفع بخش ہواور ہم لوگوں کو آپ نے ہم کو تہائی ہم لوگوں کو آپ نے ہم کو تہائی کرنے سے اور آپ نے ہم کو تہائی کرنے ہے اور آپ نے ہم کو تہائی کرنے ہم کو تہائی کرے یا دومرے سے کھیتی کرنے یا دومرے سے کھیتی کرائے اور آپ نے بٹائی کرنے کو براسمجھا اور جواس دومرے سے کھیتی کرائے اور آپ نے بٹائی کرنے کو براسمجھا اور جواس

۳۹۳۰: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے،
انہوں نے فرمایا کہ ہم زمین کا محاقلہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ
زمین کو تہائی یا چوتھائی یا مقرر کھانے کے بدلے اُجرت پر دیا کرتے
تھے۔





يُكَارِيْهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا طَعَامٍ مُسَمَّى رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيْعَةَ فِى رِوَايَتِهِ۔

٣٩٣٢ أَخْبَرُنَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْسُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بَنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ آبِي عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ آبِي عَبْدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْيُ اللّٰهِ فِي بَمَا يَنْبُتُ عَلَى الْآرُضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فِي بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْآرُضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فِي بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْآرُضِ اللّهِ فِي بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْآرُضِ اللّهِ فِي بَمَا يَنْبُتُ عَلَى اللّهِ فَي بِمَا يَنْبُتُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ لهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ ال

٣٩٣٣ : آخُبَرَيٰی الْمُغِیْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِیُ حَدَّثَنَا عِیْسٰی هُو ابْنُ یُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِیُ عَنْ رَبِیْعَةَ ابْنِ اَبِی عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَیْسِ الْانصَارِیِ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِیْجِ عَنْ کِرَاءِ الْارْضِ بِالدِّینَارِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَاسَ بِذَٰلِكَ اِتّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ عِیْ بَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلْلَا اللللّٰ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰلَالِلْلَا اللّٰهُ الللّٰ اللّ

٣٩٣٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَلْتُ فَقَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَلْتُ

کو چاہیے کہ وہ خود اس میں بھیتی کرے یا اس کا مسلمان بھائی تبائی ' چوتھائی پرکھیتی کرے اور کرامیا اور اُجرت پر نہ دیا کرے اور آپ نے غلّمہ کے کر کرامیہ پردیئے سے منع فرمایا۔

۳۹۳۲ حرت رافع بن خدی بن اور کبا که بهم لوگ رسول ریم سلی الله میر بیان خدی بن خدی بن اور کبا که بهم لوگ رسول ریم سلی الله علیه و تلم کے زمانه میں زمین کو کراید اور اُجرت پر دیا کرتے تھے۔

اس بیداوار کے بدلہ جو کہ نالیوں پر ہو جو کہ زمین والے کی بوتی تھی پھر رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا زمین کو کراید پر دین خدی جائے ہے ان کے شاگر د نے دریافت کیا نقدی سے کراید پر لینا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کسی فتم کا کوئی حرج نہیں ہے دینار اور درہم سے کراید پر دینے میں۔

۳۹۳۳ حفرت رافع بن خدت بلط سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اُجرت پر دینے سے منع فر مایا حفرت رافع بن خدیج جائز کے شاگر دینے وریافت کیا کہ زمین کوسونے واندی کے ساتھ کرایہ پر دینے سے متعلق کیا تھم ہے؟ حضرت رافع

خى سىن نىائى شرىف جلدىدە

بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهِىٰ عَنْهَا بِمَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَامَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَا بَأْسَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِئُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبِيْعَةَ وَلَهُ يَرْفَعُهُ ٣٩٣٥. آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِنْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ آبِيْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْارْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ فَرْضُ الْارْضِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ وَرَفَعَة كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةً

٣٩٣٧ اَخْبَرُنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيّ فِيُ حَدِيْثِ عَنْ حَدِيْثِ عَنْ حَدِيْثِ عَنْ حَدْيْثِ عَنْ حَدْيْثِ عَنْ حَدْيْثِ عَنْ حَدْيْثِ قَالَ نَهَانَا حَنْظُلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَسُولُ اللّهِ عَنْ كَرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ فَكَانَ الرّجُلُ يُكْرِى آرْضَةً بِمَا خَلَى الرّبُيْعِ وَالْاَقْبَالِ وَآشِيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَةً رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْثٍ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْثٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى الزَّهْرِي فِيْهِ.

٣٩٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّقَنَا عَبْدُاللّٰهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةً عَنْ مُوَيْرِيَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ وَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ اَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ وَ ذَكَرَ نَحْوَةً تَابَعَةً عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ۔

٣٩٣٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ الْبَيْثِ الْمَدِينِ اللَّيْثِ الْبَنِ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبْنِ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِی سَالِمُ عُقْبُلُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی سَالِمُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَّرَ كَانَ يُكْرِی اَرْضَهٔ بَنْ عُمْرَ كَانَ يُكْرِی اَرْضَهٔ حَشَّى بَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ حَشَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ

بن خدیج جی نے فرمایا:جواشیاء زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کو کراہیہ کے عوض دینامنع ہے اور سونے جاندی کے ساتھ دینااس میں کی قسم کا کوئی حرت نہیں ہے۔

۳۹۳۵ حفرت حظلہ بن قیس بی سے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدت کی بی ہے واللہ بن قیس بی سے بدلہ زمین کو (جو کہ صاف) میدان کی شکل میں ہواس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بیطال اور درست ہے چاندی یا سونے کے ساتھ کرایہ پردیناوہ زمین جوصاف میدان ہواس کو کرایہ پردینا درست ہے جو کہ زمین کا حق اور حصہ ہے۔

۳۹۳۷ حضرت رافع بن خدیج جن نے فر مایا ہم کورسول کریم شاکھیا ہم کے استہدا کے خات کے استہدا کے استہدا کے خات کے استہدا کے باس سونا چاندی نہیں تھا اور اس زمانہ میں کوئی شخص اپنی نوگوں کے پاس سونا چاندی نہیں تھا اور اس زمانہ میں کوئی خایا کرتی تھی زمین میں کہ تھی بوئی جایا کرتی تھی نہروں اور نالیوں پر جوانا نے بیدا ہواس کے عوض اور اشیا چھیں ۔ پھر صدیث آخر تک بیان وقل فر مائی۔

٣٩٣٧: يبي حديث مذكوره سند ہے بھی روايت كی گئی ہے۔

الْارْضِ فَلِقَيهُ عَبْدُاللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيْجِ مَا ذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ فِي كِرَاءِ الْارْضِ فَقَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِاللهِ سَمِعْتُ عَمَّى وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ اَهُلَ اللهَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْارْضِ قَالَ عَبْدُاللهِ فَلَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ نَهُلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٩٣٩: ٱخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِّيْجٍ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزُعُمُ شَهِدَا بَدُرًا آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهُى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ رَوَاهُ عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ وَلَهُ يَذُكُو عَمَّيْهِ.

٣٩٣٠: آخُبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ الزَّهْرِيُّ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكُرَاءِ الْاَرْضِ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ لَيْسَ بِاسْتِكُرَاءِ الْاَرْضِ بِالشَّيْكُرَاءِ الْاَرْضِ بِالشَّقِبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ يُحَدِّئُ وَالْقَمَّ يُحَدِّئُ الْمُعَانِثِ وَالْقَمَّ وَالْمَقَةُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُالُكُويْمِ بْنُ الْحَارِثِ وَالْمَقَةُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُالْكُويْمِ بْنُ الْحَارِثِ وَالْمَقَةُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُالْكُويْمِ بْنُ الْحَارِثِ وَالْمَقَةُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٣١: قَالُ الْحُوثُ الْبُنْ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَانَّا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی آبُو خُزِیْمَةَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ طَرِیْفٍ عَنْ عَبْدِالْگُویْمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ رَافِع بْنَ خَدِیْجِ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ ابْنَ شِهَابٍ فَسُئِلَ رَافِعٌ بَعْدَ ذَلِكَ كُنْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْآرْضَ قَالَ بِشَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا يُكُرُونَ الْآرْضَ قَالَ بِشَيْءٍ

ویے کے سلسلہ میں۔ تو رافع بن خدتج بھٹٹھ نے کہا کہ عبداللہ بن عربی اللہ بن عمر بھٹھ نے فرمایا میں نے اپ بچاؤں سے سنااور وہ دونوں غزوہ بدر میں شریک رہ چکے ہیں وہ بیان اور نقل کرتے تھے حدیث اپ گھر والوں کے سامنے کہ رسول کر یم منگھ نیٹ نے زمین کوکرایہ پردینے سے منع فرمایا۔ چنا نچ عبداللہ بن عمر شاہ یہ بیات من کر فرمانے لگے کہ میں اچھی طرح سے واقف ہوں کہ دور نبوی میں زمین کر امیاور اُجرت پردی جایا کرتی تھی پھر عبداللہ بن عمر شاہ و در سے اس بات سے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول کر یم منگھ نیٹ کے اس سلسلہ میں جو فرمایا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں اس وجہ سے زمین کوکرایہ اور اُجرت پردینا چھوڑ دیا۔ واقف نہیں ہوں اس وجہ سے زمین کوکرایہ اور اُجرت پردینا چھوڑ دیا۔

۳۹۳۱: حضرت عبدالكريم بن حارث سے روایت ہے كہ حضرت رافع بن خد تج طرق فرماتے سے كہ رسول كريم صلى اللہ عليه وسلم نے زمين كؤ أجرت پر دينے سے منع فرمایا حضرت ابن شہاب فرماتے سے كه كه كه نے حضرت رافع بن خد تج طرف سے دریافت كیا كه اس كے بعد كس طریقہ سے لوگ زمین كی اُجرت دیا كرتے سے؟ تو انہوں نے فرمایا كہ مقررہ غلّہ كے ساتھ اور نہ مقرر كرتے سے جو كہتے سے جا ہے وہ



منن نيا في شريف جلد موم

مَاذَيَانَاتُ الْارْضِ وَٱقْبَالُ الْجَدَاوِلِ رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ كَـــــ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيْهِـ

٣٩٣٣َ: ٱخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ ٱخْبَرَنِيْ نَافِعٌ اَنَّ رَافَعَ بْنَ خَدِيْجٍ ٱخْبَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَّرَ اَنَّ عُمُوْمَتَهُ جَاؤُا اِلَى رَسُّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعُوا فَٱخْبَرُوا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا آنَّهُ كَانَ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ يُكُريْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا عَلَى الرَّبيُع السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ التِّبْنِ لَا اَدُرِیْ کُمْ هِیَ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ فَقَالَ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ۔

٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْن اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیْدُ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَا خُذُكِرَاءَ الْآرْضِ فَبَلَغَةً عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ شَيْءٌ فَآخَذَ بِيَدِيْ فَمَشَىٰ اِلَى رَافِعِ وَأَنَا مَعَةً فَحَدَّثَةً رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُوْمَتِهِ ۗ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَن كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَوَكَ عَبْدُاللَّهِ ىغد ـ

٣٩٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْلِحٰقُ الْاَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ كَانَ يَاخُذُ كِرَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى حَدَّثَةَ رَافِعٌ عَنْ بَغْض عُمُوْمَتِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ

مِّنَ الطَّعَامِ مُسَمًّى وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَهِول برجوياس مين اليال جوآتى بين اس مين سے اپنا حصه لين

۳۹۴۲: حضرت موکی بن عقبہ اللہ اسے روایت ہے کہ حضرت ٹافع وَبِشِيرُ فرماتِ سِح كه حضرت رافع بن خديج وبين نے نقل فرمایا كه حضرت عبداللد بن عمر رفظ سے اپنے چپاؤل کی روایت بیان کی وہ حضرات ( یعنی ان کے چیا) نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھر آپ کے پاس سے واپس گھر آئے تھے اور انہوں نے نقل کیا کہ نی نے منع فرمایا ہے کرایہ پردینے سے کھیتوں کو عبداللہ بن عمر چھن نے فرمایا: ہم لوگ خوب واقف ہیں کہ کرایہ اور اجرت یر دیا كرتے متھے تھيتى كو لينى تھيتى والے دور نبوى ميں كھيت كوكرايد پر ديا كرتے تھے اس شرط پر كە كھيت والے كا حصداس كھيتى ميں ہو گا جوكد نہروں کے کنارے پرواقع ہےاوراس نہر سے اس زمین کو پانی پہنچتا ہےاورتھوڑی گھاس کے عوض کرایہ دیا کرتے تھے نہ معلوم اس کی مقدار كەنس قدرگھاس لىتے تھے ( يعني گھاس كى مقدار كاعلم نبيس ) \_

٣٩٣٣: حضرت ابن عون وللنيؤ نافع وللنيؤ سيقل فرماتے ميں ابن عمر وللنوز زمین کا کرایه وصول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچداس سلسلہ میں عبدالله بن عمر برايفي في رافع بن خديج طالعين كي يجه بات تي حضرت نافع دہنیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وجھ، نے میرا ہاتھ کیڑا اوروہ رافع بن خدج جاتھ کے پاس چلے میں بھی ساتھ تھا چنا نچے رافع بن خدیج طافؤ نے اپنے چھا کے نام سے حدیث بیف بیان کی کہ نی نے زمین کا کرایہ اور اس کی اُجرت لینے کی ممانعت بیان فرمائی تھی چنانچداس دن سے حضرت عبدالله بن عمر داللو نے کرایہ لینا حجمور ویا۔ ۳۹۴۴ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ وہ ز مین کا کرایہ وصول کرتے تھے' یہاں تک کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چیا کی نسبت سے بیصدیث بیان کی کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زمين كاكرابير لينے سے ممانعت كى تھى -



نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَتَرَكَهَا بَعْدُ رَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنْ رَافِعِ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمُوْمَتِهْ ـ

٣٩٣٥ أُخْبَرَنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اللّٰهِ عَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اللّٰهِ عَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٣١: أخْبَرَنِي عَبْدُالرَّ عُمْنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ اللَّيْثِ عَبْدِالْحَكَمِ بْنِ اعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ كَشِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يُكْرِى الْمَزَارِعَ فَحُدِّثَ اَنَّ رَافِعَ بْنَ عَمْرَ كَانَ يُكْرِى الْمَزَارِعَ فَحُدِّثُ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ دَلِكَ حَدِيْجٍ يَاثُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَآنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَلَلَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ الْمُزَارِعِ فَقَالَ نَعْمُ نَهٰى رَسُولُ اللّهِ فِي عَنْ كِرَاءِ اللّهِ عَلَى الْمُؤَارِعِ مَا لَهُ فَعَلَى الْمُؤَارِعِ عَنْ كُولُولُ اللّهِ عَلَى الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلْمَ عَنْ كَلَ عَنْ كَاللّهُ عَنْ كَرَاءِ اللّهِ عَلَى الْمُؤَارِعِ عَلَى الْمُؤَارِعِ عَلَى اللّهُ عَنْ كَوْمَ عَلْمُ اللّهُ عَنْ كَرَاءِ اللّهُ عَنْ كَوْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُ اللّهُ عَنْ كَوْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٣٤: آخُبَرَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُاللَّهِ بْنُ خَالِلاً وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ آنَ رَجُلاً آخِبَرَ ابْنَ عُمَرَ آنَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَاثُرُ فِي كِرَاءِ الْاَرْضِ حَدِيثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ خَدِيْجٍ يَاثُرُ فِي كِرَاءِ الْاَرْضِ حَدِيثًا فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ اَنَ وَالْعَا فَاخْبَرَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَوْاءِ الْاَرْضِ وَلَا اللهِ عَنْ يَوْاءِ الْاَرْضِ وَلَا اللهِ عَنْ يَوْاءِ الْاَرْضِ وَلَا فَانْطَلُقُونُ اللهِ عَنْ يَوْاءِ الْاَرْضِ فَتَى اللهِ عَنْ كِرَاءِ الْاَرْضِ فَتَوَلَّ عَبْدُاللّهِ كِرَاءَ الْاَرْضِ

چنا نچهاس دن سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہمانے کرایہ لینا چھوڑ دیا۔

۳۹۴۵:حضرت ناقع والين سے روايت ہے كه حضرت عمر والين زيمين كا كرابيه وصول فرمايا كرتے تھے۔ چنانچه ابن عمر عبط، كومعاويد جانتي كي اخير خلافت ميں اطلاع ملى كه حضرت رافع بن خديج بزينة اس كرابه وصول کرنے کے سلسلہ میں ممانعت کی حدیث نقل فر ماتے میں چراین عمر بھی ان کے یہاں پرتشریف لائے اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔حضرت ابن عمر پڑھی نے ان ہے دریافت فرمایا انہوں نے کہا کہ رسول کریم منگاتیا کم نے منع فر مایا ہے زمین کواُ جرت پر دیے ہے چھراس کے بعدا بن عمر بڑھا نے کرایہ وصول کرنا چھوڑ دیا اورا بن عمر بڑھا سے جو تحض مسئله دریافت کرتا تو وه فرماتے تھے که رافع بن خدیج حامینیا فرماتے ہیں کہ آپ ٹائٹیٹرنے کھیتوں کا کرایہ لینے ہے منع فرمایا ہے۔ ١٩٩٨: حضرت نافع بالني حضرت عبدالله بن عمر بالناس روايت کرتے ہیں کہ وہ کھیت کی زمین کو کرامیا اور اُجرت پر دیا کرتے تھے حضرت عبداللد بن عمر الله كاست حضرت رافع بن خديج والله كا تذكره مواكدرسول كريم من في المنظر في اس كام منع فرمايا حضرت نافع ان کی جانب چلے مقام این عمر پیچه ان کی جانب چلے مقام بلاط میں اور میں ان کے بمراہ تھا تو حضرت رافع بن خدیج پہنٹے سے حضرت ابن عمر بالله؛ نے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ رسول کریم مُنَاتِينِ نَے کھیتوں کواُجرت پردینے ہے منع فر مایا ہے۔

۳۹۳۷ حضرت نافع ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

خى ئىن ئىڭ ئىزىنى جادىمۇم

٣٩٣٨: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَذِيْدَ الْمُقُرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةً عَنْ الْمُقُرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةً عَنْ لَافِعِ آنَّ رَافِعَ ابْنَ حَدِيْجٍ حَدَّثَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ انَّ رَافِعَ ابْنَ حَدِيْجٍ حَدَّثَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ انَّ رَسُوْلَ اللهِ فِي نَهْى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ۔ انَّ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ نَهْى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ۔

ان رسول الله وَ نَهُ عَن هِرَاءِ المَرَارِعِ٣٩٢٩: آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُّ قَالَ عَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُ قَالَ حَدَّثَهُ قَالَ عَن نَافِع الله حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ أَبُن عُمَر یُكُویُ اَرْضَهُ بِبَغْضِ مَا یَخُوجُ عَن ذلِكَ مِنْهَا فَبَلَغَهُ اَنَّ رَافِعَ بُن خَدِیْج یَوْجُو عَن ذلِكَ وَقَالَ نَهٰی رَسُولُ الله صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَن ذلِكَ وَقَالَ نَهٰی رَسُولُ الله صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَن رَافِعً فَقَالَ لَهُ عَبُدُاللهِ مَنْ حَدِیْج یَوْجُد فِی نَفْسِه فَوضَعَ یَدَهُ عَلَی رَافِع فَقَالَ لَهُ عَبُدُاللهِ مَنْ حَدِیْج اللّهِ مَا عَنْ مَنْ حَدِیْتِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ مَنْ حَدِیْتِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهُ عَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهی عَنْ الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهی عَنْ الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ نَهی صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَهُولُ لَا تَکُورُوا الْاَرْضَ فَقَالَ لَهُ عَنْهُ مَا مَنْ مَا لَا لَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَلَا الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ عَلَیْهِ وَسُلّمَ ع

بِسَمَى وَ الْمُورَانَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً عَنْ عَبْدِالْوَهَابِ الْمُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِالُوهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعِ اخْبَرَاهُ عَنْ رَافِعِ ابْنِ حَدِيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَهْى عَنِ كِرَاءِ الْآرْضِ رَوَاهُ أَبْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ حَدِيْجٍ وَالْحَدُيْجِ وَالْحَدُيْمِ فَلَى عَلْى عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ .

٣٩٥١: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ الْهَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِلْلِكَ بِأْسًا حَتَى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ حَدِيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ و

۳۹۴۸: حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن ممر رضی اللہ تعالی عنہما ہے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے ہے منع فرمانا ہے۔

٣٩٣٩: حضرت نافع مِن فَيْن سے روايت ہے كد حضرت ابن عمر مِن هُنا أيل زمین کواس غلّه کے عوض أجرت پر دیا کرتے تھے کہ جوغلّہ اس زمین سے پیدا ہو پس حضرت عبداللہ بن عمر وراع کا کو بیاطلاع ملی حضرت رافع بن خدیج والنظ ہے کہ کراہ پر دینے سے منع فرمایا ہے اور وہ بیان فر ماتے میں کے رسول کریم ٹائٹوٹے نے زمین کو کرایہ پردینے سے منع فر مایا ے۔اس برحضرت ابن عمر جھ فرمانے لگے کہ ہم لوگ زمین کو کرا میر پر حلات تھے جبکہ ہم لوگ حضرت رافع بن خدی بالتھ کونیس پہانتے تھے پھر جب کچھ خیال آیا توانہوں نے اپناہاتھ میرے کا ندھے پررکھ و یا چنانجد میں نے حضرت رافع بن خدیج طبیعیٰ تک ان کو پہنچایا۔رافع ے عبداللہ بن عمر بھٹا نے دریافت کیا کہ کیاتم نے نبی سے بدبات می ے كەرسول كرىم مَنْ تَقَيَّمُ نے زمين كواُجرت يردينے سے منع فرمايا ہے؟ توحضرت رافع والليز فرمايا كميس في رسول كريم ماليتيام ساس آپ نے فر مایا بتم لوگ ز بین کوکسی شے کے بدلداً جرت پر نددیا کرو۔ ۳۹۵۰ : حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے۔

۳۹۵۱ حضرت عمر و بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر بیٹی سے سناوہ فر ماتے تھے کہ ہم لوگ مخابرۃ کرتے تھے اور ہم اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں محسوس کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: رسول کریم کائی تیا ہے ہم کوئی برہ سے منع فر مایا ہے۔





#### مخابرہ کیا ہے؟

شریعت کی اصطلاح میں مخابرہ زمین کو چوتھائی یا تہائی وغیرہ دھند پر اُجرت پر دیا جائے اور مخابرت میں کھیتی کا 📆 کام كرنے والے یعنی بل چلائے والے کی طرف ہے ہوتا ہے اور مزارعت میں بیجی مالک کی میانب ہے ہوتا ہے۔

فرمایا ہے۔

نَرَاى بِذَٰلِكَ بَاْسًا حَتَّى آخُبَرَنَا عَامَ الْآوَّلِ ابْنُ خَدِيْجُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنِ الْخَبْرِ وَا فَقَهُمَا حَمَّادُ بْنُ

٣٩٥٣: ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمُوو بْنِ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَالسَّا حَتَّى كَانَ عَامَ الْأَوَّلِ فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ ﷺ نَهَى عَنْهُ \_ ٣٩٥٣: خَالَفَةُ عَارِمٌ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِتٌى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلطَّائِفِيُّ۔

٣٩٥٥: اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَانِيُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْنَيْنِ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَوَ جَابِرٍ.

٣٩٥٦:أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰن قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمِسُورِقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

٣٩٥٢: أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ٣٩٥٢: حضرت حَبَانَ ٢٥٠ روايت بَ كه حضرت رافع بن خدق ويسز حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ فرمات تصكيمين في حضرت ابن عمر بي عن عناوه فرمات تصك عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ يَقُولُ أَشْهَدُ لَسَمِّعْتُ ابْنَ مِين لُواهِ بولِ لَكِن مِين فِي حَضرت ابن عمر برجي سے سنا كه جس وقت عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْحِبُرِ فَيَقُولُ مَا كُنَّا إِن يَهُولُ تَحْصَ خَابِره عِيمَ عَلَق مسئله دريافت كرتا تها تووه فرمات تھے کہ میری رائے میں تو مخابرہ کرنے میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں ہے لیکن ہم کوشروع سال میں بداطلاع ملی کہ دافع بن خدیج جاہی<sub>ۃ</sub> فرماتے تھے کہ میں نے رسول کر یم منافظ کے سنا کہ وہ مخابرہ کرنے ہے منع فرماتے تصیعی زمین کوأجرت اور بٹائی پردینے ہے منع فرماتے تھے۔ ۳۹۵۳:حفزت عمرو بن دینارہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم مخابرہ کرنے میں کوئی مضا نقہ نبیں سبجھتے تھے۔ بہال تک کہ شروع سال میں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت رافع جلاف نے کہا ہے کہ نی شائلی منے مخابرہ سے منع کیا ہے۔

۳۹۵۵:حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ بیان مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مخابرہ محاقله اور مزاہنہ ہے منع

٣٩٥٣ :حفزت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع

٢٣٩٥٢: حضرت عمرو بن دينار عليتي حضرت ابن عمر بيلهما اور حضرت جابر جن نا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مُنالِثِیْنَ نے پیلوں کواس

عُينْنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ جَابِرِ
نَهٰى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ بَيْعُ الثَّمَرِ حَتَّى صَلاَحُهُ
وَنَهٰى عَنِ الْمُحَابَرَةِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ
رَوَاهُ أَبُو النَّجِاشِيِ عَطَاءُ بُنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ
عَلْنَه فَلْهِ

١٣٩٥٤ أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُّالرَّحُمْنِ بْنُ يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آبِي حَدَّثَنَا مُبَارَكُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَنُ آبِي الْعُعْمِ بَنُ حَدِيْجٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ لِوَافِعِ النَّوْجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ قُلْتُ نَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ السَّعْمِيرِ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ مِنَ الشَّعِيْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ اللهِ اللهِ قَلْمُ الْاوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيْرِ فَقَالَ عَنْ فَقَالَ عَنْ الشَّعِيْرِ اللهِ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ مَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَلَا وَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَلَا وَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَلَا وَوْزَاعِيُّ فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَلَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهَالَةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ابُنُ يَحْيَى أَنْ هِنَّامُ أَبُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْاُوْزَاعِیُّ عَنُ ابْنُ يَحْيَى الْاُوْزَاعِیُّ عَنُ ابْنُ يَحْيَى الْاُوْزَاعِیُّ عَنُ ابْنَ النَّهَ الْمَانُ اللَّهِ عَنْ اَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِعَ قَالَ اتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اتَانَا ظُهَيْرُ بُنُ رَافِعِ قَالَ اللَّهِ عَنُ اَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِقًا قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ اَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِقًا لَلُهُ عَنْ وَهُو حَقَّ سَالَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ سَالَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ اللَّهِ عَنْ التَّمْرِ اَوِ اللَّهِ عَنْ التَّمْرِ اَو اللَّهِ عَلَى الرَّبُعِ وَالْاوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ اَو الشَّعِيْرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا اَوْ ازْرِعُوهَا الْوَقِيَةِ لِلَّهِ بْنِ الْالشَجِ عَنْ السَّعْ عَنْ السَّعْجِ عَنْ الرَّوْلَةِ لِلْهِ بْنِ الْالشَجِ عَنْ الرَّوْلَةِ لِلْهِ بْنِ الْالشَجِ عَنْ الرَّوْلَيَةَ لِلْاحِي رَافِعِ اللّهِ الْمِ وَايَةَ لِلْعِي رَافِعِ فَجَعَلَ الرَّوْلَيَةَ لِأَخِي رَافِعِ اللّهِ الْمَالِي اللّهِ الْمَالِقِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَلْولَةِ الْمُهُمْ وَالْمُ وَالْمَاقِ مِنَ اللّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْولَاقِ الْمُؤْمِدُ وَاللّهِ الْمِ وَاللّهِ الْمَالِقِ مَنْ اللّهُ الْمَالِقُولُهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْمِى الْولَاقِ الْمُؤْمِى وَالْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُومِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُومِ اللّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِى الْمُ

٣٩٥٩: أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ لَيْتٍ قَالَ

وقت تک فروخت کرنے ہے منع فرمایا کہ جس وقت تک کہ وہ اپنے مقصد کو نہ پہنے جائیں ( یعنی جب تک وہ پک نہ جائیں ) اور کھائے مقصد کو نہ پہنے جائیں ) اور کھائے کے قابل نہ ہوجائیں اور آپ نے ( زمین کو ) اُجرت پر دینے ہے منع فرمایا اور کرامیہ پر زمین کو دینے ہے منع فرمایا یعنی زمین کوتہائی یا چوتھائی پر دینے ہے منع فرمایا۔

۳۹۵۷: حضرت ابونجاشی سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت رافع بن خدی جائے نے حدیث نقل فرمائی کہ استخضرت سی تیکی نے ارشاد فرمایا: اے رافع جائی تم لوگ کھیتوں کو آجرت پردیا کرتے ہو؟ حضرت رافع بن خدی جائی نے عرض کیا: جی بال یا رسول اللہ سی تیکی ہم لوگ کھیتوں کو چوتھائی پر دیتے ہیں یا کسی سے وسی (وزن کا نام ہے) جو کھیتوں کو چوتھائی پر دیتے ہیں یا کسی سے وسی (وزن کا نام ہے) جو لیا کہ کے ای کرویا کسی کو زمین مائے ہوئے پر یعنی عاریت پر دے دیا بی کھیتی کیا کرویا کسی کو زمین مائے ہوئے پر یعنی عاریت پر دے دیا کروا گرتم ایسانہ کروتو اپنی زمین کو بغیر کھیتی کے اسی طرح رکھ لو (لیکن مستقل ) ایسانہ ہو کہ تم اپنی زمین کو ای طرح بغیر کھیتی کرے ہی (بیکار) وال دو۔

۱۳۹۵۸: رافع بن خدت بی بی اور و یان فرمان که به اس ایک روز ظهیر بن رافع بی بی بخش کام سے منع فرمایا ہے اس پر ہم نے لوگوں کو نبی نے ایک نفع بخش کام سے منع فرمایا ہے اس پر ہم نے دریافت کیا کہ کیابات ہے؟ یعنی کس چیز سے نبی نے منع فرمایا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگے نبی نے تعلم فرمایا اور آپ کا فرمانِ مبارک برق ہے بہر حال مجھ سے بدوریافت کیا کہتم لوگ اپنے کھیتوں کے معاملہ میں کس طریقہ سے کیا کرتے ہو؟ ظہیر بن رافع فرماتے ہیں کہ میں میں کس طریقہ سے کیا کرتے ہو؟ ظہیر بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: چوتھائی حصد پر دے دیے ہیں اور بھی چندوی کھیوروں اور بھی چندوی کھیوروں اور بھی اجرت مقرر کرکے معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتم لوگ اس طریقہ سے نہ کیا کروکہ دوسرے کودے دویا خالی رکھ چھوڑ و۔ لوگ اس طریقہ سے نہ کیا کروکہ دوسرے کودے دویا خالی رکھ چھوڑ و۔ حضرت رافع بی نوات بی برادری سے کہا کہ دسول کریم صلی حضرت رافع بی بھائی نے اپنی برادری سے کہا کہ دسول کریم صلی



حَدَّثِنِیُ بُکیْرُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْاشَجْ عَنْ اُسَیْدِ بْنِ رَافِعِ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهْی رَافِعِ قَالَ لِقَوْمِهِ قَدْ نَهْی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَافِقًا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَيَحْالُيَوْمَ عَنْ شَیْءٍ کَانَ لَکُمْ رَافِقًا وَامْرُهُ طَاعَةٌ وَخَیْرٌ نَهٰی عَنِ الْحَقُٰلِ۔

١٩٩٠: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ حَفْصِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ ابْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أَسُيْدَ ابْنَ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ لِالْأَنْصَارِتَ يَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِي اَرْضُ تُنْ عَلَى بَعْضِ مَا فِيْهَا رَوَاهُ عَيْسَى بْنُ سَهْلٍ بُن رَافِع۔

٣٩١١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلِيمٍ قَالَ أَنْبَانَا حِبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا عِبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا عِبَّانُ قَالَ أَنْبَانَا عِبْدُ مَعْ بُنِ عَدِيْحٍ قَالَ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ النِّي لَيَيْتُمْ فِي عِيْسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْحٍ قَالَ إِنِي لَيَيْتُمْ فِي حَجْدِتُ حَجْرِ جَدِي رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَبَلَغْتُ رَجُلاً وَ حَجَجْتُ مَعَةً فَجَاءَ آخِي عِمْرَانُ ابْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ مَعَمَّوانُ ابْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ فَقَالَ يَا بَنِيَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكُويْنَا أَرْضَنَا فَلَانَةً بِمَانَتُنَى دِرْهِم فَقَالَ يَا بُنِيَهُ إِنَّ وَلَكَ فَإِنَّ الله عَزَوجَلَّ سَيْجَعُل لَكُمْ فَقَالَ يَا بُنَيَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ رَزُقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ رَزُقًا غَيْرَهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ عَنْ قَدْ نَهْمَى عَنْ كِرَاءِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ قَدْ نَهُى عَنْ كَرَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٩٢٢: ٱخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَنِّ بُنُ الْمُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ السَمَاعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ السَّحٰقَ عَنْ آبِى عُمَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ السَّحٰقَ عَنْ آبِى عُمُوقَةً بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بُنُ الْبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ قَالَ زَيْدُ بُنُ اللَّهُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُرُوةً بُنِ حَدِيْجِ آنَا وَاللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤَالِقِ بُنِ حَدِيْجِ آنَا وَاللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤَالِ وَسُولُ بِالْمُحَدِيْثِ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَا وَجُلَيْنِ الْمُتَالِا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قُولَةً لَا تَكُورُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قُولَةً لَا تَكُورُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قُولَةً لَا تُكُورُوا الْمَزَارِعَ وَلَا الْمُؤَارِعَ وَلَا الْمُؤَارِعَ وَلَا الْمُؤَارِعَ وَلَا الْمُؤَارِعَ وَلَا الْمُؤَارِعَ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ الْمُؤَارِعَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَارِعَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ هُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

القدعليه وسلم نے ايک چيز ہے منع فرمايا كه وہ چيزتم لوگوں كے نفع كى ہےاوررسول كريم صلى القدعليه وسلم كاختم اور فرمال بردارى بہتر ہے تمام فائدول سے اور جس چيز ہے منع فرمايا وہ فقل ہے۔

مرطوں کی کتاب کے

۳۹۱۰ حضرت عبدالرحمٰن بن برمز سے روایت ہے کہ میں نے حضرت اسید بن رافع بن خدی انصاری اللہ سے سنا و نقل فرمات سے کہ ان فرمات سے کہ ان لوگوں کو کا قلہ اس کو کہتے ہیں زمین کو کہتے ہیں درمی کو کہتے ہیں درمین کو کہتے ہیں درمین کو کہتے ہیں درمین کو کہتے ہیں درمین کے وض مقرر کرلیں۔

۱۳۹۱: حضرت عیسی بن مهل بن رافع بن خدتی برات سے روایت ہے کہ میں بیتیم تھا اور میں اپنے دادا حضرت رافع بن خدیج جرات کی گود میں پرورش پاتا تھا جس وقت میں جوان ہوا اور ان کے ساتھ حج کیا تو میرا بھائی عمران بن مہل بن رافع آیا اور کہنے لگا کہ اے باپ (یعنی دادا ہے کہا) کہ ہم نے فلاں زمین دوسو درہم کے باپ (یعنی دادا ہے کہا) کہ ہم نے فلاں زمین دوسو درہم کے عوض اُجرت پردی ہے انہوں نے کہا بیٹاتم اس معاملہ کوچھوڑ دو۔ اللہ عز وجل تم کودوسر سے داستہ سے رزق عطافر ہائے گا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کوا جرت پردینے سے منع فر مایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کوا جرت پردینے سے منع فر مایا

سوات می الله الله عزوم بن زبیر الله الله عزو الله بن خدت و الله الله عزوم بن زبیر الله الله عزوم بن خدت الله الله عزوم بن خدت الله الله عنوبی معفرت فرمائ میں ان سے زیادہ اس حدیث شریف سے بخوبی واقف بول اصل واقعہ بیر ہے کہ دو اشخاص نے آپ س میں ایک دوسرے سے لڑائی کی تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم لوگوں کی یہی حالت ہے تو تم لوگ کھیتوں کو کرایہ اور أجرت برنددیا کرو۔



دلاصة الباب المحضرة رافع بن خدیج و البيئ نے صرف اس قدر سن ليا كه كرايداوراُ جرت پر كھيتوں كونه ديا كرواورانهوں نے اس بات كا خيال نبيس كيا كه اصل مما نعت كى كياوج تھى؟ تو حضرت زيد بن ثابت و البيئة بثائى كودرست خيال فرمائے تھے۔حضرت امام نسائى جيئية نے فرمايا مزارعت كا معاملہ بيہ ب لكھنا اس شرط پر كہ بيج اور خرچه زمين كے مالك كا ب اور كھيت جو سے اور بونے والے كازمين كى پيداوار ميں سے چوتھائى حصّه ہے۔

> ١٨ ٢٢: قَالَ أَبُوْ عَبِدِ الرَّحْمٰنِ كِتَابَةُ مُزَادَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَنْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْمَزَادِعِ رَبُعُ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا

۔ گزشتہ حدیث ہے متعلق باتی مفسل عبارت جوامام نسائی ہیں نے علیحدہ باب باندھ کرتم ریفر مائی

بركتاب ہے كه جس كوفلال شخص نے كلصاہے جو كه فلال كالزكا ہےاور فلاں کا پوتا ہےاپنی تندرتی کی حالت میں اوراس حالت میں جس وقت اس تمام کاروبار چلنے کے لائق ہیں ( یعنی دیوانہ مجنوں اور مریض نہیں ہے )اس کتاب میں مضمون ہے کہتم نے بعنی زمین کے مالک نے یہاں اس کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام لکھنا جا ہے اپنی تمام زمین جو کہ فلاں گاؤں میں ہے گھیتی کرنے کے لئے مجھ کودی اس ز مین کا نام ونشان پہ ہے اوراس کی حیاروں حدود پہیں (لینی زمین کا حدودار بعداس طرح ہے)اس کی ایک حدفلاں جگہ ہے کی ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری حداور چھی حداس طریقہ سے ہے ( یعنی چاروں حدود کی ممل تفصیل درج ہونا جا ہیے )تم نے تمام زمین کوجس کی حدود اس کتاب میں درج ہیں جو کہ اس زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے تمام حقوق کے ساتھ لیعنی پانی کا حصہ اور نہریں اور نالیاں مجھ کو دے دی اور وہ زمین ایک صاف وشفاف میدان ہے نہ تو اس میں درخت موجود ہیں ندکھیت کہ جس نے مکمل ایک سال کے لئے اس کا معاملہ کیا کہ جس کا آغاز فلاں ماہ کے حیا ندد کھتے ہی اور فلال سنہ سے ہوگااوراس کا کام فلاں ماہ کے فلال سنہ کے کمل ہونے پر ہوگااس شرط کے ساتھ کہ میں مذکورہ بالا زمین میں کہ جس کے حدود اور مقام او پر مذكور ہوئے اس تمام سال میں جس وقت حاموں گا۔ کھیتی كرلول

باب: امام نسائی بین نے کہامزارعت کامعاملہ کھنااس

شرط پر کتخم اورخر چیز مین کے مالک کا ہے'جو تنے اور

بونے والے کا پیدا وار سے چوتھائی حصہ

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَةُ فُلاَنُ بْنُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ آمُرٍ لِفُلَانِ ابْنِ فُلاَنِ اتَّكَ دَفَّعْتَ اِلَيَّ جَمِيْعَ ٱرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعِ كُذًا فِي مَدِيْنَةِ كَذَا مُزَارَعَةً وَهِيَ الْاَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا وَ تَجْمَعُهَا حَدُوْدٌ ٱرْبَعَةٌ يُحِيْطُ بِهَا كُلِّهَا وَاحِدُ تِلْكَ الْحُدُوُدِ بِٱسْرِهِ لَرِيْقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ دَفَعْتَ اِلَيَّ جَمِيْعَ اَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ بِحُدُوْدِهَا الْمُحِيْطَةِ بِهَا وَجَمِيْعِ حُقَوْقِهَا وَ شِوْبِهَا وَٱنْهَارِهَا وَسَوَاقِيْهَا ٱرْضًا بَيْضًاءَ فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيْهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَا زَرْعِ سَنَةً تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنُ سَنَةٍ كَذَاً وَآخِرُ هَا انْسِلَاخُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى انْ أَزْرَعَ جَمِيْعَ هَلِذِهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُوْدَ قِ فِيْ هَٰذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيْهِ هَٰذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقِّتَةَ فِيْهَا مِنْ اَوَّلِهَا اللَّي آخِرِهَا كُلَّ مَا اَرَدُتُ وَبَدَ الِي اَنُ اَزُرَعَ فِيْهَا مِنْ حَنْظَلَةِ وَّشَعِيْرٍ وَسَمَاسِمٍ وَ أُزْرٍ وَٱقْطَانِ وَرِطَابٍ وَبَاقِلاَّ وَ حِمَّصٍ وَ لُوْبِيَا وَ عَدَسٍ وَمَقَاثِي وَمَبَا طِيْخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ



من نسانی شریف جلد سوم

گیبول 'بو' دھان' کیاس' تھجوریں' سنریال' چنا' لوبیایا مسور' کھیرے' کگزی خربوزه' گاجریاشنغم مولی پایهاز کسبن پاساگ بیل کچل وغیره جونلکہ ہوجائ یا گرمی میں مگرتمہارے بیج سے ترکاری کا و یانلہ کا تمام تیج وغیرہ تبہارے اویر ہے میرا کام تو سرف محنت ہے اپنے ہاتھ ہے یا جس سے میں جا ہوں اپنے دوستوں یا اپنے مز دوروں سے کھیتی کرنے کے لئے جوئیل اور بل ہوگا وہ میر ی جانب سے ہے میں زمین میں کھیتی کرول گا اور میں اس کو کھیتی ہے آباد کروں گا جس طریقہ ہے زمین میں پیداوار ہواور میں زمین کوٹھیک ٹھا ک کروں گا اور میں زمین کو درست کروں گا اور جو کھیتی ایسی ہوجس کو یانی ہے سیراب کرنے کی ضرورت ہوتو میں اس کو یانی ہے سیراب کروں گا اور جوز مین کھاد کی ضرورت مند ہے میں اس کو کھا د دوں گا اور جونہریں اور نالیاں ضروری ہیں میں ان کو کھود ڈ الوں گا اور جو کھل کینے کے لائق ہے میں اس کو منتخب کروں گا اور جو پھل کاٹ ڈالنے کے لائق ہے میں اس کو کاٹ دُالوں گااوراس کواُرُ اکرصاف کر دوں گالیکن ان تمام باتوں پر جو کچھ خرجه بوگاوه تمهارا ہے لیکن کام اور محنت میری جانب سے ہے اس شرط یر کہ جو کہ اللہ عز وجل اِن تمام کاموں کے بعداس زمانے میں کہ جس کہاویر تذکرہ ہواشروع سے لے کرآ خرتک دلا دے اس میں ہے تین چوتھائی زمین اور یانی اور بہج اور خرچ کے عوض تمہاری ہے اور ایک چوتھائی میری ہے۔میری کھتی اور کام اور محنت کے عوض جو میں اینے ہاتھ سے انجام دوں گا اور میرے لوگ ( یعنی میرے متعلقین انجام دیں گے ) پیتمام زمین کہ جس کی حدوداس کتاب میں موجود نبیں مع تمام حقوق اورمنافع کے تم نے مجھ کو دیے دی اور میں نے ان تمام پر فلال دن فلال ماه ہے قبضہ کرلیا اب بیتمام زمین مع نفع اور حقوق میرے قبضہ میں آگئی ہے لیکن وہ زمین میری ملکیت نہیں ہے اس میں ہے کوئی شے اور نہ مجھے اس زمین ہے کسی کا دعویٰ یا مطالبہ ہے لیکن صرف کیتی کرنے کا کہ جس کا بیان اس کتاب میں ہے ایک ہی مقرر سال تک کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا اور پھراس زمانہ کے گذرنے کے بعد

وَفِجِلٍ وَبَصَلٍ وَتُوْمٍ وَ بُقُولٍ وَ رَيَاحِيْنَ وَ غَيْرٍ ذَٰلِكَ مِنْ جَمِيْعِ الْغَلَآتِ شِتَاءً وَصَيْفًا ببُزُوْرِك وَبَذُرِكَ وَجَمِيْعُهُ عَلَيْكَ دُوْنِي عَلَى أَنُ اَتَوَلَّى ذَٰلِكَ بِيدِي وَبِمَنْ أَرْدَتُ مِنْ أَعُوَانِي وَأَجَوَانِيْ وَبَقَرِى وَ اَدَوَاتِي وَإِلَى زِرَاعَةِ ذَلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ نَمَاوُهُ وَمَصْلَحَتُهُ وَكِرَابُ أَرْضِهِ وَتُنْقِيَةُ حَشِيْشِهَا وَ سَقْي مَا يُحْتَاجُ اِلَى سَقِيْهِ مِمَّا زُرِعَ وَ تَسْمِيْدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيْدِهِ وَ حَفُّرِ سَوَاقِيْهِ وَٱنْهَارِهِ وَاجْتِنَاءِ مَا يُجْتَنِّي مِنْهُ وَالْقِيَامِ بِحَصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ وَدِيَاسَةِ مَا يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذُريْتِهِ بِنَفَقَتِكَ عَلَى ذَٰلِكَ كُلِّهِ دُوْنِيْ وَآعْمَلَ فِيْهِ بَيدِي وَآغُوَانِي دُوْنَكَ عَلى أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيْعِ مَا يُخُرِجُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ دْلِكَ كُلِّهٖ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ الْمُوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى آخِرِهَا فَلَكَ ثَلَاثُةُ اَرْبَاعِهِ لِحَظِّ آرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَ نَفَقَاتِكَ وَلِيَ الرُّبُعُ الْبَاقِيْ مِنْ جَمِيْعِ ذَٰلِكَ بِزَرَاعَتِيْ وَعَمَلِيْ وَقِيَامِيْ عَلَى ذَٰلِكَ بِيَدِيْ وَاعْوَانِيْ وَدَفَعْتَ اِلَيَّ جَمِيْعَ أرْضِكَ هَلَـٰهِ الْمَحْدُوْدَةِ فِي هَلَـٰا الْكِتَابِ بِجَمِيْع حُقُوْقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَقَبَضْتُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْر كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا فَصَارَ جَمِيْعُ ذٰلِكَ فِي يَدِي لَكَ لا مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَادَعُوى وَلَا طَلْبَةَ إِلَّا هَٰذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمُوْصُوْفَة فِي هَلِيهِ الْكِتَابِ فِي هَلِيهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ فَإِذَا انْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدِكَ وَلَكَ أَنْ تُخُوجِنِي بَعْدَانْقِضَائِهَا مِنْهَا وَ تُخْرِجَهَا مِنْ يَدِىٰ وَيَدَكُلُّ مَنْ صَارَتْ لَهُ



الْكِتَابُ نُسْخَتَيْن ـ

١٨ ١٤ إِذْ كُرُاخِتِلَافِ الْأَلْفَاظِ الْمَأْثُورَةِ فِي

المزارعة

٣٩٦٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ ٱنْبَأَنَا اِسْمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُهُ لُ الْأَرْضُ عِنْدِى مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُّحَ فِي الْاَرْضُ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَواى بَاْسًا اَنْ يَدُفَعَ اَرْضَهُ إِلَى الْآكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيْهَا بِنَفُسِهِ وَوَلَدِهِ وَآعُوانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبّ

٣٩٢٣: أَخْبَرُنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَوَ آنَّ النَّبِيُّ عِينَ وَفَعَ اِلِّي يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخُلَ خَيْبَرَ وَٱرْضَهَا عَلَى آنْ يَعْمَلُوْهَا مِنْ آمْوَالِهِمْ وَآنَّ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ شُطُوَماً يَخُوُجُ مِنْهَا۔

٣٩٧٥: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ إِلَىٰ ذَفَعَ إِلَى يَهُوْدٍ خَيْبَرَ

فِيْهَا يَدٌ بَسبَبِيْ أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكُتِبَ هٰذَا تَهارَى زَمِين تَمَامَ كُنْ تَمَامَتُم كُولِكُ وَارْتَهَارِ بِ قَبْضَهُ مِن جَابَ كُن اورتم کوافتیارے کے زمانہ گذرنے کے بعد مجھ واس زمین سے بے فال كردو مااس شخص كوجو كه ميري وجه ية عمل جلل ركحتا ب اقرار كيااس مضمون کا کہفلاں اورفلاں نے ( اس جگہ دونوں فر 'ق کے دستخط نشان ا اٹلوٹھا یاممبر وغیرہ ہونا جاہیے ) اوراس کی دونقول تحریر ہوں گی۔ایک نقل زمین کے مالک کے ماس رے مگی اور دوسری نقل زمین لینے والے کے پاس رہے گی۔

## باب:ان مختلف عبارات کا تذکرہ جو کہ جیتی کے سلسلہ میں منقول ہیں

٣٩٦٣: حضرت ابن عون سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن سیرین بینیه فرمات تھ کرزمین کی حالت ایس ہے کہ جس طریقہ سے مضاربت کا مال تو جو بات مضاربت کے مال میں درست ہے تو وہ ز مین کےسلسلہ میں بھی جائز ہےاورمضار بت کےسلسلہ میں جو ہات درست نہیں تو وہ بات زمین میں بھی درست نہیں ہے اور وہ فرماتے تھے کہ میری رائے میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام زمین کاشت کار کے حوالہ کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود اور اس کے اہل وعیال اور متعلقین محت کریں گے لیکن خرچہ اس کے ذمہ لا زمنبیں وہتمام کا تمام زمین کے مالک کا ہے۔

٣٩٦٣: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بہودیوں کو و ہاں کے درخت سپر د کر دیئے اور ان کو زمین بھی دیے دی کہتم محنت کرواینے خرچہ سے اور جو کچھاس میں سے پیدا ہوآ دھا ہمارا

٣٩٦٥: جفزت ابن عمر ﷺ ہےروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کوخیبر کے درخت اور زمین اس شرطایر سپر د کر دی کہ وہ ان میں اپنے خرچہ سے محنت کریں اور اللہ کے رسول (مَنْیَ تَیْلِمُ) کے لئے اس کی پیداوار کا آ دھا حصہ ہوگا۔

منن نما أن شريف جلد وم

نَّخُلَ خَيْبَرَوَ ٱرْضَهَا عَلَى ٱنْ يَعْمَلُوْهَا بِآمُوَالِهِمْ وَٱنَّ لِرَسُوْل اللَّهِﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا.

٣٩٢٦ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ
عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِعِ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكُولى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى اَنَّ لِرَبِّ الْاَرْضِ مَا عَلَى رَبِيْعِ السَّاقِي مِنَ
الزَّرْعِ وَ طَائِفَةً مِنَ التَبُنِ لَا اَدْرِي كُمْ هُوَ۔
الزَّرْعِ وَ طَائِفَةً مِنَ التَبُنِ لَا اَدْرِي كُمْ هُوَ۔

٣٩٦٤ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بَنُ حُجُرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيْكُ عَنْ آبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَنْ آبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عَمَّاىَ يَزْرَعَانِ بِالنَّلُثِ وَالرَّبُع وَآبِي شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ ٢٩٦٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ عَبْدِالْكُويْمِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ ابْنُ عَبْسِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ ابْنُ عَبْسٍ الْمُعْدَرِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْسٍ إِنَّ خَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ خَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ خَيْرَ مَا انْتُمْ صَانِعُونَ انْ يُؤَاجِرَ اَحَدُّكُمْ ارْضَةً اللَّهُ مِاللَّهُ هَبِ وَالْوَرِقِ .

٣٩٢٩ َ اَخْبَرَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اللهَ يَرَيَانِ عَنْ اللهَ يَرَيَانِ بَاسْتِنْجَارِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ۔

٣٩٤٠: آخُبرَنَا عَمْرُوْ بْنُ زَرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا السُمَاعِيْلُ عَنْ آيُوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ آعُلَمُ السُمَاعِيْلُ عَنْ آيُوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمْ آعُلَمُ شُرِيْحًا كَانَ يَقْضِى فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَ يُنِ كَانَّ رُبَّمَا قَالَ لِلْمَضَارِبِ بَيْنَتَكَ عَلَى مُصَيْبَةٍ تُعْذَرُبِهَا وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ بَيْنَتَكَ اَنَّ آمِيْنَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِيْنَهُ بِاللهِ مَا

۳۹۲۲ حضرت نافع جائین سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی فرماتے سے کہ رسول کریم کی تینا کے زمانہ میں پیداوار جومنڈ رر اپانی کی نالیوں) پر ہواور پھی تھاس کہ جس کی مقدار کاعلم نہیں ہے زمین کے مالک کو ملے گا۔
زمین کے مالک کو ملے گا۔

٣٩٦٤ حفرت عبدالرحمٰن بن اسود بلينيئ سے روایت ہے کہ میرے دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا جاتم اور میں ان دونوں کا شریک اور حصہ دار تھا اور حفرت اسود جائین کو شریک اور حصرت اسود جائین کو اس بات کاعلم تھالیکن و دھنرات کے خیمیں فرماتے تھے۔

۳۹۲۸:حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا: بہتر ہے جوتم لوگ (عمل) کرتے ہو کہ اپنی زمین کوسونے یا چاندی کے عوض کرایہ اور اُجرت پردیتے ہیں۔

۳۹۲۹:حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر جھٹی بنجر زمین کوکرایہ اوراُ جرت پردیئے کوبُرانہیں خیال فرماتے تھے۔

۳۹۷۰ حضرت محمد بینید نے کہا کہ حضرت شریح بینید (جو کہ کوفہ کے قاضی تھے) وہ مضار بت کرنے والے کے سلسلہ میں دوطرح سے حکم فرمایا کرتے تھے بھی تو وہ مضارب کوفر ماتے کہتم اس مصیبت پر گواہ لا و کہتم جس کی وجہ سے معذور بواور ضمان ادانہ کرنا پڑے اور بھی مال والے سے کہتے کہتم اس بات پر گواہ لا و کہ مضارب نے کسی قسم کی مال والے سے کہتے کہتم اس سے حلف لے لواس نے اللہ عزوجل کی کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں گی تم اس سے حلف لے لواس نے اللہ عزوجل کی کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں گی۔



## باب:حضرت سعید بن مسیّب طابقیٔ نے فر مایا خالی زمین کو سونے' چاندی کے عوض اُ جرت پر دینے میں کو ئی برائی نہیں

جو شخص کسی کو بچھ مال مضار بت پر دے دے تو اس کو حیا ہے كەدەاس قىخ ياورقلم بند كرالےاوروەاس طريقە سے لکھے كەبيدو ة كرير ہے کہ جس کو کہ فلال نے جو کہ فلال کالڑ کا ہے اس نے بخوشی لکھا ہے اور بحالت صحت لکھا ہے اور اس حالت میں جو کہ فلاں کے لیے اور فلال کالڑ کا ہے تم نے مجھ کودیئے فلال ماہ فلاں سنہ کے شروع ہوتے ہی دس ہزار درہم جو کہ کھرے اور ہرطریقہ سے درست تھے۔ ہرایک دیں درہم سات مثقال وزن کے ہیں بطورمضار بت کے اس شرط پر کہ میں اللہ عز وجل ہے ڈرتار ہوں گا خلا ہراور باطن اور امانت ادا کروں گا اوراس شرط پر که جو مال میں حیا ہوں گا ان درہم سے خریدوں گا اوراس کومیں خرج کروں گا ( یعنی دوسرے دراہم یا دیناروں سے بدل لوں گا)اورخرچ کروں گا جس جگه میں مناسب خیال کروں گااور میں جس تجارت میں چاہوں گااورجس جگه مناسب خیال کروں گااس جگه میں وہاں پر لے جاؤں گا اور میں جو مال خریدوں گا اس کونفتریا ادھار جس طرح سے مناسب سمجھوں گا وہاں پر فروخت کروں گا اور مال کی قیت میں نفتر قم لوں گایا دوسرا مال لول گاان تمام باتوں میں مَیں اپنی رائے کے مطابق عمل کروں گا اور جس کو جا ہوں گا میں اپنی جانب ہے وکیل کروں گا پھر جواللہ عز وجل نفع عطا فرمائے وہ اصل مال کے بعد جوتم نے مجھ کودیا ہے اور جس کا تذکرہ اس کتاب میں ہو چکاہے آ دھا آ دھا ہم دونوں میں تقسیم ہو گا اورتم کوآ وھا نفع تمہارے مال کے عوض ملے گا اور مجھ کوآ دھا نفع میری محنت کے عوض ملے گا اگر تجارت میں کسی قتم کا نقصان ہوتو وہ تمہارے مال کا ہوگا اس شرط پر کہ بیدوں ہزار درہم خالص اورضچے وسالم جو کہ میں نے اپنے قبضہ میں کیے فلال ماہ کے شروع سے فلاں سنہ میں اور بیہ مال بطور قرض مضاربت کے ان تمام

# ١٨ ٦٨:باب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا بِأَسَ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَا بَالْسَ بأس بِاجَارَةِ الْكَرْضِ الْبَيْضَآءِ بِالذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا بَاسَ بِإِجَارَةِ الْاَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ اِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا فَآرَادَ أَنْ يَكُتُبَ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ كِتَابًا كَتَبَ هَلَا كَتَابٌ كَتَبُهُ فُلَانُ بُنُ فَلَانٍ طَوْعًا مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ اَمْرِهِ لِفُلَانِ بْنّ فُلَان آنَّكَ دَفَعْتَ اِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمِ وُضْحًا جِيَادًا وَزُنَ سَبْعَةٍ قِرَاصًا عَلَى تَقُوَى اللَّهِ فِي السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةِ وَادَاءِ الْآمَانَةِ عَلَى أَنْ ٱشْتَرِى بِهَا مَا شِئْتُ مِنْهَا كُلَّ مَا أَرْى أَنْ أَشْتَرِيَةٌ وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيْمَا اَرَاى اَنْ اُصَرِّفَهَا فِيْهِ مِنْ صُنُوْفِ التِّجَارَاتِ وَٱخُورَ جَ بَما شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ وَٱبِيْعَ مَا ٱرْى أَنْ أَبِيْعَهُ مِمَّا ٱشْتَرِيْهِ بِنَقْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنِ رَآيْتُ آمْ بِعَرْضِ عَلَى آنْ آعُمَلَ فِى جَمِيْعِ دْلِكَ كُلِّهُ بِرَاْيِي وَاُوَكِّلَ فِي ذٰلِكَ مَنْ رَايْتُ وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِى ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَ رِبْحٍ بَعْدَرَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ أَلَىَّ الْمُسَّمَّى مَبْلَغُهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ نِصْفَيْنِ لَكَ مِنْهُ النِّصْفُ بِحَظِّ رَأْسِ مَالِكَ وَلِيَ فِيْهِ النِّصْفُ تَامًّا بِعَمَلِيْ فِيْهِ وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ وَضِيْعَةٍ فَعَلَى رًأس الممال فَقَبَضْتُ مِنْكَ هلِذِهِ الْعَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمِ الْوُضْعَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةٍ





كَذَا وَصَارَتُ لَكَ فِي يَدِئ قِرَاضًا عَلَى الشُّرُوْطِ الْمُشْرُوْطِ الْمُشْرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ اَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَلَا الْمُشْتَرِى وَ يَبِيْعَ وَإِذَا ارْدَانُ يُطْلِقَ لَهُ آنُ يَشْتَرِى وَ يَبِيْعَ بِالنَّسِيْنَةِ كَتَبَ وَقَدُ نَهَيْتَنِي آنُ اَشْتَرِى وَ اَبِيْعَ بِالنَّسِيْنَةِ كَتَبَ وَقَدُ نَهَيْتَنِي آنُ اَشْتَرِى وَ اَبِيْعَ بِالنَّسِيْنَةِ كَتَبَ وَقَدُ نَهَيْتَنِي آنُ اَشْتَرِى وَ اَبِيْعَ بِالنَّسِيْنَةِ .

## ١٨ ٢٩:شِرْكَةُ عَنَانٍ بَيْنَ

#### ثُلَاثَةٍ

هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةِ عُقُولِهِمْ وَجَوَازِ ٱمْرِهِمُ اشْتَرَكُوْا شَرِكَةَ عَنَانَ لَاشُرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ فِي ثَلَاثِيْنَ الْفَ دِرْهَمْ وُضْحًا جِيَادًا وَزْنَ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ عَشْرَةٌ آلَافِ دِرْهَم خَلَطُوْهَا جَمِيْعًا فَصَارَتْ هَٰذِهِ النَّلَاثِينَ ٱلْفَ دِرْهَمِ فِي آيْدِيْهِمُ مُخُلُوطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ ٱثْلَاثًا عَلَى ۖ اَنْ يَعْمَلُوا فِيْهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَادَاءِ الْاَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ اِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَ يَشْتَرُونَ جَمِيْعًا بِذَلِكِ وَبِمَا رَاوُا مِنْهُ اشْتِراءَ هُ بالنَّقْدِ وَ يَشْتَرُونَ بالنَّسِيْئَةِ عَلَيْهِ مَا رَآوْا أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَنْوَاعِ الْتِجَارَاتِ وَأَنْ يَشْتَرِىَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ دُوْنَ صَاحِبهِ بَذَلِكَ وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتِرَاءَ ةُ مِنْهُ بِالنَّقُدِ وَ بِمَا رَأَى اشْتِرَاءَ هُ عَلَيْهِ بِالنَّسَيْئَةِ يَعْمَلُوْنَ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ مُجْتَمِعِيْنَ بِمَارَ ٱوْا وَ يَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا به دُوْنَ صَاحِبه بِمَا رَأَى جَائِزًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ صَاحِبَيْهِ فِيْمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ وَفِيْمَا انْفَرَدُوْ بِهِ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ دُوْنَ الآخَرَيْنِ فَمَا لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيْلٍ وَمِنْ كَثِيْرٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ

شرائط پرجواس کتاب میں مذکور ہوئیں میرے ہاتھ میں آیا اسباک اقرار کیا فلاں اور فلال نے۔اگرصاحب مال کا بیارادہ جو کہ مضارب کرنے والاقرض کا معاملہ نہ کرے تو کتاب میں اس طرح سے لکھے کہ تم نے مجھ کو قرض پر دینے سے منع کیا ہے اور ادھار خریدنے اور فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔

# باب: تین افراد کے درمیان شرکت عنان ہونے کی صورت میں کس طریقہ سے تحریک جائے؟

یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں فلال فلال کی شرکت کا بیان ہے اوران کے احوال' صحبۂ اور ہوش وحواس کی درشگی ادبہ معاملہ کے جواز میں پر تینوں شخص شر کیں ۔ دے ہیں ۔ شرکت عنان کے طور سے نہ کے بطور معاوضہ کے تبین بنرار درہم میں جو کہ تمام ک تمام عمده اور نھیک ہیں اور ہرا یک دس ہزار درہم سات مثقال وزن کے ہیں اور ہرا کی شخص کے دس بزار درہم ہیں ان تمام کو تینوں نے ملا دیا تو مل کرتما مہیں ہزار درہم ہوئے ان تینوں کے ہاتھ میں ایک تہائی حصہ اس شرط پر کہ تمام محنت کریں اللہ سے ڈر کراور ہرایک دوسرے کی امانت ادا کرنے کی نیت سے اور تمام مل کرخریدلیں مال کواورجس مال کو دِل جا ہے نقدخریدلیں اور جس کی دِل جا ہےادھارخر پداری کرلیں اور جا ہےجس طرح کا کار و بارگریں اور ہرا کی شخص ان میں سے بغیر دوسرے کی شرکت کے جو دِل جاہے نقدیا ادھار خرید لے ان تمام رقم میں تینوں شريك مل كرايك ساتھ معاملہ كرليں يا برايك تنها ہوكر معاملہ كرے جومعامله تمام کے تمام مل کرانجام دے لیں۔ وہ تمام کا تمام سب لوگوں برلا زم اور نافذ ہوگا اور معاملہ کرنے والے پر بھی لا گوہوگا اور اس کے دونوں ساتھیوں پر بھی لا گواور نافذ ہوگا اور جو شخص تنہا معاملہ کرے گا تو وہ بھی اس کے اوپر اور اس کے دونوں ساتھیوں پر لا زم ہوگا غرض بیر کہ ہرایک معاملہ تھوڑ اہویا زیادہ وہ معاملہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا۔ جاہے ایک شخص کا معاملہ کیا ہوا ہو یا تمام حضرات کا





مِّنُ صَاحِبَيْهِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ جَمِيْعًا وَمَا رَزَقَ اللّٰهُ فِي ذَٰلِكَ مِنْ فَضَلٍ وَ رِبْحٍ عَلَى رَأْسِ مَا لِهِمُ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُو بَيْنَهُمُ اثْلَاتًا وَمَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ وَضِيْعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُو بَيْنَهُمُ اثْلاَتًا الْكِتَابِ فَهُو بَيْنَهُمُ اللّٰهَ مَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ وَضِيْعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُو عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ مَا لِهِمْ وَقَدْ كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ ثَلَاتً نُسَحِ مُنَسَاوِيَاتٍ بِالْفَاظِ وَّاحِدةٍ فَى يَدِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَاحِدةً فَيْنَ وَاحِدةً فَي كَتِبَ هَا فَكُنْ وَقُلَانٍ وَاحِدةً فَي كَتِبُ هَا فَكُنْ وَقُلَانٍ وَاحِدةً فَي اللّٰهُ وَالْمَانِ وَاحِدةً فَي اللّٰهُ وَالْمَانِ وَاحِدةً فَي اللّٰهُ وَقُلَانٍ وَاحِدةً فَي اللّٰهُ وَالْمَانِ وَاحِدةً فَي اللّٰهُ وَقُلَانٍ وَاحِدةً فَلَانًا وَاللّٰهُ وَلَيْكُونَ وَاحِدةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

معاملہ کیا ہوا ہو پھر جواللہ عز وجل نفع عطافر مائے وہ اصل مال کے تین حصہ کر کے تمام شرکا ، پرتقسیم ہوگا اوراس میں جو پچھ نقصان ہوگا تو وہ تمام لو گوں پرتقسیم ہوگا تہائی 'تہائی 'راس المال کے بموجب اس کتاب کے تین حصے کیے گئے ( لیعنی تمین کا پی اس مضمون کی ک جائے اور ) ایک ایک کا پی عبارت اور الفاظ کا ہر ایک شرکی کودیا گیا تا کہ بطور ثبوت اور سند کے وہ اپنے پاس رکھ لے۔ اس بات پر فلاں فلاں نے اقر ارکیا اور فلاں فلاں نے یعنی تینوں شرکا ہے نے۔

### شرکت کی اقسام:

شرکت کی اقسام مذکوره بالا حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی ہیں واضح رہے کہ شریعت میں شرکت کی چاراقسام ہیں نمبر اشرکت مفاوضہ اس شرکت میں دونوں شرکاء برابر ہوتا ہے اوراس اشرکت مفاوضہ اس شرکت میں دونوں کا برابر ہوتا ہے اوراس شرکت میں ہرایک شخص دوسرے کا وکیل اور کفیل ہوتا ہے: اما مفاوضة ان نعمت ومالةً و کفالةً و تساویا مالا تصبتح به الشدر کة و کذار بجا و تصدر فا و دینا در مخارص ۴۹۲ جسم صدیث شریف میں اس شرکت کو باعث برکت فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اس شرکت کو باعث برکت فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے:

((فاوضوا فانه اعظم للبركة عيني)) شرح بداييص: ٩٥٠ ع١ - (قديم مطبع كلال سائز) دوسرى شركت عنان بها الرفع منان بها المرشركة عين صرف وكالت بوتى بها وركفالت بين بوتى اوراس مين اگر بعض بال مين شركت بواور بعض بال مين شركت بواور بعض بال مين شركت بواور منافع مين بال مين نه بويا ايك شريك كا مال زائد بواور دوسر عالم بوليكن منافع دونول كا برابر بويا بال دونول كه برابر بواور منافع مين برابرى نه بويا ايك صورت بوكه ايك شريك كى رقم بواور دوسر عشريك كى اشر في ياسونا بو برطرح درست بهولذا تصبت مع التفاضل في العال دون ابكه و عكه و ببعض العمال دون بعض و بخلاف الجنس كدنا نير من التفاضل في العال دون ابكه و عكه و ببعض اليمن المناسسة دوالختارش: ١٩٦٩ من الآور شركة ميركة منافع بين من من الآخر و بخلاف الوصف ابيض المناسسة دوالختارش: ١٩٦٩ من الوصف ابيض من من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف من تعرف تعرف من تعرف من تعرف م





٠ ١٨٤: بَابُ شِرْكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَنْهَبِ مَنْ يُجِيُزُهَا قَالَ اللهُ تَبَارَكُ عَلَي مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوْآ أَوْفُوْا وَ تَعَالَى يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوْآ أَوْفُوْا اللهُ قَدْد

هٰذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ وَّفُلانٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْس مَالٍ جَمَعُوْهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفِ وَّاحِدٍ وَّنَقْدِ وَّاحِدٍ وَّ خَلَطُوهُ وَصَارَ فِي آيْدِيْهِمْ مُمْتَزجًا لَا يُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَغْضِ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِنَى ذٰلِكَ وَحَقَّهُ سَوَاءٌ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَفِي كُلَّ قَلِيْل وَّكَثِيْرِ سَوَاءً مِّنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَقْدً اَوَّ نَسِيْنَةً بَيْعًا وَ شِرَاءً فِي جَمِيْعَ الْمُعَامَلَاتِ وَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَاوُا وَ يَعْمَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَاى وَ كُلِّ مَا بَدَالَهُ جَائِزٌ آمُرُهُ فِي ذَٰلِكَ عَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَعَلَى آنَّةُ كُلُّ مَالِزَمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ عَلَى هٰذِهِ الشَّركَةِ الْمُوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْبِكِتَابِ مِنْ حَقِ وَ مِنْ دَيْنِ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمِّينَ مَعَهُ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ وَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فِي هَلِهَ الشَّرِكَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ وَ مَا رَزَقَ اللَّهُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِيْهَا عَلَى حِدَتِهِ مِنْ فَضُلٍ وَّ رِبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ جَمِيْعًا بِالسُّويَّةِ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ نَقِيْصَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جُمِيْعًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَ قَدْ جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ فُلَانِ وَّفُلَانِ وَفُلَانِ وَفُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنُ اَصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيْلَهُ فِي

باب: جارا فراد کے درمیان شرکت مفاوضہ کے جواز ے متعلق اوراس کی تحریر لکھے جانے کا طریقہ ارشادِ خداوندی ہے: ''اے ایمان والو! تم لوگ وعدوں کو بورا کرو

یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اعتبار سے فلاں اور فلاں اور فلان بطور مفاوضہ کے شرکیک ہوئے اس راس المال میں کہ جس کو کہتمام حضرات نے جمع کیا تھا ایک ہی قتم کا سکّہ کا اور اس کو ملا دیا اورتمام کے قبضہ میں مل کر آگیا اب کسی کا حصہ بہجا نانہیں جاتا اورتمام مال اور حصه برابر ہے اس شرکت پرتمام مل کرمخت کریں اس میں اور اس کے علاوہ میں جاہے کم جویا زیادہ ہر طرح کے معاملے حاہے وہ نقد ہوں یا ادھارخرید وفر وخت جو لوگ کرتے ہیں تمام مل کرلیکن ہرا یک کا معاملہ اس کے شرکاء پر جائز اور نافذ ہے اور جواس شرکت کے اعتبار سے کسی شریک پر حق یا قرض لا زم ہوتو وہ ہرا یک پر لا زم ہے کہ جن کا نام اس کتاب میں ہے اور جواللہ عز وجل تمام کے تمام شرکاء پاکسی ا یک شریک کونفع عطا فر مائے یا اس کا سر ماید نج جائے وہ تمام شرکاء کے درمیان تقتیم کرلی جائے گی اور جونقصان ہو گاوہ بھی ۔ تمام پر ہوگا برابر برابر اور ان جارآ دمیوں میں ہے ہرایک نے دوسر ہے کواینے ساتھیوں میں سے جس کے نام اس کتاب میں لکھے ہیں اپناوکیل بنایا۔ ہرایک کی حق کے مطالبے کے لئے اور جھگڑا کرنے کے لئے اور قبض الوصول کرنے کے لئے جو کچھ مطالبہ کر کے کوئی اس کا جواب دینے کے لئے اور اس کو وصی بنایا اپنااس شرکت میں اپنے مرنے کے بعد اپنے قرضوں کے اداکرنے کے لئے اور وصیت بوری کرنے کے لئے اور ہز ا یک نے ان حاروں میں دوسر ہے کے تمام کا مقبول کیے جو کہ اس کو دیئے گئے ان تمام باتوں پر فلاں فلاں اور فلاں نے



من نيا أن تريف جلد ١٠٠٠

الْمُطَالَبَةِ بَكُلَّ حَتَّى هُوَ لَهُ وَ الْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ وَ الْتَرارَكِيا ـ قَبْضِهِ وَفِي خُصُوْمَةِ كُلّ مَن اعْتَرَضَهُ بخُصُوْمَةٍ وَكُلَّ مَنْ يُّطَالِبُهُ بِحَقِّ وَجَعَلَهُ وَصِيَّةً فِي شَركَتِه مِنْ بَغْدِ وَفَاتِهِ وَفِيْ قَضَاءِ دُيُّوْنِهِ وَإِنْفَاذِ وَصَايَاهُ وَقَبَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَّ فُلَانٌ وَّفُلَانٌ وَّفُلَانٌ وَ ۗ فُلَانٌ \_\_

### ا ١٨٨: بَابُ شُركَةٍ ورو الأبدان

ا٣٩٧: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ بْنُ سَعِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبُوْ اِسْحَقَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ اللَّهِ وَعَمَّارٌ وَّ سَعْدٌ يَوْمَ بَدْرِ فَجَاءَ سَعْدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِيْء اَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

٣٩٧٢: أَخْبَرَنَا عَلِنَّى بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ كَاتَبَ ٱخْدُهُمَا قَالَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوضَيْنِ يَقْضِيُ آحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

١٨٤٢ : تَفَرُّقُ الشَّرَكَآءِ عَنْ شَرِيكِهِمْ هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ وَاقَوَّ كُلُّ وَاحِدٍ شِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ الْمُسْمَّيْنَ مَعَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهِ فِيْ صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ آمُوٍ آنَّهُ جَرَّتُ بَيْنَنَا مُعَامَلَاتٌ وَّ مُتَاجِرَاتٌ وَ اَشْرِيَةٌ وَٱبُيُوعٌ وَ خُلُطَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيْ آمُوَالٍ وَفِيْ أَنْوَاعٍ مِّنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ قُرُوْضٌ وَ مُصَارَ فَاتٌ وَ وَدَائعُ وَامَانَاتٌ وَ سَفَاتِجُ وَ

# باب شركت الابدان (يعني شركت صالع) سمتعلق

ا ٣٩٧: حضرت عبدالله چاپئي ہے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے دن میں حضرت عمار والغيز اورحضرت سعد والغيز شريك ہوئے كه جوبھى بهم لوگ کمائیں گے ( یعنی مشرکین اور کفار کا مال یا ان کے قیدی وغیرہ سب کو) ہم سب آ پس میں تقسیم کر لیں گے تو حضرت شعد جائینے دو قیدیوں کو پکڑ کرلائے اور مجھ کواور حضرت عمار دبیج؛ کو پچھ بیس ملا۔

۳۹۷۲:حضرت زبری نے بیان کیا که دوغلام شریک ہوں وہ شرکت مفاوضہ کے طور سے شریک ہوں پھر ان میں سے ایک شخص بدل کتابت کرے تو یہ جائز ہے اور ان میں ہے ایک دوسرے کی جانب ہے ادا کرے گا۔

باب: شرکاء کی شرکت چھوڑنے ہے متعلق حدیث ِرسول ا یة تحریر جو که فلال' فلال اور فلال نے لکھی ہے اور ان میں سے ہرایک تخص نے اپنے دوسرے ساتھی کے لئے اقرار کیا ہے اس کتاب میں اس تمام لکھے ہوئے کا اپنی صحت اور تندری اوراس کام کے جواز میں کہ ہم جاروں کے درمیان معاملات اورتجارت اورخريد وفروخت اور هرايك قتم كااموال اور هرايك قتم کے معاملات اور قرضوں اور اخراجات اور امانات نیز ہنڈیوں' مضاربت' عاریتوں' قرضوں اور اجاروں اور

من نمان ثريف جلد موم

مُضَارَبَاتٌ وَ عَوِارِیُ وَ دُیُوْنٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ وَ مُزَارَعَاتٌ وَ مُؤَاكَرَاتٌ وَ إِنَّا تَنَاقَضَنَا عَلَى التَّرَاضِيْ مِنَّا جَمِيْعًا بِمَا فَعَلْمًا جَمِيْعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرْتَ بَيْنَنَا فِي نَوْع مِّنَ الْآمُوال وَالْمُعَامِلَاتِ وَ فَسَخْنَا ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي جَمِيْعِ مَا جَرَى بَيْنَا فِي جَمِيْعِ الْاَنْوَاعِ وَالْاَصْنَافِ وَبَيَّنَّا ذَٰلِكَ كُلَّهُ نَوْعًا نَوْعًا وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَ عَرَفْنَاهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهٔ فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّا جَمِيْعَ حَقِّهِ مِنْ ذَٰلِكَ آجُمَعَ وَ صَارَفِيْ يَدِهِ فَلَمْ يَنْقَ لِكُلُّوَاحِدٍ مِّنَّا قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ ٱصْحَابِهِ الْمُسَمِّيْنَ مَعَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَلَا قِبَلَ آخْدٍ بسَبَبهِ وَلَا باسْمِهِ حَقٌّ وَلَا دَعْوَىٰ وَلَا طَلِبَةٌ لِلَآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَّاقَدِ اسْتَوْفَى جَمِيْعَ حَقِّهِ وَجَمِيْعَ مَا كَانَّ لَهُ مِنْ جَمِيْعَ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوَفَّرًا اَقَرَّ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلارً \_

> ١٨٧٣: تَفَرُّقُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ مُّزَاوَجَتهما

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ اَنُ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً إِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا خُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيْمَا خُدُوْدَ اللهِ فَلَنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيْمَا خُدُوْدَ اللهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ.

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبُتُهُ فُلاَنَةً بِنْتُ فُلانِ ابْنِ فُلانِ فِي صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوَازِ آمْرٍ لِفُلانِ ابْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ إِنِّى كُنْتُ زَوْجَةً لَكَ وَكُنْتَ دَخَلْتَ بِى فَاقَصَيْتً اِلَى ثُنَّةً إِنِّى كُرِهْتُ صُحْبَتكَ وَآخَبُتُ مُفَارَقَتكَ عَنْ غَيْرِ اصْرَارٍ منْكَ بِى وَلاَ مَنْعِى لِحَقٍ وَاجِبٍ

مزارعتول اور کرایول میں جاری تھیں اب ہم نے اپنی رضامندی ہے۔ بنے اس کوتو زویا۔ ہرایک شرکت اور ملاپ کو ہرایک شرکت اور ملاپ کو ہرایک مال اور معاملہ میں اب تک جاری تھی سب کو ہم نے گئی گئی ہرائیک میں اور ہرایک نوع کو ہم نے بیان کر دیا الگ الگ اس کی حد اور مقد ار اور جو تھے اور شیح تھا اس کو دریا فت کر لیا اور جرایک شریک نے اپنا مکمل حق وصول کر کے اسے قبضہ اور تھر ن میں کر لیا۔ اب ہمارے میں سے کسی کو ساتھی کی جانب تین کے میں کر لیا۔ اس کے وہ ہے یا اس کے نام اس تحریر میں درج ہیں یا اس کی وجہ سے یا اس کے نام اس تحریر میں درج ہیں یا اس کی وجہ سے یا اس کے نام اس تحریر میں درج ہیں یا اس کی وجہ سے یا اس کے اور اپنے کہ ہرایک نے اپنا حق جو پچھ تھا پورا پالیا اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کر لیا اس کا فلاں فلاں نے اور اپنے قبضہ اور ہاتھ میں کر لیا اس کا فلاں فلاں نے افرار کیا۔

# باب: شوہراور بیوی نکاح سے الگ ہوں تو کیاتح ریکھی جائے؟

ارشاد باری تعالی ہے تم لوگوں کے لئے خواتین کو دیا ہوا
(مال) واپس لے لینا درست نہیں ہے مگر جس وقت دونوں ڈریں
قانون خداوندی سے کہ ٹھیک ندر کھ سکیں گے پھر جس وقت ایبا ڈر ہوتو
عورت پر گناہ نہیں کہ پچھ دے کراپنے کوچھڑا لے بیوہ کتاب ہے کہ
جس کوفلاں عورت نے لکھا جو کہ فلال کی لڑکی ہے اور وہ فلال کا لڑکا
ہے اپنی صحت کی حالت اور تصرف کے جواز میں جو کہ فلال کا لڑکا ہے
میں تمہاری بیوی تھی اور تم نے مجھ ہے ہم بستری کی تھی اور دخول کیا تھا
پھر مجھ کو تمہاری صحبت بُری معلوم ہوئی اور میں نے تجھ سے الگ ہونا
گوارا کیا تم نے مجھ کے میں کا نقصان نہیں پنجایا اور نتم نے میرے قت

سنن نسائی شریف جلد و ا

کو جو کہ تمہارے ذمہ لازم تھااس کورو کا اور میں نے تم کو درخواست کی کہ جس وقت ہم کواندیشہ ہوا کہ ہم خدا کے دستور کوٹھک نہیں رکھ سکیں گے مجھ سے خلع کرلواور مجھ کوایک طلاق بائن دے دواس تمام مہر کے عوض جو که میراتم پرلازم اور واجب ہےاور وہ مہراتنے اتنے دینار ہیں بالكل كھرے (يعن صحيح سالم) اس قدر مثقال كے اور جوميں نے تم كو ادا کرنا طےلیا ہے علاوہ میرے مبرکے پھرتم نے میری درخواست منظور کی اور مجھ کوایک طلاق بائن دیے دی اس تمام مہر کے عوض جو کہ میر امہر تمہارے ذمہ لازم تھا اور جس کی مقدار اس تحریر میں درج ہے اور ان دیناروں کے عوض کہ جن کی مقدار مندرجہ بالا ہے علاوہ مہر کے پھر میں نے منظور کیا بہتمہارے سامنے جس وقت تم میری جانب مخاطب تھے اور میں تمہاری بات کا جواب دیا کرتی تھی۔اس بات ہے بل کہ ہم اس بات چیت سے فارغ ہوں اور میں نے تم کوہ متمام کے تمام دیناردے دیئے تھے کہ جن کی مقدار مندرجہ بالاسطور میں ندکور ہے کہ جن کے عوض تم نے مجھ سے خلع حاصل کیا مکمل مہر کے علاوہ میں تم سے علیحدہ ہوئی اوراپنی مرضی کی آپ ہی مالک ہوگئی اس خلع کی وجہ سے کہ جس کا ویر تذکرہ ہے۔ابتمہارا مجھ پرکوئی اختیار نہیں ہے نہ تو سیجھ مطالبہ ہےاور نہ ہی تم کورجوع کا اختیار ہے ( لینی رجعی طلاق نہیں ہے کہ پھر وِل جا ہے توتم مجھ کواپنی بیوی بنالو بلکہ بائن ہے اور میں نےتم سے وہ تمام حقوق وصول کر لیے جو کہ مجھ جیسی خاتون کے ہوتے ہیں جس وقت میں تمہاری عدت میں رہوں تعنی نفقہ عدت وغیرہ اور تمام وہ اشیاء میں نے بوری کر لی ہیں جو کہ مجھ جیسی مطلقہ خاتون کے لئے ضروری ہوتی ہیں اورتم جیسے شو ہر کو وہ تمام حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اب ہمارے میں ہے کسی کو دوسرے برکسی قسم کاحق یا دعویٰ یا مطالبہ کسی قتم کا جوبھی شخص پیش کر ہے تو اس کا تمام دعویٰ باطل ہے اور جس پر دعویٰ کیاوہ بالکل بری ہے ہمارے میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کا اقراراوراس كاابراء (يعني بري كرنا) قبول كيا جس كاتذكره أس كتاب میں بعنی استح بر میں ہوا۔ آ ہے سا ہے سوال و جواب کے وقت اس

لِيْ عَلَيْكَ وَإِنِّي سَأَلْتُكَ عِنْدَ مَا خِفْنَا أَنْ لَا نُقِيْمَ حُدُوْدَ اللَّهِ اَنْ تَخْلَعَنِي فَتُبِيْنِنِي مِنْكَ بِتَطْلِيْقَةٍ بجَمِيْع مَا لِيْ عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيْنَارًا جِيَادًا مُثَاقِيْلَ وَبكَذَا وَ كَذَا دِيْنَارًا جَيَادًا مَثَاقِيْلَ أَعْطَيْنُكُهَا عَلَى ذَلِكَ سِوى مَا فِي صَدَاقِى فَفَعَلْتَ الَّذِي سَأَلْتُكَ مِنْهُ فَطَلَّقْتِنِي تَطْلِيْفَةً بَائِنَةً بِجَمِيْعِ مَا كَانَ بَقِىَ لِيْ عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي الْمُسَمِّي مَبْلَغُهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَبِالدَّنَانِيْرِ الْمُسَمَّاةِ فِيْهِ سِواى ذٰلِكَ فَقَبْلْتُ ذٰلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةً لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيَّاىَ بِهِ وَمُحَاوَبَةً عَلَى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَّنْطِقِنَا ذٰلِكَ وَ دَفَعْتُ اِلَيْكَ جَمِيْعَ هٰذَهِ الدَّنَانِيْرِ الْمُسَمِّى مَبْلَغُهَا فِي هذا الْكِتَابِ الَّذِي خَالَعْتَنِي عَلَيْهَاوَافِيَةً سِوٰى مَا فِيْ صَدَاقِيْ فَصِرْتُ بَائِنَةً مِنْكَ مَالِكَةً لِآمْرِي بِهِلْذَا الْخُلْعِ الْمُوْصُوْفِ آمْرُةُ فِيْ هَٰذَا الْكِتَابُ فَلَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَىَّ وَلَا مُطَالَبَةَ وَلَا رَجْعَةَ وَقَذُ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيْعَ مَا يَجِبُ لِمِثْلِي مَا دُمُتُ فِي عِدَّةٍ مِّنْكَ وَجَمِيْعَ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَمَام مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِيْ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُوْنُ فِيْ مِثْل حَالِكَ فَلَمْ يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِّنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقٌّ وَلَا دَعُواى وَلَا طَلِبَةٌ فَكُلُّ مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِّنَّا قِبَلَ صَاحِبهِ مِنْ حَتِّي وَّمِنْ دَعُواى وَمِنْ طَلِبَةٍ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوْهِ فَهُوَ فِي جَمِيْعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱجْمَعَ بَرِيْءٌ وَقَدْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَّنَّا كُلَّ مَا اَقَرَّلَهُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ كُلَّ مَا ٱبْرَأَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ مُشَافَهَةً عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُ



وَ فُلَانٌ ـ

#### م ١٨٤ أَلَكُمُّا الْمُعَالَةُ .

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمُ خَيْرًا۔ هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَةُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ فِي صِحَّةٍ مِّنْهُ وَ جَوَازِ آمْرٍ لِفَتَاهُ النَّوْبِيِّ الَّذِي يُسَّمَّى فُلَانًا ۖ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ اِنِّيْ كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمِ وُضُح جِيَادٍ وَزُن سَبْعَةٍ مُنجَّمَةٍ عَلَيْكَ سِتُّ سِينُنَ مُتَوَالِيَاتِ أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَىَّ هَٰذَا الْمَالَ الْمُسَمِّي مَبْلَغُهُ فِي هَٰذَا الْكِتَابِ فِيْ نُجُوْمِهَا فَٱنْتَ حُرَّبِهَا لَكَ مَا لِلْلاَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ ٱخْلَلْتَ شَيْئًا مِّنْهُ عَنْ مَّحِلِّهِ بطَلَتِ الْكِتَابَةُ وَكُنْتَ رَقِيْقًا لَا كِتَابَةَ لَكَ وَقَدُ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُوْصُوْفَةِ فِي هٰذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرنَا عَنْ مُّنْطِقَنَا وَافْتِراَقِنَا عَنْ مُّجُلِينَنَا الَّذِي جَراى بَيْنَنَا دِٰلِكَ فِيهِ أَقَرَّ فُلَانٌ وَ فُلانٌ \_

#### رد دو ۲کا:تدبیر

هلذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بُنَّ فُلَان بُن فُلَان بِن فُلَان لِفَتَاهُ

قَبْلَ تُصَادُدنَا عَنْ مَّنْطِقِنَا وَافْتِرَاقِنَا عَنْ سے بہلے کی ہم اس بات چیت سے فارغ ہوں یا اس مجلس سے اٹھ مَّجْلِسِنَا الَّذِي جَواى بَيْنَنَا فِيْهِ أَقَرَّتُ فُلَانَةُ جاكِي جَلِيلِ جَل بِي الرَّهِ وَعَي بِي شَوِيراور بيوى كي جانب سے يعني بم دونوں کے درمیان میں۔

#### باب:غلام ياباندي كومكاتب كرنا

ارشادِ بارى تعالى بن وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبَ يعنى جو غلام یا باندیاں مکاتب ہونا چاہتے ہیں تو تم ان کومکا تب بنالوا گرتم کو علم ہو کہ وہ اس قابل ہیں کہ جس وقت وہ مکاتب بنائے تو ہیا قرار نامہ تحريرك كديده وتحريب كهجس كوفلال شخص نے تحرير كيا جو كه فلال كا لڑ کا ہے اپنی تندر تی کی اور صحت کی حالت اور اینے تصرف کے جواز میں اینے غلام کے لئے جو کہ نوبہ (ایک ملک کا نام ہے) وہ اس کا باشندہ ہےاورجس کا بینام ہےاوروہ آج تک میری ملکیت اور میرے تصرف میں ہے کیا یہ بات میں نے تم کو مکاتب بنایا تین ہزار درہم کے عوض جو کہ بورے ہوں اور کھرے ہوں اور ساتوں وزن کے برابر ہوں (بعنی ہرایک درہم سات مثقال کے ہوں) اور ادا کیے جائیں ، قبط وارج هسال کی مدت میں مسلسل میلی قسط فلاں ماہ کے فلاں سال میں (قط) جاندد کھتے ہی اداکی جائے۔اگریدرقم کہجس کی تعداد مندرجه بالاسطور ميس ندكور بيتم مجهوكو برابرقسط واريبنجا دوتم آزاد مواور تمہارے واسطے وہ تمام باتیں ہوں گی جوکہ آزادلوگوں کے لئے ہوتی ہیں اور وہ باتیں تمام کی تمامتم پر لا گوہوں گی جو کہ آزادانسانوں کے لئے لا زم اور واجب ہوتی ہیں اگرتم نے اس میں کسی قتم یا خلل کا ظہار کیا اورتم نے بروقت قبط ادانہیں کی تو وہ معاہدہ کتابت باطل اور كالعدم تصور ہوگا اورتم پہلے كى طرح غلام ہوجاؤ كے اور ميں نے تمہارى شرائط کتابت قبول اورمنظور کی ان شرائط پر کہ جن کااس تحریبیں تذکرہ ہاں بات ہے قبل کہ ہم اپنی گفتگو ہے فراغت حاصل کریں۔

#### باب: غلام يا باندى كومد بربنانا

مدوہ تحریر ہے کہ جس کوفلاں آ دمی نے تحریر کیا ہے جو کہ فلاں الصَّفَلِّي الْعَبَّاذِ الطَّبَّاحِ الَّذِي يُسَمَّى فُلُانًا وَهُوَ . كَالرَّكَا بِأَسْ فَلِيَّ مَلْمَ كَ لِيَحْرِيكُ مِي جَوَكَ مِيقَلَّ رُ ( تلوارتيز



يَوْمَنِذِ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي دَبَّرْتُكَ لِوَجُهِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ فَأَنْتَ خُرٌّ بَعُدَ مَوْتِى لَا سَبِيْلَ لِآخُدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاقِيْ إِلَّا سَبِيْلَ الْوَلَاءِ فَإِنَّهُ لِنُ وَلِعَقِبِي مِنْ بَعْدِي أَقَرَّ فُلَانٌ بُنُ فُلَانَ بِجَمِيْعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ طَوْعًا فِي صِحَّةٍ مِّنْهُ وَ جَوَازِ آَمْرٍ مِّنْهُ بَعْدَ اَنْ قُرِىءَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الشُّهُوْدِ الْمُسَمِّيْنَ فِيْهِ فَٱقَرَّعِنْدَهُمْ آنَّهُ قَدُ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَآشُهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا ثُمَّ مَنْ حَضَرَةً مِنَ انشُّهُوْدِ عَلَيْهِ آقَرَّ فُلانٌ الصَّقَلِّيُّ الطَّبَّاخُ فِي صَحَّةٍ مِّنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَقٌّ عَلَى مَا سُيّى وَ وُصِفَ فِيْهِ۔

#### ١٨٤٤ عتق

هٰذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَان طُوعًا فِيْ صِحَّةٍ مِّنْهُ وَجَوَازِ ٱمْرٍ وَ ذَٰلِكَ فِيْ شَهُرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا لِفَتَاهُ الرُّوْمِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَانًا وَهُوَ يَوْمَنِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ إِنِّي آغْتَقَتُكَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَابْتَغَاءً لجَزِيْلِ ثَوَابِهِ عِنْقًا بَتَّالَا مَثْنَوِيَّةَ فِيْهِ وَلَا رَجْعَةَ لِيْ عَلَيْكَ فَٱنْتَ خُرُّلِوَجُهِ اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ لَا سَبِيْلَ لِيْ وَلَا لِآخُدِ عَلَيْكَ إِلَّا الْوَلَاءَ فَإِنَّهُ لِيْ وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعُديُ۔

كرنے والا ) ہے ياروني يكانے والا باور چى ہے جس كانام ( دپيشہ ) يہ ہے اور وہ تا حال اس کی ملکیت اور قبضہ میں ہے کہ میں نے تم کو مدبر بنایا خالص الله عزوجل کے لیے اور ثواب کی امید سے اورتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہواہ رتم پرکسی کا ختیار نہیں ہے یعنی میرے مرنے کے بعد کسی کوتم پرکوئی اور کسی قشم کا اختیار باقی نہ رہے گالیکن ولاء کے لئے اختیار رہے گا کہ وہ ولاء میری ہے اور میرے ورثہ نے اقرار کیا فلاں بن فلاں نے اقرار کیااس کا کہ جو کچھائ تحریر میں درج ہےا پی خوشی ہے صحت اور تصرف کے جواز کی حالت میں جس وقت یہ کتاب یعنی تی تر رکھی گئی گواہان کے سامنے کہ جن کا نام اس تحریر میں درج ہے تواس مخص نے اقرار کیا میں نے اس کتاب کوسنا اور سمجھا اور پہچان لیا اور میں خدا اور اس کے رسول مُنْ اَنْتُنْ مُ کُولُوا ہیں تا ہوں اور اللہ گواہی کے لئے کافی ہے پھروہ گواہ جوحاضر ہیں اقرار کیا فلاں صیقل گریا باور چی نے اینے ہوش وحواس کے ساتھ اس کوتشلیم کیا اور ہوش وحواس کی حالت میں اس کا اقرار کیا کہ جو کچھاس تحریر میں درج ہے وہ تمام کا تمام درست اور حقیقت برمنی ہے۔

شرطوں کی کتاب

110

باب: غلام یاباندی کوآزاد کرتے وقت میخر ریکھی جائے بیروہ تحریر ہے کہ جس کوفلاں بن فلاں نے تحریر کیاا بی خوثی ہے اور حالت تندرتی میں تحریر کیا اور اینے جائز تفزف کاحل رکھنے کی حالت میں کھھا فلاں ماہ فلاں سال میں اینے رومی غلام کے لئے لکھا کہ جس کا بینام ہے اور وہ آج تک اس کی ملکیت اور تصرف میں ہے كه ميں نے تم كوآ زادكياالله عزوجل كا قرب حاصل كرنے كے ليےاور اس کااورظیم اجر جاہے کے لئے جس میں کوئی سی سم کی شرط ہیں ہے ندرجوع كاحق بابتم آزاد موالله عزوجل كے ليے اور آخرت كے اجر کے لیے میراتم پرکسی قتم کا کوئی احتیار نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے کا کوئی اختیار ہے لیکن ولاء کے لئے کہ وہ میری ہے اور میرے ورشہ کی ہے میرے مرنے کے بعد۔



**(**PZ)

#### البعارية المناب البعارية

# جنگ کے متعلق احادیثِ مبارکہ

#### رو وو تحريم اللَّم

٣٩٤٣: آخُبَرُنَا هَارُونُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَارِ بُنِ بِكَارِ بُنِ بِكَارِ بُنِ بِكَارٍ بُنِ عِيْسِلَى وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ إِلطُويْلُ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِ عَلَى قَالَ أُمِرْتُ آنُ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُو آنُ لاّ الله إلاّ الله وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ يَشُولُهُ فَإِذَا شَهِدُو آنُ لاّ الله إلاّ الله وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ عَلَيْنَا وَ اسْتَقْبَلُو الله وَانَّ مُحَمَّدًا وَمُكُونًا وَاسْتَقْبَلُو الله وَانَّ مُحَمَّدًا وَكُونَ الله وَانَّ مُحَمَّدًا وَمَكُوا الله وَانَّ مُحَمَّدًا وَمَوْلُهُ وَكُلُوا الله وَانَّ مُحَمَّدًا وَمَا لَوْلُهُ وَمَلَوْا صَلاتَنَا وَ اسْتَقْبَلُوا فِيلَانَا وَمَا وَمُوالُهُمُ الله وَمَا لَا هُوا الله وَمَا وَمُوالُهُمُ الله وَمَا وَانَّ مُحَمَّدًا وَالْهُمُ الله وَمَا لَهُ مُوالله وَمَا لَوْ الله وَمَا لَوْ الله وَالله وَمَا وَمُوالُهُمُ الله وَمَا وَالله وَمَا لَوْ الله وَمُؤَلِّهُمُ الله وَمَا لَهُ اللهُ وَالله وَمَا وَالله وَمَا وَالله وَمَا لَوْ الله وَالله وَالله وَمَا لَوْ الله وَالله وَمُعَلِّدُ الله وَالله وَمُوالُولُهُمُ الله وَمَا لَهُ مُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا لَهُ الله وَالله وَالله وَلَوْ الله وَالله وَمُوالله وَالله وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٣٩٧٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نُعُيْمٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ٱنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْدِ ابْنِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْقَالَ أَمِرْتُ اللهِ قَالَمَ اللهِ قَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ لللهِ فَإِذَا شَهِدُوا آنُ لاَ اللهِ اللهِ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ لللهِ قَاذَا شَهِدُوا آنُ لاَ اللهِ اللهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَصَلَوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا وَمِلْوَا مِنْ اللهُ مُ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَ وَمَلُوا صَلاَتَنَا فَقَدْ مَوْمُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ

#### باب: خون کی حرمت ہے

ہم ١٣٩٧: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار سے قبال کروں 'یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ اللہ کے رسول ہیں ۔ پس جب وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ اللہ کے رسول ہیں اور محمہ اللہ کے رسول ہیں اور مماز میں ہمارے قبلہ کی طرف مُنہ کریں اور ہمارے ذرج کئے ہوئے جانور کھا کیں اور ہمارے جیسی نماز پڑھیں تو ہمارے ذرج کئے ہوئے جانور کھا کیں اور ہمارے جیسی نماز پڑھیں تو ہمارے دون اور مال حرام ہوگئے۔ اللہ یہ کہی حق کے عوض ہوں۔





عَلَيْهِمْ مَّا عَلَيْهِمْ۔

٣٩ُ ٢ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِیُ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْقِيَى رَسُولُ اللهِ اللهِ قَلْ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكُرٍ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِی بَكُرٍ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِآبِی بَكُرٍ كَیْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ

۳۹۷۵ حضرت میمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک بڑائیڈ سے دریافت کیا کدا ہے ابوہمزہ مسلمان کے لئے خون اور مال کو کیا شے حرام کرتی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: جو شخص شہادت دے اس بات کی کہ خدا اور اس کے رسول شائیڈ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور حضرت محمد شائیڈ کا الدعز وجل کے بیسے ہوئے ہیں اور ہمارے قبلہ کی جانب چہرہ کرے اور ہم لوگوں کی طرح نماز ادا کرے اور ہم لوگوں کا ذرج کیا ہوا جانور کھائے تو وہ شخص مسلمان ہے اور اس کیلئے وہ تمام حقوق ہیں جو کہ مسلمانوں پر ہیں۔

٣٩٧٦:حضرت انس بن ما لک طالقیز سے روایت ہے کہ جس وقت نجی ا کی وفات ہوگئی تو بعض عرب اسلام سے منحرف ہو گئے۔عمر بھاتھ، نے فر مایا: اے ابو بکر جانبیک تم اہلِ عرب سے کس طریقہ سے جہاد کرو گے؟ ( حالانكه وه كلمه توحيد كے ماننے والے میں ) ابوبكر ﴿ اللَّهٰ نے كہا كه نجيًّ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا جس وقت تک کہ وہ لوگ شہادت دیں اس بات کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے علاوہ اللہ عز وجل کے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور نماز ادا کریں اورز کو ۃ اداکریں۔خداکی شم اگروہ ایک بکری کا بچنہیں دیں گے جو کہ نجا کووہ (زکو ۃ میں ) دیتے تھے تو میں ان سے جہاد کرونگا۔ بیان کر عمر والنفؤ نے فرمایا: جس وقت میں نے حضرت ابو بکر والفؤ کی (مذکورہ) رائے صاف ستھری ( یعنی مضبوط ) دیکھی تو میں نے سمجھ لیا کہ حق یہی ہے(بعنی اس قدرصفائی اوراستقلال حق بات میں ہی ہوسکتا ہے)۔ ٣٩٧٤ حفرت ابو مريره طالفي سے روايت ہے كه جس وقت رسول كريم مَنْ اللَّهُ يَمْ كَي وفات ہو گئی اور ابو بكر ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل کے کچھ لوگ کا فر ہو گئے تو عمر طالقہٰ نے ابوبکر طالفہٰ سے فرمایا:تم کس طریقہ سے جہاد کرو کے حالانکہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا جس وقت تک کدوہ "لَا إلله إلَّا الله " نه کہہ لیں پھر میں نے کلمہ تو حید "لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ" كہا (اس كلُّمہ كے كہنے كى وجہ

جنگ بے متعلق احادیث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِوْتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لا إِللَّهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لا إِللَّهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لا إِللَّهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَا لَهُ وَ انْفَسُهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو بَكُم وَاللَّهِ لاَ قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الرَّكَاةِ فَإِنَّ الرَّكَاةِ مَنْ فَرَق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الرَّكَاة حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوُ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللَّهُ مَن عَم وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمُ اللهُ عَمَدُ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ آنِي رَايُتُ اللَّهُ مَن حَمْدَ آبِي بَكُم لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَةً اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفْتُ آنِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٤٨ اَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُبْبَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدِ اللهِ مَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُوثُ انْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُوثُ انْ اللهُ قَالَوْ اللهِ اللهِ اللهُ قَالَوْ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عُمْرُ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَمَّا كَانَتِ الرِّدَّةُ قَالَ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُولُ كَذَا وَكُذَا فَقَالَ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُولُ كَذَا وَلَا كَانِتِ لَنَ مَنْ فَرَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

٣٩٤٩ قَالَ الْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا الْسُمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَثَیْنُ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ آنَّ اَبَا شُهَابٍ قَالَ حَدَثَیْنُ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ آنَّ اَبَا هُرَیْرَةً اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْقَالَ اَمُونُتُ اَنْ مُرْدُتُ اَنْ

ے)اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیالیکن کسی حق کی وجہ سے (حدیا قصاص میں) اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ سختے دل سے کہتا ہے یا صرف (زبان سے)۔ ابو بکر جلائی نے فر مایا خدا کی قسم میں تو اس محف سے جہاد کرونگا کہ جونماز اور زکو ق کے درمیان کسی قسم کا امتیاز کرے کیونکہ زکو ق مال کاحق ہے خدا کی قسم اگر ری وہ لوگ نبی شائی تی ہوا کہ وہ لوگ نبی شائی تی ہوا کہ دونگا رسی جہاد میں نہ دویے کی رہی جہاد میں نہ دویے کی وجہ سے ۔ یہ بات من کر حضرت ابو بکر واٹی کی طایا: خدا کی قسم کے جہاد کر ان خدا کی قسم کے جہاد کر ان خدا کی قسم کے جہاد کر ان خدا کی قسم کے جہاد کر نے کے لئے پس اس وقت مجھ کو کم مواکہ یہی (فیصلہ) حق ہے۔

٣٩٤٨:حضرت الوجريره والفؤ س روايت ب كدرسول كريم مَ فَالْفِيَّا نے ارشاد فر مایا جھے کو تھم ہوا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وه لوك "لَا اللهُ اللَّه اللهُ مهمين بهرجس وقت بيكها تو مجمد اين جانون کواورا بنی دولت کومحفوظ کرلیا که کسی حق کی وجہ سے اور حساب ان کا اللہ عز وجل کے پاس ہوگا جس وقت اہل عرب دین سے منحرف ہو گئے يعنى مرتد بن كئ توعمر والنية ن ابوبكر والنيز سيفر مايا: كياتم ان لوكوب سے لڑتے ہواور میں نے نی سے اس طریقہ سے سنا ہے وہ فرمانے لگے کہ خدا کی قتم! میں نماز اور ز کو ۃ میں کسی قتم کا فرق نہیں کروں گااور جہاد کروں گا ان لوگوں سے جو کہان دونوں کے درمیان فرق کریں گے۔ پھر ہم ابوبکر مٹائیز کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم نے یہی فیصلہ اور معالمه درست پایاتو گویا کهاس پراجهاع صحابه این این موگیا-امام نسانی مینید نے فرمایا: بدروایت قوی نہیں ہے اسلے اس کوز ہری سے حضرت سفیان بن حسین نے روایت کیا ہے اوروہ قوی (راوی) نہیں ہیں۔ ٣٩٤٩:حضرت الوهرره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ کولوگوں سے جہاد كرف كا حكم مواج يهال تك كدوه لوك كلمة وحيد "لا إلة إلا الله" كا اقرار كرليس پيرجس شخص نے "لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهِ" كہدليا تواس نے مال و اللهُ اللَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بِحَقِّهِ بِمِ وَجِسابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ جَمَعَ شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا۔

اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لآ إِلهُ إِلاَّ اللهُ فَمَنْ قَالَ لآ جان وَمحفوظ كرلياليكن كسي حن يحوض اوراس كاحساب اللدعز وجل ير

# مال وجان کے محفوظ ہونے کا مطلب:

یہ ہے کہ الیے مخص سے حساب نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مخص مؤمن ہے ایبا شخص دنیا میں بھی محفوظ ہے اور خدا کے

٣٩٨٠: ٱخْبَرَنَاٱخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُنْبَةَ آنَّ آبَا هُوَيْوَةً قَالَ لَمَّا تُوُقِّىَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَانَ آبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَ كَفَرَ مَنَ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكُرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ انْ اقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلهَ إلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لا آ اِللَّهِ اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفُسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ آبُو بَكُرٍ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ فَوَاللَّهِ لَوُ مَنْعُونِنَي عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ آبِي بَكُو لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ آنَّهُ الْحَقَّ-

٣٩٨١: آخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا غُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِّي نَفُسَهُ وَمَا لَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ خَالَفَهُ

٣٩٨٠ : حضرت ابو ہريره طالفوز نے بيان كيا كه جب رسول الله مَكَاللَيْوَمُ كَا وفات ہوگئی اور ابو بکر ڈھٹنؤ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب کے پچھ لوگ مرتد ہو گئے تو حضرت عمر والفیز نے حضرت ابو بکر والفیز سے فر مایا' آپ کیسے لوگوں سے قال کریں گے جبدرسول الله مَانَا الله عَلَيْ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھےلوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہاں تک کہوہ لا اللہ الا اللہ كهددير \_ پھرجس نے لاالہ الااللہ كہدليا أس نے مجھے سے اپنے مال و جان کومحفوظ کرلیا۔الا یہ کہ کسی حق کی وجہ ہے ہواوراس کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے۔حضرت ابو بکر طابقیٰ نے فرمایا میں تو اس شخص سے ضرور قال کروں گاجونماز اور زکو قامیں فرق کرے گے کیونکہ زکو قامال كاحق ہے۔الله كي شم! اگر وہ ايك بكرى كا بچيجى روكيس م جو كدوه رسول الله منا ليُنظِ كُوديا كرتے مصنوميں أن لوگوں سے قبال كروں گا- يہ بات من كر حضرت عمر فاروق والفيزن فرمايا: الله كي قتم! الله تعالى في حضرت ابو بمرصديق والنفظ كاسينة قال كيليح كهول ديا توميس في جان ليا کہ یہی فیصلہ فق ہے۔

٣٩٨١: حضرت ابو ہررہ وضي الله تعالى عنه نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار سے قبال كرتار بول يهال تك كدوه لا الدالا الله كهدليس توجس في بيا قرار كرليا اُس نے مجھے سے اپنی جان و مال کو بچالیا لیکن کسی حق کے عوض اوراس کا حاب الله کے ذمہے۔





الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

٣٩٨٦ انحُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى مُوْمَّلُ ابْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى شُعَيْبُ ابْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنِى شُعَيْبُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي شَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي الْمُسَيِّبِ عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ قَالَ فَاجْمَعَ آبُوْ بَكُم لِقِتَالِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا اللهُ هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ فَالَى وَسُولُ اللهِ اللهُ فَا اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمْ وَآمُوالَهُمْ اللهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي قَالِلهُ لَوْ مَنْعُولِي مَنْ فَرَقَ بَيْنَ اللهُ فَا اللهُ عَلَى مَنْعِهَا اللهُ وَاللهِ مَا هُو إِلاَّ اللهُ قَلْ شَرَحَ لَلهُ اللهُ قَلْ شَرَحَ لَلهُ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ شَرَحَ لَلهُ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٩٨٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ مُعَاوِيةَ ح وَانْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ مُعَاوِيةَ عِ وَانْبَأْنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ مُعَاوِية عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ابِي صَالِحٍ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُمِرْتُ انْ أَقَاتِلَ اللهِ هُوَا مُولَلُهُ اللهِ عَنْ أَمُولُهُ اللهُ اللهِ عَنْ أَمُولُهُمُ اللهُ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنعُوا الله عَنْ وَمَاءَ هُمُ وَامُوالَهُمُ إلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابَهُمُ عَلَى اللهِ عَزَّوَ جَلَّ۔

٣٩٨٣: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَأَنَا يَعْلَى ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ہ ۱۹۸۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار سے قبال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا اللہ اللہ اللہ کہہ لیس۔ جب انہوں نے اس کلمہ کا اقر ارکر لیا تو انہوں نے اپنی جانوں اور اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا مگر یہ کہ کسی حق کے عوض ہوں اور ان کا حساب اللہ کے فرصہے۔

۳۹۸۴ :حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کفار سے قال کرتار ہوں یہاں تک کہوہ لا اللہ الا اللہ کہدلیں۔ جب انہوں نے اپنی جانوں اوراموال کو مجھے سے محفوظ کرلیا مگریہ کہ کہی حق کے وض ہوں اوران کا حساب اللہ کے ذمہ



٣٩٨٥: آخُبَرُنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيَّا عَنْ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبِيْدَاللّٰهِ بُنُ مُوْسَىٰ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِيَادِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ فَيْ قَالَ نَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا الآ الله الآ الله كَرَّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاوُهُمْ وَامُوالُهُمُ الآ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ فِي اللّٰهِ بُنِ الْمُبَارَكِ قَالَ دِمَاوُهُمْ وَامُوالُهُمُ الآ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ مَدَّتَنَا السَّرَائِيلُ عَنْ سَمَاكِ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ سَمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَرَائِيلُ عَنْ السَمَاكُ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

٣٩٨٠: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمِ عَنْ رَجُلِ حَدَّثَةَ قَالَ دَحَلَ عَنْ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمِ عَنْ رَجُلِ حَدَّثَةَ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ فِي فَنَهُ أَوْحِى فِي فَتَة فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ وَ قَالَ فِيهِ آنَةُ أُوحِى الْحَدِيْنَةِ وَ قَالَ فِيهِ آنَةُ أُوحِى الْحَدِيْنَةِ وَ قَالَ فِيهِ آنَةُ أُوحِى الْحَدِيْنَةِ وَ قَالَ فِيهِ آنَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٩٨٨: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ آغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَهُولُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسًا لِمُ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسًا لِمُ قَالَ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي قَالَ اللهِ عَلَيْهَ وَنَحْنُ فِي اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي اللهِ عَلَيْهَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٩٨٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثْنَا

۳۹۸۵ ترجمہ سابقہ روایت کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں اس قدراضا فہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہم لوگوں سے جہا دکریں گے یہاں تک کہ وہ کلمہ تو حید کہہ لیں ۔

۲۹۹۸۲ حضرت نعمان بن بثیر ؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نی کے ساتھ تھے کہ اس دوران ایک خص حاضر ہوااوراس نے خاموثی سے آپ سے کچھ کہا۔ آپ نے فرمایا: وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس شخص نے کہا: جی ہال لیکن وہ یہ بات اپنی شناخت کرنے کیلئے کہتا ہے (اس کو ول میں بالکل یقین نہیں) آپ نے فرمایا: تم اس کوئل نہ کرواس لیے کہ مجھ کولوگوں سے جہاد کرنے کا تکم ہوا ہے یہاں تک کہوہ "لا الله اللّا اللّه "کہدیں پھر جس وقت وہ" لا اللّه اللّه اللّه اللّه کہدیں اور جانوں کو بچالیا لیکن سی حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللّہ کے ذمہ ہے۔

۱۳۹۸۷ ایک صحابی ہے روایت ہے کہ رسول کریم من اللی قائم ہم اوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ اس وقت مدینہ منورہ کی معجد میں ایک تنے کے اندر تھے آپ نے فرمایا: مجھ پر وحی آئی ہے کہ میں (کافر) لوگوں سے جہاد کروں تا کہوہ "لا الله" کمیں (ہم نے اس جگہ لفظ قال کا ترجمہ جہاد سے اس وجہ سے کیا ہے کہ دراصل آپ کا کفار سے جنگ کرنا جہادتھا) باتی روایت مندرجہ بالامضمون جیسی ہے۔

۳۹۸۸: حضرت اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ ایک قبد کے مطابق حدیث نقل کی۔

٣٩٨٩:حضرت نعمان بن سالم خاتيؤ سے روايت ہے كدميں نے اوس ا



مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسًا يَقُولُ اتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفَدِ ثَقِيْفٍ فَكُنْتُ مَعَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْقُبَّةِ غَيْرِي وَغَيْرَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارٌ هُ فَقَالَ الْهُ وَاتِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اليَّسَ يَشْهَدُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ يَشْهَدُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ يَشْهَدُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ يَشْهَدُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ َاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

٣٩٩٠: اَخْبَرَنِي هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَلَّتُنَا عَبْدُاللّٰهِ بَنُ بَكْرٍ قَالَ حَلَّتُنَا عَبْدُاللّٰهِ بَنُ بَكْرٍ قَالَ حَلَّتُنَا حَلِيمُ بْنُ اَبِي صَغِيْرَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ سَالِمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ آوْسِ آخْبَرَهُ أَنَّ اَبَاهُ آوْسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ أَنْ الْقَالِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَآ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ ثُمَّ تَحْرُمُ دِمَاؤُهُمْ وَآمُوالُهُمْ يَا لَمُ اللّٰهِ بَحَقِّهَا۔ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

٣٩٩٦. آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ ابْنُ عَيْسَى عَنْ ثُوْرٍ عَنْ اَبِي عَوْنِ عَنْ اَبِي ادْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَخْطَبُ وَكَّانَ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْقَالَ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ الْحَدِيْثِ عَنْ رَّسُوْلَ اللهِ عَلَيْقَالَ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَخُطُبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْقُولُ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقَتُلُ الْمُؤْمِنَ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفِرَهُ إِلاَّ الرَّجُلُ يَقَتُلُ الْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کوفر ماتے سنا کہ وہ نجا کی خدمت میں حاضر ہوئے قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے ہمراہ پھرایک قبیل ہمام لوگ سو گئے صرف میں اور آپ جاگتے تھے کہ اس دوران ایک خص حاضر ہوا اور وہ خص خاموثی سے آفتگو کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: جاؤتم اس توقل کرؤ الو پھر آپ نے فرمایا: جاؤتم اس توقل کرؤ الو پھر آپ نے فرمایا: کیاوہ خص اس بات کی شہادت نہیں دیتا کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بروردگار نہیں ہے اور میں اللہ عز وجل کا رسول (منا اللہ کے علاوہ کوئی شخص نے کہا: کیوں نہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا: بھے کولوگوں سے جنگ (یعنی جہاد) کرنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہوہ "لا اللہ اللہ" کہ لیں۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ان کی جانہ کہ میں نے حضرت شعبہ دی افرائی کہا کہ میں نے حضرت شعبہ دی افرائی کہا کہ میں نے حضرت شعبہ دی اللہ اللہ وہ آئی دیکھوٹ کیا یہ حدیث شریف میں نہیں ہے یہ ٹھگ گو آن لا اللہ اللہ وہ آئی دیکھوٹ کے بدلے میں۔ مال مجھ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال مجھ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال مجھ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال مجھ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال مجھ پڑھ لیں تو ان کے جان و مال مجھ پڑھ اللہ ہو گئے۔ گرکسی حق کے بدلے میں۔

۳۹۹۰ حضرت اوس والتوز سے روایت ہے کہ رسول کر یم مُنَا لَیْتُوْمِ نَهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِل

۳۹۹: حفرت ابوادرلیس طالی سے روایت ہے کہ میں نے حفرت معاویہ طالیۃ سے سناوہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم احادیث روایت کی ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خطبہ میں فرماتے تھے برایک گناہ اللہ عزوجل معاف فرمائے گا (لیمنی مغفرت کی تو قع ہے) یا جو محف کفر کی حالت میں مرتے واس کی بخشش کی تو قع





مُتَعَمِّدًا أَوَالرَّجُلُ يَمُوْتُ كَافِرًا.

سنن نبا كي شريف جلد موم

٣٩٩٢: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بُنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِّي ﷺ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُّلُمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنَ آدَمَ الْاَوَّلِ كِفُلُّ مِّنْ دَمهَا وَ ذَلكَ آنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَتَن الْقَتْلَ.

#### ١٨٤٩: تُعْظِيمُ النَّم

٣٩٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ مَالَجَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَتُلُ مُوْمِنِ ٱغْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ۔ ٣٩٩٣: ٱخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيْمٍ إِلْبَصْرِتُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهُوَنُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ قَتُلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ. ٣٩٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعُلَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍوٍ قَالَ قُتُل الْمُؤْمِنَ اَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَارِ ۗ ٣٩٩٢: ٱخُبَرَنَا عَمُرُو بُنُ هَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَتْلُ الْمُوْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَارِ

٣٩٩٧: ٱخْبَوَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحُقَ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ

٣٩٩٢: حضرت عبدالله والنيئة ہے روایت ہے کہ رسول کریم سالٹیو کے ہے ارشاد فرمایا ظلم کی وجہ ہے کوئی خون نہیں ہوتا ( یعنی یُونی شخص قتل نہیں موتا) مرآدم کے پہلے الا کے (قابیل کی گردن) پراس خون کے گناہ کا ایک حصد ڈال دیا جاتا ہے اس لیے کداس نے پہلے خون کرنا ایجاد کیا اوراس نے اپنے بھائی (ہابیل) کوتل کیا اس طریقہ سے جو تحض بری بات (یا گناه کا کام)ایجاد کرے تواس کا وبال اس پر ہوتارہے گا۔

۔ حنگ ہے متعلق احادیث کیجی

#### باب قبل گناهِ شدید

۳۹۹۳: حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا الله عز وجل کے نز دیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ

۳۹۹۳:حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبه دنیا کا تباہ اور برباد ہو جانا اللہ عزوجل کے نزدیک حقیر ہے سی مسلمان کو (ناحق) قلّ

۳۹۹۵:حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ مسلمان کافل کرناالله عزوجل کے نزد یک شدید ہے دنیا کے تباہ ہونے

۳۹۹۲:حضرت عبداللہ بنعمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک وُنیا کی جابی ہے بڑھ کر

٣٩٩٧: حفرت بريده رضى الله تعالى عنه سے روايت سے كه

حَدَّثَنِى خَالِدُ بُنُ حِدَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ ابْنُ رَسُولَ السَّمَاعِيْلُ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قُلْ رَالُهُ وَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَتْلُ سے۔ الْمُؤْمِنِ آغُظُمُ عِنْدِاللَّهِ مِنْ زَوَالِ الذَّنْيَا۔

٣٩٩٨: آخْبَرَنَا سَرِيْعُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الْخَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحُقُ ابْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ اللَّهِ الْعَبْدُ التَّاسِ فِي البِّمَاءِ الصَّلَاةُ وَآوَّلُ مَا يُعُطِي بَيْنَ النَّاسِ فِي البِّمَاءِ الصَّلَاةُ وَآوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ

٣٩٩٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالَاعْلَى عَنْ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا وَائِلُ
يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ آوَّلُ مَا 
يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ۔

٠٠٠٠: اخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ آوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

١٠٠٠: أخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّتَنِي آبِي قَالَ حَدَّتَنِي آبِي قَالَ حَدَّتَنِي آبِي قَالَ حَدَثَنِي آبِرَاهِيمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ آوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ۔

٣٠٠٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (ایک) مؤمن کو قتل کرنا اللہ عزوجل کے نزدیک شدید ہے دنیا کے جاہ ہونے سے۔

۳۹۹۸: حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز کاسب سے پہلے بندہ سے (قیامت کے دن) حساب ہوگا اور سب سے پہلے لوگوں کے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔

٣٩٩٩ حفرت عبدالله رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز سب سے پہلے جولوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا تو خون کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔

٠٠٠٠ : حفرت عبدالله والنفيذ في مايا: قيامت كدن سب سے پہلے خون كے مقد مات كافيصله موكا۔

۱۰۰۳: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہوگا وہ خون کے مقدمات ہول گے۔

۲۰۰۸: حضرت عمرو بن شرحبیل سے روایت ہے کدرسول الله مَثَالَّيْتِمَ نَے فرمایا: قیامت کے روز لوگوں کے مامین سب سے پہلے خون کے مقد مات کا فیصلہ ہوگا۔

٣٠٠٣ : حفرت عبدالله رضي الله تعالى عنه عن مروى ہے كه سب



مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ مَا يُقُطٰى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ مَهْدِاللّٰهِ قَالَ اَوْرُ هَا يُقُطٰى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ١٠٠٠ اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُسْتَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيهِ عَنِ عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيهِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ الْمُحْبِيلَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بِنْ مِسَعُودٍ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا الله لَهُ الله لَهُ لَلهُ لَهُ قَالُمَ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ لَيْ اللّٰهُ لَهُ الْمَا قَتَلَيْنَ فَيقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا لَيْ اللّٰهُ لَهُ الْمَا قَتَلَيْنَ فَيقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا قَتَلْتَهُ فَيقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا قَتَلْتَهُ فَيقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا قَتَلْتَهُ فِيقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَا لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَاسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَاسَتُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمُومِ اللّٰمُ الْمَالَةُ لَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَاسَتُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَاسَتُ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ لَهُ الْمَسَتْ لِفُلَانٍ فَيَقُولُ اللّٰهُ الْمُ الْمُعْدِدِ اللّٰهُ الْمُ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمِ الْمَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

٥٠٠٥: اَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخْبَرَنِی شُغْبَةُ عَنْ اَبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّنِی شُغْبَةُ عَنْ اَبِی عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ قَالَ قَالَ جُنْدَبٌ حَدَّنِی فُلَانٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِی عُ الْمَقْتُولُ بُلِهِ مَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِی عُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ سَلُ هَذَا فِيْمَ قَتَلَنِی فَلَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَيَقُولُ سَلُ هَذَا فِيْمَ قَتَلَنِی فَلَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَلَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَلَاقًا فَيْمَ فَتَلَنِی فَالَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَانِ فَالَا جُنْدَبٌ فَالَانٍ قَالَ جُنْدَبٌ فَاتَانِهُ فَالَانِ قَالَ جُنْدَبُ فَالَانِ قَالَ جُنْدَبُ

٢٠٠٠ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْد آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْد آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مَتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَداى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآنَى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبَيْكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبَيْكُمْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ

سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے مقد مات کا فیصلہ کیا جائے گا

١٠٠٧ حضرت عبدالله بن مسعود واللي سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آ دمی دوسرے کا ہاتھ بکڑ کراا نے گا اور کیے گااے پروردگار!اس نے مجھ کُفل کردیا تھااللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا کہ تونے کس وجہ ہے اس کوتل کیا تھاوہ کہے گا کہ میں نے اس کو تیری رضامندی کیلےقتل کیا تھا تا کہ تجھ کوعزت حاصل ہواور میں نے تیرا نام اونچا کرنے کی وجہ ہے اس مخص کو (جہاد میں ) قتل کیا تھا۔اس پر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ بلاشبرعزت میرے واسطے ہے اور قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ کی کر کرلائے گا اور اللہ سے عرض کرے گا كداس شخص نے مجھ كوتل كيا تھا تو پرور د گار فر مائے گا كەكس وجەھے تو نے اس کوتل کیا تھا؟ تو وہ خص کیے گا کہ فلاں آ دمی کوعزت دینے کیلئے قل کیا تھا (یعنی کسی حاکم وقت یا بادشاہ کی حکومت مضبوط کرنے یا کسی د نیاوی مقصد کیلئے قتل کیا تھا اس پراللہ عز وجل فرمائے گا کہ فلال شخص کیلیے عزت نہیں ہے چھرو واس کا گناہ (اپنی طرف)سیٹ لےگا۔ ٥٠٠٥: حفرت جندب بالليز سروايت ہے كه فلال آدى نے مجھ سے نقل کیا که رسول کریم منافیتیم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن مقتول ھنے اینے قاتل کو (پکڑ کر) لائے گااور کیے گا کہ اے میرے پرودگاراس سے پوچھ لے کہاس نے مجھ کوئس وجہ سے قتل کیا تھا؟ وہ کے گا کہ میں نے اس کوتل کیا تھا فلاں آ دمی کی حکومت میں ( یعنی فلاں حاکم یا فلاں فرمانروا کے تعاون کے واسطے ) حضرت جندب «لاٹیؤ نے کہا پھرتم اس ہے بچو( کیونکہ بیگناہ معاف نہیں ہوگا)۔

۲۰۰۷: حضرت سالم بن ابی جعد بنائی ہے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ جس کسی نے کسی مؤمن کو جان بو جھ کرفل کیا پھر تو بہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے اور وہ خض ہدایت کے راستہ پر آیا تو اس کیلئے تو بہ کہاں قبول ہے؟ میں نے نبی سے سنا آپ فرماتے سے کہ مقتول واللہ کی مقتول واللہ کا دوندی میں حاضر ہوگا اور



اس کی رگوں سے خون بہتا ہوا ہو گا اور وہ کے گا:اے میرے



يَجِيْءُ مُتَعَلِقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ اَوْ دَاجُهُ دَمًّا فَيَقُوْلُ اَکُ رَبِّ سَلْ هٰذَا فِیْمَ قَتَلَنِیْ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ اَنْزِلَهَا اللَّهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا

٣٠٠٧: قَالَ وَآ خُبَرَنِى آزْهَرُ بُنُ جَمِيْلِ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ آهْلُ الْكُوْفَةِ فِى هَلِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدًا فَرَحَلُتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَقَدْ انْزِلَتْ فِى آخِرِ مَا أَنْزِلَ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَىٰدٌ

پروردگار! اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ کوئس وجہ سے گناہ میں قبل کیا تھا۔ ابن عباس اللہ نے فرمایا: اللہ عز وجل نے اس آیت کو نازل فرمایا: ﴿ وَ مَنْ يَقَتْلُ مُومِنًا ﴾ پھراس کومنسوخ نہیں فرمایا۔ ۲۰۰۸: حضرت سعید بن جبیر جالتی نے فرمایا: اہل کوفہ نے اس آیت کریمہ میں اختلاف فرمایا ہے وہ آیت ہے: و مَنْ یَقْتُلُ مُؤْمِنًا یہ

۲۰۰۷: حفرت سعید بن جیر طالین الل کوف نے اس آیت کریمہ میں اختلاف فرمایا ہے وہ آیت ہے : و مَنْ یَفْتُلُ مُوْمِنًا بید آیت کریمہ منسوخ ہے یا نہیں؟ تو میں حضرت ابن عباس طالین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ آیت کریمہ آخر میں نازل ہوئی اس کوکسی نے منسوخ نہیں کیا۔

### مسلمان قاتل کے کیے توبہ ہے یانہیں؟

واضح رے کہ مذکورہ بالا حدیث شریف میں جومضمون بیان فرمایا گیا ہے اس سلسلہ میں قرآن کریم میں ایک جگدارشاد بارى تعالى ہے: وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ "وولوگ كى نفس كول نبيل كرتے كه جس نفس كوالله عزوجل نے حرام كياليكن حق كے بدله اور جو مخض ایبا کرے گا ( یعنی اس قتم کی حرکت کرے گا ) تو وہ قیامت میں گناہ گار ہوگا اوراس کو دو گنا عذاب ہے اور وہ اس میں ہمیشہ مبتلار ہے گاذلیل وخوار (ہوکر )لیکن جوکوئی تو بہ کرےاورا بمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ عز وجل اس کی برائیوں کونیکیوں ے بدل دےگا۔'' مٰدکورہ بالاسورہُ فرقان کی آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کوتل کرنے والے کی تو یہ ہےاوراس کی تو بہ قابل قبول ہے۔ ندگورہ بالا آیت کر بمد مکم مرمد میں نازل ہوئی ہاس کے بعد ایک آیت کر بمدای سلسلہ میں مدیند منورہ میں نازل ہوئی وہ ہے و من یقتل مومنا " جومحص سی مسلمان کوقصداً قتل کرے تواس کابدلہ دوزخ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللّٰدعز وجل نے اس برغصہ کیااورلعت بھیجی اوراس کے لئے بہت بڑاعذاب تیار کیا ہے۔''اس دوسری آیت کریمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کونل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے بہر حال اس مسلہ میں علاء کا اختلاف ہے بعض حضرات فر ماتے ہیں مسلمان کے قاتل کی توبہ قبول نہیں ہےاور جس جگہ قاتل مسلم کے لیے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ند کور ہےاس سے مرادزیادہ عرصہ دوزخ میں رہنا باورآیت او من یفتل مومنا سمعلوم بوتا باور پهلی آیت منسوخ بواد بعض فرمایا: پهلی آیت جومکه میں نازل بوئی لینی والّذِینَ لَا یَدُونَ ان لوگوں ہے متعلق نازل ہوئی کہ جنہوں نے کفری حالت میں مسلمانوں کولّل کیا پھروہ ایمان لے آئے اورتو بہ کی تو ان کی توبہ قبول ہےاور دوسری آیت جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی وہ ان سے متعلق ہے جو کہ مسلمان ہوکرمسلمان کوتل کرے بہرحال جمہورعلاء کا ندہب یہی ہے کہ سلمان کے قاتل کی بھی دوسرے گناہ کبیرہ کے مرتکب کی طرح توبہ قبول ہے اور معتزلهاورخوارج كہتے بين كه ايسا محض بميشه بميشه دوزخ مين رب كا اوراس كى توبة قبول نہيں ہے۔قوله متعمدا و تمام الاية فجزاء والذي يستحقه بجنايته جهنم الى ان قال و تمسك الخوارج والمعتزله بها في خلود عن قتل





المؤمن عمدًا في النار ولا تمسك لهم ينهم الى المراد بالخلود هو المكث الطويل لا الدورم لتظاهر النصوص الناطقة بان عصاة المؤمن لا يردم عذابهم وما روى عن ابن عباس انى لا توبة لقاتل المؤمن عمدا مدى على الاقتدار بسنته الله تعالى التشديد والتغليظ الخ زهر الربى على سنن النسائي ص ١٦٣٠ ٢٠٠٠

٨٠٠٨: اخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ ابِي قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ ابِي قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بُنُ ابِي بَرَّةَ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ هَلُ لِيَمْنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِّنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٩٠٠٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي لَيْلَى اَنْ اَسَالَ اَبْنَ عَبَّسِ عَنْ هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوَرًا أَهُ فَرَبِي الآيتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوَرًا أَهُ فَرَبَعُهُمْ فَسَالُتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٌ وَكَنْ هَذِهِ الآيةِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ آخر وَكَنْ هَلَا اللهِ اللهِ آخر وَكَنْ هَلَا اللهِ اللهِ اللهِ آخر وَكَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ السِّرُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

أَنْ اَنْحَبَرَنَا حَاجِبُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْاعْلَى التَّعْلَبِي عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْاعْلَى النَّعْلَبِي عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْ قَوْمًا كَانُوا قَتَلُوا فَاكْثَرُوا وَزَنَوا كَانُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدُعُو اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدُعُو اللَّهِ لَعَسَنَ لَوْ تُخْبِرُنَا انَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً قَانُولَ اللَّهُ لَلْهُ لَيْمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً قَانُولَ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

۸۰۰۸: حضرت سعید بن جیر طابقیا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس طابقیا سے دریافت کیا کہ جو محض کسی مسلمان کوتل کرے اس کی تو بقول ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو کہ سورہ فرقان میں فدکور ہے اور وہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ والنی نین لا یک عوق ہے انہوں نے فرمایا: یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اوراس کوایک دوسری آیت کریمہ جو کہ مدینہ مورہ میں نازل ہوئی ہے اس نے منسوخ کردیا اور وہ مدنی آیت ہے ۔ و من منازل ہوئی ہے اس نے منسوخ کردیا اور وہ مدنی آیت ہے ۔ و من

9 - ۲۰۰۹ : حضرت سعید بن جمیررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مجھ کو عبد الرحمٰن بن الی لیل نے تھم فر مایا کہ میں ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها سے ان دونوں آیات سے متعلق دریافت کروں: وَ مَنْ یَفْتُلُ مُومِنًا میں نے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: اس کو کسی آیت کریمہ میں نے منسوخ نہیں کیا چر اس آیت کریمہ کو والّذِینَ لَا یَکْ عُونَ بیان کر کے انہوں نے کہا: یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی سے۔

۱۰۷ حضرت ابن عباس بی الی سے روایت ہے کہ عرب کی ایک قوم تھی کہ جس نے بہت خون کیے سے (لیعنی کافی تعداد میں لوگوں کو آل کیا تھا) اور بہت زنا کئے سے اور بہت زیادہ حرام کام کا ارتکاب کیا تھا وہ لوگ ضدمت نبوی کا گھیئے میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ اے محم کا گھیئے آئے ہم جو کہتے ہواور تم جس طرف بلاتے ہووہ اچھا ہے لیکن سے بات کہو کہ ہم نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا کچھ کفارہ بھی ہے (یعنی معاف ہو کئے ہیں) اس پراللہ عزوجل نے ہے آیت کریمہ نازل فرمائی: والیّزین





لاَ يَدُونُ تك يعنى الله عزوجل تبديل فرمادے گا اگروه لوگ ايمان قبول فرماليس اورتو بكرليس ان ك شرك كوايمان سے اور ان ك زناكو ياك سے اور بية بيت كريمه نازل جوئى : قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ يعنى : "الله مير سه بندو! جن اوگول في اين جانول يظلم كيا سے (يعنی "

گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں )۔''

۱۱۰۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس جانب وعوت دیتے ہیں وہ اچھا اور بہتر ہے آخر آیت کریمہ تک سابقہ آیت جیسی ۔

ال ٢٠٠٠ اخْبَرَنَا آخْسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ اِلزَّعْفَرَائِيُّ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِی حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنِی يَعْلَى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ نَاسًا مِّنُ اَهْلِ الشِّرْكِ آتُوْا مُحَمَّدًا ﴿ فَي فَقَالُو إِنَّ اللّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إلْيَهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا آنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَرَلَتُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللها آخَرَ وَ نَزَلَتُ قُلْ يَا عِبَادِى اللّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى آنَهُ سِهِمْ۔

١٢٠/١١ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي وَ رَقَاءُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجَىءُ الْمَفْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ يَجِىءُ الْمَفْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِهِ وَ اَوْ ذَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا يَقُولُ يَا رَبِ فِي يَدِهِ وَ اَوْ ذَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا يَقُولُ يَا وَبِ فَيَنِيهُ مِنَ الْعَرْشِ قَالَ فَذَكَرُوا لِابْنِ عَبَّسٍ التَّوْبَةَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مَا نُسِخَتُ مُنْذُ نَزَلَتُ وَانِّى لَهُ النَّيْ لَهُ مَا نَسِخَتُ مُنْذُ نَزَلَتُ وَانِّى لَهُ اللَّهُ لَا لَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٣٠١٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَنْصَارِتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الْاَنْصَارِتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنْ خَارِجَة بُنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ الزَّنَا هُذِهِ الْاَيَةُ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاوُ هُ لَوَلَتُ هَلِهِ الْاَيَةِ الَّتِي نَزَلَتُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيْهَا الْآيَةُ كُلُّهَا بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي نَزَلَتُ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَةٍ اَشْهُرٍ۔ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحُمٰن فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَةٍ اَشْهُرٍ۔ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحُمٰن





مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو لَمْ يَسْمَعُهُ نِ آبِي الزِّنَادِ.

. ١٨٨٠: ذِكُو الْكَبَائِر

٣١٧٪ اَخْبَرَنَا اِسْلِحُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّتَنِی بَحِیْو بُنُ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ آنَّ اَبَارُهُم السَّمَعِیَّ حَدَّتُهُمْ آنَّ آبَا ایُّوْبَ الْاَنْصَادِیَّ حَدَّتُهُمْ آنَّ آبَا ایُّوْبَ الْاَنْصَادِیَّ حَدَّتُهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءً يَعْبُدُ الله وَلاَ يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقَيْمُ الصَّلاةَ وَيُوْتِی الزَّكَاةَ وَ يَخْتِبُ الْكَبَائِرِ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ فَسَالُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَالُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَادُ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَالُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَادُ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بَاللهِ وَقَالُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَادُ وَقَالَ اللهِ اللهِ وَقَالُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَادُ وَقَالَ النَّالَةُ اللهُ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَادُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالُ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالُ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالُ النَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْحَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعُلْلَةُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۲۰۱۳ : حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که آیت : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا .... ﴾ سورة فرقان کی آیت : ﴿ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ .... ﴾ سآ تھ مہنے بعد نازل ہوئی۔

۲۰۱۵: حضرت زیر بن ثابت وضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی : و مَنْ یَقْتُلُ مُوْمِنًا تو ہم لوگ خوفردہ ہو گئے کہ مسلمان کے قاتل کے لئے ہمیشہ دوزخ ہے چر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والّذِیْنَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اور آیت کریمہ ولا یقتلون النّفس. (یعنی سورہ فرقان کی آیت کریمہ) تو ہم لوگوں کا خوف کم ہوا کیونکہ اس آیت کریمہ سے قاتل کی توبہ قبول ہونا ہے لیکن یہ روایت اگلی روایت کے خلاف ہے قبول ہونا ہے لیکن یہ روایت اگلی روایت کے خلاف ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے و مَنْ یَقْتُلُ مُومِنًا بعد میں نازل ہوئی۔

#### باب: كبيره گناهون ميمتعلق احاديث

۲۰۱۲ حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم منائٹیڈ نے ارشاد فر مایا: جوشخص اللہ عز وجل کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کسی کوشر کیے نہیں قر اردیتا اور وہ نماز پڑھتا ہے اور زکو قادا کرتا ہے اور بڑے بڑے گناموں سے بچتا ہے تو اس کے لئے جنت ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشر یک قرار دینا اور مسلمان مردیا عورت کوتل کرنا اور کفار ومشرکین کے مقابلہ میں فرار اختیار کرنا (مینی



يَوْمَ الزَّحَفِ.

المَّانَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْاَعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُهُ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِي بَكُمْ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّبِي بَكُمْ عَنْ اَنْسِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِي النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَيْدِاللّٰهِ بْنِ اَبِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

الْحُبَوَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ الْبَأْنَا ابْنُ شُمَيْلِ
 قَالَ الْبَأْنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ
 عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ
 الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ عَقُونُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ
 الْعُمَدُ لَهُ ...

٣٠١٩: أَخْبَرُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَلَّنَا مُعُهُدُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ مَدُّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ مَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّنَا عَنْ عَبْدِالْحَمِيْدِ أَبِن عَمْدٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُ آبُوهُ سِنَانِ عَنْ حَدِيْثِ عُبَيْدٍ بَنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُ آبُوهُ وَكَانَ مِنْ آصَحَابِ النَّبِي عَمْدَالًا قَالَ يَا وَكَانَ مِنْ آصَحَابِ النَّبِي عَمْدُ أَلُوهُ وَكَانً وَجُلاً قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مَا الْكَانِرُ قَالَ هُنَّ سَبْعٌ آعُظُمُهُنَّ رَسُولُ اللهِ مَا الْكَانِرُ قَالَ هُنَّ سَبْعٌ آعُظُمُهُنَّ وَشُولًا يَعْدِر حَقِي وَفِرَارٌ يَوْمَ النَّفُسِ بِغَيْرٍ حَقِي وَفِرَارٌ يَوْمَ النَّهُ مَا مُخْتَصَرٌ .

ا ۱۸۸۱ فِرْكُو أَعْظَمِ النَّانُبِ وَاخْتِلاَفِ يَخْيَىٰ وَعَبْدالَّ فِي حَدِيثُ وَعَبْدالَّ فِي حَدِيثُ وَعَبْداللهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ اَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ اَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللهِ فِيهِ وَاصِلِ عَنْ اَجْتَرَنَا مُحَمَّدُ أَنْ اَشَارٍ قَالَ حَدَّنَا مُعَدُّنَا مُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدالرَّ حَمْنِ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدالرَّ حَمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ

میدان جہاد ہے بھا گنا )۔

2004: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گناہ کبیرہ یہ ہیں: ۱) اللہ عزوجل کے ساتھ شریک قرار دینا ' ۲) والدین کی ( جائز کاموں میں ) نافر مانی کرنا ' ۳) مسلمان کو ناحق قتل کرنا اور ۲) جھوٹ بدن

جنگ ہے متعلق امادیث کے ج

۲۰۱۸: حفزت عبدالله بن عمر رقافیا سے روایت ہے کہ رسول کریم مثل تیا ہے کہ استان کی کوشریک نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ میہ بین: ا) الله عزوجل کے ساتھ کسی کوشریک قرار دینا' ۲) والدین کی نافرمانی کرنا' ۳) (ناحق کسی کا) خون کرنا اور مقابلہ والے دن کفار سے (قال سے) بھا گنا۔ اس جگہ یہ روایت مختصراً بیان کی گئی ہے۔

91-77: حضرت عبید بن عمیر رفانیز سے ان کے والد نے نقل کیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رفائیز میں سے تھے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کبائر کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: سب سے بڑے سات گناہ ہیں: ا) خدا کے ساتھ کی کوشر یک کرنا ۲) اور ناحق خون بہانا ۳) اور مقابلہ کے روز کفار کے سامنے کے فرارہونا۔

باب: برا گناه کونسا ہے؟ اور اس حدیثِ مبارکہ میں یجیٰ اور عبدالرحمٰن کا سفیان پراختلاف

كأبيان

۲۰۰۲: حضرت عبدالله بن مسعود را النيز سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کونسا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ سُلَطِیْ اللہ ا



خىخى ئىن نىيا كى ترىف جلد سوم

اَبِيْ وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بُن شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئُّ الذَّنْبِ آغْظُمُ قَالَ آنُ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِلًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قُلْتُ ثُمٌّ مَاذَا قَالَ أَنُ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمٌّ مَاذَا قَالَ أَنْ تُزَانِي بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ.

فر مایا: الله عز وجل کے ساتھ کسی کو برابر قرار دے حالا نکہ اللہ عز وجل نے تجھ کو پیدا کیا ہے پھر میں نے عرض کیا: کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فر مایا تو اپنی اولا د کوتل کر دے اس اندیشہ سے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہول گے۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا گناه؟ آپ نے فر مایا: تواہیے پروی کی عورت سے زنا کرے۔

## الله (عزوجل) کے ساتھ دوسرے کوشریک کرنا:

الله عزوجل کے ساتھ برابر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ تو غیر اللہ کی خدا کی طرح عظمت کرے اس کی عبادت کرے اورتو غیراللّٰد کونفع نقصان کا ما لک سمجھے اورمصیبت کے وقت تُو اس کو پکار ہےاور یہ کہ تو ان کا موں میں غیراللّٰہ ہے مدد مانگے کہ جو کام صرف اللَّه عزوجل کے قبضهٔ قدرت میں ہیں اور حدیث شریف کے آخری جملہ میں جو پڑوی کی عورت سے زنا سے متعلق فر مایا گیا ہے اس کا مطلب مدہے کہ اوّل تو زنا کرنا سخت ترین گناہ ہے لیکن پڑوی کی عورت لڑکی سے زناسب سے زیادہ سخت

الله تعالی جل شانه کے ساتھ برابر قرار دینے کا مطلب بیہ ہے کہ غیرالله کی عزت وعظمت اس قدر کرنا کہ جیسے اللہ تعالی کی عظمت اوراس کی بادت اورغیراللّٰد کونفع نقصان کا ما لک جاننا' وفت مصیبت اس کو پکارنا اوراس سے مدد مانگنالیعنی جو کام اللّٰد تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں غیراللہ کو بھی ای پر قادر جاننا جواوصاف محض خاصہ خدا ہیں ان میں غیروں کوشریک تھہرانا سے سب شرک بعن ظلم عظیم والے کام ہیں اور آخر میں جوفر مایا گیا کہ پڑوں عورت سے زنا کرنا یفعل بدتو ویسے ہیں فتیج اور ذلیل ہے مرية وسي عورت سے ايبا كرنا اور زيادہ برا كنا ہے اور خت پكڑ ہے۔ (اللّٰهِ م احفظ نا) (جامی)

حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ اَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَتَّ الذَّنْبَ ٱعْظَمُ قَالَ ٱنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمٌّ آتٌى قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ آجُلِ أَنْ يَطُعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَثَّى قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ. ٣٠٢٢: أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ ٱنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آ بِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ قَالَ الشِّرْكُ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِلَّا وَٱنْ تُزَانِى بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ وَٱنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ آنُ يَأْكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُاللَّهِ

٢٠٠١: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيي قَالَ ١٢٠٨: حفرت عبدالله بن مسعودٌ عن مروى م كهيل في وض كيا بإرسول اللهُ! كونسا كناه سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی كو شريك كرے حالاتك الله نے تحقيے بيداكيا۔ ميس نے عرض كيا: پھركونسا كناه بڑاہے؟ آ یا نے فرمایا: تواین اولادکواس اندیشے سے قل کردے کدوہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہو نگے۔ میں نے عرض کیا: پھر کونسا گناہ بڑا ہے؟ آ یا نے فرمایا: تواسیے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ ٢٢ - ٢٠ :حضرت عبدالله والني سے روایت ہے كديس نے رسول كريم

مَنَا لِيَرِيمُ مِن وريافت كيا: كونسا كناه بروا ہے؟ آپ نے فرمایا: شرك كرنا مینی اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشریک قرار دینا اور دوسرے کواس کے · برابر کرنا اور پڑوی کی عورت سے زنا کرنا اور اپنی اولا د کوغربت اور تنگدی کے اندیشہ ہے قتل کرنا اس اندبشہ ہے کہ وہ (بچے) ساتھ







عَبْدِالرَّحْمُن هَذَا خَطَّأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ ` فرمانَى: وَالَّذِيْنَ لَا يَكْعُونَ حضرت امام نسائى مِيسَدِ في فرمايا: بيد وَ حَدِيْثُ يَزِيْدُ هَٰذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ وَاصِلٌ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿ رُوايت عَلَطْ ہِـ اور سِمِيلِ بِجائِ (راوی) واصل کے راوی عاصم کا نام خلطی ہے لیا ہے۔

أعكم

🗗 🗪 الباب 🌣 مرتد كامعنى يه ہے كدكوئى بھى بدنعيب بدبخت انسان جو كداسلام جيسے مقدس و بے مثال دين ہے ہت جائے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور مشرک و کا فربتوں کی پرستش کرنے والا۔عیسائی۔ یہودی اسلام کے علاوہ کسی ند ہب میں ہو جائے ایسے خفس کو پہلے تو اسلام کی خوب دعوت دی جائے اور اس تمام خدشات اور اشکالات کومؤثر انداز سے دور کرنے کی ہرمکن کوشش کی جائے شاید حق تعالیٰ جل شاندا ہے دوبارہ ہے ایمان کی دولت سے نواز دے اگراس سب بچھ کے باوجود و واسلام کوتبول نه کرے تو اس کو بغیرمہلت دیئے فوراُ قتل کر دیا جائے اور بلاشبداس کا نکاح بھی ارتداد کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے متعلق مزیدا حکامات فقد کی کتابوں میں سے تفصیلاً پڑھے جاسکتے ہیں۔ (جامی)

١٨٨٢: ذِكُرُ مَا يَحِلَّ بِهِ دَمَّ

٣٠٢٣: أَخْبَرَنَا اِسْلِحْقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ مُوَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا اِللَّهُ غَيْرُهُ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُّسْلِمٍ يَشْهَدُ آنَّ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَآتِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ۚ اِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَوِ النَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقَ الْجَمَاعَةِوَالنَّيَّبُ الزَّانِي وَالنَّفُسُ بالنَّفُس قَالَ الْاعْمَشُ فَحَدَّثُتُ بهِ إِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَائِشَةَ

٢٠٢٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُّسْلِمٍ اللَّا

باب: کن باتوں کی دجہ ہے مسلمان کا خون حلال ہو

٢٠٠٢٠٠ : حفزت عبدالله والنفؤ سے روایت ہے که رسول کریم مَا لَفْیْم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم که اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مسلمان کاخون کرنا درست نہیں ہے جو (مسلمان) کہاس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ عز وجل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اس كارسول مُثَاثِقِزُ مُول كين تين شخصوں كا 'ايك تو وہ جومسلمان اسلام چھوڑ کرمسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے (مرتد)اور دوسرے نکاح ہونے کے بعد زنا کرنے والا اور تیسرے جان کے بدلہ جان<sup>ک</sup> (قصاص میں) اعمش طافتا جو کہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں کہ میں نے بیحدیث حضرت ابراہیم سے بیان کی توانہوں نے اسود سے انہوں نے عائشہ صدیقہ بھی سے اس طرح سے روایت کیا ہے۔ ٣٠٢٣: حضرت عمروبن غالب طانفيا سے روایت ہے کہ عاکشہ طانخانے كہاكياتم كومعلومنہيں كەنبى مَنْ اللَّيْزَاكِم نے فرمایا بحسى مسلمان كاخون حلال نہیں لیکن اُس شخص کا جومصن (شادی شدہ) ہوکر زنا کا مرتکب ہویا مسلمان ہونے کے بعد کا فرمشرک بن جائے یا دوسرے کا ( ناحق )قتل





رَجُلٌ زَنِّي بَعْدَ اِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلَامِهِ كُرے۔ وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ وَقَّفَهُ زُهَيْرٍ.

٢٠٢٥: أَخْبَرُنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْلِحَقَ عَنْ عَمْرو ابْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَمَّارُ آمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ آنَّهُ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئُ الَّا ثَلَاثُهُ ٱلنَّفُسُ بِالنَّفْسِ اوْ رَجُلٌ زَنِي بَعْدَ مَا أُخْصِنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ-

٢٩٠٣: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَٰى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهُلٍ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرِ ابْنِ رَبِيْعَةَ قَالَا كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ۗ وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدُخَلًّا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتُوَا عَدُوْنِي بِالْقَتْلِ قُلْنَا يَكْفِيْكُهُمُ اللَّهُ قَالَ فَلِمَ يَقْتُلُونِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيْ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِخْلَاى ثَلَاثٍ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلَامِهِ أَوْزَنَى بَعْدَ اِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسٍ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا تَمَنَّنْتُ أَنَّ لِي بِدِيْنِي بَدَلًا مُنْذُهَّدَانِي اللهُ وَلَا قَتَلُتُ نَفُسًا فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي.

۲۵ مع حضرت عائشہ صدیقہ باتھا ہے روایت ہے کدانہوں نے عمار طالبین سے فرمایا:تم واقف ہو کہ کسی انسان کا (ناحق) خون کرنا درست اور حلال نہیں ہے لیکن تین آ دمیوں کا یا تو جان کے بدلہ جان لینے والے کا ( قاتل سے قصاص لینا ) یا جو خص محصن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہواور حدیث (مکمل) بیان کی۔

۲۲ ۲۰۹ حضرت ابوامامه بن مهل اور حضرت عبدالله بن رسیعه خانتی سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عثمان ڈاٹٹؤا کے ساتھ تھے جس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے (یعنی جب ان کو غداروں اور باغیول نے عاروں طرف ہے گھیرے میں لے رکھاتھا) اور جس وقت ہم لوگ کسی جگہ سے اندر کی جانب گھتے تو ہم لوگ بلاط کے لوگوں کی باتیں سنتے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی والتیو اندر داخل ہوئے بھر باہر نکلے اور فرمایا: جواوگ مجھ وقل کرنے کے لئے کہتے ہیں ہم نے کہا کدان کے لئے اللہ عزوجل کافی ہے یعنی ان کوسزا دینے کے واسطے) حضرت عثمان والنيز نے پوچھا كەس وجەسے وہ لوگ مجھے تل كرنے كے دريے بن؟ ( پر فر مایا که ) میں نے نبی ساہ آپ فرماتے تھے سلمان كاخون كرنا درست نبيل كيكن تين وجه سے ايك تو جو خص ايمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جائے یا احصان کرنے کے بعد زنا کا مرتکب ہو یا سی کی (ناحق) جان لے تو اللہ عز وجل کی قتم کہ میں نے نہ تو زمانہ جالمیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اور نہ میں نے تمناکی کہ میں دین کوتبدیل کروں جس وقت سے اللہ عز وجل نے مجھ کو ہدایت عطافر مائی پھروہ لوگ مجھ کوئس وجہ ہے قبل کرنا حیاہتے ہیں؟

اہل اسلام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا:

اہل اسلام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے والا اور ان میں انتشار پیدا کرنے والا ان کوآپس میں لڑانے کے لئے کوشش کرنے والا انتہائی بد بخت انسان ہے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالا نالزائی پر اکسانا سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ بدترین گناہ ہے اس کے لئے وعید ارشاد فر مائی گئی ہے کیونکہ اس کے اس فعل خبیث سے مسلمانوں کی جماعت میں کلڑے ہوں گے فرقہ





فرقہ بن جائیں گے اوراس کو برخی سمجھیں گے اور مسلمانوں کی ملطنیں ختم ہو عتی ہیں تماما تر سلسلہ برباد ہو سکتا ہے اسلام تمام مسلمانوں کو برابر ہیں اوران کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور سب مسلمانوں کے لئے تم م توانین مسلمانوں کو برابر ہیں اوران کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور سب مسلمانوں کے لئے تم م توانین وضوابط برابر ہیں خواہ وہ بادشاہ ہویا ایک عام انسان ہو جز اسرا میں سب برابر ہیں کیونکہ اسلام سے ہی الف بینے قلو بدکم کا سلسلہ ہے اور قدر ومنزلت اسلام نے سب مردوں عورتوں کودی ہے وہ کی بھی فد جب میں نہیں ہے اس لئے اسلام ایک انسان کے لئے منظر داعمال کا نام نہیں بلکہ سب کے لئے عمل میں کیسال ہے اور سب مسلمانوں کو حق منفق رکھنا ہرمومن و مسلمان کا فرض ہے۔

باب: جوشخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوجائے اس کوئل کرنا

۲۰۰۲٪ حضرت عرفجہ بن شرح سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُلَّا اللّٰهِ کَالُور یکھا آپ منبر پرخطبہ دے رہے تھے آپ نے فر مایا: میرے بعد نئ نئ با تیں ہوں گی (یا فتنہ فساد کا زمانہ آئے گا) تو تم لوگ جس کو دیھوکہ اس نے جماعت کوچھوڑ دیا یعنی مسلمانوں کے گروہ سے وہ مخص علیحدہ ہو گیا اس نے رسول کریم مُلَّالِیْکِم کا اُمت میں پھوٹ ڈالی اور تفرقہ پیدا کیا تو جو محض ہوتو تم لوگ اس کوتل کر ڈالو کیونکہ اللّٰہ کا ہاتھ جماعت پر ہے (یعنی جو جماعت اتفاق و اتحاد پر قائم ہے تو وہ اللّٰہ عروجل کی حفاظت میں ہے) اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو کہ جماعت سے علیحدہ ہووہ اس کولات مارکر ہنکا تا ہے۔

۲۰۲۸: حضرت عرفجہ بن شرح طائع سے روایت ہے کہ رسول کریم مانگائیا کہ دوایت ہے کہ رسول کریم مانگائیا کہ ارشاد فرمایا: میرے بعد ( فتنہ و ) فساد ہوں گے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا: جس کوتم لوگ دیکھو کہ وہ اُمت محمد سیمین تفریق پیدا کرنا جاہ رہا ہے تو جب وہ تفریق ڈالے اُس کوتل کرڈ الو جا ہے وہ کوئی ہو۔

۲۰۲۹: ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے۔

١٨٨٣: قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَذِكْرُ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى زِيادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ فِيْهِ

٣٠١٤ أَخْبَرَنِى آخَمَدُ بْنُ يَحْيَى الصَّوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ نُعُيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُودَ انْبُةَ عَنْ زِيْدِ بْنِ عَلَاقَةً عَنْ عَرْفَجَة ابْنِ شُرَيْح إِلْا شَجَعِي زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةً عَنْ عَرْفَجَة ابْنِ شُرَيْح إِلْا شَجَعِي قَالَ رَآيَتُ النَّبِي عَلَى الْمِنْبِرِ يَخْطُبُ النَّاسِ فَقَالَ انَّهُ سَيَكُونَ بَعُدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ وَلَيْدُ يُفَرِّقُ امْرَ امَّةٍ وَلَيْدُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَة اوْ يُرِيْدُ يُفَرِّقُ امْرَ امَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَى الْمَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فِإِنَّ يَدَاللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْجَمَاعَة فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة يَرْكُضُ.

٣٠٢٨: اَخْبَرَنَا آبُوْ عَلِيّ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ إِلْمَرُوزِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عُشْمَانَ عَنْ آبِي جَمْزَةَ عَنْ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عُشْمَانَ عَنْ آبِي جَمْزَةَ عَنْ زِيادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهِ النّهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ هَنَاتٌ وَ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيْدُ تَفْرِيْقَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جَمِيْعٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاقْتُلُوهُ كَانِنًا مَّنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ.

٣٠٢٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْمَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا فَإِيَّادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ حَدَّثَنَا فِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ

عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ سَتَكُونُ لَهُ اللهِ ﴿ يَقُولُ سَتَكُونُ لَرَادَ انْ يُفَرِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَقَرِقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

َ ٣٠٣٠ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيْكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِيْ فَاضْرِبُواْ عُنْقَهُ

٣٨٨ اَ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَ رَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْدَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُواۤ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَدْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْ مِنَ الْكَرْضِ وَفِيْمَنْ نَزَلَتْ وَذِكْرُ إِخْتِلَافُ الْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ أَنْسِ بْنِ

۳۰ ۲۰۰ حضرت اسامہ بن شریک جائیؤا سے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَافِیْ آنے ارشاد فر مایا: جوشن میری اُمت میں چھوٹ ڈالنے کے لئے نکلے تو تم لوگ اس کی گردن اُڑا دو۔

باب اس آیت کی تفییر وہ آیت ہے : اِنّکہا جَزَاء الّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّٰه '' اُن لوگوں کی سزاجو کہ اللّٰداور رسول سے لڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ملک میں فساد ہر پاکریں وہ (سزا) یہ ہے کہ وہ لوگ قتل کیے جائیں یاان کوسولی دیدی جائے یاان کے ہاتھ اور پاؤں کا ہے ڈالے جائیں یاوہ لوگ ملک بدر کر دیئے جائیں' اور بیآ یت کریمہ کن لوگوں لوگ ملک بدر کر دیئے جائیں' اور بیآ یت کریمہ کن لوگوں ہے نیان کا بیان ہے متعلق نازل ہوئی ہے نیان کا بیان ہے

ا ۲۰۰۳: حضرت انس بن ما لک خاشیئ سے روایت ہے کہ پچھلوگ ( لیمی فیلے عکل کی ایک جماعت ) خدمت نبوی منافیقی میں حاضر ہوئی ان فیلے عکل کی ایک جماعت ) خدمت نبوی منافیقی میں حاضر ہوئی ان لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موا فق نہیں آئی تھی اور وہ لوگ بیار پڑگئے ان لوگوں نے رسول کریم منافیقی سے شکایت کی ۔ آپ نے فر مایا جم لوگ ہمارے چروا ہے کے ساتھ جاؤ گے۔ اونٹوں میں ( تازہ آب و ہوا کے لئے ) اونٹوں کا دودھاور پیشاب بیو (جو کہتم لوگوں کے مرض کا علاج ہے ) ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں! چنانچیوہ 'گے اور انہوں نے اونٹوں کا دودھاور پیشاب پیا اور صحت یاب ہوگئے جس وقت وہ لوگ تندرست ہو گئے تو نبی کے چروا ہے کو انہوں نے قبل کر ڈالا ( اور



وَٱبْوَالِهَا فَصُحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَيْدِيَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ أَغْيَنَهُمْ وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْس حَتَّى مَاتُوْ ا\_

اوننوں کو لے کر فرار ہو گئے ) آپ نے انکے پیچھے لوگوں کوروانہ کیااور اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فَأَحَدُوهُمْ فَأَتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ وه ان كو يكر كرلائ چنانچة بيانية ان لوگول كراته يا وَل كوالناكر کے کثوادیا اوران لوگوں کی آنگھوں کو گرم سلائی سے اندھا کیا اور پھرانکو دھوپ میں ڈلوا دیا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔

خلاصية الباب 🌣 گویا كه هرمسلمان اس بات سے آشنا هوجائے انسان عزت وعظمت درحقیقت دین اسلام میں ہی ہے مگر چلے بھی جائیں تو انہیں راستہ ہے ہی واپس لا کران کے کئے ہوئے ظلم کا بدلہ دینا ضروری ہے اس لئے آنخضرت نکا شیکر نے انہیں پکڑوا کرسخت سزادی اوران کے لئے یہی سزامناسب تھی تا کہ آئندہ ظلم کا باب بند ہوجائے اورالیمی سزا کہ دنیاوالوں کے کان اور آئکھیں کھلی رہیں کہا گرہم نے یہ کیا تو اس کا اسلام ہی بدلہ یہ ہے کیونکہ انہوں صفے احسان کے بدلہ میں غداری کی اورظلم کیا اور پھر دین اسلام سے منحرف ہو کرمرتد ہو گئے جہاں اسلام قبول کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر بدی چھوٹی چیز کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں مگر جودین سے ہٹ جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے اور اس کوسز ابھی سخت سے سخت دی جائے۔ (جائ)

٢٠٣٢: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْآوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ عُكُل قَلِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِن أَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوْهَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ قَالَ فَأْتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَّرَ آغَيْنَهُمْ وَلَمْ يَحْسِمْهُمُ وَ تَرَكَّهُمْ حَتَّى مَاتُوا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا جَزآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الأيدةَ

۲۳۲ مفرت انس ڈاٹٹؤ ہے روایت ہے کہ قبیلہ مُکل کے بچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو ان کو مدینه منورہ میں رہنا سہنا نا گوار ادرگرال محسوس ہوا ( کیونکہان کو مدینه منورہ کی آب وہوا موافق نہیں آئی تھی) آپ نے ان کوصد قد کے اونٹ دیئے جانے کا حکم فرمایا اور ان کادودھاور پیشاب بی لینے کا (اس کی وجہ سابق میں گذر چکی ہے) چنانچەان لوگول نے اس طرح سے كيا اورانہوں نے چرواہے كوئل كر دیا اوراونٹوں کو بھگا کر لے گئے آپ نے ان کو گرفتار کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا چنانچہ وہ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے اور ایکے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے بھران کی آئکھیں گرم سلائی ہے گرم کر کے اندھی کی گئیں اوران کے زخم کو (خون بند کرنے کے واسطے ) تلا ( داغا ) نہیں بلکه اُن کو اِسی حال میں چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہوہ لوگ مر گئے۔اس بِ اللَّهُ نِي آيت: ﴿ أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ﴾ نازل فرمائي - ﴿

ط العاب العاب المارية الماريم على المريم المريم المريم عن المراء الله الله الله الله الله المريا کریں' اُن کی سزا میہ ہے کہ نہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں پھانسی دے دی جائے یا اُن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے جائیں ( دائینْ ہاتھ کے ساتھ بایاں یاؤں )''



سنن نيا كُ شريف جلد و)

٣٠٣٣: اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى اللهِ يَعْفَى اَبُنُ اِبِى كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ تَمَانِيَةٌ نَفَرٍ مِنْ كُلُو اللهِ عَنْ تَمَانِيَةٌ نَفَرٍ مِنْ كُلُو اللهِ عَنْ تَمَانِيةٌ نَفَرٍ مِنْ عُكُلٍ فَذَكَرَ نَحُوهُ اللهِ عَنْ قُولِهِ لَمُ يَحْسِمُهُمُ وَقَالَ قَتَلُوا الرَّاعِيَ -

٣٠٣٣: أَخْبَوْنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِّنْ عُكُلٍ آوُ عُرَيْنَةَ فَامَولَهُمُ وَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ بِذَوْدٍ آوُ لِقَاحٍ يَشُوبُونَ ٱلْبَانَهَا وَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ بِذَوْدٍ آوُ لِقَاحٍ يَشُوبُونَ ٱلْبَانَهَا وَآبُوالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأَقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ وَأَبُوالَهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأَقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ وَأَبْوَلَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَا مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْنَافِهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْنَافِهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسَمَلَ الْمُعْنَافِهُمْ وَسُمَلَ الْمُعْنَاقِهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسُمَلَ الْمُعْنَاقِهُمْ وَسَمَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٨٨٥: ذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَّسِ بُنِ مَالِكٍ فِيهِ

٣٠٣٥: أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّوْحِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبْدُاللّهِ بُنُ عُمَرَوَ عَبْدُاللّهِ بُنُ عُمَرَوَ عَنْ حُمَيْدٍ وَلِقَوِيْلِ: عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْمُعَدِيْنَةَ فَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ الْإِسُلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْوَيْمِنَا وَالْمَولِيَةُ وَاللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٠٣٦: أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَانَاالِسْمَاعِيْلُ

۳۰۳۳ جفزت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ قبیلہ عنکل کے آٹھ آ دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر آ گے ذکورہ بالا روایت بیان کی۔

ہم ہم حضرت انس بلائن ہے روایت ہے کہ رسول کریم سکانٹیٹا کی خدمت اقدس میں قبیلہ عمل یا قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے (ان لوگوں کو مدمت اقدس میں قبیلہ عمل یا قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے (ان کے علاج مدینہ منورہ کی آب و جوا موافق نہیں آئی تھی ) آپ نے (ان کے علاج کی غرض ہے ) ان کو اونٹوں کا یا دودھ والی اونٹی کے دودھ اور پیشا ب پینے کا حکم فرمایا پھر ان لوگوں نے چروا ہے کوئل کر ڈالا اور آپ کے اونٹوں کو ہا تک کر لے گئے آپ نے ان لوگوں کو گرفار کر کے حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کٹوائے اور ان کی آئیں۔

باب: زىرنظر حديث مين انس بن مالك طالعَيْن سيحميد

راوی پردوسر براویوں کے اختلاف کا تذکرہ دوست جہ گذشتہ حدیث کے مطابق ہے لیکن اس روایت میں بیاضافہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا سابقہ روایت میں تذکرہ ہے وہ قبیلہ عرینہ کے لوگ تھے جس وقت وہ لوگ تندرست ہو گئے تو وہ اسلام سے منحرف ہو گئے اور اپنے چرواہے کو جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا (اور وہ مسلمان تھا) اس کوفل کر دیا اور یہ بھی اس روایت میں اضافہ ہے کہ آپسیلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ یاؤں کا شکر آپسیس

۲۰۰۳ : حضرت انس والفؤزے مروی ہے کہ آپ نگافیو کا کی خدمت میں

پھوڑ کران کو پھانسی پراٹکا یا۔

منن نما أن ثريف جلد وم

عَنْ حُمَيْدٍ: عَنُ آنَسِ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَى خُمَيْدٍ: عَنُ آنَسِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٠٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ فَي لَوْ خَرَجْتُم إلى ذَوْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ انْسُ مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ انَسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ انَسِ قَالَ اسْلَمَ انَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ذَوْدِلْنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ اللّهِ عَلَى لَوْ حَرَجْتُمْ اللّي ذَوْدِلْنَا فَشَرِبْتُمْ مِّنْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جنگ ہے متعلق احادیث

٢٠٠٣ : حفرت انس سے روایت ہے کقبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا :تم ہمارے اونٹوں میں چلیے جاؤ اوران کا دودھ پو-قادہ کہتے ہیں آپ نے انہیں پیشاب پینے کا بھی حکم دیا۔ چنانچہوہ لوگ آپ کے اونوں میں چلے گئے۔ پھر جب وہ سیح ہو گئے تو دوبارہ اسلام سے کفر کی طرف لوٹ گئے اور آپ کے چرواہے کو جو کہ مسلمان تھالمل کر دیا اور آپ کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے اور راستہ میں لڑتے موے چلے۔آپ نے ائی تلاش میں آ دی بھیجے۔ چنانچرانہیں گرفارکر کے اٹکے ہاتھ یا وُں کاٹ دیئے گئے اور آئکھیں پھوڑ دی گئیں۔ ۲۰۳۸ : حضرت انس طافنة سے روایت ہے كہ قبیلہ عریند كے کچھ لوگ آ ب كى خدمت ميں حاضر موئ أنبيس مديندكى آ ب و موا موافق نه آئی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا تم ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ اوران کا دورھ ہو۔ قارہ کہتے ہیں آپ نے انہیں پیشاب پینے کا بھی حَكُم دیا۔ چنانچیوہ لوگ آپ مُنافِیْزِ کے اونٹوں میں چلے گئے۔ پھر جب وہ میج ہو گئے تو دوبارہ اسلام سے كفركى طرف لوث كئے اور آ ب كے چرواہے کو جو کہ مسلمان تھاقتل کر دیا اور آپ کے اونٹوں کو ہنکا کر لے كے اور راستہ ميں الرتے ہوئے چلے۔ آپ مُناتُظِمِ نے ان كى تلاش ميں آ دمی بھیج۔ چنانچدانہیں گرفتار کر کے ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے گئے اوران کی آئنمیں پھوڑ دی گئیں پھران لوگوں کو جرہ (مدینہ منورہ کی ایک پھریلی زمین ) میں چھوڑ دیا' یہاں تک کہوہ لوگ م گئے۔

۳۹ : حضرت انس بن ما لک جل نے بیان کیا کہ عکل یا عرید کے
پھولوگ آپ منگائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ
ہم لوگ مال مویشی والے سے اور کیسی والے نہ سے تو ان کو مدینہ کی
آب و ہوا موافق نہ آئی تو آپ منگائیڈ کے ان سے ارشاد فرمایا: تم
ہمارے اونٹول میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ ہیو۔ قادہ کہتے ہیں آپ
ہمارے اونٹول میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ ہیو۔ قادہ کہتے ہیں آپ
اونٹول میں چلے گئے۔ پھر جب وہ کیجے ہوگئے تو دوبارہ اسلام سے کفر کی
اونٹول میں چلے گئے۔ پھر جب وہ کیجے ہوگئے تو دوبارہ اسلام سے کفر کی
طرف لوٹ گئے اور آپ منگائیڈ کے چروا ہے کو جو کہ مسلمان تھا قبل کردیا
اور آپ منگائیڈ کے اونٹول کو ہنگا کر لے گئے اور راستہ میں لڑتے ہوئے
چلے۔ آپ منگائیڈ کے ان کی تلاش میں آ دمی بھیجے۔ چنا نچہ انہیں گرفتار
کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ و نے گئے اور ان کی آئی میس پھوٹ
دی گئیں پھر ان لوگوں کو جرہ (مدینہ منورہ کی ایک پھر کی زمین) میں
چھوڑ دیا' یہاں تک کہ وہ لوگ مرگئے۔

۴۰، ۴۰: عبدالاعلیٰ ہے بھی اس جیسی روایت بیان کی گئی ہے۔

الا به به: حضرت انس سے مروی ہے کہ قبیلہ عربنہ کے کھیلوگ حرہ میں انترے پھروہ حضور مُلُولِیْنِ کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں مدینہ کی آ ب و ہوا موافق نہ آئی۔ آ پ مُلُولِیْنِ کے باس حاضر ہوئے تو انہیں مدینہ کی آ ب و ہوا موافق نہ آئی۔ آ پ مُلُولِیْنِ کے انہیں حکم فرمایا کہ وہ صدقہ کے اونٹوں میں جاکر رہیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ انہوں نے اونٹوں کے چروا ہے گوئل کرڈالا اسلام سے پھر گئے اور اونٹوں کو ہنکا کر اونٹوں کے جنا نچھ آئیں گئے ۔ آ پ مُلُولِیْنِ کے ان کی تعلقہ نے ان کی تعلقہ بھوڑ دی کے گئے۔ آ ب مُلُولِی کے باتھ یا وال کا لئے گئے ان کی آ تکھیں پھوڑ دی گئیں اور انہیں حرہ کے میدان میں خال دیا گیا۔ حضرت انس گئیں اور انہیں حرہ کے میدان میں سے ایک شخص کود یکھا کہ وہ بیاس کی شدت کے سبب اپنائمنہ زمین پررگڑ رہا تھا 'یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ شدت کے سبب اپنائمنہ زمین پررگڑ رہا تھا 'یہاں تک کہ وہ مرگئے۔ باب نز برنظر حدیث شریف میں حضرت یکی بن سعید باب نز برنظر حدیث شریف میں حضرت یکی بن سعید

برراوي طلحهاورمصرف

٣٠٣٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بَنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَةً قَالَ مَدَّثَنَا مَا اللهِ قَتَادَةً اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٠٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى عَنْ عَبْدِالْاعْلَى نَحْوَةً

٣٠٣٠ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ آبُو بَكُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ قَادَةُ وَ ثَابِتَ: بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَ ثَابِتَ: عَنْ آنَسٍ آنَّ نَفَرًا مِّنْ عُرَيْنَةَ نَزَلُوْا فِي الْحَرَّةِ فَاتَوُا النَّبِي الْفَرْقُ وَلَا مِنْ اللهِ النَّبِي الْفَرْدُوا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٨٨٧: ذِكْرُ اخْتِلَافِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِي





#### هٰذَا الْحَدِيْثِ

٣٠٣٢: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِيني آبُوْ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثِنِي زَيْدُ بُنُ اَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَخْيِيَ بُنِ سَعِيْدٍ:عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَعْرَابٌ مِّنُ عُرَيْنَةَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَٱسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ الْوَانْهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمُ النَّبِيُّ عَلَى إلى لِقَاحِ لَهُ فَآمَرَهُمْ آنُ يَّشْرَبُواْ مِنُ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِهَا حَتَّى صَحَّوُا فَقَتَلُواْ رُعَاتِهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلِ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَاتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَا عَيْنَهُمْ قَالَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُالْمَلِكِ لِآنُسِ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِكُفُرٍ أَوْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفُرٍ ٢٠٨٣ أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرُو بُنِ السَّرُحِ قَالَ ٱنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ وَٱخْبَرَنِي يَحْيِيَ بْنُ ٱلْيُوْبَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمُوْا ثُمَّ مَرِضُوا فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ اِلِّي لِقَاحِ لِيَشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا فَكَانُوا فِيْهَا ثُمَّ عَمَدُوا اِلَى الرَّاعِيٰ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوْهُ وَاسْتَاقُوْا اللِّقَاحَ فَزَعَمُوا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللَّهُمَّ عَظِشُ مَنْ عَظَّشَ الَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ فَبَعَثِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبهم فَأُخِذُوا فَقَطَّعَ آيْدِيَهُمْ وَآرُجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَغْيُنَهُمْ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلَى بَعْضِ إِلَّا أَنَّ مُعَاوِيَةً

#### کے اختلاف کا تذکرہ

۳۳ ۲۰۰ سے دین میتب خاش سے مرسلا روایت ہے کہ عرب وہ کو اور اسلام لے آئے۔ پھر وہ کو اور اسلام لے آئے۔ پھر وہ کو اور اسلام لے آئے۔ پھر وہ کو گوگ بھار پڑھے تو آ ہو گائی ہے وہ لوگ اسی جگہدر ہے اور چروا ہے سے متعلق ان کی نیت خراب ہوگئی وہ چرواہار سول کریم منا ہے کہ کا مقام متعلق ان کی نیت خراب ہوگئی وہ چرواہار سول کریم منا ہے کہ کا مقام ان کو کو اس چرواہار سول کریم منا ہے کہ کا کہ رسول کریم منا ہے کہ کا اور اوسٹیوں کو بھا کر لے گئے۔ اولاں نے کہا کہ رسول کریم منا ہے گئے کہ اس خوص کو بیاسار کھ کہ جس نے رسول کریم منا ہے گئے کہ اس جہ خلام بھی آل میں داخل ہے ) تمام رات بیاسا رکھا۔ پھر آ پ نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لئے آل کا لفظ ارشا دفر مایا گیا ہے رکھا۔ پھر آ پ نے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا کہ وہ لیے ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا کے اور ان کی آنکھوں کو گرم سلائی سے اندھا کیا گیا ( کیونکہ انہوں نے بھی چروان کی آخر ہیف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کواسی طرح مارڈ الاتھا) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کواسی طرح مارڈ الاتھا) اس حدیث شریف کے سلسلہ نے بھی چروا ہے کواسی طرح مارڈ الاتھا) اس حدیث شریف کے سلسلہ



قَالَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ اسْنَاقُوا اِلَى اَرْضِ الشَّوْكِ اللَّي اَرْضِ الشَّوْكِ . الشَّوْكِ .

. ٣٠٣٣: انحبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْحَلْنَجِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَغَارَ قَوْمٌ عَلَى لِقَاحٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى فَآخَذَهُمْ فَقَطَّعَ آيدِيَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آغَيْنَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ آغَيْنَهُمْ وَآرْجُلَهُمْ

٣٥٠/٢٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْمُثَنِّى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ حِ وَٱنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيْمُ بْنُ آبِى الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الدُّرَا وَرُدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِلْمَ اللَّهِ عَنْ عَلِيْهِ وَسَدِّلَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِيُّ فَقَطَّعَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِيُ فَقَطَّعَ النَّبِي فَيْ اللهِ النَّهِ فَقَلَّعَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاتِي بِهِمُ النَّبِي فَيْ فَقَطَّعَ اللَّهُ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٠٣١: انجُبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ انْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوا عَلَى اللَّيثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ قَوْمًا اَغَارُوا عَلَى اللَّهِ اللهِ عَنْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَاسْمَلَ اَغْيُنَهُمْ -

٣٠٨٧: آخُبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَبْنُ وَهْبِ قَالَ وَآخُبَرَنِیْ یَخْیی بْنُ عَبْدِاللَّهِ اَنْ سَالِم وَسَعِیْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ ذَکرَ اَخَرَ عَنْ اِنْ سَالِم وَسَعِیْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ ذَکرَ اَخَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْیْرِ اَنَّهُ قَالَ آغَارَ نَاسٌ بِّنْ عُرْدَةً عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْیْرِ اَنَّهُ قَالَ آغَارَ نَاسٌ مِّنْ عُرِیْنَةً عَلٰی لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَاسٌ مِّنْ عُرِیْنَةً عَلٰی لِقَاحِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتَاقُوهُا وَقَتَلُوا غُلَامًا لَهُ فَبَعَتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

میں بعض راوی دوسرے راویوں سے زیادہ روایت نقل فرماتے ہیں لیکن حضرت معاویہ بلاٹیز نے اس صدیث کےسلسلہ میں پیفر مایا ہے کہ وہلوگ ان اونٹیوں کومشرکین کے مُلک میں بھگا کر لے گئے۔

جي جنگ سے متعلق احادیث

۳۸۰ ۲۰ حضرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کولوٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا۔ اُن کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے اور ان کی آئکھیں (گرم سلائیوں سے) اندھی کر دیں گئیں ۔

۳۰ ۳۵ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کے لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں لوث لیس تو انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ' پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں۔

۳۹ ، ۲۰ مین دهنرت مشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عروہ و اللہ علیہ تقال کی کہ ایک قوم نے رسول کریم منگا تُلِیَّا مُلِی کے ایک ایک قوم نے رسول کریم منگا تُلِیَّا مُلِی کے اونٹ لوٹ کے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا ث ڈالے اوران کو اندھا کرایا ( یعنی ان کی آئھیں چھوڑ دی گئیں )۔

24 44: حفرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرید حفرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ والی اونٹیوں کولوٹ لیا اور ان کو ہنکا کرلے گئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو وسلم کے غلام کوقل کر دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو کیٹر نے کے غلام کوقل کر دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کو کیٹر نے کے لئے بھیجا چنانچہ وہ لوگ کیٹر سے گئے اور ان کی آئھ میں گرم سلائی اور ان کی آئھ میں گرم سلائی بھیمری گئی۔





وَسَمَلَ أَعْيِنَهُمُ

٣٠٣٨: آخُبَرُنَا آحُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِلَالِ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ الْهِ الْمِنْ عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنْ وَنَوْلَتُهُ اللّٰهِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنْ وَنَوْلَتُهُ اللّٰهُ عُنْ وَنَوْلَتُهُ اللّٰهِ عُمْرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنْ وَنَوْلَتُهُ فَيْهُمُ ايَّةُ الْمُحَارِبَةِ .

٣٠٣٩: أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ انْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اللَّیْثُ عَنِ ابْنِ عَجْدَلَانَ عَنْ ابْنِ الزَّنَادِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ مَلَّ لَمَّا قَطَّعَ الَّذِيْنَ سَرَقُوْا لِقَاحَةُ وَسَمَلَ آغَيْنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتِبَهُ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ فَٱنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهُ وَ رَسُوْلَةُ الاَيَةَ كُلِّهَا۔

٣٠٥٠: آخَبَرِنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهُلِ إِلْاَعْرَجُ قَالَ حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ غَيْلَانَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرِيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيِّ عَنْ سُمَلُوا النَّيْمِيِّ الْعَيْنَ الْوَلْئِكَ لِلاَنَّهُمُ سَمَلُوا الْمَيْنُ الوَّعَاقِهُمُ سَمَلُوا الْمَيْنُ الوَّعَاقِهُمُ اللَّهُمُ الْمَالُوا الْمَيْنُ الوَّعَاقِهُمُ اللَّهُمُ الْمَالُوا اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ الْمُعِلَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلِمُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

اهُ ١٠٠ اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْعَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَالَا اَسْمَعُ وَالْعَارِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَالَا اَسْمَعُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابِی جُریْجِ عَنْ اَیُّوْبَ عَنْ اَبِی قَلَابَةً عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَجُّلاً مِّنَ الْيَهُوْدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصِارِ عَلَى حُلِي لَهَا وَالْقَاهَا فِی قَلِيبٍ وَرَضَخَ الْاَنْصِارِ عَلَى حُلِي لَهَا وَالْقَاهَا فِی قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ قَالَحِدَ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَنْ رَاسَهَا بِالْحِجَارَةِ قَالَحِدَ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَنْ يَمُونَ مَنْ يَمُونَ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠٥٢: أَخْبَرُنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي مُعَمَّرٌ عِنْ آيُّوْبَ عَنْ

مَنْ الْمُوْلِ عَلَى الْوَرْ نَادِ سِے روایت ہے کہ ان لوگوں کے رسول کریم مَنْ الْمُوْلِ نَے جَس وقت ہاتھ پاؤں کانے یعنی ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے آخضرت مَنْ اللهٰ الله الله الله الله الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ال

ا ۲۰۵۸ : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے قبیلہ انصار کی ایک لڑ گو آل از پور حاصل کرنے کے لائح میں آ، کراوراس لڑکی کوانہوں نے کنوئیں میں ڈال دیااوراس لڑکی کا ان لوگوں نے ایک پھر سے سرتوڑ ڈالا پھر دہ شخص گرفتار کر لیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: اس کو پھروں سے ہلاک کر دیاجائے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوجائے۔

۳۰۵۲: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے انصار کی ایک لڑکی کوزیور کے لالچ میں قبل کر ڈ الا 'پھر اسے ایک



سنن نسائی شریف جلد سوم

رَاْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَامَرَ النَّبِي ﷺ آنْ يُرْجَمَ حَتَّى جائــــ

٣٠٥٣: ٱنُحبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ وَاقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ النَّحُوِئُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُّولَهُ الْايَةَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِيْنَ فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُّقْدَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَلَيْسَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فَمَنْ قَتَلَ وَٱفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَحَارَبَ اللَّهُ وَ رَسُولَةً ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ قَبْلَ اَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ لَمُ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي إَصَابَ.

# ١٨٨٤:النهى عَن المثلةِ

٢٠٥٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحُتُّ فِي خُطُيَتِهِ عَلَى الصَّلَقَةِ وَيَنْهَى عَن

#### ١٨٨٨:الَصَّلُبُ

٣٠٥٥: آخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ إِللَّـُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّوْ عَامِرِ إِلْعَقَدِتُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِخْدَاى ثَلَاثِ خِصَالِ زَانِ مُخْصَنَّ يُرْجَمُ اَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُّتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُّ اَوْ رَجُلٌ يَّخُوُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ

اَبِی قِلاَبَةً عَنْ اَنْسِ اَنَّ رَجُلاً فَعَلَ جَارِيَةً مِّنَ ﴿ كُوكِينِ مِن كِينِكَ كَرَيْتِمْ ہے اُس كا سركچل ديا تو آپ سلى الله الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لِهَا ثُمَّ ٱلْقَاهَا فِي قَلِيْبِ وَرَصَنَحَ عليه وَللم نے اسے پَقر مارنے كا تكم ديا كيهاں تك كه وہ ہلاك ہو

۸۰۵۳:حضرت ابن عباس بڑھ سے روایت ہے کہ اللہ عز وجل کے اس فرمان مبارك ميس كه: انَّهَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ آخرتك یرآیت مشرکین کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے جوان لوگوں میں ہے توب کرے گرفتار کیے جانے ہے بل تو اس کوسز انہیں ہوگی اور یہ آیت ملمان کے لئے نہیں ہے اگر مسلمان قبل کرنے یا ملک میں فساد ہریا کرےاورخدااوراس کےرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے پھر آ وہ کفار کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کے ذمہ وہ حدسا قطنہیں ہوگی (اورجس وقت وہ خص اہل اسلام کے ہاتھ آئے گا تو اس کوسزا ملے

#### باب مثله کرنے کی ممانعت

۴۰۵ من حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم خطبه میں صدقہ خیرات کرنے کی رغبت ولاتے اور آپ مثله كرنے ہے منع فرماتے (يعني ہاتھ ياؤن

#### باب: پچالسی وینا

٠٥٠٨: حضرت عا كشصد يقد خالف سهروايت ب كدرسول كريم مَا يَشْيَامُ نے ارشادفر مایا مسلمان کاخون درست نہیں ہے لیکن تین صورتوں میں ايك تواس صورت مين جبكه كوئي شخص خصن (شادي شده) موكرزنا كا ارتكاب كري تواس كو پتقرول سے مار ڈالا جائے دوسرے و ہخض جو کہ سی کو جان بوجھ کرفتل کرے (تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا) تیسرے وہ خض جو کہ مرتد ہوجائے اور خدااوراس کے رسول (مُنَافِیِّيمًا) ہے جنگ کرے تو وہ مخص قتل کیا جائے یا اس کوہو لی دی جائے یا قبیر



رَسُولَةٌ فَيَقْتَلُ أَوْ يُصْلِبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

١٨٨٩: أَلْعَبُدُ يَأْبِقُ اللَّي أَرْضِ الشِّرُكِ وَذِكُرُ الْمُدِرِ وَذِكُرُ الْمُدِرِ فِي

ذٰلِكَ ٱلْإِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ

٣٠٥٧: اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ خَلَّتَنَا اَبُوُ دَاوْدَ قَالَ انْبَأَنَا شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُلَمُ تُقْبَلُ لَّهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ۔

٣٠٥٠: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيْرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَإِنْ مَّاتَ مَا تَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَإِنْ مَّاتَ مَا تَ كَا فِرًا وَابَقَ غُلَامٌ لَجِرِيْرٍ فَاخَذَهُ فَضَرَبَ كَا فِرًا وَابَقَ غُلَامٌ لَجِرِيْرٍ فَاخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَةً

٣٠٥٨: اخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُوسَى قَالَ اَنْبَأَنَا اِسُرَائِيْلُ عَنْ مُغِيْرةَ عَبْدُاللَّهِ فَالَ إِذَا اَبَقَ - عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اللهِ قَالَ إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ اللهِ اَرْضِ الشِّرْكِ فَلاَ ذِمَّةَ لَهُ۔

١٨٩٠: ألْإِخْتِلَافٌ عَلَى أَبِي إِسْحٰقَ

٥٠٥٩: أَخْبَرَنَا فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبِدِ الشَّعْبِيِّ عَبِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِذَا ابَقَ الْعَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِذَا ابَقَ الْعَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

٧٠ ٠٨: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْلَحْقَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِذَا اَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى آرْضِ الشَّرُكِ فَقَدْ

# المراكب المعلق الماديث المراكب المعلق الماديث المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب

میں ڈال دیا جائے۔

# باب: مسلمان کاغلام اگر کفار کے علاقہ میں بھاگ جائے اور جریر کی صدیث میں شعبی پراختلاف

۲۵۰۷: حفزت جریر و النظام بعاگ جائے (بعنی فرار ہوجائے) تواس ارشاد فرمایا: جب کسی کاغلام بعاگ جائے (بعنی فرار ہوجائے) تواس کی نماز (بعنی کسی فتم کی کوئی بھی عبادت) مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ دہ غلام اپنے مالکوں کے پاس واپس نہ آجائے۔

۲۰۵۷: حفرت معمی و النواس سے روایت ہے کہ حضرت جریر و النواز نے روایت نقل کی کہ رسول کریم منگالنیوائے نے ارشاد فر مایا: جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز (وغیرہ) قبول نہیں ہوگی اور اگر وہ (اس حالت میں) مرگیا تو کا فرمرے گا چنا نچے حضرت جریر و النواز کا ایک غلام بھاگ گیا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ والیا اور اس کی گردن اُڑادی ( کیونکہ وہ غلام مرتد ہوکر مشرکین و کفار کے ساتھ شامل ہوگیا تھا)۔

۳۰۵۸: حضرت جریر جائز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جس وقت کوئی غلام مشرکین کے علاقہ میں بھاگ جائے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے)۔

# باب:راوی ابوایحق پراختلاف سے متعلق

۰۵۹ جمزت جریرضی الله تعالی عنه بے روایت ہے که رسول کریم مَثَالِیْنِ نَا ارشاد فر مایا: جب کوئی غلام مشرکین کے علاقہ میں بھاگ جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔

4 - ۲۰ من حضرت جریرضی الله تعالی عند سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی جلا جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔





حَلَّ دَمُهُ۔

٢١ ٣٠٠: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ آيُّمَا عَبْدٍ آبَقَ اللّٰي آرْضِ الشَّوْكِ فَقَدْ عَدَّ ذَهُمُ

٢٠٠١: أَخْبَرَنِي صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الْمُوانِيُلُ عَنْ اَبِي اَخْمَدُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا السُّوَائِيلُ عَنْ اَبِي السُّحْقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيْرِقَالَ اَيَّمَا عَبْدٍ ابَقَ اللَّي الشَّدْكِ فَقَدَ حَلَّ دَمُهُ.

٣٠ ٢٣. أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ آبِي السُّحْقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ آيَّمَا عَبْدٍ اَبَقَ مِنْ مَّوَالِيْهِ وَلِحَقَ بِالْعَدُّ رِّفَقَدُ آخَلَّ بِنَفْسِهِ-

> وود و وورية ١٨٩١:الحكم في المرتكِّ

٣٠٩٣: اَخْبَرَنَا آبُو الْاَزْهَرِ آخْمَدُ بُنُ الْاَزْهَرِ الْخَمَدُ بُنُ الْاَزْهَرِ النَّيْسَا بُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا السِّحْقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ آنْبَانَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ ذَمُ امْرِيءٍ شَسْلِمِ اللَّا يِاحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلُّ زَنِى بَعْدَ احْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ السَّعْمِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ آوِ ارْتَدَّ بَعْدَ السَّلَامِ اللَّهِ الْقَرَدُ آوِ ارْتَدَّ بَعْدَ السَّامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ آوِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْمُ

٨٥ مَّهُ: اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالِرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ آبِي النَّضْرِ عَنْ بُسُرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ لَا يَحِلَّ دَمُ امْرِيْءٍ مُسْلِمٍ اللَّا بِشَلَاثٍ اَنْ يَنْزُنِى بَعْدَ مَا الْحَصِنَ اَوْ يَقْتَلُ وَنُسَانًا فَيُقْتَلُ وَيَكُفُرَ بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُر بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُر بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُر بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُونَ بَعْدَ اِسْلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَتَعْمَلُ وَيَعْدَ السَلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَكُفُونَ بَعْدَ السَلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَيَعْدَ السَلَامِهِ فَيُقْتَلُ وَالْمَالَةُ وَلَيْفَالَ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ هُ اللّهُ

۲۰ ۲۰ : حفزت جریر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جو کوئی غلام بھاگ کرمشر کین کے علاقہ میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔

۲۰۰۱۲ : حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی غلام بھاگ کرمشرکین کے علاقہ میں چلا جائے تو اس کا خون حلال ہوگا۔

۳۰ ۲۳ حضرت جریر طالعیٰ نے فرمایا: جوغلام اپنے مالکوں کے واس سے گیا اور دشمن کے ملک (دارالکفر) میں چلا گیا' اُس نے اپنا خون خودہی حلال کرلیا۔

#### باب:مرتد ہے متعلق احادیث

۲۰۹۲ مرحزت عبداللہ بن عمر پائی سے روایت ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمسے سا۔ آپ فر ماتے تھے کہ مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر تین وجو ہات سے ایک تو وہ جو کہ زنا کا مرتکب ہو (یعنی محصن ہونے کے بعد اس کوزنا کرنے کی وجہ سے سنگار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مرجائے وہ مرفق اس کو قصاص میں فل جائے ) دوسرے وہ جو کہ قصداً قتل کرے (تو اس کو قصاص میں فل کیا جائے گا) تیسرے جب کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کوقل کیا جائے گا۔

مرہ : حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: بیس نے رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم فرمات نے رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم فرمات سے کہ مسلمان کا خون درست نہیں ہے مگر تمین وجہ سے یا تو وہ محصن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہو جائے یا کسی شخص کوفل کرے یا اسلام قبول کرنے کے بعد کافر بن جائے (مرتد ہوجائے تو وہ قبل کیا جائے گا)۔

٣٠٦٧: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَالَ اللهِ عَنْ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَالْتَلُهُ أَدُهُ.

٢٠٠١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ عَنْ الْإِسْلَامِ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةً أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ انَا لَمُ فَحَرِّقَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ لاَ تُعَدِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨٠٠١: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ ابْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْطِعِيلُ عَنْ بَنُ بَكْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْطِعِيلُ عَنْ مَغْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَةَ فَاقْتَلُوهُ وَ .

٣٠٢٩: أَخْبَرَنِي هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ السَمَاعِيْلُ ابْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بَنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَّى مَنْ بَدَّلَ عَنْ اللهِ عَمَّى مَنْ بَدَّلَ وَيُنْهُ فَاقْتُلُوهُ مُ

٠٤٠٨: اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ بَدَّلَ دِيْنَةً فَافَتُلُوهُ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَهَذَا اَوْلَى فَافَتُلُوهُ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَهَذَا اَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ عَبَّادٍ.

٢٠٠٥: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عِيْسَى عَنْ
 عَبْدِالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

۲۰ ۲۰ عفرت عکرمہ ڈائیز سے روایت ہے کہ بعض لوگ اسلام سے منحرف ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہدنے ان کو آگ میں جلوایا۔ تو حضرت ابن عباس ڈائیز نے فر مایا: اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو بھی میں ان کو آگ میں نہ جلوا تا۔ رسول کریم منگائیز آئے ارشاد فر مایا: کسی کو تم لوگ عذاب میں ) مبتلا نہ کرو۔ البتہ میں ان کو قبل کر دیتا۔ اس لیے کہ رسول کریم منگائیز آئے نے ارشاد فر مایا: جوکوئی اینادین تبدیل کر بے تواس کو قبل کر دو۔

۸۲ - ۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بروایت ہے کہ جوکوئی ایناند ہب تبدیل کرے تو اس کوئل کر دو۔

79 - (۱۹۰۶) عنرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کر میں سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوکوئی اپنادین تبدیل کرے تو اس کوئل کردو۔

۰۷۰٪ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خض اپنادین تبدیل کرے تو اس کو قتل کر ڈ الو (معلوم ہوا کہ کسی جان دار کوخواہ انسان ہویا جانور وغیرہ اُس کوکسی بھی صورت میں آگ کے عذاب میں مبتلا کرنا نا جائز ہوا)۔

ا ٢٠٠٨: حفرت ابن عباس ٹائن سے مروی ہے كه رسول الله مَالْيَّةِ أَنْ سے مروى ہے كه رسول الله مَالْيَّةِ أَنْ فَ فرمایا: جو شخص اپنادین تبدیل كرے اسے قل كر ڈ الو۔





آنَسٍ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ -

٢٠٠٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَاهِ شَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ أَنَّ عَلِيًّا أَتِى بِنَاسٍ مِّنَ الزُّطِ يَغْبُدُونَ وَثَنَّا فَاكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ بَدَلَ دَيْنَةٌ فَالْتَلُوهُ مُ

٣٠٧٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشَّارٍ وَ حَدَّثَنِيْ حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالاً حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هَلَالِ عَنْ الْبَيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِ بَنِ هَلَالِ عَنْ البَيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَةً وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَالَ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَ

٣٠٥٣: آخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيَّا بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطْ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطْ قَالَ رَعَمَ السُّلِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَعُمَ السُّلِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكْمَةُ اَمَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَ النَّاسَ اللَّا اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَاتَيْنَ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِقِيْنَ بِاَسْتَارِ الْكُعْبَةِ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِقِيْنَ بِاَسْتَارِ الْكُعْبَةِ عَلَى مَعْدِ بُنِ ابِي السَّتَارِ الْكُعْبَةِ بُنُ صَبَابَةَ وَعَبَدُ اللهِ بُنُ صَعْدِ بُنِ آبِي السَّرْحِ فَامَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بَنْ ابِي السَّرْحِ فَامَّا عَبْدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ حَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ اللهِ مُنْ عَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ اللهِ مُنْ عَطَلٍ وَمَقِيْسُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْ السَّرْحِ فَامَّا عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّي اللهُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ المُعْلَقُولُ اللهُ المُعَلِقُ المِنْ المُعَالِي اللهُ المُعْلِقُولُ المُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُو

۲۰۰۲: حضرت ابن عباس بڑاتھ ہے روایت ہے کہ حضرت علی بڑاتھ کے جو کہ بت پرتی میں مبتلا پاس بعض لوگ زط ( نامی پہاڑ) پر لائے گئے جو کہ بت پرتی میں مبتلا تھے تو حضرت علی بڑاتھ نے ان کوآگ میں جلوا دیا۔ ابن عباس بڑاتھ نے کہا کہ رسول کریم سُل ٹیڈوکے ارشا دفر مایا: جو خص اپنا دین تبدیل کر ہے تو اس کوئل کر ڈالو۔

٧٠٧٣: حضرت ابوموى اشعرى ظافئ سے روایت ہے كدرسول كريم مَنَاتِنَا مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حضرت معاذ ڈاٹئنے کو بھیجا اس کے بعد جب وہ ملک یمن پہنچ گئے تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! میں رسول کر یم مَثَاثَینُ کا قاصد اور سفیر ہول بین كرحضرت الوموی اشعری والفؤنے نے ان کے لئے (ان كے آرام کرنے کے لیے ) تکبیلگایا کہ اس دوران ایک آ دمی پیش کیا گیا جوکہ يهلي يبودي تها چروه څخص مسلمان بن گياتها چروه كافر موگيا-حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: میں اس وقت تک نہیں ہیٹھوں گا کیہ جس وقت تک بیر آ دی قتل نہ کر دیا جائے خدا اور اس کے رسول مُثَافِیْنَام کے موافق۔ ( کیونکہ میخص مرتد ہو چکا تھااس لیے اس کاقتل کیا جانا ضروری تھابہر حال) جس وقت وہ خص قتل کردیا گیا تب وہ بیٹھ۔ ٧ ٤٠٨: حضرت سعد وللنين سے روايت ہے كہ جس روز مكه مكر مه فتح ہوا تورسول کریم مَنَافِیْظِ نے تمام لوگوں کوامن دیا (لیعنی بناہ دی) کیکن جار مردوں اورعورتوں ہے متعلق فر مایا بیلوگ جس جگہ ملیں ان کوتل کر دیا جائے اگرچہ بیلوگ خانہ کعبے پردوں سے لٹکے ہوئے مول (مراد بیہ کہ جائے جیسی بھی عبادت میں مشغول ہوں ) وہ چارلوگ بیتھ عكرمه بن ابوجهل عبدالله بن خطل مقيس بن صبابها ورعبدالله بن سعد بن الى السرح \_توعبدالله بن خطل خانه كعبه كے يردوں سے الكا مواملا تواس کوتل کرنے کے لئے دو محض آ کے برد ھے ایک تو حضرت سعد بن حریث اور دوسرے حضرت عمار بن ماسر خانٹیز کیکن حضرت سعد حضرت

جر جلت تعلق اعادیث

منن نيا كي تُريف جلد سوم

الْكَعْبَةِ فَاسْتَبَقَ الِّيهِ سَعِيْدُ بْنُ حُرَيْثٌ وَ عَمَاَّرُ بْنُ يَاسِرِ فَسَبَقَ سَعِيْدٌ عَمَارًا .... خُلَيْن فَقَتَلَهُ وَامَّا مَقِيْسُ ابْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكُهُ النَّاسُ فِي السُّوق فَقَتَلُوهُ وَامَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَاصَابَتُهُمُ عَاصِفٌ فَقَالَ اَصُحَابُ السَّفِيْلَةِ اَخْلِصُوا فَإِنَّ الِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْنًا هَهُنَا فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ يُنَجِّنِيْ مِنَ الْبَحْرِ الَّا الْإِ خُلَاصُ لَا يُنَجِّينِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَنِي مِمَّا آنَا فِيْهِ آنُ اتِيَ مُحَمَّدًا صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَضَعَ يَدِى فِي يَدِهِ فَلا َجِدَنَّهُ عَفُوًا كُرِيْمًا فَجَاءَ فَاسْلَمَ وَاَمَّا عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَعْدِ بُن اَبِي السَّرْحِ فَانَّهُ اخْتِبَا عِنْدَ عُثْمَانَ ابْن عَفَّانَ. فَلَمَّا ۚ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِّيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَانِعُ عَبُدَاللَّهِ قَالَ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَنَظَرَ اللَّهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَاْبِلَى فَبَايَعَهُ بَعُدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ آمَا كَانَ فِيْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ يَقُوْمُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَانِيُ كَفَفْتُ يَدِىٰ عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلَهُ فَقَالُواْ وَمَا يُدُرِيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ هَلَّا أَوْمَأَتَ إِلَّيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِىٰ لَنِبِيِّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ ردو آغيني-

عمار ہلیٹیؤ سے زیادہ جوان تھے تو انہوں نے اس قبل کر دیا آ گے بڑھ کر' اورمقیس بن صابہ بازار میں ملاتو اس کولوگوں نے وہاں پر ہی قتل کر دیا اورابوجهل كالز كاعكرمه ممندر مين سوار بوگيا تو و مان برطوفان آگيا اور وہ اس طوفان میں گھر گیا تو تشتی والوں نے اس سے کہا کہ اپتم سب صرف الله عز وجل كويكارواس ليه كهتم لوكون ع معبوداس عِكمة بي تحيير تر کے (سب بے بس اور مجبور محض میں )اس پر عکرمہنے جواب دیا کہ خدا کی قتم اگر دریا میں اس کے علاوہ کوئی مجھ کونہیں بچاسکتا تو خشکی میں بھی اس کے علاوہ مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔اے میرے پروردگار میں تجھ ہے اقرار کرتا ہوں کہ اگر اس مصیبت سے کہ میں جس میں كهنس كيا مون تو مجهد كو بيالي كا تو مين حضرت محمد فألا يُؤم كي خدمت مين حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں گا (یعنی میں جا کران ہے بیعت ہوجاؤں گا)اور میں ضروران کواینے اویر بخشش کرنے والا مېربان ياؤں گا۔ پھروہ حاضر ہوااوراسلام قبول کرليااورعبداللہ بن ابی سرح حضرت عثمان جلطني كے پاس جا كر حييب گيا اور جس وقت اس كو رسول کریم فالٹیونے نے لوگوں کو بلایا بیعت فرمانے کے لیے تو حضرت عثان طِلْفِيْزِ نے اس کورسول کریم مُنْ اللّٰهِ کی خدمت میں حاضر کر دیا اور آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللّٰہ مَثَاثِیْنَاعِ عِبداللّٰہ کو آب بعت کرلیں۔ بین کرآپ نے سرمبارک اٹھایا اورآپ نے عبداللد کی جانب تین مرتبه دیکھا تو گویا آپ نے ہرایک مرتبه اس کو بیعت فرمانے ہے انکار فرما دیا تین مرتبہ کے بعد پھر آخر کاراس کو بعت کرلیاس کے بعد حضرات صحابہ کرام فیکی کی جانب مخاطب ہوئے اور فرمایا: کیاتمہارے میں سے کوئی ایک شخص بھی سمجھ دار نہیں تھا که جواٹھ کھڑا ہوتا اس کی جانب جس وقت مجھ کو دیکھتا کہ میں اس کو بیعت کرنے سے ہاتھ روک رہا ہوں تواسی وقت عبداللہ کوتل کرڈ التا۔ ان لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کوآ یے مَالِینَا اِللہ عَلَی اللہ اللہ اللہ اللہ مبارک کی بات کاکس طریقہ ہے علم ہوتا' آپ نے آ نکھ ہے کس وجہ ہے اشارہ نہیں فر مایا۔اس برآ ب نے ارشاد فر مایا: نبی کی بیشان نہیں ہے۔



بدترين لوگ:

نفاق کاشائیہ ہوسکتا ہے جو کہ نبی کی شان کے خلاف ایس کے خلاف اشارہ کرے اس طریقہ کارہے گویا کہ نفاق کا شائیہ ہوسکتا ہے جو کہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔

سیجھ لیں کہ ظاہری طور پر خاموثی اختیار کرے اور دھیے انداز سے خاموثی کے عالم میں اس کے خلاف اشارہ کرے تو سیجھ لیں کہ ظاہری طور پر خاموثی اختیار کرے اور دھیے انداز سے خاموثی کے عالم میں اس کے خلاف اشارہ کرے تو نام ہوتا ہے جو کہ اس مقدس ہتی کے شایان نہیں کہ وہ آنکھ کچولی کرے چونکہ جس کا جتنا بڑا مقام اور عظمت ہوتی ہے اس کا ہر کام بھی اس شان کے مطابق ہوتا ہے لیکن بیانداز بڑا ہی عجیب تھا مگر نبی کے ہر کام میں امت کے لئے اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ (جاتی)

#### رد م ۱۸۹۲:توبة

دو در... المرتب

٣٠٠٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ اَنْبَأَنَا دَاوْدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ اللّٰهِ مَلَّمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشَّوْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَارْسَلَ اللّٰهِ قَلْمِهِ سَلُوْلِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلُ لِي مِنْ تَوْبَةٍ فَجَاءَ قَوْمُهُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلْولُهِ عَفُولًا اللّهُ قَوْمًا كَفُولُ اللّهُ عَلْولِهِ عَفُولًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## ناب: مرتد کی توبه (اوراس کے دوبارہ اسلام قبول کرنے سمتعلق )

۲۰۰۵ حضرت ابن عباس رقان سے روایت ہے کہ قبیلہ انسار میں سے
ایک محض کہ جس کا نام حارث بن سوید تھا وہ مسلمان ہوگیا تھا لیکن وہ
پھر مرتد ہوگیا تھا اور وہ کفار کے ساتھ شامل ہوگیا تھا پھر وہ شرمندہ ہوا تو
اس نے اپنی قوم کوکہلا کر بھیجا کہ رسول کریم منگا لینے آئے ہے در یافت کر لوکہ کیا
میری تو بہ قبول ہے؟ چنا نچواس کی قوم رسول کریم منگا لینے آئے کی خدمت میں
حاضر ہوئی اور عرض کیا: فلاں آ دمی اب نادم ہا اور اس نے ہم سے کہا
حاضر ہوئی اور عرض کیا: فلاں آ دمی اب نادم ہا اور اس نے ہم سے کہا
تو بہ قبول ہوگی؟ اس پر آیت کریمہ: گیف یہ فیری اللہ قوماً کفر و ا
بعد ور این کی ایک نوم کو اللہ س



الله عن الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث الماديث المادي

جو که گوای دے چکی پیغیبر سیا ہے اور پہنچ گئیں ان کو دلیلیں اور اللہ راستہ نبیں بتلا تا ان لوگوں کو جو کہ خلم کرنے والے ہیں اوران لوگوں پر لعنت ہاللّٰد کی فرشتوں اورلو گوں کی اور و ولوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے . اوران کاعذاب بھی کم نہ ہوگا اور نہان لوگوں کو بھی مہلت ملے گی مگر جن لوگول نے تو بدکی اور نیک بن گئے تو اللہ عز وجل بخشش فر مانے والا اورمبر بان ہے'' پھرآ پ نے اس شخص کو کہلوادیااور وہ مسلمان ہوگیا۔ ٢٥٤٦ حفرت ابن عباس ظاف سے روایت ہے كه قرآن كريم كى سورة على مين جوآيت كريمه ب: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ ب لے کرآ خرتک یعنی جس کی نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفرا ختیار کیا تواس پراللّه عز وجل کا غصہ ہے اوراس کے لئے بڑا عذاب ہے بیآیت کریمہ منسوخ ہوگئی اور اس آیت کریمہ کے حکم سے پچھلوگ متثنی کر لي كَ جَن كوكه بعدوالي آيت كريم إنَّ ربَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بعُدِ میں بیان فر مایا گیا یعنی پھر جولوگ بجرت کر کے آئے فتنہ میں مبتلا ہونے کے بعد اور ان لوگول نے جہاد کیا اور صبر اختیار کیا تو تمہارا یروردگار بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے بیآیت کریم عبداللہ بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ ملک مصر میں تھا اور وہ رسول كريم منافية كاكاتب تها چراس كوشيطان نے درغلايا اور وہ مشركيين میں شامل ہو گیا جس وقت مکہ مکر مہ فتح ہو گیا تو آپ نے اس (مرمد) کو قَلَ كرنے كاحكم فرمايا پھر حضرت عثان راتين نے أسكے لئے پناہ كي درخواست فرمانی تو آپ نے اس کو پناہ دیدی۔

# باب: رسول كريم مَا لَيْنَا مُهُ كُو ( نعوذ بالله ) بُرا كَهَ والله كرا كَهُ والله كرا كُمْ والله كرا كرا كُمْ والله كلا الله كالمرا

24. ۲۰ حفرت ابن عباس ٹائٹ سے روایت ہے کہ دور نبوی مُلَّ الْمِیْلُم میں ایک نامینا ٹھٹی میں ایک نامینا شخص تھا اس کی ایک باندی تھی کہ جس کے پیٹ سے اس کے دو بچے تھے وہ باندی اکثر و بیشتر رسول کریم مَلَّ تَقِیْلُ کا (برائی سے) تذکرہ کرتی تھی (اور اس کے دو بچے تھے) دہ نامینا شخص اس کوڈانٹ ڈبٹ کرتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور اس حرکت سے بازنہ آتی چنانچہ ڈبٹ کرتا تھا لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور اس حرکت سے بازنہ آتی چنانچہ

٢٧٠١: أَخْبَرُنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْحَقُ الْبُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَلِيَّ بُنُ الْمُحَسَيْنِ بُنِ وَاقِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبِی عَنْ يَزِیْدَ النَّحُویِ عَنْ عِکْرِمَةَ عَلَى اَبُنِ عَنْ يَزِیْدَ النَّحُویِ عَنْ عِکْرِمَةَ عَلَى اَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِی سُورَةِ النَّحُلِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ بَعْدِ اِیْمَانِة اِلاَّ مَنْ اُکْرِهَ اللَّی قَوْلِه لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ فَنُسِخَ وَاسْتَنْنی مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِللَّهُ فَقَالَ ثُمَّ جَاهِدُوا فِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو وَصَبَرُوا آنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو وَصَبَرُوا آنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو وَصَبَرُوا آنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو عَمْدُوا عَنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو عَمْدُوا عَنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو عَمْدُوا عَنْ مَنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِیْمٌ وَهُو عَمْدُوا اللّهِ عَلَیْهُ فَازَلَهُ الشَّیْطَانُ عَلی عَمْدَاللّهِ بُنُ سَعْدِ ابْنِ اَبِی سَوْحِ اللّهِ ﷺ فَازَلَهُ الشَّیْطِ وَهُو عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلُومُ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَلَالِهُ فَعُلُولُ وَلَمُ وَسُلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَلْهُ وَسُلَمْ و

# ١٨٩٣: أَلْحُكُمُ فِيْمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٠٠٤-١٠٠٠ أَخْبَرَنَا عُنْمَانُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُادُ ابْنُ مُوْسِلَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنِي اِسْرَاثِیْلُ عَنْ عُشْمَانَ الشَّخَامِ قَالَ كُنْتُ مَنْ الشَّخَامِ قَالَ كُنْتُ الْمَنْ عَبَّاسٍ اللَّي عَكْرِمَةَ فَانْشَأَ الْمُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَعْمَلَى كَانَ يُحَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَعْمَلَى كَانَ يُعَدِّثُنَا قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَعْمَلَى كَانَ



عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَان وَكَانَتْ تُكْثِرُالُوَقِيْعَةَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ عِلَىٰ وَتَمُبُّهُ فَيَزُجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَيَنْهَاهَا فَلاَ تُنتَهِي فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةً ذَكَرْتُ النَّبَّى ﷺ فَوَقَعَتُ فِيهِ فَلَمْ اَصْبِرُ أَنْ قُمْتُ اِلَى الْمِغُولِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَأَتَّكَاتُ عَلَيْهِ فَقَتَلْتُهَا فَٱصْبَحَتْ قَتِيلًا فُذْكِرَ ذَٰلِكَ لِلَّنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ وَ قَالَ ٱنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا · فَعَلَ إِلاَّقَامَ فَٱقْبَلَ الْاعْمٰى يَتَدَلْدَلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله آنَا صَاحِبُهَا كَانَتُ أُمَّ وَلَدِيْ وَكَانَتُ بِي لَطِيْفَةً رَفِيْقَةً وَلِي مِنْهَا ابْنَان مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَلكِنَّهَا كَانَتُ تُكُثِرُ الْوَقِيْعَةَ فِيْكَ وَتَشْتُمُكَ فَٱنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِيٰ وَٱزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةَ ذَكَرُتُكَ فَوَقَعَتْ فِيْكَ فَقُمْتُ إِلَى الْمِغُول فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا اشْهَدُوْ ا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ \_

(حسب عادت) اس باندی نے ایک رات میں رسول کریم مَالَيْظِمُ كا تذکرہ برائی ہے شروع کر دیاوہ نابینا شخص بیان کرتا ہے کہ مجھ سے بیہ بات برداشت نہ ہوسکی میں نے (اس کو مارنے کے لیے) ایک نیجیہ (جو که ایک لویے وغیرہ کاوزن دار تلوارے نسبنا مچھوٹا ہتھیار ہوتاہے ) اُتھایا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر میں نے وزن دیا میہاں تک کہوہ باندی مرگئے ہے صبح کوجس وقت وہ عورت مردہ نگلی تو لوگوں نے رسول كريم مَنْ النَّيْنَمْ بِهِ اس كاتذكره كيا آپ نے تمام حضرات كوا كشا كيا اور فر مایا: میں اس کوخدا کوشم دیتا ہوں کہ جس پرمیراحق ہے ( کدوہ میری فر مانبرداری کرے) جس نے بیترکت کی ہے وہ مخص اٹھ کھڑا ہو بیہ بات بن کروہ نا میں شخص گر تا پڑتا (خوف کی وجہ سے کا نیتا ہوا) حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیانیا رسول اللہ! بہرکت میں نے کی ہے وہ عورت میری باندی تھی اور وہ مجھ پر بہت زیادہ مہر بان تھی اور میری رفیقہ حیات تھی اس کے پیٹ سے میرے دولڑ کے ہیں جو کہ موتی کی طرح (خوبصورت) ہیں لیکن وہ عورت اکثر و بیشتر آپ کو براکہتی رہتی تھی اور آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی میں اس کواس حرکت سے باز ر کھنے کی کوشش کرتا تو وہ بازنہ آتی اور میری بات نہ نتی آخر کار ( تک آ كر) گذشته رات اس نے آپ كا تذكرہ چربرائى سے شروع كرديا میں نے ایک نیمچا ٹھایا اور اس کے پیٹ پررکھ کرزور دیا یہاں تک کہ وہ مرگئی ہی بات من کررسول کریم من النی استاد فرمایا: تمام لوگ گواہ رہیں اس باندی کا خون ''ہدر'' ہے (یعنی معاف ہے اور اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا) اس لیے کہ ایک ایے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس كى وجه ب اس كاقتل كرنالا زم موكميا تها-

واجب القتل بإندى:

ندکورہ باندی نے دوقتم کے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ایک توبید کہ باندی ہونے کے باوجود شوہر کی نافر مانی کرنا' دوسرے یہ کہ رسول کریم مَنْ الْفِیْمُ کو برا کہنا اور آپ کی شان اقدس میں گتا خی کرنا۔ بہر حال رسول کریم مَنْ الْفِیْمُ کو برا کہنے والے کا قتل کرنا ضروری ہے حضرات محدثین عظام اور فقہاء کرام میریم ہیں گتا کی صراحت اور وضاحت فر مائی ہے حضرت علامہ ابن عابدین شامی ہے۔ حضرات موضوع پرایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے' "عبیدالولا قوالحکام شاتم علی خیر الانام' میرسالہ رسائل ابن عابد کا جزو



بن كرشائع ہوا ہے حضرت علامہ شامی مينيد كابينا دروناياب رسائل كامجموعه لا مورسے شائع ہوا ہے۔

اس كے علاوہ ایدوكیٹ اسمعیل قریش كی ایک كتاب " گستاخ رسول كی سزا" بھی حال ہی میں اِس موضوع پرشائع ہوئی ہے جس میں اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ پاکستانی قانون بھی اس سلسلہ میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ (جَابِی)

٨٠٥٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ ٨٥٥٨: حضرت ابو برزه اللهي رضي الله تعالى عنه ب روايت بي كه مُعَاذِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيّ عَنْ الكاآدي في خصرت ابوبكر صديق والنيز كوخت كهامين في كها كهاس عَهُدِاللَّهِ ابْنِ قُدَامَةً بْنِ عَنَوَةً عَنْ اَبِي بَرَزَةً كُولَّ كَرِوْالول؟ توانهول نے مجھ کواس بات پروُانٹ دیااور فرمایا: پیر الْاَسْلَمِيِّ قَالَ أَغْلَظَ رَجُلٌ لِلَهِي مَكْرِ إلصِّيدَيْقِ مقام رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي وفات كي بعد كسي كو حاصل نهيس فَقُلْتُ ٱقْتُلُهُ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ لَيْسَ هَٰذَا لِآحَدٍ بَعْدَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

١٨٩٣: ذِكُرُ ٱلْإِخْتِلاَفِ عَلَى ٱلْأَعْمُشِ فِي

هٰذَا الْحَدِيث

٣٠٧٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ تَغَيَّظَ أَبُو بَكُرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلُتُ مَنْ هُوَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِاَضْرِبَ عُنْقَهُ إِنْ آمَرْتَنِي بِذَٰلِكَ قَالَ اَفَكُنْتَ فَاعِلاً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَاذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ مَا كَانَ لِاحَدٍ بَعُدَ مُحَمَّدٍ ﷺ

حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِ ابْنِ مُوَّةَ عَنْ آبِي الْبَحْتَرِيِّ غُنْ آبِي بَرُزَةَ قَالَ تَغَيَّظُ آبُو بَكُرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ لَوْ آمَرُ تَنِي لَفَعَلْتُ قَالَ اَمَا وَاللَّهِ مَا كَانَتُ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ\_

١٨٠٨: أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخَتَرِيِّ عَنْ

## باب: ندکورہ بالاحدیث شریف میں حضرت آعمش پر اختلاف

۹۷-۸۹: حضرت ابو برزه الملمي طافق سے روایت ہے که حضرت ابو بكر وللنفيز ايك شخص يرغصه مو كئه - ميس في عرض كميا: الرآب والنفيز حكم فرما نبی تومین اس کوتل کردون؟ آپ طائظ نے دریافت فرمایا جم پیر كسطريقه سے كرو كے؟ ميں نے عرض كيا: واقعي قل كردوں كا يوالله کی قسم! میری اس بڑی بات نے ان کا غصہ ختم کر دیا اور پھر ارشاد فرمایا: بید درجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی کو حاصل نہیں

٠٨٠٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ يَحْيى بْنِ ٢٠٨٠: حضرت ابوبرزه اللهي رضى الله تعالى عند بروايت بركمين حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کے پاس سے گذرا وہ اپنے لوگوں میں سے کسی پر غصہ ہور ہے تھے باقی روایت مذکورہ روایت کی طرح ہے۔

٨٠٠٨: حضرت ابو برزه اللمي طائف سے روایت ہے كه حضرت ابوبكر صدیق والفن ایک مخص برغصه موئ میں نے عرض کیا: اگر آپ طالفن



سنن نمائي شريف جلد سوم

اَبِيْ بَرَزَةً قَالَ مَرَرْتُ عَلَى اَبِيْ بَكُرٍ وَهُوَ مُتَغَيِّطٌ عَلَى رَجُلٍ مِّنُ مَتُكِلِ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقُلْتُ يَا خَلِيْفَةً رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ هَلَذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ قَالَ وَلِمَ تَسَالُ قُلْتُ اَصْرِبُ عُنُقَةً قَالَ فَواللهِ لَآ ذُهَبَ عِظُمُ كَلِمَتِيْ غَضَبَةً ثُمَّ قَالَ مَاكَانَتُ لِآ خُدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلْمَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلْمَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلْمَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٠٨٢: ٱخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ الْاَشْعَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بِن مُرَّةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةُ عَنْ اَبِي بَوَزَةً قَالَ غَضِبَ آبُو بَكُرِ عَلَى رُجُلٍ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتَّى تَغَيَّر لَوْنُهُ قَلْتُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ واللَّهِ لَئِنْ اَمَوْتَنِيٰ لَا ضُرِبَنَّ عُنْفَةً فَكَانُوا أَحُبَ عَلَيْهِ أَرَّدَ نَذَبْنَ فَنْبَهُ عَلَى الرَّجُلُّ قَالَ ثَكْتَامُ اتِكَ اَبَا بَرَزَةً وَإِنَّهَالَهُ تَكُنْ لِآحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ هَٰذَا أَخَذَا وَالصَّوَابُ ٱبُوْقَيْسِ وَاصْمَدٌ حَمِيْدُ بْنُ سَلَالِ خَالِفَهُ شُعْبَةً. ٣٠٨٣٪ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ اَبِي دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَانَصْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ٱبِي بَرَزَةَ قَالَ ٱتَيْتُ عَلَى ٱبِي بَكْرٍ وَقَدْ أَغُلَظَ لِرَجُلٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَلَا أَضُرِبُ عُنُقَةٌ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتُ لِلَاحْدِ بَعُدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبُوْ نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ وَ رَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَٱسْنَدَهُ۔

٣٠٨٠ أَخْبَرَنِي آبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْنُسُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حَمْيُدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ عَنْ حَمْدِاللّٰهِ بُنِ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيْرِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْاسْلَمِيِّ آنَّهُ قَالَ كُنَّا عَنْدَ الشِّخِيْرِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْاسْلَمِيِّ آنَّهُ قَالَ كُنَّا عَنْدَ ابِي بَرُدُو فَعَضِبَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

فر مائیں تو کیچھ کروں ( یعنی اس کی گردن اُڑا دوں ) اس پر حضرت ابو بکر چڑھئے نے فر مایا: خدا کی قتم رسول کریم مَنْ اَنْتَیْجُ کی وفات کے بعد کسی کے لئے بدکام جائز نہیں ہے۔

۱۸۰۸۲ : حفرت ابو برزه رفائیز سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رفائیز ایک خص پر سخت غضب ناک ہوئے یہاں تک کہ اس شخص کا رنگ تبدیل ہوگیا۔ میں نے عرض کیا: اے خلیفہ رسول مُنافیز الفیز الفیز الفیز المی الرخم مجھ کو تھم روتو میں اس شخص کی گردن اُڑا دوں۔ میری میہ بات کہتے ہی وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ان پر شھنڈ اپانی ڈال دیا گیا ہواور ان کا غصہ اس شخص کی طرف سے زائل ہو گیا اور کہنے لگے کہ اے ابو برزه! تمہاری مان تم پرروئے یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے رسول کریم مُنافیز کے بعد۔ حضرت امام نسائی میزید نے فرمایا: اس روایت کی اسناد میں ملطی ہوگئ ہوگئ ہے اور ابونضرہ کے بجائے ابونصر ٹھیک ہوگئ ہوگئ ہے۔ اور اس کا نام حمید بن بلال ہے۔ حضرت شعبہ نے اس طریقہ سے روایت کیا ہے۔

۲۰۸۳: حضرت ابوبرزہ طافئ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق طافئ کی خدمت میں حاضر ہواانہوں نے کسی کو شخت ست کہاتو اس نے بھی وہ ہی جواب دیا میں نے عرض کیا: کیا میں اس شخص کی گردن اُڑا دوں؟ بیس کرانہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا اور فرمایا: رسول کریم مُنافیقی کے بعد کسی شخص کے لیے سیکام جائز نہیں ہے۔ حضرت مام نسانی میں ہے نے فرمایا: ابونصر کا نام حمید بن ہلال ہے اور اس روایت کویونس بن عبید نے منداروایت کیا وہ روایت سے۔

روی روی روی بی بیرت میرود یک معروبی سیست که بهم لوگ حضرت ابو برزه اسلمی بیشیز سے روایت ہے کہ بهم لوگ حضرت ابو برزه اسلمی بیشیز سے روایت ہے کہ بهم لوگ حضرت ابو برصد یق بیات بیشی بوئے تھے کہ اس دوران وہ ایک مسلمان پر غصہ ہوئے اور بہت زیادہ سخت غصہ ہوئے میں نے جس وقت یہ دیکھا تو عرض کیا: اے خلیفہ رسول! اگر آپ رضی اللہ عنہ فرما کیں تو میں اس کی گردن اُڑ ادول؟ جس وقت میں نے اس شخص کو فرما کیں تو میں اس کی گردن اُڑ ادول؟ جس وقت میں نے اس شخص کو



منن نما أن شريف جلد موم

الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْنَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْهِ جِدًّا فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُهَ يَا خَلِيْفَةً رَسُولِ اللهِ اَضْرِبُ عُنُقَةً فَلَمَا ذَكُرْتُ الْقَنْلَ اَضُرَبَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ اَجْمَعَ لِلّٰى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّحُوِ فَلَمَّا تَفَرَّقُنَا اَرْسُلَ إِلَى فَقُلْ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةً مَا قُلْتَ وَ نَسِيْتُ الَّذِي قُلْتَ فَلْتَ فَلْتُ قُلْتُ قُلْتُ لَا وَاللهِ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةً مَا قُلْتَ وَ نَسِيْتُ الَّذِي قُلْتَ فَلْتَ فَلْتُ قُلْتُ فَلْتَ فَلْتُ فَلْتُ فَلْتُ عَلَى رَجُلِ فَقُلْتَ قُلْتُ عَلَى رَجُلِ فَقُلْتَ قُلْلَ اللهِ اَمَا تَذْكُو مَا قُلْتَ عَلَى رَجُلِ فَقُلْتَ قُلْتُ اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اَلَّهِ اَللهِ اَمَا تَذْكُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

#### ١٨٩٥:السِّحر

قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنِ آبَنِ إِدْرِيْسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُوْدِي شَلَمَةً عَنْ صَفُوانِ بَنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا لَسَيِّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَشْرِكُوا نَتُهُ لَا يَبُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَالَاهُ وَسَالَاهُ مَنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَالَاهُ وَسَالَاهُ مَنْ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَالَاهُ وَسَالَاهُ مَنْ يَسْعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا عَنْ يَسْعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِلَا

قتل کرنے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بیتذکرہ چھوڑ دیا اور گفتگو میں مشغول ہو گئے ہم لوگ جس وقت وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے علیحدہ ہو گئے تو انہوں نے جھےکو بلایا اور فر مایا: ابو برزہ! ہم نے ابھی کیا کہا تھا میں تو بھول گیا؟ ہیں نے کہا کہ جھےکو یا دولا کیں ۔ انہوں نے فرمایا: جوہم نے ابھی کہا تھا کہ یو نہیں ہے۔ میں نے کہا بہیں خدا کی تشم انہوں نے کہا جس وقت تم نے جھےکوایک آ دمی پر غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ میں اس محض کی گردن اُڑ ادوں اے خلیفہ موسے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ میں اس محض کی گردن اُڑ ادوں اے خلیفہ رسول مان ہوں نے بوچھا: کیا تم (واقعی) ایسا کرتے؟ میں نے عرض کیا: بلا شبداورا گر حکم فرما کیں تو میں وہ کام انجام دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا: خدا کی تم کی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے یعنی رسول کریم مان گئے ہوئے کی وقت کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ حضرت امام نسائی کھونڈ نے فرمایا: یہ دوایت تمام روایات سے زیادہ عمدہ اوراعلی ہے۔

#### باب: جادو سے متعلق

کہ ۴۰۸۵ : حفرت صفوان بن عسال ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ ایک بہودی کے ایک ساتھی سے کہا کہ چلواس نبی کے پاس چلیں (بیعنی رسول کریم منا ٹیٹھؤ کے باس) چلیں)۔ دوسر مے خص نے کہا: اس کو نبی نہ کہو کیونکہ اگر اس نے (بیعنی رسول کریم منا ٹیٹھؤ نے) من لیا تو ان کی آئیس جارہ و جا کیں گی پھر وہ دونوں حضرات نبی منا ٹیٹھؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریا فت کیا کہ وہ نوآیات کیا ہیں جو کہ اللہ عز وجل میں حاضر ہوئے اور دریا فت کیا کہ وہ نوآیات کیا ہیں جو کہ اللہ عز وجل نے حضرت موکی علیہ گیا ہو گئی آئیس جیسا کہ فرمایا گیا: وکلگٹ آئیس موسیٰ تیسے ایکتو بیٹنات آپ منا ٹیٹھؤ نے ارشاد فرمایا گیا: وکلگٹ آئیس موسیٰ تیسے ایکتو بیٹنات آپ منا گئی ہے اس کو ناحق قبل نہ کرو اور اللہ موسیٰ تیسے ایک و خرام کیا ہے اس کو ناحق قبل نہ کرو اور اللہ عز وجل نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق قبل نہ کرو اور سود عزوجل نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق قبل نہ کرو اور سود نہ کو اور اور کیا کہ خوا کہ اور نہاد کے دن راہ فراراختیار نہ کرو (بلکہ دشمن کا جم کر مقابلہ کرو) یہ احکام نو ہیں اور ایک خراراختیار نہ کرو (بلکہ دشمن کا جم کر مقابلہ کرو) یہ احکام نو ہیں اور ایک خلیموں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ ہفتہ والے دن ظم و



منن نبائي تريف جلد سوم

ذُرِّيتَه نَبِيٌّ وَإِنَّا نَحَافُ إِن اتَبَعْنَاكَ أَنْ تَفْتُكُنَا زيادتي نه كرواوراس روزمچھليوں كاشكار نه كرو( كيونكه ہفته كا دن يهود کے شکار کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا) یہ با تیں من کران دونوں يبوديول نے رسول كريم مَنْ الْفِيْزُ كے ياؤں مبارك چوم ليے اور كہا كہ بم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشبہ آب اللہ کے رسول ہیں اس بر آب نے دریافت فرمایا: تو پھرتم لوگ میری سی جید سے فرمانبرداری نہیں كرتے؟ انبول نے جواب ديا: داؤ دعائيلائے وُعا فرمائي تھي كه بميشه انکی اولا دمیں ہے ہی نبی بنا کریں گے اور آپ حضرت داؤ و علیظ کی اولادیس سے نہیں ہیں بیصرف ایک بہانہ تھا حضرت داؤ دعلیا انے خودآ ب کے نبی ہونے کی خوش خبری دی ہے اور ہم کو اندیشہ ہے کہ اگر ہمآ ہے کی اتناع کریں گےتو یہودہمیں قُل کرڈالیں گے۔

#### نو (٩) نشانیاں:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں نونشانیوں اورنو آیات کا تذکرہ ہے قر آن کریم کے مطابق وہ نو آیات ہیں: (۱)عصا اور لأتھی کامعجز ہ' (۲) یہ بیضاء' (۳) طوفان' (۴) ٹنڈیاں اور جو ئین' (۵) خون' (۲) قبط' (۷) بھلوں کا کم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ آیت كريمة وكَقَدُ اتِينًا مُوسَى تِسْعِ أيَاتٍ بيِّنَاتٍ مِن مُدُوره بالانونثانيون كاتذكره ہے۔ بہرحال مُدكوره بالا حديث شريف ميں جو احکام مذکور ہیں وہ وہی ہیں جو کداس حدیث میں مذکور ہیں اور حدیث بالا کے آخری حقیہ میں یہود نے رسول کریم مُنَا ﷺ کو حضرت داؤد علیظا کی اولا دمیں سے نہ ہونے کی وجہ سے رسول تعلیم نہ کرنے کے بارے میں جو کہا ہے وہ تو صرف ایک بہانہ ہے کیونکہ حضرت داؤد علیظانے خودرسول کریم منگافیز کے دُنیا میں آخری نبی بن کرآنے کی خوش خبری دی تھی۔شروحات ِ حدیث میں اس کی تشرت ہے۔

## ١٨٩٢: أَلْحُكُمُ فِي السَّحَرَةِ

٣٠٨٠: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقَرِثُ عِن الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَقَدَ عُقُدَةً ثُمَّ نَفَتَ فِيْهَا فَقَدُ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشُوكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا ﴿ وتحلّ الله ـ

#### دورِ جاہلیت کے گنڈ ہے:

بعض حضرات نے ندکورہ بالا حدیث شریف سے تعویز کے لاکانے کی ممانعت ثابت کی ہے جو کہ غلط ہے بلکہ اس جگہ مراد

## ، باب جادوگر<u>سے متعلق حکم</u>

٨٠٨٢: حضرت ابو مريره والفيز سے روايت بے كدرسول كريم مَن الفيز كے فر مایا: جو خض گرہ ڈال کراس میں پھونک مارے (جس طرح سے کہ جادوگر کرتے ہیں ) تواس نے جادو کیا اور جس کسی نے جادو کیا تو وہ شخص مشرک ہو گیا اور جس نے گلے میں کچھ لٹکا یا تو وہ اس پر چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ عز وجل اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔

وه الذر وغيره بين جوكد دور جابليت من كلے مين لاكائ جاتے سے اور ان مين شركي كلمات بوتے سے اور شريعت من جمار بحول اور دعاء وتعويد كا شوت مياں كا تعويد كي وت شركي كا تعلق عبو كرش مے كا تعويد كا شوت صديت شريف مندرجه وفيل روايت مے واضح من ((عن ابني سعيد ان و همًا من اصحاب رسبول الله صل انطلقوا في سفوة سافروها حتى نزلوا بحى من احيا العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسيعوا له بكل شي ۽ ينفعه شي فقال بعضهم لو آتيتم هولا ۽ الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله ان يكون عند بعضهم شي فاتوهم فقالوا ياايها الرهط ان سيدنا لذغ فسعينا له بكل شي لا ينفعه شي فهل عند لعد منكم شي فقال بعضهم نعم والله اني سيدنا لذغ فسعينا له بكل شي لا ينفعه شي فهل عند لعد منكم شي فقال بعضهم نعم والله اني لواق ولكن واتقم قد استضقناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على فطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقراء الحمدلله رب العالمين حتى لكانما نشيط من عقال فانطلق يمشي مابه فلبة قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى اتفعلو حتى ناتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر له الذي كان فننظرما يامرنا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر له الذي كان فننظرما يامرنا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكر والا فقال وما يدريك النهارقية اصبتم اقتسموا واضربوا الى معهم بسبهم)) بخارئ شيف صححه معليه والمنابع و المنابع و المنابع و القيام النابع و المنابع و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا اور اس کو کسی چیز سے آ رام نہیں ہوا آخر کار اس کوایک صحالی کے پاس لے گئے ان صحالی نے اس مریض پرسورۂ فاتحہ دم کی جس سے اس کو شفا ہوتی چلی گئی اور ان لوگوں نے ان صحالی کو بکری کا ایک بکر اوغیرہ دیا۔ حدیث سے میہ فہوم واضح ہے۔

١٨٩٤: سَحَرَةُ أَهْلِ الْكِتَاب

١٨٠٠ أَخْبَرَنَا هُنَّادُ بُنُ السِّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِى يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بَنِ الْاعْمَشِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِى يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بَنِ ارْقَمَ قَالَ سَحْرَ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَاشْتَكَى لِنَالِكَ النَّامًا فَاتَاهُ جِبْرَيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَلَكَ عُقَدًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَلَكَ عُقَدًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلاً مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ



î پَعَنَّالِثَيْمِ مِرِجا دو:

جمع فض نے آپ پر جادو کیا تھا اس نے گرہ لگا کر جادو کیا تھا اور آپ کے بال مبارک پر جادو کیا تھا اور جادو کا سامان مرید منورہ کا کی ویان کو کی میں فن کیا گیا تھا اور مسلم شریف کی روایت میں آپ پر جادہ کیے جانے کی تفصیل ان الفاظ میں میان فرمائی گئے ہے: ((و عن عائشة قالت سمسر رسبول الله صل ۲ حتی انه لیخیل الیه انه فعل الشبی وما فعله حتی اذا کان ذات یوم عندی دُعا الله و دعاہ ثم قال اشبعرت یا عائشة ان الله قد افتانی فیما استفتیة جاء نی رجلان جلس احدهما عند راسی والاخر عند رجلی ثم قال احدهما لصاحبه وما وجع الرجل قال مطبوب قال و من طبه قال لبید بن الاعصم الیهودی قال فیما ذا قال فی مشیط و مشاطة وجف طلعة ذکر قال این هوا قال فی بئر ذروان فذهب النبی صل ۲ فی اناس فی اصحابه الی البئر فقال هذه البئر التی اربتها و کان ماء ها نقاعة الحناء و کان نخلها رؤس الشیاطین فاستخرجه))۔[مسلم شریف باب الحرص ۲۵:

ندکورہ بالاروایت کا عاصل بھی یہی ہے کہ آپ پر قبیلہ بنی زرین کے ایک یہودی نے جادو کیا تھا آپ نے فرمایا: اے عائشہ بھٹھا! مجھے بتلایا گیا ہے اس طرح سے کہ میر بے پاس دوآ دمی آئے ایک میر بر سر کے پاس اور دوسراپاؤں کے پاس بیضا تھا ایک نے دوسر سے ہم کہا کہ اس کو ریعنی مجھے ) کیا مرض ہے؟ دوسر سے نے جواب دیاان کو جادو ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسر سے نے کہالبید بن اعصم نے تکھی میں اور ان بالوں میں جو کہ تکھی سے جھڑتے ہیں یا نر مجبور کے غلاف میں اور تی جو کہ تکھی سے جھڑتے ہیں یا نر مجبور کے غلاف میں اور اس فیلید ذی اروان کے کنویں میں وہ جادو کی اشیاء فن ہیں ( خلاصہ ) بہر حال جمبور علاء کا یہ قول ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور اس کی بہت می تا خیرات ہیں اور جادو کرنا اور کرانا حرام ہے۔ بہر حال رسول کریم تا گیا ورسول کریم تا گیا اور رسول کریم تا گیا اور سورت میں گیارہ آیات ذریعہ اس کی پوری تفصیل سے مطلع فرمادیا اور اس وقت سورہ ناس اور سورہ فلق نازل ہوئیں ان دونوں سورت میں گیارہ آیات کریمہ ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہند کورہ سورہ کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر پجونک مارتے جس کی وجہ سے وہ گرم کھلتے ہی آ ہے الکل شفایا ہے ہو گئے۔

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری میں ہے۔ محدث دارالعلوم فرماتے ہیں کہ رسول کریم مکی تینی ہے جادو کا اثر معمولی ہوا تھا اوروہ اثر میم سیات میں کہ رسول کریم مکی تینی ہے۔ میں بید خیال میں آتا ہے ہوا تھا کہ آپ کے مزاج میں اس زمانہ میں بھول آگئ تھی یعنی آپ جوکا منہیں کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیخیال میں آتا کہ میں نے وہ کام کرلیا ہے اور جو کام کرلیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں بیخیال ہوتا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظ فرمائیں تفسیر ابن کثیر حاشیہ حضرت مولانا سید انظر شاہ مدظلہ بیان سورہ ناس )۔





### ١٨٩٨ مَا يَفْعَلُ مَنْ تَعْرَّضَ لِمَالِهِ

١٨٠٨ اَخْبَرُنَا هَنَادُ إِنْ السَّوِي فِي حَدِيثَه عَنْ آبِي الْاحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الله رَسُولِ اللهِ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ مَحَمَّدِ بَنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْنُ تَمِيهٍ قَالَ مَحَدَّثَنَا ابُو الْاحُوصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَارِقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَارِقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَارِقٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفُيَانَ القَوْرِيَّ يُحَدِّثُ بِهِلْمَا الْحَدِيثِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفُيَانَ القَوْرِيِّ يُحَدِّثُ بِهِلْمَا الْحَدِيثِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِي النَّبِي قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِي قَالَ وَسَمِعْتُ مَا اللهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِي قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِي قَالَ وَالْ مَالِي النَّيْقِي قَالَ وَالْ فَالْ الرَّجُلُ اللهِ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِي قَالَ وَالْ مَالِي قَالَ فَالْ مَالِي قَالَ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْ

٢٠٨٩ : آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْروِبْنِ قُهَيْدٍ وْلَغِفَادِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ اللَّهَ حِنْ عَمْروِبْنِ قُهَيْدٍ وْلَغِفَادِي عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِى عَلَى مَالِيْ قَالَ فَإِنْ ابَوْاعَلَى قَالَ مَالِيْ قَالَ فَإِنْ ابَوْاعَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَإِنْ ابَوْاعَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَإِنْ ابَوْاعَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَانْ أَبُوا عَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَإِنْ ابَوْ عَلَى قَالَ فَانْ فُيلًا فَإِنْ ابُوا عَلَى قَالَ فَانْشُدْ بِاللهِ قَالَ فَانْ أَبُوا عَلَى قَالَ فَانْ فُيلًا عَلَى قَالَ فَانْ فُيلًا عَلَى قَالَ فَانْ فُيلًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ فَانْ أَبُوا عَلَى قَالَ فَانْ فُيلًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٠٩٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ عَنْ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ انْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ الْغِفَارِيِّ عَنْ آبِي

باب: اگرکوئی تخص مال لوٹے لگ جائے تو کیا کیا جائے؟

ہر ۲۰۸۸ حضرت قابوس بن خارق ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپ والد ماجد سے ساکہ آخضرت سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دریافت کرنے اگا کہ اگر کوئی شخص میرا مال دولت مجھ ہے چھن لینے کے لئے آ جائے تو اس وقت مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اس نے رمایا: تم کو چاہیے کہ اس کو خدا کا خوف دلانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ شخص خوف خداوندی اختیار نہ کرے یعنی نہ ڈرے تو آپ نے فرمایا: اردگرد کے مسلمانوں کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہ اگر اس جگہ مسلمان موجود مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے پھر کہا کہ اگر اس جگہ مسلمان موجود نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہ بات سن کر اس شخص نے کہا اگر موات میں حاکم وقت سے کہنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے کہا اگر میں اپ عال سے حاکم بھی فاصلہ پر ہو؟ آپ نے فرمایا: ایک صورت میں اپ عبان و مال کے لیے تم کو جنگ کرنا چا ہے اگر تم حفاظت میں اپ عبان و مال کے لیے تم کو جنگ کرنا چا ہے اگر تم حفاظت کرتے ہوئے درنہ تم اپنا مال کہ دولت بچالو گے۔

۲۰۸۹ : حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِهُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللللّٰمُ

۹۰ من : حضرت ابو ہریرہ وفائن سے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی مثالی میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر کوئی ظلم سے میرا مال دولت لینے آئے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ آ یے مُلَاثِینِا نے



منن نما كي شريف جلد وم

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ اللّٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِنْ عُدِى عَلَى مَالِى قَالَ
فَانْشُدُ بِاللّٰهِ قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَانْشُدُ بِاللّٰهِ قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَإِنْ اَبَوْا قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَالَ فَانْ أَبُوا عَلَى قَالَ فَإِنْ اللّٰهِ قَالَ فَإِنْ اَبَوْا عَلَى قَلْمَ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ عَلَى الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِى الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِى النَّارِ ـ

#### ١٨٩٩:مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ

٣٠٩١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَنْ يَعُدُلُ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوْ شَهِيْدٌ.

٣٠٩٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ آبِي يُوْنُسَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْدًا لَيْهُ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدًا

٣٠٩٣: اَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ بُنُ فَضَالَةً بَنِ اِبْرَاهِيْمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ الْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ الْبَانَا آبُو الْاسْوَدِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ نِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُخْدُ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ عِمْرِو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ رَسُولَ اللهِ مَظْلُوْمًا فَلَهُ اللهِ مَثْلُومًا فَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّ

٣٠٩٣: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ ابْنُ حَدَّثَنَا سُعَيْرُ ابْنُ الْحِمْسِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ مَنْ قُتِلَ كُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهْدَد.

فر مایا: اس کواللہ کی قسم دے دو۔ اس نے عرض کیا: اگر وہ نہ مانے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فر مایا: تم پھراس کو خدا کی قسم دے دو۔ اس۔
کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فر مایا: پھرتم کوتو الی صورت میں
اس سے جھگڑا کرنا چاہیے (بشرطیکہ کسی فتنہ میں مبتلا ہونے کہ اندیشہ نہ ہو) اور ایسی صورت میں اگر تم قبل کر دیۓ گئے تو تم جنت میں داخل ہو گے اور اگر وہ خض قبل ہوگیا تو وہ دوز خرسید ہوگا۔

جنگ ہے متعلق احادیث کے

## باب: اگر کوئی اینے مال کے دفاع میں مارا جائے

۱۹ من حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم سی الله عنها اور است بچانے کے رسول کریم سی الله عنها نے ارشاد فرمایا: جوشخص اپنا مال دولت بچانے کے لئے لڑے تو وہ شہید ہے۔

۲۰۹۲: حفرت عبدالله بن صفوان و النفوز سے روایت ہے کہ رسول کریم منگافیؤ کے ارشاد فر مایا: جو محض اپنا مال دولت بچانے کے لئے جنگ کریے تو وہ شہید ہے۔

۲۰۹۳: حفزت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو مخص اپنا مال دولت بچانے کے لئے ظلم سے مارا جائے تو اس کے لئے جنت ہے۔

۲۰۹۴: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص اپنا مال بچانے کے لئے مارا جائے وہ شہید ہے۔



٣٠٩٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِي بُنُ اللّهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللّهِ ابْنُ حَسَنِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ طُلْحَةَ انَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللّهِ بْنَ عَمْرُو يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ عَلَى قَلَ مَنْ أَرِيْدَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍ فَقَاتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ هَذَا خَطَا وَالصَّوَابُ حَدِيْثُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ-

سنن نبائي شريف جلد سوم

٣٠٩١: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ أَبُنَ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ مُعَاوِيَةُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قُتِلَ عُدُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيْدٌ.

٧٠٠٥: أُخْبَرَنَا إِسُحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ قُتْيْبَةُ وَاللَّفُظُ الْإِسْرِينَ وَبُواهِيْمَ وَ قُتْيْبَةُ وَاللَّفُظُ الْإِسْحَقَ قَالَا أَنْبَأَنَا سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ الْنَبِيِّ عَنْ اللَّهِيَّةِ فَلَا مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

٣٠٩٨: آخُبَرَنَا اِسْلَحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبْدَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْلَحْقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ النَّبِی ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَالِمٍ فَهُو شَهِیْدٌ۔

النبي الله المن قاتل دون ماله فهو سهيد النبي المُوَّمَّلُ عَنْ اللهُ اللهُ المُوَّمَّلُ عَنْ اللهُ اللهُ المُوَّمَّلُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

90 مرد: حضرت عبدالقد بن عمر پیشی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کسی خص کا مال دولت کوئی خص ناحق طریقہ سے حاصل کرنا چاہے اور وہ خض ( یعنی مال کا مالک مال کی حفاظت کے لیے ) لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت امام نسائی میں یہ فی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی نسائی میں یہ فی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی روایت میں غلطی ہوئی ہے اور ٹھیک پہلی روایت ہے۔

۲۰۹۶ : حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو محفص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔

۲۰۹۷: حفرت سعید بن زید والقور سے روایت ہے کدرسول کریم مُلَّالَّیْوَا نے ارشاد فرمایا: جو محض اپنا مال بچانے (بعنی مال دولت کے تحفظ) میں شہید ہو گیا تو و مخص شہید ہے۔

۸۰۹۸ : حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص اپنے مال (کی حفاظت) کے لیے لڑے تو وہ شہید ہے۔

99 من حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مال کے لیے ل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔

۱۰۰۰ حضرت ابوجعفر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص ظلم سے مارا (قتل کیا) جائے تو وہ مخص شہید ہے۔ امام نسائی رحمة الله علیہ نے فرمایا: یہ روایت درست ہے اور پہلی روایت جس کو راوی مؤمل نے روایت کیا ہے۔ خطاء ہے۔



شهیدگی اقسام:

شریعت میں شہید کی دواقسام ہیں ایک تو شہید هیقی دوسر ہے شہید مکم 'پہافت کا شہید وہ شہید ہے جو کہ میدانِ جہاد میں شہید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہواس کا تشمید ہوا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئ

ور معریق سنهید) ۱ در است.
اور جیسا که مندرجه بالا حدیث میں ہے کہ مال کی اور نفس کی حفاظت کرتے کرتے مرنے والا شخص شہید ہے اور سب
ہے زیادہ جامع تعریف شہید حکمی کی یہی ہے جو کہ فدکورہ بالا حدیث نمبر ۱۰۰۰ میں فدکور ہے بعنی جو شخص ناحق مارا جائے وہ شہید
ہے۔ مزید تفصیل کیلئے کتاب احکام شہید میں ملاحظ فرمائیں نہ

و مَن قَاتَلَ دُونَ

هله

اَلَّهُ: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيْمُ الْبُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيْمُ الْبُنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ البِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي بْنِ وَيُدٍ عَنِ النَّبِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِي بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِي النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ قَالَ مُنْ قَاتَلَ دُونَ مَالَهُ فَقُبِلَ فَهُو شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ آهَلِهِ قَلْهُو شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ آهَلِهِ فَهُو شَهِيْدٌ وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ آهَلِهِ

١٩٠١مَنْ قَاتَكَ دُونَ

ر دينه

٢٠١٠ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ وَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیْمُ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ یَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ زَیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ زَیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

باب: جو خص اہل وعیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی

#### شہیرے

۱۰۱۸: حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض اپنے مال کے لئے لڑے پھر وہ (مال و جان کی حفاظت کرتے کرتے) قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے اسی طرح جو محض اپنی جان بچانے کے لئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو محض اپنے اہل وعیال کے لئے لڑے وہ بھی شہد ہے۔

## باب: جو خص اپنادین بچاتے بعنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجائے وشخص شہیدہے

۲۰۱۸: حضرت سعید بن زید رفانیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص اپنے مال کے لئے (یعنی مال کی حفاظت کرتے کرتے ) قبل کردیا جائے تو وہ شہید ہے اور جو خص اپنے بال بچوں یعنی اپنے اہل وعیال (کی حفاظت) کے لیے قبل کر دیا جائے وہ شہید ہے اور جو خص اپنے دین کے لیے مارا جائے وہ شہید جاور جو خص اپنے دین کے لیے مارا جائے وہ شہید





مَنْ قَيْلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَيْلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ بِهِ اور جو خص اپنی جان (بچانے) کے لیے تل کیا جائے وہ شہیر شَهِيْدٌ وَمَنْ قَٰتِلَ دُوْنَ دِيْنِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قَٰتِلَ دُوْنَ ۖ ہِـــ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

## ١٩٠٢:مَنْ قَاتَلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِه

٢١٠٣: ٱخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو إِلْاَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْشُ عَنْ مُطْرِّفٍ عَنْ سَوَادَةً بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنِ فَقَالَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ\_

## رد ررر ردر، وي ررب ١٩٠٣ من شهر سيفه ثمر وضعه

#### فِي النَّاس

٢٠١٠٣: أَخْبَرُنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَة ثُمَّ وَضَعَة فَدَمَّة هَدَر \_

٢١٠٥: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ

٣٠٠٨: أَخْبَرَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثْنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ.

٣١٠٤: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَالِكٌ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَوَ ٱسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ يُؤنُّسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ نَافِعًا آخُبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَانَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّار

## باب: جو خض ظلم دُور کرنے کے لئے جنگ کرے؟

سو ۱۲۱ : حفرت ابوجعفر خلینی ہے روایت ہے کہ حفرت سوید بن مقرن کے یاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ رسول کریم مَا اَلْتَیْمُ نے ارشاد فرمایا: جوظم سے قل کردیا جائے وہ شہید ہے ( یعنی اس پرظلم کوئی کر ہے اور وہ ظلم دور کرتے گرتے جان دے دے تو وہ شہید کے حکم میں

## باب جوکوئی تلوار نکال کر چلا ناشروع کرے اُس . پيمتعلق

١٠٠٨:حضرت ابن زبير والنفؤ سے روايت ہے كدرسول كريم مَ فَاللَّهُمْ نَي ارشاد فرمایا: جو شخص میان ہے ملوار نکالے پھراس کولوگوں پر چلائے تو اں کا خون ہد ( یعنی ضائع ) ہے ( یعنی ایسی صورت میں کو کی شخص اس کو قل کردے تو دیت یا قصاص کچھلا گونہیں ہوگا۔ ۵ • ۲۹: حدیث کامفہوم سابق کے مطابق ہے۔

٢ • ٢١٠: حضرت ابن زبير ﴿ اللَّهُ نَهِ فَر ما يا: جَوْحُص بَهِ حِيارا هَائِ بِحَرْمُوار چلائے تواس کا خون ہدر ( یعنی ضا کع ) ہے۔

٥-١٨: حضرت عبدالله بن عمر بل الله سے روایت ہے که رسول کریم منا اللہ ا نے ارشادفر مایا: جوخص ہمارےاو پرہتھمیا راٹھائے وہ ہمارے میں ہے نہیں ہے (مطلب بیہ ہے کہ مسلمان پر ہتھیارا ٹھانے والاتخص دائر ہ اسلام سےخارج ہوگا۔





#### تكفير كے اصول:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں دائرہ اسلام سے خارج ہونے سے متعلق جوفر مایا گیا ہے وہ بطور شدت اور سخت معصیت ہونے کے ہے گویا کہ اس نے کفریغل کاار تکاب کیا بہر حال ایبا شخص شرعًا فاسق اور فاجر ہے۔ یخت گناہ گار ہے کیکن اس پر اسلام کے ہی احکام جاری ہوں گے۔ کتاب شرح فقدا کبر میں اس مسئلہ کی تفصیل مذکور ہے اور اردو میں حضرت جدالمکرّم مولا نامفتی محمد شفیع بیند نے تکفیر کے اصول میں تفصیل بیان فرمائی ہے بدرسالہ جواہرالفقہ جلداوّل کے ساتھ ہے۔

۸۰۱۰ ابوسعید خدری دینین سے روایت ہے کہ علی دائٹن نے ملک یمن عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ سے نبیؓ کی خدمت اقدس میں سونا بھیجاجو کہ مٹی کے اندرتھا (وہ سونا ابھی تک میلا تھااس کی صفائی نہیں ہوئی تھی ) آپ نے اس کوتقسیم فرما دیا اقرع بن حابس اور قبیله بی شجاع میں سے ایک مخص کواور حضرت عنبسه بن بدرفزاري اورحضرت علقمه بن علاميه عامري اورقبيله بن كلاب کے ایک آ دمی کو اور حضرت یزید خیل طائی اور قبیلہ بنی نبھائی کے ایک شخص کو۔ بیدد مکی کر قرایش اور انصار کے حضرات غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپنجد کے حضرات کوتو عطا فرماتے نہیں اور ہم کونہیں دیتے۔ آپ نے فر مایا: میں ان کے دلوں کو ملاتا ہوں کیونکہ وہ نومسلم ہیں اور تم تو پرانے مسلمان ہو۔اس دوران ایک آ دمی حاضر ہوا اس کی آئی حیں ا تدر کو تھیں اور اس کے رخسار بھرے ہوئے تھے اور داڑھی کھنی تھی اور اس کا سرمنڈ اہوا تھا۔اس نے عرض کیا:اے محمد!تم خدا کا خوف کرو۔ آپ نے فرمایا: الله عزوجل کی کون فرمانبرداری کرے گا اگر میں اس کی نافر مانی کروں؟ الله عزوجل نے مجھ کوز مین والوں پرامین بنایا ہے اورتم لوگ مجھ پراعتانہیں کرتے ہو۔اس دوران ایک شخص (عمر ڈھٹنڈ) نے گذارش کی جو کہان ہی لوگوں میں سے تھااس کے تل کرنے گی۔ جس وقت و چخص پشت موژ کر چل دیا تو آپ مُنَالِّيَّةُ أِنْ فر مایا:اس کی نسل میں سے بچھلوگ پیدا ہوں گے جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم اُن کے حلق کے نیچے تک نہیں جائے گا۔ وہ لوگ دین ہے اس طریقہ سے نکل جائیں گے کہ جس طریقہ سے تیر جانور میں سے صاف نکل جاتا ہے اور تیر جانور کے آر پار ہوجاتا ہے اس میں کیچے نہیں بھرتا۔اسی طرح ان لوگور، میں بھی دین کا کیچھانشان نہ ہوگا

٣١٠٨: أَخْبَرَنَا مُحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي نُعُم عَنْ أَبِي سَعِيْدِ إِلْحُدُرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذُهَيْتُةٍ فِي تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْآقُرَعِ بُنِ خَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بْنِي مُجَاشِعٍ وَ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بُنِ بَدُرِ إِلْفَرَارِيِّ وَ بَيْنَ عَلْقَمَةَ بُنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ آحَدِ بَنِي كِلاَّبِ وَ بَيْنَ زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ آحَدِ بُنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغَضَبِتُ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَقَالُوا يُغْطِي صَنَادِيْدَ أَهُل نَجْدٍ وَيَدَعُنَا فَقَالَ إِنَّمَا آتَٱلَّفُهُمْ فَٱقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ نَاتِيءَ الْوَجْنَتَيْنِ كَتَّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ قَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ آيَاْمَنُنِي عَلَى آهُلِ الْآرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي فَسَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هَٰذَا قَوْمًا يَخُرُجُوْنَ يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمُ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَفْتُلُوْنَ اَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَيْنُ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لَا قُتلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِر



وہ لوگ مسلمان کوتل ( تک ) کریں گے اور وہ لوگ بت پرست او گول کوچھوڑ دیں گے اگر میں ان لوگول کو یاؤں تو ان کواس طرح ہے قبل کر دول کہ جس طرح سے قوم عاد کے لوگ قبل ہوئے ۔

خلاصة الباب به در هیقت ند کوره بالا حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ خوارج ہیں جن کا ظاہراور تھا اور باطن کی المرتفی کرم اللہ و جہ کے مانہ میں ظاہر ہوئے اور بظاہر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا متی پر ہیز گار خوف خدا رکھنے والے وین دار ثابت کرنے میں کوئی وقیۃ فروگذاشت نہ کرنے تا کہ لوگ مجھیں کہ دنیا میں ایمان والے بس بہی لوگ ہیں ان سے زیادہ کوئی بھی دین دار نہیں ہوسکتا لیکن ان کا باطن اس کے بالکل برعس تھا یعنی کہ اندر سے بے ایان سے اور او پر سے مؤمن کا می ظاہر کرتے تھے فدکورہ حدیث کی طرح کا مضمون حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں بھی فدکورہ ہو اور علاء حدیث نے اس حدیث کا مصداتی خوارج کو بتایا ہے جنہوں نے آگے چل کر مسلمانوں کی جماعت کے گلڑے کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ (جاتی)

٩٠١٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ٱلْاَعْمَشِ عَنُ خَيْثُمَةً عَنْ سُويدِ بْنِ غَفَلَةً عَنْ عَلِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ يَقُولُ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِي الرَّمَةِ الرَّمَانِ اللهِ عَنْ يَقُولُ يَخُرُجُ قَوْمٌ فِي الرَّمَةِ الرَّمَانِ اللهِ عَنْ الرَّمِيَةِ الرَّمَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ الرَّمَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ الرَّمَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَمِ عَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا فَوْلِ الْبِرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنْ خَيْرِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لِمَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لِمَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَيْمَانُهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لِمَنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لِمَنْ قَتْلَهُمْ يَوْمُ اللّهُ مِنْ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَالْمُ الْحُرَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ وَلَبُصْرِيُّ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ فَلَ عَدَّثَنَا حَمَّادُ فَلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْاَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ شَرِيْكِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ اتَمَنَّى اَنُ الْقَى رَجُلاً مِّنْ الْصَحَابِ النَّبِيِّ عَيْ السَالَةُ عَنِ الْحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ ابَا الْصَحَابِ النَّبِيِّ عَيْ السَّلَةُ عَنِ الْحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ ابَا أَصْحَابِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ اللَّهِ عَيْ الْحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ ابَا بَرْزَةً فِي يَوْمِ عِيْدِ فِي نَفْرٍ مِنْ اصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْمَالُهُ عَنِ الْحَوَارِجِ فَلَقَالَ مَلْ اللهِ عَلَيْمَالُهُ عَنْ الْحُوارِجَ فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْمَالُونَ وَالْمَنْ بِعَنْمَ وَالْمَنْ اللهِ عَلَيْمَالُونَ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْمَالُونَ وَاللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْمَالُولُ اللّهِ عَلَيْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۱۹۱۶: حضرت علی بڑائٹو سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر بم سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ فر ماتے سے کہ آخر زمانہ میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو کہ نوعمراوراحتی ہوں گے وہ لوگ فلا ہر میں آیا ہے قرآنی تلاوت کریں گے (یا مرادیہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی خیرخواہی کی باتیں کریں گے (یا مرادیہ ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی خیرخواہی کی باتیں کریں گے ) لیکن ان کے حلق سے ایمان نیخ نہیں اتر کے گا اور وہ لوگ وین سے اس طریقہ سے نکل جائیں گے جس طریقہ سے کہ نشانہ سے تیر آر پارنکل جاتا ہے جس وقت تم ان لوگوں کو دکھوتو تم ان کوئل کردو کیونکہ ان کے قبل کرنے میں قیامت کے دن اجرو تواب ہے۔

الا : حضرت شریک بن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ کو تمناتھی کہ میں رسول کریم مُنْ اللّٰیٰ کے کسی صحابی رائٹی سے ملاقات کروں اور ان سے خوارج کے حالات دریافت کروں۔ اتفاق سے میں نے عید کے دن حضرت ابو برزہ اسلمی جائٹی سے ملاقات کی اور ان کے چندا حباب کے ساتھ ملاقات کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ جائٹی نے رسول کریم مُنْ اللّٰی ہے کچھ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے رسول کریم مُنَا اللّٰی ہے کہ خوارج کے متعلق سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ میں نے رسول کریم مُنَا اللّٰی ہے کہ دسول کریم مُنَا اللّٰی ہے کہ دسول کریم مُنَا اللّٰی ہی خدمت اور میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ دسول کریم مُنَا اللّٰی ہی خدمت

من ناكي شريف جلد مو

اقدس میں کچھ مال آیا آپ نے وہ مال ان حضرات کقشیم فر مادیا جو کہ دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے اور جولوگ چھے کی طرف بیٹھے تھے ان کو چھ عطانہیں فر مایا۔ چنانچیان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا اے محمد طالقیق آپ نے مال انصاف سے تقسیم نبیں فرمایاوہ ایک سانو لے ( یعنی گندمی ) رنگ کاشخص تھا کہ جس کا سر منڈ اہوا تھااور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھایہ بات کن کرآپ بہت سخت ناراض ہو گئے اور فر مایا: خدا کی شم! تم لوگ میرے بعد مجھ سے بڑھ کرکسی دوسرے کو (اس طریقہ سے )انصاف سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ پھرفر مایا: آخر دور میں کچھلوگ پیدا ہوں گے بیآ دمی بھی ان میں سے ہے کہ وہ اوگ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریمان کے حلق سے میخ ہیں اتر کے گاوہ لوگ دائر ہ اسلام سے اس طریقہ سے خارج ہو نگے کہ جس طریقہ سے کہ تیر شکار سے یار ہوجا تا ہے اکلی نشانی سے سے کہ وہ لوگ سر منڈے ہوئے ہوئے ہمیشہ نگلتے ر ہیں گئے یہاں تک کہ اپنے پچھلے لوگ دجال ملعون کے ساتھ لکلیں گے۔جس وقت تم ان لوگوں ہے ملاقات کروتو ان کوتل کر ڈالو۔ وہ لوگ بدترین لوگ بین اورتمام خلوقات سے برے انسان ہیں۔

#### سجامسلمان:

ندکورہ بالا عدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خود کو مسلمان کہنے سے کوئی شخص کامل درجہ کا مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ اسلام کے تقاضہ کو پورانہ کر سے اوراسلام اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں محسوس نہ ہو پاک دامنی ویانت داری اور سچائی اوراحکام النہ بیہ اسلام کے لیے لازم ہے اگر کسی شخص کی زندگی میں نہ کورہ بالا اوصاف نہ پائے جائیں تو صرف ظاہری عبادت کی پابندی تمام اہلِ اسلام کے لیے لازم ہے اگر کسی شخص کی زندگی میں نہ کورہ بالا اوصاف نہ پائے جائیں تو صرف ظاہری عبادت بجالانے سے کامل درجہ کا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اکابر کی اس موضوع پر تفصیلی کتب میں ان کا مطالعہ فرمائیں۔







#### 1906: قِتَالُ الْمُسْلِمِ

ااام: أَخْبَرَنَا اِسْحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَغَدُ بْنِ اَبِيْ وَقَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفُرٌ وَسِبَابُهُ رُ ءِ رِي فُسُو قَ\_

اللهُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوثٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ.

٣١١٣: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ غَنْ آبِي إِسْلِقَ عَنْ أَبِى الْأَحَوْصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ فَقَالَ لَهُ اَبَانَ يَا اَبَا اِسْلَحْقَ اَمَا سَمِعْتَهُ اِلَّا مِنْ اَبِى الْآخُوَصِ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنَ الْأَسُودِ وَهُبَيْرَةً

٣١١٣: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ اَبِي الزَّعْرَاءِ عَنْ عَيِّهِ اَبِي الْإَخْوَصِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ

٢١١٥: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالْمَلِكِ ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قَتَالَهُ كُفُرٌ \_

#### باب مسلمان سے جنگ کرنا

اااہم: حفزت سعد بن الی و قاص رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەرسول كرىم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مسلمان سے لزنا کفر ہے اور اس کو گالی وینافتق یعنی بدترین گناہ (اور گناہ کبیرہ)

اس ہےلڑ نا کفر ہے۔

١١١٣: حفرت عبدالله ﴿ فَأَنْوَ مِهِ مِروى ہے كه مسلمان كو گالى دينافسق اوراس ہے لڑنا کفرہے۔

ساله: حضرت عبدالله جانف سے مردی ہے کہ مسلمان کو گالی دینافسق اوراس ہےلڑ نا کفر ہے۔

۲۱۱۵: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کو برا کہنافت ہے ( یعنی اس حرکت ہے انسان فاسق و فاجر بن جاتا ہے ) اور اس ہے لڑنا کفرے۔

١١١٦: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ١١٦: حضرت شعبه عروايت بكيل في حضرت ما دع كهاك دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ سَمِعْتُ مِيل نے حضرت منصوراور حضرت سليمان اور حضرت زبير سے وہ سب



سنن نبائي شريف جلد سوم

مَنْصُوْرًا وَّ سُلَيْمَانَ وَ زُبَيْدًا يُحَدِّثُونَ عَنْ آبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوفٌ وَ قِتَالُهُ كُفُوْ مَنْ تَنَّهِمُ اَتَنَّهِمُ مَنْصُورًا اَتَنَّهِمُ زُبَيْدًا ٱتَبَّهِمُ سُلَيْمَانَ قَالَ لَا وَلَكِينِي ٱتَّهِمُ اَبَا

١١٣ُ. ٱخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانِ قَالَ حَدَّثَنَا وِكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَبَيْدٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ قُلُتُ لِآبِي وَائِلِ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ -

٣١٨: ٱخُبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي السَّرِنَا كَفْرِ -وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُونٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ-

٢١١٩: ٱخْبَرَنَا قَتْبَيَّةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَلَّاثَنَا جَرُيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ-

٢١٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءَ عَنْ آبِي مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ وَ سِبَابُهُ فُسُوقً -

١٩٠٥: التَّغْلِيْظُ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأَيَةٍ

ا١٢٢: أَخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ إِلصَّوَّافُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَرِيْرٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَوَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ

حضرت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابودائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللَّهُ بِ روایت کی که رسول کریم مَا کَالِیُّا اِ نے ارشاد فر مایا مسلمان کو بُرا کہنا فسوق (شدید درجه کا گناہ) ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔تم کس پرتہت لگارہے ہومنصور پڑیا زبید پریا سلیمان پر ۔انہوں نے فر مایا نہیں نیکن میں تہت لگا تا ہوں حضرت ابو واکل پر کهانہوں نے بیروایت حضرت عبدالله طافعہ سے تی۔

جنگ متعلق ا مادیث

١١٨: ترجمه مابق كے مطابق ہے۔ حضرت زبيدنے كہا كميس نے حضرت ابوداکل سے دریافت کیا کہتم نے بید حضرت عبدالله رضی الله تعالی عندسے سنا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

MIA: حضرت عبدالله طالفظ سے مروی ہے کہ مسلمان کو گالی دینافسق اور

۱۱۹ : حضرت عبدالله خالفیز ہے مروی ہے کہ مسلمان کو گالی دینافسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔

١٢٠٠ : حضرت عبدالله طالبي سے روایت ہے کہ مؤمن سے لڑنا کفراور اسے گالی دینا گناہ ہے۔

## باب: جو خص گراہی کے جھنڈے کے نیجے حنگ کرے؟

الااله: حضرت ابو ہریرہ خالفۂ سے روایت ہے کدرسول کریم مَلَ اللَّهُ اُنے ارشاد فرمایا: جو محض فرمانبرداری سے خارج ہو جائے اور وہ جماعت ے نکل جائے الگ ہو جائے پھر وہ مخص مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور جوکوئی میری امت پر <u>نک</u>ے نیک اور برہے تمام ک<sup>و</sup>تل





الْجَمَاعَةَ فَمَّاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اُمَّتِى يَضُرِبْ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُوْمِنِهَا وَلَا يَفِى لِذِى عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِى وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَأْبَةٍ عُمِيَّةٍ يَدْعُوْ إِلَى عَصَبِيَّةٍ اَوْ يُغَضُّبِ لَعَصَبِيَّةٍ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةً

٣١٢٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمَثْنَى عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَتَادَةَ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَالَلَ تَحْتَ رَأْيَةٍ عَبِينَةٍ يُقَالِلُ عَصَبِينَةً وَيَغْضَبُ لِعَصَبِينَةٍ فَقِتُلَتُهُ عَبِيدًالرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ جَاهِلِيَّةٌ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ لِيُسْ بِالْقُويِّ۔

کرے اور مؤمن کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے اقرار ہووہ اقرار نہ کرے تو وہ خص مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور جو گمراہی کے جھنڈ سے کے پنچاڑ ائی کرے یا لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے یا اس کا غصہ تعصب کی وجہ سے ہو(نہ کہ اللہ عز وجل کے واسطے) پھر قبل کیا جائے تو اس کی موت جا بلیت کی جیسی ہوگی۔

۳۱۲۲: حضرت جندب والنيئ نے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض بے راہ جھنڈے کے نیچ (یعنی اندھا ، دھند بغیر سوچ سمجھے غیر شرعی جنگ کے لیے) لڑے اپنی قوم کے تعصب سے وہ غصہ کرے تو اس کی موت جابلیت کی موت ہوگ ۔ حضرت امام نسائی مین نے فرمایا: اس روایت کی اسناد میں عمران جو کہ کوئی قوی راوی نہیں ہے۔ (عمران سے مراد عمران قطان راوی ہے)۔

## تعصب کی موت:

شریعت مطہرہ میں تعصب کی موت کا مطلب میہ ہے کہ ظلم پر مدد کرنے کے لئے جنگ کرے جبکہ ہروہ جنگ کہ جس کی بنیاد تعصب پر ہووہ تو خود ظلم ہے اس کو اسلام کی جنگ کہنا بالکل ہے اصل ہے اور دین کے لئے جنگ کرنے کا مقصد بہت ہم کے ظلم کوختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے حصول کی غرض سے اور دین اللی کی بقاء کے لئے جو جنگ لڑی جائے اور اسی پراگر جان دے دی جائے مقصد دین کی بقاء اور ظلم کاختم کرنا ہوتو اس کو شرعی جہاد کہتے ہیں لیکن تعصب کے لئے اپ آپ کو بہا درغازی یا شہید کہلوانے اور مجاہد ثابت کرنے کے لئے لڑی ہوئی جنگ خود و بال جان ہے دنیا میں اس کا بچھ بھی فائدہ نہیں۔ (جانمی)

#### رو وو درو ۱۹۰۷:تحریم القتل

٣١٣٠: اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بَنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُودَاوْدَ عَنْ شُغْبَةً قَالٍ اَخْبَرَنِی مَنْصُورٌ اَبُودَاوْدَ عَنْ شُغْبَةً قَالٍ اَخْبَرَنِی مَنْصُورٌ قَالَ سَمِغْتُ رِبْعِیًّا یُحَدِّثُ عَنْ اَبِی بَکْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلی اَخِیْهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلاحِ فَهُمَا عَلی جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِیْعًا فَهُمَا عَلی جُرُفِ جَهَنَّمَ فَاذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِیْعًا فَیْهَا۔

#### باب:مسلمان كاخون حرام بونا

ارشاد فرمایا جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیاراٹھائے ارشاد فرمایا جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ہتھیاراٹھائے اور دوسرا بھی ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے تو دونوں کے دونوں دوزخ کے کنارے پر ہیں پھر جس وقت قل کیا تو دوزخ میں گرجا کیں گے (الا یہ کہا کیک دوسرے کوقل کرنے کی نیت سے ہتھیاراٹھا کیں ) اورا گرا یک نے ہتھیاراٹھا کیں ) اورا گرا یک نے ہتھیاراٹھا کیل اور دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کیا تو ہتھیاراٹھانے والا (پہل کرنے والا) دوزخ میں جائےگا۔

خرج شن نما لی شریف جلد موم

٣١٢٣: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ رَبْعِي عَنْ اَبِي بَكُرَةَ قَالَ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاَحَ اَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَمَ فَإِذَا قَلْمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَمَ فَإِذَا قَتْلَ اَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَمَ فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا الْاخْرَفَهُمَا فِي النَّادِ -

٠٠ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي الْرَاهِيْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَاهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَاهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا صَاحِبَة فَهُمَا فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهـ صَاحِبهـ صَاحِبهـ صَاحِبهـ

٣١٢٦: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمِعِيْلَ بِنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُو ابْنُ هُرُوْنَ قَالَ اَبْبَأْنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّيِيِّ عَنْ النَّهِ مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّيْ عَنْ النَّهِ مَوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّيْ عَنْ النَّهِ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ الْحَدُهُمَا صَاحِبَةً فَهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَةً سَوَاءً .

۳۱۴٪ حضرت الوبکر جہین نے فرمایا: جس وقت دومسلمان ایک دوسرے پر ہتھیاراٹھا کیں تو دونوں دوزخ کے کنارے پر ہیں پھر جس وقت ایک نے دوسرے کوقل کردیا تو دونوں دوزخ میں داخل ہوں گ (قتل کرنے وال خص تو دوزخ میں اس وجہ سے داخل ہوگا کہ اس نے ایک مسلمان کاقتل کیا اور مقتول اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا کہ اس کی نیت بھی مسلمان کوقل کرنے کی تھی لیکن اتفاق سے مقتول کا داؤ نہ طلا اور قاتل کا وارکارگر ہوگیا )۔

۲۱۲۵ : حضرت ابوموی طانین ہے روایت ہے کہ رسول کریم شانین کا ارشاد فر مایا : جس وقت دومسلمان تلواری (بندوق پستول جا قو وغیره)

لے کر برسر پیکار ہوجا ئیں تو دونوں دوزخ میں داخل ہو نگے ۔ کس نے عرض کیا: یارسول اللہ ! قتل کرنے والا شخص تو دوزخ میں داخل ہوگا (بیتو سمجھ میں آتا ہے ) لیکن جو شخص قبل ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا ؟ آپ نے فر مایا : اس کی نیت اپنے ساتھی گوتل کرنے کی تھی داخل ہوگا ؟ آپ نے نر مایا : اس کی نیت اپنے ساتھی گوتل کرنے کی تھی داخل ہوگا کہ اس کے بعد آنے والی روایت میں ہے کہ وہ شخص اپنے ساتھی کوتل کرنا چا ہتا تھا لیکن خود ہی قتل ہوگیا )

۲۱۲۸: حفرت ابوموی اشعری والنیز سے مروی ہے کہ نبی کریم منافیز ا نے فرمایا: جب دومسلمان تلواریں لے کر آپس میں برسر پیکار ہو جائیں اور ایک دوسرے کوئل کر دے تو دونوں دوزخ میں جائیں

۳۱۲۷: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ غلینہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب دومسلمان تلواریں لے کرآپس میں برسر پریکار ہو جا نمیں اور ان میں سے ہرایک دوسرے کے قبل کا ارادہ رکھتا ہوتو دونوں دوزخ میں جا نمیں گے ۔ سمی نے عرض کیایا رسول اللہ !

قاتل کا دوزخ میں جانا سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کیونکر دوزخ میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ بھی تو اپنے ساتھی







تے تل رحریص تھا۔ قَّتُل صَاحِبه۔

٣١٨: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَلِيْلُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ حَدَّثِنِي فَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله على إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ٣١٢٩: ٱخُبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ انْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ ايُّوْبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي بَكْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذًا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَان بسَيْفِيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ.

٣١٣٠: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَقَّادِعَنْ أَيُّوبِ وَ يُوْنُسُ وَالْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله على إذًا التَقَّى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَةُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِي الْنَّارِ-

٣١٣١: أَخْبَرَنَا مُجَالِقِكُ بُنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ُ اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونِّسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تُوَاجَهَ الْبُمُسُلِمَان بِسَيْفِيْهِمَا فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أرَادَ قَتَلَ صَاحِبهِ

٣١٣٢ أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدِ

۴۱۲۸ حضرت ابوبکر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی كريم الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جب دومسلمان تلواريں لے کر آپس میں برسریکار ہو جائیں اور ان میں ہے ایک دوسرے کوقتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ا جائیں گے۔

٣١٢٩: حضرت ابو بكره رضى الله تغالى عند عهم وي ب كه نبي ما لينظم في فر مایا: جب دومسلمان تلواری لے کرآپی میں برسر پیکار ہو جا ئیں اوران میں ہے ایک دوسرے کوتل کر دیتو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ! قاتل تو دوزخ میں جائے گا (پیوسمجھ میں آتا ہے) کیکن مقتول کیونکر دوزخ میں جائے گا؟ آپ مَنْ اللَّهُ إِنْ فِي أَنْ فِي مَا إِن مقول بَهِي تو اپنے سأتني كُول كا اراده رکھتاتھا۔

•۱۳۳ : حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جب دومسلمان تلواريں کے کرآ کیس میں برسریرگار ہو جائیں اور ان میں سے ایک دوسرے کوفل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔

اسام : حضرت ابومویٰ رضی الله تعالیٰ عندے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت دومسلمان تلواریں لے کر برسریکار ہو جائیں تو دونوں دوزخ میں داخل ہو نگے ۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قتل کرنے والاشخص تو دوز خ میں داخل ہو گالیکن جو شخص قتل ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے دوز خ میں داخل ہوگا؟ آب نے فرمایا: اس کی نیت اینے ساتھی کوتل کرنے کی

السام حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ میرے بعد کا فرنہ



ابنی مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ اللَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ بن جانا کتم میں برایک دوسرے کی گردن مارے (ایعنی ایک دوسرے عُمَّرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ﴿ كَ خَلاف جَنَّكَ كَى ابتداء كروْ الواور بروقت آبي بي مين برسريكار يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْصِ \_

**خلاصدة الباب** تلا ندكوره بالاحديث نمبر: اساس مين جوفر مايا گيا ہے كەميرے بعد كافرنه بهوجانا محدثين نے اس كامفهوم متعدد طریقہ ہے تحریفر مایا ہے: (۱) اس جگہ وہ اوگ مراد ہیں جو کہ کسی کے ناحق خون کو حلال سمجھیں تو ظاہر ہے کہ وہ کا فرہیں (۲) یا تو اس جگه کفرے مراد ناقدری اور ناشکری ہے' (۳) یااس ہے مرادیہ ہے کہ ایسا مخص کفرے قریب ہوجا تا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ے: ((من ترك الصلاقة فقد كفر)) يعنى نماز چور دى تو أس نے كفركيا (٣) يامراديہ ب كه يحركت كفاركى ب (٥) يا مرادیہ ہے کہ یعنی تم لوگ میر کت کر کے کافر نہ بن جانا بلکہ ہمیشہ دینِ اسلام پر قائم رہنا' (٦) کفرے مراوتکفر یعنی ہتھیار پہننا مراد ہے یا مطلب بیہ ہے کہ بیچر کت کر کے ایک دوسرے کو کا فرنہ بناؤ پھرایک دوسرے کولل کرو۔ بیفصیل زہرالر بی حاشیہ سنن نَائَى مِين مَدُور ہے۔ عبارت ملاحظہ مو: لا تصدیرو کفارًا ای کالکفار یضرب استینافًا بیان صرورتهم كالكفرة اوالمراد لا ترتد و عن الاسلام الى ما كنتم عليه من عبادة الاصنام حال كونكم كفارًا صارا بعضكم رقاب بعضم والاول اقرب. (سندي ماشينا كي ٢٠٠٥)

رَقَابَ بَعُضِ لَايُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَنَايَةِ آبِيْهِ وَلَا جِنَايَةِ آخِيْهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأً وَالصَّوَابُ و, ہو مرسا ہ

٣١٣٣: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَرْجَعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ ٱبِيهِ وَلاَ بِجَرِيْرَةِ ٱخِيْدِ.

٣١٣٥: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

٢١٣٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ ٢١٣٣: حضرت عبدالله بن عمر الله عن دوايت ب كدرسول كريم منافيلي الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي فَي الشَّادِفر مايانِم لوگ مير بعد كافرند بن جانا كه ايك دوسركى الصُّلحى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ مُردن مارو (يعني ايك دوسرے كے خلاف بتصيار اٹھاؤ اور ايك اللهِ ﷺ كَا تَوْجَعُوا مُعُدِّى تَكُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ ورس وَقَلْ كرو) اوركوني شخص اين باپ يا بھائى كے جرم كے بدله (یعنی دوسرے کے جرم کی یاداش میں) نہیں ماخوذ ہوگا (بلکہ ہرایک شخص اینے جرم اور گناہ کی خودسز ایائے گا) حضرت امام نسائی عبیلیہ نے فر مایا: بیروایت خطاہے اور سیح مرسلا ہے۔

١٣١٣٨: حفزت عبدالله بن عمر بين الله سے روايت ہے كدرسول كريم مَنَا اللَّهُ عَلَم نے ارشاد فرمایا بتم لوگ میری وفات کے بعد کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی سُردن مارو (لیعنی ناحق ایک دوسرے کا قتل کرو) اور (قیامت کے دن) کوئی اپنے باپ بھائی کے جرم کے بدلہ ماخوذ نہ ہو گا (بلکہ ہر مخص سے اس کے مل کے مطابق گرفت ہوگی (تشریح سابقەروايت مىں گذرچكى)

٣١٣٥: حضرت معروق سے مرسلا روایت ہے کدرسول کریم خاتیج کے ارشاد فرمایا: میں تم لوگوں کواس طریقہ سے نہ یاؤں کہتم لوگ میرے



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ٱلْفِينَكُمُ تَوْجِعُونَ بَعْدِي العدكافر بوجاؤ آخرتك حضرت امام نسانَ بين فرمايا بيروايت كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ لَا يُؤْخَذُ مُسِك بِ (لِينَى قابلَ عُمل بِ)

٢١٣٦: أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُونِ قَالَ حَذَّتُنَا ١٣١٣: رَجْمَهُ صَبِ مَا بِنَ هِ-يَعْلَمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِي الضَّحٰي عَنْ مَسْرُوْق قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا مُّرْسَلُ \_

الرَّجُلُ بِجَرِيْرَيِةِ آبِيْهِ وَلَا بَجِرِيْرَةِ آخِيْهِ هَذَا

٣١٣٠: أَخْبَوَنَا عَمُوُو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ ٱنْبَأْنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِىٰ ضُلَّالًا ۗ يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ۔

٣١٣٨: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَ عَبْدُالرَّحْمٰن قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بُن مُذْرِكٍ قَالَ سَمِغْتُ اَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي خَجَّةٍ ٱلْوَدَاعُ اِسْتَنْصَتَ النَّاسَ قَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىٰ كُفَّارًا

يَضُوبُ بَغُضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ۔ خلاصة الداب الله مديث مين جوفعل كفاره كها كيا بي كمتم بهي كفاري ما نند نه موجانا اس حضرات محدثین نے کئی تو جیہات بیان کی ہیں ان سب کا حاصل یہی ہے کہ گفا رجیسی حرکت نہ کرنا گویا کہ ا سلام میں ہرمسلمان کی بہت ہی قد رومنزلت ہے اور ہرمومن ومسلمان اللہ کے نز دیک بہت قیمتی ہے اورقل کا بغل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپیند ہے اور برمسلمان اپنے برمسلمان بھائی کی عزت وآبرو کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور قتل جیسا گھنا ؤ نافعل کفار تو کر سکتے ہیں مگرمسلمان نہیں اس لئے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فر مان که تم کفا رجیسی حرکت نه کرنا کیونکه تنها را بیفعل کفا ریخعل کے مشابہ ہوگا اور آ پ صلی الله علیه وسلم اینے کسی امتی کا کوئی فعل بھی کفار جیسا دیکھنا پیند نہیں فر ماتے اور قتل تو ایک بڑاظلم والا نعل ہے اس لئے آپ نے اس تبیح ترین فعل ہے منع فر مایا۔

٢١٣٧: حفرت ابو بكرصديق رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارو ( یعنی ایک دوسرے کا ناحی قتل

١٣٨ حضرت جريرضى الله تعالى عنه سے روايت سے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے جمته الوداع میں لوگوں کو خاموش فر مایا پھر ارشاد فر مایا: میرے بعد کافرنہ ہوجانا کہتم ایک دوسرے کی گردن مارو ( تعنی یا ہمی قبل وقبال کرو)۔

(جای)



٣٩٣٠: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةَ بُنُ آبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عِبُدُاللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَبْدُاللَّهِ قَالَ قَالَ لِيُ قَالَ بَلَغَنِي اَنَّ جَرِيْرَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لِيُ وَسُولُ اللَّهِ هَيْ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا رَسُولُ اللَّهِ هَيْ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا أَنْفِينَكُمْ بَعْدَ مَا اَرَى تَوْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ۔

(حُرُّ كِثُمَّابِ (كَثُمَّعًا رَدَةِ جُدِللَّهُ تَابِ العَارِبَعِمَالِ مِولَى



#### **(7)**

## رہے اول کتاب قسم الفی رہے ۔ فری تقیم کرنے سے متعلق احادیث ِ مبارکہ

٣١٣٠: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الْحَمَّالُ قَالَ حَلَّنَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بُنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ هُرْمُزَانَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ الزُّهُرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ هُرْمُزَانَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ عَنْ خَرَجَ فِي فِيْنَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ارْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبْسَ يَسْالُهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبِي لِمَنْ تُرَاهُ قَالَ هُولَنَا لِقُرْبِي رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ قَسَمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ صَلَّى الله عَرْضَ عَلَيْهِمْ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْهِمْ انْ يُعِيْنَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ انْ يُعِيْنَ اللّٰذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ انْ يُعِيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَيَعْظِى فَقِيْرَهُمْ فَالْمِهِمْ وَيُعْظِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيْ انْ يُعِيْنَ وَابِيْ انْ يُعِيْنَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ انْ يُعِيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَيَعْظِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا انْ يُعِيْنَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا انْ يُعِيْنَ عَرَضَ عَلَيْهِمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ وَابِيلًا انْ يُعِيْنَ وَابِيلًا أَنْ يَرِيْدَهُمْ عَلَى فَلِيلِهُمْ وَيُعْطِى فَقِيْرَهُمْ عَلَى فَلِيلًا اللهِ وَابِيلًا انْ يَعْفِيرُهُمْ عَلَى فَلِيلِهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى فَلِيلًا اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهِ اللْهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

الْمَالِمُ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ وَهُوَ الْبُ الْمِنْ هُرُوْنَ قَالَ الْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيّ وَ مُحَمَّدُ بُن عَلِيّ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ الزَّهْرِيّ وَ مُحَمَّدُ بُن عَلِيّ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَتَبْتُ اللّهُ عَنْ سَهْمِ ذِى الْقُرْبِيٰ لِمَنْ هُو وَآنَا كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ كَتَبْتُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۴۱۴۰: حفزت بزیدبن برمز سے روایت ہے کہ نحدہ حروری ( نامی تحف جو كهخوارج كا سردارتها ) جس وقت وه حضرت عبدالله بن زبير ﴿اللَّهُ کے فتنہ میں نکلاتو حضرت ابن عباس ﷺ کے پاس اس نے کہلوایا کہ ذوی القرنی کا حصه کن لوگول کو ملنا چاہیے؟ حضرت ابن عباس بی ان نے فر مایا: وہ حصہ تو ہمارا ہے جو کہ رسول کریم مُنَاتِیْغَم ہے رشتہ داری رکھتے ا ہیں ادرآ پ نے ان کوان ہی لوگوں میں تقسیم فر مادیا ( یعنی قبیلہ بنو ہاشم اورقبیلہ ہنومطلب میں )اورحضرت عمر ﴿إِنْفَيْهُ نِے جمیں بیددینا حایا اتھا کہ وہ ہمارے حق ہے کم دیتے تھے تو ہم نے وہ نہیں لیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم رشتہ داری کرنے والے کی مدد کریں گے اور ان میں جو تحف مقروض ہوگا اس کا قرضہ ادا کریں گے اور جوغریب اور نا دار ہوگا ہم اس کودیں گے اور اس سے زیادہ دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ الهاله: حضرت يزيد بن مرمز والنيز سے روایت ہے کنجدہ حروری (نامی شخص )نے حضرت ابن عباس ﷺ کی خدمت میں خطرتح برکیا کہ (مال غنيمت اور مال في ميس ) حصه كس كوملنا حياجيد؟ ميس في حضرت ابن عباس بن کی طرف سے جواب کھا کہ وہ حصہ ہم کو ملنا جاہیے جو کہ اہل بیت میں سے ہیں رسول کریم مُنافِیظ نے اور حضرت عمر طالبنونے نے ہم ہے کہا تھا کہ میں اس حصہ میں ہے نکاح کر دوں گا کہ جس کا نکاح نہیں ہوااور جو خص مقروض ہوتواس کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ ہم نے کہا کنبیں ہمارا حصہ ہم کود ہے دو۔انہوں نے نبیس مانا تو ہم نے ان پر ہی





أُمَامَةَ صُدَيٌّ بْنُ عَجْلَانَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

٣/٣٣: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ السُحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبَعُهُ مِنْ سَنَامِهِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ بَرَةً بَيْنَ السَّامِةِ وَ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣/١٨: آخْبَرَنَا عُبِيْدِاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ عَمْرِو يَغْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ آوْسِ عَمْرِ الْخُدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوْتَ سَنَةٍ وَمَا بَقِي جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُلَاهً فِي الْكُولِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي الْكُولِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

۱۳۱۳ مریم طرح عبداللہ بن عمرو بن عاص بی بین سے روایت ہے کہ رسول کر کیم طاقیۃ آیک اوراس کے وہان میں سے ایک بال اپنی دو انگلیوں کے درمیان میں بکڑا پھر فر مایا: میرے لیے فے میں سے اس قدر بھی نہیں ہے اور نہ گر پانچوال حصہ وہ بھی تم کو ہی (وائیس) دے دیاجا تا ہے۔

(وائیس) دے دیاجا تا ہے۔

۲۲۱۲۰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنونفیر کے مال اللہ عز وجل نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فے کے طور سے دے دیئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک سال کا خرچہ حاصل فر ماتے اور باقی گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچہ فر ماتے سامان جہا دمیں سے ۔

### مال غنيمت اور مالِ فئے .

کفار سے حاصل کر دہ مال دوطرح کے ہوتے ہیں ایک مال فئے اور ایک مال فئے اسے کہتے ہیں جو کہ بہا داور جنگ کرنے کے بعد کفار چھوڑ کر کے بعد کفار چھوڑ کر بھاراور جنگ کرنے کے بعد کفار چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں یا کفار کے قبل کرنے سے میدان میں جو مال حاصل ہوئیکن فدکورہ بالا حدیث میں جس مال کا تذکرہ ہواوہ مال فئے ہے۔ (جاتی )

مُرَّاثُنَا مَخْبُوبٌ يَغْنِى ابْنَ مُوسِلَى قَالَ الْبَأْنَا اَبُو حَدَّثَنَا مَخْبُوبٌ يَغْنِى ابْنَ مُوسِلَى قَالَ الْبَأْنَا اَبُو حَدَّثَنَا مَخْبُوبٌ يَغْنِى ابْنَ مُوسِلَى قَالَ الْبَأْنَا اَبُو السَّحَاقَ هُو الْفَزَارِيُّ عَنْ شُغَيْبِ بْنِ ابِي حَمْزَةَ عِنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَ فَاطِمَةَ اَرْسَلَتُ اللّٰي آبِي بَكْرٍ تَسُأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ فَاطِمَةَ ارْسَلَتُ اللّٰي آبِي بَكْرٍ تَسُأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِي فَي مِنْ صَدَقَتِهِ وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُس خَمْس خَيْبَرَ قَالَ اللهِ فَي قَالَ لَا يَشَالُهُ فَيْ قَالَ لَا يَعْمُ اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا يَشْقَالُ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا يَشْقَالُ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا لَهُ اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ لَا اللّٰهِ فَيْ قَالَ اللّٰهِ فَيْ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

المكالية المحالية الم

٣١٣٩: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثْنَا مَحْبُوبٌ قَالَ الْبَيْ الْبَيْ الْبَيْ الْبَيْ الْبَيْ الْبَيْ الْبِي الْبَيْدَالْمَالِكِ الْبِي الْبِي الْبَيْمَانَ عَنْ عَلْمَاءٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَاعْلَمُوْا الْنَمَا عَنْمَتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَانَ لِللّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي قَالَ خُمُسُ اللّٰهِ وَ خُمْسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي يَحْمِلُ مِنْهُ وَيُعْطِىٰ مِنْهُ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَضَعَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَضَعَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَضَعَهُ مَا شَاءَ وَ

۱۵۰۸: انحبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيى بُنِ الْحُرِثِ قَالَ الْبَانَا اَبُو عَدَّنَا مَحْبُوبٌ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى قَالَ الْبَانَا اَبُو السُحَاقَ هُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ عَرَّوَجُلَّ وَاعْلَمُوا النَّمَا عَيِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لِلَّهِ عَمْسَهُ قَالَ هَلَا مَفَاتِحُ كَلامِ اللهِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةُ خُمُسَهُ قَالَ اللهِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةُ لِللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ الدُّنيَ وَالْاحِرَةُ رَسُولِ اللهِ قَلَ اللهِ الدُّنيَ السَّهُمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُولِ فَي السَّهُمَيْنِ بَعْدَ وَفَاقِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ الرَّسُولِ فَي الْمُحَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ الْحَلِيْفَةِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ الْحَلِيْفَةِ مَنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ الْحَلِيْفَةِ مَنْ بَعْدِهِ وَقَالَ قَائِلٌ سَهْمُ ذِى الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ لُحَلِيْفَةِ فَاجْتَمَعَ وَقَالَ قَائِلٌ سَهُمُ ذِى الْقُرْبِي لِقَرَابَةِ الْحَلِيْفَةِ فَاجْتَمَعَ وَالْعَدِيْنِ السَّهُمَيْنِ فِى الْحَيْلِ وَالْمُولِ فَي الْمَعْرَابِهِ فَعَالًا فِي الْمُعْرَدِ فَى الْمُعْرَابِ اللهِ فَكَانَا فِي ذَلِكَ حِلاَفَةَ آمِي وَالْمَعْرَةِ فَى سَبِيلِ اللهِ فَكَانَا فِي ذَلِكَ حِلاَفَةً آمِي

آهُمَّ: أُخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيىَ بُنِ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّنَا مَحْبُوبٌ قَالَ حَدَّنَا مَحْبُوبٌ قَالَ الْبُأَنَا اللهِ إِسْحَاقَ عَنْ مُوْسَى بُنِ آبِي عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيىَ بُنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَاعْلَمُوا آ اَنَّمَا عَنِمْتُمُ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لِلْهِ خُمُسَةً وَالْمَرُسُولِ قَالَ قُلْتُ كُمْ كَانَ لِلنَّيِيِ عَلَى هِنَ الْحُمُسِ وَلِلرَّسُولِ قَالَ قُلْتُ كُمْ كَانَ لِلنَّيِيِ عَلَى هِنَ الْحُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْحُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْحُمُسِ قَالَ خُمُسُ الْحُمُسِ

۳۹۳۹: حضرت عطاء سے روایت ہے کہ جو پچھاللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا بتم جو مال غنیمت حاصل کرواس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول فرمایا بتم جو مال غنیمت حاصل کرواس کا پانچواں حصہ اللہ علیہ وسلم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ذوی القربی کا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حصہ میں ہے لوگوں کو سواریاں دیتے نقد دیتے اور جس جگہ جا ہے صرف اور خرچہ فرماتے اور جو دِل جا بتا وہ خرچ فرماتے۔

ماہ اجھرت قیس بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حسن بن محمد سے اس آیت کریمہ سے متعلق دریافت کیا: واعلموا انگا خودہ وہ کہ خودہ کا ایک ہوں شکی و فائن للہ خمسہ توانہوں نے فرمایا: یہ توالد عز وجل کے کلام کا آغاز ہے جس طریقہ سے کہتے ہیں وُنیا اور آخرت اللہ عز وجل کے لئے ہے لیکن اختلاف کیا ہے لوگوں نے دوحصوں میں ایک تو رسول کے حصہ میں اور دوسرے ذوی القربی کے حصہ میں۔ بعض حضرات نے فرمایا: ذوی القربی کا حصہ رسول کی تی خلیفہ کو ملنا چاہے اور بعض حضرات نے فرمایا: ذوی القربی کا حصہ رسول کریم کی تی جائے ہو گئی کے میں ہوئی ہوئی کہ ان اور حضرات نے فرمایا: ذوی القربی کا حصہ رسول کریم کی تی ہوئی کہ ان اور حضرات نے فرمایا نہیں اب خلیفہ کے رشتہ داروں کو وہ حصہ ملنا جا ہے پھر آخر کارتمام حضرات کی رائے اس بات پر طے ہوگئی کہ ان جوا ہے پھر آخر کارتمام حضرات کی رائے اس بات پر طے ہوگئی کہ ان دونوں حصوں کو گھوڑ وں اور سامان جہا دمیں خرچہ کرنا چاہیے وہ اس میں خرچہ ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر چھنی اور حضرت عمر فاروق چھنی کے دور خرجہ ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر چھنی اور حضرت عمر فاروق چھنی کے دور میں میں۔

ا ۱۵۱ : حضرت موی بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کی بن جزا سے دریافت کیا آیت کریمہ: واعلموا اتّما غَنِهُ مَتْ مِنْ مِنْ بِي بن جزا سے دریافت کیا آیت کریمہ: واعلمون کیا کہ رسول شی و فاکّ لِلّٰهِ مُحْمَسَة کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر حصہ تھا انہوں نے کہایا نچویں حصہ کا یعنی کُل مال کا بیسوال حصہ۔



٣١٥٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبَى بْنِ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوثٍ قَالَ الْبَأَنَا آبُو السَّحَاقَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ سُئِلَ الشَّغِيِّ عَنْ سَهْمُ النَّبِي ﷺ وَصَفِيّهِ فَقَالَ اللَّهِ الشَّيِ ﷺ وَصَفِيّهِ فَقَالَ اللَّهِ السَّيِ اللَّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُلْمُ الللللْمُولِقُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

۳۱۵۲: حضرت مطرف سے روایت ہے کہ حضرت شعبہ طالبوز سے روایت ہے کہ حضرت شعبہ طالبوز سے رسول کریم منا اللہ آئے کے حصہ کے متعلق دریافت کیا گیا اور آپ سے صفی سے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آنخضرت منا لیکٹو آپ کواختیارتھا کہ جو چیز پیندآئے وہ حاصل فرمالیں۔
کہ جو چیز پیندآئے وہ حاصل فرمالیں۔

#### صفی کی تعریف:

مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ لَا حُدَّنَا اللهِ عَمْرُوبُنُ يَحْبَى قَالَ حَدَّنَا مَعْيَدٍ مَحْبُوبٌ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ لِللهِ عَنْ يَرِيْدُ ابْنِ الشِّخِيْرِ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرْيَدِ اِذْ ذَخَلَ رَجُلٌ مَعَةً قِطْعَةً اُدُم قَالَ مُعَلِّقِ بِالْمِرْيَدِ اِذْ ذَخَلَ رَجُلٌ مَعَةً قِطْعَةً اُدُم قَالَ كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَهَلُ احَدٌ مِّنْكُمُ يَتُونُ قَالَ قُلُتُ اَنَا اَقْرَا قَاذَا فِيْهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِي يَقُولُ اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ قَالَمُ اللهِ وَاللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَقَارَقُوا اللهِ وَاللهِ  وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٣١٥٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَخْنَى بْنِ الْحُرِثِ قَالَ اَنْبَأَنَا مَحْبُوْبٌ قَالَ اَنْبَأَ نَا آبُو اِسْحَاقَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولُ كَانَ لِلنَّبِيِ ﷺ وَقَرَائِتِهِ لَا يَاكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِي ﷺ فَكَانَ لِلنَّبِي ﷺ فَكُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابِيهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابِيهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابِيهِ خُمُسُ الْخُمُسِ

۲۱۵۳ (مقام مربد میں اشخیر ہے روایت ہے کہ میں (مقام مربد میں) حضرت مربد میں حضرت مطرف کے ساتھ تھا کہ اس دوران ایک شخص چرے کا ایک مخطر ایک میں کا بیانی بی کارا رسول کریم شاہی تی کارا رسول کریم شاہی تی کارا رسول کریم شاہی تی کارا رسول کریم شاہی تی کارا رسول کریم شاہی تی کار اور مجھ کودے دیا ہے ) تو تمہارے میں ہے کوئی شخص اس تحریر کو بڑھ سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہال بیت کریر میں بڑھ سکتا ہوں اس میں تحریر تھا کہ: حضرت محمد شاہی تی ہیں جانب سے قبیلہ بنوز ھیر بن اقیس کے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ گوائی دیں گے سے قبیلہ بنوز ھیر بن اقیس کے لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ گوائی دیں گے اس بات کی کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد شاہی تی سے اس کے بھیج ہوئے ہیں اور وہ اقر ارکریں گے مالی غنیمت میں سے بانچواں حصہ اور پنجم کا حصہ اور صفی دینے کا تو اللہ اور رسول شاہیؤ کی وہ لوگ حفاظت میں رہیں گے۔

ہ ۱۵ ہے: حضرت مجاہد ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قر آن کریم میں جوش اللہ اور رسول دونوں کے لئے فدکور ہے وہ رسول کریم شائیڈ آکے لئے قداور آپ کے رشتہ داروں کے لئے فدکور ہے کیونکہ ان کوصد قہ میں ہے کچھ لے لینا درست نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا صدقہ تولوگوں کا میل کچیل ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم کے لئے مناسب نہیں ہے اور ان کے شایان شان نہیں ہے (کیونکہ بنی ہاشم سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان شایان شان نہیں ہے (کیونکہ بنی ہاشم سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان



منن نا في تريف جلد موم

ے) پررسول كريم ملي في اس يانچوي حصيين سے يانچوال حصد ليت اورآب كرشة داريانجوال حصد ليت اوريتيم اى قدر ليت تصاور ما کین بھی ای مقدار میں لے لیتے تھے مسافر بھی ای مقدار میں نے لیتے تھے۔جن کے یا سواری نہ ہوتی یا راستہ کا فرچہ نہ ہوتا حسرت امام نسانی بینید نے فرمایا نیہ جواللہ نے شروع فرمایا اینے نام سے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةُ بِهِ ابتداء كلام باس وجه على كمتمام چيزي الله بي کے لیے ہیں اور فے اورخس میں اللہ نے اپنے نام پرشروع کیا اس لیے کہ بید دنول عمرہ آمدن ہیں اور صدقہ میں اپنے نام سے شروع نہیں فرمايا بلكه اس طريقه س فرمايا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرْآءِ آخرتك کیونکہ صدقہ لوگوں کامیل کچیل ہےاوربعض نے کہا کہ مال غنیمت میں ہے کچھ لے کرخانہ کعبہ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ ہی حصہ اللہ اور رسول مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الل جس کومناسب سمجھے گا دے دے گا جس ہے مسلمانوں کونفع ہواور حضرات اہل حدیث اور اہل علم اور فقہاء کرام اور قر آن کریم کے قار بول کودے گا اور رشتہ داروں کا حصہ قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو ملے گا جا ہے وہ مال دار ہول جا ہے تھاج ہول بعض نے کہا کہ جوان میں محتاج ہوں ان کو ملے گانہ کہ مال داروں کو جیسے کہ بیتیم اور مسافروں میں جومحتاج ہوں ان کو ملے گا اور بہقول زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے کیکن حچھوٹے اور بڑے اور مرد وعورت تمام کے تمام حصہ میں برابر ہیں۔ ( یعنی مال غنیمت میں عورت اور مرداور بالغ نا بالغ کی قیدنہیں ہےسپ کا حصہ برابر ہے) کیونکہ اللہ عز وجل نے بیہ مال ان کو دلایا ہے اور رسول کریم مُنَافِیْ اِن کونسیم فر مایا اور حدیث شریف میں پنہیں ہے که حضرت نے بعض حضرات کوزیادہ دلایا ہواوربعض کو کم اور ہم لوگ اس مسئله میں علاء کرام کا اختلاف نہیں سمجھتے کہ اگر کسی مخص نے اپنے تہائی مال کن وصیت کی کسی کی اولا دے لئے تو وہ تمام اولا دکو برابر برابر مل گاچا ہم دہوں کیا ہے عورت جب ان کا شار ہو سکے اس طرح جو چیز سی کی اولا د کو دلائی جائے تو اس میں تمام کے تمام برابر ہوں گے

وَلِلْيَتَامِٰى مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلِلْمَسَاكِيْنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ وَلا بُنِ السَّبِيْلِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰن قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبي وَالْيَتَامَٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ لِلَّهِ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ لِلآنَّ الْا شْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُس بِذِكْر نَفْسِهِ لِلاَتَّهَا اَشْرَفُ الْكُسُب وَلَمُ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ اللي نَفْسِهِ عَزَّوَ جَلَّ لِانَّهَا أَوْ سَاخُ النَّاسِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَ قَدْ قِيْلَ يُؤخَذُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ شَىٰءٌ فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ السُّهُمُ الَّذِي لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَهُمُ النَّبِي ﷺ إلَى الْإِمَامِ يَشْتَرِى الْكُرَاعَ مِنْهُ وَالسِّلَاحَ وَيُعْطِيْ مِنْهُ مَنْ رَاى فِيهِ غَنَاءً وَ مَنْفَعَةً لِآهُلِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ اَهُلِ الْحَدِيْثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَسَهُمٌ لِذِى الْقُرْبِلَى وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَ بَنُوْ الْمَطَّلِب بَيْنَهُمُ الْعَنِيُّ مِنْهُمْ وَالْفَقِيْرُ وَ قَدْ قِيْلَ إِنَّهُ لِلْفَقِيْرِ مِنْهُمُ دُوْنَ الْغَنِيِّ كَالْيَتَامَٰي وَابْنِ السَّبيْل وَهُوَ اَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عَنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آعُلَمُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ وَ الذَّكَرُ وَالْأَنْشَى سَوَاءٌ لِلَانَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ ذٰلِكَ لَهُمْ وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيْهِمْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ آنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصٰى بِثُلُثِهِ لِبَنِيْ فُلَانِ اَنَّهُ بَيْنَهُمُ وَاَنَّ الذَّكُرَ وَالْاُنشَى فِيْهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُهُ إِلَيْحُصَوْنَ فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيِّرَ لِبَنِي فُلَانِ آنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالشَّوِيَةِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ



ذَٰلِكَ الْآمِرُ بِهِ وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَسَهُمُّ لِلْمَسَاكِيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهُمٌّ لِلْمَسَاكِيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهُمٌّ لِلْمَسَاكِيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَهُمُّ الْبُنُ وَلَا يُعُطَى اَحَدٌ فِنْهُمْ سَهُمُ مِسْكِيْنِ وَسَهُمُ الْبُنُ السَّبِيْلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اَيَّهُمَا شِئْتَ وَالْارْبَعَةُ السَّيِيْلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اَيَّهُمَا شِئْتَ وَالْارْبَعَةُ السَّيِيْلِ وَقِيْلَ لَهُ خُذُ اَيَّهُمَا شِئْتَ وَالْارْبَعَةُ الْحُمَاسِ يَقْسِمُهَا الْإِمَامُ بَيْنِ مَنَ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ۔

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ۔

١٥٥٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنا اِسْمَاعِيْلُ يَغْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ قَالَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ اِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَان فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا فَقَالَ النَّاسُ افْصِلُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عُمَرُ لَا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدُ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ قَالَ فَقَالَ الزُّهُرِيُّ وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَٱخَذَ مِنْهَا قُوْتَ آهُلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَةُ سَبِيْلَةُ سَبِيْلَ الْمَالِ ثُمَّ وَلِيَهَا ٱبُوْ بَكْرٍ بَعُدَةُ ثُمَّ وُلِّيتُهَا بَعْدَ اَبِي بَكْرٍ فَصَنَعْتُ فِيْهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ اَتَيَانِي فَسَّالَانِي اَنُ آدُفَعَهَا اِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ ٱبُوْ بَكْرٍ وَالَّذِى وُلِّيْتُهَا بِهِ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَاَخَذْتُ عَلَى ذَٰلِكَ عُهُوْدَ هُمَا ثُمَّ اَتَيَانِي يَقُولُ هَذَا اقْسِمُ لِي بنَصِيْبِي مِن امْرَاتِيْ وَإِنْ شَاءَ أَنْ أَدُفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ ٱبُوْ بَكُرٍ وَالَّذِي

لیکن جس صورت میں دلانے والا واضح کر دے فلال کواس قد راور فلال کواس قد راور فلال کواس قد را مال ملے گاتواس کے کہنے کے مطابق دیا جائے گااور یائی کا حصہ اُن بیائی کا حصہ اُن بیائی کو دلایا جائے کا جو کہ مسلمان ہیں اس طرح جو مسکمین اور مسافر مسلمان ہیں اور کسی کو دو حصہ نہ بینے جائیں گے یعنی مسکمین اور مسافر دونوں کواختیار دیا جائے گا کہ وہ مسکمین کا حصہ لیس یا مسافر کااب باقی چارٹمس مال ننیمت میں سے تو وہ امام تقسیم کرے گاان مسلمانوں کو جو کہ بالغ ہیں اور جہاد میں شریک ہوئے تھے۔

١٥٥٨ : حضرت ما لك بن اوس بن حدثان جانفوز سے روایت ہے كه حضرت عباس ڈلٹنئۂ اور حضرت علی بڑلٹۂ دونوں حضرات جھگڑا کرتے ہوئے (بعنی اختلاف کرتے ہوئے آئے) اس مال کے سلسلہ میں جو كەرسول كرىم مَنْ النَّيْلُ كالتھا جىسے كەفدك اورقىبلە بنونضىراورغز وۇخىبر كا خمس کہ جس کو حضرت عمر <sub>خاتیم</sub>ٰۂ نے اپنی خلافت میں ان دو**نو**ں حضرات كے سپر دكر دیا تھا۔حضرت عباس دلائؤ نے كہا كەمپرااوران كا فيصله فرما دیں۔حضرت عمر والنفیٰ نے فرمایا: میں بھی فیصلۂ بیں کروں گا ( یعنی اس مال کو میں تقسیم نہیں کروں گا)اس لیے کہ دونوں کومعلوم ہے کہ رسول كريم مَنْ عَيْنِهِم نِهِ ارشاد فرمايا: هاراتر كه كسى كنهيس ملتا اور بهم لوگ جو يجھ جھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ رسول کریم مُنْ الْفِیْرُ اس مال کے متولی رہے اور اس میں ہے اپنے گھر کے خرچ کے مطابق لے لیتے اور باقی راہ خدامیں خرچہ کرتے پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر واللہ اس کے متولی رہے پھر حضرت ابو بکر ڈائٹؤ کے بعد میں اس کا متولی رہا۔ میں نے بھی ای طرح کیا کہ جس طریقہ سے حضرت ابوبکر وہائٹوز کرتے تھے کہ رسول کریم مُنافِیْزِ کے گھر کے لوگوں کوخرچہ کے مطابق دے دیا كرتے تھے اور باقی بيت المال ميں جمع فرماتے پھريد دونوں (يعنی حضرت عباس بالنفؤ اورحضرت علی والنفؤ ) میرے یاس آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ مال ہمارے حوالے فرمادیں ہم اس میں اس طرح عمل کریں گے کہ جس طریقہ ہے کہ رسول کریم مَنْ اللّٰهِ اور حضرت ابو بکر صدیق فِلْنَهُ عَلَى فَرِماتِ تصاور جس طريقه سے تم عمل كرتے رہے ميں نے





وہ مال ان دونوں کے سپر د کر دیا اور دونوں سے اقرار لے لیا اب بیہ دونوں پھر دالیس آ گئے ہیں ایک کہتا ہے کہ میرا حصہ میرے بھتیجے ہے واپس دلاؤ ( یعنی حضرت عباس بافنهٔ سے کیونکہ و درسول کریم مانا پیزا کے چیا تھے) اور دوسرا تخص کہتا ہے کہ میرا حصہ میری اہلیہ کی جانب ہے دلاً وَ ( يَعْنَى حَضِرت عَلَى مِبْلِينَ كِيونكه وه شوبر يتصحصرت فاطمه بِإِينَا كِ جورسول کریم شانتیز کی محتر م صاحبز ادی تھیں )اگران کومنظور ہوتو وہ مال

وُلِّيْتُهَا بِهِ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا وَإِنْ اَبَيّا كُفِيَا دْلِكَ ثُمَّ قَالَ وَاعْلَمُوْآ آنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَةٌ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبِيٰ وَلَيْتَامِلِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ هَذَا لِهَوْلَاءِ إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ هَاذِهِ لِهَاؤُلَاءً وَمَاۤ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْ جُفُتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ قَالَ الزُّهْرِئُّ هَٰذِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً قُرَّى عَرَبِيَّةً فَدُكُ كَذَا وَ كَذَا افَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُرْاى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْ 'بي وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ ٱنْحُرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمُ

میرے یاں ہی رہے گا) پھر حضرت عمر بھائٹھ نے فر مایا: قر آن کریم میں دیکھو کہ اللہ عزوجل مال غنیمت سے متعلق فرما تا ہے کہ اس میں ے خمس' اللہ عز وجل اور اس کے رسول مَثَاثِيْنِ اور رشتہ داروں اور بتامیٰ مساکین اور عاملین اور مسافروں کا ہے اور صدقات کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین اور عاملین اور مؤلفة قلوب اور

وَٱمْوَالِهِمْ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَالَّذِيْنَ جَاوُّا مِنْ بَعْدِهِمُ

فَاسْتَوْعَبَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ فَلَمْ يَبْقَ احَدٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا لَهُ فِي هٰذَا الْمَالِ حَقٌّ أَوْ قَالَ حَظُّ اِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمُلِكُوْنَ مِنْ اَرِقَّائِكُمْ وَلَئِنُ

عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ أَوْ قَالَ حَظُّهُ.

تمام اہلِ اسلام کاحق ہوگا اور اس میں کچھ مال غنیمت ہے اس میں بھی سب کاحق ہے پھرارشاد خداوندی ہے کہاللہ نے رسول مَا کُالْتَیْزِ کُوجو مال

عطا فرمایا اور (تم نے اس کے حاصل کرنے میں ) اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑا ئیں (یعنی بغیر جنگ اور قتل و قبال کے بغیر جو مال ہاتھ آگیا) راوی زہری نے نقل فرمایا: البتہ یہ مال خاص رسول کریم

مُنَاتِينَا كَا ہےاور وہ چندگا وَل عربیہ یا عربینہ کے اور فیدک اور فلاں اور فلال مگراس مال کے حق میں بھی اللہ عز وجل کا ارشاد ہے کہ جواللہ نے

اینے رسول مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اور رسول الله الله اور رسول

میں ان کے سپر دکرتا ہوں اس شرط پر کدائ طرح ہے عمل فرمائیں کہ

جس طریقہ سے رسول کریم مُنافِیز عمل فرماتے تھے اور ان کے بعد

حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹٹڑ نے فرمایا ہے اور ان کے بعد میں نے کیا

ہے اور جوان کومنظور نہ بوتو وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں ( اور جو مال ہے وہ

غلاموں اور قرض داروں اور مجاہدین کے لئے میں اور اس مال کو بھی

حضرت نے صدقہ وخیرات فرمایا تو اس میں بھی فقراء ومساکین اور

مَنْ الْمِيْرَاكَ اللَّهِ الرَّاسِةِ وَارُولَ كَا أُورِيتَا كُلُّ أُورِمِيا كَيْنَ كَا أُورِمِيا فَرولَ كَا

ہے پھرارشاد ہے کہان فقراء کا بھی اس میں حق ہے جو کہا ہے مکان





چپوڑ کرآئے اور اپنے مکانات سے نکال دیئے گئے اور اپنے مالوں سے محروم کردیئے گئے بھرارشاد ہے کہ ان کا بھی حق ہے کہ جوان سے پہلے دار الاسلام میں آ چکے تھے اور ایمان لا چکے تھے پھرارشاد ہے کہ ان کا بھی حق ہے کہ جو کہ ان اوگوں کے بعد مسلمان بوکر آئے تو اس آیت کریمہ نے تمام مسلمانوں کا احاظہ کر لیا اب کوئی مسلمان باقی نہیں رہا کہ جس کاحق اس مال میں نہ ہویا اس کا بچھ حصہ نہ ہوالبتہ تم لوگوں کے بعض اور باندی ہی رہ گئے ان کا حصہ اس مال میں نہیں ہے (وہ مجروم ہیں) اور اگر میں زندہ رہوں گا تو البتہ خدا جا ہے تو ہر ایک مسلمان کواس میں سے کچھ نہ پچھتی یا حصہ ملے گا۔

خلاصة الباب المن ندکورہ بالا حدیث شریف کے آخری حصہ میں اس تنم کے مال کوتسیم نہ کرنے سے متعلق ندکور ہے واس سلم میں یوسم کے مال کوتسیم نہ کرنے سے متعلق ندکور ہے سلم سلم میں یومض ہے کہ اس تنم کا مال کہ جس کے حصہ دارتمام اہلِ اسلام ہوں اور علاوہ اس کے پیغیم فرما چکے ہوں کہ وہ صدقہ ہے اور ہمارا ترکہ کی کونییں ماتا بھلاوہ کس طرح سے تقسیم ہوسکتا ہے اور وہ مال ترکہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کی تقسیم تمام ورث پر کی جائے وہ تو ایک طرح سے وقف ہے جس کانظم ہمیشہ کے لئے رسول کریم مانی تی اور حصرت میں اور خوارشاد ہے اس کا حصرت میں تقسیم نہیں فر مایا اور حاصل یہ ہے کہ بید دو وجو ہات تھیں جو کہ حضرت ابو بکر بڑا ہیں اور حضرت عمر بڑا ہیں نے مال حضرت میں تقسیم نہیں فر مایا اور صاحب بی کہ درخواست کو قبول نہیں فر مایا۔

(َغُرِكَابِ قَمِ اللَّفِي \* (آخر قَمَ اللَّفِي \*



## **(P9)**

## البيعة الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا

# بیعت سے متعلق احادیث ِمبارکہ

# ١٩٠٨: أَلْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ

٣١٥٠ اَخْبَرَنَا الْإِمَامُ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمْنِ النَّسَائِيُّ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ اَنْبَأَنَا قُتَبِهَةً بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْبَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الْوَلِيْدِ الْمَنْ عَنْ يَحْبَدَةً بُنِ الْوَلِيْدِ الْمَنْ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ الْمَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَلْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِقِ وَالطَّاعَةِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللّٰهِ فَيَّاعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَالْمَنْسَطِ وَالْمَكْرَهِ وَانْ لاَ فَيْ الْمُنْ اللهُ مُن الْمُنْ وَانْ نَقُومٌ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ نَحُوالُ اللّٰهِ عَلَى الْمَنْ الْمُنْ وَانْ لَقُومٌ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٥٥٥: أَخْبَرَنَا عَيْسًى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ آنْبَأْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْمَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا الصَّامِتِ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَ ذَكْرَ مِثْلَةً.

## ١٩٠٩: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ

١١٥٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُوِثُ بْنُ

## باب: تابع داری کرنے پر بیعت

الموال ریم مناشین سامت جات سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم مناشین سے بیعت کی سنے اور اس کے مطابق عمل کریں گے ، ماس کوسنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے ، آسانی اور دشواری اور خوشی اور رخی ہر ایک حالت میں اور جوشخص ہمارے لیے امیر سردار بنایا جائے گا اس سے نہ جھڑنے نے پر یعنی آپ ہمارے لیے امیر سردار بنایا جائے گا اس سے نہ جھڑنے نے پر یعنی آپ جس کو ہمارے اوپر حاکم قرار دیں گے ہم لوگ اسمی بھی فرما نبرواری کریں گے اور ہم لوگ ہمیشہ حق کے ماتحت رہیں گے جا ہم جس کریں گے اور ہم کسی برا کہنے والے کی برائی نے نہیں ڈریں گے۔ کہ ہم نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ سے کہ ہم نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ صلی الشد علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گئی وشواری میں اور آسانی میں (آگے مذکورہ بالا روایت بیان وشواری میں اور آسانی میں (آگے مذکورہ بالا روایت بیان کی ۔ وشواری میں اور آسانی میں (آگے مذکورہ بالا روایت بیان

# باب:اس پر بیعت کرنا کہ جوبھی ہماراامیرمقرر ہوگا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے

١٥٨٨: حضرت عباده بن صامت طالعي سے روایت ہے کہ ہم نے



سنن نها كي شريف جله ١٥٠ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ

قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْييَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بُنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ عُبَادَةً قَالَ بَايْعُنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَ الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرِهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْآمُرَ آهْلَةً وَأَنْ نَقُوْلَ آوُ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَانِمٍ.

## ١٩١٠:بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقُول بِالْحَقّ

٢١٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِيَ بْنَ ٱلْيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحُقَ وَ يَحْييَ بُن سَعِيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بُن الْوَلِيْدِ بُن عُبَادَةَ ابْن الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ على السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكُرَهِ وَآنُ لَا نُنَازِعَ الْآمُو اَهْلَةً وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّاـ

١٩١١: بَأَبُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقُول بِالْعَدْل ٣١٦٠: آخُبَرَنِيُ هَرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوُ ٱسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُبَادَةَ بْنُ الْوَلِيْدِ أَنَّ ابَاهُ الْوَلِيْدَ حَدَّثَةً عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِى عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ ٱهْلَةُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدُلِ أَيْنَ كُنَّا لَا نُخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

١٩١٢: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْأَثْرَةِ ٣١٦): ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلْيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

رسول کریم سلی الله علیه وسلم ہے ہننے اور ماننے لیعن سمع واطاعت پر بیت کی ( مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی تھم صا در فر ماکیں گہم لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ) آ سانی اور دشواری اورخوشی اور رنج ہرایک حالت میں اور جوشخص ہمارے اوپر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھکڑنے براور بمیشہ ہم لوگ حق کے پابندر میں گ جس جگه ہوں ہم لوگ کسی بُرا کہنے والے کی برائی ہے نہیں ڈریں

## باب: سچ کہنے پر بیعت کرنا

١٥٩٩ : حضرت عباده بن صامت طافئو سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سننے اور ماننے لینی سمع واطاعت یر بیعت کی آ سانی اور دشواری اورخوشی اور رنج ہرا یک حالت میں اور جو تخص ہمارے او پر امیر مقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پر اور ہم سیج کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے۔

باب:انصاف کی بات کہنے پر بیعت کرنے سے متعلق ١٢١٨ : حفرت عباده بن صامت ظافئ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہے سمع واطاعت پر بیعت کی' آسانی اور دشواری اور خوشی اور رنج ہر ایک حالت میں اور جو شخص ہارےاو پرامیرمقرر ہوگا اس سے نہ جھگڑنے پراور ہمیشہ ہم لوگ حق کے پابندر ہیں گے جس جگہ ہوں ہم لوگ کسی بُر ا کہنے والے کی برائی ہے نہیں ڈریں گے۔

باب: کسی کی فضیلت پرمبر کرنے پر بیعت کرنا ١٢١٦ : حضرت عباده بن صامت والفيز عدم وي سے كه جم نے رسول

خي شن نان شريف جلد وا

قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سَيَّارٍ وَيَحْيَى بُنِ سَعِبْدٍ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُبَادَةَ بُنَ الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ آمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ آمَّا سَيَّارٌ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ فَقَالَ بَعْنَا وَاللَّالِي فَقَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَيْ عُسْرِنَا وَيُسُونَا وَمَنْشَطِئا وَمَكْرَهِنَا وَآثَوَةٍ عَلَى عَلَيْنَا وَآنُ لَا نَعْافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَالَ شُعْبَةً حَيْثُمَا كَانَ لَا يُعَلِقُ فَي اللّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَالَ شُعْبَةً سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُونُ عَنْ اللّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قَالَ شُعْبَةً لِنَا الْحَرْفَ حَيْثُمَا كَانَ وَ ذَكَرَهُ سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُونُ عَنْ يَحْيَىٰ وَلَا شُعْبَةً لِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيْهِ شَيْئًا فَهُو عَنْ يَحْيَىٰ فَالَ شُعْبَةً إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيْهِ شَيْئًا فَهُو عَنْ سَيَّارٍ آوُ عَنْ يَحْيَىٰ وَ

يَّهُ الْمُجَرِّنَا قُتُنْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ آبِي الْآلَامَ: آخُبَرَنَا قُتُنْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ عَنْ آبِي حَازِم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكُرَهِكَ وَعُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَآثُرَةٍ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكُرَهِكَ وَعُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَالْرَةٍ عَلَيْكَ.

الله البيعةِ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ الْبَيعةِ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ

٣١٢٣: اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى النَّصْحِ لَكُلّ مُسْلِم.

الله الله المُحَدِّنَا يَعْقُوبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْهَ فَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ عَنْ يَوْنُسَ عَنْ عمرو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِي عُلِيَّةً ابْنِ عَمْرو بْنِ جَوِيْرٍ قَالَ جَوِيْرٌ بَايَعْتُ النَّبِيَّ وَرُكْ الْمَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَآنُ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

الله صلی الله علیہ وسلم ہے مع واطاعت پر بیعت کی آسانی و دشواری اورخوشی ورنج پر ایک حالت میں اور میہ کہ کسی کوہم پر ترجیح وی جائے گی تو ہم جھگز انہیں کریں گے اور حق جہاں بھی ہوگا ہم اس کے پابندر میں گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

۳۱۹۲ : حضرت ابو ہریرہ بڑا تھا ہے روایت ہے کہ رسول کریم مالی تھا نے ارشاد فر مایا جمہارے ذیے (امیر المومنین کی) فر ما نیر داری کرنا لازم ہے چاہے تم خوش ہویا تملین ہو چاہے تم خوش ہویا آسانی ۔ اگر چہ تمہارے اور دوسرے کا مقام بڑھایا جائے (اور وہ تم سے زیادہ حق دار نہ ہو) جب بھی فر ما نبر داری کرنا لازم ہے یہاں تک کہ خلاف ہواور جوشریعت کے خلاف ہوتواس ٹیس کی کی فرما نبر داری لازم نہیں ہے۔ جوشریعت کے خلاف ہوتواس ٹیس کی کی فرما نبر داری لازم نہیں ہے۔ باب اس بات بر بیعت کرنا کہ ہراکیک مسلمان کی بھلائی

## جا ہیں گے

۲۱۹۳: حفرت جریر و النون نے کہا کہ میں نے بیعت کی رسول کریم منافین سے ہرمسلمان کی جھلائی چاہنے پر (بیعنی ہرایک مسلمان کے ساتھ خلوص رکھیں گے صاف ول رہیں گے ایسانہیں ہے کہ سامنے تو تعریف ہواور پس پشت برائی ہوجیسا کہ اہلِ نفاق کی عادت ہے۔ ۱۳۱۲ حضرت جریرض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھم ماننے اور فرماں برداری کرنے اور ہرایک مسلمان کے خیرخواہ رہنے پر بیعت کی۔



## ١٩١٣: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَانَفِرَ

٣١٦٥: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ اَبِيْ الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَمُ نَبَايِعُ رَسُولَ اللهِ عَيْمِ عَلَى الْمُوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَانَفِرَّد

## ١٩١٥: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ

٣١٦٣: أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنِ اِسْمَعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ ابْن الْاَكُوعِ عَلَى آيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبَيِّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

## ١٩١٢: بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ

٣١٢٤:أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اُمَيَّةُ ابْنِ اَحِيْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ جِنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ بَابِيْ اُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَنْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَايِعُ اَبِيُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ.

## ہجرت ہے متعلق بحث:

گزشته حدیث مبارکه میں بجرت سے وہ بجرت مراد ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب تھی ایسی ہجرت تو مکہ مکرمہ میں اسلام کی اشاعت کے بعدختم ہوگئی لیکن قیامت تک وہ ہجرت باقی ہے جو کہ کفار ومشر کین کےعلاقوں ہے اہلِ اسلام کی جانب ہوتی ہےاں وجہ سے حضرات محدثین کرام بھیٹیے فرماتے ہیں کہ جب دین کے فرائض پر کفار کے علاقوں میں عمل ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت لا زم اور فرض ہے اور یہی تھم دارالحرب سے ہجرت کا ہے اور دارالحرب وہ ہے کہ جہاں کا قتد اراعلی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہواور جس جگہ شعائر اسلام پرازروئے قانون حکومت پابندی عائد ہوگئی ہوالی ہی جگہ ہے ہجرت کے بارے ميں ارشاد باری تعالی ہے: ولا تنگُنْ أَدْصُ اللهِ واسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيهَا '' كيا الله كى سرزمين وسيع نهيں تھى كەتم و ہاں پر ججرت كر جاتے۔'' گویا کہ دین اسلام پڑمل پیرا ہونا ازبس ضروری ہے آگر چہ ہجرت کرنے ہے ہیممکن کیوں نہ ہوافسوس کہ ہمارے اکثر

## باب: جنگ سے نہ بھا گنے پر بیعت کرنا

١١٦٥ حفرت جابر جائوة نے كہا كه بم نے رسول كريم شائية إسے بیعت نہیں کی لیکن اس بات پر بیعت کی کہ ہم جہادے فراز نہیں ہوں

## باب:مرنے پربیعت کرنے ہے متعلق

۱۲۲ من حضرت بزید بن انی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ بن اکوع سے کہا کہتم نے حدیبیوالے دن نی سے بس بات پر بیعت کی تھی؟ توانہوں نے جواب دیا کہ مرنے پر (یعنی تادم فتح)۔

## باب:جہادیر بیعت کرنے ہے متعلق

۲۲۷۷: حضرت یعلیٰ بن اُ میہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے كەمىں حضرت أميەرضى اللەتغالى عنەكورسول كرىم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اس روز کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے والد ے ہجرت پر بیت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اب جمرت کہاں باقی ہے لیکن میں بیعت کرتا ہوں اس سے جہادیر۔



مسلمان بھائی قوانین اسلام پرعمل کرتے ہی نہیں اور نہ ہی اس کواہمیت دیتے ہیں اور ایک عجیب سادوغلاین ہے کہ نام مسلمان کااور کام اس کے برمکس - ( ح<del>بری</del> )

۲۱۹۸ د حضرت عباد بن صامت جیسی سے روایت ہے کہ رسول کریم من اور آپ من گیر اور آپ من گیر اور اس طرف حضرات سحابہ کرام جی آئی گیر کی ایک جماعت تھی اور آپ من گیر آل سے فرمار ہے تھے کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کی وشریک نے قرار دو گے اور چوری اور زنا کا ارتکا بہیں کرو گے اپنی اولا دکونہیں مارو گے اور کوئی بھی تم میں سے بہتان تراشی نہیں کرے گا اپنے ہاتھ پاؤل کے درمیان (یا زبان) بہتان تراشی نہیں کرے گا اپنے ہاتھ پاؤل کے درمیان (یا زبان) پورا کرے اپنی بیعت کو (یعنی جن کام میں میری نافر مانی نہیں کرو گے اور جو تحض پورا کرے اپنی بیعت کو (یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جائے تو ) پھر ڈیا میں اس کی سز اس کول جائے گی (جیسے کہ زنا کی مدت کی اور جو دو اس کے مدت کی اور جو دو اس کے مدت کی وجہ سے ہاتھ کا ناجائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔

## حدود ہے گناہ معاف ہوتے ہیں یانہیں:

ندکورہ بالا حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ حداور قصاص ہے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذائی پر حدلگ جانے اور قاتل سے قصاص لیے جانے کے باو جودان کے گناہ معافی نہیں ہوتے جس وقت تک کہ وہ تو بہ نہ کرلیں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں جو بیفر مایا گیا ہے کہ تم میں ہے کوئی اپنی اولا دکونہ مارے گا اور ہاتھ پاؤں کے درمیان سے بہتان نہیں اٹھا کے گا اور ای طرح قرآن کریم میں جو نواتین کی بیعت سے متعلق ارشاد فر مایا گیا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ کی خاتون نہیں اٹھا کے گا اور ای طلب سے ہے کہ کی خاتون کے اولا دنہ ہواور خاتون اس خیال سے کہ شوم کا ترکہ گھر کے باہر کے لوگوں کو نیمل جائے وہ کسی دوسری خاتون کا بچہ گود لے کر اپنا بچی ظاہر کرتی تھیں تو یہ ایک طریقہ کے این کا بچہ گود کے کر اپنا بی کہ خواتی کی کی خاتون کی کہوں کو نیمل ہوائے وہ کسی دوسری خاتون کا بچہ گورہ بیان کی کہونا ہو گا ہو ہے کہ وہ کی گئین کی مطابق حدیث درست ہوجائے گی لیکن شرم گاہ سے پیدائہیں ہوا ۔ اب نہ کورہ بالانشر کے کے مطابق خواتین کے لیے تو تشریف کے مطابق حدیث درست ہوجائے گی لیکن مردوں کے لیے اس کی تطبیق درست نہ ہوگا ۔ اس سلسلہ میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ایک شخص ایک معلی کی کی کا مرتک ہوتا ہے اور اس کی نبیت پوری جماعت کی حانب کر دی جاتی ہے جیے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: تستی خوجوت حدیث تر آن میں فرمایا گیا ہے: تستی خوجوت حدیث تر آئیا ہی تو تیں ہی استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبیں استعال کرتی ہیں مرذیبی استعال کرتی ہیں مرذیبی استعال کرتی ہیں موجبہہ نے کہ کورٹ کے دور کی جانوں کی جو بیاد کر اپنا ہور کیا ہور کی جو بیا تھیں کہ کورٹ کی جانوں کو بیان لیے ہو جبہہ نے ورض کے دور کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی خواتی کی دور کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی خواتی کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی جو کی کورٹ کی کورٹ کی خواتی کورٹ کی جو کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ





نسبت مردول کی جانب کی ہےاوربعض نے فر مایا: خدکورہ بالا صدیث کے جملے ((بَیْنَ آنیدِنیکُمْ وَاَزَجُلِکُمْ)) سے نفس اور ذات مراد ہے کیونکہانسان زیادہ تر کام ہاتھاور یاؤں سے ہی انجام دیتا ہے۔شروصات حدیث میں تفصیل ملاحظ فر مائیں۔

١٢٦٩: أَخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُونِ ١٦٩ ﴿ ١٦٩ ﴿ عَرْتُ عَرَاوه بن صامت وَعَيْدَ عَدوايت ب كدرسول كريم قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِح بْن كَيْسَانَ عَن الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلِ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّثَهُ عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامتِ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ قَالَ أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ اَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا تُسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاتُوْا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ آيْدِيْكُمْ وَٱرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِي فِيْ مَغْرُوْفٍ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمَنْ اَصَابَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا فَنَالَتُهُ عُقُوْبَةٌ فَهُوَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ لَمْ تَنَلُهُ عُقُوْبَةٌ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ وَانْ شَاءَ عَاقَبَهُـ

مَنْ تَقِيمُ نِي ارشاد فرمايا بتم لوگ مجھ سے ان باتوں پر بیعت نہیں کرتے کہ جن باتوں پرخواتین نے بیعت کی سے بعنی تم لوگ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو گے اور چوری اور زنا کا ارتکاب نہ کرواوراین اولا دکوتم فمل نہ کرواورتم بہتان نہ اٹھاؤ۔اینے ہاتھ اور یاؤں کے ا درمیان سے اورتم شریعت کے کام میں میری نافر مانی نہ کرواس پر ہم نے عرض کیا اکس وجہ سے نہیں یا رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَعْرِجُم فِي آب ہے بیت کی ان امور پر کہ ہارے میں سے جو شخص کسی بات کا اب ارتکاب کرے پھرؤنیامیں وہ اس کی سزایائے تو اس کا کفارہ ہو گیا اور جو شخص بیرنه پایئے تو اس کو حیا ہے انتدعز وجل مغفرت فر مادے یا اس کو دِل جاہے عذاب میں مبتلا فرمادے۔

## باب: ہجرت پربیعت کرنے ہے متعلق

• ١٧٨: حضرت عبدالله بن عمرو جائنيًا ہے روایت ہے کہ ایک آ دی خدمت نبوی سُخْ النِّزَمِين حاضر ہوا اور عرض کیا: میں آپ ہے جمرت پر ہیعت کرتا ہول اور میں اپنے والدین کو روتے ہوئے جھوڑ کر آیا ہوں۔آپ نے فرمایا:تم طلے جاؤاورتم ان کورضا مند کر وجیسے کہتم نے ان کورونے پر مجبور کیا ہے۔

## ١٩١٤: باكُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهُجُرَةِ

• ١٦/٥: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنُ عَرَبِيّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جِنْتُ ٱبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَلَقَدُ تَرَكُتُ ٱبوَى يَبْكِيَان قَالَ ارْجِعَ اِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَاكُمَا أَنْكُنْتُهُمَا

🗗 🗪 العاب 🖈 مطلب یہ ہے کہ والدین کوراضی کرنازیادہ ضروری ہے اوران کی خوثی ججرت کرنے ہے زیادہ انصل ہے اس ليےتم ان كوخوش كرو۔

## ١٩١٨: بَابُ شَانِ الْهُجُرَةِ

ا ٢١٤: أَخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُي عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيِّ عَنِ اَبِيُ

## باب:ہجرت ایک دشوار کام ہے

ا ۱۷۱۷: حضرت ابوسعید والفیئ ہے روایت ہے کہ ایک دیباتی شخص نے آخضرت منافیو سے جرت سے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا: ہجرت تو بہت زیادہ مشکل ہےتو کیا تمہارے پاس اونٹ موجود



سنن نسائی شریف جلد سوم

فَهَلُ لَكَ مِنْ اِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَلُ تُؤَدِّيُ صَذَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَنُ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا۔

سَعِيْدٍ أَنَّ أَغُوابِيًّا سَأَلَ رَسُولُ اللهِ عِن عِن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ حَرَتْ مِو؟ الله خَرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ حَرَتْ مِو؟ الله فَكِانَجَ بِاللهِ عَلَى اللهِ  عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ کے پیچیے جا کرممل کرو کیونکہ اللہ تمہارے سی عمل کوضائع نہیں فرمائے

## ہجرت مشکل ہونے کا مطلب:

مذكوره بالاحديث شريف مين ججرت كوجومشكل فرمايا كياباس كامطلب سيب كدابيع عزيزوا قارب ادراحباب سب کوچھوڑ کر دوسرے وطن چلے جانا سخت دشوار کام ہے اور اس فیصلہ ججرت پر قائم رہنا بھی مشکل ہے اس لیے جو فیصلہ کرووہ سوچ کر کرواور حدیث شریف کے آخری جملے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ عزوجل تمہارے کسی عمل کوضا کعنہیں کرتا یعنی ہرایک نیک عمل پراجر عطافر مائے گا جا ہے وعمل کسی جگہرہ کر کرو۔ارشاد باری تعالی ہے: وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدلِ أَتَيْنَا بِهِك

## ١٩١٩: باك هِجُرَة الْبَادِي

٣١८٢: ٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ آبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللَّهِ آتُّى الْهِجْرَةِ ٱفْضَلُ قَالَ ٱنْ تَهُجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْهِجُرَةُ هِجْرَ تَانِ هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِى فَامَّا الْبَادِى فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِىَ وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ وَاَمَّا الُحَاضِرُ فَهُوَ اعْظُمُهُمَا بَليَّةً وَاعْظُمُهُا اَجْرًا.

## ١٩٢٠: بَابُ تَفْسِيْرِ الْهُجُرَةِ

٣١٨٣: ٱخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ اَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَ اَبَا بَكُرٍ وَّعُمَرَ كَانُوْا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لِاَنَّهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ

## باب:بادیہ شین کی ہجرت ہے متعلق

١١٧٢: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کدایک شخص نے عرض كيايارسول الله مُنَافِينَا بجرت كون في افضل هے؟ آپ نے فرماياتم جپوڑ دو جو کہ اللہ عز وجل کے نز دیک براہے اور فرمایا: ہجرت دوقتم کی ہیں ایک ہجرت وہ ہے کہ جوعاضر ہے (اس جگہ کہ جہال پر ہجرت کی ہے) دوسری ججرت گاؤں والے کی جو کہاینے گاؤں میں رہے لیکن ضرورت کے وقت وہ جس وقت بلایا جائے تووہ چلا آئے اور جب کوئی تھم دیا جائے تو وہ اس کو مان لے اور جوحاضر ہے تو اس کے لئے بہت نۋاب ہے۔

## باب: ہجرت کامفہوم

المام: حفرت جابر بن زید سے روایت ہے کہ حفرت ابن عباس بنائق نے فر مایا که رسول کریم شانینی اور حضرت ابو بکراور حضرت عمر ولي مباجرين ميں تھے كيونكه انہوں نے مشركيين كوچھوڑ ديا تھا اور بعض انصار بھی مہاجرین میں سے تھے کیونکہ (اس وقت) مدینه منورہ مشرکین کا ملک تھا پھروہ رسول کریم مُنافِیّتِ کی خدمت میں حاضر ہو گئے



مِنَ الْاَنْصَارِ مُهَاجِرُوْنَ لِلاَنَّ الْمَدِيْنَةَ كَانَتْ دَارَشِرُكٍ فَجَاعُوْا اللّٰي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ۔

## ١٩٢١: بَأَبُّ أَلْحَثِّ عَلَى الْهُجُرَةِ

٣١٥٪ اَخْبَرَنِي هُرُونْ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٌ بَنِ سَمِيْعِ قَالَ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَيْسَى بْنِ سَمِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ اَنَّ اَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَنَى بِعَمَلِ اَسْتَقِيْمُ حَدَّثَتِي بِعَمَلِ اَسْتَقِيْمُ عَلَيْهِ وَاعْمَلُهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بِلْهُ جُرَةٍ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا۔

## و و ( . ۱۹۲۲: ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ فِي

## انقطاع الهجرة

٣١٥٥: أخْبَرَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ امْيَّهُ اَنَّ اَبُاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ اللّٰي رَسُولِ اللهِ عَلَى ابْنِي يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ وَ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ وَ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٧ - ٣١٥: اَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ طَاوْسِ عَنْ اَبِيه عَنْ صَفْوانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُوْلُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا اللَّا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا اللَّا مُهَاجِرٌ قَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةً فَإِذَا السَّنْفُونُ أَنُمْ فَانْفِرُ وا

## تھ(عقبدایک جگد کا نام ہے جو کہ ٹن کے نزدیک ہے) ندگورہ حدیث میں گاؤں والے سے مراد جنگل وغیرہ میں رہنے والا ہے)۔ سے کہ جنہ متعات

## باب جمرت کی ترغیب ہے متعلق

۳۷۸ مفرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرض کیا نیا ہول اللہ! محصوکو کی ایبا کام بتادیں کہ میں جس پرقائم رہ سکوں اوراس کو (پابندی ہے کوکو کی ایبا کام بتادیں کہ میں جسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم ہجرت پر قائم رہواس کے برابرکوئی کام نہیں ہے ( یعنی وہ سب سے زیادہ نیک کام ہے )

## باب: ہجرت منقطع ہونے کے سلسلہ میں اختلاف سے · متعلق حدیث

۵۷۱۷ : حضرت الویعلی طافق سے روایت ہے کہ میں اپنے والدکورسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کے کر حاضر ہوا جس روز کہ مکہ مکر مہ کی فتح ہوئی اور میں نے کہا: یارسول اللہ! میرے والدسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر بیعت لے لیس ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس سے بیعت لیتا ہوں جہا و پر کیونکہ اب ہجرت کا سلسلہ ختم ہوگیا ہے۔

۲۱۷۱ مفرت صفوان بن اُميہ ﴿ اَلَيْنَ اَسِروایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ محض کہ جس نے جمرت کی ہو۔ اس پر آ پ مُن اُلَّیْ اِلْمَ نے فرمایا: جس وقت سے مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جمرت نہیں رہی لیکن جہاد باتی ہے اور نیک نیت باقی ہے تو جس وقت تم سے جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے تو جم وقت تم سے جہاد میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے تو جم او کے لئے فکل پڑو۔

## هجرت اور جهاد:

اختلاف ب بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اب ججرت کا حکم باقی نہیں رہا کیونکہ ایک صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ فتح مکہ کے بعداب ججرت کا تھم ہاقی نہیں ہے اور بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ جہاد کی طرح ججرت کا تھم اب بھی باقی ہے اور جس صدیث میں صرف مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ہجرت بند ہونے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب ریہ ہے کداب مکہ سے ہجرت بند ہوگئی باتی اور جگہ سے بھرت کا تھم باقی ہے اور اب جہاد کا سلسلہ اس وجہ سے باقی ہے کیونکہ اس میں بال بچے سب کچھ چھوڑ نایز تا ہے اس وجہ ہے جہاد کرنے والے کو ہجرت کرنے والے سے زیادہ ہی ثواب ملے گا۔

> عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ جَهاداور نيك نيت باتى بـــ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجُرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ فَاذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

> > ٨١٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰن قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن يَحْيىَ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ دُجَاجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَا

هِجُرَةَ بَعُد وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٤/٦: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي اَدُرِيْسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن وَاقِدِهِ السَّعْدِيّ قَالَ وَفَدْتُ اللِّي رَسُوْل اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي تَوَكُّتُ مَنْ خَلُفيْ وَهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الْهِجُرَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجُرَةُ مَا قُوْتِلَ الْكُفَّارُ ـ

٣١٨٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمُّوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْوَانُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ حَدَّثَنِي بُسُورُ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيْ إِدْرِيْسَ الْحَوْلَانِيّ عَنْ حَسَّانَ بُن عَبْدِاللّهِ الضَّمْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ وَ فَدْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ أَصْحَابَى فَقَطَى

١١٥٥: أَخْبَوَنَا إِسْطِقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٧٥٨: حضرت ابن عباس بين عدروايت بكرسول كريم مُنْ الثَيْظَم يَحْيِيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَذَّتَنِي مَنْصُورٌ فَي ارشادفر مايا: جس روز فتح مكه مواكداب بجرت باقى نبيس رى ليكن

۸ ـ ۲۱ : حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا: رسول کریم صلی ا الله عليه وسلم کے وصال کے بعد اب ہجرت ( کا تھم باتی ) نہیں

9 کام: حضرت عبدالله بن واقد سعدیؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم منافظ کے باس حاضر ہوئے اور ہمارے میں سے برایک کی مطلب رکھاتھا میں سب سے آخر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آ پ نے ان کے مطلب بورے فرمادیے پھرسب سے آخر میں میں حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا: تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض كيانيار سول الله! ججرت كب ختم موگ؟ آپ نے فرمايا: و ومبھی ختم نه مو گی جس وقت تک کہ کفار ومشرکین ہے جنگ جاری رہے گی۔

• ۴۱۸ : حضرت عبدالله بن واقد سعدي سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم منگالیون کے یاس حاضر ہوئے ۔آپ نے ان کے مطلب بورے فرما دیئے پھرسب سے آخر میں میں حاضر ہوا۔ آب نے فرمایا جمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہجرت کب ختم ہوگی؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی ختم نہ ہوگی جس وقت تک کہ کفارومشرکین سے جنگ جاری رہےگی۔







حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا فَقَالَ حَاجَتُكَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَنْفَطِعُ الْهِجْرَةُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَاقُوْتِلَ الْكُفَّارُ۔

## ١٩٢٣: بَابُ الْبِيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ

## و کراه

٢١٨١: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنَ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرة عَنْ اَبِي وَائِلٍ وَالشَّغْبِي قَالاً قَالَ جَرِيْرٌ اَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَبَايِعُكَ عَلَى جَرِيْرٌ اَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْمَا الْحَبَبْتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِيُّ فَيْمَا الْحَبْبُتُ وَفِيْمَا كَرِهْتُ قَالَ النَّبِيُّ فَيْمَا النَّعْمُعُ ذَلِكَ يَا جَرِيْرُ أَوْ تُطْيُقُ ذَلِكَ النَّعْمِي وَالنَّصْحِ لِكُلِّ قَالَ قُلْ فَيْمَا اسْتَطَعْتُ فَبَايَعَنِي وَالنَّصْحِ لِكُلِّ قِلْلَهُ مِسْلِمٍ.

## ١٩٢٣: بَابُ الْبِيعَةِ عَلَى فِرَاقِ

#### دو د المشرِكِ

٣١٨٢: ٱخْبَرَنَا بِشُو بَنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ سَلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ الزَّكَاةِ وَالنَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ الزَّكَاةِ وَالنَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ الزَّكَاةِ وَالنَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ الزَّكَاةِ وَالنَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ النَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ النَّعْمِ وَعَلَى فِرَاقِ

لَمُسَوِّتِ الْحَسَنُ الْرَبِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ يَعْيَى ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوالْاَحُوَصِ حَدَّثَنَا الْبُوالْاَحُوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَالِلِ عَنْ اَبِي نُخَيْلَةً عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ اللَّهِ فَلَا كَرَ نَحُوفً - جَرِيْرٍ قَالَ اللَّهِ فَلَا كَرَ نَحُوفً -

جَوِيْوْ مِنْ الْبَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# باب: ہرا یک حکم پر بیعت کرنا جا ہے وہ حکم پہند ہوں یا

## نالييند

۱۸۱۸: حضرت جریر والین سے روایت ہے کہ میں رسول کریم سَلَیْمَالْکَ اللہ در اللہ خدمت اقدس میں حاضر ہوااور عرض کیا: میں آپ سے سفنے اور ہرایک حکم کی فرماں برداری کرنے پر بیعت کرتا ہوں چاہے وہ حکم مجھ کو پیند ہوں یا ناپیند ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے جریر والی خرام کی طاقت رکھتے ہوتم اس طریقہ سے کہو کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گامیں فرماں برداری کروں گا بھرتم بیعت کروای بات پر کہ میں ہرا یک مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا۔

## باب: کسی کا فرومشرک سے علیحدہ ہونے پر بیعت سے متعلق

۱۸۲۷: حضرت جریر ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم مَائَائِیْا ُمُّا سے بیعت کی نماز پڑھنے پراورز کو قادا کرنے پراور ہرایک مسلمان کی خیرخواہی پراورمشرک ہے علیحدہ ہونے پر چاہے وہ مشرک میرارشتہ دار اور دوست ہی ہو۔

۳۱۸۳: حضرت جربررضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ گے حضرت جربر رضی الله تعالی عنه نے مذکورہ بالا روایت بیان کیا۔





فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى اَبَايِعَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى اَنْ وَاشْتَرِطُ عَلَى اَنْ الْعَبْدَاللهِ وَ تُقَيْمَ الصَّلاَةَ وَتُولِتِي الزَّكَاةَ وَ تُنَاصِحَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ تُفَارِقَ الْمُشْرِكِيْنَ.

٣١٨٥: آخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ آنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ آنْبَأَنَا شِهَابٌ عَنْ آبِي غُنْدَرٌ قَالَ آنْبَأَنَا شِهَابٌ عَنْ آبِي إِهْرِيْسَ الْخُولَانِيّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ آبَايِعُكُمْ عَلَى آنُ لاَ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ فَقَالَ آبَايِعُكُمْ عَلَى آنُ لاَ تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلا تَسْرِقُوا وَلاَ تَوْنُوا وَلاَ تَشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا وَلا تَسْرِقُوا وَلاَ تَوْنُوا وَلاَ تَقْتُرُونَ وَلَا تَقْتُلُوا آوُلُا دَكُمْ وَلا تَعْصُوا نِنَ فِي مَعْرُونِ لَا يَلْدِيكُمْ وَلَا تَعْصُوا نِنَى فِي مَعْرُونِ فَلَا تَعْمُوا نِنَى فَى مَعْرُونِ فَي مَنْكُمْ فَاجُوهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللهِ فَمَنْ وَمَنْ سَعَرَهُ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُوهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللهِ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُوهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللهِ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُوهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللّهُ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُوهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ اللّهُ فَذَالِكَ اللّهِ إِنْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَالِكَ اللّهِ قَالُ اللهِ إِنْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَفْوَلَهُ وَاللّهُ وَانْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَفْوَلَهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ إِنْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَفْوَلَهُ وَلَا شَاءً عَفْوَلَهُ وَلَا تَعْمُولُولُولُكُ اللّهُ إِنْ شَاءً عَذَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَفْوَلَهُ وَانُ شَاءً عَفْوَلَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## ١٩٢٥: بَابُ بِينْعَةِ النِّسَآءِ

٣١٨٦: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ لَمُّ الرَّدِّتُ أَنْ أَبَايِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ امْرَاةً اللهُ عَلَيْهِ فَى الْجَاهِلِيَّةِ فَاذْهَبُ فَاسْعِدُهَا ثُمَّ آجِينُكَ فَى الْجَاهِلِيَّةِ فَاذْهَبُ فَاسْعِدُهَا ثُمَّ آجِينُكَ فَاللهِ عَلَيْهِ قَالَت فَذَهَبُ فَاللهِ عَلَيْهَا قَالَت فَذَهَبُ فَاسْعِدِيْهَا قَالَت فَذَهَبُ فَاللهِ صَلَّى فَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣١٨٧: اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ انْبَأْنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ

بیت کروں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں تو آپ شرط فرمائیں جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا: میں تم سے ان شرائط پر بیعت کرتا ہول کہ تم اللہ عز وجل کی عبادت کرو گئے نماز ادا کرو گئے زکو ق دو گئے مسلمانوں کے خیرخواہ رہوگے اور مشرکین سے علیحد ہ رہوگے۔

حريت متعلق اعاديث

## باب: خواتین کوبیعت کرنا

۲۱۸۷: حضرت أُمَّ عطیه وَلَیْهَا سے روایت ہے کہ میں جس وقت رسول کریم مُنَافِیْنَا سے بیعت کرنے گئی تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دورِ جالمیت میں تو ایک خاتون نے میری مدد کی تھی نوحہ میں تو اس کا بدله (اور حق ) اتار نے کے لئے مجھ کو بھی اس کے نوحہ میں شرکت کرنا ہے میں جارہی ہوں پھر آپ سے بیعت کرتی ہوں (کیونکہ بیعت کی میں جارہی ہوں پھر گناہ کرنا اور زیادہ براہے )۔ آپ نے فرمایا: جاؤ اور شریک ہو۔ اُمِّ عطیہ وَلَیْ فَا نَے عَرَضَ کیا: میں (اس نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی اور نوحہ میں شرکت کے لیے ) گئی

۳۱۸۷ حفزت اُمِّ عطیه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ہم ہے بیعت کی تھی اس پر کہ ہم نو حہ (میں المرابعة على احاديث سنن نمائي شريف جلدس

مُحَمَّدِ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَت آخَذَ عَلِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ شَرَكت ) نَبيلُ كري كــــــ الْبَيْعَةُ عَلَى أَنْ لَا نَنُوْ حَدِ

> ٣١٨٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ آنَّهَا قَالَتُ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِّنَ الْإَنْصَارِ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايعُكَ عَلَى آنُ لَا نُشُرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَّلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَاتِيَ بِبُهْتَان نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ آيْدِيْنَا وَٱرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُونِ قَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَفْتُنَّ قَالَتْ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولَهُ أَرْحَمُ بِنَاهَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّىٰ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قُولِي لِمُائَةِ امُواَةِ كَقُولُنِي لامُواَةِ وَاحِدَةِ أَوْ مِثْلَ قُولِي لامُواَةِ واجدة

## ۱۹۲۲:باب بيعةِ مَن

## بهٖ عَاهَةً

٣١٨٩: ٱخُبَرَنَا زِيَادُ بُنُ ٱيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّوِيُدِ يُقَالُ لَهُ عَمُرٌو عَنْ آبِيْهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ ثَقِيْفٍ رَجُلٌ مَجْذُوْمٌ فَارْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعُ فَقَدْ يَانَعُنكَ.

## 1912: بَابُ بِيعَةِ الْفُلَامِ

٣١٩٠: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْهِرْمَاسِ بُنِ زَيَادٍ قَالَ مَدَدُتُ يَلِدَى اِلَى النَّبِيّ

٥١٨٨: حضرت اميمه بنت رقيقه فيهنا سے روايت ہے كه ميس رسول کریم مانتیا کم کی خدمت میں حاضر ہوئی انصار کی خواتین کے ساتھ اور ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ منافی فیل ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اس پر کہ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے اور زنانہیں کریں گے اور بہتان نہیں اٹھا کیں گے دونوں ہاتھ اور پاؤں میں سے اور نافر مانی نہیں کریں گے شریعت کے کام ک۔ آپ نے فرمایا بیمی کہوکہ ہم سے جہال تک ممکن ہوگا۔حضرت امیمہ طافن نے عرض کیا ہم نے کہا کہ خدااور رسول مُنْ تَقِیْزُ کا ہم پر بہت رح ہے کہ ہماری طاقت کے مطابق ہم سے بیعت کرنا جا ہے ہیں ہم نے عرض کیا: یارسول الله مَالَيْظِ أنب أنسي اور بم سے ماتھ ملائيں۔ آپ نے فر مایا: میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا میراایک خاتون ہے کہ لینا (لیعنی ایک خاتون کی معرفت کوئی پیغام دے دینا) ایسا ہے کہ جیسے متعد دخوا تین سے کہنا۔

# باب: کسی میں کوئی بیاری ہوتو اس کو بیعت کس طریقہ ہے

۹۸۹:ایک شخص سے روایت ہے جو کہ شرید کی اولا دمیں سے تھا اور اس کا نام عمر تھا اس نے اپنے والد سے کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں ہے ایک شخص کوڑھی تھا آپ نے اس سے کہلوایا کہ جاؤمیں نے تم سے بیعت کر لی ( یعنی تم کواپنے ہاتھ پر بیعت کرلیا ) اوران سے ماتھ نہ ملایا کیونکہ کوڑھی ہے ہاتھ ملانے میں کراہت معلوم ہوتی ہے۔

باب: نابالغ لڑ کے کوئس طریقہ ہے بیعت کرے؟ ۴۱۹۰:حضرت ہر ماس بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیت کرنے کواور میں ایک نابالغ لڑ کا تھا آپ نے مجھ سے ہاتھ



منن نيا كي نثريف جلد موم

ﷺ وَأَنَا غُلَامٌ لِيُهَا يِعَنِيٰ فَلَمْ يُبَايِغْنِيْ.

## ١٩٢٨: بابُ بَيْعَةِ الْمَمَالِيْكِ

٣١٩٪ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْهِجُورَةِ وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ انَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ بِغُنِيْهِ فَاشَتْرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَ يُنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ اَحَدًا حَتَّى يَسْالَهُ اَعَدُدُ هُوَ رَ

## ١٩٢٩: بَابُ إِسْتِقَالَةُ الْبِيعَةِ

٣١٩٢: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ أَعْرَابَيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاصَابَ الْآغْرَابِيُّ وَعَكُ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاعْرَابِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَقِلْنِي بَيْعَتِي فَاَبِي ثُمَّ جَاءَةُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَاَبِلَى فَخَرَجَ الْآعُوابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي حَبَنَهَا وَ تَنْصَعُ طَيّبَهَا.

## . ١٩٣٠: بَابُ الْمُرِيَّدُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ

## الهجركة

٢١٩٣: ٱخْبَرَنَا قُتْيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوَعِ انَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكُوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا وَبَدَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَذِنَ لِيْ فِي الْبُدُوِّ۔

١٩٣١: بَابُ الْبِيعَةُ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ

## باب:غلامول کو بیعت کرنا

١٩١٦: حضرت جابر بڑائنڈ ہے روایت ہے کدایک غلام حاضر ہوااوراس نے رسول كريم فالقي است جرت يربيعت كى آب وعلم ندتها كديم فلام ہے پھراس کا مالک اس کو لینے آیا۔ آپ نے فرمایا: اس کومیرے ہاتھ فروخت کردوآپ نے دو کالے غلام دے کراس کوخریدلیا۔اس کے بعد آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا كُو بيعت نه كرتے جس وقت تك كه آپ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُود دریافت نہ فرمالیتے کہوہ غلام تونہیں ہے۔

## باب:بیعت فنخ کرنے سے متعلق

١٩٢٧: حضرت جابر بن عبدالله والنيز ہے روايت ہے كدا يك ديباتي باشندہ نے رسول کریم منافق فرسے بیعت کی اسلام پر پھراس کو مدیند منوره میں بخارآ گیا وہ آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا:یا رسول الله! میری بیعت فتح فرما دیں۔ آپ نے انکار کیا۔ وہ دوبارہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میری بیعت سنخ فرما دیں۔ آپ نے انکار فرمایا آخر کاروہ نکل کر چلا گیا اس پر آپ نے فرمایا: مدینه منوره ایک بھٹی کی طرح ہے جو کہ (انسان کے )میل کچیل کو نکال دیتا اور صاف شفاف (موتی کی طرح)ر کھتاہے۔

# باب: ہجرت کے بعد پھر دوبارہ اپنے دیہات میں آگر

٣١٩٣٠: حضرت سلمه بن اكوع والنيخ ہے روایت ہے كه وہ حجاج كى خدمت میں گئے تو جاج نے کہا کہ اکوع کالڑ کا تو مرید ہو گیا جب تم نے مدینه منوره کی رہائش چھوڑ دی اور کچھ کہا کہ جس کا مطلب پیقفا کہ تم تو جنگل میں رہتے ہو۔ سلمہ طاشؤ نے کہا بنہیں۔ رسول کریم شاہیؤم نے مجھ کوا جازت عطافر مائی جنگل میں رہائش اختیار کرنے کی۔

باب: اپنی قوت کے مطابق بیعت کرنے ہے متعلق



١٩٥٨: أَخُبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللّهِ الْهِ دِيْنَارِ حِ وَأَخْبَرَنِى عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ السَّمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللّهِ مِنْ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَ قَالَ عَلِيٌّ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مِ لَيُهُولُ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مِ لَيُ فَيْمَا اسْتَطَعْتُهُ مِ لَيْ الْمَ عَلَى الْمَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَقُولُ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ مَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ اخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَمْرَ قَالَ كُنّا عَنْ عُبْدِ اللّهِ مِنْ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مَا اللّهِ عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مَا اللّهِ عَنْ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ مُ

يَّوْنَ الْمُرَّزُلُ يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثُنَا الْمُرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَلَّثُنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّغْبِيِ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ عَبْدِاللهِ قَالَ بَايَغْتُ النَّبِيَ ﷺ عَبْدِاللهِ قَالَ بَايَغْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَ النَّصْحِ لِكُلِّ الطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَ النَّصْحِ لِكُلِّ

سَسَمِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٩٣٢: بَابُ ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ بَايَعَ الْإِمَامَ وَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَكِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبُهِ

مَّاهُ بَنُ السَّرِيِّ عَنُ آبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ قَالَ انْتَهَيْتُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و وَهُوَ جَالِسُّ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ وَالنَّاسِ عَلَيْهِ مُحْتَمِعُونَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ مُحْتَمِعُونَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنِي سَفَرٍ إِذْ نَوْلُنَا مَنْوَلًا فَمِنَا مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى سَفَرٍ إِذْ نَوْلُنَا مَنْوَلًا فَمِنَا مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى سَفَرٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ

سہ اہم : حضرت ابن عمر بی است ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم اسلی اللہ علیہ وسلم سے بننے اور فر مال برداری کرنے پر بیعت کرتے تھے آپ فر ماتے کہ جس جگہ تک تم کو توت ہے (ونہاں کرتے علم کی وشش کرو) میارشا، آپ نے شفقت ومحت کی وجسے ملل کی کوشش کرو) میرارشا، آپ نے شفقت ومحت کی وجسے ململ کی کوشش کرو) میرارشا، آپ نے شفقت ومحت کی وجسے ململ کی کوشش کرو) میرارشا، آپ نے شفقت ومحت کی وجسے ملمانے۔

۲۱۹۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم سے سننے اور فر مال برداری کرنے پر بیعت کرتے تھے کہ جہال تک تم کوقوت ہے تم لوگ وہاں تک کوشش کرو۔

۳۱۹۹ حضرت جریر بن عبدالله طافق سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کر یم منظرت جریر بن عبدالله طافق سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کر میم منظر کے ہم کو سننے اور محم ماننے پر بیعت کی آپ نے ہم کو سکھلا دیااس قدر کہ جہال تک مجھ میں قوت ہے میں ہرایک مسلمان کا خیرخواہ رہوں گا۔

29/7: حفرت امیمہ بنت رقیقہ کا بھاسے روایت ہے کہ ہم نے چند خواتین کے ساتھ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی آپ نے ہم سے فر مایا: تم سے جہاں تک ہوسکتا ہے اور تم میں جہاں تک قوت

، باب: جو خص کسی امام کی بیعت کرے اور اپناہا تھا اس کے ہاتھ میں دے دیتو اس پر کیا واجب ہے؟



سنن نسائی شریف جلد سوم

يَضُرِبُ حِبَاءَ هُ وَمِنَّا مُن يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مُن هُوَ فِي جَشُرَتِهِ إِذَ نَادِي مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا فَقَامَ النَّبِيُّ عَنَّهُ فَخَطَبَنَا فَقَامَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبُّى قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ يَدُلُّ اُمَّتَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ خَيْرًا لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شَرًّا لَهُمْ وَانَّ أُمَّتَكُمْ هَاذِهِ جُعِلَتُ عَافِيْتُهَا فِي آوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا سَيْصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَالْمُورُ يُنْكِرُونَهَا تَجَيْءُ فِتَنْ فَيُدَقِّقُ بَعْضُهَا لِبَعْضِ فَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فِيْقُولُ الْمُؤْمِنُ هَلِهِ مُهْلِكَتِينٌ ثُمَّ تَنْكَشِفُ ثُمَّ تَجَيْءُ فَيَقُوْلُ هَاذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ فَمَنُ اَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُزْخُزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدُخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتُذْرِكُةُ مَوْتَتُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَانِتِ اِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ اَنْ يُؤتني اِلَيْهِ وَمَنْ بَايَعُ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضُوِبُوا رَقَبَةَ الْآخَوِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَلَمَا قَالَ نَعَمُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ.

الْإِمَامِ الْحَضِّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَضِّ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْحَبْرَنَا مُحَّمِدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمِدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدِّنَا مُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُولُ فِي اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ عَبْدٌ حَبَشِیٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ حَبَشِیٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا لَهُ وَاطِيعُوا لَهُ

گھاس کھلا رہا تھا کہ اس دوران رسول کریم منگ نیو نے منادی کرنے کے لئے آواز دی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب کے سب جمع ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ منافیز آنے ہم کو خطبہ سنایا اور فرمایا: مجھ سے قبل جو نبی گذرے ہیں ان پر لازم تھا کہ جس کام میں برائی دیکھےاں سے ڈرائے اور تمہاری بیامت اس کی بھلائی شریعت میں ہےاوراس کے آخر میں بلا ہےاورتشم تشم کی باتیں ہیں جو کہ بُر ی ہیں ایک فساد ہوگا کچروہ ٹلنے نہیں یائے گا کہ دوسرااٹھ کھڑا ہوگا۔جس وقت ایک فساد ہوگا تو مؤمن کے گا کہ میں اب ہلاک ہوتا ہوں پھروہ ختم ہو جائے گااں وجہ ہے تم میں جو حاہے دوزخ ہے بچنااور جئت میں جانا وہ میرےاللہ پراور قیامت پریقین کر کے اورلوگوں ہے اس طریقہ سے پیش آئے جس طرح سے وہ حاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ پیش آئیں اور جو خض بیعت کرے کی امام سے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے اور دِل ہے اس کے ساتھ اقر ارکر ہے تو پھراس کی اطاعت اور فرمال برداری کرے کہ جہاں تک ہوسکے اب اگر کوئی شخص اٹھ کھڑا ہوجواس امام ہے جھگڑا کرے تو اس کی گردن مار دوےعبدالرحمٰن جائفیٰذ نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر طابعی کے نز دیک آگیا اور میں نے ان سے دریافت کیا: کیا رسول کریم منافظ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

## باب: امام کی فر ما نبر داری کاحکم

۱۹۹۳: حضرت یخی بن حصین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دادا سے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مُن الْقَیْخ سے سنا جمتہ الوداع میں آپ فرماتے تھے کہ اگرتم پر ایک حبشی غلام حکمران ہولیکن اللہ کی کتاب کے مطابق وہ حکم کرے تو تم اس کے حکم کوسنواوراس کی فرماں برداری کرو۔





## ١٩٣٨: بابُ التَّرْغِيبُ فِي طَاعَةِ

#### و الإمام

# ١٩٣٥:باب قُولَة تَعَالَىٰ

## 

آرده: آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ آخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آفِيعُوا الرَّسُولَ قَالَ نَوْلَتُ فِي عَدِاللّهِ الْمَيْعُوا الرَّسُولَ قَالَ نَوْلَتُ فِي عَدِاللّهِ بُنِ عَدِيّ بَعَنَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الإمام التشريد في عصيان الإمام التشريد في عصيان الإمام المهام المهام المهام المنطقة بن الموليد قال حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَن حَدَّثَنَا بَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرٌ عَن حَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عن آبِي بَحْرِيَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي قَالَ الْعَزُو عَنْ وَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي قَالَ الْعَزُو عَنْ وَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي قَالَ الْعَزُو عَنْ وَانِ فَامَّا مَنِ ابْتَعٰى وَجْهَ اللهِ وَاطَاعَ الْإِمَامَ وَانْفَقَ الْكُويْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَةً وَانْبَقَةً وَعَمَى الْحُرِيْمَةَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَةً وَانْبَقَةً وَعَمَى الْحُرِيْمَةً وَامَّا مَنْ عَزَا رِيَاءً وَ سُمْعَةً وَعَمَى

## باب:امام کی فرمال برداری کرنے کی فضیلت سے متعلق

#### ىدىيث

۳۲۰۰: حضرت ابو ہریرہ جائے ہے روایت ہے کدر سول کریم انگری آئے آئے اللہ کی فرمایا: جس کسی نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے میرے حاکم کی فرمانبرداری کی تو اس نے میری فرمانبرداری کی اور جس نے نافرمانی کی میرے مقرر کردہ حاکم کی اُس نے میری نافرمانی کی ۔

## باب: تم لوگ الله اوراس کے رسول اور حاکم کی فرمانبر داری کرو

۱۳۲۰ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ اسے ایمان والوفر ماں برداری کروالله کی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم کی اوراولوالا مر (حاکم) کی ۔ یہ آیت حضرت عبدالله بن حزاف رضی الله تعالی عند کے حق میں نازل ہوئی جس وقت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کوایک فکڑے کا سردار بنا کرروانہ فرمایا (یعنی جھوٹے شکر کا)۔

## باب: امام کی نافر مانی کی مذمت ہے متعلق

ہوہ ہوں کہ معافر جھڑے سے روایت ہے کہ رسول کریم منگاتیا آئے نے ارشاد فرمایا: جہاد دوقتم کا ہے ایک تو وہ خض جو کہ خالص اللہ عز وجل کی رضامندی کے لئے جہاد کر ہے اور امام کی فرماں برداری کرے اور مال دولت راہ خدامیں خرچ کرے اس کا سونا اور جا گنا تمام کا تمام عبادت ہے اور دوسرے وہ خص جو کہ لوگوں کو دکھلائے یعنی ریا کاری کے لئے جہاد کرے اور نام آوری کے لئے جہاد کرے اور اپنے امام (اور جا کم) کی نافر مانی کرے اور ملک میں فساد پھیلائے (اس کا مطلب حاکم) کی نافر مانی کرے اور ملک میں فساد پھیلائے (اس کا مطلب



الْإِمَامَ وَ اَفْسَدَفِى الْإِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرُجعُ بِالْكُفَافِ.

## ١٩٣٧: بَاَبُّ ذِكُرُّ مَا يَجِبُّ لِلْإِمَامِ وَ مَا يَجِنُّ عَلَيْه

٣٠٠٣: اخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيْشًا قَالَ حَدَّثَنَى آبُو الزَّنَادِ مِمَّا حَدَّثَنَى آبُو الزَّنَادِ مِمَّا حَدَّثَنَى آبُو الزَّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَهُ سَمِعَ ابَا حَدَّثَهُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ الْاعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ آنَهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يُتَقَى بِهِ فَإِنْ آمَرَ بِعَثْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنْ آمَرَ بِعَثْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنْ آمَرَ بِعَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَيُتَقَى بِهِ قَانُ آمَرَ بِعَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَيُرَادًا وَإِنْ آمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَزُرًا۔

## ١٩٣٨: بَابُ النَّصِيْحَةُ لِلْإِمَامِ

٣٠٠٠ أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا سُفْيَانُ قَالَ سَالُتُ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَالِحٍ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِيْكَ قَالَ آنَا سَمِعْتَهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ آبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِّنْ آهْلِ سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ آبِي حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِّنْ آهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ تَمِيْمِ الدَّارِيّ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ تَمِيْمِ الدَّارِيّ الشَّامِ يُقالُ اللهِ عَلَاهُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ تَمِيْمِ الدَّارِيّ قَالَ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٠٠٥: حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَأْنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ انْبَأْنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحِ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِيْنَ النَّصِيْحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولُهِ وَلاَئِمَةِ يَا رُسُولُهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ۔

یہ ہے کہ عوام برظلم وستم کرے خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرے غربا ،کوایذ اپنجائے ) تووہ برابر بھی نہلوٹے گا بلکہ اس کوعذاب ہوگا۔

## باب: امام کے لئے کیاباتیں لازم ہیں؟

۳۲۰۳: حضرت ابو ہریرہ بڑ نئو سے روایت ہے کہ رسول کریم شاقیونے ارشاد فر مایا: امام ایک و صال کی مانند ہے کہ جس کی آٹر میں (لیعنی جس کے نظم وانتظام میں) لوگ لڑائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ آفات سے سنچے رہتے ہیں پھراگرامام اللہ سے و رکز حکم کرے انصاف کے مطابق تو اس کوثواب ہوگا اور جوشخص اس کے خلاف حکم کرے تو اس پر وہال ہوگا۔

## باب: امام سے اخلاص قائم رکھنا

۲۰۲۰ حضرت تمیم داری والفیز سے روایت ہے کہ رسول کریم فالفیز آنے ارشاد فرمایا: دین کیا ہے خلوص یعنی سچائی ۔ لوگوں نے عرض کیا: کس کے ساتھ یا رسول اللہ! آپ منگا فیز آنے فرمایا: اللہ کے ساتھ (یہ کہ اس کی عبادت کرے سیجے دِل سے نہ کہ ریا کاری کے واسطے) اور اس کی کتاب کے ساتھ یقین رکھے (یعنی اس پراخلاص کے ساتھ مل کرے) اور اس کے رسول منگا فیز کے ساتھ اس پراخلاص کے ساتھ اور تمام مسلمانوں اور امام کے ساتھ (اخلاص قائم سلمانوں اور امام کے ساتھ (اخلاص قائم رکھے)۔

۳۲۰۵ : حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول
کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ دین نفیحت خلوص (اور سچائی
ہے) صحابہ کرام ڈیکٹر نے عرض کیا: کس کے ہاتھ یارسول اللہ! آپ
صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی الله علیہ
وسلم کے ساتھ تمام مسلمانوں کے امام کے ساتھ' تمام مسلمانوں کے ساتھ

سنن نيا كي شريف جلد وي

شُعْنُبُ بَنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ رَحِلَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ رَحِلَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ وَيَنْ اللَّهِ عَنِ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ وَيَنْ اللَّهِ عَنْ  اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## ١٩٣٩: بَابِ بِطَانَةُ ٱلْإِمَامِ

٣٢٠٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَعْمُرَ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَمَةَ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا مِنْ وَالِ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ بِطَانَةٌ لاَ تَا لُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ بِطَانَةٌ لاَ تَا لُوهُ خَبَالًا فَمَنْ وُقِي شَرَّهَا فَقَدُ وُقِي وَهُوَ مِنَ الْتِيْ تَعْلَمُ مُنْهُمَا۔

المُن وَهُبٍ قَالَ الْخُبَرَانِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُن وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُن وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنْ

۲۰۲۸: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ دین تصیحت ہے دین تصیحت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ارشاد فرمایا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مسلمانوں کے عوام و خواص (دونوں کے لیے بلاشبہ دین تصیحت ہے)۔

به دروایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ دین نصیحت ہے دین نصیحت ہے دین نصیحت ہے۔ لوگوں نے عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کس کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور مسلمانوں کے عوام وخواس کے واسطے۔

## باب: امام کی طاقت کابیان

۳۴۰۸ حضرت ابو ہر یہ خاتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم سنگانی آئے اور است ہے کہ رسول کریم سنگانی آئے اور ارشاد فرمایا:کوئی حاکم نہیں ہے لیکن اس میں دو بطانے (لیعن دو طاقت) ہیں ایک تو وہ طاقت جو کہ اس کو بھلائی کے کام کا حکم دیت ہے روکتی ہے دوسری طاقت وہ ہے کہ جو کہ بگاڑنے میں کمی نہیں کرتی (لیعنی برائی کا حکم دیتی ہے اور گناہ کی بات کی تلقین کرتی ہے) چر جو شخص اس کی جانب بلانے والی ہے کہ جو جو گئیا اور یہی طاقت اکثر و بیشتر غالب ہوجاتی برائی ہے کے گیا تو وہ تو بی گئیا اور یہی طاقت اکثر و بیشتر غالب ہوجاتی ہے (لیعنی برے کام کی جانب بلانے والی ہے)۔

۳۲۰۹ خضرت ابوسعید طالفیؤ سے روایت ہے کدرسول کریم مان پیافیونے نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے نہ تو کسی نبی کو بھیجااور نہ ہی کسی خلیفہ کولیکن اس میں دوطاقتیں رکھ دیں ایک تو وہ جو کہ نیکی اور بھلائی کے کام کا حکم



خي سنن نساق شريف جلد سوم

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعْتُ اللهُ مِنْ نَبِي وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ الآكانَتُ لَهُ بِطَانَةً تَامُرُهُ بِالْحَيْرِ وَ بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِ وَ يَطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِ وَ يَطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِ وَ يَطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالشَّرِ وَ يَطَانَةٌ تَامُرُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ عَرْوَجَلَّد.

کرتی ہیں اور دوسری وہ جو کہ برائی کی جانب بلاتی ہے کیکن اللہ عزوجل
کی اس طاقت کو مغلوب کر دیتا ہے اور وہ نیک طاقت کی پابند اور
ماتحت رہتی ہے جس طریقہ سے کہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ
ہرایک انسان کے لئے ایک شیطان ہے۔ اوگوں نے عرض کیا نیار سول
اللہ ایمیا آپ شائی فیا کے لئے بھی ؟ آپ شائی فیا نے فرمایا : تی ہاں ۔ لیکن
اللہ ایمیا نے اس کومیرے تابع اور ماتحت فرمادیا ہے۔

## بطانه کیاہے؟

٣٢١٠. آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ
عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ آبِى جَعْفَوٍ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى آيُّوْبَ آنَّهُ قَالَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى آيُّوْبَ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ يَقُولُ مَا بُعِتْ مِنْ نَبِي وَلَا صَعْدَةُ مِنْ خَلِيْفَةٍ إلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُونُ عَلِيْفَةٍ إلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ لَا تَالُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهْاهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ بِطَانَةٌ لَا تَالُوهُ خَالاً فَمَنْ رُقِي بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُوقِيَ.

# ۱۲۲۰: حضرت ابو ابوب والنو سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ فرماتے سے: وُنیا میں نہ تو کوئی چنیم بھیجا گیا اور نہ ہی کوئی خلیفہ۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جس میں دوخصلتیں نہ ہوں ایک تو وہ جو کہ بھلائی کا حکم کرتی ہے برے کام سے روکتی ہے اور دوسری وہ قوت جو کہ بگاڑنے میں کوتا ہی اور کی نہیں کرتی پھر جو تحص بُری عادت سے محفوظ رہاتو وہ ہے گیا۔

## باب:وزیر کی صفات

۱۳۲۱: حفزت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی سے سابعتیٰ حفزت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص تمہارے میں سے حکمراں ہو پھر خدااس کی بھلائی جا ہے تو اس کو نیک وزیر عطافر مائے گا (صاحب بھیرت عقل مند اور منصف مزاح 'معاملہ فہم ) اور اگر حکمران کوئی بات بھول جائے گا تو وہ اس کو یا د دلائے گا اور جوشخص یا در کھے گا تو اس کی یا د دکر ہے گا۔

## ١٩٨٠: باب وزير الإمام

ا٣٦١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِی حُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِی تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَمَلًا فَارَادَ اللّٰهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَمَلًا فَارَادَ اللّٰهُ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرًا صَالِحًا إِنْ نَسِى ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكُرًا عَانَهُ.





## خوش قسمت بإ دشاه:

حدیث شریف ندگورہ بالا میں جوآخری حصہ ہے اس کا منہوم ہے ہے کہ جس بادشاہ کے وزراء عقل منڈ مد بر مخلص اور صاحب بصیرت ہوں تو اس کی حکومت بالٹر اور مغبوط مشخکم حکومت ہوتی ہے اور ملک و ملت کی اس سے ترقی ہوتی ہے اور دیگر ممالک میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے برنکس جس بادشاہ کے وزراء در باری لوگ جابل احمق حقوق انسانی سے ممالک میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے برکام میں خود غرضی ہوتو وہ حکومت غیر مشخکم جلداس کی عمارت زمین ہوس ہوجاتی ہے رسوائی نگا شنا انسانی سے در پیخت اس کا عقد دین جاتی ہے اور اہل دنیا کے سامنے اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا دور حاضر میں اکثر ایسا ہی ہور ہا ہے عمل وانصاف کے تمام تقاضے فراموش کر دیئے گئے ہیں لا چارضعیف کمزور آ دمی کا جینا حرام کر دیا گیا ہے ظلم کوظم ہی نہیں سمجھا جار با اسلامی اقدار کی دھیاں اٹرادی گئی ہیں وقت کے حاکم اللہ اللہ والی اللہ مٹائی اقدار کی دھیاں اٹرادی گئی ہیں وقت کے حاکم اللہ اللہ مٹائی تو فیق نصیب فرما کیں۔ (حاتمی)

. أَ اَمَرَ باب الرَّسي شخص كوتكم بهو گناه كے كام كرنے كااورو <sup>شخص</sup>

## گناه کاار تکاب کرے تواس کی کیاسزاہے؟

الاکا دخفرت علی دائی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی اللہ بن الشکرروان فر مایا اوراس پرایک آدمی کوسر دار مقرر کیا (حضرت عبداللہ بن حذافہ بائی نیز کو) انہوں نے آگے جلائی اور حکم کیا لوگوں کواس کے اندر (امتحان کے لیے) گھس جانے کا۔ (بیامتحان اس لیے تھا کہ بیلوگ میری فر مال برداری کرتے ہیں یا نہیں) تو بعض نے ارادہ کیا اس ہیں محصنے کا اور بعض لوگ بھاگ کر اور فرار ہوکر رسول کریم منافیق کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا ان فر مایا ان میں رہتے (یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا رہتے) اور جولوگ نہیں میں رہتے (یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا رہتے) اور جولوگ نہیں میں رہتے (یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا رہتے) اور جولوگ نہیں برداری نہیں جا ہے اور فر مایا: اللہ تعالی کی نافر مانی کے لئے کسی کی فر ماں برداری نہیں کرنا چا ہیے۔ برداری نہیں جا ہے اور فر مایا: اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلم سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان پر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلم کے سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سولی کریم صلی اللہ کو سول کریم صلی اللہ کو سول کریم صلی اللہ کو سول کریم صلی اللہ کو سول کریم صلی اللہ کو سولی کریم صلی اللہ کو سولی کریم صلی اللہ کو سولی کریں کو سولی کریم صلی کے سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کی سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کو سولی کریم صلی کریم صلی کریم صلی کریم صلی ک

(بادشاہ یا) حکمران کا حکم ماننا اور فرماں برداری کرنا لازم ہے

١٩٢١:باكُ جَزَاءِ مَنْ أَمَرَ

## بمعصِيةٍ فَأَطَاعَ



وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكُوِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ عَالِمَ اسْ لُولِيند مُوبِين وقت لناه كاحكم بوتواس كون لے

فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً اللهِ الورفر ما نبرداري ندكر عد

## غیر شرعی نظام چلانے والے حاکم کے لیے لائحہ لل:

حاصل حدیث بیہ ہے کہ اگر کوئی حکمران یا بادشاہ خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دے تو اولا' افہام وتفہیم سے کام لیا جائے اور اگر وہ حاکم وغیرہ لوگوں کے سمجھانے ہے بھی خلاف شرع راستہ ترک نہ کرے تو حتی الامکان کوشش کے باوجود ناکامی رے توا پیے حاکم کواس کے عہدہ سے الگ کرنا ضروری ہے آج کل ووٹ کی حکومت ہے تو ووٹ کے ذریعہ اس کوبدل دیں اورا پیے شخص کو ووٹ نہ دیں جو کہ خلاف شرع کام کرے یا خلاف شرع کام کرنے کا اندیشہ ہواوراً گرکسی بھی طرح اس کوعلیحدہ نہ کرسکتے ہوں تو کم از کم دِل ہے ہی اس کو بُر اسمجھیں کہ بیا بمان کا کم ہے کم درجہ ہے جیسا کی صدیث ((و ذٰلك احسعف الا یمان)) میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

## ١٩٣٢: بَابِ ذِكْرُ الْوَعِيْدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظُّلُمِ

٣٢١٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو ۚ بُنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْييٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي حَصِيْنِ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بكنِبهمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمُ يُصَدِّقْهُمُ بكذِبهم وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهمْ فَهُوَ مِنِّي وَانَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ۔

## ١٩٨٣: باك من لعد يعن أميراً عَلَى الظُّلُمِ

٣٢١٥: أَخْبَرَنَا هُرُونُ بُنُ إِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنَا

## باب: جوکوئی کسی حاکم کی ظلم کرنے میں امدا دکرےاس سيمتعلق

٢٢١٨: حضرت كعب بن عجر و طالفيز سے روایت ہے كدرسول كريم مَثَلَ فَيْدَا ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ہم نوشخص تھے تو آ ب نے فر مایا: دیکھومیر ہے بعد حکمراں ہوں گے جو خص ان کی جھوٹی بات کو سچے کیے (خوشامداور جاپلوس کی وجہ ہےاور حق کو باطل قرار دے ) اور ظلم و ز بادتی کرنے میں ان کی مدد کرے تو وہ مجھ سے کچھتلق نہیں رکھتا نہ میں ان سے کچھعلق رکھتا ہوں وہ قیامت کے دن میرے حوض (یعنی حوض کوش) پر بھی نہ آئے گااور جو تحص ان کے جھوٹ کو پیج نہ کیے (بلکہ اس طرح کیے جھوٹ ہے یا خاموش رہے اور ظلم کرنے میں اس کی مدد نہ کریتو وہ میراہےا درمیں اس کا ہوں اور وہ میرے حوض پرآئے گا۔

باب: جوشخص حاکم کی مدد نہ کرنے طلم وزیادتی کرنے میں

اس كااجر وثواب

۱۳۲۵: حضرت کعب بن عجر و «لائنیز ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ لَنْیْزُمْ مُحَمَّدٌ يَغْنِيُ ابْنَ عَبْدِالُوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ مارے سامنے نگا اور ہم نوآ دمی تھے۔ یا نچ ایک شم کے اور حیارایک

عَنْ اَبِيْ حَصِيْنِ عَنِ الشُّعْبِي عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِيّ عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَٱزْبَعَةٌ اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ اسْمَعُوْا هَلْ سَمِعْتُمُ اللَّهُ سَتَكُونَ بَغْدِى الْمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهُمْ فَصَدَّقَهُمُ بِكَذِبِهِمُ وَآعَانَهُمُ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِينَى وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمُ يَذْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنْيُ وَآنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْظَ \_

١٩٣٣ بَأْبِ فَضُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ

٢٢٢١: أَخْبَرَنَا إِسْطَقًا بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّتُنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ أَنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَلْدُ وَضَعَ رِجْلَةً فِي الْغَرْزِ آتُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ

كَلَمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ ـ

١٩٢٥:باب ثُوابُ مَنْ وَفَى بِمَا يَايَعَ عَلَيْهِ ٢١٨ : أَخُبَرَنَا قُتُيْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهُوبِي عَنْ اَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ يَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوْا وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَٱجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَر اللَّهُ

فتم کے تھے یعنی عربی اور عجمع (عرب کے علاوہ دوسرے ملک کے باشندے اے تک معلوم نہیں کہ ان میں سے یا پچ کون تھے اور حیار كون؟) آپ نے فرمایا:تم لوگول نے سنا میرے بعد حاتم :ول گ جِحْف ان کے پاس جائے پھران کے جھوٹ کو بچے کرے اور ظلم پر ان کی مد دکرے وہ میرانہیں اور میں اس کانہیں ہوں نہ وہ میرے حوض پر آئے گااور جوان کے پاس نہ جائے ندان کے جھوٹ کو کی کے اور نہ ظلم پران کی مدد کرے وہ میرا ہےاور میں اس کا۔ وہ حوض ( کوش) پر آئےگا۔

# باب: جو مخص طالم حکمران کے سامنے حق بات کیے اُس کی

٢٢١٧: حضرت طارق بن شهاب والليؤ عدروايت م كدابك آدمي نے رسول کریم مُنافِیّا مُ سے دریافت کیااور آپ اپنایا وک رکاب میں رکھ یکے تھے کہ کونسا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جن بات کہنا ظالم تحكمران كےسامنے۔

یقین نہیں اوراس میں موت کا آنا کافی حد تک یقینی ہے۔

## باب: جوکوئی اپنی بیعت کوکمل کرے اس کا اُجر

۲۱۱۸: حضرت عباده بن صامت طالفي سے روايت ہے كه بم لوگ رسول كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ ياس بين حصاك مجلس مين كدا ب فرمايا بم لوگ مجھ ہے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ عز وجل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دو گئے زنا کاری نہیں کرو گے آخر آیت تک (جو کہ مندرجہ بالاعبارت میں مذکورہے) پھر جو خص تمہارے میں ہے اپنی بیعت کو بورا کرے تو اس کا اجر وثواب اللّه عز وجل پر ہے اور جو خص



## ١٩٣٢ بَأَبُّ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الامارة

ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدِ إِلْمَقْرُيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَخْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً فَيغُمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنُسَتِ الْفَاطِمَةُ.

عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَةٌ وَإِنْ شَاءَ إِس كَام مِين سَيْسَ كام كارتكاب كرب پھراللہ عز وجل اس كوچھوڑ وے ( وُنیامیں کوئی سزانہ ملے ) تواللہ عز وجل کے اختیار میں ہے کہ چاہےاسکومذاب میں مبتلا کرےاور چاہےاس کی مغفرت فر مادے۔ باب احکومت کی بُر ی خوا ہش

يسمتعلق

٣٢١٨: أَخْبَرَيْنَي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ٢١٨: حضرت الوبريره رَفْفَوْ سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا:تم لوگ حکومت کا لا کی کرتے ہو حالا نکہ حکومت (اوراقتدار کا) انجام آخر کارندامت اور حسرت ہے اس لیے کہ جب سی کوحکومت یا اقتدار حاصل ہوتی ہے تو بہت عمدہ کا محسوں ہوتا ہےاور جب حکومت یا اقترار کا زوال ہوتا ہے توغم اور صدمہ ہوتا ہے۔

ط است الباب ك السوم الفاظ كاتر جمافظي نبيس م بلكم عنى خيرتر جمداور حاصل حديث م بهرحال جس حکومت کا انجام آخر کارصدمہ اور افسوں ہوتو اُس کی آرز وکر ناعقل کے خلاف ہے ۔ گویا کہ اقتدار کی تمنا کرنا اچھانہیں اگر محض لا کچ کی بنیاد پر ہو کیونکہ اس کا انجام بھیا نک اور ذلت کے سوا کچھنہیں ہوتا ہاں اگر اقتدار کی تمنامحض اس لئے ہو کہ نا اہل جاہل دین دشمن احکامات الہیہ ہے نا آشنا قوانین قرآن کے منافی عمل کرنے والاحکمران مسلط ہوتواس وقت احوال کی اصلاح کی غرض اور بغیر کسی لا کچے کے اقتد ار کے حصول کی تمنا بھی کی جائے اور کوشش بھی مضا کقہ نہیں محض با دشاہ کہلوانے تشہیر کرانے کے لئے ہوتو اس کا انجام آخر کارصد مہذلت اور رسوائی ہوتا ہے ایسے اقتدار کی آرز واپنے کو ذلیل اور رسوا کرنے کے مترادف ہے۔ (جای)

(حِرُ كِتَاب (كِيْبَعَةِ



**(\*)** 

## العقيقة ﴿ كَتَابِ العقيقة ﴿ كَالِثُهِ العَالِمُ الْعُلِينَةُ الْعُلِينَةُ الْعُلِينَةُ الْعُلِينَةُ

## عقیقہ کے آ داب واحکام

٣١٩ : أُخْبَرُنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ فَكُمْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ فَكُمْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ نُعَيْمٍ قَالَ حَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عَنْ وَبُولُ اللّٰهِ عَنْ عَنْ وَلَهُ لَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ الْعُقُوٰقَ وَكَانَةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ الْعُقُوٰقَ وَكَانَةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ الْعُقُوٰقَ وَكَانَةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ الْعُقُوٰقَ وَكَانَةُ كَرِهَ الْإِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ عَنْ الْمُقَانَانِ عَنْ الْعُلَامِ شَاتَانِ مَنْ اللّٰهُ كَالَهُ عَنْ الْمُكَافَاتَانِ قَالَ دَاوْدُ سَالُتُ مُكَافَاتَانِ قَالَ دَاوْدُ سَالُتُ رَيْدَ بُنَ السَلَمَ عَنْ الْمُكَافَاتَانِ قَالَ دَاوْدُ سَالُتُ رَيْدَ بُنَ السَلَمَ عَنْ الْمُكَافَاتَانِ قَالَ دَاوْدُ الشَّاتَانِ الْمُشَاتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ اللّٰهُ اللّٰمَشْبَهَتَانَ تُدُالِكُ مَنْ اللّٰمُ عَنْ الْمُكَافَاتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْبَهَةَ اللّٰ الشَّاتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْبَقِهَانَ لَالْمُشْبَهُ اللّٰ الشَّاتَانِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ عَنْ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْبَقِينَانَ لَهُ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِلَ اللّٰمُ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِي قَالَ الشَّاتَانِ الشَّاتَانِ الشَّاتَانِ اللْمُشْبَعَةَانَ لَهُ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِهُ اللّٰمُ الْمُشْرَالُهُ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِي اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِي اللّٰمُ اللّٰمُ عَنْ الْمُشْرَافِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُشْرِقِي الْمُعْلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

الا المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

## عقيقه كالمفهوم:

واضح رہے کہ عربی زبان میں عقیقہ اور عقوق دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اور عق اور عقوق کے معنی ہیں نافر مانی کرنا اور
والدین کی نافر مانی کے لیے عقوق الوالدین استعال ہوتا ہے اور عقیقہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بچے کے سر پر ہوتے ہیں جس
وقت کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ بال جو کہ اس کے سر پر ہوتے ہیں اس کو عقیقہ کہتے ہیں چراس جانور کو کہا جانے لگا کہ جو کہ
ساتویں دن یعنی بچے کی ولادت کے ساتویں 'مااویں یا الویں دن ذکح کیا جاتا ہے اور عقیقہ کے بارے میں افضل سے ہے کہ لڑک کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرکے کی جائے اور لڑکے کی طرف سے ذرکے کی جانے والی بکریاں ایک

# المن نمان شریف جلد وم المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی

دوسرے کے مشابہ رنگ اور عمر میں ہوں تو بہتر ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کدالیمی دوبکریاں افضل میں جو کہ عمر کے اعتبار سے برابر ہوں اور عقیقہ میں جو بال کائے جا کمیں ان کے برابر جاندی یا جاندی کی قیمت صدقہ کرنا فضل ہے احادیث ہے ثابت ہے کہ عقیقه کرنے سے بچہ آ فات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے تفصیل کے لیے شروحات حدیث ملاحظہ مائٹیں۔

> بُرَيْكَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ﴿ كَيْ جَانِبِ عَقَيْقَهُ كِيا -وَالْحُسَيْنِ \_

٣٢٢٠) أَخْبَرُنَا الْمُعْسَيْنُ بْنُ حُرِيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٢٠٠ : حضرت بريده رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كدر سول كريم الْفَصْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ لَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ لَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلَّم فَي حَضرت حسن اور حضرت حسين رضى اللَّه تعالى عنهما

## ١٩٣٨:بَابُ الْعَقِيقَةُ عَن الْعُلاَمِ

٣٢٢: أَخُبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي َقَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ وَ حَبِيْبُ وَ يُوْنُسُ وَقَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرَيْن عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ نِ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمَّاوَامِيْطُوْا عَنْهُ

٣٢٢٢: اَخُبَرَناَ اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَ طَاوْسِ وَ مُجَاهِدٌ عَنْ أُمّ كَرْزِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ في الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ

## باب: الر کے کی جانب سے عقیقہ

٣٢٢١: حضرت سلمان بن عامرضى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لڑ کے کا عقیقہ کرنا جاہے تو قربائی کرواس کی جانب سے اور تم اس کے بالوں کو دُور

٢٢٢٢: حضرت أم كرز والينات بي كدر سول كريم مكافيات ب ارشاد فرمایا: لڑ کے کی جانب سے عقیقہ کے لئے دو بکریاں ہیں برابر والی اورلڑ کی کے لئے ایک بمری۔

## ١٩٣٩: بَابُ الْعَقِيقَةُ عَن الْجَارِيَةِ

٣٢٢٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبيْبَةَ بنُتِ مَيْسَرَةَ عَنْ أُمِّ كُوْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ و عَنْ الْجَارِيَةِ شَاقٌـ

١٩٥٠: بَأَبُ كُمْ يُعَقَّ عَن الْجَارِيَةِ ٣٢٢٣: أَخْبَوَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ

## باب: لڑکی کی جانب سے عقیقہ کرنا

۳۲۲۳: حضرت اُمَّ کرز ڈاٹھنا ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگانیشانے ارشاد فرمایا: لڑ کے کے عقیقہ کے لئے دو بکریاں ہیں برابر والی اورلڑ کی کے لئے ایک بکری ہے۔

باب: لڑکی کی جانب ہے کس قدر بکریاں ہونا چاہئیں؟ ٣٢٢٣: حضرت أم كرز داين بروايت ہے كه ميں رسول كريم منافقينا

سنن نما أن شريف جلد موم

عُبَيْدِ اللّهِ وَهُوَ ابْنُ آبِي يَزِيْدَ عَنُ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اللّهِ وَهُوَ ابْنُ آبِي يَزِيْدَ عَنُ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اللّهِ كُرْزِ قَالَت آتَيْتُ النّبِي اللّهُ يَالُحُدَيْبِيَةِ السَّالُةُ عَنْ لُحُوْمِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْعَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمُ الْعُارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمُ ذُكُواً اللّهُ كُنَّ آمُ إِنَانًا لَهُ الْعَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمُ وَكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٢٢٥: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ اَبِي يَزِيْدَ عَنْ سِبَاعٍ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُوْزٍ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكُوانًا كُنَّ آمُ إِنَاقًا لِ

٣٢٢٣. أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَفْصِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهُمَانَ عَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهُمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِ عَنَّ عَنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكُبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

### ور ۾ ۱۹۵۱:مَتْي يعق

٣٢٢٪ اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِالْآعُلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيْدٍ اَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنُدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنٌ بِعَقِيْقَتِهُ تَدُبُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ رَاسُهُ وَيُسَمَّى مَا يَعِهِ وَ يُحْلَقُ رَاسُهُ وَيُسَمَّى مَا يَعْقَلُقَهُمْ

## بچہ کے گروی ہونے کا مطلب:

ندکورہ بالا عدیث مبارکہ میں جو بچہ کے گروی ہونے کا فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رہن رکھی ہوئی چیزیا گروی رکھی گئ چیز کوچھڑا نا ضروری ہوتا ہے اس طرح لڑ کے کوبھی عقیقہ کر کے چھڑا نا چا ہے اس سلسلہ میں حضرت علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ اس پرمحدثین نے کلام کیا ہے۔

امام احد بن حنبل میشد فرماتے میں کہ بیر حدیث شفاعت کے متعلق ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بچے صغر سی میں ہی

کی خدمت میں حدیبیہ میں ہدی کے گوشت کا دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی میں نے سنا آپ فرماتے تھے کدلڑکے پر دو بکریاں ہیں (یعنی عقیقہ میں) اورلڑ کی پرایک بکری ند کر ہوں یا مؤنث اس میں کوئ حرج نہیں ہے (یعنی جائز دونوں ہیں اختلاف افضل اور غیر افضل کا ہے کہ لڑے کے لئے دو بکریاں اورلڑ کی کے لئے ایک بکری )۔

۲۲۵: حفزت ام کرز سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: (عقیقہ میں) لڑ کے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کی جائے۔ ندکر ہوں یا مؤنث اس میں کوئی حرج نہیں۔

۳۲۲۸: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کر پیم سلی الله علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله تعالی عنبها کا دومینڈ هے عقیقه میں ذبح فرمایا (یعنی دومینڈ هے عقیقه میں ذبح فرمائے)۔

## باب:عقیقه کون سے دن کرنا حاہیے؟

۳۲۲۷: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہرا کیک لڑگا اپنے عقیقہ میں گروی ہے اور قربانی کی جائے (یعنی عقیقہ کیا جائے) اس کی جانب سے ساتویں دن اور اس کا سرمونڈ اجائے اور اس کا نام رکھا جائے۔



فوت بوگيا تووه اين مال بات كي شفاعت نه كرے كا اگروالدين نے اس كاعقيقدنه كيا بوگا۔ قوله كل غلام اريد بها مطلق المولود ذكر آكان او انثى رهين. اي مرهون والناس خير كلام فعن احمد هذا في الشفاعة يريد انه اذا لم يعق عنها فمات طفلا لم يشفع في والدين الغ

(زېرالر يې ٔ ص: ۸۸اعلی نسانی مطبوعه رجمه د يوبند)

٣٢٢٨: أَخْبَرَنا هَرُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثُنَا ٣٢٢٨: حفرت حبيب بن شهيد نے كہا كه مجھ سے حفرت ابن سيرين نے فرمایاتم حسن سے دریافت کروعقیقہ کی حدیث تو انہوں نے کسی مُحَمَّدُ أَنُ سِيْرِيْنَ سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْنَهُ عَدِيْنَهُ عَن مِين فِي وريافت كيا توانهول في كها كه مين في حضرت سمره فِي الْعَقِيْقَةِ فَسَالُتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِللنَّاسِينَ بِإِلاَ سِمِعلوم موتا بِ كرحن في حضرت سمره وللنظ . کودیکھاہےاوران سے ساہے )۔

قُرَيْشُ ابْنُ آنَسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ لِي سَمُوةً



(M)

## الله الفرع والعنبرة المنهادة المنتاب الفرع والعنبرة المناب الفرع والعنبرة المناب الفرع والعنبرة المناب المناب الفرع والعنبرة المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ال

# فرع اورعتيره ييمتعلق احاديث مباركه

٣٢٢٩: أَخْبَرُنَا إِسْلَحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ لِللَّهُ مِنَ الْحَدَّثَنَا سُفْيَانُ لِللَّهُ مِنَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ لِللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً - اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً - اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُو اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَتُ ابَا السَلَحْقَ عَنْ الدُّهُ مِن عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ وَ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهُ مِن عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

، ۲۲۴۰: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سے اور عتیر ہ سے منع فر مایا ۔۔ ال

## فرع اورعتیر ہ کیا ہے؟

فرع ایک اصطلاحی لفظ ہے شریعت کی اصطلاح میں فرع اونٹنی کے سب سے پہلے بچ یعنی جیٹھے بچے کو کہا نا تا ہے پہلے پہل کا بچے بہت عزیز ہوتا تھا دورِ جاہلیت میں اس بچہ کو بتوں کے نام پر ذرئ کیا کرتے تھے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کے پاس ایک سواونٹ کی تعداد پوری ہوجائے تو وہ ایک اونٹ اپنے بت کے لئے ذرئ کرتا سی کوفرع کہا جا تا تھا اور عیر ہ وہ بکری ہے جو کہ رجب کے مہینہ میں بتول کے لئے ذرئ کرتے تھے اسلام کے شروع دور میں مسلمان بھی فرع اور عیر ہ کیا کرتے تھے اسلام کے شروع دور میں مسلمان میں فرع اور عیر ہ کیا کرتے تھے۔ حوالہ ملاحظہ ہو: لا فرع فی الاسلام و ھی اول ولد تنتج الناقة و فی شدر السنة کانوا یذبحونه لهتهتم فی الجاهلية و قد کان المسلمون یفعلونه فی بدء الاسلام شم نسنخ ولا عتیرة و ھی نشاة تذبح فی رجب یتقرب بھا اھل الجاهلية و المسلمون فی صدر الاسلام شم نسنخ ولا عتیرة و ھی نشاق تذبح فی رجب یتقرب بھا اھل الجاهلية و المسلمون فی صدر الاسلام …… ۔ زہرالر بی عاشیانی شریف ص: ۱۸۸ نج ۲ مطبوعہ دیمیہ دیو بند۔



٣٢٣: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَلَّثَنَا مُعَادٌ وَهُوَ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ حَلَّثَنَا ابْوُ وَهُوَ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَلَّثُنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ جَلَّثُنَا ابْوُ مُمْلَةَ قَالَ ابْنَا نَحْنُ وْ وَمُلَةَ قَالَ ابْنَا النَّاسُ إِنَّ فَوْفُ مَعَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ اللَّاسُ إِنَّ عَلَى اهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ اَصْحَاةً وَ عَتِيْرَةً قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُا ابْصَرَتُهُ عَيْنِي فِي مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُا ابْصَرَتُهُ عَيْنِي فِي رَبِّ

الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُاللَّهِ بُنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ أَبُوْ عَلِيِّ الْسَحْقَ فَالَ حَدَّثَنَا عُبُدُاللَّهِ بُنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ أَبُوْ عَلِيِّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ شُعْيْبِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرُو بَنُ شَعْيْبِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرُو اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ وَ زَيْدِ بُنِ السَلَمَ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفُومَ عَلَى اللَّهِ الْوَ تُعْطِيهُ الْرَمُولَ اللَّهِ فَلَى عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْعَيْرَةً قَالَ عَنْ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُعَتِيْرَةً قَالَ اللهِ قَالُعَتِيْرَةً قَالَ اللهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالُعَتِيْرَةً قَالَ اللهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالُعَتِيْرَةً قَالَ اللهِ عَلَيْ الْحَيْفِي الْعَيْمِ وَ اللّهِ الْمُعْتِيْرَةً قَالَ اللّهِ عَلَيْ الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْعَيْمِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْعَيْمِ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ الْحَيْفِي الْعَيْمِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْحَيْفِي الْمُعْمِلُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

٣٣٣٪ آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيِيٰ وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيْمِ بْنِ الْحُرِثِ بْنِ عَمْرِ وَإِلْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ بَيْنِ يَذْكُو اللّٰهِ عَنْ يَحْدِثُ الْحُرِثُ بْنَ عَمْرٍ وَيَبْعِيْنُ فَى يَذْكُو اللهِ عَنْ الْحُرِثُ بْنَ عَمْرٍ وَيُحِدِثُ اللّٰهِ عَنْ يَذْكُو اللهِ عَنْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُحَدِّثُ اللهُ لَقِيهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ آحَدِ شِقَيْهِ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ آحَدِ شِقَيْهِ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْعَصْبَاءِ فَاتَنْتُهُ مِنْ آحَدِ شِقَيْهِ وَهُو عَلَى الله لَكُمْ اللهِ بَابِيْ آنْتُ وَأَمِّى اسْتَغْفِرُلَى فَقَالَ عَفَرَ الله كُمْ أَمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ فَقَالَ عَفَرَ اللّٰهِ لَكُمْ أُمَّ آتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِ الْآخَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الالالا : حضرت بخف بن سليم سے روايت ہے كہ ہم لوگ رسول كريم صلى اللہ عليه وسلم كے ساتھ عرفات ميں تھے آپ نے فرما يا كدا كوگو ، ہرا يك گھر كے لوگوں پر ہرسال قربانى ہے ( يعنی دس فر کی الحجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تك ) اور ان ك فرمدا يك عتير ہ ہے حضرت عطاء نے فرما يا كدا بی عون عتير ہ كرتے تھے ماہ رجب ميں بيہ بات ميں نے اپنی آ نکھ سے ديکھی ہے۔

۳۲۳۲ : حضرت شعیب بن محمد اور حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے كدلوگول في عرض كيا: يا رسول الله! فرع كيا ہے؟ آ ي مَن الله عَمَان فرمایاج ہے (یعنی اگر اللہ تعالی کی رضامندی کے لئے نہ کیا جائے نہ کہ بتوں کی رضامندی کے لیے جیسا کہ شرکین کرتے تھے ) پھراگرتم (یا کوئی شخص) فرع کے جانور کوچھوڑ دویہاں تک کہوہ جوان ہوجائے اورتم راہ خدامیں اس کودے دو ( یعنی راہ جہاد میں لگادو ) پاکسی غریب مسکین بوہ کو دے دوتو بہتر ہے اس کے کاشنے ہے۔ مال کےجسم کا گوشت پوست لگ جائے گا ( یعنی غم کی وجہ سے اس کی مال سو کھ جائے گی) پھرتم دودھ کے برتن کوالٹ کر رکھ دو گے ( یعنی غم کی وجہ ہے اس کی ماں کا دودھ ختک ہو جائے گا اور وہ دودھ دینا بند کر دیے گی ) اور ۔ (صدمه کی وجہ سے )وہ ماں پاگل ہو جائے گی۔لوگوں نے عرض کیا:یا رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِعْتِرِهِ وَكَيَاجِيزِ ہِے؟ آپ نے فرمایا: وہ بھی حق ہے۔ ۲۲۳۳ : حضرت حارث بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الوداع مين ويكها آپ ادمنن پرسوار تھے جو كەعضباء تقى ميں ايك طرف كو چلا گيا اور عرض كيا: يارسول الله! ميرے والدين آ بصلی الله علیه وسلم بر قربان ہوں آ پ صلی الله علیه وسلم میرے واسطے دعائے مغفرت فرمائیں۔آپ نے فرمایا: اللّٰه عز وجل تم سب کی مغفرت فر مائے۔ پھر میں دوسری جانب چلا گیااس خیال ہے کہ شاید ہوسکتا ہے آپ خاص میرے واسطے دعا فرمائیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! میرے واسطے دعاء مغفرت فرمائیں۔ پھرایک



ٱرْجُوْا ٱنْ يَخُصَّنِى دُوْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ اسْتَغْفِرُلِي فَقَالَ بَيَدِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَالَ مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَغْتِرُ وَمَنْ شَاءَ فَرَّ عَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعُ فِي الْغَنَمِ ٱصْحِيَتُهَا وَقَبَضَ آصَابَعَهُ اللَّ

آدى نے عرض كيا: عتير ه اور فرع ميں يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ کیا فرق فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس تخص کادِل جاہے وہ نہ کرے بکریوں میں صرف قربانی (۱۰سے لے كر١٢ زى الحجرتك) لازم ہے اور بيرحديث شريف بيان فرمات وقت آپ صلی الله علیه وسلم نے تمام انگلیاں بند فر مالیں علاوہ ایک انگلی کے۔

## عضباء کی تشریخ:

عضباءاس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے کان چھدے ہوئے ہوں (کسی نشان وغیرہ کی دجہ سے ) یا وہ اونٹنی چھوٹے الم والى مو-العضباء وهو علم لها منقولًا ناقة عضباء اى مثقوقة الاذن و قال بعد فهم انما كانت مثقوقة الاذن والاول اكثر و قال الزمخشري اي ان قال وهي قصيرة اليد. نهايه . بحوالم ز ہرالر بی علی سنن نسائی ص ۹ ۸ اتحت فائدہ حاشیہ نمبرامطبوعہ رحیمیہ دیو بند۔

٣٢٣٣: ٱخْبَرَنِيْ هَوُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنَا ٣٢٣٣: حضرت عمرو بن حارث رضى الله تعالى عنه فرمات ميں كه عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ بْنُ زَرَارَةَ السَّهُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَرِثِ ابْنِ عَمْرٍو حِ وَٱنْبَآنَا هَرُوْنُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُبُذِالْمُلِكِ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى ابْنُ زُرَارَةَ السَّهُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيٰ ٱبِيٰ عَنْ جَدِّهِ الْحُرِثِ بُنِ عَمْرِو آنَّهُ لَقِيَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بِآبِيْ ٱنْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَٱمِّنِي اسْتَغْفِرْلِيْ فَقَالَ غَفَرَاللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقّ الْآخَرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ۔

ججة الوداع میں میری ملاقات حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے ہوئی میں نے کہا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے مال باپ آپ سلی الله علیه وسلم پر قربان موں میرے لئے وعائے مغفرت فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وَلم ارشاد نے فرمایا اللہ تمهاری شخشش فر مائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عضباء نا مي اونٹني پرسوار تھے۔حضرت عمرورضي الله تعالیٰ عنه کہتے ہیں میں دوسری جانب ہے گھوم کرآیا (اورآ گےمثل حدیث بالا بان کی )۔

## باب:عتير ه يمتعلق حديث

٣٢٣٥: حضرت نبيشه طالفيز سے روايت ہے كدانہوں نے عرض كيانيا رسول الله عَلَيْتِيْلِ بم لوگ دورِ جابليت ميس عتير ه كرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: جس ماه میں تمہاراول چاہےتم الله عزوجل کے نام پرذیج کرواور تم نیک کام کرواورتم الله عزوجل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے

## رد دو در در ۱۹۵۳: باب تفسير العتيرة

٣٢٣٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٱبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوُنِ قَالَ حَدَّثَنَّا جَمِيْلٌ عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نَبَيْشَةَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِي ﷺ قَالَ كُنَّا نَعْتِرُفِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوالِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي آيّ



شَهْرٍ مَا كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَٱطْعِمُوْا\_ ٣٢٣٦: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ وَهُوَ ابْنُ المُفَضَّلِ عَن خَالِدٍ وَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ اَبِيُ الْمَلِيْحِ وَ رُبُّمَا ذَكَرَ اَبَا قِلَابَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنِّي فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُوْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ اذْبَحُوْا ۚ فِي آيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاَطْعِمُواْ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُفُرِعُ فَرَعًا فَمَا تَأْمُوْنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَحٌ تَغُذُوْهُ مَا شِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَ تَصَدَّقْتَ بلخميه

٣٢٣٧: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَال َحَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ وَأَحْسَبُنِيْ قَدْ سَمِهْتُهُ مِنْ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٌ مِّنْ هُذَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمُ فَقَدُ جَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَ تَصَدَّقُوْا اَدَّحِرُوْا وَإِنَّ هَٰذَهِ الْإِيَّامَ اَيَّامُ اَكُلِ وَشُرْبٍ وَ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَغْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِيْ رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاَطْعِمُوا ۚ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْ كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغَذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَإِنَّ دْلِكَ هُوَ

فرخ فرخ ادرعتيره كاكتاب

غر باءومسا کین کوکھلا وُ( صدقہ خیرات دواورراہ خدامیں خرچ کرو ) ۔ ٣٢٣٦: حضرت نبيشه طالفي سے روايت ہے كدايك شخص نے منى ميں آواز دی اور عرض کیانیا رسول اللهٔ مَنْ تَنْتِیْزُ ہم لوگ دورِ جابلیت میں رجب میں عتیرہ کرتے تھے پھر آپ ہم کو کیا علم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم ذیح کروجس ماہ میں تہارا دِل جاہے اور تم لوگ الله عزوجل کے لئے نیکی کرواورتم (غرباءکو) کھانا کھلاؤ۔ بیہن کراس نے کہا کہ ہم لوگ فرع کیا کرتے تھے۔اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تمام گھاس کھانے والوں میں یعنی چرنے والے جانوروں میں فرع ہے کیکن تم اس کی مان کو کھلانے دو (یعنی جانور کی مارہ کو دودھ پلانے دواور گھاس کھانے دو) اور جب وہ جانور بڑا ہو جائے اور وزن اٹھانے یعنی وزن لا دنے کے لائق ہوجائے توتم اس جانورکوذنج کرواوراس کا گوشت تقسیم کرو\_

٣٢٣٧: حضرت نبيشه طالفي ہے روایت ہے کدایک شخص قبیلہ صدیل کا فردتھار سول کریم مَنَا لَيْنَا لِمُ نِي ارشاد فرمایا که مین نے تم کومنع کیا تھا قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے تا کہتم لوگوں کووہ گوشت کافی ہوجائے بعنی اس وقت لوگ محتاج تھے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ قربانی كا گوشت تين روز ہے زيادہ نہ جمع كروبه بلكه اس كوكھا لوياصد قد كر دو تا كهتما محتاجوں كومل جائے اور كوئی شخص بھوكا ندرہ جائے ليكن ابتم لوگوں کواللّٰدعز وجل نے دولت مند بنادیا تو تم لوگ کھاؤ اور خیرات دو ادراس کور کھلواور چھوڑ واور بیدن • اُ'اا'۲اذی الحجہ ہیں کھانے اور پینے کے اور یادِ اللی میں مشغول رہنے کے۔ یہ بات من کر ایک شخص نے عرض کیا: ہم لوگ تو ماہ رجب میں دورِ جاہلیت میں عتیر ہ کرتے تھے۔ اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:تم لوگ ذیح کرواللہ عزوجل کے لئے اور جس ماہ میں تمہارا دِل چاہے اور تم نیک کام کرو رضاالہی کے لیےاورکھانا کھلاؤ مساکین کو۔اس پرایک شخص نے عرض کیا: یا رسول الله منگافتین مهم لوگ دور جا ہلیت میں فرع کرتے تھے۔اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بکریوں میں فرع ہے لیکن





ر دن خير ـ

کھلانے دے اس کی والدہ کوجس وقت وہ تیار ہوجائے تو کاٹ دواور تم صدقہ دوگوشت کا مسافروں کو یہ بہتر ہے۔

## باب: فرع کے متعلق احادیث

۲۲۳۸: حفرت نبیشہ ہو ہو ہے کہ ایک شخص نے حضور تا ہیں اور عرض کیا ہم لوگ تو ماہ رجب میں دور جابلیت میں عمیر ہ کرتے تھے۔ اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہم لوگ ذیح کرواللہ عزوجل کے لئے اور جس ماہ میں تہمارا ول چاہے اور ہما ناگل کام کرورضا اللہ کے لئے اور جسانا کھلاؤ مساکین کو۔ اس پرایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل کے اور کھانا کھلاؤ کوگ دور جاہلیت میں فرع کرتے تھے۔ اب آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کم یوں میں فرع ہے جس وقت وہ تیار ہو جاہلیت میں فرع کرتے تھے۔ اب آپ کیا تھم فرماتے جائے تو کا نے دواور ہم صدقہ دوگوشت کا مسافروں کو یہ ہم تر ہے۔ جس وقت وہ تیار ہو ایک آپ نے فرمایا: یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم ایک آپ کیا تھا میں عمیر ہ کرتے تھے۔ اب آپ تسلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں عمیر ہ کرتے تھے۔ اب آپ تسلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ کہ کو اللہ عزوجل کے واسطے۔ جس مبینہ میں پس جس کیا تھا کہ کو اللہ عزوجل کے واسطے۔ جس مبینہ میں پس جس قدر ہو سے تم لوگ نیکی کرو اللہ عزوجل کے واسطے۔ جس مبینہ میں پس جس قدر ہو سے تم لوگ نیکی کرو اللہ عزوجل کے لئے اور کھانا کا دیارہ

۱۹۲۸ : حضرت ابور زین طافی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ماہ رجب میں ہم لوگ دور جاہلیت میں جانور ذرج کیا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگ وہ جانور کھالیا کرتے تھے اور جوکوئی ہمارے پاس آتا تھا ہم لوگ اس کو کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت وکیع نے بیان کیا کہ جواس حدیث کا راوی ہے کہ میں اس کونہیں چھوڑتا ہوں ( یعنی ماور جب ک قرمانی کو)۔

## م 1906: باكب تَفْسِيرُ الْفَرَعِ

٣٢٣٨: اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ اَنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُو ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ اَنْبَانَا خَالِدٌ عَنْ اَبِي الْمُعَلِّحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ نَادَى النَّبِيَّ اللَّهِ وَهُو رَجُبٍ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً يَعْنِي فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُونَا قَالَ اذْبَحُوها فِي آي شَهْرٍ كَانَ وَ بَرُّوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَاَطْعِمُوا قَالَ إِنَّا كُنَّا نُقَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعً فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتّى إِذَا الْتَعْمَلُ ذَبَحْتَةً وَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو اللَّهُ هُو عَلَى الْحَلِيَةِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعً حَتَى إِذَا الْسَتَحْمَلَ ذَبَحْتَةً وَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَتْ فَيَا فَالَ فَيْ ذَلِكَ هُو الْمَاتِمَةِ فَلَ عَلَى اللّهُ عَرْقُوا قَالَ فَي كُلِ سَائِمَةٍ فَرَعًا فِي الْمَاتِمَةِ فَرَعً حَتَى إِذَا الْسَعْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَ تَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَتْ اللّهُ عَرْدُودً وَلَ الْعَلَى الْمُعَالَ فَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ هُو اللّهُ اللّهُ عَرْدُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّي اللّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَقِيقِ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقِيقِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُلِقَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

٣٣٣٩: ٱخُبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَلِلهِ قَالَ حَدَّنَنِى آبُو قِلاَبَةَ عَنْ آبِى الْمَلِيْحِ فَلَابَةَ عَنْ آبِى الْمَلِيْحِ فَلَقَيْتُ آبَا الْمَلِيْحِ فَسَالْتَةَ فَحَدَّثَنِى عَنْ نَبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَال قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتُرُ عَنْ أَنَيْشَةَ عَيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوالِلهِ عَيْرُرةً فِي الْجَاهِلِيَّةَ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوالِلهِ عَزَّوَجَلَّ فِي آتِي شَهْرٍ مَا كَانَ وَ بَرُّوا الله عَزَّوَجَلَّ عَرَّوَجَلَّ وَأَطْعِمُوا۔

آلَنَّ اَنْجَبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَوْانَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ وَ عَنْ وَكِيْعِ ابْنِ عُدُسٍ عَنْ عَقِمِ ابْنُ عَقْيلِيّ قَالَ قُلْكِ بُنْ عَلَيْ لِللهِ اللهِ ntml:image>data:image/s3,anthropic-data-us-east-2/u/marker_images/0000/0000/1000/10011110/sfishman-markermapper-0305082842/eeb6c764e821d64e0a4293984f48df6d.jpeg</antml:image>



#### وودو وروي 1900:باب جُلُودُ الميتَةِ

مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَوَّ رَسُولُ لُعَيْدِ اللَّهِ عَلَيْ بِشِاقٍ مَيْتَةٍ كَانَ آعُطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ وَعُنَا اللَّهِ عَلَيْ بِشِاقٍ مَيْتَةٍ كَانَ آعُطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَة وَحُرَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٢٣٣ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ بَنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنَنَى آبِى عَنْ جَدِّى عَنِ ابْنِ آبِى جَنِيبٍ يَعْنِى يَزِيْدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ آبْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَد اللهِ حَدَّقَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ قَالَ آبُصَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَاةً مَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ مَنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ مُنْ عُرُا اللهِ عَلَى الْمَدُونَةُ وَكَانَتُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْ نَرَعُوا جِلْدَهَا فَانتَفَعُوا بِهِ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَمَّا حُرِّمَ اكْلُهَا لِنَهُا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَمَا حُرِّمَ اكْلُهَا لَهُ عَلَى إِنْ الْمَدُونَا فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٣٣٣٣: آخُبَرَنِیْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّجْمَٰنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّقِّقُ قَالَ الْبُنُ جُرَيْجِ الرَّقِقُ قَالَ الْبُنُ جُرَيْجِ الْخَبَرَنِیْ عَطَاءً الْخَبَرَنِیْ عَطَاءً

## باب:مُر دار کی کھال ہے متعلق

اسم ۱۳۲۲ حضرت میمونه بین سے روایت ہے کہ رسول کریم سُلُونِیْ نے ایک مردہ بکری کس ایک مردہ بکری کس ایک مردہ بکری کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: حضرت میمونه بین کی سے؟ لوگوں نے عرض کیا: اس پر کسی قتم کا کوئی گناہ نہیں تھا کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس بکری کی کھال سے نفع حاصل کرتیں ۔ لوگوں نے عرض کیا: یارسول الله سُلُ اللّٰیْ الله فَا الله مَانا حرام وہ بکری مزدار ہے۔ آپ نے فرمایا: الله نے صرف مردار کا کھانا حرام فرمایا ہے (نہ کہ اسکی کھال بال یاسینگوں سے نفع حاصل کرنا)۔

۳۲۳۲: حضرت ابن عباس بھا سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بحری کے پاس سے گذر ہے جو کہ آپ نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزاد کی ہوئی باندی کوعطا فر مائی تھی۔ آپ نے فر مایا: تم نے کس وجہ سے نفع نہیں اٹھایا اس کی کھال سے ۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: صرف مردار کا کھانا حرام ہے۔

۳۲۳۳ : حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت به که رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایک مرده بکری کے پاس سے گذرے جو که آپ صلی الله علیه وسلم نے سیده میمونه رضی الله تعلیه وسلم نے سیده میمونه رضی الله تعالیہ وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وہ تو مردار ہوگئی۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: صرف مردار کا کھانا حرام سے۔

۳۲۳۳: حفزت میمونه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ایک کبری مرگئی تورسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:تم نے اس کی کھال پرکس وجہ سے د باغت نہیں دی اور اس کھال سے نفع کیوں







مُنْذُحِيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آخْبَرَتْنِي مَيْمُوْنَهُ أَنَّ شَاةً ﴿ ثَبِي أَهُالِا؟ مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ ٱلاَّ دَفَعْتُمُ إِهَا بَهَا فَاسْتَمْعَتُمُ

به\_ به\_

د باغت سے کھال پاک ہوجاتی ہے:

تعنی کہ اگر کوئی گائے اونٹ بمری کوئی بھی حلال جانور مرجائے تو اس کا گوشت تو بالکل ناپاک ہے کھانے کی ممانعت ہے مگر کھال کو مختلف خارجی کا موں کے لئے استعال ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں دباغت سے کھال بالکل پاک صاف ہوجاتی ہے اگر چہاس کی مشک بنوا کراس سے پانی ہی کیوں نہ پیاجائے دباغت کے بعد کھال اس طرح سے کہ بواکر میں لائی جاستی ہے جس طرح سے نہ بوحہ جانور کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے مردہ جانور کی بھی کھال کا ایسا ہی تھم ہے کیونکہ انسان اور خزیر کے کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت بعد پاک ہوجاتی ہے مزید تفصیل تھوڑا آگے چل کر (حدیث مبارکہ ۲۵۸ کے ممن میں ) پڑھیں۔ (جاتمی)

َ ٣٢٣٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَظَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَنْ بِشَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ مَيْنَةٌ فَقَالَ اللَّ اَخَذْتُمْ اِهَا بَهَا فَدَيَغُتُمُ فَانْتَفَعْتُمْ.

٣٢٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرةً مَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغِيْرةً عَنْ مُغِيْرةً عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ فَعَيْرةً عَلَى شَاةٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ آلَا أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَا بِهَا۔

٣٢٣٤: اَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزَ بُنِ اَبِي رِزْمَةَ قَالَ اَنْبَانَا الْفَضْلُ بُنُ مَوْسَى عَنْ اِسْطِعِيْلَ ابْنِ اَبِي خَالِدِعَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتُ مَا تَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَعْنَا مَسُكُهَا فَمَا زِلْنَا نَبُدُوْيِهَا حَتَّى صَارَتْ شَنَّا۔

٣٢٣٩: اَخْبَرَنِي الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قَالَ

۳۲۳۵: حضرت ابن عباس پر الفهاسے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

ا المرام عرب المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ال

۳۲۸۷: حضرت سودہ وہ اٹھا سے روایت ہے کہ ایک بکری مرگئ تو ہم نے اس کی کھال کو د باغت کیا پھر ہمیشہ ہم لوگ اس میں نبیذ بناتے تھے یہاں تک کہ وہ بکری پرانی ہوگئ۔

۳۲۳۸: حضرت ابن عباس تنظیف سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کی کھال پر دباغت ہوگئ تو وہ کھال پاک ہوگئ ۔ موگئ ۔

٣٢٣٩ : حضرت ابن وَعلم والنيز عابن عباس بالنف ني دريافت كياك



حَدَّثَنَا اِسْلِحٰقُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِىٰ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا الْخَيْرِ عَنِ ابْنِ وَعُلَةَ انَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنَّا نَغُزُوا هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ آهْلُ وَثَنِ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيْهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الدِّبَاعُ طَهُوْزٌ قَالَ ابْنُ وَعْلَةَ عَنْ رَأيكَ أَوْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول الله عَنْ رَسُول الله عِلْدَ

خى سىن نىيا كى تىرىف جلد دوم

٠٣٢٥: ٱخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ فِي غَزَوَةِ تَبُولُكَ دَعَا بِمَاءٍ مِّنْ عِنْدِ امْرَاةٍ قَالَتْ مَا عَنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْنَةٍ قَالَ آلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتُ بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا

ا ٢٢٥٠: ٱخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ النَّسْيَا بُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ سُيلَ النَّبيُّ ﷺ عَنُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا.

٣٢٥٢: آخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّقَنَا شَرِيْكٌ عَنَّ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُيْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ جُلُودِا لُمَيْتَةِ فَقَالَ دبَاغُهَا ذَ كَاتُهَا.

٣٢٥٣: أَخْبَرُنَا أَيُّوْبُ بُنُ مُحَمَّدِ إِلْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبيِّ قَالَ ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا.

ہم لوگ جہا د کے لئے مغر نی مما لک جاتے ہیں' و ہاں کے لوگ بُت برستی میں مبتلا ہیں اور ان کے پاس یانی اور دودھ کی مشکیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے (جوانا) کہا: جس چمڑے پر د باغت ہو جائے تو وہ پاک ہے۔ میں نے کہا: بیتم اپنی عقل و فہم سے کہدر ہے ہو یاتم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ننا ہے؟ انہوں نے جوابًا کہا نہیں! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

• 470 : حضرت سلمه بن محبق طائفة سے روایت ہے که غزور و تبوک میں رسول کریم مَنَافِیَّا لِفِ ایک خاتون کے ہاتھ سے یانی منگایا۔اس نے عرض کیا: میرے پاس تو وہ پانی مرے ہوئے جانور کی مشک میں ہے (یعنی میرے خیال میں وہ یانی پاک نہیں۔ آپ نے فرمایا:تم نے د باغت کی تھی؟اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ مُلَاثِیَّا مِنے فر مایا: تو پھر تووہ کھال دباغت سے پاک ہوگئی۔

۲۵۱: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : د باغت کرنے ہےوہ کھال یاک ہوجاتی ہے۔

۳۲۵۲: حضرت عا کشه شدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ ر سول کریم صلی الله علیہ وسلم ہے کسی مخص نے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دباغت دینے سے وہ ( کھال) پاک ہوجاتی ہے۔

۳۲۵۳ : حضرت عا نشرصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه نبی کریم مَنَالِثَیْمُ نے ارشاد فرمایا: مردار کی کھال دباغت سے یاک ہو جاتی ہے۔

سنن نبائی شریف جلد وم

٣٢٥٣: آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مِلْكُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّه عِنْ خَائِشَةَ دَبَاعُهَا.

١٩٥٢: بَابُ مَا يُنْبِغُ بِهِ جُلُودُ الْمِيتَةِ

٣٢٥٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاؤُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ الْحُبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ كَثِيْرِ بَنِ فَرْقَدِ اللَّهِ بْنَ عَمْدَاللهِ بْنِ حُدَافَة حَدَّثَة عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبِيْعِ آنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِي عَلَى حَدَّثَهَا آلَهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مَثْلُ اللهِ عَلَى رَجَالٌ مِّنْ قُرَيْشِ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مَثْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٢٥٦: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُعْبَةُ عَنِ بِشُرٌ يَغْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَحَمِّمِ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ ابِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ قُرِئَى عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللّٰهِ فَيْ وَآنَا غُلامً قَالَ قُرِئَى عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللّٰهِ فَيْ وَآنَا غُلامً شَابٌ وَلَا عَلَيْمَ الْمَيْتَةِ بِاهَابٍ وَلَا عَصَب.

٣٤٥٠. أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي يَلْى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكْنِمٍ قَالَ كَتَبَ الْيَنَارَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُكْنِمٍ قَالَ كَتَبَ الْيَنَارَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا

٣٢٥٨: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَب رَسُوْلُ اللهِ عَنْ إلى جُهَيْنَةَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ المَيْتَةِ

۳۲۵ من دونرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مردار کی پاک اس کی (کھال کی) د باغت کرنا ہے۔

باب: مُر دارکی کھال کو کس چیز سے دباغت دی جائے؟

ہمائی دوایت ہے کدرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ قریش کے پچھلوگ ایک بھری کو گدھے کی طرح سے گھیٹے ہوئے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس کی کھال نکال لیتے۔ انہوں نے عرض کیا: یہ تو مردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو پاک کردیتا پائی اور تر ظ (نامی گھاس یا چھال وغیرہ کہ جس سے چیزا صاف کیا جاتا ہے۔ آپ

۳۲۵۲ : حضرت عبداللہ بن عکیم دلائن سے روایت ہے کہ رسول کریم منگائی آئی نے جو تحریر فرمایا تھا وہ میرے سامنے پڑھا گیا میں ایک جوان لڑکا تھا۔ آپ نے فرمایا بتم لوگ نہ فائدہ حاصل کرومردے کی کھال یا چھے سے (یعنی کھال کود باغت سے قبل نفع نہ اٹھاؤ کیونکہ بغیر دباغت کے خون اور رطوبت وغیرہ ہاتھ کولگ جائیں گی کہ آج کل نمک وکیمیکل وغیرہ سے دباغت دی جاتی ہے وہ بھی درست ہے)۔

۳۲۵۷: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه بن عکیم سے روایت ہم ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ہم لوگ نہ نفع اٹھاؤ مردار کی کھال یا پٹھے ۔ سے۔۔

۳۲۵۸: حفزت عبدالله بن علیم رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: رسول کریم مَثَافِیَا نِمِنَ فَعَبِلِهِ جهینه کے حضرات کوتح ریفر مایا کهتم لوگ مرده کی کھال یا پٹھے سے نفع نہ حاصل کرو۔





بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱصَحُّ مَا فيْ هَذَا الْبَابِ فِيْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيْتُ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# مُر داری کھال سے متعلق امام نسائی ہیںیہ کی رائے:

حضرت امام نسائی مینید اس سلسله میں فرماتے ہیں کہ جس وقت مردار کی کھال کی دباغت ہوجائے تو تمام مذکورہ بالا ا حادیث شریفہ سے زیادہ سیجے حضرت زہری مینید کی روایت ہےانہوں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے حضرت آبن عباس بھٹ سے روایت کی اور انہوں نے حضرت میمونہ بھٹنا سے روایت نقل کی (جو کہ سابق میں گذر چک ہے)اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ مردار کی کھال دیا غت دینے سے یاک ہوجاتی ہے(واضح رہے کہ انسان کی کھال اس کی عظمت اوراس کے احترام کی وجہ سے اور خنز بر کی کھال اس کے نجس العین ہونے کی وجہ ہے بھی یا کنہیں ہوتی ) جمہور علماء کی یہی رائے ہے جیسا کسنن نسائی شریف کی مندرجہ ذیل عبارت سے واضح ہے: قال عبدالرحمن اصبح ما فی هذا الباب فی جلود الميتة اذا دبغت حديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة. (متن من

# ١٩٥٤: بَابِ الرَّخْصَةُ فِي الْلِسْتِمْتَاعِ بِجُلُودِ

درد الميتية إذا دبغت

٣٢٥٩: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا بِشُرُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ جَس وقت ال يرد باغت بوجائــ قَالَ حَدَّثَنِيٰ مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ آمَرَ آنُ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

# ١٩٥٨:باب النَّهِي عَنِ الْإِنْتِفَاعَ بِجُلُودِ

السِّباعِ

٣٢٦٠: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيِي عَن

# باب: مردار کی کھال ہے دباغت کے بعد نفع حاصل كرنا

۲۲۵۹:حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ لَیْنَا نِے مرداری کھال ہے نفع حاصل کرنے کا تھم فر مایا کہ

باب: درندوں کی کھالوں ہے نفع حاصل کرنے کی ممانعت

۴۲۶۰: حضرت ابولیح ہے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد

سنن نبائي شريف جلد موم

ابْنِ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبَيَّ ﷺ نَهلى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ۔

٣٣٧١: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدَنَ عَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْ كَرَّبَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنِ الْحَرِيْرِ وَلَنَّمُورِدِ

٣٢٦٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَووَفَدَا لُمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِی عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَووَفَدَا لُمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِی كَرَبَ عَلَی مُعَاوِیَةً فَقَالَ لَهُ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ هَنْ نَهٰى عَنْ لُبُوْسٍ جُلُوْدٍ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ لَهُوسٍ جُلُودٍ السِّبَاعِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ لَهُوسٍ جُلُودٍ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ لَهُ

بَابُ النَّهِي عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ الْآيَثُ عَنْ يَزِيْدَ الْمَيْتَةِ الْمَيْرَانَ قُتَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ الْمِنَ آبِي حَبِيْلِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَامَ الْفَتْحِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَامَ الْفَتْحِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ مَنَّ عَمْ الْفَتْحِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ مَنَّ عَمْ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَةً يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ وَهُو بَمَ الْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيْرِ وَ الْاصْنَامِ فَقِيلَ يَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَنْمَةِ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَا اللَّهُ عَزَّوجَلَّ وَ الْاصْنَامِ فَقِيلَ يَا لَيْعَ الْمَعْمُ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيْرِ وَ الْاصْنَامِ فَقِيلَ يَا السَّفُنُ وَيُدَمِّ اللَّهِ الْمَعْمُ بِهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى بَهَا النَّاسُ اللهُ اللَّهُ الْمَهُ وَمَرَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَهُ عَمَلُوهُ وَ يَسْتَصُبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا اللهُ اللَّهُ الْمَهُ عَمْ عَمْ اللَّهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُومُ عَمَّلُوهُ وَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْمَ عَمَّلُوهُ وَ اللَّهُ عَرَّوجَلَّ لَكُولُ اللَّهُ الْمَوْمُ عَمَّلُوهُ وَا اللَّهُ الْمَعْمُ عَمَّلُوهُ وَاللَّهُ الْمَعْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَعْمُ عَمَلُوهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللهُ الْمَوْمُ عَمَّلُوهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْهُ وَالْكُولُ الْمَقْلُ لَا اللهُ الْمُعْمُ وَالْمُولُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمَامِولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

# ١٩٦٠:بَابِ النَّهُيُّ عَنِ الْإِنْتِفَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

٣٢٦٣: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ

ے سنا آنخضرت مُلَّاتِیَوِّ نے درندوں کی کھالوں (کے استعمال) ہے منع فرمایا۔

۳۲۹۲ جفترت خالد سے روایت ہے کہ حفزت مقدام بن معدیکر ب طافی حضرت معاوید طافی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا: میں تم کوشم دیتا ہوں اللہ عز وجل کی تم کوعلم ہے کہ رسول کریم مَنَّ اللَّهِ اَلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

باب: مردار کی چر بی نے نفع حاصل کرنے کی ممانعت ۱۳۲۸ حضرت جابر بن عبداللہ والتی سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی کی سے نفو سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی کی سے انہوں نے سا کہ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے (کہ آپ نے فرمایا) اللہ عزوجل نے حرام فرمایا ہوتی ہے شراب مردار سوراور بتوں کو فروخت کرنے اور خرید نے ہے۔ اس پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ منگانی کی جربی تو استعال ہوتی ہے اور اس کو کشتیوں پرلگاتے ہیں اور کھالوں پر ملتے ہیں اور رات میں رشنی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے بھر ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل یہود کو تباہ اور برباد کردے جس وقت اللہ عزوجل نے ان پر چربی حرام فرمادی تو اس کو (پہلے تو) گلایا پھر اس کو فروخت کیا اور اس کی قیمت لگائی۔

# باب:حرام شے سے فائدہ حاصل کرنے کی ممانعت سے متعلق حدیث

۳۲۶۳: حضرت ابن عباس پر بینی سے روایت ہے کہ حضرت عمر جائین کو اطلاع ملی کہ حضرت سمرہ جائین نے شراب فروخت کی انہوں نے کہا کہ



أَيْلِغَ عُمَرُ آنَّ سَمُرَةً بَاعَ خَمْرًا قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً اللَّهُ سَمُرَةً اللَّهُ عُمَرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وُدَ خُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي اَذَابُوهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي اَذَابُوهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي اَذَابُوهَا قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي اَذَابُوهَا قَالَ سُفْيَانُ

١٩٢١: بَأَبِ الْفَارَةِ تَقَعُمُ فِي السَّمَن

٣٢٦٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبْسِ عَنْ مَيْمُونَةَ آنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَاتَتُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَيْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا حَمْ فَقَالَ الْقُوْهَا وَمَا

کھی میں اگر چو ہا گر جائے؟

مطلب یہ ہے کہ جب وہ تھی جما ہوا ہے تو اس کے اثرات تمام تھی میں نہیں پہنچیں گے اور وہ چو ہا نکال دینے سے تھی پاک ہوجائے گا۔لیکن اگر تھی بہنے والا ہے تو چو ہا گرنے سے وہ ناپاک ہو گیا۔اس مسئلہ میں تفصیل ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیلی بحث ہے۔

ُ اگر مزیر تفصیل مقصود ہوتو ادارہ فدکورہ کی کتاب 'جہتی زیورس: ۵۵' حصداق ل میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ ۱۳۲۲ : آخبرَ نَا یَعْفُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ اللَّهُوْرَقِیُّ وَ ۱۳۲۲ : اس روایت کا مضمون حسب سابق ہے۔ نیکن اس روایت میں مُحَمَّدُ بْنُ یَحْدِی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَا بُوْدِیُّ عَنْ بیاضافہ ہے کہ گھی جما ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ چوہا اور جو اس کے عَبْدِ الرَّ حَمِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَیْ عَبْدِ اللَّهِ فَیْ الدَّ هُودِی عَنْ عُبْدِ اللَّهِ فَیْ اللَّهِ فَیْ اللَّهُ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ فَیْ اللَّهُ فَیْ اللَّهُ هُودِی عَنْ عُبْدِ اللَّهِ فَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الزَّهُ هُو یَ عَنْ عُبْدُ اللَّهِ فَیْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْم

کھی خراب ہو گیا )۔

عُبُدِالرَّحُمْٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﴿ سُنِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتُ فِىٰ سَمْنَ جَامِدٍ فَقَالَ

بى ئىلىن ئىلى ئىلىرۇ رەكىك يىلى ئىلىمىلى بەيبىرى كىلىمىيى ئىلىمىيى بەيبىرىيى ئىلىمىيى بەيبىرىيى ئىلىمىيى بەيبىرىيى ئىلىمىيى بەيبىرىيى ئىلىمىيى ئىل

الله عز وجل سمرہ کو تباہ کر دے ان کو معلوم نہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل یہودیوں کو تباہ کر دے جس وقت ان پر چربی حرام ہوئی تو (پہلے) اس کو گلایا (اور اس کا تیل فروخت

خرخ فر ناور عمتره کی کتاب کی کتاب

باب: اگر چوہا گھی میں گرجائے تو کیا کرنا ضروری ہے؟
۲۲۷۵: حضرت میموند رابع سے روایت ہے کدایک چوہا گھی میں گرگیا تو رسول کریم من اللی کی سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جم لوگ چوہے کو (گھی کے اندر سے) نکال دواور باقی گھی کھالو۔

۳۲۹۷: حضرت میمونہ پڑھیا ہے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تھی جما ہوا ہے تو چو ہا اور اس کے پاس کا تھی نکال کر بھینک دواورا گروہ تھی پتلا ہے تو اس کے نزدیک مت جاؤ (یعنی کہ تمام



خى ئىن ئىل ئرىف جلد سوم

جَامِدًا فَالْقُوْهَا وَمَا جَوْلَهَا وَ اِنْ كَانَ مَاثِعًا فَلَا تَقْرَبُوْةً ـ

٣٢٦٨: اَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ اَحْمَدُ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ عُنْمَانَ الْفَوْرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا جَدِّى الْحَطَّابُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ مَحْبَدِ بَقُولُ اللّهِ عَبْسِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَرَّ بَعْنِ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَىٰ آهُلِ هلنِهِ الشَّاةِ لَوِ بَعْنَوْ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَىٰ آهُلِ هلنِهِ الشَّاةِ لَوِ النَّنَاةِ لَوِ النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَو النَّنَاةِ لَا اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٩٦٢: بَابِ الذُّبَابُ يَقَعُ فِي ٱلْإِنَاءِ

٣٢٦٩: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيلَى قَالَ حَدَّثِنَ سَعِيدُ بْنُ قَالَ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ لِلْخُدْرِيّ عَنِ النَّبِيّ فَي قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلُيْدٍ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلُيْدٍ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلُمْدُدُ

۳۲۱۸: حفرت ابن عباس بڑھن ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردار بکری کے پاس سے گزر بوا تو آپ نے فرمایا: کاش اس بکری کے مالک اس کی کھال اتار لیتے پھر اس سے نفع حاصل کرتے ( یعنی اس کی کھال کو د باغت دے کر نفع الشاتے۔)۔

# باب: اگر کھی برتن میں گر جائے؟

۳۲۲۹: حضرت ابوسعید والتی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس وقت تمہارے میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو اچھی طرح سے اس میں غرق کر دے (کیونکہ مکھی کے ایک بازو میں شفا ہے جسیا کہ دوسری حدیث میں ہے)۔

الحر كتاب العقيقة والفرع والعبرة



(4)

# والذبائع کتاب الهبید والذبائع کیگی

شكاراورذ بيحول ييمتعلق احاديث مباركه

باب: شکاراور ذبح کرنے کے وقت

بسم التُّدكهنا

• ٢٧٢٥: حفرت عدى بن حاتم طائن سے روایت ہے كدانبول نے رسول كريم مَنْ يَعْلِم عِيد فكار معتلق دريافت كياتو آب فرمايا كه جس وقت تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ دوتو بسم اللہ کہو پھرا گرتم اس شکار کو زنده یا وُ توتم اس کوذ بح کردوبسم الله کهه کراورا گرشکارکو کتا مارد کے لیکن اں میں سے نہ کھائے تو تم اس کو کھا اواس لیے کہ اس نے پکڑا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَذْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلُ فِإِذْبَحْ تَهار واسطاورا لروه كتااس ميس علا ليوتم مت كعاو كيونكم وَاذْكُرِاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَذْرَكْتَةً قَدْ قَتَلَ وَلَمْ الله عَلَيْهِ وَإِنْ أَذْرَكْتَةً قَدْ قَتَلَ وَلَمْ الله عَالِيةِ واسطى كِرُابِ (اورجبتم الله يعلى عَلَا الله يَاكُلُ فَكُلُ فَقَدْ أَمْسَكُهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ دوسرے يوكدوه كامعلوم مواكسدها موانيين ہے پھراس كاشكارس طرح ہے درست ہوگا اور اگرتمہارے کتے کے ساتھ وہ کتے بھی شریک ہو گئے (جن کوان کے مالکوں نے بسم اللہ کہہ کرنہیں جھوڑا يَاكُلُنَ فَلَا تَاكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لَا تَدُرى أَيُّهَا ﴿ مثلًا مشركين وكفارك كَتْ تَعَى ) توشكار ميس عنه كهاؤ كيونكه ال كا علم نبیں ہے کہ کون سے کتے نے اس کو مارا؟

باب: جس پرالله کا نام نه لیا گیا ہوائس چیز کو کھانے کی ممانعت

١٨٢٧: أَخْبَوَنَا سُوَيْدُ، بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٨٢٨: حضرت عدى بن حاتم طِيْنَوْ نِهَ كَهَا كه ميس نے رسول كريم الليوَا

١٩٦٣: بَابِ الْكُورُ بِالتَّسْمِيةِ

عِنْدَ الصَّيْدِ

٠/٢٤: أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُولُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَإِنَا ٱسْمَعُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ قَالَ انْبَانَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشُّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَاتِمِ إِنَّهُ سَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلُّبَكَ فَاذُكُر آكُلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا ٱمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنْ خَالَطَ كُلُبُكَ كِلَابًا فَقَتَلُنَ فَلَمْ قَتَاَ \_

١٩٦٣: بَابُ النَّهُيُ عَنْ أَكُلِ مَا لَمْ يُذْكُرِ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ



عَبْدُاللّٰهِ عَنْ زَكِرِيّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا آصَبْتَ بِحَدِهِ فَهُو وَ فِيْذٌ وَسَالْتُهُ عَنِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَالْتُهُ عَنِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَالْتُهُ عَنِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَالْتُهُ وَإِنْ كَانَ فَكُلْ فَإِنَّ آخَذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ فَا خَذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبُكَ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنُ يَكُونَ آخَذَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبُ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنُ يَكُونَ آخَذَ مَعَ كُلْبِكَ كُلْبُ آخَرُ فَخَشِيْتَ آنُ يَكُونَ آخَذَ مَعْ كُلْبِكَ وَلَهُ تَاكُلُ فَإِنّا لَا إِنّانَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى مَعْدُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنّاكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى عَلَى عَلَى غَيْرِهِ لَهُ تَلْكُونَ آخَذَ كُلُكُ وَلَهُ مُنسَمّ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا كُلُكُ وَلَهُ مُنسَمّ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا كُلُكُ وَلَهُ مُنسَمّ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ وَلَهُ مُنسَمّ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ السَّمْتُ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ وَلَهُ مُنسَمّ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ وَلَهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَهُ اللّهُ الْسَلْتَ عَلَى غَيْرِهُ وَلَهُ عَلَى غَيْرِه وَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سے دریافت کیا کہ معراض کے شکار سے متعلق تو آپ نے فرمایا اگر جانور پروہ لگ جائے تو تم اس کو کھالواورا گرآڑی لکڑی پڑئی ہے تو وہ موقو ذہ ہے (جس کوقر آن کریم میں جرام قرار دیا گیا ہے) چرمیں نے کتے کے شکار سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جس وقت تم اپنا کتا چھوڑ دواور وہ شکار کو پکڑ لیا تو ہی گویا شکار کا ذبح کرنا ہے اور جو اس کو کھالو کیونکہ اس کا پکڑلیا وہ ہی گویا شکار کا ذبح کرنا ہے اور جو تمہارے کتے کے ساتھ اور کتے ہوں پھرتم کوڈر ہوکہ شاید وہ دوسرے کتے ہوں پھرتم کوڈر ہوکہ شاید وہ دوسرے کتے ہوں پھرتم کوڈر ہوکہ شاید وہ دوسرے کتے ہوں پھرتم کوڈر ہوکہ شاید وہ دوسرے کتے ہوں کے کوئکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ کے دوسرے کتوں پر۔

# معراض اور موقو ذ ة کی شخفیق:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں ایک لفظ معراض بیان فر مایا گیا ہے تو اس کی تشریح ہیہ ہے کہ معراض وہ تیر ہے کہ جس میں لو ہے کی پیکان نہ ہو صرف ایک ککڑی نوک داراور چھلی ہوئی ہواور بعض حضرات نے فر مایا کہ معراض وہ وزن دارلکڑی ہے کہ جس میں دونوں جانب یا ایک جانب لو ہا لگا ہوا ہوا س کو بھینک کر مارتے ہیں بھی اس کی نوک پڑتی ہے اور بھی شکار پروہ معراض تر چھا پڑتا ہے اور اس تر چھے پن ہے بھی جانور مرجاتا ہے۔المعراض بکسس میم خشبته شقلیته او عصاء معراض تر چھا پڑتا ہے اور اس تر بھی بن سے بھی جانور مرجاتا ہے۔المعراض بکسس میم خشبته شقلیته او عصاء فی طرفها حدیدة او یسم ہ لا ریش له بان نفذ فی اللحم و قطع شیئا من الجلد نز ہرالر فی علی النسائی ص:۱۹۲ جااور موقوزہ وہ جانور ہے جو کہ کی وزن دار چیز سے ماراجائے جیسے کہ پھڑ لاشی اور لو ہو غیرہ سے کہ قرآن کی میں اس کی حرمت نہ کور ہے۔

# ١٩٢٥: بَابُ صَيْدُ الْكُلْبِ الْمُعَلَّمِ

٣٢٢٢: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَصُورٌ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحُوثِ عَنْ عَمْنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

# باب:سدھائے ہوئے کتے سے شکار

۲۷۲۰ : حضرت عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں نے رسول کر یم صلی
اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ میں شکاری کنا چھوڑتا ہوں پھروہ
جانور پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس وقت تم شکاری کنا
(سدھایا ہوا) اللہ کا نام لے کر چھوڑو کھروہ جانوراس کو پکڑ لے تو
تم اس کو کھا لو۔ میں نے عرض کیا: اگر چہ وہ شکار مار ڈالے۔
فرمایا: ہاں! میں نے عرض کیا: میں معراض (بغیر پُر کا تیر) پھینکنا
ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم جب جانور چھوڑ دو اور اس کے
تمہارے تیرکی نوک لگ جائے تو تم وہ شکار کھا لواور اگروہ تیرآ ڑا



يحيح سنن نسائي شريف جلدسوم

لگەتو نەكھاۋ ..

# ١٩٢٢:بَابُ صَيْدُ الْكُلُبَ الَّذِي لَيْسَ

٣٢٤٣: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنُ مُحَمَّدِ إِلْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ ابْن شُرَيْح قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ أَنْبَانَا آبُو إِدْرِيْسَ عَائِذُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِّي يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضَ صَيْدٍ أَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَ أَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّم وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَقَالَ مَا اَصَبْتَ بِقُوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُّ وَمَا اَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا اَصَبْتَ بِكُلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَآذُرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

# ١٩٢٧: بَابِ إِذَا قَتَلَ الْكُلْبُ

٣٢٤٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ ٱبُوْ صَالِحِ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَاكُلُ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَامْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَ إِنْ قَتَلُنَ مَا لَمْ يَشُرَكُهُنَّ كُلُبٌ مِّنْ سِوَاهُنَّ قُلْتُ اَرْمِيْ بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ آصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَاكُلُ۔

١٩٦٨: بَابُ إِذَا وَجَدَمَعَ كُلِّبِهِ كُلُّبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْه

# باب: جو کتاشکاری نہیں ہے اس کے شکار متعلق

۳۲۷۳ حفزت ابوثغلبشنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میں اس ملک میں ہوں ۔ کہ جس جگہ شکار بہت ماتا ہے تو میں تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور شکاری کتے ہے اوراس کتے ہے بھی جو کہ شکاری نبیں ہے۔ آپ مَنَا لَيْنَا نِهِ إِنْ مِوتِيرِ ہے مارے تو وہ اللّٰہ کا نام لے تو وہ بھی کھاؤ اور جواس کتے ہے بکڑے جوشکاری نہیں ہے پھرزندہ ہاتھ آئے اور ذبح كرلوتوتم كهاؤ (اوراگروه جانورمرده حالت ميں مليتو وه حرام

# باب: اگر کتاشکار گوتل کردے؟

٨ ٢٧٨: حضرت عدى بن حاتم طالبين في عرض كيا يارسول الله مَا الليِّم عمل سدھائے ہوئے کتوں کوایے شکار پر چھوڑ تا ہوں پھروہ کتے شکار پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جبتم شکاری کتوں کوچھوڑ دو پھروہ شکار پکڑلیں توتم وہ کھالو۔ میں نے عرض کیا:اگروہ اس جانور کو ہارڈالیں؟ آ پ نے فر مایا:اگر چہ مارڈ الیس کیکن پیلازم ہے کہاورکوئی کتاان کے ساتھ شریک نہ ہو گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: میں معراض (جس کی تشریح گذر چکی ہے) پھروہ (نوک ہے) گھس جاتا ہے آپ مُلَا لَيْكُمْ نے فرمایا: اگرگھس جائے تو تم وہ شکار کھالواور اگروہ شکار ایسا ہو کہ جس يرمعراض ترجيها يڑے تو تم وہ شكار نه كھاؤ (وہ حلال نہ ہوگا ) \_

باب:اگراینے کتے کے ساتھ دوسرا کتاشامل ہوجائے جو بسم اللّٰد كهه كرنه حجهورٌ ا كيا هو



سنن نمائی شریف جلد موم

٣٢٤٥: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَخْيَى بْنِ الْحْرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اَغْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ آنَّهُ سَالَ رَسُولَ عَامِرٍ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ اللهِ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَذُرِي اللَّهِ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آيُهَا فَتَلَهُ لَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِي آيُهَا قَتَلَهُ .

# ١٩٦٩:بَابُ إِذَا وَجَدَ مَعَ كُلْبِهِ كُلْبًا

#### رو*ن* غیر لا

٣٤٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَهُوَ ابْنُ آبِی زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَدِیّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَامِرٌ عَنْ عَدِیّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنِ الْكَلْبَ فَقَالً إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ عَلْمَ الْحَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَسَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى عَيْرِهِ.

٣١٧٠ أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّغْبِيُّ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَ دَخِيلًا وَ رَبِيْطًا عَدِي بُنِ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَ دَخِيلًا وَ رَبِيْطًا بِالنَّهُرَيْنِ انَّةً سُأَلَ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ ارْسِلُ كَلْبِى النَّهِي اللَّهُ اللهِ الْمَرِي اللهُ عَلَيْ فَالَ ارْسِلُ كَلْبِي فَالَ الْا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٢٧٨: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي اللَّهِ الْمُعْلَى النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ  اللّهُ ُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّ

۳۲۷۵ : حضرت عدی بن حاتم والنوز نے رسول کریم مُلَّلَ اللَّهِ اَسے شکار کے متعلق دریافت کیا آپ نے فر مایا جس وقت تم (شکار پر) اپنا کتا جھوڑ و پھراس کے ساتھ دوسر سے کتے شامل ہوجا کمیں جو کہ بسم اللہ کہہ کرنہیں چیوڑ سے گئے تھے تو تم وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کتے نے اس کو مارا۔

# باب:جبتم اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤ

۲۷۲۲: حضرت عدی بن حاتم والنیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار سے متعلق دریافت کیا۔
آپ نے فرمایا: جس وقت تم اپنا کتا ہم اللہ کہہ کر چھوڑ وتو تم (وہ شکار شکار کھاؤ) اوراگرتم دوسرا کتا اپنے کتے کے ساتھ یاؤ تو تم وہ شکار حجوڑ دو کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ کہی تھی نہ کہ دوسرے کتے

۱۳۷۷: حضرت عدی بن حاتم طالقیٰ سے روایت نبے کہ حضرت شعمی طالقیٰ نے بیان کیا کہ وہ ہمارا پڑوی تھا اور ہم لوگوں کے پاس وہ آتا جاتا تھا اور اس نے دُنیا کو نہرین نامی شہر میں چھوڑ (ترک دنیا کر) رکھا تھا۔ اس نے رسول کریم مُلَّا اللَّٰہِ اُسے دریا فت کیا کہ میں اپنے کتے کو شکار پر چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ میں دوسرا کتا یا تا ہوں مجھکو اس کاعلم نہیں ہے کہ اس نے شکار کو پکڑ لیا۔ آپ مُلَّا اللَّٰہِ اُسے نے فرمایا: تم اس کو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے تو ہم اللہ کہی تھی اپنے کتے پر نہ کہ اس کو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے تو ہم اللہ کہی تھی اپنے کتے پر نہ کہ دوسرے کتے پر۔

٣٢٧٨: حضرت عدى والني سے روایت ہے جو كه سابقه روایت كے مطابق ہے۔





ذلك

٣٢٧٩: اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْعَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْعَيْلَانِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَيِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللّٰهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِي عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ سَالْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ عَلَى عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ اِذَا آرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

٠٣٢٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيّ وَعَنِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ آبِى السَّفْرِ عَنِ الشَّعْبِيّ وَعَنِ الشَّعْبِيّ وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولً اللهِ الشَّعْبِيّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ رَسُولً اللهِ عَنْ قُلْتُ الْسَالُتُ رَسُولً اللهِ عَنْ قُلْتُ الْمَالِثُ وَاللهِ اللهِ قَالَ مَا كُلُي كَلُبًا آخَرَ لَا اللهِ الْمَدِيْ اللهِ الْمَدِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَدِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ ال

• ١٩٤٠ الْكَلُّ بِيَ كُلُ مِنَ الصَّيْرِ الصَّيْرِ الصَّيْرِ الْحَدَّنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ اَنْبَانَا زَكِرِيَّا وَ عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَهُوَ ابْنُ هُرُونَ اَنْبَانَا زَكِرِيَّا وَ عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْ وَمَا بَعِدِهِ فَكُلُ وَمَا صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا آصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَمَا صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقُو وَ قِيْدٌ قَالَ وَسَالُتُهُ عَنْ كُلُبِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا الرُسَلُت كُلُبَكَ وَذَكُوتَ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ قَالُ وَانْ قَتَلَ عَلْمَ عَلْ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ فَكُلُ قَلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ عَلَى الْمَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَ فَكُلُ قَلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَ فَكُلُ قَلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَانْ قَتَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ فَكُلُ قَلْتَ وَإِنْ قَتَلَ قَالُ وَإِنْ قَتَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ قَتَلَ قَالًا إِنَّ قَتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ قَتَلَ قَالًا إِنَّ الْعَلَى الْعَلَى الْقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ وَإِنْ قَتَلَ قَالًا وَانْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ وَانْ قَتَلَا الْمَالُكُ وَانْ قَتَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ وَانْ قَالُكُ وَانَاكَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ قَتَلَهُ فَلَا تَاكُلُ فَا تَاكُلُ فَاتِلًا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْهِ الْمُعُلِي الْمُعْلِى اللّهُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمَا الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

۳۲۷۹: حضرت عدى بن حاتم بن التي سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة بن سائة ب

۰۰ حفرت عدی بن حاتم خلائی سے روایت ہے کہ میں فی سے کہ میں اس کر یم من النظام سے دریافت کیا کہ میں (شکار کی طرف) اپنا کتا چھوڑتا ہوں چھر میں اس کے ساتھ دوسرا کتا پاتا ہوں (یعنی میرے سدھائے ہوئے گئے کے ساتھ ساتھ دوسرا کتا بھی شکار کی طرف لگ جاتا ہے) یہ معلوم نہیں ہوتا کہ س نے شکار پرا۔ آپ نے فرایا: تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر ہم اللہ پڑھی تھی نہ کہ دوسرے کے کتے پر۔

باب: اگر کماشکار میں سے پچھ کھا لے تو کیا تھم ہے؟

۱۹۲۸: حضرت عدی بن حاتم ڈاٹو سے معلق عرض کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: اگر (وہ تیر ) نوک کی طرف سے مارے تو تم وہ شکار کھا اواورا گر ترچھا پڑے تو وہ موقو ذہ ہے ( یعنی اس شکار کا کھا ناحرام ہے ) پھر میں نے شکاری کئے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس نے شکاری کئے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم اپنا کما خدا کا نام لے کر چھوڑ دو تو تم وہ شکار کھا لو۔ میں نے عرض کیا: اگر وہ شکار کو ماردے البتہ اگر اس میں سے وہ شکار کھا لے تو تم نہ کھاؤ اور اگر تم اپنے کئے کے ساتھ دوسرا کمایا واور (اس دوسرے کئے ) نے شکار ماردیا ہوتو تم وہ ماتھ دوسرا کمایا واور (اس دوسرے کئے ) نے شکار ماردیا ہوتو تم وہ ماتھ دوسرا کمایا واور (اس دوسرے کئے ) نے شکار ماردیا ہوتو تم وہ



اسُمَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذُكُرْ عَلَى غَيْرِهِ-

٣٨٨: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَخْيَى بُنِ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ آبِى شُغَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ آغَيْنَ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِمٍ لِلطَّائِقِ آنَّةً سَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبُكَ فَلَاكُنُ فَاللهِ عَلَيْهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَاكُلُ فَكُلْ وَإِنْ آكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلَمْ يَاكُلُ وَلَمْ يَاكُلُ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَّمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَّمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَ آكُلُ وَإِنْ آكُلُ وَإِنَّا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَّمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَّمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَمُسِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَلِنَّا مَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَالْمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَمُسِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَالْمَا آمُسَكَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يَمُسِكُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَالْمَا يَمْسَكُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُولُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَاكُلُ وَالْمَا الْمُسْتَلِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَا وَلَوْسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٩٤١: بَابِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

المُحَمَّدُ الْخَبَرَنَا كَثِيْرُ اللهُ عَبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي الزُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي النُّهْرِي قَالَ اَخْبَرَنِي النُّهُ اللهِ اللهِ قَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْنًا فِي كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ فَاصْبَحَ رَسُولَ اللهِ فَي يَوْمَنِذٍ فَامَرَ بِقَتَلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَامُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ.

المالي المُحْبَرِنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللهِ عَمْرَ النَّهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٣٢٨٥: آخُبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبُ وَهُبُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَدَّثَنِيْ سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

شکار نہ کھاؤ (اور اگر زندہ ہوتو اس شکار کو با قاعدہ ذیح کر کے اس کا گوشت کھانا درست ہے ) کیونکہ تم نے اللّٰد کا نام دوسرے بتے پرلیا تھا نہ کہ دوسرے کتے پر۔

فكاراورز بيحد كاكتاب

۳۲۸۲ : حضرت عدی بن حاتم بلاتی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق دریافت کیا۔
آپ نے فرمایا: جس وقت تم اپنا کتا اللہ کا نام لے کر چھوڑ و پھر وہ شکار کو مارڈ الے لیکن اس میں سے شکار نہ کھائے تو تم وہ شکار نہ کھاؤ اور اگر کتا وہ شکار کھالے (یائمنہ مارے) تو تم وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اس نے وہ شکار اپنے واسطے پکڑا نہ کہ تمہارے واسطے بھڑا نہ کہ تمہارے واسطے بھڑا نہ کہ تمہارے واسطے۔

# باب: کتوں کے مارنے کا حکم

۳۲۸۳: حضرت میموند و این به کدرسول کریم منافظیات دهنرت جه کدرسول کریم منافظیات حضرت جرئیل امین علیقانے عرض کیا: ہم ( ملا بگہر حمت ) اس کرہ میں داخل نہیں ہوتے کہ جس جگد کتا یا تصویر ہو۔ یہ بات من کرآپ نے کو نے کتوں کو ہلاک کیے جانے کا تھم فر مایا یہاں تک کہ چھوٹے کتے کو بھی مارنے کا تھم فر مایا۔

سہ ۲۸۸ : حضرت ابن عمر رہاتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَاثِیْنَا نے کوں کو کہ مستثنی فر مایا کتوں کو مار نے کا حکم فر مایالیکن وہ کتے کہ جن کواس حکم سے مشتنی فر مایا گیا وہ شکار کے کتے کھیت (کی حفاظت کے کتے ) اور جانوروں کی حفاظت کے کتے اور حفاظت اور پہرہ دینے والے کتے تھے۔

۳۲۸۵: حضرت عبدالله بن عمر بن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اونچی آ واز سے کتوں کے مار والنے کا حکم فرما رہے تھے لیکن وہ کتے ہلاک کیے جارہے تھے لیکن شکاری یا جانوروں (یا تھیتی) کی حفاظت کرنے والے کتے نہ مارے





جائيں۔

. میں است این عمر سے مروی ہے کہ آپ نے سب قتم کے کتوں کے مارڈ النے کا حکم فرمایا 'سوائے شکاری کتے اور رپوڑ کی حفاظت کے لئے رکھے: وئے کتے کے۔ لئے رکھے: وئے کتے کے۔

شكاراورذ بيحه كي كتاب مسيح

# باب: آپ نے کس طرح کے کتے ہلاک کرنے کا حکم فرمایا ؟

۲۲۸۷: حضرت عبداللہ بن مغفل رہے ہے دوایت ہے کہ رسول کریم منافیۃ نے فرمایا: اگر کتے ایک ہی قسم کے نہ ہوتے جس طریقہ سے کہ جانوروں کی قسمیں ہوتی ہیں تو میں ان کے مار ڈالنے کا حکم دیتا تو تم لوگ ان کتوں میں ہے ایک کالے سیاہ رنگ والے کتے کو مار ڈالو کیونکہ وہ عام طریقہ سے ایڈ اینچانے والا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کتا پالا نہ تو وہ کتا کھیت کی حفاظت کے لیے ہونہ ہی جانوروں کی حفاظت کے لیے تو ان کے تو اب میں سے ہردن ایک قیراط منہا ہوگا۔

# باب: جس مكان مين كتاموجود هوو مال پر فرشتون كا داخل نه هونا

فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُفْتَلُ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ اَوْمَا شِيَةٍ. ٢٢٨٧: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِثْدَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ مَا شِيَةٍ.

# ١٩٤٢: بَابُ صِفَةُ الْكِلاَبِ الَّتِي اَمَرَ

### ر. بقُتْلِهَا

٣٢٨٤: اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بَنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ لَا عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ لَا انَّ الْكَيكلَابَ امَّنَةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لَآمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا انَّ الْكَيكلَابَ امْتُهُ مِنْ الْاُمْمِ لَآمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْاَسُودَ الْبَهِيمَ وَايُّهَا قَوْمٍ اتَّخَذُولُ كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبٍ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَا شِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ الْجُورِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُ لَا

# ١٩٤٣: بَابِ إِمْتِنَاءُ الْمَلاَئِكَةِ مِنْ دَخُولِ بَيْتٍ فِيْهِ كَلْبُ

٣٢٨٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى بُنُ سَغِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بُنِ مَدُولٍ عَنْ آبِي وَلَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بُنِ مُدُولٍ عَنْ آبِي وَلَا عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي النّبِيّ فَيْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ عَنْ عَلِي النّبِيّ فَيْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلا جُنُبٌ.

# کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں سے دوری اور کتایا لنے کی وعید شدید:

ندکورہ بالا احادیث شریف میں کتوں کے مارنے کا عکم ہے جو کہ منسوخ ہو گیا البتہ بلاضر ورت شری کتا پالنے کی وجہ سے روز اندو قیراط
کم ہونے سے متعلق ندکور ہے تو واضح رہے کہ اس قیراط کے بارے میں اللہ عزوجل کو ہی علم ہے حاصل بیہ ہے کہ کتا پالنے والے شخص کے اعمال میں روز اند ثواب کم ہوتا رہے گا اور ایسا شخص رحمت خداوندی سے محروم رہے گا۔ قیراطان لعل الاختلاف شخص کے اعمال میں روز اند ثواب کم ہوتا رہے گا اور ایسا شخص رحمت خداوندی سے محروم رہے گا۔ قیراطان لعل الاختلاف من حسب اختلاف الزمان فاو لا فی امر الکلاب حتی امر بقتلی ثم فسن خالقتل و بین انه یتقص من



الاجر قیراطان شم خفف من ذالك الى قیراط زہرالر بی حاشینائی ص۱۹۳ ج٦- حاصل عبارت بیہ به کہ بعض روایت كے مطابق ایك قیراط كم ہونے اور بعض روایت كے مطابق دوقیراط كم ہونے كا حكم باقى ربااور قل كرنے كا حكم منسوخ ہوگیا اور قیراط عرب كا ایك پہانہ ہے۔

ندکورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ ندکورہ تین اشیاء جس جگد ہوں و بال پر رحمت کے فرشتہ داخل نہیں ہوتے جیسا کہ دیگر احادیث میں بھی ہا اورتصویر کی حرمت اوراس سے احادیث میں بھی ہا اورتصویر کی حرمت اوراس سے معلق تفصیلی بحث کتاب التصویر احکام التصویر میں ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع معلق تفصیلی بحث کتاب التصویر احکام التصویر میں ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب نوراللہ مرقدہ کی تصنیف ہے اور جنبی و ہمخص ہے کہ جس کو کھسل کی حاجت ہوتو جب تک وہ شل نہ کر لے تو رحمت کے فرشتے ایسی جگہ داخل نہ ہوں گے۔

آ گے ایک اور حدیث شریف میں بلاضرورتِ شرعی کتا پالنے کی وعید مذکور ہے حاصل حدیث شریف ہے ہے کہ جانور کے گلے کی حفاظت یا شکار کرنے یا تھیتی باڑی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالے تو وہ شخص مذکورہ بالا وعید کا مستحق ہے اور قیراط کم ہونے سے متعلق عمل میں کمی کی تشریح بیان کی جا چکی ہے۔

٣٢٨٩: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ الزُّهُوْتِي عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ النُّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنِ النِّي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٩٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخْبَرَنْیُ ابْنُ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخْبَرَنْیٰی آخُبَرُنِیْ ابْنُ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخُبَرَنْیٰی مَیْمُونَهُ آئ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

9 ۴۲۸ : حضرت طلحدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:اس مکان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس جگه کتا ہویا تصویر ہو۔

۱۹۲۹: حضرت میمونه بی اور مایوس حالت میں بیدار ہوئے میں نے روز فجر کے وقت میکنین اور مایوس حالت میں بیدار ہوئے میں نے عرض کیا: یارسول الله می الله مین اور مایوس حالت میں بیدار ہوئے میں نے عرض کیا: یارسول الله می ہوں۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے حضرت جبرئیل ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے حضرت جبرئیل امین علیہ انہوں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی پھرتمام دن وہ اس طح اور خدا کی تم مانہوں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی پھرتمام دن وہ اس طرح رہے۔ اس کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ ایک کتے کا بلا ہمارے تخت کے بینی مقرف کیا یہ وہ باہر نکالا گیا پھر آپ نے پانی کے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ شام کے وقت حضرت جبرئیل امین علیہ اس جگہ چھڑک دیا۔ شام کے وقت حضرت جبرئیل امین علیہ اس کی تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں لیکن ہم لوگ اس کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں لیکن ہم لوگ اس





وَّلَا صُوْرَةٌ قَالَ فَاصْبَحَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ ﴿ فَرَمَايَا \_ فَرَمَايَا \_ الْيَوْمِ فَآمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ \_

٣ ١٩٤: بَأَبُ الرُّخُصَةُ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبَ

## للماشية

٣٢٩١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ ٱلْجَرِمِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ إِلَّا ضَارِيًّا أَوْ صَاحِبَ مَا شِيَةٍ.

٣٢٩٢: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِج بْنِ خَالِدِ إِلسَّعْدِئُ عَنْ اِسْمَعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ اخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ آنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ آبِي زُهَيْرٍ الشَّنَانِيُّ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا ۚ لَا يُغْنِىٰ عَنْهُ زَرْعًا وَلَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرًاطٌ قُلْتُ يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَلَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمُ وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ

١٩٤٥: باب الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكُلْب

٣٢٩٣: اَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَمْسَكَ كُلْبًا إِلَّا كُلْبًا ضَارِيًّا اَوْ كُلْبَ مَا شِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ

٣٢٩٣: اَخْبَرَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدُ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي مَكَان مِن داخل نهين بوتے كه جس جگه كتابويا كوئى تصوير بوچنانچه الْمَارَحَةَ قَالَ اَجَلُ وَلَكِنَا لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كَلْبٌ الصَّبِح كُوآ بِصلى الله عليه وسلم في كوّل كي جاني كالحم

# باب: جانوروں کے گلے کی حفاظت کی خاطر کتا پالنے کی احازت

Pr91: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما نے عرض كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو مخص کتا پالے تو روزانه اس کے اجروثواب میں سے دوقیراط کم ہوں گے لیکن شکاری کتایار پوڑ كاكتا جوكه بكريول كے ريوڑكى حفاظت كرتا ہے اس كا پالنا درست

۴۲۹۲ حضرت سفیان بن ابی زہیر شنائی طافظ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نه کھیت کی حفاظت کے لیے اور نہ ہی جانوروں کی حفاظت کے لیے (بلکہ شوقیہ) کتایا لے تواس شخص کے اعمال میں سے روزانہ ایک قیراط (عمل ) کم ہوگا۔سائب بن برید نے حضرت سفیان والنز سے عرض کیا: کیاتم نے یہ بات نی کریم صلی الله علیه وسلم ہے سن ہے؟ انہوں نے فرمایا:جی ہاں!قتم اس مسجد کے بروردگار کی! (میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے)۔

# باب شکار کرنے کے لئے کتایا لنے کی اجازت سيمتعلق

٣٢٩٣ : حضرت عبدالله بن عمر بي في نف عرض كميا: رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله ارشاد فرمایا جو شخص کتایا لے تو روزانہ اس کے اجر وثواب میں سے دو قیراط کم ہوں گےلیکن شکاری کتایا رپوڑ کا کتا جو کہ بکریوں کے رپوڑ ک حفاظت کرتا ہے اس کا یا لنا درست ہے۔

٣٢٩٣ : حضرت عبدالله بن عمر التي في في عرض كيا: رسول الله مَا لَيْدُ عَلِي اللهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ



قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُوِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كُلْبًا اِلَّا كُلْبَ صَيْدٍا أَوْ مَا شِيَةٍ نَقَصَ مِنْ آجُوِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ۔

# ٢ ١٩٧: بآبُ الرُّخْصَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ

#### در د لِلْحَرْثِ

٣٢٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَابُنُ اَبِيْ عَذِي وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ النَّبِي عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ مَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ مَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ مَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ قَالَ مَنِ النَّبِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٣٢٩٧: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ اَبِی عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ اللَّهِ هِلَّا قَالَ مَنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ هِلَّا قَالَ مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا اللَّهِ كُلُبَ صَیْدٍ اَوْ زَرْعٍ اَوْ مَا شِیَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ یَوْمٍ قِیْرَاطٌ۔

٣٢٩٠: آخُبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَبْنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَهُبٍ قَالَ انْبُنَانَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كَلُبًا لَيْسَ بِكُلْبٍ صَيْدٍ وَآلاً مَا شِيَةٍ وَلا اَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ قِيْرَاطَانِ كُلُّ يَوْمُ.

٣٢٩٨. أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِى اَبْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ يَعْنِى اَبْنَ جَعْفَرِ قَالَ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِيْ حَرْمَلَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى مَنِ اللّهِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ مَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَالَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَقَالَ اللّهِ هُوَيْرَةً اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمْدِهِ كُلّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ عَبْدُاللّهِ وَقَالَ اللّهِ هُوَيَرَةً اَوْ كُلْبَ حَرْثِ.

ارشاد فرمایا جوشخص کتا پالے تو روزانداس کے اجرو ثواب میں سے دو قیراط کم ہوں گےلیکن شکاری کتایا رپوڑ کا کتا جو کہ بکر یوں کے رپوڑ کی حفاظت کرتا ہے اس کا یالنادرست ہے۔

باب: کھیت کی حفاظت کرنے کے لئے کتا یا لنے کی

## اجازت

۳۲۹۵: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی کتا پالے علاوہ ( بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے ) گلے کے یا کھیت یا شکار کے لیے تو اس کے مل میں سے روز اندا کیک قیراط کم ہوتا رہے گا۔

۳۲۹۲: حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وروزانہ اللہ صلی اللہ علیہ وروزانہ اس کے اجرو و واب میں سے دو قیراط کم ہوں گے لیکن شکاری کتا یا رپوڑ کا کتا جو کہ بکریوں کے رپوڑ کی حفاظت کرتا ہے اس کا پالنا درست ہے۔

۳۲۹۷: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم آئی ٹیٹھ نے ارشاد فرمایا جوکوئی کتا یا لیکن ریوڑ کا کتا یا کھیت کی (حفاظت کے علاوہ) کے لیے کتا پالے تواس شخص کے ممل میں سے روز اند دوقیراط کم ہوتے رہیں گے۔

۴۲۹۸: حفرت عبداللہ بن عمر پہنی سے روایت ہے کہ رسول کریم کا تا ایک نے اس نے ارشاد فر مایا: جوکوئی کتا پالے لیکن رپوڑ کا کتایا شکار کا کتا ( لیمی ان دوشم کے کتے کے علاوہ کتا پالے ) تواس مخص کے مل میں سے روزانہ ایک قیراط کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ڈلائٹوز نے کہا کہ حضرت ابو ہریہ ڈلائٹوز نے کہا کہ حضرت ابو ہریہ ڈلائٹوز نے کہا کہ حضرت ابو ہریہ ڈلائٹوز نے کہا کہ حضرت ابو ہریہ دلائٹوز نے دلائٹوز نے دالا کتا اگر کسی نے پال لیا تو وہ محض گنہ گار نہیں ہوگا۔ )





# 221: باك النَّهِي عَنْ ثَمَن الْكُلُب

٣٢٩٩ أَخْبَوْنَا قُتُنِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ اَبَىٰ نَكُو مُن عَبْدِالوَّحُمْنِ بُن الْحُوثِ بْنِ هِشَامِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا مَسْعُوْدٍ عُقْنَةً قَالَ نَهلى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَمَنِ الْكُلْبَ وَمَهُرِ الْبَغِيّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ۔

٠٠٠٠٠ أَخْبَرَنَا يُونُنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهْبِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْرُوْفُ بْنُ سُوَيْدِ لِلْجُذَامِيُّ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ رَبَاحٍ إِللَّهُ مِنَّ حَلَّقَهُ آنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْجَرْتُ نَحِوْى كَ اورطوا كف كار هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهُرُ البغتى

# کتے کی فروخت اور نجومی کی اجرت:

کتے کی خریدوفروخت حرام ہے بعض حضرات نے شکاری کتے کے فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ قوله عن ثمن الكلبالي ان قال و قد وردت فيه احاديث كثير و فما كان على هذا الحكم فثمنه حرام ثم لما ابيح الانتفاع بالكلب لابصطياد ..... زبرالربي على النمائي ص ١٩٥ ج-باب النهى عن ثمن الكلب خلاصه به ہے کہ کتے کی قیمت لینادینااورطواکف کی مزدوری اور پیشین گوئی کرنے والے کی اُجرت سب حرام ہیں۔ کتب فقہ میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل مذکور ہے اور حدیث مذکورہ ہے بھی شکاری کتے کی قیمت لینانا جائز معلوم ہوتا ہے۔

کتے کی بیج ہے متعلق بحث سابق میں بھی گذر چکی ہے اور نجومی سے مراد ہے وہ مخص جو کہ فال نکالتا ہے اور مستقبل کے حالات بتلاتا ہے ( یعنی دست شناس ) یا پندت اور سفلی عمل کر کے اُجرت لینے والا مخص بھی اس محکم میں داخل ہے اور اس کو بھی أجرت ديناحرام ہے۔اس طرح سے طوا كف كى زناكارى كى أجرت بھى حرام ہے۔

١٠٣٥٠ أَخْبِرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيى عَنْ ١٠٣٥ حضرت رافع بن خدي طِنْ الله عن روايت م كرسول كريم مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَافِع مَنَا لَيْنَا مِ السَّانِ اللهِ السَّانِ اللهِ عَنْ رَافِع مَنَا لَيْنَا مُ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ رَافِع مَنَا لَيْنَا مُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَيمت اور أجرت اور مردوري تجيف لكانے والے كى (يعني سيكى لكانے وَسَلَّمَ شُرُّ الْكُسُبِ مَهُرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكُلُبِ كَى ﴾ -وَكُسُبُ الْحَجَّامِ۔

# باب: کتے کی قیمت لینے کی ممانعت

۲۹۹ه: حصرت الومسعود عقبه طافق سے روایت ہے که رسول کریم مان الفیار نے ممانعت فر مائی کتے کی قیت لینے ہے اورطوائف کی اُجرت اور نجوی کی اُجرت لینے(دینے ) ہے۔

• ١٣٠٠ حضرت ابو هرره والنفيز بروايت بي كدرسول كريم سَخَالَيْنِ أَنْ ارشاد فربابا: حلال اور جائز نہیں ہے کتے کی قیمت اور مزدوری اور





# ١٩٨٧:باَبُّ الرُّخْصَةِ فِي ثَمَنِ كُلْبِ الصَّيْدِ

٣٣٠٢: أَخْبَرَنَى إِبْرَاهِيْمَ بُنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِیُّ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً عَنْ آبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰی عَنْ ثَمَنِ السَّنَّوْرِ وَالْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَیْدٍ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَ حَدِیْثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً لَیْسَ هُوَ صَحْدِهِ۔

٣٠٥٣ أَخْبَرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسُواءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَ بِي مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِم اَنَّ رَجُلاً عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِم اَنَّ رَجُلاً اتْنَى النَّبِيّ عَنْ اَلْهِ إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَافْتِنِي فِيْهَا قَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ مُكَلَّبَةً فَافْتِنِي فِيْهَا قَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ مَكَلَّبَةً فَافْتِنِي فِيْهَا قَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ الْمُسَكَ عَلَيْكَ الْمُسَكَ عَلَيْكَ الْمُسَكَ عَلَيْكَ الْمُسَكَ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب: شکاری کتے کی قیمت لینا جائز ہے اس ہے متعلق حدیث رسول مَثَالِیْنِمْ

۱۳۳۰۴: حضرت جابر طالق سے روایت ہے کہ رسول کریم مثالیّتا ہے ۔ ممانعت فرمائی بنی اور کتے کی قیمت لینے سے لیکن شکاری کتے کی (یعنی شکاری کتے کی قیمت درست ہے)۔

مورس کے ایک آدی اور میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے پاس شکاری خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے پاس شکاری کتے ہیں تو آپ ان کا حکم فرما میں۔ آپ نے فرمایا: جوشکار تمہارے کتے ہیں تو آپ ان کا حکم فرما میں سے نہ کھا میں تو تم اس کو کھاؤ۔ اس نے عرض کیا: اگر چہ مار ڈالیس پھر اس نے فرمایا: اگر چہ مار ڈالیس پھر اس نے عرض کیا: اگر چہ مار ڈالیس پھر اس نے مرض کیا: اگر شرکان کا حکم شرع ارشاد فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: چو شکار تمہارا تیر مارے اس کو کھا لو۔ اس نے پھر عرض کیا: اگر شکار تیر کھا کر غائب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا: اگر چہ غائب ہو جائے بشرطیکہ اس میں اور کسی تیر کا نشان نہ ہوا ور اس میں بد ہونہ پیدا ہو یعنی وہ جانور اس میں اور کسی تیر کا نشان نہ ہوا ور اس میں بد ہونہ پیدا ہو تین وہ جانور اس میں اور کسی تیر کا نشان نہ ہوا ور اس لیے کہ سڑا ہوا گوشت امراض پیدا ہوتو اس کا کھانا جائز نہیں ہے (اس لیے کہ سڑا ہوا گوشت امراض پیدا ہوتو اس کا کھانا جائز نہیں ہے (اس لیے کہ سڑا ہوا گوشت امراض پیدا کرتا ہے)۔

# شکاری کتے کی قیمت:

ندکوره بالا حدیث شریف سے متعلق حضرت امام نسائی بیت فرماتے بیں کہ ندکورہ روایت درست نہیں ہے تجاج کی حماد بن مسلم سے اِس سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کی دلیل کمزور ہے۔ بہر حال شکاری کتے کی قیمت لینے کی اجازت ہے۔ حضرت امام ابوضیفہ بیت کا یہی مسلک ہے قولہ لیس بصحیحیروی ابوحنیفه فی سندوہ عن الهتیم عن عکرمت عن ابن عباس قال رخص رسبول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عن ابن عباس قال رخص رسبول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عن ابن عباس قال رخص رسبول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عن ابن عباس قال رخص رسبول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عن ابن عباس قال رخص رسبول الله صلی الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه وسلم فی کلب صبید و هذا سند جید' الن عباس قال رخص رسبول الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله علیه و سیم الله و سیم الله علیه و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله و سیم الله





## د د يورد رو م 1929:الْإِنسِية تستوحِشُ

م ١٣٠٠ الحُبَرَانَ الْحُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا الْحَسَيْنُ بُنُ عَلِي عَنْ رَائِدَةً عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رِفَاعَةً بُنِ رَافِعِ عَنْ رَافِعِ اللهِ صَلَّى بَنِ خَدِيْجٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ يَهَامَةً فَاصَابُوا ابِلاً وَعَنَمًا وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخُريَاتِ الْقُومِ فَعَجَلَ اوَّلُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخُريَاتِ الْقُومِ فَعَجَلَ اوَّلُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقَدُورِ فَاكُفِعِ اليَّهِمُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقَدُورِ فَاكُفِيْتُ ثُمَّ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكُفِيْتُ ثُمَّ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِيعِيْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَلَ عَشُرًا مِنَ الشَّاءِ بِيعِيْرٍ فَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ فَعَدَلَ عَشُرًا مِنَ الشَّاءِ بِيعِيْرٍ فَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ فَكَنَّ مَا مُنْ الشَّاءِ بِيعِيْرٍ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ فَكَنَّ مَامُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْاَحْمِيْلُ بَيْسَمُ مَ كَذَلِكَ إِذْنَكَ بَعِيْرُ وَلَيْسَ فِى الْقُومِ وَسَلَّمَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالِيدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ وَالِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ وَالِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ وَالْمَادُادِ فَالْمَادِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمُ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ وَالْمَادُادِ وَالْمَادُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

باب:اگر پالتوجانوروحشی ہوجائے؟

ہم ، مهر افع بن خدیج واللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول كريم مَنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن عَلَى إِلَيْكُمْ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال عرق نامی جگہ کے پاس لوگوں نے اونٹ اور بکریاں حاصل کیس اور رسول کریم منافق المام اوگوں کے بیچھے تھے اور آپ کی عادت مبارکتھی كة پاوگوں سے پیچےرہے تھے(تا كەسب كے حالات سے باخبر رہیں اور جو مخص تھک جائے تو اس کوسوار کرلیں ) تو جو حضرات آگے تھے تو انہوں نے مال غلیمت کی تقسیم میں جلدی کی اور مال غلیمت تقسیم ہونے ہے قبل جانوروں کو ذ نح کیا اورانہوں نے دیکیں چڑھا دیں۔ جسِ وقت رسول كريم مُثَاثِينًا بهنچيتو آپ نے حکم فر مايا تو وہ ديکيس الث دی گئیں۔ پھر جانوروں کوتقسیم کیا تو دس بحریاں ایک اونٹ کے برابر مقرر و متعین کیس اتنے میں ایک اونٹ بھاگ نکلا اورلوگوں کے پاس گھوڑے بھی کم تعداد میں تھے (ورنہ لوگ اس بھا گے ہوئے اور گڑے ہوئے اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ) اور وہ لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لئے دوڑ لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا یہاں تک کہاس نے سب کوتھ کا دیا۔ آخر کاراس کے ایک آ دمی نے ایک تیر مارا تو اللہ نے اس اونٹ کوروک دیا (لعنی تیرکھانے کے بعدا تی جگھٹر کیا )اس بررسول كريم في فرمايايه جانور (جيسے كداونك كائے بيل كرا كرى دنبہ وغیرہ) بھی وحشی ہوجاتے ہیں جیسے کہ جنگلی جانور توجوتم لوگوں کے ہاتھ ندآئے تو تم اس کے ساتھ اس طریقہ ہے کرو ( لعنی تم اسکے تیر مارو پھراگروہ جانورمر جائے تو تم اس کو کھالواسلئے کہا گرائیے اختیار سے کسی وجہ سے با قاعدہ جانور ذبح نہ کرسکوتو مذکورہ طریقہ سے بسم اللہ یر ہر کر تیر مارنے سے بھی وہ جانور حلال ہوجاتا ہے اس آخری صورت كوشريعت كى اصطلاح مين زكوة اضطراري تيعبير كياجا تا ہے۔ باب: اگر کوئی شکار کو تیر مارے پھروہ تیر کھا کریانی میں گر

۱۹۸۰:فِي الَّذِي يَرْمِي الصَّيْلَ فَيَقَعُ فِي الْمَآءِ

جائے؟

خي سنن نباكي ثريف جلد وم

٣٠٠٥: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَاصِمُ لِلْاَحُولُ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدُقُتِلَ فَكُلُ إِلاَّ اَنْ تَجِدَةُ قَدُ قَدُ وَقَعَ فِى مَاءٍ وَلَا تَدُرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ رَمَٰتُ مَدُوى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ رَمَٰتُ مَدُوى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ رَمَٰتُ مَدُوى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ رَمَٰتُ مُدُولًا لَلْهُ الْمَاءُ وَلَا تَدُرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ اَوْ رَمَٰتُ مُدُولًا لَا اللّهِ عَرْوَجُلْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٠٠٦: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ آبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى اَبْنُ آغَيْنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرٍ لِلشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَي الشَّهْمَكَ وَ عَلَي اللهِ فَقَتَلَ سَهُمَكَ وَ كُلُبُكَ وَ ذَكُرُتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهُمُكَ فَكُلُ قَالَ اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ عَنْ بَاتَ عَنِي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَ الْمَاءِ فَلَا تَاكُمُ اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَلَا بَاللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ سَهُمَكَ وَ وَقَعَ فِيهِ آثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلُ وَإِنْ سَهُمَكَ وَلَا أَنْ وَجَدْتَ مَنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُمُ لُولًا اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُنُ اللهِ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُمُ لُولًا لَا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُولُ وَالْ اللهِ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُولُ اللهِ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَاكُولُ اللهِ وَلَا اللهِ فَالَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْ الْمَاءِ فَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمُواءِ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُواءِ وَلَا اللهُ وَالْمُواءِ وَلَا اللهُ وَالْمَاءِ وَلَا اللهُ وَالْمُواءِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ # ۱۹۸۱: فِی الَّذِی یَرْمِی الصَّیْدَ سر د م ردی فیغِیبُ عنه

قَالَ انْبَانَا اَبُوْ بِشُوعَنْ مِعَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ عَدِيّ قَالَ انْبَانَا اَبُوْ بِشُوعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا اَهُلُ الصَّيْدِ وَإِنَّ اَحَدَنَا يَرُمِى الصَّيْدَ فَيَغِيْبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتِيْنِ فَيَبْتَغِى الْاَثْرَ فَيَجِدُهُ مَيْتًا وَسَهْمُهُ فِيْهِ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ السَّهُمَ فِيْهِ وَلَمُ تَجِدُ فِيْهِ آثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ آنَ سَمْهَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ۔

٣٠٠٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى وَاسْمَاعِيْلُ

۳۳۰۰۵ حضرت عدی بن حاتم طالبیئے سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مثل اللہ علی کے مثل نے رسول کریم مثل اللہ عز وجل کا نام لے کرتیر مارو پھرا گروہ جا نور مرا ہوا یعنی مردہ حالت میں ملے تو تم اس کو کھا لولیکن جس وقت وہ پانی میں گر جائے اور علم نہ ہو کہ پانی میں گرنے سے یا تیر کے زخم سے مرا تو تم اس کو نہ کھاؤ۔

۲ - ۲۳۰۰ : حضرت عدی بن حاتم خل شن سے روایت ہے کدر سول کریم مُلُا تَقَافِرَ ہے شکار کے متعلق دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس وقت تم تیر مارویا اللہ کانام لے کرکتا چھوڑ و پھرتمہارے تیر سے شکار مرجائے تو تم اس کو کھا لو۔ عدی جل شن نے عرض کیا: اگر وہ ایک رات کے بعد ہاتھ آئے (یعنی ایک رات گرزنے پروہ پکڑا جائے ) آپ نے فرمایا: اگر تمہارے تیر کے علاوہ اور کسی صدمہ (چوٹ) کااس میں نشان نہ پاؤتو تم اس کو کھالوا وراگر پانی میں گرا ہوا ہوتو اُس کو نہ کھاؤ۔

# باب: اگرشکار تیر کھا کر غائب ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

2. ۲۳۰٪ حفرت عدى بن حاتم طاقین نے عرض كيا: يارسول الله! بهم لوگ شكارى لوگ بين اور بهارے بين سے كوئى شخص تير مارتا ہے پھر شكار غائب ہوجا تا ہے ايك رات اور دورات ( تك وه غائب رہتا ہے يعنى جنگل وغيره بين حجيب جاتا ہے) يہاں تك كدوه مرده حالت بين پايا جا تا ہے اوراس كے جسم بين تير پيوست ہوتا ہے۔ آپ شائيل نے ارشاد فرمايا: اگر تيراس كے اندر موجود ہواوركسى دوسرے درندے (شيراور بھيڑ ہے وغيره كے ) كھانے كاس بين كوئى نشان نہ ہواورتم كو يہ يقين ہوجائے كدوه جانورتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہى تيرسے مزاہے تو تم اس كوكھالو۔ موجود ہوا فرتہارے ہو تا تم رضى الله تعالى عنہ سے روایت



ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَسُوُلَ اللهِ عَنْ قَالَ إِذَا رَآيْتَ سَهْمَكَ فِيْهِ وَلَمْ تَرَفِيْهِ أَثْرًا غَيْرَةُ وَعَلِمْتَ آنَةً قَتَلَهٔ فَكُلْ.

٣٠٩: انْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَلْى سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ عَنْ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ عَلْى سَعْدُ لَيْلَةً عَنْ سَعْدُ لَلْهَ أَلْمُ اللّهِ الرّمِي الصَّيْدِ فَأَطْلُبُ آثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةً عَلَى إِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ.

# ١٩٨٢:الصَّيْدُ إِذَا أَنْتَنَ

٣٣٠: آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ خَالِدِ إِلْخَلَالُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُنْ قَالَ آبُنَانَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ غَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ آبِي ثَعْدَ ثَلَاثٍ عَنِ النَّبِي عَنْ آبِي تَعْدَ ثَلَاثٍ فَيْنَانَ فَيْدَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ا

ا ٢٣٠١ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ عَبُدِالْاعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بُنَ قَطَرِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرِّى بُنَ قَطَرِيّ عَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْرُسِلُّ كَنْ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ الْرُسِلُّ كَلْبِي فَيُأْخُذُ الصَّيْدَ وَلا آجِدُ مَا اُذَكِيه بِهِ فَاذِّكِيهِ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا قَالَ آهُرِقَ الذَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ السَمَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ۔

# ١٩٨٣: صَيْدُ الْمِعْرَاض

٣٣١٢: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تم اپنا تیر جانور میں پاؤاوراس کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پاؤاور تم کویقین ہو کہ وہ جانورتمہارے تیر سے مراہے تو تم اس کو کھا لو۔

۹ - ۲۳۰۹ : حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عند سے روایت ہے یا رسول الله! میں شکار کے تیر مارتا ہوں پھراس میں اس کا نشان ایک رات گذرنے کے بعد تلاش کرتا ہوں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تم اپنا تیر اس کے اندر پاؤ اور اس کوکسی دوسرے درندے نہ نے کھایا ہوتو تم وہ شکار کھالو (یعنی وہ شکار حلال ہے۔)۔

# باب: جس وقت شکار کے جانور سے بد ہوآنے لگ جائے ؟

۰۳۳۱ : حضرت ابونغلبدرضی الله تعالی عند بروایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی اپنا شکارتین دن کے بعد پائے تو اس کوتم کھالولیکن جب اس میں بدیو پیدا ہوجائے (تو تم وہ شکارنہ کھاؤ)۔

ا ۱۳۳۱: حضرت عدى بن حاتم طالفيز سے روایت ہے كہ میں نے عرض كیا یا رسول الله عليه وسلم میں كتا چھوڑتا ہوں پھروہ شكار پکڑلیتنا ہے كين مير بے پاس ذرح كرنے كے لئے پچھ نہیں ہوتا تو میں پھر یا لکڑى سے (جو كہ دھار دار ہوتی ہے) شكار ذرح كرتا ہوں آپ نے فرمایا: جس چیز سے دِل چا ہے تم اللّٰد كانام لے كرجانور كاخون بہادو۔

# باب:معراض کے شکار سے متعلق

۳۳۱۲: حضرت عدى بن حاتم طائف سے روایت ہے كہ میں نے عرض كيا: يا رسول الله منطق الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله ع





قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَتُمْسِكُ عَلَى قَاكُلْ مِنْهُ قَالَ إِذَا اللهِ فَأَمُلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا اللهِ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ اللهِ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلُنَ مَا لَمُ يَشُرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُنَ مَا لَمُ يَشُرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُنَ مَا لَمُ يَشُرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ وَإِنْ قَتَلُنَ قَالُ وَإِنْ قَتَلُنَ مَا لَمُ يَشُرَكُهَا كُلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا قُلْتُ فَاكُلُ وَإِنْ قَتَلُنَ فَاكُلُ وَاللَّهِ فَاكُلُ وَالْمَالُ وَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ .

# ١٩٨٨: مَا أَصَابَ بِعَرْضٍ مِّنْ صَيْدِ الْمعراض

اَبُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ النُّ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ النُّ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعُمَّدُ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ ابْنُ ابْنُ السَّغْرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَشُولَ اللهِ عَنِ الْمِعْرَاضِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَشُولَ اللهِ عَلَى عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتَلَ فَاذًا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتَلَ فَاذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتَلَ فَاذًا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقُتَلَ فَاذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ

# ١٩٨٥: مَا اَصَابَ بِحَدٍّ مِّنْ صَيْدِ الْمِعْرَاض

٣٣١٨: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ إِللَّرَّاعُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحْصَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ إِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُ وَإِذَا اَصَابَ بِحَدِّه فَكُلُ وَإِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ.

٣٣١٥: أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَغَيْرُهُ عَنْ زَكْرِيَّا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ

شکار پکڑتے ہیں تو اس کو کھا تا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جس وقت تم سکھلائے اور سدھائے ہوئے کتے کواللہ کانام لے کرچھوڑ واوروہ چر شکار پکڑ لیس تو تم اس کو کھا لو۔ ہیں نے عرض کیا: اگر وہ شکار کو مار ڈالیس؟ آپ نے فرمایا: اگر چہ مار ذالیس جس وقت تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہو جائے۔ ہیں نے عرض کیا: معراض پھینکتا ہوں۔ آپ ٹائیڈ کے فرمایا: جس وقت تم معراض پھینکواللہ کانام لے کراوروہ (اندر) گھس جائے (لیمن نوک کی جانب سے اندر داخل ہو) تو تم کھالواور اگر آڑا ہڑے تو تم اس کومت کھاؤ۔

# باب: جس جانور برآ رامعراض

## یڑے

ساسس: حضرت عدى بن حاتم طافن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم مُنْ الْفَائِرِ سے معلق عرض کیا۔ آپ نے فر مایا: جس وقت دھار کی جانب سے وہ گئے تو تم اس کو کھالوا ور جب وہ آڑا ہوکر شکار کے گئے تو تم اس کونہ کھاؤ ( کیونکہ وہ موقوذہ ہے اور حرام اور نا جائز ہے)۔

# باب:معراض کی نوک سے جوشکار ماراجائے اس سے متعلق حدیث

۳۳۱۲: حفرت عدى بن حاتم والنيئ سے روایت ہے كہ میں نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے معراض كے شكار سے متعلق دريافت كيا۔ آپ نے فر مايا: جس وقت اس كے نوك لگ جائے تو تم اس كو كھا لواور جب وه آڑا ہڑے تو تم اس كو نہ كھاؤ ( كيونكه وه موقوذه ہے جو كہ حرام ہے)۔

۳۳۱۵: حفرت عدی بن حاتم والنوز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض کے شکار سے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے فرمایا: جس وقت وہ معراض نوک (اور دھار) کی جانب



بِعَرُضِهِ فَهُوَ وَقِيْلًا.

الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ ﴿ صَ لَكَ تُوتُمُ اللَّ وَهَا لُواورا كُرْ آرُا لِكَةِ تُمَ ال كُونه كُعاوَ كيونكمه وه موقو ذ ہ ہے۔

# ١٩٨٢: إِنِّبَاءُ الصَّيْدِ

## یاں: شکار کے پیچھے جانا

١٣٣١٨ . حفرت ابن عباس بيعد سے روايت ہے كدرسول كريم ملى ليكم نے ارشا دفر مایا: جوکوئی جنگل میں رہائش اختیار کرے گا تو وہ مخض سخت (دل) ہو جائے گا اور جو کوئی شکار کے مشغلہ میں لگار ہا تو وہ دوسری باتوں سے غافل ہو جائے گا اور جوکوئی بادشاہ کے ساتھ رہے گا تو وہ آفت میں متلا ہوگا (حاہے دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار ہے)۔

٣٣١٨: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي مُوْسٰي حِ وَاَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَنِّي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي مُوْسِي عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ مَنْ سَكَّنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنَ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفُلَ وَمَن اتَّبَعَ السُّلُطَانَ افْتُتِنَ وَاللَّفُظُ لِابُنِ الْمُثَنَّى ـ

# تىن ناپىندىدەلوگ:

<u>حاصل حدیث شریف ب</u>یہ ہے کہ آبادی کو جھوڑ کر جنگل میں رہنے والاشخص سخت مزاج ہو جاتا ہے کیونکہ انسان میں رحم دلی اور نرم دلی اورخوش مزاجی'انسانوں اور آبادی میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے اورلوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہنے ہے طبیعت میں وحشت پیدا ہوتی ہے اس طریقہ سے ہروقت شکار کی دھن میں لگنے سے غفلت پیدا ہوتی کے انسان نہ دنیا کے کام کار بتا ہے اور نہ ہی دین کے کام کا اور حاکم اور بادشاہ وقت کے ساتھ رہنے سے انسان فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے ابن ماجه میں بھی بیرحدیث مذکورہے۔

# درور و ۱۹۸۷:الارنب

٣٣١٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ إِلْبَحْرَانِي قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ آغُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بَأَرْنَبٍ قَدَ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلُ وَامَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَٱمْسَكَ الْآعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَايَمْنَعُكَ آنُ تَأْكُلَ قَالَ إِنِّي ۖ أَصُوْمُ ثَلَاثَةَ آيَّام مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصَّم الْغُرَّد

باب: خرگوش ہے متعلق ١٣٣١: حضرت الوجريره فالنيز بروايت بكدايك كاوك كاباشنده (خدمت نبوی مَنَا لِیُنَامِین حاضر ہوااور وہ ) ایک خرگوش بھون کر لایا اور اس نے آپ کے سامنے وہ خرگوش پیش کیا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور وہ خر گوش نہیں کھایا اور آپ نے (وہ خر گوش دوسرے حضرات کے سامنے رکھ دیا اور) دوسروں کو کھانے کا حکم فرمایا۔اس دیہاتی شخص نے بھی وہ خرگوش نہیں کھایا۔ آپ نے فر مایا بتم کس وجہ سے نہیں کھا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا: میں تو ہر ماہ میں تین دن کے روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اگر تو ہر ماہ میں تین دن کے روز سے رکھتا ہے تو چاندنی را تون میں روز ه رکھا کرو ( بعنی ۱۳۴۳ اور ۱۵رارات میں )۔

خي شن نبا كي شريف جلد ١٩٠٥

٣٣١٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْم بْنِ جُبَيْرٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِى الْحَوْتَكِيَّةِ قَالَ قَالَ عُمْرٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَاضِرُنَا يَوْمَ الْقَاحَةِ قَالَ قَالَ الْبُو ذَرِّ آنَا اللَّهُ عَنْهُ مَنْ رَائِعُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللَّهِ فَيْ بِارْنَبِ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا الِنِي رَائِعُ اللَّهِ فَيْ بَارُنَبِ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ كُلُوا فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مَنْ النِّي صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ مِنْ الْمُؤْتِ ثَلَاثَ عَنِ الْبِيضِ مِنْ الْفَرِ ثَلَاثَ عَنِ الْبِيضِ الْفَوْرِ ثَلَاثَ عَنِ الْبِيضِ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشُورَةً وَالْمُ الْفُورُ ثَلَاثَ عَنْمُونَ وَارْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشُورَةً وَالْمُ الْفَالُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمِلُ وَمُعَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُؤْمُ وَخَمْسَ عَشُورَةً وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٢٣١٨: حضرت ابوحوتكيد برابين سے روايت ہے كه حضرت عمر برابين نے دريافت كيا كه كون آ دى جم لوگوں كے ساتھ تھا قاحدوالے دن (قاحد مكة مرمداور مدينه منوره كے درميان ايك جگد ہے ) حضرت ابوذر برابین نے فر بايا: بين رسول كريم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا كه ايك خرگوش آيا اور جوشن كيا بين نے دريافت اس كو يش اس كو يش اربا تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے دريكھا كه اس كو يش آربا تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كو نبين كھايا اور لوگوں سے فر مايا كه اس كو كھالو۔ ايك شخص نے عرض كيا: مين روزه دار جول۔ آپ نے فر مايا: ١١٠ وين ساوين مين تم نے كيوں روزے نبين اور دورے نبين

خلاصة الباب ﷺ مطلب بيہ ہے کہ جاندنی را توں میں روزے رکھنا زیادہ بہتر تھا۔ مذکورہ بالا حدیث شریف سے واضح ہے کہ خرگوش آپ مُنَافِیْکِم واضح ہے کہ خرگوش آپ مُنَافِیْکِم واضح ہے کہ خرگوش آپ مُنَافِیْکِم کو پیندنہ ہوگا۔ کو پیندنہ ہوگا۔

٣٣١٩: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ آنْفَجْنَا آرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَاخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى آبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَجَئْتُ بِهَا إِلَى آبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَجَعْنِي بِفَخُذَيْهَا وَ وَرِكَيْهَا إِلَى النَّبِي عَنَى فَقَلَهُ.

٣٣٠٠: ٱخُبَرَنَا قُتْنِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ عَاصِمٍ وَ دَاوْدَ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ اَصَبْتُ اَرْنَبُينِ فَلَمْ اَجِدْ مَا اُذَكِيْهِمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرُوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَ شَيْءً عَنْ ذَلِكَ فَامَرَنِي بِاكْلِهِمَا۔

# 19۸۸:اَلَضَبُ

ا ٩٣٢: اَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا اكْلُهُ وَلَا

۳۳۱۹: حضرت انس باللیئی ہے روایت ہے کہ مرانظہر ان نامی جگہ جو کہ مکہ مکر مہ ہے ایک منزل پرواقع ہے۔ میں نے ایک خرگوش کوچھوڑ اچھر اس کو پکڑ لیا اور حضرت ابوطلحہ جالئی کے پاس خرگوش لایا اور حضرت ابوطلحہ جالئی کے پاس خرگوش لایا اور حضرت ابوطلحہ جالئی کے پاس کو ذرئع کیا اور اس کی رانمیں اور سرین میرے ہاتھ رسول کریم منگی ٹیٹی کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے قبول فر مایا۔

۴۳۳۰ : حفرت ابن صفوان جائیئ نے عرض کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں نے دوخرگوش کیا: میں ان کو پھر سے ذی کی کڑے پھر ان کو پھر سے ذی کی کیا۔ اس کے بعد نبی مُنگائی کی اس کو کھالو۔ آپ نے فرمایا: تم ان کو کھالو۔

# باب: گوہ ہے متعلق حدیث

۳۳۱ حضرت ابن عمر بن سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم وسلم ہے دریافت کیا گیا گوہ سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ آپ نے فرمایا نہ تو میں اس کو کھا تا ہوں 'نہ حرام کہتا



عن نها كُثر يف جلد ٢٥

و ...و اخرمهٔ۔

ابرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا اللهِ هَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بِنْ سَهْلِ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ اللهُ اللهِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة بِنْتِ الْحُرِثِ وَهِى خَالَتُهُ فَقُدِّمَ اللهِ عَلَى مَيْمُونَة اللهِ عَلَى مَيْمُونَة اللهِ عَلَى مَيْمُونَة اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۳۲۲: حضرت ابن عمر برائق ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللّهُ مَالِیْتِرِمْ آپ گوہ کے متعلق کیا ارشاد فر ماتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ندمیں اس کو کھا تا ہوں نہ حرام کہتا ہوں۔

الله عليه وسلم كى خدمت مين بهنا بواگوه آيا- آپ سلى الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے اس كى جانب ہاتھ بردھايا جوحشرات موجود تھے انہوں نے كہايا رسول الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے ہائة سلى الله عليه وسلم نے ہائة سلى الله عليه وسلم نے ہاتھ تھینچ ليا۔ حضرت خالد بن وليد والله نے عرض كيا: يارسول الله! كيا گوه حرام ہے؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا نبيس كيكن ميرى قوم كى استى ميں گوہ جرام ہوتى ہے پھر حضرت خالد نے ہاتھ مير گوہ الله عليه وسلم دكھ خالد نے ہاتھ برھايا اور وہ كھايا اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم دكھ ضاله سے تھے۔

سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث ﴿ الله علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث ﴿ الله علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث ﴿ الله علیہ اللہ اللہ کہ کہ حقیق گیا۔ آپ کوئی بھی چیز تناول نہیں فر ماتے جس وقت تک کہ حقیق نہ فر مالیتے کہ کیا ہے۔ بعض خوا تین نے عرض کیا: آپ کو بتلا دیں کہ آپ کیا کھا تیں گے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گوشت کوہ کا ہے آپ نے وہ چھوڑ دیا اور تناول نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم! ہے آپ نے وہ چھوڑ دیا اور تناول نہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم! کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں کیا سے حوام ہوتی ہے۔ حضرت ملک میں نہیں ملتا تو مجھ کواس میں کراہت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت فالد دائی جانب تھنی خالد دائی ہا نہ اور اس کو کھا لیا اور اس وقت آپ سب بچھ ملاحظہ فرما رہے کیا اور اس کو کھا لیا اور اس وقت آپ سب بچھ ملاحظہ فرما رہے



٣٣٢٥: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جَلِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ اللهِ قَالَ وَسَمْنًا وَ اَضَبًّا فَاكُلَ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْاَضُبَّ تَقَدُّرًا وَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ فَي وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ فَي وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدةِ وَسُولِ اللهِ فَي وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدةِ وَسُولِ اللهِ فَي وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدةِ وَسُولِ اللهِ فَي وَلَوْكَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدةِ

٣٣٢١: اَخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرُو عَنِ ابْنِ قَالَ اَنْبَانَا اَبُوْ بِشُو عَنُ سَعِيْدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنُ اكْلِ الصِّبَابِ فَقَالَ اَهْدَتُ اَمُّ عَبَّسٍ انَّهُ سُئِلَ عَنْ اكْلِ الصِّبَابِ فَقَالَ اَهْدَتُ اَمُّ حُقَيْدٍ اللّٰي وَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَى سَمْنَا وَاقِطًا وَاصَّبًا فَاكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْاقِطِ وَ تَرَكَ الضِّبَابَ تَقَدُّرًا فَكُلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْاقِطِ وَ تَرَكَ الضِّبَابَ تَقَدُّرًا لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى مَائِدةِ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَائِدةِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٣٢٤ انْجَبَرَنَا سَلَيْمَانُ بُنُ مَنْصُوْرٍ إِلْبَلْحِیُّ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو الْاَحُوصِ سَلَامٌ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ رَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ ثَابِتِ بُنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ لَيْهِ فَيْ سَفَوٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَالَانُ مَنْزِلًا فَا خَذْتُ ضَبًّا فَشُويْتَهُ ثُمَّ فَاصَابِ النَّاسُ ضِبَابًا فَاخَذْتُ ضَبًّا فَشُويْتُهُ ثُمَّ الْمَنْ اللَّواتِ بِهِ النَّبِي فَيْ السَوائِيلَ مُسِخَتُ دَوَاتَ فِي اللَّوْاتِ هِي قُلْتُ يَا الْاَرْضِ وَإِنِي لَا آذُرِي آئُ اللَّواتِ هِي قُلْتُ يَا اللَّوْاتِ هِي قُلْتُ يَا الْاَرْضِ وَإِنِي لَا آذُرِي آتُ اللَّوْاتِ هِي قُلْتُ يَا لَا اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اكْلُوا مِنْهَا قَالَ فَمَا امَرَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اكْلُوا مِنْهَا قَالَ فَمَا امَرَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اكْلُوا مِنْهَا قَالَ فَمَا امَرَ بَاكُلِهَا وَلَا نَهْي.

َ ٣٣٢٨: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ

۲۳۲۵: حضرت ابن عباس پھنا ہے روایت ہے کہ میری خالہ محتر مہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پنیر کھی اور گوہ (ایک جانور ہے) کا حصہ بھیجا (لیکن) آپ نے پنیراور کھی تو تناول فر مالیالیکن گوہ نہیں کھائی اگر گوہ حرام ہوتی تو وہ آپ کے دستر خوان مبارک پرس طریقہ سے کھائی جاتی ؟ (پہ جملے راوی کے خیالات ہیں) اور نہ ہی آپ اس کو کھانے کا حکم فرماتے۔

۳۳۲۲ جفرت ابن عباس پیش سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ گوہ کا کھانا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت اُمِّ ضيد پیش نے رسول کریم منگی پی گوگی اور پنیراور گوہ بھیجا اور آپ نے کھی اور پنیر کھالیا اور گوہ کونفرت کی وجہ سے اور کراہت کی وجہ سے اُس طرح چھوڑ دیا۔ اگر گوہ کھانا حرام ہوتا تو وہ آپ کے دستر خوان پر کس طرح سے کھایا جاتا؟ اور آپ دوسروں کو کھانے کا کس وجہ سے تھم فرماتے؟

الوگ رسول کریم منافیقی کے ساتھ سفر میں تھے کہ ہم لوگ ایک منزل پر کھی اس جگہ ایک منزل پر کھی اس جگہ اوگ ایک منزل پر کھی اس جگہ اوگوں نے ایک گوہ کے کہ میں ایک گوہ کے کہ میں ایک کوہ کے کہ میں اور رسول کریم منافیقی کی خدمت اقدی میں وہ لے کرحاضر ہوا۔ آپ نے ایک لکڑی ہے اس کی انگلیاں شار کرنا شروع فرمادیں اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں اللہ عزوجل نے بچھلوگوں کی صورت سنخ فرمادی (بگاڑ کر بندراور خزیر بناویے) اور وہ لوگ زمین صورت سنخ فرمادی (بگاڑ کر بندراور خزیر بناویے) اور وہ لوگ زمین کے جانور بن گئے لیکن میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کون سے جانور بیں؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! لوگ تو اس کو کھا گئے۔ آپ شکافی کے خواس کے اور وہ لوگ نے نہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! لوگ تو اس کو کھا گئے۔ آپ شکافی کے خواس کے خواس کے کا حکم فرمایا اور نہ بی اس سے منع فرمایا۔

۴۳۲۸: حفزت ثابت بن ود بعه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک گوہ لیے کر حاضر ہوا۔ آپ اس کو پلٹ کرد کیھنے گئے اور فر مایا کہ

## سنن نيال نُريف جلد ١٥

وَدِيْعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بضَبّ فَجَعَلَ يَنْظُوُ الَّذِهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ لَا يُدُرِى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا اَدْرِي لَعَلَّ هَٰذَا مِنْهَا.

٣٣٢٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّئَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَم عَنُ زَيْدٍ بْنِ وَهُبٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيْعَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبَىَّ ﷺ بضَبِّ فَقَالَ إِنَّا أُمَّةً مُسِخَتُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ \_

# 19/9: اَلَصْبَعُ

٣٣٣٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ اَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَآمَرَنِي بِٱكُلِهَا فَقُلْتُ آصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمُ قُلُتُ ٱسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْد

بجويع متعلق مسكيه:

حضرت المم ابوضيفه ميديك كزديك بجوحرام بن وقال ابوحنيفه و اصمابه هو حرام و به قال سعيد بن المسيب والثورى -البته حفرت امام ثافعي بينية اورامام احمد بينية كزويك تنجائش باورطال ب-وهو حلال عند الشافعي و احمد .... زبرالر في على النسائي ص ١٩٨ج - \_

# ١٩٩٠: بَابُ تَحْرِيْمِ أَكُلِ السِّبَاعِ

٣٣٣١: أَخْبَرُنَا السُّحَاقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰن قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْن عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ فَٱكُلُهُ

٣٣٣٢: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ

ا یک امت ہے جو کہ منح ہوگئی تھی نہ معلوم اس نے کیا کیا تھا۔ میں واقف نہیں ہوں شاید ہوسکتا ہے کہ بدای امت میں ہے۔

٣٣٢٩: حضرت ثابت بن ودايد النظام عدروايت من كدايك أوى رسول كريم مُن تَقْيَرُ كَي خدمت مين كوه كِيرُ حاضر بهوا . أب أس كو بليث كرد كھنے لگے اور آپ نے فر مایا: ایک اُمت ہے جو کہ سنح ہوگئ تھی اور الله عزوجل الحچی طرح ہے واقف ہے (وہ جانور گوہ ہوگا یا کوئی اور دوسراحانورہوگا)۔

# باب: بجویے متعلق حدیث

۴۳۳۰: حضرت ابن الی عمار رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کدانہوں نے اس کے کھانے کا تھم فرمایا۔ میں نے عرض کیا:وہ شکار ہے۔انہوں نے کہا: جی بال۔ میں نے عرض کیا:تم نے بیرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

# باب: درندوں کی حرمت ہے متعلق

mmm: حضرت ابو ہریرہ واپنیز سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ہرايك دانت والے درندے كا كھانا حرام اَبِی حَکِیْم عَنْ عُبَیْدَةَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ اَبِی هُرَیْرةً ہے (یعنی جو کہ دانوں سے شکار کرتا ہے جیسے کہ شیر جھیڑیا ، بلی وغيره)\_

۲۳۳۲: حضرت الو تغلبه رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كه رسول



شن نيا لُهُ ريف جلد ٢٥

الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى اِلْدِيْسَ ﴿ كَرَيْمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ا عَنْ اَبِى ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنْ ﴿ كَلَمَا فَ ﷺ ـ اَكُوا فَ ﴾ - كَالْمَا فَ ﴾ - كَالْمُ لَكُونُ النِّبَاعِ - الْكُلُ كُلُلُ ذِي نَابِ قِنَ السِّبَاعِ - الْكُلُ كُلُلُ ذِي نَابِ قِنَ السِّبَاعِ - الْمُلْكُونُ الْمُلْكِانِةِ عَنْ السِّبَاعِ - الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سَمَّسُمَّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ عَنْ بَعِيْرِ بَنِ نُقَدِعَنُ عَنْ جَلِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُقَدِعَنُ عَنْ جَلِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نُقَدِعَنْ اَبِي تَعْلَمُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَحِلُّ النَّبُطَى وَلاَ يَحِلُّ فِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ وَلاَ يَحِلُّ فِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٩٩١: أُلِاذْنُ فِي أَكُلِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ

٣٣٣٣: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةٌ وَاَخْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ قَالاً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ مِنْ عَبُدَةَ قَالاً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى وَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلْى عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى وَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى وَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى وَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهْى وَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ الْحَدِيلِ - عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَ آذِنَ فِي الْحَدِيلِ - عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَ آذِنَ فِي الْحَدِيلِ - عَنْ مُدَا مِنْ الْحَدَيْلِ - عَنْ الْحَدَيْلِ - عَنْ عَنْ جَابِرٍ قَالْ اللهِ عَنْ الْحَدَيْلِ - عَنْ مُدَا مِنْ اللّهِ عَنْ عَنْ جَابِرٍ وَاللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِلُولُ وَاللّهُ عَنْ جَابِرُ عَنْ اللّهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ عَنْ الْعَالِي اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى الْحُمْرُ وَ الْعَلْمُ عَلَيْمُ عَلَى الْعُمْرُولُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَى الْعُمْرُ وَ الْعَلْمُ عَلَيْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْمُ عَلَى الْعُمْرِ وَ الْعَلْمُ عَلَى الْعُمْرُ وَالْمُ عَلَى الْعُمْرُ وَالْمُ الْعَلْمُ عَلَيْمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعُمْرُ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعُمْرُولُ وَالْعَلَمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى الْعُمْرُولُ وَالْعُلْمُ عَلَيْمُ الْعُمْرَالِهُ الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْمُ الْعَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْمُ الْعُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الْعُمْ عَلَمْ عَلَمْ عَ

٣٣٣٥: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

٣٣٣٣ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسَى عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِلْا عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهِ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ خَلْرَ لُحُوْمَ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٣٧٪ آخبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُكُونِمِ عُبُدُالُكُونِمِ عُبُدُالُكُونِمِ عُبُدُالُكُونِمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُوْمَ الْخَيْلِ

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ -

کریم صلی الله علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہرا یک دانت والے درندے کے کھانے ہے۔

۸۳۳۴ منرت ابونغلبہ رضی القد تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکسی شخص کا مال اوشا جائز نہیں ہے اور نہ ہی مجشمہ ( یعنی وہ نہیں ہے اور نہ ہی مجشمہ ( یعنی وہ جانور جس کو تیروں سے یا بندوق وغیرہ کی گولیوں سے نشانہ بنایا طائے )۔

# باب: گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت

۲۳۳۲ : حفرت جابر جائف سے روایت ہے کدرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غزوہ خیبر کے روز منع فرمایا گدھوں کے گوشت ( کھانے ) سے اور آپ نے اجازت دی گھوڑوں کا گوشت کھانے

۳۳۳۵ : حضرت جابر خالفیئ سے روایت ہے کدرسول کریم خالفیئر آنے ہم لوگوں کو گھوڑوں کا گوشت کھلایا اور آپ نے خیبر والے دن گدھوں کے گوشت ہے منع فر مایا۔

۳۳۳۲ : حضرت جابر رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو گھوڑ وں کا گوشت کھلا یا اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

۲۳۳۳ : حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ گھوڑوں کا گوشت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے دورِ مبارکِ میں کھایا کرتے تھے۔





## رد دورد ۱۹۹۲:تُحريمُ أكل لُحوم الْخيل

٣٣٣٨: أخْبَرَنَا إَسْحَاقُ بُنُ إِنْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا الْمِرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا الْمِقَيَّةُ الْبُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّنَنِي تَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ الْبِي يَخْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرَبَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَا يَحِلُّ اكْلُ لُحُومٍ الْخَيْلِ وَالْبِعَالِ وَالْمِعَالِ  وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعْمِيْرِ وَالْمِعَالِ وَالْمِعَالِ وَالْمَعْمِيْرِ وَالْمَعْمِيْرِ وَالْمُؤْمِ الْمُعَالِ وَالْمِعْلِيْلُ وَالْمُعْمِيْرِ وَالْمَعْمِيْرِ وَالْمَعْمِيْرِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمِعْلَ وَالْمِعْلَ وَالْمِعْمِيْرِ وَالْمِيْمِيْدِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِعْمِيْرِ وَالْمِيْلِيْرِ وَالْمُؤْمِيْرِ وَالْمِيْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلِيْرُ وَالْمُعْلِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعْلِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعْلِي وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعِلْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعِلْمِيْرُونِ الْمُعْرِقِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمِيْرِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِيْرِ وَالْمُعْرِيْرُونَا وَالْمُعِيْمِ وَالْمُعِيْرِ وَالْمُعْرِقِيْرِ وَالْمُعْمِيْرُولِ وَالْمُعِيْرِ

٣٣٣٩: أَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مَانعت فرائى گُورُ وارِ اللهِ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَنْ عَلَيْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَنْ عَلَيْدِ بْنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَيْدِ ورندول كا گوشت كهانے ہے۔ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَكُلِ لُحُومِ الْعَيْلِ وَالْحَمِيْرِ وَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ۔ والْمِعْلُ وَالْحَمِيْرِ وَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ۔ والْمِعْلُ وَالْحَمِيْرِ وَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ۔ والْمِعْدِ اللهِ عَنْ مُعْدَدُ بُنُ الْمُعْنَى عَنْ السِّبَاعِ۔ عَنْ السِّبَاعِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مُعْمَدُ بُنُ الْمُعْنَى عَنْ السِّبَاعِ۔ عَنْ السِّبَاعِ عَنْ عَبْدِ الْكَورِيْمِ عَنْ السِّبَاعِ عَنْ عَبْدِ الْكَورِيْمِ عَنْ السِّبَاعِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَورِيْمِ عَنْ السِّبَاعِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# ١٩٩٢: تُحْرِيمُ أَكُلِ لُحُوْمِ الْحُمْرِ الْكَهْلِيَّة

٣٣٣١: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ والْحَرِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبْسٍ انَّ النَّبِيِّ فَيْ نَهْمَ عَنْ نِكَاحٍ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لَكُومُ الْحُمُورِ الْاهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ۔

٣٣٣٢: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ وَ مَالِكٌ

# باب: گھوڑے کا گوشت حرام ہونے سے متعلق ہوست میں اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم مثل اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم مثل اللہ تقالی عنہ نے رسول کریم مثل اللہ تقالی عنہ نے مثل اللہ تقالی میں سے معلوث ہے اور خچروں اور گدھوں کے گوشت کھانا۔

۴۳۳۹: حفزت خالد بن ولید جائیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانیؤ کم نے ممانعت فرمائی گھوڑوں' خچروں اور گدھوں اور دانت والے درندوں کا گوشت کھانے ہے۔

۳۳۸۰: حضرت جابر جلینی سے روایت ہے کہ ہم لوگ گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے حضرت عطاء نے کہا کہ کیا خچروں کا؟ انہوں نے فرمایا بنہیں۔ اکثر اس طرف ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا درست ہے۔

# باب: بستی کے گدھوں کے گوشت کھانے سے متعلق حدیث

ا ۱۳۳۳: حضرت امام محمد با قر بینیت سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس بی شنا سے کہا کہ رسول کریم منا اللہ نظامت کے متعد کے نکاح سے اور کہتی کے گدھوں کے گوشت سے خیبر والے دن منع فر مایا۔

۲۳۳۲ : حضرت علی والفؤ سے روایت ہے کدرسول کر یم مُثَالَّفِیْم نے خیبر کے دن خواتین کے ساتھ متعہ کرنے سے ادربستی کے گدھوں کے



سنن نائي شريف جلد ٢٥

وَأُسَامَةُ عَنْ ابْنِ شهاب عَنِ الْحَسَنِ و عَبْدُاللَّهِ ﴿ الْوَشْتَ عَمِمَانُعْتَ فَرَمَانَى ۗ ابْنَىٰ مُحَمَّدٍ عَنِ اَبِيْهِمَا عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

٣٣٣٣: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ انْبَانَا عُبَيْدُاللَّهِ حِ وَانْبَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ-

٣٣٣٣: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَةٌ وَلَمْ يَقُلُ خَيْبَرَ۔

٢٣٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَوَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيْجًا وَنَيْئًا۔

٣٣٣٨: ٱخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ آبِي ٱوْفَى قَالَ آصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ خُمُوًا خَارِجًا مِّنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا هَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْ حَرَّمَ الْحُمُّرَ فَاكْفِئُوا الْقُدُّوْرَ بِمَا فِيْهَا فَاكْفَأْنَاهَا.

٣٣٣٤: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّونَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَوَ فَخَرَجُوا اِلَّيْنَا وَ مَعَهُمُ الْمَسَاحِيُ فَلَمَّا رَأُوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَ رَجَعُوْا اِلَى

۲۲۳۲۲ حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنبما ، روايت بي كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی سبتی کے گدھوں کے گوشت سے خیبر والے روز ۔

مهم المهم : حضرت ابن عمر اليجيات روايت بي ليكن اس روايت ميس خيبركا تذكرة بين ــــ

٣٣٣٥: حضرت براء والنين سے روایت ہے كدر سولكر يم فاللينم انے خيبر کے روزبستی کے گدھوں کے گوشت ہے منع فر مایا جا ہے وہ گوشت پکا ہواہو یا کیاہو۔

٢ ٢ ٢ ٢ : حضرت عبدالله بن الى اوفى والنوز سدروايت ب كهم في غزوهٔ خیبر کے روز گدھے پکڑ لیے۔ جو کہ گاؤں سے نکلے تھے پھران کا گوشت یکانے کے لئے چڑھادیا کہ اس دوران رسول کریم منگافیتو کی طرف سے آواز دینے والے یعنی آپ کے منادی کرنے والے نے آواز لگائی کہ رسول کریمؓ نے گدھوں کے گوشت کوحرام قرار دیا ہے تو ہم نے (بیتکم من کر )ان دیگوں کو بلیٹ دیا اوروہ گوشت تجینک دیا )۔ ٢٣٣٧: حضرت انس طالبين سے روایت ہے كه رسول كريم مَثَالْيَّ اِنْمَاعُرُوهُ خیبر کے روز صبح ہی صبح پہنچے اور خیبر کے لوگ (لیعنی یہودی لوگ) اپنی تھیق کرنے کے لیے اسلحہ لے کر باہر نکلے۔انہوں نے جس وقت ہم لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگ گئے کہ محمد نگافیٹر ہیں اور لشکر اور تمام دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔رسول کریم مَنْ الْفِیْمُ نے دونوں ہاتھ اٹھائے

من نها أن شريف جلد وم

الْحِصْن يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ انِاً إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَبْنَا فِيْهَا خُمُواً فَطَبَحْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْم الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسَّ۔

اورفر مایا:التدعز وجل بڑا ہےالتّدعز وجل بڑا ہے خیبرخراب اور ہر باد ہو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ ٱنْحَبَرُ اللَّهُ ٱنْحَبَرُ ۗ گااور بهم لوگ جس وقت کسی قوم کے نزدیک اتریں تو وہ صبح بہت بری ہوتی ہےان لوگوں کے لئے جو کہ ڈرائے گئے ہیں یعنی وہ مارے عاتے ہی خراب ہوتے ہی (یدآ پ) معجز ہ تھا پھرای طرح ہوااور خیبر کا قلعہ آخر کار فتح ہو گیااورخیبر کے کچھ یہودتو قتل اور ہلاک کر دیئے گئے اور کچھ بہود وہاں سے فرار ہو گئے ) حضرت انس جائینے نے فر مایا کہ ہم نے وہاں برگد ھے بکڑے اور ان کو پکایا کہ اس دوران رسول کریم مُنْ لِقَیْمِ کے مناوی نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول مَنْ عَیْمِ مِنْم لوگوں کو گدھوں کے گوشت ہے منع کرتا ہے وہ ایک نایا کی ہے۔

## گرھے کا گوشت:

گدھے کا گوشت حرام ہے البتة اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو گدھاوشی ہوجس کو کہ عربی میں حمار وحثی کہا جاتا ہے اس کی اجازت ہےالبتہ ہمارےاطراف میں جوگدھے پائے جاتے ہیںان کوعر بی میں حمارا بلی کہاجاتا ہےان کا گوشت ناجائز ہے۔ ولا يحل ذوناب ولا الحشرات والحمر والاهليه بخلاف الوحشية خانها وبنها حلال و قوله بخلاف الوحشية و ان صارت ابلية و وقع على الاكاف. قاوى شائ ص١٩٣٦ ٥ مطبوء نعمانيه يوبند

فَحُدِّثَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَر عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَاذَّنَ فِي النَّاسِ الَّا إِنَّ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَجِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ إِنَّىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ.

٣٣٣٩: أَخُبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقيَّةً قَالَ حَدَّثِينُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخُوْلَانِيّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكُلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُوْم الْحُمُر الْآهُلِيَّةِ.

٣٣٣٨: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ٣٣٨٨: حضرت الوثغلبنشني طِاللهٰ عيدوايت ہے كدلوك رسول كريم بَیحِیْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نُفَیْدِ عَنْ ﴿ صَلَّى اللَّه علیه وَسَلَّم کے ساتھ جہاد کیلئے خیبر کی جانب گئے اور وہ لوگ ، اَبِي نَعْلَمَةَ الْخُشَنِي اَنَّهُ حَدَّنَهُم اَنَّهُم غَزُوْا مَعَ بَعوك تق انهول فيستى كَي يَحِلَد هي يائِ ان كوذ مح كيا يجر رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوْا ﴿ بِيواقعدر سول كريم صلى الله عليه وسلم ہے بيان كيا۔ چنانچيرآ پ صلى فِيْهَا حُمُواً مِّنْ حُمُّدٍ الْإِنْسِ فَذَبَحُ النَّاسُ مِنْهَا الله عليه وسلم نے عبدالرحمٰن بن عُوف رضى الله تعالى عنه كو تكم فَر مایا انہوں نے اعلان کیا کہتی کے گدھوں کا گوشت حلال نہیں ہے اس آ دمی کے لئے جو کہ مجھ کورسول تصور کرتا ہے' (صلی اللہ علیہ

٣٣٨٩: حضرت ابونغلبه حشني طالبني سے روایت ہے كدرسول كريم منافيد كم نے ممانعت فرمائی ہرایک دانت والے درندے کے کھانے سے اور نستی کے گدھوں کے گوش**ت** ہے۔



# المن نيان شريف جلد موم

# ١٩٩٣: بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمْرِ الْوَحْشِ

٣٣٥: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ
 فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ
 قَالَ اَكَلْنَا يَوْمَ خَيِبَرَ لُحُوْمَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُ عَنْ أَبِي النَّبَيِّ عَن الْحِمَارِ۔

٣٥٠١: اَخْبَرُنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ هُوَ بُنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمْيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمُوِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَى بِبَغْضِ اَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشِ مَعْقُوْرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْفُو فَلُو شِكُ صَاحِبُهُ اَنْ يَا بِيَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ النَّاسِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ النَّاسِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِي ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ مُحَمَّدُ ابْنُ مَلَمَةً قَالَ حَدَّثِنِي ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ فَالَ حَدَّثِنِي ابُوْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنِ ابْنِي ابْنِي ابْنِي ابْنِي قَنَادَةً قَالَ اَصَابَ ابْنِ ابِي قَنَادَةً قَالَ اَصَابَ حِمَارًا وَحُشِيًّا فَاتَى بِهِ اَصْحَابَةُ وَهُمْ مُّحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَاكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَوْ مَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ عَنْ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩٩٥:باَب إِبَاحَةِ اكْلِ لُحُوْمِ الدَّجَاجِ

# باب: وحثی گدھے کے گوشت کھانے کی اجازت ہے متعلق

۰ ۲۳۵۰ حضرت جابر باللیا سے روایت ہے کہ ہم نے جیبر والے دن گھوڑے اور گرکا گوشت کھایا اور ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے ) سے منع فرمایا۔

۱۹۳۵ : حضرت عمیر بن سلمه ضمری براتی سے روایت ہے کہ ہم اوگ رسول کریم شکی تی اور ہے تھے روحا کے پھروں میں (روحا مدینہ منورہ سے تمیں یا چالیش میل پرواقع ہے) اور ہم اوگ جج کا احرام باند ھے ہوئے تھے کہ اس دوران ہم لوگوں کوایک گورخر نظر آیا جو کہ ذخم خوردہ تھار سول کریم شکی تی ہے ارشاد فر مایا: تم اس کوچھوڑ دواس کا مالک ریعنی میں نے اس کا شکار کیا ہے ) آر ہا ہوگا۔ پھرا کی شخص قبیلہ بنر کا حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیوحشی گدھا ہے۔ آپ شکی تی میں نے محمد اس میں بیاتی کواس گوشت تمام حضرات میں نے مجمد کوار حضر تا ہوگا۔ تھیم کرنے کا تھم فر مایا تھا۔

٣٣٥٢ : حضرت ابوقاده وبلان نے ایک وشی گدھے کا شکار کیا تمام لوگ احرام نہیں احرام باندھے ہوئے تھے لیکن حضرت ابوقاده وبلان نے احرام نہیں باندھا تھا وہ اس کو اپنے ساتھیوں کے پاس کے کرآئے انہوں نے وہ کھالیا پھرایک نے دوسرے سے کہا کہ رسول کریم شکانی آئے ہے بیان کرنا چاہے ۔ آپ سے دریا فت کیا گیا آپ نے فرمایا جم نے ٹھیک کیا ہے چاہے ۔ آپ سے دریا فت کیا گیا آپ نے فرمایا جم نے ٹھیک کیا ہے تمہارے پاس اس کا گوشت باقی ہے؟ جم نے عرض کیا جی باں۔ آپ نے فرمایا جم مے فرمایا جم وہ بہ کو بدید دو پھروہ کے کرآئے آپ نے اس میں سے کھایا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

باب:مرغ کے گوشت کی کھانے کی اجازت ہے متعلق

حديث

شکاراورذبیدی کتاب €\$ 10· \$\$

> ٣٣٥٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبٌ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم أَنَّ ابَا مُوْسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَىٰ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم فَقَالَ مَا شَالُكَ قَالَ إِنِّي رَآيَتُهَا نَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا اكُلَّهُ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسِنِي اُذُنُ فَكُلُ فَانِتِي رَآيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُهُ وَامَرَهُ أَنْ يُكُفِّرَ عَنْ

٣٣٥٣: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَم الْجِرْمِيّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسلي فَقُدِّمَ طَعَامُهُ وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ تَيْمِ اللَّهِ ٱحْمَرَ كَانَّةٌ مَوْلًى فَلَمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ آبُوْ مُوْسِنِي أَدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُّ مِنْهُ

٣٣٥٣: حضرت زبدم طابق سے روایت ہے که حضرت ابوموی کے ياس ايك ( كي موئي) مرغي آئي۔اس كود كيھ كرايك آ دمي ايك طرف كو ہوگیا۔حضرت ابومویٰ نے فر مایا اُس وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس مرغی کونایا کی کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھ کو کراہت معلوم ہوئی میں نے قتم کھائی کہ میں اب اس کونہیں کھاؤں گا۔<عنرت ابو مویٰ والنیز نے فرمایا بتم نز دیک آ جاؤاوراس کوکھالومیں نے رسول کریم مَنْ النَّهُ عُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال کوکہ وہ اپنی شم کا کفارہ ادا کرے۔

٣٣٥٨:حفرت زېرم جرمي طالبنو سے روايت ہے كه جم لوگ حضرت ابومویٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہاس دوران ان کا کھانا آ گیااس کھانے میں مرغی کا گوشت تھا توا یک آ دمی قبیلہ بنی تمیم کا جو کہ لال رنگ کا جیسے کہ وہ غلام ہو ( لیعنی دوسر ہے کسی ملک کا باشندہ تھا جیسے کہ ترکی اورابران کے باشندے ہوتے ہیں) وہ نزدیک نہیں آیا حضرت ابو مویٰ چھنٹو نے اس شخص سے کہا کہ تُو نز دیک آجا۔ کیونکہ میں نے رسول كريم مَنْ النَّيْمَ كُوير ( يعني مرغى ) كهات بوئ ديكها باورآب ني تھم فرمایا کہوہ اپنی شم کا کفارہ دے۔

مرغی کا شرعی حکم:

مرغی اگر چیه نا یا کی بھی کھاتی ہے لیکن وہ دوسری یا ک اشیاء بھی کھاتی ہے تو اس کا گوشت درست اور جا ئز ہے لیکن جومرغی صرف نایا کی ہی کھائے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہے: فیه جواز اکل الدجاجة الانسبيته و وحشية وهو بالاتفاق الاعن بعض على سبيل الورع الله ان بعضهم استثنى الجلالة وهو ما ياكل الا قذرًا النع زبرالربي على سنن نسائي ص: ١٩٩ ج٠ -

الْحَكَم عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ لِيَحْ جُوجانُور پنجه عَيْكاركر \_\_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهْلَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ

٣٣٥٥: آخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ بِشْرٍ هُوَ ٣٣٥٥: حضرت ابن عباس بَرَاثِهَ سے روایت ہے که رسول کریم مَنْکَشِیْکُم ابُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلِيّ بن نَعْزوهُ خيبروالدن برايك پنجوالدرندر كل ممانعت فرماكي





# ١٩٩٢: إِبَاحَةُ أَكُل

## ور ر العَصَافِير

٣٣٥٢: آخُبَرَنَا مُحَشَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنَ يَزِيْدَ الْمُقُرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ قَالَ عَصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا اللَّهِ عَنْ مَصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِعَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهَا فِيلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَعُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِى بها۔

## 1992: بكب مَيْتَةِ الْبَحْر

٣٣٥٤: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ ابْنِ عَبْدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفُوانَ ابْنِ سُلُمْهُ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ آبِي مُلْمَةً عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ آبِي مُرْدَةً عَنِ النَّبِي الْمُعَدِي فَيْ مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُونُ مُاؤَةُ الْحَلَالُ مَنْتَكُد

٣٥٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعَنْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعَنْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ ثَلْخُمِانَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِى وَنَحُنُ ثَلْمُونَ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمِ تَمُرَةً وَانَنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ وَانِّنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ الرَّجُلِ فَلَا اللهِ وَآيَنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ الرَّجُلِ فَلَا اللهِ وَآيَنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ الرَّجُلِ فَلَا اللهِ وَآيَنَ تَقَعُ التَّمُرُّةُ مِنَ اللهُ وَآيَنَ اللهُ وَالْمَا فَقُدُهَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا التَّمُونُ لَا اللهُ وَاللهِ وَآيَنَ تَقَعُ التَّمُونَ لَكُوا لَقَدُ وَجَدَنَا فَقُدُهَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا فَقَدُنَا مَنْهُ الْبَحُوفُ وَاللّهُ وَالْمَالَالُهُ وَالْمَالِكُولُ اللّهُ مُولًا كَلُنَامِنَهُ فَاللّهُ وَالْمَالَةِ اللّهُ مُولَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُؤْلِقًا كُلُنَامِنَهُ فَلَائِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالِيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيْهُ عَلَيْهُ الْبَحُولُ وَاللّهُ اللّهُ مُولَالًا لَقَالُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣٥٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ

# باب: چڑیوں کے گوشت کھانے کی اجازت سے متعلق

## عديث

۲۵۳۵ حضرت عبدالله بن عمره برائن سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو خص ایک چرنیایاس سے برا جانور ناحق مارے تو قیامت کے دن الله عزوجل اس سے باز پرس کرے گا کہ تو نے کس وجہ سے اس کو ناحق جان سے مارا؟ اس پرلوگوں نے عرض کیا: یارسول الله! اس کاحق کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: اس کاحق میا ہے کہ اس کو الله کے نام پر ذبح کرے اور اس کو کھائے اور اس کا سر کے کہ اس کو الله کے نام پر ذبح کرے اور اس کو کھائے اور اس کا سر کائے کرنے چھوڑ دینا قطعًا جائز نہیں )۔

# باب: دریائی مرے ہوئے جانور

۲۳۵۷: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے۔

۴۳۵۸ : حضرت جابر بن عبدالله جائیز سے روایت ہے کہ ہم تین سو افراد کورسول کریم مَنْ اَلَٰتِیْمَ نے جہاد کرنے کے لئے روائہ فر مایا اور ہمارا سامان سفر ہماری گردنوں پرتھا (یعنی سفر میں کھانے پینے وغیرہ کھانے کاسامان ناکافی تھا) پھروہ ہمی ختم ہوگیا۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو روزانہ ایک کھجور ملتی ۔ لوگوں نے عرض کیا: اے عبدالله حالی شخور میں انسان کا کیا ہوتا ہوگا؟ حضرت جابر جائٹون نے فر مایا کہ جس وقت وہ بھی نہیں ملی تو ہم کومعلوم ہوا کہ ایک کھجور سے (بھی) کہ جس وقت وہ بھی نہیں ملی تو ہم کومعلوم ہوا کہ ایک کھجور سے (بھی) کہ جس قدر طاقت رہتی تھی ۔ پھر ہم لوگ سمندر کے پاس آئے تو وہاں پر ایک محیصلی پائی جس کو کہ دریا نے بھینک ویا تھا اس میں سے ہم لوگ ایک محیصلی پائی جس کو کہ دریا ہے بھینک ویا تھا اس میں سے ہم لوگ انگارہ دن تک کھا تے رہے۔

٣٣٥٩:حضرت جابر ﴿اللَّهُ ﷺ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ تین سوسواروں کو

منن نمائی شریف جلدسوم

عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوُلُ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ . . عَمَدُ إِنَّاكُ أَبُواْ عُبَيْدَةً بُنَّ الْجَرَّاحِ نَوْ ضُد عِيْرَ فَرَيْسِ فَأَقَمْنَا بِالشَّاحِلِ فَأَصَابَنَا جُوْتٌ شَدِيْدٌ حَتَّى ٱكَلُنَا الْخَبَطَ قَالَ فَٱلْفَى الْبُحْرُ دَابَةً يُقَالَ لَهَا العُنْبَرُ فَاكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ وَادَّهَنَّا مِنْ وَذَكِهِ فَنَابَتُ آجُسَامُنَا وَاخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِّنْ أَضْلَاعِهِ فَنَظُر اِلَى أَطُولِ جَمَلٍ وَٱطُولِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَخْتَهُ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَر رَجُلٌ ثَلَاتَ جَزَائِهُ ۚ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَوَ رَجُلٌ ثَلَاتٌ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوْا فَنَحَوَ رَجُلٌ ثَلَاتٌ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ ٱبُوْ عُبَيْدَةَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ فَسَأَلْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ مَعْكُمْ مِّنْهُ شَيْءٌ قَالَ فَأَخُورُجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا اقُلَّةً مِنْ وَّدَكٍ وَنَزَلَ فِي حَجَّاجٍ عَيْنِهِ ٱرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ كَانَ مَعَ آبِي عُبُيْدَةً جِرَابٌ فِيْهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِيْنَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْ نَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا\_

٣٣٦٠. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْم قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﴿ مَعَ آبِيْ عُبَيْدَةً فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوْتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَآرَدْنَا أَنْ نَاكُلَ مِنْهُ

رسول كريم فالتيلان واندفر مايا ورحضرت الومبيده وتانه كوامير قافله بنا ارقر ایش کے قبلے کے او ننے کو (اس جگہ لفظ خبط ہے معنی درخت کے ہے چیائے کے میں) تو ہم اوک مندر کے کنارے پر بڑے رہے قافلہ کے انتظار میں ۔ ایسی ہموک گئی کدآ خرکار ہم لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے بیتے چبانے لگے۔ پھر سمندر نے ایک جانور پھینکا جسے عنبر کتے ہیں۔اس کوہم نے آ دھے مبینہ تک کھایا ادراس کی چر بی تیل کے بچائے استعال کرنے گئے بیبال تک کہ ہم لوگول کے جسم پھرموٹے تازے اور فریہ ہو گئے (جو کہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے) حضرت ابوعبیدہ جانتی نے اس کی ایک پہلی لے لی اورسب سے لمبا اونٹ لیااورسب سے پیلے خص کواس برسوار کیا وہ اس کے نیچے سے نکل گیا پھرلوگوں کو بھوک گئی تو ایک آ دمی نے تین اونٹ کاٹ ڈالے پھر بھوک ہوئی تو تین دوسرے ذبح کیے پھر بھوک لگی تو تین اور ذبح کے۔اس کے بعد حضرت ابونبیدہ ڈائٹیز نے اس خیال ہے منع فر مایا کہ زیادہ جانور ذبح کرنے کی وجہ سے سواری کے جانور نہیں رہیں گے۔ حضرت سفیان نے فر مایا کہ جو کہ اس حدیث شریف کے روایت كرنے والے ہيں حضرت ابوزبير والفيَّة نے حضرت جابر والفيَّة سے سنا كه بهم في رسول كريم مَثَاثَيْنِ الله وريافت كيا- آب في فرمايا بم لوگوں کے پاس اس کا گوشت باتی ہے؟ حضرت جابر والفاؤ نے فر مایا: ہم نے اس کی آنکھوں سے چربی کا ایک ڈھیر نکالا اور اس کی آنکھوں کے علقوں میں جارآ دمی اتر گئے ۔ابوعبید ہُ کے پاس اس وقت تھجور کا ایک تھیلا تھا وہ ہم کوایک مٹھی دیتے تھے پھرایک ایک تھجور دینے لگ گئے ہم کوجس وقت وہ بھی نہیں ملی تو ہم کومعلوم ہوا کہ اس کا نہ ملنا کیونکه ایک بی تھجورا گر کم از کم روزانه ملتی رہتی تو کچھ تیلی ہوتی ۔

٠٢٣٦٠: حضرت جاير طالطيز سے روايت ہے كدرسول كريم مالطين م لوگوں کو حضرت ابونہیدہ ﴿اللَّهُ كَ ساتھ ايك (حِصولْ ) لشكر ميں بھيجا ہم لوگوں کی سفر کی تمام خوراک وغیرہ ختم ہوگئی تو ہم کوایک مجھلی ملی جس کو کہ دریانے کنارے برؤال دیا تھا۔ہم نے ارادہ کیا اس میں سے



فَنَهَانَا اَبُوْعُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ كُلُوا صَلَّى اللَّهِ كُلُوا فَكَمَّا وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ كُلُوا فَاكَنْنَا مِنْهُ آيَامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَقِى مَعَكُمْ شَيْءٌ فَانْعَثُوا بِهِ النَّنَاد.

٣٣٦١: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُقَدِّمِ الْمُقَدِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ۚ اَبِي عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ آبَى عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلْثُمِائَةِ وَبضْعَةَ عَشَرَ وَ زَوَّدَنَا جِرَابًا مِّنْ تَمْرِ فَٱعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزُنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً خِتِي إِنْ كُنَّا لَنَمُشُّهَا كَمَا يَمُصُ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدُّنَا فَقُدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ بِقِسِّينَا وَنَسَفُّهُ ثُمَّ نَشُرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّينًا َجُيَشُ الْخَبَطِ ثُمَّ اَجَزُنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ آبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُونُهُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَيبُلِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّوْنَ كُلُوا بِأَسْمَ اللَّهِ فَآكُلُنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيْقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِيْ مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ فَٱخَذَ ٱبُوْ عُبَيْدَةً صِلْعًا مِّنْ أَضُلاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ ٱلجُسَمَ بَعِيْرٍ مِّنْ اَبَا عِرِ الْقَوْمِ فَاجَازَ تَكْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَبَسَكُمْ قُلْنَا كُنَّا نَتَّبِعُ عِيْرَاتِ قُرَيْشٌ وَ ذَكُونَا لَهُ مِنْ آمُو الدَّابَّةِ فَقَالَ ذَاكَ رِزُقٌ

کچھ کھانے کا۔حضرت ابومبیدہ بالبنی نے منع فرمایا پھر کہا ہم لوگ اللہ کے رسول مُن کا تیز کے ہیں تم اور اس کے راستہ میں انگے ہیں تم لوگ کھا کہ آت کھا وہ کہ کھا کہ تو کہ کھا کہ تو کہ کھا کہ تو کہ کھا کہ تو کہ کھا کہ تو کہ اس میں کھاتے رہے جس وقت رسول کریم سنگھ آئم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: اگر تم اس میں سے کچھ باقی ہوتو وہ تم ہمارے پاس جیجے دو۔

١١ ٣٣٠: حضرت جابر طائق بروايت بي كدرسول كريم فالتيافي في م لوگوں کوحفنرت ابونیبیدہ ڈپینئ کے ہمراہ بھیجااور ہم لوگ تین سودس اور چندلوگ تھے(یعنی ہماری تعداد تین سودس سے زائد تھی) اور ہمارے ہاتھ تھجور کا ایک تھیلا کر دیا (اس لیے کہ جلدی ہی واپسی کی امیرتھی ) حضرت ابومبیدہ باتنہ نے اس میں ہے ایک مٹھی ہم کو دے دی جس وقت وه پوری بونے لگیں تو ایک ایک تھجور تقسیم فر مائی ہم لوگ اس کو اس طریقہ سے چوں رہے تھے کہ جیسے کوئی لڑ کا چوسا کرتا ہے اور ہم لوگ اوپر سے پانی پی لیتے تھے جس وقت وہ بھی نہلی تو ہم کواس قدر <sup>ک</sup> معلوم ہونی آخرکار یہاں تک نوبت آگئی کہ ہم لوگ اپنی کمانوں سے درخت کے بتے جھاڑ رہے تھے پھران کو پھا تک کر ہم لوگ اس کے اويرياني بي ليت - إى وجه عاشكركانام جيش خبط (يعني بول كالشكر) ہو گیا جس وقت ہم لوگ سمندر کے کنارہ پر پہنچاتو وہاں پرایک جانور یا یا۔ جو کہ ایک ٹیلہ کی طرح سے تھا جس کو کہ عنبر کہتے ہیں حضرت ابعیبیدہ بیٹیزنے کہا کہ بیمردار ہےاں کو نہ کھاؤ پھر کہنے گئے کہ بیر رسول كريم فأفية كالشكر باورراه خدامين فكلا باوربهم لوك بهوك كى وجہ سے بے چین ہیں ( کیونکہ شخت اضطراری حالت میں تو مردار بھی حلال اور جائز ہے) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ (ایسے وقت میں تو مردار بھی حلال ہے) اس کے بعد ہم نے اس میں سے کھایا اور کچھ گوشت اس کا پکانے کے بعد خشک کیا (تا کہ راستہ میں وہ کھا تکیں) اوراس کی آنکھوں کے حلقہ میں تیرہ آ دی آ گئے کیے داخل ہو گئے ہم لوگ جس وقت نبی کی خدمت میں واپس حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت کیا:تم نے کس وجہ سے تاخیر کی؟ ہم نے عرض کیا: قریش کے



تافلوں کو تلاش کرتے تھے اور ہم نے آپ سے اس جانور کا تذکرہ

کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ اللہ عزوجل کا رزق تھا جو کہ اس نے تم کوعطا

فرمایا۔ کیاتم لوگوں کے پاس کچھ باقی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں۔

باب:مینڈک ہے متعلق احادیث



رَزَقَكُمُوْهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آمَعَكُمْ مِّنْهُ شَيْءٌ قَالَ قُلْنَا نَعَمْد

٣٣ ٢٢: أَخْبَرُنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابْيُ فُدَيْكِ عَنِ ابْنِ آبِي ذِئُبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُيَسَّبِ عَنْ عَبُدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ آنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفُدَعًا فِي دَوَاعٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُولُ الله عَنْ قَتْلهـ

# ١٩٩٨: اَلَضِّفَدُعُ

۲۲ ۲۳: حضرت عبدالرحمٰن بن عثان رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ ایک حکیم ( یعنی دواوعلاج کرنے والے )نے رسول کریم صلی الله عليه وسلم سے مينڈک كو دوا ميں استعال كرنے سے متعلق دریافت کیا تو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو مارنے ہے۔ منع فرمایا۔

## مینڈک مارنا:

شریعت میں مینڈک مارنا نا جائز ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی مینڈک مارنے سے منع فر مایا گیا ہے اورفر مایا گیا کہ اس کا آ واز نکالنا یعنی مینڈک کا نرٹر کرنا دراصل الله عز وجل کی سبیج کرنا ہےاس لیےاس کا مارنا نا جائز ہوا۔

ہاں! پری میڈیکل وغیرہ کےسٹوڈنٹ اس کو بہوش کر کے اس پر جوتجربات کر کے ابتدائی طور پر سکھنے کاعمل شروع کرتے ہیںاس کی اجازت ہے۔ (جامی)

## ١٩٩٩ : أَلُحُ أَدُ

٣٣٢٣: أَخْبَرَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَ هُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ اَبْنَي يَعْفُورَ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

٣٣٦٣: أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِيْ يَغْفُوْرَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنِ اَبِي اَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتِ نَاْكُلُ الْجَرَادَ.

# ٢٠٠٠:قَتُلُ النَّمُل

٣٣٦٥: اَخُبَرُنَا وَهُبُ بْنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ

# باب: ٹڈی ہے متعلق حدیث شریف

۳۳۲۳: حضرت ابویعفور ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی او فی طالعیٰ ہے ٹڈی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم لوگ رسول كريم مُنْ اليَّيْزُمُ ك ساتھ جھ غزوات ميں شريك تھے اور ہم ان غزوات(اورجهاد)میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔

٣٣١٣ : حضرت ابويعفور سے روايت ہے كه ميں نے حضرت عبدالله بن ابی او فی طانخهٔ سے ٹائری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا ہم لوگ رسول کریم مَنْ اللَّهِ کِم ساتھ چیدغز وات میں شریک تھے اور ہم ان غزوات (اور جہاد ) میں ٹڈیاں کھاتے تھے۔

# یاب: چیونٹی مارنے سے متعلق حدیث

٣٣٦٥: حضرت الو مريره والفؤزت روايت هي كدرسول كريم مَنْ الفِيْمَ اللهِ

قَالَ آخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَآبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ آنَّ نَمُلَةً قَرَصَتُ نَيَّا مِّنَ الْانْبِيَاءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَآوْحَى اللهُ عَرَّوَجَلَّ اللهِ آنُ قَدُ قَرَصَتْكَ نَمُلَةٌ آهُلَكْتَ أُمَّةً مِّنَ الْاُمَم تُسَبِّحُ۔

٣٣٦٢: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْبَأْنَا السَّعْثُ عَنِ النَّضُرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ الْبُأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْتَضُرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ الْبُأَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ نَزَلَ نَبِيٌّ مِّنَ الْآنْبِيَاء تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَعْنَهُ نَمْلَةٌ فَامَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيْهَا فَلَدَعْنَهُ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً وَقَالَ الْالشُعْثُ فَاوْحَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ فَهَلّا نَمْلَةً وَّاحِدَةً وَقَالَ الْاَشْعَثُ عَنِ النّبِي عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ مِثْلَةً وَزَادَ فَإِنّهُنَ يُسَبِّحْنَ۔

٣٧٧: أَخْبَرَنَا وَشَحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٣٧٧ مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ مِيں۔ الْحَسَنِ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ نَحْوَةً وَلَمْ يُرْفَعُةً۔

نے ارشاد فرمایا: ایک چیونی نے ایک مرتبہ ایک پیغمبر کے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم فرمایا کہ ان چیونٹیوں کے تمام بل ( یعنی ان کے رہنے کی تمام جگہبیں اور سوراخ) جلا دیئے جائیں تو اللہ عزوجل نے ان کی جانب وحی بھیجی کے تمہارے آیک چیونی نے کاٹا اور تم نے آیک اُمت کو فلل کردیا جو کہ یا کی بیان کرتی تھی ایئے پروردگار کی۔

۳۳۷۱ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک پیغیر درخت کے نیچے اتر ہے ان کے ایک چیونٹی نے کاٹ لیا انہوں نے حکم فر مایا تو چیونٹیوں کا بل جلا دیا گیا۔ جب اللہ عز وجل نے ان کو وتی بھیجی کہتم نے اس چیونٹی کو کس وجہ ہے نہیں جلایا کہ جس نے تمہارے کاٹا

٢٣٣٦ : حضرت ابو ہرىر ، طالق سے موقوفاً اسى مضمون كى روايت ندكور بال -



### (m)

## الفيها ﴿ كُتَابِ الفيمايا ﴿ الْمُعْلَى اللهِ الفيمايا المُعْلِقَةُ اللهُ المُعْلَقُهُ اللهُ المُعْلَقُ

## قربانی ہے متعلق احادیث ِمبارکہ

٣٣١٨ ٱخْبَرَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ سَلْمٍ إِلْلَلْحِیُّ قَالَ حَلَّثْنَا النَّصْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمْیُلٍ قَالَ اَنْبَانَا شُغِنَهُ عَنْ مَالِكِ ابْنِ النَّسِ عَنْ آبِی مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ المُسَیَّبِ عَنِ آمِ سَلَمَة عَنِ النَّبِیِ ﷺ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیَّبِ عَنِ الْمُسَیِّبِ عَنِ اللَّهِ فَعَنِ النَّبِیِ ﷺ فَالَ مَنْ رَایٰ هِلَالَ ذِی الْحِجَّةِ فَالرَادَ اَنْ يُضَحِّحِي فَلا يَاخَذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ اَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّحَ .

٣٣ ٢٩ آخَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكِمِ
عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ انْبَانَا اللَّيْثُ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدُ بْنِ
يَزِيْدَ عَنِ أَبْنِ اَبِي هِلَالِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ اللَّهُ
قَالَ اخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ انَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيّ
قَالَ اخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ انَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيّ

عَنْ اخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ مَنْ اَرَادَ انْ يَضْحِى فَلَا يَقْلِمُ مِّنْ اَطْفَارِهِ وَلَا يَخْلِقْ شَيْئًا مِّنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الْأُولِ مِنْ ذِى الْحِجَةِ ـ

مُ اللهُ الْخُبَرَنَا عَلِيًّ اللهُ حُجْرِ قَالَ ٱنْبَأَنَا شَرِيْكُ عَنْ عُثْمَانَ الْاَحْلَافِيَ عَنْ سَعِيْدُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ آرَادَ آنْ يُّضَحِى فَدَخَلَتُ آيَّامُ الْعَشْرِ فَلَا يَانُحُذُ مِنْ الْمُشْرِ فَلَا يَانُحُدُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا آطُفارِهِ فَذَكَرْتُهُ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ آلَا يَعْتَرَلُ النِسَاءَ وَالظِّيْبَ.

٢٠٠٠) أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

۳۸ ۲۳ ۲۸ خفرت أمِّ سلمه رضى الله تعالى عنبا سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص عیدالاضحی کا چاند (یعنی ذی الحجہ کے مبینه کا چاند ) دیکھے پھروہ قربانی کرنا چاہے تو این نہ کائے ) جس وقت تک که قربانی کرے۔

۳۳ ۲۹: حضرت أمِّ سلمه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کرنا چیا ہے وہ اپنے ناخن نه کترائے اور بال نه منڈائے ماہ ذی الحجہ کی الحب کی الحجہ کی تاریخ تک (یعنی دسویں ذی الحجہ کو قربانی کے بعد حجامت بنوائے )۔

مهرد کا جفرت سعید بالین سے روایت ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے پھر ذکی الحجہ کے روز آ جا کمی توبال اور ناخن نہ لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ایس کہ اور خوا تین سے الگ رہے اور خوشہونہ لگائے۔

المهرين أمّ سلمه بريفات بروايت ہے كدرسول كريم ساتين أن



ارشادفر مایا: جس وقت ذی الحجه کا پهلاعشر ه شروع ہوجائے (یعنی جب

ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوجائے ) تو پھرتمہارے میں ہے کسی کاارادہ

قربانی کرنے کا ہوجائے تواینے بالوں اور ناخنوں کو نہ چھوئے (یعنی



قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْطٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَارَادَ احَدُكُمْ اَنْ يُّضَعِّى فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَغْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا۔

## ٢٠٠٢:باب من لَّد يَجِدِ الْأَصْحِيَّةَ

٣٣٧٢: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ آخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِي آيُّوْبَ وَ ذَكَرَ آخَرِيْنَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلَالِ الصَّدَنِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ ٱمْرِتُ بِيَوْمِ الْاَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِهَاذِهِ الْأُمَّةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَرَايْتَ اِنْ لَمْ اَجِدُ اِلَّامَنِيْحَةً أَنْفَى آفَاُضَحِي بِهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَ تُقَلِّمُ اَظْفَارَكَ وَ تَقُصُّ شَارِبَكَ وَ تَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عَندَاللَّه عَزَّوَ جَلَّد

## باب: جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو؟

۲۳۳۷ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طالفيز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فر مایا: مجھ کو ماہ ذی المجدوس تاریخ میں بقرعید کرنے کا حکم ہوا ہے اللہ عز وجل نے اس روز کواس امت کے لئے عید بنایا۔اس نے عرض کیا:اگر میرے یاس کیچیجی موجود نه ہو(یعنی قربانی کے مطابق نصاب موجود نه ہو)لیکن ایک ہی بکری یا اونٹی کیا میں اس کو قربانی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں (اس لیے کہ ایک ہی جانور موجود ہے کہ جس کی قربانی کرنے ہے دشواری ہوگ ) کیکن تم اپنے بال اور ناخن کتر والواور مونچھ کے بال مونڈ اوبس یہی تہاری قربانی ہے اللہ عزوجل کے نزویک به

## عیدانشکی کی بابت کچھا حکام:

مطلب بيہ ہے كديكم ذى الحجدسے لے كروس ذى الحجرتك حجامت ند بنوائے تاكد حجاج كرام سے مشابهت موجائے واضح رے کہ بیممانعت تنزیبی ہے یعنی ایبا کرنامستحب ہے۔ممانعت تحریمی مرادہیں ہے: قوله فلا یوخذ من شعر والنح جمله الجمهور على النتيزيهه قيل التنشبيه مالمحرم الخ زبرالرني ص: ٢١٢ ماشينا فَي شريف.

نه کتروائے)۔

واضح رہے کہ بکرا' بکری' گائے' بیل' بھینس وغیرہ کو ذرج کیا جائے اور اونٹ کونح کیا جائے لینی اونٹ ذرج کرنے کے لیےاس کے حلقوں میں نیزہ مارا جائے رسول کر یم من النی کا بہی عمل مبارک تھا۔

> ٢٠٠٣:بَابُ ذِبْحُ الْإِمَامِ الْضِحِيَّتُهُ بِالْمُصَلَّى ٣٣٤٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن عَبْدِالْحَكَم عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِع اَنَّ عَبُدَاللَّهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذُبَحُ اَوْ

باب:امام کاعیدگاہ میں قربانی کرنے کابیان ۳۳۷۳: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے ہيں که نبی کریم صلی الله علیه وسلم عیدگاه میں قربانی ذبح کیا کرتے



سنن نبالي ثريف جلد سوم

يَنْحَرُّ بِالْمُصَلَّى ِ

٣٣٧٣ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عُثْمَانَ النَّقَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ ابْنُ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَاللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثِنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَانَ وَقَدْ كَانَ إِذَا لَهُ مَنْ عَبْدِاللهِ مَالُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلْ عَلْمَ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

م ٢٠٠٠: بَابُ ذَبِحُ النَّاسِ بِالْمُصَلِّي

٣٣٧٥: آخُبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ اَلشَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْآمُومِ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ ابْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ اَصْحٰى مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْمَاسِ فَلَمَّا قَصْى الصَّلاَة رَاى غَنَمًّا قَدُ فُصِحْتُ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحُ شَاةً فَكُانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحُ عَلَى اسْمِ الله عَذَو جَلَّه عَلَى اسْمِ الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَذَو جَلَّه الله عَدَو جَلَّه الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَنْ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَلَى الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ السَّلَاقِ الله عَدَالَ السَّلَاقَ الله عَدَالَ السَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الْهِ السَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الصَّلَاقِ الله عَدَالَ الْعَلَاقِ الْهَالَاقِ الْمُعَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَى السَّمِ الله عَدَالَاقِ الْمُعَالَقِ اللهُ الْمُعَالَّةُ اللهُ الْمُعَلَّدُ اللهُ الْمُعَالَى الْمَالِيْ اللهُ الْمُعَالَقِ اللهُ الْمُعَالَقِ اللهُ الْمُعَالَاقِ اللهُ الْمُعَالَقِ اللهُ الْمُعَالَقِ اللهُ الْمُعِلَّةُ اللهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالَةُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالَقِ الْمُعْلَلِهُ اللهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَاقِ الْمُعَلَّلِ الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِيَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَاقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَاقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَاقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِيْنَالِيْعَالَ الْمُعَالَاقِ الْمُعَلِّلُولُو

م نمازعیدالا کی سے تعلق:

شری طور پرشہریا گاؤں جہاں بھی نمازعیدالاضیٰ درست ہے ان علاقوں کے لئے بہی تھم ہے کہ وہاں کے لوگ نماز عیدالاضیٰ اداکر نے گئے ہوتو دوسر شخص کے لئے قربانی کرنا جائز عیدالاضیٰ اداکر لی گئی ہوتو دوسر شخص کے لئے قربانی کرنا جائز ہواوروہ مقام کہ جہاں نمازعید درست نہیں یعنی اگر جھوٹا ساگاؤں اور دیمی علاقہ ہوتو وہاں کے رہنے والے نمازعید سے قبل بھی قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

٢٠٠٥ بَاكُ مَا نَهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيُ أُدرد الْعُوراء

٢٣٣٢ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ مَوْلَىٰ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ مَوْلَىٰ بَيْنُ اَسَدٍ عَنْ آبِى الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزٍ مَوْلَىٰ بَيْنُ شَيْبًانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِی عَمَّا نَهٰی عَنْهُ بَیْنُ شَیْبًانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِی عَمَّا نَهٰی عَنْهُ

الله ١٣٣٧: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که رسول کریم نے مدینه منوره میں نحرکیا اور جس وقت آپ صلی الله مالیه وسلم عندگاه میں فرنج فرماتے

## باب: لوگون كاعيدگاه مين قرباني كرنا

۳۳۷۵ : حفرت جندب بل الله الله عليه وايت ہے كه ميں نبى كريم صلى الله عليه وسلم كے ماتھ بقرعيد ميں تھا آپ صلى الله عليه وسلم نے لوگول كونما أو عيد برُهائى جس وقت آپ صلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے آپ نے بريوں كو ديكھا وہ بحرياں ذرح ہو چكى تھيں۔ آپ نے فرمایا: جس كسى نے نماز سے بل ذرح كيا وہ دوسرى بكرى ذرح كر اور جس تحض نے ذرح نہيں كيا تو وہ الله كا نام لے كر ذرح ( قربانى ) كر

باب: جن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے جیسے کہ کانے جانور کی قربانی

۲ ۲۳۳۲ : حضرت ابوضحاک رہائی ہے روایت ہے کہ جس کہ نام عبید بن فیروز تھا اور وہ بنی شیبان کا مولی (غلام) تھا کہ میں نے حضرت براء بن عازب رہائی سے کہا کہ تم مجھ سے ان قربانیوں کا حال بیان کروکہ جن ہے منع کیارسول کریم مُنائی کی آئی نے تو انہوں نے فر مایا: آپ کھڑے



رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَضَاحِىٰ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى اَقْصَرُ مِنْ يَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعٌ لَا يَجُونَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرِيْنَ فَلْ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

### ٢٠٠٠: باب العرجاء

#### ورورو ٢٠٠٤:باب العجفاء

٣٣٧٨: آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرَيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَ

ہوئے (اوراس طرح سے اشارہ فر مایا حضرت براء بڑائوز نے اشارہ کر میرا ہاتھ آپ کے ہتا یا اور کہا کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ) آپ نے فرمایا: چارفتم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں ایک تو کانا جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں ایک تو کانا حانور کہ جس کا کانا بین صاف معلوم ہوا در دوسرا بیار کہ جس کی بیاری صاف اور خوب روشن ہو۔ تیسرائنگڑ اکہ جس کالنگڑ این نمایاں ہو چکا ہو چو تھے د بلا اور کمزور کہ جس کی بڈیول میں گودا ندر ہا ہو میں نے کہا کہ جس کے جھکوتو وہ جانور کھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہوں یا جس قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ چکے ہوں آپ نے جہانور کو داور جو بین کہ ہوتا ہو کہا کہ جس کے بیند ہوتم اس کو چھوڑ دواور جو بیند ہوتم اس کی قربانی کروئیکن دوسرے کومنع نہ کرو۔

## باب بشگڑے جانور ہے متعلق

۲۳۷۷ : حفزت عبد بن فیروز کہتے ہیں میں نے براء بن عازب سے کہا کہتم جھے سے ان قربانیوں کا حال بیان کرو کہ جن سے منع کیارسول کریم مُنَّا فَیْدُا نے تو انہوں نے فرمایا: آپ کھڑے ہوئے (اور اس طرح سے اشارہ فرمایا حفزت براء ڈائٹو نے اشارہ کر کے بتلایا اور کہا کہ میراہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا ہے ) آپ نے فرمایا: چارتسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہیں ایک تو کا نا جانور کہ جس کا کانا ماف معلوم ہواور دوسرا بیار کہ جس کی بیاری صاف اور خوب بن صاف مور دوسرا بیار کہ جس کی بیاری صاف اور خوب کروشن ہو۔ تیسرالنگڑ اکہ جس کالنگڑ این نمایاں ہو چکا ہو چو تھے د بلا اور کھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے واسطے ) کہ جس کے سینگ ٹوٹ بھی برامعلوم ہوتا ہے (قربانی کے واسطے ) کہ جس کے سینگ ٹوٹ نے ہوں یا جس قربانی کے جانور کے دانت ٹوٹ بھی ہوں آپ نے فرمایا: جو جانور تم کو برامعلوم ہوتم اس کو چھوڑ دواور جو پسند ہوتم اس کی قربانی کروئین دوسر کومنع نہ کرو۔

## باب:قربانی کے لیے دبلی گائے وغیرہ

۴۳۷۸: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا آتا ہے صلی الله علیہ وسلم





حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوْزِ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَشَارَ بَاصَابِعِهِ وَآصَابِعْيِ ٱقْصَرُ مِنْ اَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ فَرَمَاتَ جَوَكُمَا وَ يِنْدُور أَيْنَ بِٱصْبَعِهِ يَقُولُ لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَوَضُهَا وَالْمُجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِيٰ.

## ٢٠٠٨: بَابُ الْمُقَا بِلَةُ وَهُيَ مَا قُطِعَ طَرْفُ

٣٣٧٩: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْم وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ اَبِي زَائِلَةً عَنْ اَبِيُ اِسْ لِحَقَ عَنْ شُوِيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشُوكَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَاَنْ لَا نَصُعِي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَ لَا بَتُواءَ وَ لَا خُوْ قَاءَ \_

## ٢٠٠٩: بَابُ الْمُكَابَرَةُ وَهِيَ مَا تُطِعَ مَنْ ور " وو مؤخِر اُذْنِهَا

٣٣٨٠: أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ اِسْحُقَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ النُّعُمَانِ قَالَ آبُوْ اِسْحُقَ وَ كَانَ رَجُلَ صِدُقٍ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْالْذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَّلَا مُدَابَرَةٍ وَّلَا شَوْ قَاءَ وَلا خَوْ قَاءَ \_

ذَكَرَ آخَرَ وَ قَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰن فَ إِينِ الكَّيون سے بتلايا اور ميري الكيال آپ سلى الله عليه وَكُلُّم كي انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قربانی کے جانور میں چارعیب درست نہیں ہیں اس کے بعدوہ ہی جارعیب بیان

## باب: وہ جانور کہ جس کے سامنے سے کان کٹا ہوا ہو اس كانحكم

9 سرے دھنرت علی بیانیوں سے روایت ہے کہ ہم کورسول کریم شکانیونی نے · آ نکھ اور کان دیکھنے کا تھم فرمایا (لیعنی قربانی کے جانور میں مٰدکورہ اشیاء و کیضے کا حکم فر مایا که به دونول اعضاء بالکل درست ہیں یانہیں؟ ) اورہم کو''مقابلہ'' ہے منع فرمایا کہ (جس کا کان سامنے سے کٹا ہوا ہو) اور مداہرہ ہے منع کیا اور بتراء ہے منع فرمایا اور خرقاء ہے منع فرمايايه

## باب:مدابرہ ( پیچھے سے کان کٹا جانور ) ييمتعلق

۰ ۴۳۸ : حضرت علی کریم الله وجهه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کے آئکھ کان ویکھنے کا حکم فر ما يا اورييكه بمعوراء مقابلهٔ مدابره شرقاءا ورخرقاء جانور كي قرباني نەكرىي ـ



باب:خرقاء (جس کے کان میں سوراخ ہو) ہے متعلق

۲۸۱: حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول كريم

صلى الله عليه وسلم نے ہم كومنع فر مايا مقابله مداہر وشرقاءاور جدعا

( کہ جس جانور کے کان کٹے ہوں ) اس کی قربانی کرنے ہے منع



ور در و روو رو و و و رو و و و و رو و ووور ۲۰۱۰:باب الخرقاء وهِي التِي تخرق اذنها قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ أَوْ

٢٠١١:بَابُ الشَّرْقَاءُ وَهِي مَشْقُوقَةُ الاَذْنِ ٢٠١١:بَابُ الشَّرْقَاءُ وَهِي مَشْقُوقَةُ الاَذْنِ ٣٣٨٢: ٱخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ ابْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ ابْنُ خَيْثُمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ اِسْحَقَ عَنْ شُوَيْحِ ابْنِ النُّعُمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُضَحِّىٰ بِمُقَابَلَةٍ وَّلَا مُدَابَرَةٍ وَّلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ وَ لَا عَوْدَاءً .

٣٣٨٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ ٱخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُوْلُ آمَرَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنُ نَسْتَشُرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ-

٣٣٨١: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ نَاصِحِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْوْ بَكُرِ ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَان عَنْ عَلِيّ بْنِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُ قَاءَ أَوْ خَرُ قَاءَ أَوْ جَدُعَاءً-

باب: جس جانور کے کان چرے ہوئے ہوں اس کا حکم ۲ مرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا نہ قربانی کی جائے مقابلہ اور مداہرہ اورشرقاءاورخرقاءاورعوراءكي-

٣٣٨٣ : حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمات عبي كه رسول الله مَنَا لِيَنْمِ نِے ہمیں قربانی کے جانور کے آئکھ' کان اچھی طرح دیکھنے کا تحكم فرمايا \_

ط صدة الإجواب المح قرباني ايسے جانوري درست ہے كہ جس ميں كى قتم كاكوئي عيب ند ہواور گزشته عديث ميں ندكور جمله (( وَ أَنُ لَا تُصَدِّحَى)) كامطلب ہے اس جانور كى قربانى سے منع فرمايا كہ جس كاكان سامنے سے كتا ہوا ہواور مداہرہ وہ جانور ہے کہ جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہواور'' بتراء'' وہ جانور ہے کہ جس کی دُم کٹی ہوئی ہواورخرقاءوہ جانور ہے کہ جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔

فرمايايه

حاصل کلام یہ ہے کہ اگر کسی قتم کا کوئی عیب جانور میں ہوتو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔

۲۰۱۲: باک در د رو العضياء

باب:قربانی میں عضباء (لعینی سینگ ٹوٹی ہوئی) ييمتعلق

م ٢٣٨م: حضرت جرى بن كليب سے روايت ہے كميں نے حضرت

٣٣٨٣: ٱخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ



ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ جُرَيِّ ابْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا بَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ اَنْ يُضَعِّى بِاعْضِ الْقَرْنِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نَعْمُ اللَّ عَضَبَ النَّصْفِ وَاكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

## ٢٠١٣: بَابُ الْمُسِنَّةُ وَالْجَنَّعَةُ

٣٣٨٥: آخُبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بُنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ آغَيَنَ وَآبُو جَعْفَرٍ يَعْنِى النَّفَيْلِي قَالَا حَدَّثَنَا أَهُو الزُّبَيْرِ عَنُ النَّفَيْلِي قَالَا حَدَّثَنَا أَهُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تَذْبَحُوا اللهَ مُسِنَّةً إلاَّ اللهِ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الطَّانِ لِللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِّنَ الطَّانِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ يَزِيلَا اللهُ عَنْ يَزِيلَا اللهُ عَنْ يَزِيلُا اللهُ عَنْ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَعُوا جَدَعَةً مِن عَلَي عَنْ يَزِيلُا اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٣٨٤: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ الْسَمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِي السَّمَاعِيْلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعْجَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَعَامَ عَنْ يَعْمِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَحَايَا فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَعِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَعِ مِعَادً

َ ٣٣٨ُ: أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِبْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنْنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى ابْنِ آبِي كَثِيْرِ عَنْ بَعْجَة بْنِ عَبْدِاللهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ عَنْ بَعْجَة بْنِ عَبْدِاللهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَلْ بَيْنَ اصْحَابِهِ آصَاحِيًّ قَالَ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اصْحَابِهِ آصَاجَنِي فَا صَابَنِيي فَاصَابَنِينُ فَاصَابَتِينُ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ آصَابَنِينُ

علی بڑون سے سنا فرماتے سے کہ رسول کریم منگائیؤ کے اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو پھر میں نے حضرت سعید بن مستب بڑائو سے بیان کیا تو انہوں نے کہا جی ہاں۔جس وقت آ دھایا آ دھے سے زیادہ سینگ ٹوٹ گیا ہوتو درست نہیں ہے (لیکن اگرآ دھایا آ دھے سے کم سینگ ٹوٹا ہوا ہوتو قربانی درست ہے )۔

خيان کاتاب کي

## باب:قربانی میں قومہمنه اور جذعه مے متعلق

۳۳۸۵: حفزت جابررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ قربانی نه کرو مگر مُسنه کی لیکن جس وقت تم پر مُسنه کی قربانی کرنا مشکل ہو جائے تو تم بھیڑ میں سے حذعہ کرلو۔

۲ ۳۳۸۲: حضرت عقبہ بن عامر وہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں 'حضرات صحابہ کرام کوتھیم کرنے کے لئے دیں پھرایک بکری ہے گئی ایک سال کی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے فر مایا: تم اس کی قربانی کر لا۔

الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام ڈوائی کو قربانیاں تقسیم فرمائیں میرے حصّه میں ایک جذعه آیا۔ میں نے کہانیا رسول الله! میرے حصّه میں تو ایک جذعه آیا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم اس کی قربانی کرو۔

۳۳۸۸: حفرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم المجعین کو قربانی تقسیم فرمائیں میرے حصّه میں ایک جذعه آیا میں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے حصّه میں ایک جذعه آیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر





جَذَعَةٌ فَقَالَ ضَحّ بهَا۔

٣٣٨٩: أَخْبَرَنَا لَّسُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ عَنِ ابْنِ وَهُبِ
قَالَ آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنِ بُكْيْرِ بْنِ الْاَشَحِّ عَنْ مُعَافِّ
بُنِ عَبُدِاللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

مَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَذَعٍ مِّنَ الضَّادِ-

٣٩٠: اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِي فِي حَدِيْثَهُ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَصْلَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِى الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعْتَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا يَشْتَرِى الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعْتَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلَّ مِّنْ مُّزَيْنَةَ كُنَّا مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سَفَرٍ وَجُلَّ مِّنْ مُّزَيْنَةً كُنَّا مَع رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سَفَرٍ فَحَصَرَ هَذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُلُبُ الْمُسِنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلْهُ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ الْمَسْتَةُ الْتَنْفَى.

۳۳۸۹: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے قربانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیٹر کے ایک جذمہ سے (اس کی تشریح گذر چکی ہے)۔

میں تھے کہ بقرعید کے دن آ گئے تو ہمارے میں سے کوئی تو دویا تین میں تھے کہ بقرعید کے دن آ گئے تو ہمارے میں سے کوئی تو دویا تین جذعہ دے کرایک من خرید نے لگا قربانی کے لیے ایک آ دمی کھڑا ہوا (قبیلہ) مزینہ سے اس نے عرض کیا: ہم لوگ ایک مرتبہ بی من الله تیم اوگ ایک مرتبہ بی من الله تیم اس میں تھے تو یہی دن آ گیا چر ہمارے میں سے کوئی شخص دؤیا تین جذعہ جس کام پڑئی (مُسنہ) آ سکتا ہے۔
میں آ سکتا ہے کہ جس کام پڑئی (مُسنہ) آ سکتا ہے۔

#### مُسنه اور جذعه:

مربیت کی اصطلاح میں مُسند وہ جانور کہلاتا ہے جو کہ قربانی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا ہواوراس کی عمر قربانی کی عمر کے نصاب میں ایک دن بھی مقررہ عمر سے کم ہوگاتو قربانی درست نہیں ہوگا۔ واضح رہ کہ قربانی درست ہونے کے میں ایک دن بھی مقررہ عمر سے کم ہوگاتو قربانی درست نہیں ہوگا۔ واضح رہ کہ قربانی درست ہونے کے لیے اونٹ کی عمر پانچ سال ہے اور گائے بیل بھینس میں دوسال اور بھیڑ برا' بحری کی عمر ایک سال یعنی نہ کورہ بیان کردہ عمریں پوری ہونے کے بعد چھے سال میں لگ گئے ہوں یعنی اونٹ پانچ سال کا مکمل ہونے کے بعد چھے سال میں لگ گئے ہوں اور بھیڑ دنبہ چھ ماہ پورے ہو کر سات ماہ میں لگ گئے ہوں۔ اور بیل بھینس گائے دوسال کے بعد تیسر سے سال میں لگ گئے ہوں اور بھیڑ دنبہ چھ ماہ پورے ہو کر سات ماہ میں لگ گئے ہوں۔ والمثنی من الابل خمس سنین و طعن فی الساد سنة و من البقر سنتان و طعن فی الثالثة و من الغذم سنة و طعن فی الثانیة ۔ شرح المؤطاعلی حاشیہ نسانی صن ۲۰۳۰۔

اور حدیث ندکورہ کے آخری جملے فتذبحوا جذعة من الصنان کا مطلب یہ ہے کہ جبتمہارے واسطے مُسنہ اور حدیث ندکورہ کے آخری جملے فتذبحوا جذعة من الصنان کا مطلب یہ ہے کہ جبتمہارے واسطے مُسنہ (جس کی تشریح اوپر ندکورہے) کی قربانی مشکل ہوجائے تو تم بھیڑ میں سے جذند کرلولین وہ بھیڑ جو کہ ابھی ایک سال کی نہ ہوئی ہوتو اس کی قربانی نہ کرد۔

شریعت کی اصطلاح میں مثنیٰ اور مُسند ایک ہی ہے اور مزیند عرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔

ریسی المحمّدُ بن عَبْدِالْاعْلی قالَ حَدَّثَنَا ، ۳۳۹: ایک آدی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم طَالْیَا کے خوالد قال حَدَّثَنا مُحمّد بن عُلَیْتِ قال محراہ تھے تو بقرعید سے دوروز قبل ہم لوگ دو جذعہ دے کرایک مسنہ خالِد قال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْتٍ قَالَ ، ہمراہ تھے تو بقرعید سے دوروز قبل ہم لوگ دو جذعہ دے کرایک مسنہ



بِالثَّنَّيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجُرِئُ مَا تُجُزئُ مِنْهُ الشِّنِيَّةُ.

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُل قَالَ كُنَّا مَعَ لِينَ لِكَ كَنْ (قرباني كرنے كے واسطے) اس يررسول كريم صلى الله النَّبِي اللَّهِ قَبْلَ الْأَصْلَى بِيَوْمَيْنِ نُغُطِى الْجَذَعَيْنِ عليه وَلم في ارشاد فرمايا: جهال يرشَّى كافي ب وبال يرجذ عبهي كافي

## ۲۰۱۴: بَأَبُ ٱلْكُبْش

٣٣٩٢: أَخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بُنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ عَنْ آنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضَحِّى بِكُبْشَيْنِ قَالَ أَنسٌ وَآنَا أُضَحِي بكَبْشَيْن

٣٣٩٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ۔

## باب:مینڈھے سے متعلق احادیث

۳۳۹۲: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم دوميند هوں كى قربانى فرماتے تھے (يعنی بھیڑوں کے مذکر کی ) اور میں بھی دومینڈھوں کی قربانی کرتا

٣٣٩٣٠: حضرت الس بْالنَّفَة ئے روایت ہے کدرسول کریم مَنْ النَّفِيْزِ مِنْ دو الملح مینڈھوں کی قربانی فرمائی اوران کوذیج فرمایا اپنے ہاتھ سے اوراللہ تعالی کانا ملیا اور اللہ اکبریڑھا اور آپ نے اپنایاؤں مبارک ان کے يبلو برركها \_

## املح ہےمراد:

مَدُكُوره بالاحديث شريف ميں لفظ المح ہے مراد كالے سفيديا كالے سرخ مينڈھے ہيں يا كالے اور سفيد اور اس ميں سفيد رنگ کالے رنگ سے نسبتازیادہ ہو۔

> ٣٣٩٣: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكُبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ ذَبْحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَ كَبَّرَ وَ وَضَعَ رِجْلَةٌ عَلَى صِفَاحِهِمَا۔

٣٣٩٥: اَخْبَوَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَا اللِّي كَبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ فَلَبْحَهُمَا

٣٣٩٨: حضرت انس ولاتفؤ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قربانی فرمائی دواملح مینڈھوں کی اوران کو ذیح فرمایا اینے ہاتھ سے اور اللہ کا نام لیا اور تکبیر پڑھی اور اپنا یاؤں ان کے پہلو پر

۴۳۹۵: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قربانی کے دن ہم لوگوں کوخطبہ سایا۔ پھرآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم دومینٹر هوں کی جانب جھک گئے اور آپ نے ان کو ذبح فرمایا۔ (خلاصہ)۔

٣٣٩٦: أَخْبَوْنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثَه عَنْ ٣٣٩٦: حضرت ابوبكر والنفاس روايت بيكرسول كريم مَا للفيار إلى المستعدة عنه المستعددة عنه المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعددة المستعدد



يَزِيْدَ بُنِ زُرَيْعِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْطِنِ ابْنِ آبِی بَکْرَةً عَنْ آبِیْهِ قَالَ ثُمَّ اَنْصَرَفَ كَاتَّهُ يَعْنِى النَّبِيَ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ اللَّى كَبْشَيْنِ آمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِّنَ الْعَنِمِ فَقَسَمَهَا تَنْنَاد

٣٣٩٤: آخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدِ آبُو سَعِيْدِ الْهِ سَعِيْدِ الْهُ سَعِيْدِ الْهُ سَعِيْدِ الْهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْاَشَجُ قَالَ حَدْثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ صَحَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى بِكَبْشِ آفُرَنَ فَحِيْلٍ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَ اللهِ عَلَى سَوَادٍ وَ يَاكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَاكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَاكُلُ فِي سَوَادٍ فَي سَوَادٍ وَ اللهِ عَنْ سَوَادٍ فَي سَوَادٍ وَ

٢٠١۵:بَابُ مَا تُجْزِئُ

ردو در رو عنه السَّحَايا

٣٩٨ : ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بَنِ رَافِعِ حَدَّثَنَا شُعْبَايَةً بُنِ رَافِعِ عَنْ جَبَايَةً بُنِ رَافِعِ عَنْ جَبَايَةً بُنِ رَافِعِ عَنْ جَبِيةٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ جَدِيْجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِّنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ قَالَ شُعْبَةً وَاكْبَرُ عِلْمِي آنِي سَمِعْتُهُ مِنْ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ قَالَ شَعْبَلُهُ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ مَسْرُوقٍ وَحَدَّنَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ مَسْرُوقٍ وَحَدَّنَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

٣٩٩٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بُنِ غَزُوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسلى عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِى ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ عِلْيَاءَ بُنِ آخُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَي فَي سَفَرٍ فَي الْبَعِيْرِ عَنْ عَشْرَةً فَي الْبَعِيْرِ عَنْ عَشْرَةً وَالْبَقَرَةُ فَي اللهِ عَيْرِ عَنْ عَشْرَةً وَالْبَقَرَةُ وَعَنْ النَّعِيْرِ عَنْ عَشْرَةً وَالْبَقَرَةُ وَعَنْ النَّعِيْرِ عَنْ عَشْرَةً وَالْبَقَرَةُ وَعَنْ سَبْعَةً.

قربانی کے دن ( یعنی یوم اپنحر میں ) دومینڈھوں کو ذرخ فرمایا۔ پھرا یک بمریوں کے جھنڈ کی طرف تشریف لے گئے اور ان کو ہم لوگوں میں تقسیم فرمایا۔

۲۳۹۷: حضرت ابوسعید خاتی سے روایت ہے کہ رسول کریم مالی النظر نے ایک میں دوایت ہے کہ رسول کریم مالی النظر نے ایک مین دُر مائی جو کہ سینگ والا تھا اور موٹا تازہ عمدہ چلتا تھا اور وہ سیابی میں دیکھتا تھا یعنی اس کے جاروں پاؤں اور پیٹ اور آئھوں کے حلقے کا لے رنگ کے تھے اور باتی سفید تھے۔ باتی سفید تھے۔

باب: اُونٹ میں کتنے افراد کی جانب سے قربانی کافی ہے؟

۴۳۹۸: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَاثِیْمُ مالِ غنیمت تقسیم فر ماتے وقت ایک اونٹ کے برابر دس بکریوں کور کھتے تھے۔

۲۳۹۹ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اس دوران عبیدالاضحی کا دن آگیا تو اونٹ میں دس آ دمی شریک ہو گئے ادر گائے میں سات آ دمی۔





## ٢٠١٧: بَاكِ مَا تَجزِئُ عَنهُ البقرةُ فِي الضَّحَانَا

٠٣٠٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ فَيْ فَنَدُبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ نَشْتَرِكُ فِيْهَا.

٢٠١٧ : بَابُ ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلِ الْإِمَامِ

ا ١٣٠٠ الْحَبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي زَائِدَةً قَالَ اَبْنَانَا آبِي عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبِ حَ وَٱنْبَانَا دَاوْدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَمْ الْمُ يَذُكُو الْآخَرُ قَالَ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْبَرَاءِ فَلَا كَرَ احْدُهُمَا مَا لَمْ يَذُكُو الْآخَرُ قَالَ عَنِ الشَّعْبِي فَقَالَ مَنْ وَجَّهَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ الْاصْحِلَى فَقَالَ مَنْ وَجَّهَ فِيلَمَتنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلا يَذْبَحُ عَنَى يُصَلِّى فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأَطْعِمَ الْهِلِي وَآهُلَ دَارِي الْوَيْ اللهِ إِنِّى عَجَلْتُ نُسُكِي لِأَطْعِمَ الْهِلِي وَآهُلَ دَارِي اللهِ اللهِ اللهِ وَحَيْرُانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ وَجَدَالِي فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عِنْ اَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ وَجَيْرُانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ وَجَدَالِي فَقَالَ فَلا يَعْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِيَ احْبُ الْمَي مِنْ شَاتَى لَحْمِ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِي اَحْبُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٠٣٠٠ أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوالْاَحْوَصِ عَنْ مُنْصُوْرٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَ نَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اَصَابَ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلُ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمِ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلُ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةً لَحْمِ فَقَالَ ابْوُ بُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ قَبْلُ انْ الْيَوْمَ فَيْلُ الْمَالِةِ وَعَرَفْتُ انَ الْيَوْمَ فَيْلُ الْمَالِةِ وَعَرَفْتُ انَ الْيَوْمَ فَيْلُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ نَسَكُتُ الْمَالِةِ وَعَرَفْتُ انَ الْيَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاقِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلَى المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُؤْمِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## باب: گائے کی قربانی کس قدرافراد کی جانب سے کافی ہے؟

۰۲۳۰ : حضرت جابر بڑیئے ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم مُلَّ لَیْکُم کے ساتھ دیج تمتع کرتے تھے تو ہم گائے سات افراد کی جانب سے ذرج کرتے تھے اور اس میں شرکت کرتے تھے۔

باب:امام ہے بل قربانی کرنا

۱۹۳۰ : حضرت براء را استناس سے کدرسول کریم منا اللی المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

۲۰۲۰ حضرت براء بن عازب والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم مظافی نے ہم کو بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ (عید اللّٰحٰی) سنایا تو فرمایا جس شخص نے ہماری جیسی نماز بڑھی پھر ہمارے جیسی قربانی کی اور جس کسی نے نماز سے قبل (نماز کے بعد) تو اس نے قربانی کی اور جس کسی نے نماز سے قبل قربانی کی تو وہ گوشت کی بکری ہے اس پر حضرت ابو براء والنّوؤ نے فرمایا: یارسول الله! خدا کی قسم میں نے تو نماز سے قبل قربانی کی۔ میں میں نے تو نماز سے قبل قربانی کی۔ میں میں نے قوبی کے جلدی کی میں نے خود بھی



يَوْمُ اكُلِ وَشُرُبِ فَتَعَجَّلْتُ فَاكَلْتُ وَاطْعَمْتُ الْفِي وَجُيْرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَخْمِ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً خَيْرٌ مِّنْ شَاتَىٰ لَخْمٍ فَهَلُ تُجْزِئُ عَنِي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِي عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ.

کھایا اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو کھلایا۔ رسول کریم ملی تی آئی نے فرمایا:
فرمایا: یہ تو گوشت کی بحری ہے۔ حضرت ابو بردہ جائی نے فرمایا:
میرے پاس ایک بکریٰ کا بچدہ جذعہ۔ وہ میرے نزدیک گوشت کی
دو بکریوں ہے بہتر ہے کیا قربانی میں وہ درست ہو جائے گا؟ آپ
نے فرمایا: جی ہاں! لیکن تمہارے علاوہ دوسرے کسی کے لئے درست
نہ ہوگا۔

#### وضاحت:

## نمازے قبل قربانی:

فدکورہ بالا حدیث شریف میں جونماز سے قبل قربانی سے متعلق فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خص کو قربانی کرنے کا اجروثو ابنیں ملے گا اور اس کا بیمل ایسا ہے جیسے کہ کی شخص نے گوشت کھانے کے لئے قربانی کی ۔ گذشتہ احادیث کی شرح میں اس موضوع پرعرض کیا جاچکا ہاتی قربانی سے متعلق تفصیلی مسائل واحکام'' تاریخ قربانی'' مصنف حضرت مولا نامفتی مجمشفیج شخصی مشائل واحکام' تاریخ قربانی'' میں ملاحظہ فرمائیں اور حضرت مفتی حبیب الرحمٰن خیر آبادی مفتی دار العلوم دیوبند کی کتاب'' قربانی'' میں مسئلہ کی تفصیل ہے۔

٣٢٠٣: اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا ايُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدُ فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيْرَانِهِ كَانَّ رَسُولُ اللهِ هَيْ صَدَّقَةٌ قَالَ عِنْدِي جَدْرَانِهِ كَانَ احَبُولُ اللهِ هَي مَنْ اللهِ هَي صَدَّقَةٌ قَالَ عِنْدِي جَدْرَانِهِ كَانَ احْبُولُ اللهِ هَي صَدَّقَةٌ قَالَ عِنْدِي جَدْرَانِهِ كَانَ الْحَبُ اللهِ اللهِ عَنْ صَدَّقَةٌ قَالَ عِنْدِي جَدْرَانِهُ كَانَ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ صَدَّقَةٌ قَالَ عِنْدِي جَدْعَةٌ هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٣٣٠٣: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

سر ۱۹۲۰ من حفرت انس جی تیز سے روایت ہے کدر سول کریم شکی تی آئے آئے بقر عید کے دن ارشاد فر مایا: جس محص نے نماز سے بل ذیح کیاوہ پھر ذیک کر ہے ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شکی تی آئے آئے ہے وہ دن ہے کہ جس میں ہرایک کو گوشت کھانے کی خواہش اور رغبت ہوتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کی مختاجی کی حالت بیان کی ۔ آپ نے اس کو سچا محمر وہ محص بولا کہ میر سے پاس ایک جذعہ ہے جو کہ گوشت کی دو سمجھا پھر وہ محص بولا کہ میر سے پاس ایک جذعہ ہے جو کہ گوشت کی دو کمر یوں سے مجھ کو زیادہ پندیدہ ہے۔ آپ نے اجازت عطافر مائی (یعنی قربانی کے لئے ذیح کرنے کی) میں واقف نہیں کہ بیا جازت ورسروں کے لئے بھی تھی یا نہیں اس کے بعد آپ دو مینڈھوں کی حوانب گئے اور ان کو ذیح کیا۔

٨ ١٨٠٠ :حضرت ابو برده بن دينار رضي الله تعالى عنه في رسول



يَخْيَىٰ عَنْ يَخْيَىٰ حَ وَانْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ بَسَارٍ عَنْ اَبِىٰ بُرُدَة بْنِيَارِ اللّهِ ذَبَحَ قَبْلَ النّبِيّ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْدِیٰ عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِی اَحْبُ اللّهِ مَنْ مُسِنتَیْنِ قَالَ اذْبَحُهَا فِی حَدِیْثِ عُبْدِاللّهِ فَقَالَ اِنّی لا اَجِدُ اِلا جَذَعَةً فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحُهَا فِیْ فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحُهَا فِیْ فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحُهَا فِیْ فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحَهَا فِیْ فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحَهَا فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحَهَا فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحَهُا فَامَرَهُ اللّهِ فَقَالَ اِنّی لا اَجِدُ اِلّا جَذَعَةً فَامَرَهُ اَنْ يَذْبُحَهُ

٣٠٠٥: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْعَوَانَةً عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بُنِ سُفْيَانَ قَالَ ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا صَحَايَا هُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاهُمُ النَّبِيُّ عَنْ آنَهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا مَنْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أُخُرى فَقَالَ مَنْ ذَبَحُ مَكَانَهَا أُخُرى فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أُخُرى فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ عَلَى السَمِ وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحُ عَلَى السَمِ الله عَذَو جَلَّ۔

٢٠١٨: بَابُ إِبَاحَةِ النَّابُحِ بِالْمَرُوقِ

٢٠٣٠ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنِّى قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ الله أَصَابَ اَرْنَبُينِ وَلَمْ يَجِدُ حَدِيْدَةً بَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَ كَاهُمَا بِمَرُوةٍ فَاتَى النَّبِيِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اصْطَدُتُ اَرْنَبُيْنِ فَلَمْ آجِدُ حَدِيْدَةً اُذَكِيْهِمَا بِهِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ آفَاكُلُ قَالَ حُدِيْدَةً اُذَكِيْهِمَا بِهِ فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُوةٍ آفَاكُلُ قَالَ كُانًا

٣٣٠٤: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ ذِنْبًا نَيَّبَ فِي شَاةً

کریم صلی القدعلیہ وسلم ہے قبل ذیح کیا آپ نے ان کو دوبارہ

ذیکے کرنے کا تھم فرمایا۔ انہوں نے فرمایا: میرے پاس ایک

بکری کا جذبحہ ہے جومیرے خیال میں دومسنوں سے بہتر ہے۔

آپ نے فرمایا تم اس کو ذیح کرو۔ حضرت عبیداللہ کی روایت

ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میرے پاس

تواب کچھ نہیں ہے علاوہ ایک جذبے ہے۔ آپ نے فرمایا: تم اس

کوذیح کرو۔

۲۰۲۰ مرتب رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ بقرعید کی۔ لوگوں
ایک مرتبہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ بقرعید کی۔ لوگوں
نے آپنی قربانیاں کا ب ڈالیس نماز بقرعید سے قبل ۔ اس پر آپ نے
فرمایا: جس وقت ان کونماز سے قبل دیکھا تو انہوں نے قربانیوں کو
ذرح کر دیا کہ جس نے کہ نماز سے قبل ذرح کیا وہ دوسری قربانی
کرے اور جس نے ذرح نہیں کیا وہ خص ذرح کرے اللہ عزوجل کے
نام یر۔

## باب:وهاردار پھرسے ذیج کرنا

۲ ، ۲۲ ، ۱ روایت ہے کہ حضرت محمد بن صفوان وٹائٹون نے دوخر گوش پکڑے اور ذبح کرنے کے لئے ان کوچھری نہیں مل سکی تو انہوں نے ایک تیز (یعنی دھار دار) چھر سے ذبح کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے دو خرگوش کیڑے ہیں لیکن جب مجھ کوچھری نہیں ملی تو میں نے تیز پھر سے ہی کا نے لیا میں ان کو کھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کھالو۔

کہ ۴۳۰ جفرت زید بن ثابت وافق سے روایت ہے کہ ایک بھیٹر یے نے بکری کے دانت مارا (تو وہ مرنے لگی ) پھراس کو تیز (اور دھار دار) پھر سے ذرج کر دیا۔ رسول کریم منگ فیٹی نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی۔





فَذَبَحُوْهَا بِالْمَرْوَةِ فَرَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ٱكْلِهَا۔

٢٠١٩: بَابُ إِبَاحَةُ النَّدُبِحِ بِالْعُوْدِ

بُنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوْرَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوِّى بُنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوِّى بُنِ خَالِمٍ قَالَ شَمِعْتُ مُوِّى بُنِ خَالِمٍ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى الْرَسِلُ كُلُبِى فَاخُذُ الصَّيْدَ فَلاَ آجِدُمَا اُذَكِيهِ بِهِ فَاذَبَحُهُ بِالْمَرُوةِ وَبِالْعَصَا قَالَ اللهِ عَزَّوجَلًا فَلاَ اللهِ عَزَّوجَلًا اللهِ عَزَّوجَلًا اللهِ عَزَّوجَلًا اللهِ عَزَّوجَلًا اللهِ عَزَوجَلًا اللهِ عَنْ وَاذْكُو السَمَ اللهِ عَزَّوجَلًا بُنُ بُنُ اللهِ عَزَوجَلًا اللهِ عَزَوجَلًا اللهِ عَنْ اللهِ عَزَوجَلًا اللهِ عَنْ اللهِ عَزَوجَلًا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٠٢٠ : بَالَبُ النَّهِي عَنِ النِبْحِ بِالظَّفُرِ النَّهِي عَنِ النِبْحِ بِالظَّفُرِ النَّهُي عَنِ النِبْحِ بِالظَّفُرِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رَفَاعَةَ اللهَ اللهِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رَفَاعَةً عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبَايَةً بُنِ رَفَاعَةً اللهَ اللهِ عَنْ عَبَايَةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٢٠٢١: بَابُ فِي الِذَّبُحِ بِالسِّنِّ

٣٣١١: ٱخْبَرَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُ وَ عَدًّا وَلَيْسَ

## باب: تیزلکڑی سے ذبح کرنا

۲۰۲۰۸ : حضرت عدی بن حاتم ولائن ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں (شکار کی طرف) کتا چھوڑتا ہوں پھروہ شکار کی طرف ) کتا چھوڑتا ہوں پھروہ شکار کی ٹرنے کے لئے (چاقو وغیرہ) نہیں ماتا تو میں ذبح کرتا ہوں تیز پھراورلکڑی ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خون بہا دو کہ جس سے دل چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لے

۹ ۲۲۲۰: حفرت ابوسعید و النین نے فرمایا ایک انصاری شخص کی اونمنی (گھاس) چراکرتی تھی احد بہاڑ کی جانب پھراس کوعارضہ ہوگیا (بعنی وہ علیل ہوگئی) تو اس شخص نے اس اونمنی کو ایک کھوٹی سے محرکر دیا حضرت ابوب نے کہا کہ میں نے حضرت زید بن اسلم و النین سے دریافت کیا: کھوٹی لکڑی کی تھی یالو ہے کی؟ تو انہوں نے کہا:لکڑی کی پھروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کے کھانے کی اجازت عطافر مائی۔

## باب: ناخن ہے ذبح کرنے کی ممانعت

## باب:دانت سے ذرج کرنے کی ممانعت

۱۳۸۸: حضرت رافع بن خدتی فراتی ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللبصلی اللہ علیہ وسلم! ہم لوگ کل دشمن سے ملیں گے (اور ہم کو وہاں پر جانور بھی ملیں گے ) ہم لوگوں کے ساتھ چھری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام آپ



مَعَنَا مُدَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ لياجائة ترتم اس كوكهاؤ - جس وقت تك كه دانت يا ناخن نه مهواور وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنُ سِنًّا ﴿ مِينَ اسْ كَي وَجِهِ بِإِن كرتا ہوں دانت توایک بڈی ہے جانور کی تواس أَوْ ظُفُواً وَسَاحُدِنْكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ عَن ذَكَ كرناكس طرح سے درست بوگا اور نافن تحيري سے صفيوں وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة.

## ناخن ہے ذریح کرنا:

ناخن ہے ذبح کرنا بالکل ممنوع ہے اور یہ کھبٹی کیا کرتے تھے کہ وہ ناخن نہیں کٹاتے تھے کہ اس سے جانور ذبح کریں گے ناخن سے ذبح کرنا ویسے بھی ہرطرح معیوب اور وحشت والاعمل ہے اور پیطریقہ کا فرومشرکوں میں تھا ہر معاملہ ان سے مشابہت سے اجتناب ضروری ہے ۔ (مامی)

## ٢٠٢٢: بَابُ الْأَمْرُ بِإِحْدَادِ ير. الشفرة

٣٣١٢: اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَتِ عَنْ شَدَّادِ ابْن أَوْسِ قَالَ اثْنَتَان حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْل اللَّهِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلُتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ وَاذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُو الذِّبْحَةَ وَلَيُحِدَّ آحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيُرحُ ذَبيُحَتَّفُ

## ٢٠٢٣: بَابُ الرِّحْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَ رد رودره ذبع ما ينحر

٣٣١٣: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ ٱخْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ عَسْقَلَانُ بَلَخ قَالَ حَدَّثَنَا ابْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بُن عُرُوةَ حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بنُتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكُو قَالَتُ انْحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاكَلُّناهُ.

## باب: حاقو حھری تیز کرنے فيمتعلق

٣١٢م: حضرت شداد بن اوس طافيز ہے روايت ہے كه ميں نے رسول كريم مَنْ النَّهُ اللَّهِ مِن مِن كرياد كرليل \_ آپ نے فر مايا: اللَّه عز وجل نے سب براحسان فرض قرار دیا ہے تو جس وقت تم لوگ قتل کروتو تم اچھی طرح ہے قبل کرو ( لیعنی اس طریقہ ہے قبل کرو کہ مقتول کوکسی طریقد ہے کوئی تکلیف نہ ہنچے اور ایسانہ ہوکہ اس کو تکلیف دے دے کرفتل کرو) اورجس وقت تم (جانور) ذیج کروتو تم اچھی طرح سے ذ بح کرواوراین حپھری تیز کرواور جانورکوآ رام دو۔

باب:اگراونٹ کو بجائے نم کے ذرج کریں اور دوسرے جانوروں کو بچائے ذبح کے نح کریں تو حرج نہیں ٣٨١٣: حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنهما بروايت بي كه ہم نے ایک گھوڑ ہے کورسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نحرکیا پھراس کو کھایا۔



# ٢٠٢٨: بَابُ ذَكَاةِ الَّتِي قَدُ نَيَّبَ فِيهَا السَّبُعُ السَّبُعُ

٣٣١٣: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ صَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ ذِنْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَنَّ خُوْهًا بِمَرُوقٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَنْ فِي الْمَاةِ فَي الْمَاقِ

٢٠٢٥: بَابُ ذِكْرُ الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِيْرِ الَّتِي لَا

يُوصَلُ إِلَى حَلْقِهَا

٣٣٥٥: أَخْرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ اللهِ عَنْ الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَا خَيْ الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَا حَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٠٢٢: بَابُ ذِكْرُ الْمُنْفَلَتَةِ الَّتِي لَا يُقْدَرُ عَلَى اَخْذِهَا

٣٣١٢: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رَافِعِ عَنْ رَافِعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَا قُورا الْقُهُ إِنَّا مُدَّى قَالَ مَا اَنْهُرَ لَاللهِ اللهِ عَنَّوجَلَّ فَكُلُ مَا خَلَا اللهِ عَزَّوجَلَّ فَكُلُ مَا خَلَا اللهِ عَنَّوجَلَّ فَكُلُ مَا خَلَا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَكُلُ مَا خَلَا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَكُلُ مَا خَلَا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## باب: جس جانور میں درندہ دانت مارے تواس کا ذیج کرنا

۱۳۲۲ حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بلری میں دانت مارا تو لوگوں نے اس کو چھر سے ذرئح کر دیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت عطافر مادی۔

باب: اگرایک جانور کنوئیں میں گرجائے اور وہ مرنے

کقریب ہوجائے تو اس کوکس طرح حلال کریں؟
۱۹۴۵: حضرت ابوعشراء سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے
منااس نے نقل کیا: یارسول اللہ! کیا ذرئح کرنا حلق اور سینہ میں لازم
ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر جانور کی ران میں تیر مار دیا جائے تو کافی

باب: بے قابوہ و جانے والے جانور کو ذیح کرنے کا طریقہ

۲۲۲۱ : حضرت رافع ڈائٹؤ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا ایار سول اللہ! ہم لوگ کل دشمن سے ملنے والے ہیں (یعنی دشمن سے کل ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے) اور ہم لوگوں کے پاس چھری (جاقو) نہیں ہیں۔ آپ شائٹؤ نے فر مایا: جس سے خون بہہ جائے اور اللہ عز وجل کا نام لیا جائے تو تم کھاؤ اس کولیکن ناخن اور دانت (ہے ذکئ نہ کرو) حضرت رافع جائے تو تم کھاؤ اس کولیکن ناخن اور دانت (ہے ذکئ نہ کرو) حضرت رافع جائٹو نے کہا پھر رسول کریم شائٹو کھی اس میں سے حضرت را وہ کھڑ اردہ گیا آپ نے اس کے تیر مارا وہ کھڑ اردہ گیا آپ نے فر مایا: ان جانوروں میں یا اونٹوں میں بھی وحشی ہوتے ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا دے میں بھی وحشی ہوتے ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا دے میں بھی وحشی ہوتے ہیں جسے کہ جنگل کے جانور تو جوتم کو تھکا دے



(مینی تمہارے ہاتھ نہ آئے تو تم اسکے ساتھ اس طرح سے کرو۔)۔

۱۹۴۸: ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے لیکن اس میں بیاضافہ ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں

(مینی دانت اور ناخن سے ذیح کرنا درست ہوگا) دانت تو ایک ہڑی

ہواور ناخن جبٹی لوگوں کی چھری ہے (اور چاقو کی طرح ہے) اور وہ

لوگ ناخن سے ذیح کرتے ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے ناخن سے

ذیح کرنانا جائز قر اردے دیا گیا۔

۳۲۱۸: حضرت شداد بن اوس ر النفظ سے روایت ہے رسول کریم منگالیکیا سے میں نے سا۔ آپ فرماتے سے کہ اللہ عز وجل نے ہر شے پر احسان لازم فرمایا ہے (مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں پررتم کرنا چاہیے) تو جس وقت تم لوگ قل کروتو تم اچھی طرح سے قل کرواور جس وقت تم ذئے کروتو تم بالکل اچھی طرح سے ذئے کرواور تم اپنی چھری جا قوجب ذئے کروتو اس کو تیز کرلواور تم جا نور کو آرام دو۔

## باب:عدهطريقه سے ذبح كرنا

۳۲۹۹: حضرت شداد بن اوس و وائين سے روایت ہے کہ رسول کريم صلی الله عليه وسلم سے میں نے سنا آپ صلی الله عليه وسلم فرماتے تھے کہ الله عزوجل نے ہرايک چيز پر احسان لازم فرمایا ہے تو تم عمدہ طريقه سے ذبح کرواور تم اپنی چھری چاقو تيز کرلوجب ذبح کرنے لگواور تم جانور کوراحت پہنچاؤ (یعنی آرام سے اور تیز چا تو چھری سے ذبح کرو)۔

٢٣٢٠: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ ٱنْبَأَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ عَمَايَةَ انْنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُوا لُعَدُوٍّ عَلَّا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدَّى قَالَ مَا اَنْهَرَالدُّمَ وَذُكِرَ السُّمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُو وَسَاْحَدِّثُكُمْ اَمَّا السِّنُّ فَعَظُمْ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَةَ اِبلِ اَوْ غَنَمِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ لِهَٰذِهِ الْإِبِلِ اَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِّنْهَا شَيْءٌ فَأَفْعَلُوا بِهِ هَكَذَا۔ ٣٣١٨: ٱخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَىٰ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ إِلْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِي ٱسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَخْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذُّبْحَ وَلَيُحِدُّ اَحَدُكُمُ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلَيُرْحُ ذَبيْحَتَهُ\_

## ٢٠٢٤: بَابُ حُسْنِ النَّابُحِ





اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

٣٣٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوْبَ عَنْ اَبِيْ عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوْبَ عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي عَنَّ الْنَتَيْنِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي عَلَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ كَتَبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا اللَّهُ مَ فَاحْسِنُوا اللَّهُ عَلَى وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُول

٣٣٢١: انْحَبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَوِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حِ حَدَّثَنَا غَالِدٌ حِ وَانْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي قِلاَبَةً عَنْ اَبِي قِلاَبَةً عَنْ اَبِي قِلاَبَةً عَنْ اَبِي الْاَشْعَثِ عَنْ شَدَّادٍ بْنِ اَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ جَعْظُتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَرَّوجَلَّ عَنْ صَدَّادٍ بْنِ اَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفْظُتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَرَّوجَلَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ كَتِبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَاحْسِنُوا الذِّبْحَةَ فَاخْسَنُوا الذِّبْحَة فَاخْسَنُوا الذِّبْحَة وَلِيْحِدَا أَحَدُكُمْ شَفْرَتَةُ وَلَيْرُحْ ذَبِيْحَتَهُ.

## ٢٠٢٨: بَابُ وَضَعُ الرِّجُلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحَيَّة

٣٣٢٢: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ آخْبَرَنِی قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ آخْبَرَنِی قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ ضَحْی رَسُولُ اللهِ ﷺ بِکْبْشَیْنِ آمْلَحَیْنِ آفُلَ نَیْنَ یَکْبِرُ وَیُسَمِّی وَلَقَدُ رَآیْتُهُ یَذْبَحُهُمَا بِیدهِ وَاضِعًا عَلی صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْد

۳۴۲۰ : حفرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہ الله عزوجل نے ہرایک شے پر احسان کرنا لازم فرمایا ہے (یعنی تمام لوگوں پر رحم و کرنا چاہیے) تو جس وقت تم ذرئح کروتو تم اچھی طرح سے ذرئح کرواور تم اپنی چھری تیز کرلواور جس وقت ذرئح کر نے لگو تو اچھی طرح سے ذرئح کرواور تم جانور کو آرام پہنچاؤ۔

ا ۱۳۳۳ : حضرت شداد بن اوس را این سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ملے سے کہ اللہ علیہ وسلم ماتے ہے کہ اللہ عز وجل نے ہرایک شے پراحسان کرنالازم فر مایا ہے (یعنی تمام مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے) تو جس وقت تم قتل کروتو تم اچھی طرح قتل کرو (یعنی مقتول کو تکلیف پہنچا کرقتل نہ کرو اور تم اچھی طرح سے ذرئے کرواور تم اچھی طرح سے ذرئے کرواور تم اچھی طرح سے ذرئے کرواور تم او تیز کرلواور جانور کو تم آرام جب ذرئے کر نے لگوتو تم اپنچاؤ۔

## باب: قربانی کا جانور ذیح کرنے کے وقت اس کے پہلو پر پاؤں رکھنا





## ٢٠٢٩: بَاكُ تُسْمِيَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى

### الضّحيّة

٣٣٣٣ أَخْبُرُنَا آخْمَدُ بْنُ نَاصِحِ قَالَ حَدَّثْنَا هُسَيْمٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَّا ٱنَّسُ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَحِّىٰ بِكَبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ وَ كَانَ يُسَمِّىٰ وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا رِجْلَةٌ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

## ٢٠٣٠: بَابُ الْتَكْبِيرُ عَلَيْهَا

٣٣٢٣: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ يَغْنِي ابْنَ صَالِح عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ قَالَ لَقَدْ رَآيَتُهُ يَغْنِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَةُ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ كَبْشَيْنِ ٱمْلَحَيْن

٢٠٣١: بَابُ ذَبْحُ الرَّجُلِ الصَّحِيَّةَ بِيَدِيهِ ٢٣٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبَّى اللَّهِ ﷺ ضَحْى بِكَبْشَيْنِ ٱقَرْنَيْنِ ٱمْلَحَيْنِ يَطَوُّعَلَى صِفَاحِهِمَا وَ يَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ

٢٠٣٢: بابُ ذَبْحُ الرَّجُل غَيْر أُضْحِيِّتِهِ ٣٣٢٦: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قَرَّاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ

# باب قربانی ذرج کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے

#### كابيان

٢٨٢٣. حضرت الس في عند روايت المدرول كريم الفيالم في دو مینڈھوں کی قربانی فرمائی جو کہ کالئے سفیداورسینگ دار تھے اور آپ . نے ذبح کرتے وقت بسم القداور تکبیر کہی اور میں نے دیکھا کہ آپ ان کوذ بح فرماتے تھے اپنے ہاتھ سے اور آپ اپنایاؤں مبارک ان کے پہلویرر کھے ہوئے تھے۔

باب: قربانی ذبح کرنے کے وقت اللّٰدا کبر کہنے ہے متعلق ۲۲۴۲ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کومیں نے دومینڈھوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا جو کہ کالے اور سفید تھے سینگ دار اور بسم اللہ پڑھی (لیعنی لبم اللهٔ الله اکبر پڑھا) اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم ذبح فرماتے تھے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ان کے پہلو پر ر کھے ہوئے۔

باب: اپن قربانی این ہاتھ سے ذبح کرنے ہے متعلق ٢٨٣٢٥ : حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند في بيان كيا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومینڈھوں کی قربانی فرمائی جوسینگ دار سیاہ وسفید تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذ بح کرتے وقت یاؤں ان کے پہلو پررکھا اوربسم اللہ اور تکبیر

باب: ایک شخص دوسرے کی قربانی ذبح کرسکتا ہے ۲ ۲۲۲ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنے کچھاونٹوں کواپنے ہاتھ سے نحر فر مایا اور باقی اونتوں کوکسی دوسرے نے تحرکیا ( یعنی حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے )۔





بَعْضَ بُذُنِه بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ.

#### ۲۰۳۳: بآبُ نُحر مَا ودرو درو

٣٣٦: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَهْدِ وَقَالَ قُتُنْبَةُ فِي حَدِيْنِهِ فَاكْلُنَا لَكُمْنَا فَي حَدِيْنِهِ فَاكْلُنَا لَكُمْنَا فَي حَدِيْنِهِ فَاكْلُنَا لَكُمْنَا فَي حَدِيْنِهِ فَاكْلُنَا لَكُمْنَا فَي حَدِيْنِهِ فَاكْلُنَا لَهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ فَاكْلُنَا لَهُ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ فَاكْلُنَا لَهُ اللهُ عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ـ

٣٣٢٨: آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتُ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًّا وَ نَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَلَّنَاهُ لَ

## ٢٠٣٣: بَابُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

٣٣٢٩: ٱخْبَرُنَا قُتُنِبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِيْ وَائِدَةَ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ يَعْنِى مَنْصُوْرًا عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ سَالَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ هَلُ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى احْمَرَ وَجُهُةً وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلِيَّ حَتَّى احْمَرَ وَجُهُةً وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَيْرَ اللَّهُ حَدَّنَنِي بِارْبَعِ كَلِمَاتٍ وَآنَا وَهُو فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ كَلِمَاتٍ وَآنَا وَهُو فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَكُ وَاللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَنْ عَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَالْحَدُ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَلَيْ مَنْ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَهُو لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَيْ فَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازُ الْارُونِ مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْالْهُ مَنْ خَيْرَ مَنَازَ الْارْضِ ـ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَالَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنَا لَهُ الْمُ الْمُنْ عَيْرَ مَنَالَةً مَنْ فَيْمُ فَيْرَا مِنْ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ اللَّهُ مَنْ خَيْرَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ فَيْعِلَ مِنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَيْعَالِهُ الْمُوالِقُونَ اللَّهُ مِنْ فَيْعَالِهُ عَلَيْمِ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مَنْ فَيْعَالِهُ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُونَ اللَّهُ مُنْ فَيْعَالِهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَ

## باب:جس جانورکوذ بح کرنا چاہے تواس کونح کرے تو درست ہے

۲۳۲۲ دھنرت اساء بنت انی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان فرمایا کہ ہم نے کورویس پھر ہم نے کیا ایک گھوڑ کے دور میں پھر ہم نے اس کو کھالیا اس کے خلاف حضرت عبد بی سلمان نے روایت کیا وہ روایت کیا وہ روایت سے ۔

۳۲۲۸: حضرت اساء بی شناسے روایت ہے کہ ہم نے دور نبوی میں ایک گھوڑ ہے کوذ مج کیا پھراس کو کھایا۔

## باب: جو خص ذبح کرے علاوہ اللّٰه عزوجل کے کسی دوسرے کے واسطے

٣٣٢٩ : حضرت عامر بن دافلہ بڑائی ہے روایت ہے کہ ایک آ دی نے حضرت علی بڑائی ہے یہ دریافت کیا کہم کورسول کریم مُنائی کی پیشدہ باتیں بتلاتے تھے ہو بات بنیں بتلاتے تھے ہو بات من کر حضرت علی بڑائی کو خصد آیا یہاں تک کہ ان کا چبرہ سرخ ہوگیا (کیونکہ بی مُنائی ٹیا کی یہ شان نہیں کہ ایک سے بچھ کیے اور دوسرے سے بچھ کے اور دوسرے سے بچھ کے اور دوسرے سے فرماتے ہوں لیکن ایک مرتبہ میں اور آپ مکان میں تھاتو آپ نے فرماتے ہوں لیکن ایک مرتبہ میں اور آپ مکان میں تھاتو آپ نے جار باتیں فرمائی مرابہ بھے دوسرے یہ کہ اللہ عز وجل اس محض پر لعنت بھیجے دوسرے یہ کہ اللہ عز وجل اس محض پر لعنت بھیجے جو کہ ذریح کرے اللہ عز وجل کے علاوہ کے لئے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز وجل العنت بھیجے اس شخص پر جو کہ کئی بات یہ ہے کہ اللہ عز وجل العنت بھیجے اس شخص پر جو کہ کسی بدعی شخص کو پناہ دے ہے کہ اللہ عز وجل لعنت بھیجے جو کہ ذریح کی بدعی شخص کو پناہ دے اور چوضی یہ کہ اللہ عز وجل لعنت بھیجے جو کہ ذریع کی شانی کومنا نے۔





## بدعتی کویناه دینا:

برعی شخص کو پناہ دینے کا مطلب میہ ہے کہ اس کی مد د کرے اور اس کے کام میں تعاون کرے اور ش<sub>ر</sub>یعت کا یہ اصول سب جگہ ہے لینی گناہ گارشخص یا اس کے کام میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: تعاونو علی البو والتقوى ولا تعاونوا على الاثمه والعدوان تعني نيك كام مين تعاون كرواور كناه اور برائي كي كام مين تعاون نه كرواور حديث شریف کے آخر میں مذکورز مین کے نشان مٹانے کا مطلب ہے کہ جیسے کوئی شخص میناروغیرہ یا سڑک پریگے ہوئے نشان مٹائے۔

٢٠٣٥: بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِن لَّحُومِ باب تين روز سے زياده قربانی كا گوشت كھانا اورركھ الْكَضَاحِيّ بَعُلَ ثَلَاثٍ وَعَنْ اِمْسَاكِهِ

٣٣٣٠: ٱخُبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهْى اَنْ تُوْكَلُ لُحُومُ الْأَضَاحِيْ بَعْدَ ثَلَاثِ.

٣٣٣١: ٱخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ اَبَى عُبَيْدٍ مُولَى ابُن عَوْفٍ قَالَ شَهِدُتُ عَلِيَّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ كَرُّمَ اللَّهُ وَجْهَةٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ بَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ صَلَّى بلًا أَذَان وَّكَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنُهِي أَنْ يُّمْسِكَ أَخَدُّ مِّنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ

٢٣٣٢: أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ ابَا عُبَيْدٍ آخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثُلَاثٍ۔

# حچوڑ ناممنوع ہے

مهمهم : حضرت عبدالله بن عمر يريني سيروايت بي كدرسول كريم من اليوم نے قربانی کا گوشت تین دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا ( یعن قربانی کا گوشت تقسیم کردینا جاہیے )۔

اسهم احضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے کہ میں نے سید ناعلی المرتضى رضى الله تعالى عنه كے ساتھ عيد كي تو انہوں نے خطبہ ہے قبل بغیرا ذان اورا قامت کے نماز ادا کی پھر بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے سنا 'آپ سلی الله علیه وسلم منع فرماتے تھے کہ قربانی کے گوشت کو تین روز سے زیادہ رکھا جائے۔

۳۲۳۲: حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللّٰدعليه وسلم نے منع فر ماياتم لوگوں كوقر ہانيوں كا گوشت كھانے ہے تین روز سے زیادہ (یعنی تین دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ



## ٢٠٣٢: بَابُ الْاِذْنُ فِي

#### ذٰلِكَ

سه الخَبْرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قَرَاءَ أَ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكٌ عَنْ ابِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ آنَهُ الْحُبَرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ آنَهُ الْحُبَرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اكْلِ لُحُوْمِ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَ تَزَوَّدُوا وَا ذَّحِرُوا

٣٣٣٣: آخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُعْبَةُ قَالَ آنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ آنَّ آبَاسَعِيْدِ عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ آنَّ آبَاسَعِيْدِ الْخُدُرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ اللهِ آهُلَهُ لَحُمًّا مِّنُ الْحُوْمِ الْاَصَاحِي فَقَالَ مَا آنَا بِالْكِلِهِ حَتَّى آسُالَ فَانْطَلَقَ اللهِ آخِيهِ لِأُمِّهِ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ وَكَانَ بَدُرِيًّا فَانُطُلَقَ اللهِ آمُونُ نَقْضًا إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ آمُونُ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نَهُوا عَنْهُ مِنْ آكُلِ لُحُومٍ الْاصَاحِي بَعْدَ لَكَامَادِي بَعْدَ لَكَانَ الْمُواعِلَى بَعْدَ لَكَانَ الْمُواعِلَى الْمُواعِلَى الْمُعْرَادِيَّا لَمُومِ الْاصَاحِي بَعْدَ لَكَانَ الْمُومَ الْاصَاحِي بَعْدَ لَكَانُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٣٣٥. أُخبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ سَعِيْدٍ فَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ سَعِيْدٍ لِللهِ عَنْ سَعِيْدٍ لِلْنَهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ لِلْنَهِ فَقَدِمَ قَنَادَةً بْنُ لَكُومِ الْاَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاقَةِ آيَامٍ فَقَدِمَ قَنَادَةً بْنُ النَّعْمَانِ وَكَانَ آخِ آبِي سَعِيْدٍ لِلْمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا لَلْنَهُ مَوْلَ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لَهُ مَا اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَا لَهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَا لَهُ اللهِ عَنْهُ لَا لَهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَا لَهُ اللهِ عَنْهُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ لَهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

## باب: تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا اوراس کو

#### كھانا

ہرہہ جھرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ (اس کے بعد کھانے) ہے منع فرمایا پھرارشا دفرمایا کھاؤاور سفر کا توشہ کرواور رکھ چھوڑو۔

۲۲۲۳ حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید ﴿ اللّٰهُ ایک مرتب سفر ہے واپس تشریف لائے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت رکھ دیا (وہ گوشت خشک کر کے رکھا گیا تھا) انہوں نے کہا کہ میں اس گوشت کونہیں کھاؤں گا۔ پھر وہ اپنے مال شریک بھائی کے پاس پنجے کہ جن کا نام حضرت قادہ بن نعمان تھا اور وہ غزوہ بدر میں موجود تھے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تہمار ہے بعد نیا تھم صادر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ حکم کہ تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ کھانے کا منسوخ ہو

ہرہ ہے۔ حضرت ابوسعید خدری والنین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی نے قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمائی محقی ۔ حضرت قبادہ بن نعمان والنین جو کہ حضرت ابوسعید والنین کے مال شریک بھائی شے سفر سے آئے اور وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے شے ان کے سامنے لوگوں نے قربانی کا گوشت رکھا تو انہوں نے کہا کہ رسول کریم مُنافینی منے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ ابوسعید والنین نے فرمایا اس باب میں ایک تازہ تھم ہوا ہے کہ پہلے رسول کریم مُنافینی نے فرمایا تھا قربانی کا گوشت تین روز کے بعد کریم مُنافینی نے نے مراجازت عطافر مائی کھانے کی اور رکھ چھوڑنے کی۔





## قربانی کا گوشت:

باضرورت من قربانی کے گوشت کا ذخیره بنانا مکروه بافضل بیہ کے قربانی کا گوشت کا ایک صقد درشته داروں کود به دور ایک صقد دوستوں اور رشته داروں میں تقیم کرے اور ایک حصد فقراء اور مساکین کے درمیان تقیم کرے اور جس شخص کے اہل و عیال زیادہ بوں تو وہ تمام کا تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے اور قربانی کا گوشت فروخت کرنا ناجا کر ہے عبارت ملاحظہ ہو: قول له نهاکم قال جماهیر و العلماء یباح الاکل والامساك و بعد الثلاث والنهی منسوخ ص: ۲۰۵ تر برالر بی کا النسائی ۔ نیز حاشیہ نسائی میں حضرت امام ابوحنیف میں کا النسائی ۔ نیز حاشیہ نسائی میں حضرت امام ابوحنیف میں الله عنه عن ابیهه ان النبی صل و وسلم قال کنت نهتیکم عن علقمتا عن عبدالله بن بریدہ رضی الله عنه عن ابیهه ان النبی صل وسلم قال کنت نهتیکم عن لحوم الاحساحی ان امسکوها فوق ثلاثة ایام لیوسع موسعکم علی فقیر فکلوا و تزود و

( ص: ۲۰۸ زېرالر يې ملي النسائي )

۲۳۳۳ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں تین چیزوں سے روکا تھا' زیارت قبور سے لیکن اب تم قبور کی زیارت کر سکتے ہواور زیارت (قبور) کر کے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر واور دوسر سے قربانیوں کا گوشت تین روز سے زیادہ کھانے سے اب تم کھاؤ اور رکھوجس وقت بھ تم چاہو' تیسر سے نبیذ بنانے سے بعض برتن میں اس جس برتن میں دل چاہے بیولیکن وہ شراب نہ بیو جو کہ نشہ پیدا

٣٣٣١: اخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ النَّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَ وَانْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسِى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ فَالْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّنَا زُهِيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهِيْرٌ قَالَ حَدَّنَا وَهُيْدُكُمْ عَنْ الْمُورِيِّ عَنْ رَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَيْرَدُكُمْ عَنْ لَكُومٍ عَنْ لَكُومٍ وَلَيَوْدُ وَلَا مَنْكُمْ عَنْ لُكُومٍ اللّهُ عَنْ لُكُومٍ اللّهُ عَنْ لَكُومُ عَنْ لُكُومٍ اللّهُ عَنْ لَكُومٍ اللّهُ عَنْ لَكُومُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِيدٍ فَاشْرَبُوا مَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعِيدٍ فَاشْرَبُوا مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

٣٣٣٧: آخُبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْاَحْوَمِ بُنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ عَنْ آبِيْ الْاَحْقِ بْنِ الزَّبْيُرِ بُنِ عَدِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ كُنْتُ عَنْ ابْنِ عَدِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ عَدِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ عَدِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ہے کہ روایت ہے کہ رسول کر یم اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیس نے تم لوگوں کو تین روز کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور برتنوں میں علاوہ مشکیزہ کے اور زیارت قبور سے لیکن اہتم قربانیوں کا گوشت کھاؤ جب تک دل جا ہے اور تم لوگ سفر کے لئے تو شہ جمع کرواور

سنن نبائي شريف جلد وم

النَّبِيْدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ وَّ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَكُلُوا مِنْ لَكُوْمِ الْقَبُوْرِ فَكُلُوا مِنْ لَكُوْمِ الْآفِهُ وَ تَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا لَكُومُ وَ تَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ اَرَاهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاحِرَةَ وَاشْرَبُوا وَانَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ.

٢٠٢٠: بَابُ الْإِدِّخَارُ مِنَ الْأَضَاحِيُ

٣٣٣٨: آخُبَرُنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيْ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ آبِي بَكْرٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَقَّتْ دَاقَةٌ مِنْ آهُلِ عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ دَقَّتْ دَاقَةٌ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ حَضُرة الْاَضْحٰى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا كُلُوا وَادَّخِرُوا ثَلَاثًا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ عَنَى النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفَعُونَ مِنْ الْمَالِ وَمَا ذَاكَ قَالَ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ الْمَسَاكِ الْاَشْقِيَةُ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الَّذِي نَهَيْتُ مِنْ الْمُسَاكِ الْكُومُ وَ الْاَشْقِيَةُ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الَّذِي نَهَيْتُ لِلدَّاقَةِ الَّتِي دَفَّتُ لُكُومُ وَ الْاَشْقِيَةُ اللّهِ مَنْ الْمُسَاكِ لَكُولُ وَ الْكَانَةُ وَالَّذَى نَهَيْتُ مِنْ الْمُسَاكِ لَكُولُ وَ الْكَانَّ وَمَا ذَاكَ قَالَ النَّهُ اللهَيْتُ لِلدَّاقَةِ الَّذِي دَقَيْتُ مِنْ الْمُسَاكِ لَكُولُ وَ تَصَدَّقُوا اللهَ اللَّذَاقَةِ الَّذِي دَقَتْ لِللَّاقَةِ الَّذِي دَقَتْ لَيْ اللَّاقَةِ الَّذِي دَوْلُولُ وَ تَصَدَّقُوا اللهُ اللَّذَاقَةِ الَّذِي دَوْلُولُ وَ تَصَدَّقُوا اللهَ اللَّهُ الْمُ اللَّذَاقَةِ الَّذِي دَقَتْ لَى اللّهُ اللهُ اللللهِ اللَّهُ الْوَالِدَاقَةُ الْوَلَاقُ وَلَا اللهُ اللهُ اللَّذِي لَقَالُولُ اللْمُولُولُ وَ تَصَدَّقُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِلِ الللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللْفُولُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَرِيْ لَ الْمُرْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْسُى قَالَ حَهِّلَّتُنَا

رکھ چپوڑواور جس شخص کا دِل جا ہے قبور کی زیارت کا تو وہ قبروں کی زیارت کرے کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے اور تم لوگ برا یک قتم کے برتن میں پولیکن تم لوگ ہرا یک نشدآ ورچیز سے بچھ

خير بان ي تاب ڪ

## باب:قربانیوں کے گوشت کوذخیرہ بنانا

٣٣٣٨؛ حضرت عائشہ صدیقہ بھٹن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عیدالاضی کے دن غرباء و محتاجوں کا ایک مجمع مدینہ منورہ پہنچا تو رسول کریم شکھ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ تین روز تک قربانی کا گوشت کھا و اور اس کو رکھ لو پھر لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله شکھ نیا اوگ اپنی قربانیوں نے نفع حاصل کرتے تھے اور اس کی چربی اٹھا کر رکھ لیتے تھے اور اس کی چربی اٹھا کر رکھ لیتے تھے اور اس کی کھالوں نے مشکیس بنایا کرتے تھے پھراب کیا بات پیش آگئی؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے منع فرما دیا قربانی کا گوشت رکھ جھوڑ نے سے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ان غرباء اور مختاجوں کے جھوڑ نے سے۔ آپ نے فرمایا: میں نے ان غرباء اور مختاجوں کے اندیشہ کی وجہ سے ممانعت کی تھی جو مجمع کہ آگر جمع ہوگیا تھا لیس اب تم لوگ کھا واور اس کور کھلواور صدقہ کرو۔

٣٩٣٣٩ : حفرت عبدالرحمٰن بن عابس والنفظ سے روایت ہے کہ انہوں

نے اپنے والد سے سا۔ انہوں نے نقل کیا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ واللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: رسول کریم مکل اللہ اللہ کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھنے کی ممانعت فرمایا : جی ہاں۔ لوگ محتاج اور ممانعت فرمایا : جی ہاں۔ لوگ محتاج اور ضرورت مند تھے تو آپ نے خواہش ظاہر فرمائی کہ جوکوئی مال دار ہوتو وہ غریب کو کھلائے پھر کہا کہ میں نے رسول کریم ملک اللہ اللہ اللہ داولاد کو دیکھا (یعنی آپ کے گھر کے لوگوں کو دیکھا) وہ حضرات بندرہ روز کے دیکھا (یعنی آپ کے گھر کے لوگوں کو دیکھا) وہ حضرات بندرہ روز کے دیکھا کہ تی ان کو ہسی آگئی اور انہوں نے کہا محمد کیا الیمی تکلیف کس وجہ سے تھی؟ تو ان کو ہسی آگئی اور انہوں نے کہا محمد کیا گئی آل نے تین روز سلسل پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا۔

، ہمہہ: حضرت عابس والفنظ نے نقل کیا کہ میں نے حضرت عائشہ





الْفَضْلُ ابْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ اَبْيِهِ قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْاَضَاحِيُ قَالَتُ كُنَّا نَحْبَا الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى شَهْرًا ثُمَّ يَا كُلُدُ السهم: اَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ انْبَانَا عَبْدُاللّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ وَلُحُدْدِي قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ عَنْ إَمْسَاكِ الْاَصْحِيةِ قَوْقَ ثَلَاقَةِ آيَّامٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَاطْعِمُوا لِللّهِ عَلَى الْمُسَاكِ

## ٢٠٣٨: بَابُ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ

٣٣٣٢: أَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بْنُ مُغَفَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُغَفَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُغَفَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُغَفَّلِ قَالَ كَلَى جَرَابٌ مِّنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ قُلْتُ لَا مُكْلِى آحَدًا مِّنْهُ شَيْنًا فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى أَعُطِى آحَدًا مِّنْهُ شَيْنًا فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ۲۰۱۶ باک ذبیعهٔ من ۵ د ود رود لو یعرف

٣٣٣٣٪ أَخْبَوْنَا اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شَمِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَعْرَابِ كَانُواْ يَأْتُونَا بِلَحْمِ وَلَا نَدْرِیْ آذَكُرُوا اسْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ آمُ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اذْكُرُوا اسْمِ اللّٰهِ عَزَّوْجَلَّ عَلَیْهِ وَكُلُوا.

٢٠٢٠: بَابُ تَاوِيْلُ قُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَأْكُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اللهِ عَلَيْهِ تَأْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْرُونُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ خَدَّثَنَا

صدیقہ بھٹا ہے قربانی کے گوشت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ہم لوگ ایک مہینہ تک رسول کریم منگ تیا گئے کے لیے پائے اٹھا کر رکھا کرتے تھے (یعنی ایک ماہ کے بعد آپ بمری کے پائے کھایا کرتے تھے)۔

اہمہم: حضرت ابوسعید خدری جائین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و کہ سول کریم صلی اللہ علیہ و کم سے تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے منع فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا : تم لوگ کھاؤ اور کھلاؤ (جس وقت تک دل جائے۔)۔

## باب: يہود كے ذبح كيے ہوئے جانور

٣٣٢٢: حضرت عبدالله بن مغفل ولائن سے روایت ہے کہ خیبر والے دن ایک مثل جر نی کی ہم کو ہاتھ لگی میں اس مثل سے چمٹ گیا اور میں نے کہا کہ میں مثل کسی کونہیں دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار ہے تھے میرے اس کہنے کی وجہ

## باب:وه جانورجس جس كاعِلم نه موكه بوفت ذبح الله كانام ليا گيايانهيس؟

سرم مهم المورت عائشه صدیقه بی است روایت ہے کہ عرب کے بکھ لوگ ہم لوگوں کے پاس گوشت لاتے تھے اور ہم کو علم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے بوقت ذبح اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ ہم نے رسول کریم مالی کیا تو آپ نے فر مایا: تم کھاتے وقت خدا کا نام لے لواور کھا لو۔

# باب: آيت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلْفُور مِمَّا لَمْ يُذُكِّرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَلْفُير وتشريح

١٩٨٨ حفرت ابن عباس على في فرمايا آيت كريمه: ولا تأكلوا

الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوْهُ وَمَا كَالْتُهُ عَالَيْهُ وَمَا

يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ مِمَّا لَمْ يُذْكُر السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ ال وقت نازل مولَى كهجس وقت آبِی وَ کِیْعِ وَهُوَ هُرُونُ بُنُ عَنْتَرَةً عَنْ آبِیْهِ عَنِ مشرکین نے مسلمانوں سے بحث کی کداللہ عزوجل برذ کے کرے ( یعنی ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَهُ فَداكَنام برجوجانورون كبو) يعنى خداجس جانوركوموت وعدع يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَاصَمَهُمُ تَوتَم لوَّسَاسَ كُوتُونْبِين كَهَاتَ مُواور جس كوتم خود ذخ كرت مواس كو

وَلَا صِن اللَّهِ وَابِ اللَّهِ عَلَى مِن المُ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ہے کہ اے لوگوا تم لوگ جن برتنوں میں نراب وغیرہ بناتے تھان میں اب نبیذ بنانے سے بھی بچو کیونکہ اب ان کونبیذ وغیرہ یا کسی بھی استعال میں لانے سے پھرتم کوشراب کی یاد آئے گی البتہ مشکیزہ میں نبیذ بنالواور حدیث شریف کے آخری جملہ ((کُلُ مُسندكِي) كامطلب ہے كمشراب اور اس جيسى تمام بى نشدلانے والى اشياء سے بچوجيسا كددوسرى حديث ميس ہے ((كُلَّ مُسندكِر ر امری اوضح رہے کہ آج کل جیسے افیون چرس گانجا 'بھنگ وغیرہ کے استعال کی ممانعت بھی ندکورہ حدیث سے مستبط ہے۔اس لیےان کے اتعال ہے بھی ممانعت کا حکم ہے۔

حدیث سابق: ۲۴۳۳۹ میں عرض کیا جاچکا ہے کہ قربانی کا گوشت تین حقہ کرلیا جائے یعنی افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تین هته کر کے ایک هته گھر والوں کے لئے رکھ لے ایک هه دوسروں اور رشته داروں کونشیم کرے اور ایک هته غرباءاور مساکین میں تقسیم کرے اور جس مخص کے اہل وعیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی استعمال کرنے کے لئے رکھ سکتا ہے لیکن بلاضرورت شرعی ندکوره گوشت ذخیره نبیس کرنا چاہیےاور مذکوره حدیث میں ممانعت اور عدم ممانعت دونوں مذکور ہیں اس کی وجہ سہ ہے کہ ابتداء اسلام میں مسلمانوں کے مالی حالات کافی کمزور تھے اس لیے آپ نے قربانی کا گوشت تین روز سے زیادہ رکھنے کی اجازت عطا فر مائی اور بعد میں جب مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے تو تین روز سے زیادہ رکھنے کومنع فرمایا۔ بہرحال اب ممانعت والی روایت منسوخ ہسابق میں تفصیل گزر چکی ہے۔

## مشركين كااعتراض:

مٰ کورہ حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ شرکین نے بیاعتراض کیا تھا کہ قدرتی موت (طبعی موت) سے جو جانور مرجائے لیتنی جس کواللّٰہ عزوجل مارے ( ذبح کرے ) تو اس جانور کوتو تم مسلمان لوگ نہیں کھاتے ہوالبتہ جس جانور کوتم مارتے لیعنی خود ذرج كرتے ہوتواس كوتم حلال كہتے ہواوراس كوتم كھاتے بھى ہوتواس كاجواب بيديا گيا كەاصل چيز بوقت ذخ الله عز وجل كانام لينا ہے یعنی ہم لوگ الڈعز وجل کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اس وجہ ہے وہ حلال ہے اور جوخود مرجا تا ہے تو اس پراللہ کا نام نہیں لیا جا تا اس، وجهسے وہ حرام ہوا۔





ذُبَحْتُم أَنْتُمْ أَكُنْتُمُوهُ.

## ٢٠٨١: بَابُ النَّهِي عَن المُجَتَّمَةِ

٣٣٣٥ آخْبَرَا عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا لِمِيْدِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ لِمَيْدِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْلُولِي عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ

٣٣٣٢: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ يَعْنِى ابْنَ آيُّوْبَ فَإِذَا انْناسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الْامِيْرِ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ لَيْهُ مَنْ الْبَهَائِمُ.
الله ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

٣٣٣٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورِ الْمَلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا

باب: مجشمہ (جانور کونشانہ بناکر) مارنے کاممنوع ہونا ہوں۔ ۱۹۳۵ حضرت ابولغلبہ ہیں سے روایت ہے کہ رسول کریم ٹائٹیوٹر نے ارشاد فر مایا بحشمہ (جانور) درست نہیں ہے ( نینی وہ جانور کہ جس کو کہ گولیوں کا نشانہ لگانے کے لئے گھڑا کیا جائے پھر وہ جانور مرجائے)۔

۲ ۲۳۳۳: حضرت بشام بن زید نے نقل کیا کہ میں حضرت انس بڑا ہوئا کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں پرلوگ حاکم کے مکان میں ایک مرغی کا نشا نہ لگارہے تھے۔حضرت انس بڑا ہوؤ نے فرمایا:رسول کریم مخل ہوؤ آنے جانوروں کو اس طریقہ سے مارنے منع فرمایا ہے۔

٣٣٣٧: حضرت عبدالله بن جعفر نے کہا کدرسول کریم مَنَّ اللَّيْظُ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک مینڈھے کو تیروں سے مارر ہے تھے (اس کو باندھ کر) آپ نے اس حرکت کو برا خیال کیا اور ارشا دفر مایا بتم لوگ جانوروں کومثلہ نہ کرو۔

## مثله کیاہے؟

مُ بِالنَّبْلِ فَكُرِهَ ذَٰلِكَ وَقَالَ لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ.

َابِنِي بِشُوعَنُ سَعِيْدِ بْنُ جَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْحَنَّا الْمُشَيْمُ عَنْ اَبِي بِشُوعِ عَنْ سَعِيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ اللَّهِ عَنْ الْبَنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنِ اتَّخَذَ شَيْنًا فِيْهِ الرُّوْحُ عَرَضًا لَكُنَ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى اللَّهُ مَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى اللَّهُ مَنْ مَثَلًا اللهُ اللَّهُ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ مَثَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ

۴۴۴۸ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما نے نقل کیا که رسول کریم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی الله وسلی

۳۸۲۹: حفرت عبدالله بن عمر بالله سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے متھے کہ اللہ عزوجل کی لعنت ہے اس شخص پر جو کہ جانور کو مثلہ کرے۔

١٣٣٥: آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَأْنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شَعْيَدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ قَالَ لَا تَتَعِذُوا شَيْئًا فِيهِ اللّٰهِ ﴿ قَالَ لَا تَتَعِذُوا شَيْئًا فِيهِ اللّٰهِ ﴿ عَرَضًا لَهُ اللّٰهِ أَوْ حُعَرَضًا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

١٣٣٥١ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ إِلْكُوْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بِلُكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ هَاشِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ لَلَهُ يَتِيَّ فَالَ لَا تَتَّخَذُوا شَيْئًا فِيْهِ الزُّوْرُ حُ غَرَضًا۔ اللَّهُ يَتِيَّ قَالَ لَا تَتَّخَذُوا شَيْئًا فِيْهِ الزُّوْرُ حُ غَرَضًا۔

٢٠٣٢: بَابُ مَنْ قَتَلَ عُصفُورًا بِغَيْر حَقِّهَا وَ ١٠٣٨: بَابُ مَنْ قَتَلَ عُصفُورًا بِغَيْر حَقِّهَا عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ صُهَبْ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ يَنْ صُهَبْ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ يَنْ صُهَبْ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذَبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلاَ تَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا۔

٣٨٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوْدَ الْمِصِيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَبْدُالُوَ حِدِ بُنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ يَغْنِى ابْنَ مَهْرَانَ عَبْدُالُوَ حِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلَفٍ يَغْنِى ابْنَ مَهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ إِلْآخُولُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَلْمِ وَ بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُولُ عَنْ صَالِح بْنِ فَيْنَا مُصُفُورًا عَمْ صَلْحَتُ الشَّرِيْدَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا سَمِعْتُ الشَّرِيْدَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبْقًا وَلَمْ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا يَا لَيْهِ عَرَّوجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ عَبْقًا وَلَمْ يَقُتُلُنِيْ لِمَنْفَعَةٍ.

بے فائدہ ل

سبب مدن میں مصر میں میں میں جانور کو بغیر فائدہ کے خواہ نخواہ قبل کیا جائے تو وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فریاد کرے گا یعنی اگر جانور کوتل کرنے سے مقصد کھانا ہوتو اس میں حرج نہیں کیکن بے فائدہ جانور کو ماردینا مکروہ اور گناہ ہے۔

• ۴۳۷۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایاتم لوگ نه بناؤ جان دار کو نشانه (لعنی اس کو باند ھاکر یاکسی بھی طرح اس سے نشانه بازی نه کرو)۔

۱۳۳۵: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بتم کسی جاندار کونشانه نه بناؤ۔

## باب: جوكوئى بلا وجبكى چراياكو بلاك كرے؟

۲۵۲۵۲: حضرت عبدالله بن عمر جن سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص ایک چڑیا یا اس سے بڑے جانورکو ناحق مارے تو قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی لوگوں نے عرض کیا: یارسول الله! اس کا کیاحق ہے؟ آپ نے فر مایا: اس کا حق بہے کہ اس کو ذرج کر ہے اور چراس کو کھائے اور اس کا سرکا ٹ کرنہ سے تھے۔

۳۲۵۳: حفرت رید دائیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی چڑیا کو بے مقصد اور بے وجہ مار ڈالے تو وہ قیامت کے روز اللہ عز وجل کے سامنے چنج جیخ کر کہے گی کہ اے میرے پروردگار! فلال شخص نے مجھ کو بلا فائدہ قتل کیا۔



باب: جلالہ کے گوشت کے ممنوع ہونے سے متعلق

۸۴۵۴: حضرت عبدالله بن عمرو طافلیز سے روایت ہے که رسول کریم

مَنَافِينَظِ نے خیبر والے دن منع فر مایاستی کے گدھوں کے گوشت سے اور

جلالہ سے یعنی اس کا گوشت کھانے سے اور اس برسوار ہوئے سے

(ایبانه ہوکہ نایاک پسینہ جسم کولگ جائے )۔



٢٠٢٣: بَابُ النَّهِي عَنْ أَكُلُ لُحُومُ الْجَلَّالَةِ ٣٣٥٣ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدَاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلُ ابْنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْن طَاوْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوْبِهَا

وَلَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

وَعَنُ آكُلِ لَحْمِهَا۔ ٢٠٣٣: بَابُ النَّهُى عَنْ لَبَن الْجَلَّالَةِ ٣٣٥٥:أُخْبَرَنَا اِسْمَعْيْلُ بْنُ مَسْغُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُجَنَّمَةِ

## باب: جلاله کا دودھ پینے کی ممانعت

۴۳۵۵ : حفرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کەرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا : مجتمہ سے اور جلالہ (جانور) کے دودھ مینے سے اور مثک کو مُنه لگا کریانی مینے

## جلاله کیاہے؟

شریعت میں جلالہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو صرف ناپا کی کھاتا ہویا جس کی زیادہ تر خوراک ناپا کی ہوجا ہے وہ جانور گائے ہویا بکری ہویا مرغی ہویا دوسرا کوئی اور جانور ہوا ہے جانور کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کوئی روز تک باندھ کریا قید کر کے یا ک خوراک کھلائی جائے تو اس صورت میں اس کا گوشت کھانا درست ہوگا'مفتی یے قول ہی ہےاور لفظ مجٹمہ تشریح سابق میں گذر چکی اور مذکورہ بالا حدیث شریف میں یانی کی مشک میں مُنه لگا کریانی پینے سے جومنع فرمایا گیا ہے اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ایسانہ ہو کہ اس مشک میں کوئی جانوروغیرہ یا کوئی نقصان دہ شے گر گئی ہواوراس سےنقصان پہنچ جائے ۔

(ْحِرُ كِتَابِ (الضَّعَابَا



6

## البيوع البيوع الم

## خرید وفروخت کےمسائل واحکام کی بابت احادیث ِمبارکہ

## ٢٠٠٥: بَابُ الْحَتِّ عَلَى الْكَسِب

٣٣٥٢: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ أَبُو قُدَامَةً السَّرُخَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اطْيَبَ مَا آكُلَ الزَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ

### باب:خود کما کرکھانے کی ترغیب

٢ ٣٣٥: حفرت عائشه صديقه بالفياس روايت بكرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے زیادہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان (اینے ہاتھ ہے) کمائے لینی اپنی محنت (اور جدوجہد) سے حاصل کرے اور آ دمی کالڑ کا بھی اس کی آمدنی میں (شامل) ہے پس لڑ کے کا مال کھا نا درست ہے۔

## يني كي آمدني سے كھانا:

نہ کورہ بالا حدیث شریف میں باپ اور بیٹے کی آمدنی ہے متعلق بھی اشارہ فر مایا گیا بہر حال مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر باپ اور بیٹا اگرایک ساتھ کام انجام دے رہے ہوں تو تمام کا تمام مال باپ کا شار ہوگا۔خلاصہ یہ ہے کہ باپ کے لیے بیٹے کا مال کھا نا درست ہے۔

> ٣٣٥٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَارَةً بُن عُمَيْر عَنْ عَمَّةٍ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إ إِنَّ ٱوْلَادَكُمْ مِّنْ ٱطْيَب كَسْبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسْب

٣٣٥٨: ٱخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسِي قَالَ ٱنْمَانَا

٨٣٥٧: حضرت عائشه صديقه طالفاس روايت هي كه رسول كريم مَنَافِيْظِ نِے ارشاد فر مایا:اولا دُنتم لوگوں کی بہترین آمد نی ہےتو تم لوگ اینی اولا دکی آمدن سے کھاؤ۔

٣٣٥٨: حفرت عائشه صديقه والنفاع روايت عد كداف لدكريم صل الْفَصْلُ بْنُ مَوْسِلِي قَالَ أَنْبَانَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللّه عليه وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: اولا دتم لوگوں کی عمدہ کمائی ہے أو تا لوگ

عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ايْ اولادكَ كَمَالَ عَصَاوَد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكُلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسُبِهِ وَ وَلَدُهُ مِنْ كُسُبِهِ \_

> ٣٣٥٩ أَخْبَرُنَا ٱلْحَمَدُ بْنُ خَفْصِ بْنِ غَبْدِاللَّهِ النَّيْسَا بُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيٰ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طُهُمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا اكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

> ٢٠ ٢٠: باب اجْتِناب الشَّبهَاتِ فِي الْكُسِب ٣٣٦٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآغُلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِلًا وَهُوَ ابْنُ الْخُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِغْتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا اَسْمَعُ بَعْدَهُ اَحَدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ أُمُوْرًا مُّشْتَبِهَاتٍ وَ رُبَّمًا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ دْلِكَ أُمُوْرًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَا ضُرِبُ لَكُمْ فِيْ ذَٰلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَمْى حِمَّى وَإِنَّ حِمِّي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوْشِكُ أَنْ يُتَحَالِطَ الْحِمٰي وَ رُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمْي يُوشِكُ أَنْ يُرْتِعَ فِيْهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيْبَةَ يُوْشِكُ أَنْ يَّجْسُرَ.

الا ٢٣٠ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ الْحِفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ

۹۳۵۹ : حضرت ما نشصد يقدرضي اللد تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اولا دتم لوگوں کی عمدہ کمائی ہے تو تم لوگ این اولا دکی کمائی ہے کھاؤ۔

باب: آمدنی میں شبہات سے بچنے ہے متعلق احادیث ۴۰ ۲۴ میں: حضرت نعمان بن بشیر وہائن سے روایت ہے میں نے سااور میں اب آپ کے بعد کسی شخص کی بات نہیں سنوں گا۔ آپ فرماتے تھے کہ حلال سے کھلا ہوااور جس میں کسی قشم کا کوئی شبہ نبیس ہےاور حرام کھلا ہوا ہے(جیسے کہزنا' چوری'شراب نوشی وغیرہ )اوران دونوں کے ۔ درمیان میں بعض اس قتم کے کام ہیں کہ جن میں شبہ ہے یعنی حرام اور حلال دونوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں (اس سے مراد ایسے کام ہیں جن کے طال اور حرام ہونے میں اختلاف ہے ) اور میں تم لوگوں ے ایک مثال میان کرتا ہوں۔ اللہ عز وجل نے ایک روش بنائی ہے اورالله عز وجل کی روش حرام اشیاء ہیں اس میں داخل ہونے کا تھم نہیں ہے۔ پس جو شخص اللہ عزوجل کی قائم ہوئی روش کے گرویعنی اللہ تعالی کی روش سے دور ندر ہے اور اس کے یاس چلا جائے تو نز و یک ہے کہ وہ اس روش کے اندر داخل ہو جائے اس طرح جو خص مشتبہ کا موں ہے نہ بچے تو قریب ہے کہ وہ حرام کاموں ہے بھی نہ بچے ۔ قریب ہے کہ و تحض حرام اور نا جائز کاموں میں مبتلا ہو جائے گا اور جو تحض مشکوک کاموں میں مبتلا ہو جائے گا تو قریب ہے کہ وہ خص ہمت کر یعنی جو کام حرام ہیں ان کو بھی کرنے لگ جائے۔

٢١ ١٢ ٢٠ حضرت ابو بريره طالفي سے روايت ہے كدرسول كريم من لينيو في ارشاد فرمایا: لوگوں پرایک ایساز ماندآئے گا کہ جس وقت کہ کوئی شخص

会員がしていりから من نما أن شريف جلد موم

> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا عَلِي الرَّامِ عِنْ يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ اَصَابَ الْمَالَ مِن حَلَالِ أَوْ

> > ٣٣٦٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيِّ عَنْ دَاوْدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ خَيْرَةَ عَنِ الُحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَاكُلُونَ الرَّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ-

#### ٢٠ ٢٠ باب التَّجَارَةِ

٣٣٧٣: ٱلْحَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ٱنْبَانَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَلَّاثَنِي آبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَن عَنْ عَمْرِو بُنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّفَشُوالْمَالُ وَيَكُثُرَ وَتَفْشُو التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُوْلَ لَا حَتَّى ٱسْتَأْمِرَ تَاجِرَبَنِي فُلَانِ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْعَظِيْمِ الْكَاتِبُ فَلَا يُوْجَدُ

٢٠ ٢٠: بَابِ مَايَجِبُ عَلَى التُّبَّادِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِی مُبایعَتِهِمُ

٣٣٦٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنِ عَلِيٍّ عَنْ يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنُ آبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْحَرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَ كَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ

بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ السابات كى پرواهْبين كرے گاكدولت سَحَلَد عاصل كى ؟ حلال

۹۲ مهم: حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول كريم صلى القدعلية وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ایباد ور آئے گا كداوگ سود کھا نمیں گے اور جو شخص سوزنہیں کھائے گا تو اس پر بھی سود کا غبار یرٌ جائے گالعنی سوداً گرخودنہیں کھائے گا تو اس پرسود کا اثر تو پہنچ ہی

## باب: تجارت ہے متعلق احادیث

۲۳ مهم: حضرت عمرو بن تغلب ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کی علامات میں سے سیر ہے کد دولت پھیل جائے گی اوراس کی زیاوتی ہوجائے گی اور کاروبار و تجارت کھل جائے گی اور جہالت ظاہر ہوگی اور ایک آ دمی (سامان) فروخت کرے گا پھروہ کیے گا کہ بیں جس وقت تک کہ میں فلاں تاجر ہے مشورہ نہ کر لوں اور ایک بڑے محلے میں تلاش کریں گے لکھنے کولیکن کوئی نہیں مل بائےگا۔

باب: تاجروں کوخرید وفروخت میں کس ضابطہ برعمل کرنا عاہے؟

١٩٢٧مه: حضرت حكيم بن حزام بإلفؤ سے روایت ہے كدرسول كريم مَنَا يَنْيَا مِنْ ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدنے والے وونوں کواختیار ہے کہ جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں اگروہ سج بات کہیں گے اور جو کچھ عیب ہواس کو قل کر دیں گے تو ان کے فروخت کرنے میں برکت ہوگی اور جوجھوٹ بولیں گے قیمت میں اور عیب پوشیدہ کریں گے توان کے فروخت کرنے کی برکت رخصت ہوجائے گی اور تقع کے بدلہ نقصان ہوگا۔



سنن نبا أن شريف جلد موم

٣٣٦٦: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ الْاعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ آبِى ذَرِّعَنِ النَّبِيّ عَنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيْمُ الَّذِي لَا يُعْطِىٰ شَيْئًا إلاَّ مَنَّهُ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَةُ وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ

٣٣٦٤. آخْبَرَنِي طُرُونُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُو السَّامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي الْوَلِيْدُ يَغْنِي ابْنَ كَثِيْرٍ عَنْ مَعْدِ بْنِ مَالِكِ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ الْاَنْصَارِي آنَهُ سَمِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْهُ فَي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ الْمَعْقُدِ فَي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكُثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٣٦٨: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ السَّوْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النِّبِيِّ فَيْ النِّبِيِّ فَيْ النِّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ فَيْ النِّبِيِّ فَيْ النَّبِيْلُونِ اللَّهِ الْمُنْسَقِيدِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ.

## باب:جھوٹی قتم کھا کرا پناسامان فروخت کرنا

۲۲ ۲۲ ارتفاد فر مایا: تمین شخصول سے اللہ عزوجیل قیامت کے روز کلام نہیں ارشاد فر مایا: تمین شخصول سے اللہ عزوجیل قیامت کے روز کلام نہیں فر مائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا فر مائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا رابعی گا نامول سے ) اور ان کو تکلیف دہ عذا ب ہوگا۔ رسول کریم شائیلی شائیلی سے اس آیت کریمہ کی تلاوت فر مائی جب حضرت ابوذر بی شائیلی نے بیان فر مایا کہ وہ لوگ خراب اور برباد ہوئے آپ نے فر مایا ایک تو اپنا تہہ بندلشکا نے والا تکبر اور غرور کی وجہ سے اور دوسرے اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا اور احسان کر کے احسان جمام گناہ گئاہ کیرہ ہیں )۔

۲۲ ۲۲ ۲۲ مرت ابوذر بیلین سے روایت ہے کہ رسول کریم منگینی آنے ارشاد فر مایا: تین شخصول کی جانب اللہ عزوجا نہیں دیکھے گا قیامت کے روز اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کو در دناک عذاب ہے ایک تو وہ جو کہ پچھ نہیں ویتا لیکن احسان رکھتا ہے لینی جب پچھ دیتا ہے تو احسان جلاتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جو کہ ٹخنوں کے پنچ تہہ بند لاکا تا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ ٹخنوں کے پنچ تہہ بند لاکا تا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ بول کر اپناسامان فروخت کرتا ہے اور تیسرے وہ شخص جو کہ بیرہ گناہ ہیں)۔

کا ۱۹۲۲ حضرت ابوقیادہ انصاری بڑائؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم مُنَا اللّٰہ ہُلّٰ ہے۔ آپ فرماتے سے کہ تم لوگ (خرید) فروخت میں بہت (یعنی بالکل) فتم کھانے سے بچو کیونکہ پہل فتم سے مال فروخت موتا ہے پھر مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور جس وقت لوگوں کوئلم ہو جاتا ہے کہ بیخض ہرا یک بات میں فتم کھا تا ہے تو اس کی قتم کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔



## باب: دھو کہ دُ ور کرنے کے لئے قتم کھانے ہے متعلق

ارشاد فرمایا: تین شخصوں سے اللہ عزوجل کلام نہیں فرمائے گا تعنی ارشاد فرمایا: تین شخصوں سے اللہ عزوجل کلام نہیں فرمائے گا تعنی قیامت کے دن خداوند تعالیٰ نہ تو ان سے گفتگو فرمائے گا اور نہ ہی ان کی جانب نظر (رحمت) سے دیجھے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ مخص کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی راستہ میں (یعنی سفر میں) موجود ہے اور وہ مخص مسافر کو پانی دینے سے منع کرے اور دوسر سے وہ مخص جو کہ کی امام سے بیعت کرے دنیا داری کے لیے اگر وہ اس کو دنیا دے دیتو وہ مخص بیعت مکمل کرے اور اگر نے دیا دوراگر سے بیعت کرے دنیا داری نہ درے تو پوری نہ کرے اور تیسر سے وہ آ دمی جو کہ عصر کے بعد کی شخص نہ دور تیس میں خریدی گئی ہے ادراس پروہ قسم کھائے اور دوسرااس بات قدر قیمت میں خریدی گئی ہے ادراس پروہ قسم کھائے اور دوسرااس بات کو بچے سمجھے لیکن در حقیقت اس مخص نے اس قدر قیمت ادائیمیں کی تھی بلکہ خرید نے والے شخص سے زیادہ قیمت لینے کی وجہ سے کہ دیا تھا۔ بلکہ خرید نے والے شخص سے زیادہ قیمت لینے کی وجہ سے کہ دیا تھا۔ بلکہ خرید نے والے شخص سے زیادہ قیمت لینے کی وجہ سے کہ دیا تھا۔

## • ٢٠٥٠: بَابِ الْحَلِفُ الْوَاجِبُ لِلْخَدِيْعَةِ فِي الْبَيْعِ

٣٣٣٩: أَخْبَرُنَا السُّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكْلِمُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَلا يَنْظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ اللهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَرْيَدُ وَلَى اللهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا يَرِيْدُ وَقَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْطِهُ اللهَ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلِمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ لَقَدُ الْعُطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ الْعَلَى الْهَا لَا لَهُ الْعَلَا وَلَا لَا لَهُ الْعَلَا وَلَا لَا لَهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا اللهُ الْعَلَا وَلَا لَا اللهُ الْعَلَا وَلَا لَا اللهُ الْعَلَا وَلَا لَا اللهُ الْعَلَا وَلَا لَا اللهُ الْعَلَا وَلَا لَالْمُ الْعَلَا وَلَا لَا اللهُ الْعَلَا وَلَا الْعَلَا وَلَا لَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللهُ الْعَلَا الْعَلَا اللهُ الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا

## فتم کھا کر مال فروخت کرنا:

صدیث ۸۲ ۳۲۸ کا مطلب یہ ہے کہ میں کا کرسامان فردخت کرنے ہے مال تو فردخت ہوہی جائے گالیکن مال کی اصل برکت ختم ہوجائے گی اور جس طریقہ سے زیادہ قتم کھانا گناہ ہے اس طرح سے ہم قتم کھانا بھی اور زیادہ اور بار بارقتم کھانے سے انسان کا عتبار بھی اٹھ جاتا ہے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے اس وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔

## یانی نه دینے کی وعید:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں کسی کو پانی نددینے ہے متعلق جودعید بیان فر مائی گئی ہے تو اس وعید کاتعلق حالتِ قیام میں بھی ہے یعنی کسی کو پانی دینے ہے متعلق حالتِ قیام میں بھی ہے یعنی کسی کو پانی دینے ہے منع کرنا یہ بھی اس وعید میں شامل ہے جسیا کہ آیت کریمہ: و یکمنعون الْمَاعُون کی تفسیر میں علماء و مفسرین نے لکھا ہے اور حدیث ذرکورہ میں خرکورہ 




## باب: جو خص فروخت کرنے میں سچی قسم کھائے تواس کو صدقہ دینا

منه ٢٠٠٠: حضرت قيس بن اني غرزه جو تين سے روايت ہے كہ ہم نوگ مديند منوره كے بازارول ميں مال فروخت كرتے تھے اور ہم لوگ اپنا نام اور لوگ بمارانام سمسارر كھتے تھے (يعنی لوگ ہم کودلال كہتے تھے) چنانچا كہ مرتبدر سول كريم شائي في ہم لوگوں كے پاس تشريف لائے اور جمانی اماس سے عمدہ تجويز فرمايا جونام كہ ہم نے رکھا تھا يعنی آپ نے ہمارانام اس مجار تجويز كيا اور ارشاد فرمايا: اے تا جروكی جماعت! تم لوگوں كے فروخت كرنے ميں قتم آتی ہے اور بے ہودہ اور لغو باتيں ہمى آتى بيں تو تم اس كو صدقہ كے ساتھ شامل كردو۔

باب: جس وقت تک خرید نے اور فروخت کرنے والا ·

شخص علیحدہ نہ ہوجا کیں تو ان کوا ختیار حاصل ہے ایک ہوجا کیں تو ان کوا ختیار حاصل ہے ایک ہوجا کیں تو ان کوا ختیار حاصل کریم شاہیا ہے استاد فرمایا: سامان فروخت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار ہے جس وقت تک وہ الگ نہ ہوں اگر وہ عیب کو ظاہر کر دیں اور وہ سے بات بولیس گے تو ان کے فروخت کرنے میں خیر و برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیس گے تو ان کے فروخت کرنے میں گے تو ان کے فروخت کرنے کی خیر و برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیس گے اور (عیب) چھپا کیں گے تو ان کے فروخت کرنے کی خیر و برکت ہوگی کرنے کی خیر و برکت ہوگی کرنے کی خیر و برکت ہوگی گیا۔

باب: نافع کی روایت میں الفاظ صدیث میں راویوں کا اختلاف

۳۳۷۲: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم منالیکی منالیکی است ارشاد فر مایا: خرید نے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے قیمت واپس لینے کا اور سامان واپس دے دینے کا۔ اس طریقہ سے اگر نقصان کاعلم ہوجس وفت تک دونوں الگ نہ ہوں لیکن جس بیچ میں اختیار کی شرط لازم کر لی گئی ہے لینی سامان کی واپسی لیکن جس بیچ میں اختیار کی شرط لازم کر لی گئی ہے لینی سامان کی واپسی

# ٢٠٥١: باب الْكُمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الصَّدَةِ لِمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْيَمِيْنَ بِقَلْبِهِ فِي حَال بَيْعِهِ

٢٠٥٢: بَابِ وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ الْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ الْفِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ الْفِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ

ا ٢٣٨: أَخْبَرَنَا أَبُوالاَشَعْثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَالِح آبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْخِرِثِ عَنْ حَكِيْمِ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْخِرِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَفْتَرِقًا فَإِنْ بَيْنَا وَصَدَقًا بُوْرِكَ لَهُمّا فِي بَيْعِهِمَا وَانْ تَبَيْنَا وَصَدَقًا بُوْرِكَ لَهُمّا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ـ

٢٠٥٣:بَابِ ذِكُرُ الْاِخْتَلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِيْ لُفْظِ حَدِيثه

٣٣٤٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخُرِثُ بْنُ مِلْمَةَ وَالْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِوَاةَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا آسُمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّئِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عُلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ





مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ـ

٣٣٠/٢٣ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بالْحِيَارِ مَالَمُ يَفْتَرِقًا أَوْ يَكُونَ خِيَارًا۔

مُ ٣٣٤٪ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّتُنَا مُحُوزُ وِلُوضَّاحُ عَنْ السَلْعِيْلَ عَنْ نَافِع عَنِ السَلْعِيْلَ عَنْ نَافِع عَنِ السَلْعِيْلَ عَنْ نَافِع عَنِ السَلْعِيْلَ عَنْ نَافِع عَنِ السَلْعِيْلَ عَنْ نَافِع عَنِ الْبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُتَايِعَانِ مِالَمْ يَفْتَرِقَا اللّهُ عَنْ حِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ حَيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ مَنَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَنْ خِيَارٍ فَانَ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ عَنِ الْمَنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ مَنَ عِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ عَنِ الْمَنْ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ مَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ اللّهُ عَلْمَ عِنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ الْمَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ وَالْمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ خِيَارٍ فَوْنَ كَانَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ خِيَارٍ فَوْنَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُونَ عَلَيْهِ وَسُولَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعَلَى عَلَيْهِ وَالْمَلْعُونَ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَلْعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُوالَعُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ

٣٣٥٨: ٱخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْعَانُ

کا قرار کرلیا گیا ہوتوا لگ ہونے کے بعد بھی اختیار حاصل ہے۔

۳۷۷۳ : حضرت ابن عمر پہلی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فروخت کرنے والا اور خریدار دونوں کواختیار حاصل ہے جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا اختیار کی شرط ہو۔

۳۷۲۸ : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور

خریدار دونوں کو اختیار حاصل ہے جس وقت تک الگ نہ ہوں لیکن

جس وقت بیچ میں اختیار کی شرط ہوتو بیچ کمل ہوجاتی ہے لیکن (فنخ کا)
اختیار حاصل رہتا ہے۔

ہ ۲۷۲۵ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب دواشخاص معاملہ کریں تو دونوں میں سے ہرایک کواختیار حاصل ہے جب تک الگ نہ ہوں کین جس وقت بیچ میں اختیار کی شرط ہوتو ہیچ مکمل ہو جاتی

۳۷۷۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بائع اور مشتری کو اختیار حاصل ہے جب تک جدانه ہول یا ان میں سے ایک دوسرے سے کہ تو اختیار کرلے۔

۲۳۷۷ : حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا : بائع اور مشتری کو اختیار حاصل ہے جب تک جدانه ہوں یا بیج میں اختیار کی شرط ہو۔

۸۷۷۸ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کدرسول کریم مُلَّاتِیمِ کے ارشاد فر مایا فروخت کرنے الا ماور خریدار دونوں کو اختیار ہے جس



بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خَيَارٍ وَ رُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُوْلَ اَحَدُّهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ۔

٩٣٤٩. أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ حَشَّى يَفْتَرِقًا وَ قَالَ مَرَّةً أُخُوى مَا لَمُ يَتَقَرَقًا وَ كَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرَ اَحَدُهُمَا اللاَّحَرَ فَإِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا اللاَّحَرَ فَإِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا اللاَّحَرَ فَإِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا اللاَّحَرَ فَإِنْ خَيْرَ اَحَدُهُمَا الله فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَقَرَّقًا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبُيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ۔

بُرُ ٣٨٠: آخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بُنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مَنْ مَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ اللّٰهِ مَنْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاّ آنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيارًا فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاّ آنْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيارًا قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ عَبُدُاللّٰهِ إِذَا اشْتَرَى شَيْنًا يُعْجِبُهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ فَارَق صَاحِبَهُ

٣٣٨١: أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّتَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَمْرَ عَلْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَبَايِعَانِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتْى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْنِحِيَارِ۔

٢٠٥٣: بَابِ ذِكُرُ ٱلْإِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِاللَّهِ

ابُن دِینَارِ فِی لَفْظِ هٰنَا الْحَدِیثِ ابْن دِینَارِ فِی لَفْظِ هٰنَا الْحَدِیثِ ٢٣٨٢ اَخْبَرَنَا عَلِیُ بُنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ دِیْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَیْعَیْنِ لَابَیْعَ بَیْنَهُمَا

وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا بیج میں اختیار کی شرط ہے ایک دوسرے سے کے تو اختیار کی شرط کر کے اپنے واسطے اختیار کی شرط کر لے اور دوسرااس کومنظور اور قبول کرلے )۔

9 - 27 من حضرت ابن عمر والمنت ب كدر سول كريم من التي ألم في المناد فرمايا: جس وقت دوخض معامله كريس سامان كفر وخت كرنے كا تو ان ميں سے ہرا يك خض كواختيار حاصل ہے جس وقت تك عليحد ه نه ہوں اور ساتھ رہيں يا ہر ايك دوسر شخص كواختيار و سے دے پس اگر اختيار دے دے تو بيج اس شرط پر ہوگی اور بيج تممل ہو جائے گی (البتہ اختيار باتی رہے گا شرط كی وجہ ہے ) اگر بیج كرنے كے بعد الگ ہوئے اور كسی خض نے بیج كے معاملہ كوئتم نہيں كيا تو بيج لازم اور نا فذ ہو گئی ۔

۰ ۲۳۸۸: حضرت ابن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَا کُلُیْا آنے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کواختیار ہے اپنی بیع میں جس وقت تک علیحہ ہ نہ ہوں گرید کہ بیج بالخیار ہو( یعنی اس میں شرط ہو اختیار کے استعال کی تو الگ ہونے کے بعد یہی اختیار رہے گا) حضرت نافع نے نقل فرمایا: حضرت عبداللہ جاہئے جس وقت کوئی چیز اس فتم کی خریدتے جوان کو پسند ہوتی تو اپنے ساتھی سے الگ ہوجاتے (خریدنے کے بعد تاکہ وہ فئے نہ کرسکے)

۱۸۴۸: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَلَّ الْقِیْمُ نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیع مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک کہ وہ علیحدہ نہ ہوں لیکن بیع بالخیار (وہ کمل ہوجاتی ہے لیکن اختیار باقی رہتا ہے )

باب: زیرنظر حدیث شریف کے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن دینار سے متعلق راویوں کا اختلاف

۳۳۸۲: حضرت ابن عمر پڑھا سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانیا آنے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیج مکمل نہیں ہوجاتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہوں لیکن بیچ بالخیار (وہ مکمل ہوجاتی





خَتْى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْجِيَارِ-

٣٣٨٣: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْهِ مَنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اللهِ بَنِ عُمَرَ اللهِ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا اللهِ عَبْدَيَهُمَا حَتَّى يَتَقَرَّقًا إِلَّا بَيْعَ الْمِحِيَادِ -

مَهُمُّمُّ: آخُبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لاَبَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنَفَرَقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ-

رُ ٢٣٨٥ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابِي عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ مِنْ عَلَيْمَانَ بُنِ مَانِي عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ مَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ بَيْعَ الْخِيَارِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقًا اللَّ بَيْعَ الْخِيَارِ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقًا اللَّهِ بَيْعَ الْخِيَارِ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقًا اللَّهِ بَيْعَ الْخِيَارِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ بَهْذِبُنِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا اللهِ عَمْرَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَى كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ٢٣٨٨: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي عَلَى عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي عَلَى عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي عَلَى اللهِ يَعَفَرَقَا اوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍعَنْ خِيَارٍ-

٣٣٨٨: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيّ اللهِ عَلَى قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ حَتَّى سَمُرَةً أَنَّ نَبِيّ اللهِ عَلَى قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ حَتَّى

ہے کین فنخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ )

بہ ۱۳۴۸ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلاٹیڈم نے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیچ مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہوں کئین بیچ مالخیار۔

۳۴۸۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کریم منگا ﷺ نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیچ مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہول کیکن بیچ بالخیار۔

۲ ۱۳۲۸: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کریم مثل الله اور خریدار کے کرمیان کی ارشاد فر مایا: فر وخت کرنے والے اور خریدار کے درمیان بیج مکمل نہیں ہوتی جس وقت تک وہ علیحدہ نہ ہول لیکن بیج مالخیار۔

۳۳۸۷: حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہائع اور خریدار دونوں کوا ختیار ہے جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں یا ان کی بیجی ہالخیار ہے۔

بہ بہت ہم ہم ہیں جندب ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول کریم مطابق نے ارشاد فرمایا: فروخت کرنے والے اور خریدار دونوں کو اختیار سے جس وقت تک علیحدہ نہ ہوں ہرا یک بیچ کواپی مرضی کے مطابق



يَتَفَرَّفًا أَوْ يَانْحُذَ كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ لَكُمُل كرے اور تين مرتبه اختيار كرليں۔ وَيَتَخَا يَوَان ثَلَاتَ مَوَّاتِ.

> ٣٣٨٩: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱسْمَعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ٱنْبَآنَا هَمَّامٌ عَنْ قُتَادَةً عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا وَ يَاْخُذُ أَحَدُهُمَا مَارَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ.

# ٢٠٥٥: بَابِ وُجُوْبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايَعِيْنِ

قَبْلَ افْتَراقِهمَا بِأَبْدَانِهِمَا ٣٣٩٠: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ٱنْبَانَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ ٱبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا اِلَّا أَنُ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَةُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيْلَةً \_

# ٢٠٥٢: بَابِ الْخَدِيْعَةُ فِي الْبَيْعِ

٣٣٩١: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ يُخُدَّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُوْلُ لَا خِلَايَةً.

٣٣٩٢: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقُدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ وَانَّ اَهْلَهُ آتُوُا النَّبَىَّ ﷺ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللَّهِ احْجُرُ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّى لَا اَصْبِرُ

٣٨٨٩ : حفرت سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فروخت کرنے والے اورخریدار دونوں کواختیار ہے جس وقت تک علیحد ہ نہ ہوں اور ہرایک بیچ کو اپنی مرضی کے مطابق مکمل کرے۔

#### باب جس وقت تک فروخت کرنے والا اورخریدار دونول علیحدہ نہ ہوں اُس وقت تک اِن کواختیار ہے نے ارشادفر مایا: فروخت کرنے والا اورخریدار دونوں کواختیار ہے جس وفت وہ علیحدہ نہ ہول کیکن ہے کہ بیغ کا معاملہ خود اختیار کے ساتھ ہوتو اس میں اختیار حاصل رہے گا۔علیحدہ ہونے کے بعد بھی اور جائز نہیں ہے ایک دوسرے سے الگ رہنااس اندیشہ سے کہ وہ فنخ نہ کریں۔

#### باب: بیچ کے معاملہ میں دھو کہ ہونا

اهمهم: حضرت عبدالله بن عمر بالله عن عدوايت ب كدايك شخص في بي سے معاملہ عرض کیا مجھ کو بیج کے معاملہ میں دھوکہ دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا: جس وقت تم کوئی شے فروخت کروتو تم کہددوکہ بیددھو کہیں ہے (یعنی مجھ کوملم نہیں) بیع میں تو مسلمان کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی کا نقصان نه کرے اور جس وقت کو کی شخص فروخت کرتا تو یمی کهتا تو لوگ ال شخف پر رحم کھاتے اور اس کا نقصان جائز خیال کرتے۔

٣٢٩٢: حفرت انس طِلْفَوْ سے روایت ہے کہ ایک شخص (دورِ نبوی صلی الله علیه وسلم میں ناقص العقل تھا) وہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اس کے متعلقین خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اس خض کی شکایت کی آپ نے ارشا دفر مایا: جس وقت تم فروخت کیا کروتو کہا کرو کہ (میرے سامان میں )



دھو کہ بیں ہے۔

باب: کسی جانور کے سینہ میں دود ھاکٹھا کر کے فروخت کرنے ہے تعلق

۳۳۹۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تمہارے میں ہے کوئی شخص بکری یا اونٹنی فروخت کرے تو اس کے سینہ میں دودھ جمع نہ ک شن نبال شريف جلد وا

عَنِ الْبَيْعِ قَالَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلاَبَةً.

۲۰۵۷: باب

دوريًا المحفلة

٣٣٩٣: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَبْبَانَا عَبُدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو كِثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو كَثِيْرٍ آنَّة سَمِعَ آبَا هُويُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَو اللِّفْحَة فَلا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَاعَ آحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللِّفْحَة فَلا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

جانور کے سینہ کا دودھ:

> ٢٠٥٨: باب النَّهْ عُنِ الْمُصَرَّاةِ وَهُوَ اَنُ يَّرْبِطُ اَخْتِلَافَ النَّاقَةِ اَوِالشَّاةِ وَ تَتْرُكَ مِنَ الْحُلْبِ يَوْمَيْنِ وَالثَلاَثَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ لَهَا لَبُنَّ فَيَزِيْدَ مُشْتَرِيْهَا فِي قِيْمَتِهَا لِمَا يَرْى

> > مِنْ كَثْرَةِ لَبَنِهَا

٣٣٩٣: آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ البَيْعِ وَلَا عَنِ النَّبِي عَنْ الْبَيْعِ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ آمُسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ آنُ يَرُدُّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمُرِ

بہتی سے باہرنکل کرخریدنے کی ممانعت:

اور بکری کااورا گرکوئی اس قسم کا جانورخریدے (لیعنی جس کا دودھ جمع کر لیا گیا ہے) تو اس کو اختیار ہے اگر دل چاہے تو رکھ چھوڑے اور دل چاہے تو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور دے دے اس دودھ کے

عوض جوخر بدارنے استعال کیا۔

مدیث شریف کا عربی متن کے جملہ ((الرُّ کُبَانَ لِلْبَيْعِ)) کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ سے آ گے جا کرنہ ملو یعنی باہر گاؤں

باب:مصراۃ بیچنے کی ممانعت یعنی کسی دودھ والے جانور کو بیچنے ہے کچھ روز قبل اُس کا دودھ نہ نکالنا تا کہ زیادہ دودھ دینے والا جانور سمجھ کراُس کی

زياده بولی

(قیمت)گھ

٣٣٩٨: حفرت ابو مرره والنفظ سے روایت ہے کدرسول كريم مَنْ النفظ في

ارشاد فرمایا:تم لوگ آ گے جا کر قافلہ سے نہ ملواور نہ بند کرو دودھاونٹ





وغیرہ سے جو شخص غلّہ وغیرہ لے کرشہراور آبادی میں داخل ہور ہاہےاوراس آنے والے کوبستی کے نرخ کاعلم نہ ہوتو دھو کہ دے کراور غلط بیانی کر کے تم اس سے غلّہ وغیر ہستاخریدلو پھرشہر میں گراں فروخت کرویہ کم اسلام کے خلاف ہے۔

٢٣٩٥: أَخْبَرُنَا السَّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٣٩٥: حضرت ابوبريه طِانِيْ سے روايت ہے كه رسول كريم طاقيق عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْحُوثِ قَالَ حَدَّثِينَى دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ فَرَمايا: جَوَولَى ووده عُمْرا مواجانور خريد الراس كو بندآ ي تواس انن يتسّارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنِ ﴿ كُورَهُ لِي وَرَنْهُ اسْ كُووَالِيسَ كَرْدِ اورابِكَ صاع تَعْجُور كا والبّسَ كر اشْتَواى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكُهَا وَهَا رَحَالَهُا فَلْيُمْسِكُهَا

وَإِنْ كَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ ـ

٣٣٩٦: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ آبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً اَوُ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِنْ شَاءَ اَنْ يُّمْسِكُهَا ٱمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ ٱنْ يَتُرُدُّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنُ تَمُولًا سَمُواءَ

٨٣٩٤: أَخْبَوَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَ وَكِيْعٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بُنِ خُفَافٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَطْبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

٢٠٥٩: بَابِ الْخَرَاجِ بِالصَّمَانِ

باب: فائدہ أسى كاہے جوكه مال كا فرمہ دار ہو ۸۴۹۷: حضرت عائشه صدیقه وایخاہے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ الْمُنْفِعُ نِهِ مَهُمْ فِر ما ما نفع اور فائده ضان کے ساتھ ہے۔

٣٣٩٦: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیز کے ا ارشاد فرمایا: جو شخص ووده رو کا ہوا جانور خریدے تو اس کو تین روز تک

اختیار حاصل ہے اگر دل جا ہے تو اس کور کھ لے اور اگر دل جا ہے تو اس

کو واپس کر دے اور ایک صاغ تھجور کا واپس کرے نہ کہ گیہوں کا۔

( کیونکہ عرب میں گیہوں کی قیت تھجور سے زیادہ ہے اس وجہ سے

کھجور کی قیمت کے برابرواپس کرنے کا حکم فرمایا۔

ايك قانونِ شريعت اورفقهاء كرام نجيتاتيم كا استباط: ﴿ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ندکورہ بالا حدیث شریف میں ایک شریعت اسلام کا بنیادی قانون بیان فرمایا گیا ہے اور حضرات فقہاء کرام جمیناتیم نے ند کورہ حدیث شریف ہے بہت ہے مسائل مستنبط فرمائے ہیں۔حاصل حدیث شریف یہ ہے کدا گرکسی کا مال ضائع ہوجائے تواس کے نقصان کا ذمہ داروہی شخص ہے کیونکہ مال کے نفع کاحق دار بھی دراصل وہی شخص تھا۔مثال کےطور پرکسی شخص نے کوئی غلام خریدا' خریدار نے اس غلام سے محنت مزدوری کرانے کے بعداس سے أجرت حاصل کی ۔ پھراس غلام میں عیب نکل آیا اور وہ غلام فروخت کرنے والے کوواپس کیا تواس کی مزدوری کاروپیټریدار کاہوگا۔مزیر نفصیل درکار ہوتو کتب فیاوی کامطالعہ سودمندر ہے گا۔خاص طور برفتاوي درالعلوم ديوبندج: ٢٠ يه متعلقه حصے كا - ( حَامَى )



#### باب بمقیم کا دیہاتی کے لیے مال فروخت کرنا م م ہے

#### ممنوع ہے

٣٣٩٨: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے منع فر مایا تلقی سے اور مباجر کو گاؤں کے باشندہ کا مال فروخت کرنے اور تصریبہ اور بخشش سے اور اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے اور عورت کا پنی سوکن کے لئے طلاق کے لئے طلاق کے لئے ساتھ کہنے سے یعنی شوہر سے (عورت کے) سوکن کی طلاق کے لئے کہنے ہے۔

## ٢٠٧٠: بَابُ بَيْغِ الْمُهَاجِرِ

لِلْاَعَرابِيّ

٣٣٩٨ الْحُبَرَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ فَالِبَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى فَابِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهٰى لِلْاعْرَابِي وَعَنِ التَّلْقِيْ وَآنْ يَبْنِعَ مُهَاجِرٌ لِلْلَاعْرَابِي وَعَنِ التَّصُرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَآنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آجِيْهِ وَآنْ نَسْاَلَ الْمَرْآةُ طَلَاقَ الْرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ آجِيْهِ وَآنْ نَسْاَلَ الْمَرْآةُ طَلَاقَ الْحَيْدَةَ عَلَى الْمَوْرَةُ طَلَاقَ الْمَوْرَةُ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّل

ظامعة الباب الم فروده بالاحديث شريف ميں جوفر مايا گيا ہے اس كا حاصل بيہ ہے كه آپ نے گاؤں ديبات سے شہر ميں مال لا كرفر وخت كرنے جوشخص آر ہا ہے اس كے بارے ميں بيار شادفر مايا كه ايشخص سے شہراور ستى كا كوئی شخص بستى اور شہر كے نرخ كم بتلا كراس سے سامان غلّه وغيره نہ فريد كے كوئكه باہر سے آنے والا ديباتى عموما شہر كے نرخ سے ناواقف ہوتا ہے اور مذكوره حديث كے باقی اجزاء سے متعلق تشريح سابق ميں عرض كی جا چكی ۔

#### ٢٠ ٢٠: بَابِ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

٣٩٩٩: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِ قَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ الْسَلِي قَلْ النَّبِي الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْسَلِي الْفَلْ النَّبِي اللهِ وَإِنْ كَانَ ابَاهُ النَّيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣٥٠٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَلَّاثَنِى الْمُثَنَى قَالَ حَلَّاثَنِى سَالِمُ ابْنُ نُوْحٍ قَالَ اَنْبَانَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٌ وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ أَوْ اَبَاهُ

٢٥٠١: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

باب: کوئی شہری شخص دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے ہاب : کوئی شہری شخص دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے ہوہ ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی کسی شہری کو باہر والے شخص کا مال فروخت کرنے سے اگر چہاس کا والدیا بھائی

۰۵۰۰ : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی کسی شہری کو با ہر والے تحض کا مال فروخت کرنے سے اگر چہاس کا والدیا بھائی

۰۵۰ : حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی باہر والے کا مال فروخت ٢٥٥٠ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاثُنَا حَجَّاثُنَا حَجَّاثُمُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاثُ وَكَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُولُولُولُول

٣٠٠٥٠٠ أَخْبَوَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآفَادِ عَنِ الْآفُورِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ للْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ جَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ.

٣٥٠٨: أَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيهُ عَنْ كَثِيْرِ بُنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّجَشِ وَالتَّلَقِّيْ وَاَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّجَشِ وَالتَّلَقِيْ وَاَنْ يَبْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

۴۵۰۲ جھنرت جاہر طائن سے روایت ہے کہ رسول کریم طائنیا لیے ارشاد فرمایا: کوئی سی باہر کے شخص کا مال واسباب فروخت نہ کرے لوگوں کو (ان کے حال پر ) جھوڑ دو کہ جس کا دل جاہے گا اور جس طرح سے لوگوں کا دل جاہے گا وہ مال واسباب فروخت کریں اللہ عز وجل رزق عطا فر ما تا ہے ایک کو دوسرے ہے۔

۲۵۰ دهنرت عبداللہ بن عمر پہنے، سے روایت ہے کہ رسول کریم من اللہ اللہ میں اسلامی کے منافقہ کے ماکن ملاقات کرنے سے اور قافلہ سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے اور کسی شہری ( یعنی بستی کے خص ) کو دیباتی کا مال فروخت کرنے سے۔

خلاصة الباب المن مثلاً كوئى آدى ديبات على وغيره لے آيا فروخت كرنے كى غرض سے اوراس كا خيال بي تھا كہ ميں به غلہ گيہوں چاول وغيره جو ماركيث ميں ريث چل رہا ہے اس كے مطابق فروخت كروں وہاں كر ہنے والے شہرى يا گاؤں كے رہنے والے شہرى يا گاؤں كے رہنے والے شہرى يا گاؤں كر ہنے والے نے اس سے كہا كہتم ہيہ چيز مير بي ذمه كردو جب ريث براھے گا اور غلہ ميں كى بوگى تو ميں فروخت كردوں گا تو شريعت مطهره نے اس عمل سے منع فر ما يا اوراس عمل كونا جائز قر ارديا كيونكه اس سے سارے عمل ميں ديباتى آدى كا نقصان ہے اس لئے كه وہ ماركيث كريث سے بخبر ہوتا ہے بیشخص اس كودھوكه ميں ركھ كرزيادہ قيت پر نيج كرخودخوب نفع حاصل كرنا چا ہتا ہے اوراس كو عدم واقفيت كى بناء پرنقصان ميں ركھنا چا ہتا ہے اوراس كو عدم واقفيت كى بناء پرنقصان ميں ركھنا چا ہتا ہے جس كا شريعت نے ختی ہے منع فر ما يا ہے۔ (جامی)

'' بخش'' کا مطلب ہے کسی شخص ہے اس کی ملکیت والی شے خرید نا مقصد نہ ہولیکن دوسرے آ دمی ہے اس کو قیمت زیادہ اداکر نے کی نیت ہے کسی چیز کی قیمت خواہ مُؤاہ بڑھانا اس سے چونکہ خریدار کا نقصان ہوتا ہے اس وجہ ہے اس کومنع فر مایا گیا اور قافلہ سے آگے جا کر ملنے کی وجہ سابق میں عرض کی جا چکی کہ اس طریقہ کارسے دیبات ہے آئے والے محص کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اپنی بچے کم قیمت میں دے میٹھتا ہے اس وجہ ہے اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی بستی والا دیبات ہے آئے والے کی شے فروخت نہ کرے۔





#### ۲۰۲۲ : باب

#### ئىسەد التلقىي

٣٥٠٥: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَخْمِي عَنِ أَبْنِ عُمَرَ آنَّ يَخْمِي عَنِ أَبْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْتَلَقِّيْ \_

٢٠٥٠٪ أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لَابِي اَسْمَامَةَ اَحَدَّنَكُمْ عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ عَنْ تَلَقِّى الْجَلْبِ حَتَّى يَدُخُلَ بِهَا السُّوْقَ فَاقَرَّبِهِ أَبُو السَّامَةَ وَقَالَ نَعْمُ.

2000: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ آنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَآنَ يَبَيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِبَادٍ قُلْتُ لِبَادٍ قَلْتُ لِبَادٍ قَلْتُ لِبَادٍ قَلْتُ لِبَادٍ عَبَاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٌ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٌ.

٣٥٠٨: اَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنْبَانَا جُرِيْجٌ قَالَ اَنْبَانَا جُرَيْجٌ قَالَ اَنْبَانَا يَعْفُرُ بُنُ سَمِعَ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَلَقُّوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ فَإِذَا اللهِ سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالْحِيَارِ فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ فَإِذَا اللهِ سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالْحِيَارِ فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ فَإِذَا اللهِ سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُو بِالْحِيَارِ مِنْ اللهُ عَلَى سَوْمِ الْحِيْدِ بَنِ الرَّهُ لِي عَلَى سَوْمِ الْحِيْدِ بُنِ السَّمَاعِيْلُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهُوتِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الشَّهَاعِيلُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهُوتِي عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الشَّهُ اللهُ وَاللَّ رَسُولُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# باب: قافلہ ہے آگے جا کر ملاقات کرنے کی ممانعت ہے متعلق

۰۵ هم: حضرت معبدالله بن ممر پیچن سے روایت ہے کہ رسول کریم کن تیاؤ کم نے ممانعت فرمائی تلقی سے بعنی آ گے جا کر قافلہ کی ملاقات سے (اس کی تفسیر گذر چکی )

۲۰۵۰: حضرت عبدالله بن عمر پی این سے روایت ہے کہ رسول کریم منی تی آئے ہے ۔
نے ممانعت فرمائی قافلہ سے آگے جاکر ملنے سے جس وقت تک کہ وہ
(گاؤں کا فروخت کرنے والا) خود بازار میں نہ آجائے اور خود بھاؤنہ
وکچھ لے (یعنی مارکیٹ میں اس سامان کی جو قیمت ہے وہ خود آکر
معلوم نہ کرلے)

2. ۲۵ میرت ابن عباس پر این کے روایت ہے کہ رسول کریم کے نے قافلوں کی ملاقات سے ممانعت فرمائی (بہتی سے باہر جاکر) اور شہری کو دیباتی کیلئے فروخت کرنے سے طاؤس نے نقل کیا کہ میں نے ابن عباس بڑا ٹیز سے دریافت کیا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ شہری آ دمی فروخت نہ کرے دیبات کے رہنے والے محض کے واسط تو انہوں نے کہا شہری آ دمی دلال یا بین کہ بنے باہر والے محض کا۔

۸۰ ۲۵۰ خضرت ابو ہر یہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول کریم شکائیڈ آنے ارشاد فرمایا: جو مال لے کرآئے اس قافلہ سے نہ ملو (یعنی بستی اور آبادی کے باہر جاکر ) اوراگر کوئی شخص قافلہ سے جاکر ملے اور مال خرید لے پھر مال والا شخص بازار میں آئے (اور مشاہدہ کرے کہ مجھ کودھو کہ دیا گیا کہ مارکیٹ میں اس کی شے کی قیمت زیادہ ہے ) تو اس کو اختیار حاصل ہے اگر دل جا ہے تو بیج فنح کر لے اور اپنامال واپس لے لے۔

# باب: این بھائی کے زخ پرزخ لگانے ہے متعلق

۳۵۰۹: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم من اللہ آئے۔ ارشاد فرمایا: نہ فروخت کر ہے کوئی شہری شہراور بستی سے باہروا لے مخص کواور تم لوگ نہ بحش کرواور نہ بھاؤلگائے کوئی شخص دوسرے مسلمان





صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُواْ وَلاَ يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ آخِيْهِ وَلاَ يَخُطُبُ عَلَى سَوْمٍ آخِيْهِ وَلاَ يَخُطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ وَلاَ تَسْاَلِ الْمَوْاَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْنَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهُ لَهَا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهَا۔

بھائی کے قیمت لگانے کے بعد جس وقت اس کی قیمت مقرر ہو چکی ہو اور فروخت کرنے والا فروخت کرنے کومستعد ہو گیا اور نہ پیغام (نکاح) بھیج اور نہ مطالبہ کرے کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا تاکہ پلٹ لے جواس کے برتن میں آنا تھا اور نکاح کرے جواس کی قسمت میں اللہ عزوجل نے لکھا ہے اس کو ملے گا۔

# آپسی بھائی جارگی کے رہنمااصول:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں معاشرہ کی فلاح و بہبوداور آپ ہی بھائی چارگی کے جذبہ کے پیش نظر چندز تیں ورہنما اصول تجارت وغیرہ بیان فرمائے گئے ہیں پہلی بات تو بیارشاد فرمائی گئی ہے کداگر کوئی گاؤں دیبات ہے کوئی شے فروخت کرنے بہتی میں آر ہا ہوتو چونکہ وہ بہتی اورشہر کے فرخ سے ناواقف ہوگا اس لیے بہتی کے باہر جاکراس کی چیز کی قیمت ندلگاؤ۔ دوسری بات بیز مائی گئی ہے کداگر کسی مسلمان بھائی نے کسی شے کی قیمت لگادی تو تم اس چیز کی قیمت ندلگاؤ اس سے دوسر مسلمان بھائی کی دل شختی ہوگی اس طریقہ سے دوسر مسلمان بھائی کودل آزاری سے بچانے کے لیے بیتھم فرمایا گیا کداگر کسی عورت سے کسی کارشتہ ناح جار ہا ہوتو جس وقت تک وہاں سے دوسر کارشتہ کا مسئلہ ایک طرف ندہ وجائے اس وقت تک ابنارشتہ نہ جیجوساتھ ہی ساتھ از دواجی نظام سے متعلق بیاصول بھی ارشاد فرمادیا گیا کہ کسی عورت کے لیے بیجائز نہیں ہے کہ وہ شو ہر سے کہ کہ پہلی تم اپنی پہلی بیوی ( یعنی سوکن ) کوطلاق دو بلکہ جس کی تقذیر میں جس قدررزق ہے وہ اس کوطلتار ہے گا۔

# ۲۰۲۴: بَاب بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ

٣٥١٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ آنَّةُ قَالَ لَا يَبِيْعُ آحَدُكُمُ عَلَى بَيْعِ آخِيْهِ-

ا ۱۵۵: اَخْبَرُنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّنَا آبُوُ مُعَاوِیَةً قَالَ حَدَّنَا آبُوُ مُعَاوِیَةً قَالَ حَدَّنَا عُبَیْدُاللّٰهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ

# ۲۰ ۲۵:باب النجش

٣٥١٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الْبِ

باب: اپنے (مسلمان) بھائی کی بھے پر کتا نہ کرنے سے متعلق

۰۱۵۹: حضرت ابن عمر تا نی سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی آنے ارشاد فر مایا نہ فروخت کرے کوئی تمہارے میں سے اپنے بھائی کے فروخت کرنے پر۔

باب: نجش کی ممانعت

۲۵۱۲: حضرت عبدالله بن عمر نظفهٔ سے روایت ہے که رسول کریم مثلاثید کم





عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى نَهِي عَنِ النَّجُشِ.

بَنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَئِى بَنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الزُّهْرِيِّ آخْبَرَئِى الْمُ سَلَمَةَ وَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَا هُويُرةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَاهٍ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَاهِ وَلاَ تَنَاحَشُوا وَلَا يَوِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ مَا فِي إِنَائِهَا۔ وَلاَ تَنَاحَشُوا وَلاَ يَوِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلاَ يَبِيعُ مَا فِي إِنَائِهَا۔ وَلاَ تَنَاحَشُوا وَلاَ يَوِيْدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيهِ وَلاَ يَشِعْ آخِيهِ وَلاَ يَشِعْ آلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاهٍ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلا تَسَالِ الْمَوْرَةُ عَنِ النِّيْعِ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْآةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْرَةُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَسَالِ الْمَوْلَةُ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْرَةُ عَنِ الْمَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَحْفَقَتُهَا لِتَسْتَكُفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفِتَهَا لِيَسْتَكُفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتَهَا لِيَسْتَكُفِىءَ وَلاَ تَسَالِ الْمَوْرَةُ عَلْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَودُ وَلاَ تَسَالُ الْمَوْلَةُ الْمَائِهُ الْمُعْمَادُ وَلا تَسَالِ الْمَوْبُهُ الْمُعْمَادِي الْعَالِي الْمَالِقُولُ الْعَلَاقُ الْمَالِقُولُ الْعَالِي الْمَالِقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْع

#### درد و در و تا دو ۲۰۲۲:باب البيع فِيمَن يَزيدُ

٣٥١٥: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُوَ عِيْسَى بْنُ يُؤنُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْآخُحِهُوُ الْمُعْتَمِرُوَ عِيْسَى بْنُ يُؤنُسَ قَالَا حَدَّثَنَا الْآخُحِهُو الْمُن عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللِّهُ الللللْكِلْكُولُ الللللِّهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللِّلْكُولُ الللللِّهُ الللللِّلْكُولُ الللللْكُولُ اللللللِّلْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللِّهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللللْلِلْكُلُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللللْكُولُ الللللللللْكُولُ الللللللللْكُولُ اللللللللْكُولُ الللللللللْكُولُ الللللللْكُولُ الللللْلْلَالْلُلْكُولُ اللللْلُلُولُ الللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلْلُلْلُلُل

#### ٧٤٠٠: بَابِ بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ

٣٥١٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ بَنُ مَلَمَةً وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ قُ عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ابْنَ حِبَّانَ وَآبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْوَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ ابْنَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَادِ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُنَابَلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَهَا عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَها عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا فَي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ قَالَ

#### نے بحش ہے منع فر مایا۔

۳۵۱۳ : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں
نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے تھے تمہارے میں سے کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے
فروخت کرنے پر فروخت نہ کرے شہری اور دیہاتی کو اور تم لوگ
(سامان فروخت کرنے میں) نبخش نہ کرواور کوئی خاتون اپنی بہن
(سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ الٹ لے جواس کے
برتن میں ہے۔

۳۵۱۳ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فر مایا : کوئی شہری کسی باہر والے کا سامان فروخت نہ کرے اور تم لوگ نجش نہ کرو اور کوئی خاتون اپنی بہن (سوکن) کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تا کہ وہ الٹ لے جو اس کے برتن میں ہے۔

#### باب:نیلام سے متعلق

۳۵۱۵: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وَسلم نے ایک پیالہ اور ایک کمبل نیلام فرمایا۔

### باب بیج ملامسه سے متعلق احادیث

۲۵۱۷: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی بیچ ملامسہ اور بیچ منابزہ





#### ظا صَةَ الْأَبُوابِ 🖒

#### نجش اور بهن کی طلاق کی ممانعت: ·

صدیت ۱۳۵۳ میں بخش سے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کوئی چیز فروخت کررہا ہے اور کسی نے اس کی مقرر کردہ قیمت پر رضا مندی ظاہر کر کے خریدار بن گیااورا کیک اور شخص آ کرا ہے بہانا شروع کردے کہ میں تم سے زیادہ ریٹ پرخرید نا چاہتا ہوں یہ طریقہ بالکل غلط اور نامناسب ہے پہلے بھی ایسامضمون گزر چکا ہے اور دوسرا مسلمیہ کہ کوئی بھی خاتون اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ وہ بھی ای طرح عورت اور اس کی بہن ہے وہ یہ بھے لے کہ اگر مجھے طلاق ہوتو میرا کیا ہے گا گئی بوی آزمائش بن جائے گی اگر اپنے لئے یہ بات اٹل ہے کہ جو جائے گی اگر اپنے لئے یہ بات اٹل ہے کہ جو بات اٹل ہے کہ جو کرنا اس کے لئے خاوند کو اکسانا بالکل رخ کے اگر جہالت ہے۔ ( حَبْمی )

#### بع من یزید کیاہے؟

صدیث: ۵۱۵ میں جو بیج من مزید استعال ہوا ہے آج کی اصطلاح میں اس کو نیلام ہے تعبیر کیا جاتا ہے کسی زمانہ میں اس کو ہمرائے سے تعبیر کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی فروخت کا اعلان وغیرہ کرے اور کہے کہ کوئی شخص اس شے کی قیمت زیادہ دے گا؟ بہر حال رسول کریم میں گئی تیونز سے نیلام کرنے کا ثبوت ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے۔

#### بيع ملامسه اور بيع منابزه:

ند کوره بالا دونوں اقسام دور جاہلیت میں رائے تھیں اور اس کی صورت یہ بوتی تھی کدا یک شخص دور ہے تھے تا کہ بیج لازم ہو کرتا تھا یعنی فروخت کرنے والاشخص اور فرید نے والاشخص بوقت بیج ایک دوسرے کے کپڑے چھولیا کرتے تھے تا کہ بیج لازم ہو جاتے اس طرح کی بیج کوئی ملاسہ کے نام سے تعیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی بیج کوئی ملاسہ کے نام سے تعیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی بیج کوئی ملاسہ کے نام سے تعیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی بیج کوئی ملاسہ کے نام سے تعیر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طرح کی بیج کوئی کو ناجا کر قرار دیا جیسا کہ فقاوئی شامی میں ہے: ''قوله فنھی عنها کلھا فی الصحیحین من حدیث ابی صدیدہ بعیر تامل للیزم الامس البیع من غیر خیار ہی عند الرویة ''…… (ردا محتار الثامی صنه ۱۰۹ تا کہ نعمانید دیو بنداور اسلام نے ساتھ بی ساتھ بی منایزہ کوئی ناجا کر قرار دیا اور یہ بیج بھی زمانہ جاہلیت میں رائے تھی کوئی سے نیو المنابزہ ان بین کوئی دو اسلام نے ساتھ بی سے اس کوئی سے نیو المنابزہ ان بیند کل و احد ایجاب وقبول کرتے اور نہ کی فرین کو فیار رویت حاصل ہوتا تھا جیسا کہ فاوگ شائی میں ہے ''والمنابزہ ان بیند کل و احد منہما الی شوب صاحبہ علی جعل النبذ بیعا و ھذہ منہما تو به الی الا خرہ و لان ینظر کل واحد منہما الی شوب صاحبہ علی جعل النبذ بیعا و ھذہ بیوعا یتعارفونها فی الجاهیلة'' النج (رَدا کُتارش ۱۹۰۰ نی تانعمانید دیو بند)





#### رد وه الك ٢٠ ٢٠: تَفْسِيرُ ذَٰلِكَ

١٥٣ آخَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْدُلُ عَنْ الْمَيْثُ عَنْ الْمَيْدِ عَنْ الْمَيْدُ عَنْ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِی عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بُنِ اَبِی وَقَاصِ عَنْ اَبِی سَعِیْدِ اِلْنُحُدْرِیِّ اَنَّ رَسُولَ بُنِ اللَّهِ عَنِي الْمُلامَسَةِ لَمْسِ التَّوْبِ لَا يَنْظُرُ اللَّهِ وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَهِي طَرْحُ الرَّجُلُ تَوْبَهُ اللَّي الرَّجُلِ بَالْبَيْعِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرُ الِيَهِدِ

#### ٢٠ ٢٠: بَابِ بَيْعُ الْمُنَابَنَةِ

٣٥١٨: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبُ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَهْدٍ عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ اللهِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ اللهِ سَعْدٍ عَنْ ابْنُ شَهْلُ وَسَدًى وَلُمُنَابَذَةً فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي

٣٥١٩: أَخْبَرَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ حُرَيْثِ إِلْمَوْوَزِئَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَا الللْمُوالِلْمُ اللْمُولَا اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالل

#### ٠٤٠٠ بَابُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ

٣٥٢٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُولِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ عَنِ الزُّبْيَدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ الْمُلاَمَسَةُ اَنْ يَتَبَايَعَ

#### باب:مندرجه بالاحديث كي تفسير

کا ۲۹ مفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم شانگیز نے ممانعت فرمائی (بیچ) ملامسہ سے وہ کیڑ سے کا چھونا ہے اور اس کو نید کیفنا (لیعنی اندر کی جانب سے وہ کیسا ہے؟) اور آپ نے منع فرمایا منابزہ سے اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا کیڑا دوسرے کی جانب بھینک دے نہ تو اس کو اُلنا کرے اور نہ بی اس کود کھے۔

#### باب: بیع منابذہ سے متعلق حدیث

۸۵۱۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی بیع ملامسه اور بیع منابذہ سے۔

۳۵۱۹: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوسم کی تیج سے منع فرمایا ملامسه اور منابذہ سے۔

#### باب: مٰدکوره مضمون کی تفسیر

۴۵۲۰ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی بچ منابذہ سے اور بچ ملامسہ سے اور بچ ملامسہ بیہ ہے کہ دوخض رات میں دو کپڑوں پر معاملہ کریں اور ہرایک شخص دوسرے شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگائے اور منابذہ بیہ ہے کہ ایک آ دمی اپنا کپڑا دوسرے کی جانب بھینک دے اور وہ اس کی

# خ من نمانی شریف جلد و م

الرَّجُلَان بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ ﴿ جَانِبِ يَضِينَا اوراسَ يُرْتَع بو مِّنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبهِ بِيَدِهِ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ النَّوْبَ وَ يَنْبُذَ الْاخَرُ الَّيْهِ

الثُّونِ فَيَتَبايَعًا عَلَى ذَلِكَ.

ا٣٥٣: ٱخُبَرَنَا ٱبُوُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنَّ عَامِرَ بْن سَعْدٍ ٱخْبَرَةُ أَنَّ آبَا سَعِيْدِ وَلُخُدُرِيُّ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ النَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ.

المُحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ وِلْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَان فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَقُوْلُ إِذَا نَبَذُتُ هَٰذَا النَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَّمَشَهُ بِيَدِهِ وَلَا يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

٣٥٢٣: ٱخْبَرَنَا هَرُوْنُ بُنُ يَزِيْدَ بْنِ آبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بِرْقَانَ قَالَ بَلَغْنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبُسَتَيْنِ وَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوْعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُوْنَ بِهَا فِي الُجَاهِليَّة.

٣٥٢٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِالْإَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ عَنْ خَبِيْبٍ عَنْ

۴۵۲۱: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی سے ملامسہ سے اور ملامیہ یہ ہے کہ (خریدار فروخت کرنے والے کے ) کیڑے کو ہاتھ لگائے اوراس کی جانب نہ دیکھے اور بیج منابذہ یہ ہے کہ ایک مخص اپنا کپڑا دوس ہے شخص کی جانب بھینک دے اور وہ اس کو اُلٹ کر نہ

۲۵۲۲: حضرت ابوسعيد ﴿ اللهُ سے روایت ہے کدرسول کریم نے دوقتم کے لباس کی ممانعت ارشاد فر مائی اور دوشتم کے فروخت کرنے ہے منع فر مایا بیچ ملامسه اور بیچ منابذہ میں اور بیچ منابذہ بیہ ہے کہ دوسر مے خص ہے کہاجائے کہ جس وقت میں یہ کیڑا بھینک دوں تو تیج صحیح ہوگئی اور تیج ملامیہ بیہ ہے کہ کپڑے کو ہاتھ لگائے نہ تو اس کو کھولے اور نہ کپڑا اُلٹ کر دیکھے جس وقت وہ کیڑا حچھوئے لینی کیڑے کو ہاتھ لگائے تو تع لازم ہوگئی اور دونتم کےلباس کو بیان نہیں فر مایا وہ یہ ہے کہ کیڑا ایک مونڈ ھے پر ہواور دوسرا مونڈھا کھلا ہوا ہے دوسرے بیرکہ گوٹ مارکر بیٹھ جائے اور کیڑااس طریقہ سے باندھے کہ ستر کھلی رہے۔

۲۵۲۳: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دوقتم کے لباس استعال کرنے کی ممانعت فر ما کی اور دوقتم کی أچ ہے منع فر مایا۔ ایک تو بیچ ملامسہ ہے اور دوسری بیچ منابذہ ہے اور یہ دونوں بیچ دورِ جاہلیت میں رائج تھیں ۔

٣٥٢٣: حضرت ابو مرره والنفظ معدوايت بي كدرسول كريم ما النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في النفظ في الن دوشم کی بیوع کی ممانعت فر مائی ایک تو بیع منابذہ سے دوسرے بیع

حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ عَنْ آبِى هُرَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ آلَهُ فَهُمُ وَوَقَعَ النَّبِيِّ عَنْ آلَهُ فَهُمَ وَوَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آبِيْعُكَ وَلَا يَنْظُرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اللِي ثَوْبِ الْآخِرِ وَلَكِنْ يَنْهُمَا اللِي ثَوْبِ الْآخِرِ وَلَكِنْ يَلُولُ الْبُلْدُ مَا وَاللَّهُ الْمُنَابَلَدَةُ أَنْ يَقُولُ الْبُلْدُ مَا مَعَكَ لِيَشْتَرِى آحَدُهُمَا مِنَ الْآخِرِ وَلَا يَنْهُرُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي يَلْوَلُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُمْ مَعَ الْآخِرِ وَنَحُوا اللَّي اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَعَلَى لِيَشْتَرِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْفَا اللْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ اللْمُنْفَالِهُ اللْمُعْمِلَا اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ ال

اك ٢٠٤٠ بِكُابِ بِيْعُ الْحَصَاقِ

٣٥٢٥ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

٢٠٧٢: بَابُ بِيْعِ التَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَّبْدُوَ صَلَاحُهُ

٣٥٢٧: أَخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى۔

٣٥/٢: آخُبَرَنَا قُتَنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَ حَتْى يَيْدُو صَلاَحُهُ.

٣٥٢٨: اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْآغْلَى وَالْحُرِثُ الْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبِ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

ملامسہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیج ملامسہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے سے کیے کہ یہ کیڑا تہارے کپڑے کے عوض فروخت کرتا ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے کپڑے کونہ دیکھیں بلکہ صرف اس کو ہاتھ لگا نیں اور بیج منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کیے کہ جو تہارے پاس تہارے پاس ہے اس کو کھینک دواور دوسرا کیے کہ جو تہارے پاس ہے تم اس کو کھینک دواور دوسرا کیے کہ جو تہارے پاس ہے تم اس کو کھینک دواس کے واس کا علم نہ ہوکہ دوسرے خص کے پاس کس قدر ہے جواس کے مشابہ ہو۔

#### باب کنگری کی بیچ ہے متعلق

۳۵۲۵: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کنگری کی بیچ سے اور دھو کہ کی بیچ سے۔

# باب: بھلوں کی فروخت ان کو پکنے دینے سے پہلے پہلے

۲۵۲۲ : حفرت عبداللہ بن عمر پہن سے روایت ہے کدر سول کر یم منافیا کے اس کہ است کے ارشاد فر مایا تم لوگ نیا کہ کے است کے ارشاد فر مایا تم لوگ نیا کہ کہ اس کے کھل نہ بک جائیں اور آ پ منافیا کے کہ اس کے کھل نہ بک جائیں اور آ پ منافیا کے کہ اسے کھل فروخت کرنے ہے۔
ایسے کھل فروخت کرنے ہے۔

۲۵۲۷: حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کے اسے جس وقت تک کہ اس کے بہتر ہونے کی حالت کا علم نہ ہو ( یعنی جس وقت تک کیاس کے بہتر ہونے کی حالت کا علم نہ ہو ( یعنی جس وقت تک کیال کے پک جانے کا علم ہواس وقت ان کی فروخت کی جائے )۔

خير الرونت عمالي

حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ وَ آبُو سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَبِيْعُوا الشَّمَرَ حَتَٰى يَبُدُ وَ صَلاَحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الشَّمَرَ عَتَٰى يَبُدُ وَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الشَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ آبَنُ شِهَابٍ حَدَّثِنِي سَالِمٌ بَنْ عَبْدِاللهِ عَنْ آبِيْهِ آنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً۔

٣٥٢٩: آخُبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّتَنَا مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَبْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَاوْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ مَسُولُ اللّٰهِ عَلَى فَقَالَ لَا تَبِيْعُوا النَّمَرَ حَتَّى يَبُدُ وَ

٣٥٣٠: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ جَا بِرَ ابْنَ عَبْدِاللّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَةً نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَانُ يُبُاعَ النَّمَرُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَ اَنْ لَا يُبَاعَ اللّا التَّمَرُ حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَ اَنْ لَا يُبَاعَ اللّا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

َهُ ٣٥٣ُ: اَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ جَرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وآبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَنْ نَظِيعٍ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَبَيْعٍ الثَّهَرَ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّا الْعَرَايَا۔

جائے تو اس وقت تک ان کوفر وخت نہ کرو ) اور نہ فروخت کر و پھلول کے بدلہ پھل کو یعنی درخت کے پھل کا انداز ہ لگا کر اور اس کے برابر خشک بھلوں کے عوض میں پھل فروخت نہ کرو کیونکہ اس میں کی بیشی کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن شہاب نے نقل کیا کہ بومجھ سے حضرت سالم نے نقل کیا کہ رسول کریم میں ٹینے ہم انعت فر مائی پھل کو اس پھل کے عوض میں فروخت کرنے ہے۔

۳۵۲۹: حفزت عبداللہ بن عمر بڑھ سے روایت ہے کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے اور ارشاد فرمایا تم لوگ سچلول کو فروخت نہ کروجس وقت تک کہ ان کی بہتری کی حالت معلوم نہ ہو

۳۵۳۰: حضرت جابر بن عبدالله جائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مناقید نم نے ممانعت فرمائی (نیع) منابرہ مزابنہ اور محاقلہ سے اور آپ نے بھلوں کے فروخت کرنے سے منع فرمایا جس وقت تک کہ ان کی پختگی کا حال معلوم نہ ہو جائے اور آپ نے ممانعت فرمائی بھلوں کے فروخت کرنے سے مگر روپیہ اور انٹر فیوں کے عوض اور آپ نے عرایا میں رخصت عطافر مائی۔

۳۵۳۱: حضرت جابر جلائی سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّ الْقِیْمَ نَے ممانعت فرمائی مزابنہ اور محاقلہ سے اور کھلوں کے فروخت کرنے سے جس وقت تک کہ وہ کھانے کے لائق نہ ہو جائیں (یعنی کپ نہ جائیں) اور آیے نے اجازت عطافر مائی عرایا میں۔

خلاصة الباب الم درختوں پر کیج بھلوں اور بیع کارسول اللّه مَنْ اللّه مَنْ فرمایا کیونکہ کسی کومعلوم نہیں درختوں پر بھل کیا جس قدر ہے ویسے ہی وہ بیک جائے گا بلکہ آندھی طوفان بارش وغیرہ یا کسی اور آفت کی وجہ سے درخت بھی گر سکتے ہیں بھلوں میں کیڑا لگ کر باغ اجڑ سکتا ہے لہٰذا جب تک بھل بیک نہ جائیں یا فروخت کے قابل نہ ہوجا کیں تب تک فروخت کرنا سخت ممنوع ہے کیونکہ اس میں لڑائی جھکڑ ااور جان تک کا خطرہ ہوسکتا ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

مخابرہ مزاہنہ محاقلہ کیا ہے؟





کوز مین دے تا کہ وہ زمین کے اندر ہل چلائے اور بیج ڈالے اور زمین سے جو بھی پیداوار ہواس میں سے تہائی یا چوتھائی یا آ دھاز مین کا الک خود لینے کے لیے کھے تو رسول کر پیم منافی تیز نے اس کی ممانعت فرمائی کیونکہ اس میں اُجرت مجبول سے اور ہوسکتا ہے کہ بالکل بی پیداوار نہ ہو کیونکہ زمین میں پیداوار ہونایا نہ ہوناکسی کےاختیار میں نہیں ہےاور بیچ مزابند کی صورت میر ہے کہ درخت کے اوپر جس مقدار میں کھل گئے میں اس کا اور درخت ہے اتارے گئے کھل کے عوض درختوں پر لکے ہوئے چل کوفر وخت کیا جائے مثال کے طور پرکسی نے اندازہ کرلیا کہ درخت کے اوپر سے ایک سومن آم وغیرہ حاصل ہول گے تو زمین پرموجود اور درخت سے اتر ہے ہوئے سومن آم ان مجبول آم کے عوض دیئے جائیں تو بینا جائز ہے کیونکہ اس کا تھیج انداز ومعلوم نہیں کہ درخت سے سس مقدار میں پھل امرے گا اس میں کمی بیشی لاز ماہو گی اورمحا قلہ یہ ہے کہ گیہوں کی مقدار کا نداز ہ کیا کہ گیہوں کی بالیوں میں سے کتنے من غلّہ نکلے گا پھراس مقدار میں گیہوں کے عوض فروخت کر دے ریکھی ناجائز ہے۔ ہمارے معاشرہ میں عام طور پریہتمام صورتیں یائی جاتی میں جو کہ شرعا قطعا نا جائز میں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں مذکورلفظ عرایا کی تشریح میہ ہے کہ عرایا عربی لفظ عربی کی جمع ہے اس کی صورت یہ ہے کہ لوگ اپنے باغ میں ہے ایک یا دو درخت مسکین کو دے دیتے پھر بار باراس کے باغ میں آنے ہے دشواری محسوس کرنے کی وجہ سے ان کودیئے گئے ورخت کے پھل جو کہ درخت پر ہی گئے ہیں اس مقدار کے درخت سے اترے ہوئے پھل دے دیے توبی جائز ہے کیونکہ بیالی قتم کاصدقہ ہاور غرباء کی مددکی ایک بہترین صورت ہے۔ (حامی)

نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يُطْعَمَ ـ

٢٠٧٣: بَابِ شِرَاءُ الشِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُ وَ صَلَاحَهُا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهَا وَلاَ يَتُرْكُهَا اللي

#### أوانِ إدراكِها

٣٥٣٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ ۚ إِلطَّوِيْلِ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰىٰ عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَايْتَ اِنْ مَنَعَ اللَّهُ النَّمَرَةَ فَهِمَ يَأْخُذُ آحَدُكُمْ مَالَ آخِيهِ-

صحة: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٢٥٣٢: حضرت جابر فِلْ عَن عدوايت م كدرسول كريم مَالْيَعْ أَن خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَحْجُور كَفِر وخت كرنے كى ممانعت فرمائى جب تك كه وه كھانے ك قابل نەببوجائے۔

باب: بھلوں کے پختہ ہونے ہے قبل ان کااس شرط برخريدنا كه كيل كاث ليے حائیں گے

۳۵۳۳ : حضرت انس بن ما لک جانفیز سے روایت ہے که رسول کریم سَنَ الْمِيْزِ فِي مِمانعت بِيان فرمائي تعلول كے فروخت كرنے كى جس وقت تک کدان کے رنگ پُرکشش نہ ہو جائیں۔لوگوں نے عرض کیا!یا رسول الله! رنگ کے پُرکشش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فر مایا وہ پھل سرخ ہوجا ئیں یعنی وہ کینے کے قریب ہوجا ئیں اوراب کوئی مصیبت کا احمال نہ رہے پھر آپ شکھیٹی نے فرمایا: دیکھوا گراللہ عز وجل پچلوں کوروک دے اور وہ نہ پکیں (بعنی کھل پختہ نہ ہوں) تو تہبارے میں ہے کوئی اپنے بھائی کا مال کس چیز کے عوض میں لےگا۔





#### ٣ ٢٠٤٢: باكب وَضَعُ الْجَوَائِمِ

مِحْمَّا الْحُبَرُنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْتَحْسَنِ قَالَ حَدَّنَا الْحَبَرُنِيُ الْوَالْزُبْيُرِ الْهُ حِجَابُحُ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ اَخْبَرَنِيْ الْوَالْزُبْيُرِ اللّهِ عَلَى جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اِنْ بِعْتَ مِنْ اَحِيْكَ بَعْيُرِ حَقِ مِنْ اَحِيْكَ بَعْيُرِ حَقِ مَنْ اَحِيْكَ بَعْيُرِ حَقِ مَنْ اَحِيْكَ بِعَيْمُ مَنَا الْحَبْلَكَ بِعَيْرِ حَقِ مَنْ اَحْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُحَلِي عَنْ جَابِرِ بْنِ بَنْ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا تَوْرُ بْنُ يَرِيْدَ انَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَمَّادٍ اللهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ بَنْ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنَا تَوْرُ بُنُ يَرِيْدَ انَّةُ سَمِعَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ اللهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا يَعْمُوا اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا يَاكُنُ اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَوْ اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا عَنْ اللّهِ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى عَلْ اللّهِ عَلَى عَلْ اللّهُ عَلَى عَنْ جَابِرِ بْنِ فَلَا عَلَى عَنْ اللّهِ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٥٣٤ أُخْبَرَنَا فَتَنْبَهُ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عُنُ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ بَيْنَ سَعِيْدٍ عَنْ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَلَنْهُ وَلِنَّهُ وَلَيْخُدْرِي قَالَ أُصِيْبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُعَ ذَلِكَ وَفَاءَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اللَّهُ ذَلِكَ \_

#### و م ۲۰۷۵: باب بيع الثمر سِنِين

٣٥٣٨: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ وَالْاَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيْكٍ قَالَ قُتَيْبَةُ عَيْدِكٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيْقٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ

#### باب: مجلول برآفت آنااورأس كي تلافي

۳۵۳۴ حضرت جابر ڈائٹنا ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: اگرتم اپنے بھائی کے ہاتھ کھجور فروخت کرو پھراس پرمصیبت نازل ہو جائے تو تم کواس کے مال میں سے پچھ لینا درست نہیں ( آ خرتم کس شے کے عوض اپنے بھائی کا مال لوگئے؟)۔

٣٥٣٥: حضرت جابر بن عبدالله والنيز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص پھل فروخت کر ہے پھر اس پرکسی قسم کی آفت نازل ہو جائے تو وہ اپنے بھائی کا مال نہ وصول کرے۔ آپ نے کچھ فر مایا اسی طرح سے یعنی آخر کارکس بات میں سے تم میں کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کا مال کھائے؟

۲۵۳۲: حفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے آفات کا نقصان ادا کرایا۔

۲۵۳۲: حفرت ابوسعید خدری التن سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق کے دور میں ایک آدی نے بھل کی خریداری کی اُن پر آفت آنے سے قبل اور وہ مخص بہت مقروض ہو گیا آپ نے فرمایاتم اس کو صدقہ دے دو چنا نچلوگول نے صدقہ خیرات کیا۔ جس وقت اس شخص کا قرض پورا نہ ہوا آپ نے اس کے قرض خوا ہوں سے فرمایا بتم اب لے لوجو بچھتم کول گیادہ کافی ہے اور بچھییں ملے گا (مطلب سے ہے کہ جو بچھل رہا ہے اس پر قناعت کرو دراصل ہونا تو سے چا ہے تھا کہ جب بھلوں پر قدرتی آفت آجائے تو تم کو بالکل بچھ بھی نہاتا)۔

#### باب: چندسال کے پیل فروخت کرنا

۳۵۳۸: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی چند سالوں کا کپھل فروخت کرنے سب



سنن نبائي شريف جلد وا

النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِيْنَ۔

#### روم عرر ٢-٢٠٤ باك بيع الثمر

ءو بالتمر

١٣٥٣٦ أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نهي عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَخْصَ فِي الْعَرَايَا-

٣٥٣٠: آخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمْرَ آنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ آنْ يُبَاعَ مَا فِي رُوسِ النَّخُلِ بِتَمْرِ بِكَيْلٍ مُّسَمَّى إِنْ زَادِلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ۔ بِتَمْرِ بِكَيْلٍ مُّسَمَّى إِنْ زَادِلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ۔

# ٢٠٧٤: بَابِ بِيْعُ الْكُرْمِ

بالزبيب

٣٥٣١: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمْمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهِ اللهُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّهْرِ كَيْلًا وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلًا -

ُ ٣٥٣٣ُ: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَّنَةِ۔

٣٥٣٣: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ عَنْ اللهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آخَّصَ فِي الْعَرَايَا-

# باب: درخت کے پھلوں کوخشک پھلوں کے بدلہ فروخت کرنا

۱۳۵۳۹: حضرت عبداللہ جلین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی درخت پر لگے ہوئے بھلول کو فروخت کرنے سے اتری ہوئی مجبوروں کے عوض حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبمانے فر مایا کہ مجھ سے حضرت زید بن ثابت بیلین فر مایا۔
فر مایا۔

۴۵۴: حفزت عبداللہ بن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم آگائیا آم نے ممانعت فرمائی مزابنہ سے اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت کے اوپر کی تھجورا کیک مقررہ ناپ تھجور کے عوض میں فروخت کی جائے اگر تھجور درخت کی زیادہ نکل آئے تو زیادہ خریدار کی ہے اور اگر کم نکل آئے تو اس کا نقصان ہے۔

# باب: تازہ انگور خشک انگور کے عوض فروخت کرنے سے متعلق

ام ۲۵ : حضرت عبدالله دافقی سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَا فَیْفِیْمُ نے مزابنہ کی ممانعت فرمائی اور (بیج ) مزابنہ ' درخت پر تکی ہوئی ( تازہ ) کھجور کوخشک کھجور ( یعنی درخت سے اتاری گئی کھجور ) کے عوض فروخت کرنا ناپ کر۔
کرنا ناپ کراور تازہ انگور 'خشک انگور کے عوض فروخت کرنا' ناپ کر۔
مزان کے بین خدیج دائین سے روایت ہے کہ رسول کریم منافعت فرمائی۔

۳۵۴۳ حفرت زید بن ثابت طافئ سے روایت ہے کہ رسول کریم مناقق نے عرایا میں رخصت عطا فرمائی (اس مضون کی تشریح سابق میں عرض کی جا چکی)



٣٥٣٣: قَالَ الْحُوِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي يُؤْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ

٢٠٧٨: بَابِ يَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا تَمْرًا صمه: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْسِيٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَيْنَي نَافَعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَوَايَا تُبَاعُ

٢٥٣١: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِنهَا تَمْرًا.

#### ٢٠٧٩: باب بيع العرايا بالرطب

٢٥٢٢: أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَّا آبِي عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا اَخْبَرَهُ اتَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالْتَمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصُ فِيْ غَيْرٍ

٣٥٣٨: أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي سُفْيَانَ غَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَوْصِهَا فِيْ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْ سُقٍ.

٣٥٣٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ

۲۵ ۲۸ حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم شانتیا نے عرایا میں ختک اور تر تھجورے وینے کی اجازت عطافر مائی(عراما کی تشریح گذر چکی)۔

خير فريد فرونت كماكل

## باب:عرایا میں انداز ہ کرکے خشک تھجور دینا

۳۵۴۵: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربہ کی بیع میں رخصت عطا فرمائی خشک اورتر تھجور کوانداز ہ کر کے دینے گی۔

۲ ۴۵ ۴۵: حضرت زید بن ثابت رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ا رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے عربیہ کی نیج میں رخصت عطا فرمائی ، خشک اورتر تھجور کوانداز ہ کر کے دینے کی۔

#### باب:عرايامين تر تهجور دينا

۲٬۵۴۷: حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که ر سول کریم من الیوا می ترکیجور اور حشک تھجور دینے کی احازت عطا فرمائی اوراس کے علاوہ دوسری جگہ میں رخصت اوراجازت عطا نہیں فر مائی۔

٣٥٣٨: حضرت ابو ہريرہ طافئة ہے روايت ہے كدرسول كريم شافينة كے نے اجازت عطا فرمائی عرایا میں انداز ہ کر کے فروخت کرنے کی یانچ وہیں' یایا کچ وست سے کم میں۔

٣٥٣٩: حضرت مهل بن الى حثمه طالفيز سے روایت ہے كه رسول كريم

قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَىٰ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَالٍ عَنْ سُهُلِ ابْنِ اَسِى عَنْ بَشِع عَنْ بَشِع عَنْ بَشِع عَنْ بَشِع عَنْ بَشِع الْغَوَايَا أَنْ النَّبِي الْخَرُّايَا أَنْ الْفَمَرِ حَتَى يَبُدُو صَلَاحُهُ وَ رَخَصَ فِي الْعَوَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرُصِهَا يَاكُلُهَا أَهُلُهَا رُطَبًا.

٠٥٥٠ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ السَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِى بُشْيُرُ بْنُ يَسَارِ اَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَ سَهْلَ بْنَ آبِي بُشْيُرُ بْنُ يَسَارِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْجَ فَلَى عَنِ الْمُزَابِيَةِ جَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْمُزَابِيَةِ بَيْعُ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لِآصُحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّةَ آذِنَ بَيْعُ النَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ لِآصُحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّةً آذِنَ

اههُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و ٢٠٨٠ باك إشْتَراءُ التَّمْرِ بِالرُّطِب

٣٥٥٢: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيِي فَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِي عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ فَيْ النَّمْ فِي النَّمْ فِي النَّمْ فَاللهِ فَقَالَ لَمِنْ حَوْلَةٌ آيَنْقُصُ الرُّطُبُ إِذَا يَبْسَ قَالُوا نَعْمَ فَنَهٰى عَنْهُ-

٣٥٥٣ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَسْمَعِيْلَ بْنِ امْيَّةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَسْمَعِيْلَ بْنِ امْيَّةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اللهِ عَنْ السَّعِدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الرَّطِبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ آيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ اللهِ قَالُ النَّقُصُ إِذَا يَبِسَ قَالُوا لَكُمْ فَنَهِيْ عَنْهُ -

روم العربية الصبرة مِنَ التمر لأيعلم

صلی اللّه علیہ وَتلم نے ممانعت فر مائی تھاوں کے فروخت کرنے کی جس وقت تک کہ ان کی خرابی کاعلم نہ ہواور اجازت عطا فرمائی عرایا میں انداز ہ کر کے فروخت کرنے کی تا کہ اس کولوگ فروخت کر کے تر تھجور کہ اسکیل

خير فريد فرونت كامالك

۳۵۵۰: حضرت رافع بن خدیج جبین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی (بیع) مزابنہ سے بعنی درخت کے اوپر کے بھلوں کو ختک بھلوں کے عوض فروخت کرنے سے لیکن عرایا والوں کو اجازت دی اسلئے کہ وہ مختاج اور ضرورت مند ہوتے

۱۳۵۵: رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام ڈوگئی سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطافر مائی عرایا کی بیچ میں ' ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطافر مائی عرایا کی بیچ میں ' مجلوں کا اندازہ کر کے۔

## باب: تر تھجور کے عوض خشک تھجور

۲۵۵۲: حضرت سعد طافین سے روایت ہے که رسول کریم منافین اسے؟ دریافت کیا گیا اسے؟ دریافت کیا گیا اسے؟ آپ نے جولوگ نزدیک بیٹھے ہوئے تھان سے دریافت کیا کہ تر کھجور تو خشک ہو کر گھٹ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے منع فرمایا۔

۳۵۵۳: حفرت سعدرض الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا خشک کھجور کو تر کھجور کے عوض فروخت کرنا کیا ہے؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے جولوگ نزدیک جیشے ہوئے تھے ان سے دریافت کیا کہ تر کھجور تو خشک ہوکر گھٹ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی بال ۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے اس بیج منع فرما

باب: کھجور کا ڈھیر جس کی پیائش کاعلم نہ ہو کھجور کے عوض





#### فروخت كرنا

۳۵۵۸: حفزت جابر بن عبدالله بولایئ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی آئے ممانعت فرمائی تھجور کا ایک ڈھیر فروخت کرنے ہے کہ جس کی ناپ کا علم نہ ہو (یعنی جس ڈھیر کے وزن کا علم نہ ہواس ڈھیر کے فروخت کرنے میں اندیشہ ہے کئ زیادتی کا) تر تھجور کی فروخت 'خشک تھجور کے بدلہ۔

## مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّهْرِ

٣٥٥٣: أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيَمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْج اخْبَرَنِي آبُوالزُّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.

# تر تھجور کی فروخت'خشک تھجور کے بدلہ:

واضح رہے کہ تر تھجور درحقیقت وہ بھی تھجور ہی ہے اس کوخٹک تھجور کے عوض فروخت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جب تر تھجور رکھ دی جاتی ہے تو وہ ضرورخٹک ہو جاتی ہے اس لیے اس کوخٹک تھجور کے عوض فروخت کرنا ہرصورت نا جائز ہے تفصیل کے لیے فتح الملہم شرح مسلم وغیرہ اور شروحات ِ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

# ٢٠٨٢: باب بينعُ الصَّبرةِ مِنَ الطَّعامِ

بِالصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ

٣٥٥٥: أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَلَّقْنَا حَجَّاجٌ قَالَ الْبُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَلَّقْنَا حَجَّاجٌ قَالَ النَّبِيِّ اللهِ عَجْدِلللهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَبُاعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ تَبُاعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَلاَ الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ والْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ واللهِ

## ٢٠٨٣: بَاب بِيعُ الزَّدْعِ بالطَّعَامِ

٣٥٥٦: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْمَزَابَنَةِ اَنْ عَنِ الْمَزَابَنَةِ اَنْ عَنِ الْمَزَابَنَةِ اَنْ يَبِيعُ ثَمَرَ حَانِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَحُلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ نَحُلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا كَانَ خَرْمًا اَنْ يَبِيْعَةً بِزَيِيْبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَةً بِزَيْبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَةً بِكَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَةً بِكَيْلاً وَإِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَبِيْعَةً بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهْى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِد

٢٥٥٧: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُخُلِدٌ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

# باب:اناج کاایک انباراناج کے انبار کے عوض فروخت کرنا

٣۵۵۵: حفزت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ب روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: نه فروخت كيا جائے غلّه كا ايك و هير غلّه كے و هير كے عوض اور نه ہى وزن كيے ہوئے غلّه كے عوض \_

## باب غَلَّه کے عوض عَلَّه فروخت کرنا

۳۵۵۷: حضرت ابن عمر ہے ہے دوایت ہے کہ رسول کریم منافیقی ہوئی مزاہنہ سے ممانعت فرمائی۔ مزاہنہ سے کہ اپنے باغ میں لگی ہوئی کھیور کے عوض فروخت کیا جائے اور اگر کھیت ہوتو اس کو غلّہ کے عوض وزن کر کے فروخت کرے ان تمام کی ممانعت فرمائی۔

۲۵۵۷: حضرت جابر والتیز سے روایت ہے که رسول کریم منگالیو ان ممانعت فرمائی مخابرہ مزاہند اور محاقلہ سے اور مجلوں کے فروخت سے





الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُشْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّنَانِيْرِ ہے)۔ وَالدُّرَاهِمِ \_

# ٢٠٨٨ باب بيع السُّنبُلِ حَتَّى

#### ردر بک پبیض

٣۵٥٨: ٱخُبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّم نَهٰى عَنْ بَيْع النَّحْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ الشُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَصُّ وَيَامَنَ الْعَاهَةَ نَهِي الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

٢٥٥٩: حَدَّثَنَا قُتُنِيةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالْآخُوَصِ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىٰ صَالِحِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ إِنَّا لَا لَهِ اللَّهِ إِنَّا لَا نَجِدُ اللَّهِ إِنَّا لَا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِلْدَقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيْدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اَشْتَرِ بِهِ.

٢٠٨٥: باب بيعُ التَّمر بالتَّمر مُتَفَاضِلاً ٣٥٢٠: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً ۚ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالْمَجيْدِ بْنَ سُهَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُيَسَّبِ عَنْ اَبَىٰ سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ وَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خِيبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَس وقت تك وه كھانے كے لائق نه بوں اور ممانعت فرمائي تجلوں نَهِي عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ ﴿ كَفُرُونَتَ كُرِنْ سَالِيَن روبِيه اوراشر في كَعُوض ( أَجَ درست

# باب: بالی اس وقت تک فروخت نه کرنا که جب تک وه سفيدنه بهوجا كبيل

۴۵۵۸:حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ نبیؓ نے ممانعت فر مائی تھجور کے فروخت کرنے سے جس وقت تک کہوہ پرکشش رنگین نہ ہو جا ئیں اور ( گیہوں کے ) پالی فروخت کرنے ہے جس وقت تک کہ سفید نہ ہو اور آفت کا اندیشه نکل جائے اور آپ نے ممانعت فرمائی فروخت کرنے والے کوفر وخت کرنے سے اورخریدار کوخریدنے ہے۔

۴۵۵۹: حضرت ابوصالح نے ایک صحافی سے سنااس نے کہا: یارسول الله! ہم لوگ (تھجور کی اقسام) صیحانی اور عذق کے عوض جس وقت تک کرزیادہ نددیں۔آپ نے فرمایا بھجورکو پہلے جاندی کے بدلہ فروخت کرو پھراس کے عوض صحانی اور عذق (تھجور کی اقسام) خرید

#### باب: کھجور کو کھجور کے عوض کم زیادہ فروخت کرنا

۴۵۲۰: حضرت ابوسعید خدری بالنیز سے روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ الْفِیْمْ نے ایک آ دمی کوخیبر کا عامل بنایا وہ ایک عمد ہتم کی تھجوریں جس کوئیب کہتے ہیں لے کرآیا۔ آپ نے فرمایا کیا خیبر کی تمام تھجوریں ایسی میں؟ اس نے کہا کہ نہیں خدا کی شم! ہم لوگ دوصاع تھجور دے کرایک صاع یا تین صاع دے كردوصاع وصول كرتے بين -آپ نے فرمايا: تم ايسا نه كرو بكله تمام كهجوركو يهلے روپيه كے عوض فروخت كرو پھر روپيدا داكر كے جنيب خريد



مِنْ هَلَا بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هَذَا بِصَاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ هَ لَكَ الْمَثَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللْمُلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّالِمُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُولُ ال

اَ ٣٥٪ اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي وَاسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ
وَالنَّفُظُ لَهْ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حُدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً
عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ
اَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتِي بِتَمْرٍ رَيَّانِ وَكَانَ تَمْرُ
وَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعُلاً فِيهِ يُبْسُ فَقَالَ أَنَّى لَكُمْ هَذَا
وَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعُلاً فِيهِ يُبْسُ فَقَالَ أَنَّى لَكُمْ هَذَا
قَالُوا الْبَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُ
فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُ وَلَكِنْ بِعَ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا
خَاحَتَكَ.

حَلَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَى اَسْمَعُيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّنَا عَلَيْهِ خَالِدٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى بْنِ اَبِي كَثِيْهٍ عَنْ اَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو عَنْ اَبِي عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو سَعِيْدِ وِالْخُدْرِيُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَانُجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ ﴿ فَنَبِيعُ الصَّاعِيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ وَهُو وَلا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلا وَرُهَما بِدِرُهَمَيْنِ بِصَاعٍ وَلا وَرُهَما بِدِرُهَمَيْنِ وَهُو ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِي عَنْ يَحْيى وَهُو ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوُوزَاعِي عَنْ يَحْيىٰ وَهُو ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى ابُو سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا اللهِ عَلَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى حَدَّثِي بَصَاعٍ وَلا صَاعَى اللّهِ عَلَيْ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى حَدَّثِينِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى حَدَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلا صَاعَى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى حَنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا وَرُهُمَيْنِ بِدِرْهَمٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا وَرُهُمَيْنِ بِيرِوْهَمٍ وَلَا صَاعَى حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى حَنْطَةً بِصَاعٍ وَلَا صَاعَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا صَاعَى فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا صَاعَى تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلا صَاعَى فَيْنِ بِيرُهُمْ وَاللّهُ وَنُطَةً بِصَاعٍ وَلا وَرُهُمَيْنِ بِيرُهُمْ مِ

٣٥٦٣. اَخْبَرَنَا هِسَّامُ نُنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيىٰ وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنِي

۲۵ ۱۱ تصرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقدیں میں ''ریان'' (تھجور کی اعلیٰ قسم کا نام ہے ) پیش کی گئی اور آپ کی تھجور میں ''بعلی'' تھجور میں 'تعلیٰ ' تھی جو کہ خشک تھی ۔ آپ نے دریافت کیا کہ بید درست نہیں ہے لیکن اپنی تھجوروں کو فروخت کر (نقد رقم پر) پھر جو ضروری ہوتو وہ خرید

۳۵۶۲: حضرت ابوسعید خدری جلین سے روایت ہے کہ ہم کو دور نبوی منافی کے ہم کو دور نبوی منافی کی ہم کو دور نبوی منافی کی ہم اوگ اس میں سے دوصاع دے کر ایک صاع خریدا کرتے تھے۔ آپ کو بداطلاع کی پنجی آپ نے فرمایا کھجور کے دوصاع فروخت نہ کیے جائیں ایک صاع کے وض اور نہ بی دوصاع گیہوں کے بعوض ایک صاع کے اور نہ ایک درہم بدلہ میں دو درہم کے۔

۳۵ ۲۳: حضرت ابوسعید خدری بھاتھ سے روایت ہے کہ ہم اوگ ملواں تھجور' دوصاع اداکر کے ایک صاع وصول کیا کرتے تھے اس پررسول کریم مُنگاتی ہے نے فر مایا: دوصاع تھجور کے نہ دوایک صاع کے عوض اور نہ ہی دوصاع گیہوں کے بعوض ایک صاع کے اور نہ دو درہم بعوض ایک درہم کے۔

۳۵۹۴: حضرت ابوسعید خدری بڑائیؤ سے روایت ہے کہ بلال بڑائیؤ ، رسول کریم مُلِی نیو کی خدمت میں ''برنی '' محجور لے کر حاضر ہوئے (یہ محجور کی ایک اعلی قسم ہوتی ہے ) آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ حضرت آبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ اَتَى بِلَالٌ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ اللّهُ اللهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمْرٍ بَرْنِيَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ اِشْتَرَيْتُهُ جُ-آ پ نے فرمایا: فَحَ تُوْ بُو صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ آوِّهُ عَيْنُ الرِّيَا لَا أَسَ كَثْرِيبَ بَعْمَ لَهُ يَئِكُ -تَهْدَنُهُ

٣٥٢٥: آخُبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَذَّنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ آنَّةُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالتَّمُو بِالتَّمْوِ رِبًا اللهَاءَ وَهَاءَ وَالنَّمُو بِالتَّمْوِ رِبًا اللهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اللهَّعِيْرِ رِبًا اللهَّعِيْرِ رِبًا اللهَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اللهَّعِيْرِ رِبًا اللهَ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اللهَ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اللهَ

#### روم عود ۲۰۸۲: باب بيع التمر بالتمر

ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي زُرُعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ التّمَرُ بالشّعِيْرِ بالشّعِيْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشّعِيْرُ بِالشّعِيْرِ وَالْمِلْحَ بَدًا بِيدٍ فَمَنْ زَادَ آوِازْ دَادَ فَقَدْ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحَ بَدًا بِيدٍ فَمَنْ زَادَ آوِازْ دَادَ فَقَدْ أَرُيلِ الله مَا انْحَتَلَقْتُ الْوَائَدُ

## ٢٠٨٤: باك بَيْعُ البَّرِ بالبُرِ

٣٥٦٤ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةً عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَتِيْكٍ قَالَا جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ وَ مُعَاوِيةً حَدَّثَهُمْ عُبَادَةٌ قَالَ نَهَانا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهِ مِلْدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهُمِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِ بِالنَّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُمِ اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُمِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُمِ وَالنَّهُمِ وَالْبُرِ اللَّهُمُ وَالتَّهُمِ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَالنَّهُمِ قَالَ اَحَدُهُمَا

باہ ال جائین نے عرض کیا: میں نے دوصائ ادا کر کے اس کا ایک صائ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بچ ٹو' بیتو بالکل سود ہے' نز دیک نہ جا (ہرگز) اُس کے قریب بھی نہ چٹک۔

70 70 حضرت عمر ہورہ ہے روایت ہے کہ ۲۵ میں انگیا گئے گئے ارشاد
فر مایا: سونے عیاندی کے عوض فر دخت کرنا سود ہے لیکن جب بالکل
نقد معاملہ ہوا ہی طرح سونا 'سونے کے عوض اور حیاندی 'حیاندی کے
عوض اور کھجور' کھجور کے عوض سود ہے لیکن نقد اور گیہوں 'گیہوں کے
بدلہ ہے لیکن نقد در نقد اور بجو 'بجو کے عوض سود سے لیکن بالکل نقد ہو ( تو وہ
سود میں داخل نہیں ہے )۔

#### باب: کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا

۲۷ ۲۵ : حضرت ابو ہر رہ وہ ہنائیڈ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُناکیا ہیا گئے۔
ارشاد فر مایا: کھجور کھجور کے عوض اور بھو بھو
کے عوض اور نمک نمک کے عوض بالکل ہی نفتہ لیس جس نے زیادہ کیا
تو وہ سود ہو گیا۔لیکن جب جنس بدل جائے (لیعنی گیہوں) یا چاول کھجور
کے عوض ہوتو زیادہ اور کم لینادرست ہے)

#### باب: گیہوں کے عوض کیہوں فروخت کرنا

۳۵۲۷: حضرت عبداللہ بن عبید خلائد اور حضرت مسلم بن بیار خلائد اور حضرت مسلم بن بیار خلائد اور حضرت مسلم بن بیار خلائد وونوں حضرات ایک بی مکان میں جمع ہوئے۔ پس جس وقت حضرت عبادہ جلائی نے حدیث نقل فرمائی کہ رسول کریم خلائی آئے نے نے حدیث نقل فرمائی کہ رسول کریم خلائی آئے نے نے سونے کو سونے کو سونے کو کو خلائدی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کو جاندی کو خاندی کو جاندی کو خاندی کو خاندی کو خاندی کو خاندی کو خاندی کو خاندی کو کا اور ای طرح بھوں کے عوض اور کھجور کے عوض فروخت کرنے کے ممانعت فرمائی اور ای حضرات میں حضع فرمایا ( واضح رہے کہ ایک راوی نے ان دونوں حضرات میں



وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلُهُ الْاَخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًّا بِيهُ لِيَّا مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًّا بِيَدٍ وَامْرَنَا اَنْ نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهِبِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِ يَدًّا بِيَدٍ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيْرَ بِالْبُرِ يَدًّا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ آحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ آوِازُدَادَ فَقَدُ اللَّهِ مِنْنَا قَالَ آحَدُهُمَا فَمَنْ زَادَ آوِازُدَادَ فَقَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ 
٢٠٨٨ بَاب بَيْعُ الشَّعِيْر بالشَّعِيْر

٣٥٦٩: آخُبَرَنَا السَّمْعِيْلُ بْنُ مَسَّعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَ عَبْدُاللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَ عَبْدُاللهِ بَنُ عُبَيْدٍ قَالاَ جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عُبَادَةً نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْعَ الذَّهَبَ بالذَّهَب وَالْوَرِقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْعَ الذَّهَبَ بالذَّهَب وَالْوَرِقَ

سے بعنی مسلم نے یا حضرت عبداللہ نے اس قدراضافہ کیا کہ نمک نمک کے عوض اور دوسرے راوی نے اس کوفقل نہیں کیا۔ لیکن برابر برابر بالکل نقداور ہم کو حکم ہوا سونے کو چاندی کے عوض اور بھ کو گیبوں کا اور چاندی کوسو نے کے عوض اور بھ کو گیبوں کے عوض جس طریقہ سے ہم چاہیں ( یعنی کم زیادہ جس طرح سے دل چاہیک راوی نے اس قدراضافہ کیا اور نقل کیا کہ جس کسی نے زیادہ ویا اور زیادہ وصول کیا تو اس نے در حقیقت سودی لین دین کیا۔)

#### باب: بَو کے وض بُو فروخت کرنا

۳۵ ۲۹ مسلم عبداللہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عنہ اور حفرت مسلم بن بیار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات ایک ہی مکان میں جمع ہوئے۔اس وقت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فر مائی کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے عوض فروخت کرنے کی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے عوض فروخت کرنے کی

سنن نمائي ثريف جلد وم

بِالْوَرِقِ وَالْبُوَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرَ بِالشَّعِيْرِ والتَّمُو بِالتَّمْرِ اللَّهُ عَلَلَ الْآخَرُ سَوَاءً قَالَ اَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ اَوِازْ دَادَ فَقَدُ اَرْبِى وَلَمْ يَقُلِ الْآخَرُ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبَيْعَ اللَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرَ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالْوَرِقَ بِاللَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرَ وَالشَّعِيْرِ بِالْبُورِي وَالْوَرِقَ بِاللَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرَ وَالشَّعِيْرِ بِالْبُورِي وَالْوَرِقَ بِاللَّهَ هَلِهُ الْكَوْدِيْثُ مُعَالِيَةً بِالْبُورِي وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَكُوْ يَعُدُدُهُ عَنْ عَبُدُهُ بِنُ ادْمَ عَنْ عَبُدَةً عَنِ الْمِن اَبِي عَرُوبَهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُسُلِم بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي عَرْ عَبُادَةً بَنِ الصَّنْعَانِي عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّنْعَانِي عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّنْعَانِي عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدُرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ السَّيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لَا يَخافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ الله عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ممانعت فرمائی اور چاندی کو چاندی کے عوض اور گیبوں کو گیبوں کو گیبوں کے عوض فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی اورای طرت بھوکو جو کے عوض اور کھجور کے عوض فروخت کرنے ہے منع فرمایا (واضح رہے کہ ایک راوی نے ان دونوں حضرات میں ہے یعنی مسلم نے یا حضرت عبداللہ نے اس قدراضا فد کیا کہ نمک نمک کے عوض اور دوسرے راوی نے اس کونقل نہیں کیا۔لیکن نمک کے عوض اور دوسرے راوی نے اس کونقل نہیں کیا۔لیکن برابر' برابر' بالکل نفتہ اور ہم کو حکم ہوا سونے کو چاندی کے عوض فروخت کرنے کا اور چاندی کوسونے کے عوض اور گیہوں کو بھو کے عوض اور بھول کو بھو کے عوض اور بھول کو بھول کو بھول کو بھول کے عوض اور بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھ



المن المائر في جلد الم

اَوِ اُسَتزَادَ فَقَدُ اَرْبِي.

عوض میں فروخت کروبرابر'ناپ کر'یہاں تک کدآپ نے نمک کو بیان کیا۔اس کو بھی برابر ناپ کر فروخت کرو کہ جو محض زیادہ دے یا زیادہ لے تواس نے سود کھایالہ رسود کھلایا۔

اده ۱۳۵۷ حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم اوگ سونا' سونے کے عوض فر وخت کرواور سکه برابر برابر چاندی' چاندی کے عوض دو چاندی سکه کی صورت میں ہویا ڈھیلے کی شکل میں ہو برابر تول کرنمک کے عوض اور کھجور کے عوض اور گیبول کے عوض اور کھون کو نے دی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کی فرنا دو تی کیا کہ وہ سود ہوگیا۔

المُكَنَّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ الْمُكَنِّى وَ يَعْقُوْبُ بُنُ هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ آبِى الْحَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمٍ لِلْمَكِي عَنْ آبِى الْحَلِيْلِ عَنْ مُسْلِمٍ لِلْمَكِي عَنْ آبِى الْاَشْعَتِ الصَّنْعَانِي عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةً بُنِ اللَّهَ عَنَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٧٢: آخْبَرَنَا السَّمْعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيّ آنَّ آبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّبِهِمُ فَى السَّوْقِ فَقَامَ اللّهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا آتَيْنَاكَ فِي السَّوْقِ فَقَامَ اللّهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ قُلْنَا آتَيْنَاكَ لِنَسْآلَكَ عَنِ الصَّرُفِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدِ لِلْحُدْرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَ لِلْحُدُرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَ لِلْحُدُرِيِّ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَسُولِ اللّهِ بَيْنَةٍ عَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بَيْنَةً عَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بَيْنَ مَلْوَلِ اللّهِ بَيْنَ مَلْوَلِ اللّهِ بَيْنَةً عَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِيلَيْهُ عَيْرُهُ قَالَ فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْ وَالْمِلْحَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرَ بِالْمَلْحَ مَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَٰلِكَ آوِ ازْدُاذَ الْمُعْلَى فِيْهِ سَوَاءً فَمَنْ وَالْمَاحِ فَيْهِ سَوَاءً فَمْ وَالْمَعْمُ فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحُونَ فَيْهِ سَوَاءً فَمَنْ وَالْمَعْمِى فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحُونَ فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحُونَ فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَعْمِى فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحِيْ فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَعْمِى وَالْعَامِي فَيْهِ سَوَاءً وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَاحُولُ الْمَاحُولُ فَيْهُ مَوْمُ وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَاحِيْدَ وَالْمَاحِيْقِ الْمَاحِيْدُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَاحِيْدُ وَالْمَاحِيْدُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحِيْدُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحِيْدِ وَالْمَاحِيْدُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحِيْدُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمُعْمِلُونُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالَاحُولُ وَالْمُعْتَلِ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ وَالْمَاحُولُ و

ابوالتوکل بازار میں اوگوں کے پاس سے گذر سے (ان کود کھر)
ابوالتوکل بازار میں اوگوں کے پاس سے گذر سے (ان کود کھر)
بہت سے لوگ ان کی جانب بڑھے اور میں بھی ان لوگوں میں
شامل تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم تمہار سے صرف کے بارے میں
دریافت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سا آپ نے فرمایا: سونا
سونے کے عوض اور چاندی کی چاندی کے عوض اور گیبوں کیہوں
کے عوض اور بو کھو کے عوض اور کھبور کے عوض برابر برابر
فروخت کرو۔ جوآدی زیادہ گفتگو کرے یا زیادہ دے تو اس نے
سود دیا یا سود لیا۔ سود دینے والا اور لینے والا گناہ میں دونوں
دونوں برابر ہیں۔

# بيع صرف اورد يگزتشن ڰ حديث:

صرف ہے مراوبیع صرف ہے اور بیع صرف 'شریعت کی اصطلاح میں جاندی' سونا یعنی نقدین کی بیع کؤ جاندی سونے کے بدلہ میں بیع کرنے کو کہا جاتا ہے اور حدیث فدکورہ کے اصل عربی متن کے جملہ ((قَالَ لَهُ دَجُلٌ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ

رَسْمُولِ اللَّهِ)) كامطلب يہ ہے كەا كى شخص نے عُرض كيا تمہارے اور رسول كريم شاڭ يَيْمَ كے درميان مضرت ابوسعيد كے ملاوہ كوئى نبيس ہے اس پرانہوں نے جواب دیا كه حضرت ابوسعيد كے علاوہ كوئى نبيس ہے۔

٣٥٤٣: أَخْبَرَيْى هُرُونْ بُنُ عُبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو السَامَةَ قَالَ قَالَ السَمْعِيْلُ حَدَثَنَا حَكِيْمُ بُنُ جَابِرِ حَ وَأَنْبَأَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنُ السَمْعِيْلَ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنُ السَمْعِيْلَ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ السَمْعِيْلَ قَالَ حَدَثَنَا حَكِيْمُ بُنْ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ السَمْعِيْلَ قَالَ حَدَثَنَا حَكِيْمُ بُنْ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ السَمْعِيْلَ قَالَ حَدَثَنَا حَكِيْمُ بُنْ جَابِرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠٨٩: باب بيعُ الدِّيْنَار بالدِّيْنَار

٣٥٧٣: آخُبَرَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَوْسَى بْنِ آبِي تَمِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي مُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ يَنَادُ وَالدَّرْهَمُ بِاللَّهِ مُهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ يَنَادُ وَالدَّرْهَمُ بِاللَّهِ مُهَا لَا فَضُلَ

٢٠٩٠: بَابِ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ

٣٥٧٥: آخُبَرَنَا قُنْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ قَيْسِ وِلْمَكِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا هَذَا عَهُدُ نَبِيّنَا ﷺ الْيُنَاد

٣٥٤٦: اَخُبَرَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ آبِي نَعِيْمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ هَالدُّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزُنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ

المورد الما المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد الم

#### باب: اشر فی کواشر فی کے عوض فروخت کرنا

۲۵۷۳: حضرت ابو ہریرہ جی نیڈ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اشر فی کواشر فی کے عوض فروخت کرو اور و پیڈرو پید کے عوض فروخت کرو برابر برابر وزن کر کے کم زیادہ نہ ہو (اور اگر ایک کی چاندی بہتر ہویا ایک کا سونا ' کھر ا ہوتو رو پے کو اشر فی دے کراور اشر فی کورو پید ہے کرخرید لے )۔

باب: روپیهٔ روپیه کے عوض فروخت کرنا

۳۵۷۵ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا : تم اوگ اشر فی کواشر فی کے عوض فروخت کرو۔ کی مسلم کا جم اوگوں زیدت کرو۔ کی کا جم اوگوں نہ ہویدارشاد ( حکم ) رسول کریم صلی الله علیه وسلم کا جم اوگوں

۳۵۷۸ خطرت ابو ہریرہ جائی ہے روایت ہے کدرسول کریم کی تیکی نے ارشاد فر مایا بتم لوگ سونے کوسونے کے عوض فروخت کرووزن کرکے برابر برابر پس برابر برابر بہاں جس کسی نے زیادہ دیا تو وہ سودہوگیا۔





وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ اَوِ ازْدَادَ فَقَدْ اَرْبنی۔

## ٢٠٩١: بَابِ بَيْعُ النَّاهَبِ بِالنَّهَبِ

١٣٥٤ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اللَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِقُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا عِلْي بَنَاجِزٍ. يَعْمُلُ اللَّهِ مِثْلًا بِمَالِحِزٍ.

٣٥٧٨: آخُبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَعِيْلُ ابْنُ مَسْعُدَةً وَإِسْمَعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ إِلْخُدُرِيِّ قَالَ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعً أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَكُرَ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَلَكُرَ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الللللَهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَمُ اللْعَلَمُ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللْع

٩٥٧٩: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ٱنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِّنْ ذَهَبِ ٱوْ وَرِقِ بِٱكْثَرَ مِنْ وَزُنِهَا فَقَالَ ٱبُو الدَّرْدَاءِ سَمِغْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هَذَا اِلاَّ مِثْلًا بِمِثْل.

٢٠٩٢: بَابِ بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيْهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ

شَكَرُ الْحُبَرَانَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شُجَاعٍ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ جَالِدِ بْنِ ابِي عِمْرَانَ عَنْ حَسَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبُر قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبُر قِالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَر قِلَادَةً فِيْهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ بِاثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اكْثَرَ مِنْ إِنْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا اكْثَرَ مِنْ إِنْنَى عَشَرَ

#### باب: سونے کے بدلے سونا فروخت کرنا

۲۵۷۷ حضرت ابوسعید بیانی سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَافِیَنِ نے ارشاد فر مایا نہ فروخت کروسونے کوسونے کے وض میکن برابر برابراور تم لوگ ایک کو دوسرے پر زیادہ نہ کرواور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کروکی برابر برابراور کسی کوان میں سے جوادھار ہونقذ کے عوض فروخت نہ کرو۔

۳۵۷۸: حضرت ابوسعید خدری والنیخ سے روایت ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھوا اور میرے کا نول نے سنا کہ رسول کریم سکی لیکھوئی فرمائی سونے اور چاندی کو (ایک دوسرے کے عوض) فروخت کرنے سے لیکن برابراور ہم وزن اور فرمایا: تم لوگ نه فروخت کروادھار کونقتر کے عوض اور نہ زیادہ کروایک کو دوسرے پراگر چہ کھوٹا ہواور دوسرا کھرا ہو۔

۲۵۷۹: حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ ظافن نے ایک برتن پانی پینے کا سونے یا چاندی کا فروخت کیا اور اس کے ناپ سے زیادہ سونایا چاندی لیا۔ جضرت ابو در داء نے فرمایا میں نے رسول کریم شافید کیا ہے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت فرماتے سے اس قسم کی بیچ سے لیکن برابر برابر۔

# باب: گلینداورسونے سے جڑے ہوئے بارکی بیع

۰ ۲۵۸: حفرت فضالہ بن عبید طابق سے روایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک سونے کے ہاری خریداری کی جس میں تگینے وجود تھاور یہ بار بارہ اشر فیوں کا خریدا۔ جس وقت میں نے اس کا سو، علیحدہ کیا تو وہ بارہ اشر فیوں سے زیادہ لکا۔ جب رسول کریم مُنَا تَنَیْزُ کے مامنے اس بات کا تذکرہ آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: فروخت نہ کیا جائے جس بات کا تذکرہ آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: فروخت نہ کیا جائے جس



تُفَصَّا ً ـ

ا٣٥٨:أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مَحْبُوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيْهَا ذَهَبٌ وَ خَرَزٌ فَٱرَدُتُ ٱنْ ٱبِيْعَهَا فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ افْصِلُ بَعْضَهَا مِنُ بَعْضِ ثُمَّ بِعُهَا۔

# ٢٠٩٣: بَابِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالنَّهَ

٣٥٨٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَا ۚ عَ عَمْرِو عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِيْ وَرِ ﴿ بنَسِيْئَةٍ فَجَاءَ نِي فَٱخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَٰذَا لَا يَصُلُحُ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعُتُهُ فِي السُّوْقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ آحَدٌ فَٱتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ فَسَٱلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَ مَا كَانَ نَسِينَةً فَهُوَ رِبًّا ثُمَّ قَالَ لِي اثْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَآتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ.

٣٥٨٣: ٱخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَذَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ وَ عَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَالُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنَ عَلَى عَهُدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَسَالُنَا نَبِيٌّ

دِيْنَارً افَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى ﴿ وَتَتَ وَهُ سُونَا عَلَيْحِدُهُ نَهُ كَيَا جَائَ ( جَبَكَهُ سُونَے كَ عَوْضَ فَرُوخَتَ كُرْنَا

۴۵۸۱ حضرت فضاله بن عبيد جيتيز سے روايت ہے كه ميں نے خيبر والے دن اُیک باریایا (لیمنی غزوہ نیسر کے روز راستہ میں مجھے ایک ہار ملا) جس میں سونا اور نگ تھے۔ میں نے اس کوفروخت کرنا جا ہاتو نبی مَنْ اللَّهُ عَلَى خدمت مين اس بات كالدّره موارة ي فرمايا: يبليم اِس کوالگ کرلو ( یعنی اس کاسوناتم الگ کرلواوراس کے تنگینے الگ کرلو پھراس کوفر وخت کرو)۔

# باب: جاندی کوسونے کے بدلہ ادھار فروخت کرنے سے

۲۵: حضرت ابومنهال دلینی سے روایت ہے کدمیرے ایک شریک نے (سونے کے عوض) ادھار جاندی فروخت کی پھر مجھے ہے آ کرعرض کیا میں نے کہا کہ یہ بات جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قتم میں نے وہ جاندی (سونے کے عوض ادھار ) سرعام فروخت کی ہے ہیہ بات س كرسى في (بطوراعتراض) كهاكه بي غلط طريقه ب-اس ك بعدمیں براء بن عازب کی خدمت میں حاضر موا اوران سے دریافت كيا انہوں نے بيان فرمايا: رسول كريم مَثَافِيْتُم مدينه منوره ميں تشريف لائے تو ہم لوگ پیفروخت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فیرمایا:اگر پیہ معاملہ نقد کا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہےاورا گریدمعاملہ قرض کا ہوتو بیسود ہے پھر مجھ سے بیان کیا کہ زید بن ارقم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ﷺ ۳۵۸۳:حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عنه اورحضرت زيد بن ارقم رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم دونوں دور نبوی میں تجارت کیا کرتے تھے ہم نے آپ صلی الله علیه وسلم سے ( بیج ) صرف کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اگر بالکل نقدیہ معاملہ ہوتواس میں کوئی حرج نہیں ہےاور اگرید معاملہ ادھار کا ہوتو جائز نہیں

#### سنن نياني شريف جلدس المراز ونت كامه المراكزة

اللهِ ﷺ عَنِ الْصَّرُفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًّا بِيَدٍ فَلَا ہِــــ نَأْسَ وَإِنْ كَأَن نَسِينَةً فَلَا يَصْلُحُ

#### ہیچ صرف کیا ہے؟

بع صرف کی صورت بہ ہے کہ سونے یا جاندی (لینی نفترین) کو سونے یا جاندی کے عوض فروخت کرنا۔ آپ نے فرمایاا <sup>گر</sup> بیمعاملہ بالکل نقد کا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اورا گرا دھار ہوتو جا ئرنہیں ہے۔

٣٥٨٣: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلُ زَيْدَ بْنَ ٱرْقَمَ فَاِنَّهُ خَيْزٌ مِّيِّنَى وَٱعْلَمُ فَسَالُتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَاِنَّهُ خَيْرٌ مِّيِّنَى وَاَعْلَمُ فَقَالَا جَمِيْعًا نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنِي عَن الْوَرق بالذَّهَب دَيْنًا۔

# ٢٠٩٣: بَابِ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالنَّاهَبِ وَبَيْع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ

٢٥٨٥: وَفِيمَا قُرِىءَ عَلَيْنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبِيَ بْنُ اَبِي اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي بَكْرَةَ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ بالذُّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَامَرَنَا اَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا. ٢٥٨٦: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ تَوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْمِيَ بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ بَبِيْعَ الْفِضَّةَ بِالْفِصَّةِ اِلَّا عَيْنًا بِعَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيْعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اللَّهَ عَيْنًا بِعَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَبَايَعُوا

۲۵۸۴ حفزت ابوالمنبال والنيؤ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب سے بیع صرف کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا تم حضرت زید بن ارقم «لِنْنَوْ ہے اس بارے میں دریافت کرو کیونکہ وہ میرے سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ واقف ہیں ( یعنی زیادہ علم رکھتے ہیں ) چھر دونوں نے کہا رسول کریم مُناتَقَامِ نے عاندی کوسونے کے عوض اور بطور قرض فروخت کرنے ہے ( منع

باب جاندی کوسونے کے عوض اور سونے کو جاندی کے عوض فمر وخت كرنا

۲۵۸۵:حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّه علیه وسلم نے ممانعت فر مائی جاندی کو جاندی کے عوض فروخت كرنے سے اور سونے كوسونے كے عوض جس طريقہ سے ہم زيادہ عامیں یا کم حامیں اور جاندی کے خرید نے کا سونے کے عوض جس طرح

٢ ٨٥٨: حضرت الوبكر والني المار المالية المارية الماريم الماريم على الله علیہ وسلم نے جاندی کو جاندی کے عوض فروخت کرنے کی ممانعت فر مائی کیکن بالکل ہی نقد برا براور سونے کوسونے کے عوض فرو خت کرنے سے کیکن نقلہ برابر برابر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اوگ سونے کوسونے کے عوض فروخت کروجس طریقہ سے دل چاہے اور جاندی کو جاندی کے جس طریقہ ہے



٢٥٨٠: آخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِتَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
 عُبْيدِاللّٰهِ بْنِ آبِنْ يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ حَدَّتَنِىٰ
 أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا رِبًا اللّٰ فِي
 النّيسْئَة.

٨٥٨٨: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ سَمِعَ آبَا سَعِيْدِ وَلَّخُدْرِى يَقُولُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ آرَائِتَ هَذَا الَّذِي يَقُولُ آشَيْنًا وَجَدْتَةَ فِي كِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اللّهِ عَنَّوبَ اللهِ عَزَّوجَلَّ اللهِ عَنَّوبَ اللهِ عَزَّوجَلَّ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ قَلْ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَوجَلَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ عَنَّ وَجَلَ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَيْ اللهِ عَنْ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَلَكُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٥٨٩: اَخْبَرَنِی اَحْمَدُ بْنُ یَحْییٰ عَنْ اَبِی نَعِیْمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِیْدِ بْنِ جُبَیْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ کُنْتُ اَبِیْعُ الْاِیلِ بِالْبَقِیْعِ فَابِیْعُ بِالدَّنَانِیْرِ وَ آخُدُ الدَّرَاهِمَ فَاتَیْتُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی بَیْتِ خَفْصَةً فَقُلُتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنِی اُریدُ اَنْ اَسَالَكَ حَفْصَةً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنِی اُریدُ اَنْ اَسَالَكَ حَفْصَةً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللّهِ اِنِی اُریدُ اَنْ اَسَالَكَ اللّهَ اینی اُریدُ اَنْ اَسَالَكَ اللّهُ اینی اَریهُ وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ اَنْ تَاخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا الدَّرَاهِمَ قَالَ لَا بَاسَ اَنْ تَاخُذَهَا بِسِعْرِ یَوْمِهَا مَالُمْ تَفْتَرَقًا وَبَیْنَکُمَا شَیْءٌ۔

٢٠٩٥ بَابِ أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ النَّهَبِ وَالنَّهُ مِنَ الْوَرِقِ وَذِكُرُ اخْتِلاَفِ الْفَاطَ النَّاقِلِيْنَ لِخَبْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْهِ

۲۵۸۷: حضرت أسامه بن زيد بنن الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ آلم نے ارشاد فر مایا: سوڈیس ہے لیکن ادھار میں۔ میں۔

۳۵۸۸: حضرت ابوسعید خدری طافین سے روایت ہے گا نے حضرت ابن عباس بی فی سے عرض کیا تم لوگ جو یہ با تیں کرتے ہو کیا تم نے ان کو آن کریم میں پایا ہے یارسول کریم طافین ہے تم نے ساہے؟ انہوں نے فر مایا نہ تو میں نے قرآن کریم میں پایا ہے اور نہ ہی میں نے رسول کریم طافین خضرت اُسامہ بن زید طافین نے نے رسول کریم میں جائین حضرت اُسامہ بن زید طافین نے کہ رسول کریم میں جائین حضرت اُسامہ بن زید طافین ہے لیکن میں میں کے کیا کہ درسول کریم میں جائین حضرت اُسامہ بن زید طافین ہے لیکن کے درسول کریم میں جائین کرے کے ا

۳۵۸۹ : حضرت ابن عمر رفیق سے روایت ہے کہ میں اونٹ فروخت کیا کرتا تھا اور میں کرتا تھا اور میں اثر فیوں کے عوض فروخت کیا کرتا تھا اور میں رو بہیدوصول کرتا تھا حضرت حفصہ والٹنا کے گھر میں رسول کریم مالٹیا کہا کی حدمت میں حاضر ہوا۔ میٹ نے عرض کیا: یارسول اللّہ! میں آپ مالٹیا کی حدمت کرتا ہوں منافعہ میں تو اثر فیوں کے عوض فروخت کرتا ہوں اس پرآپ تو اثر فیوں کے عوض فروخت کر کے رو بہیدہ ول کرتا ہوں اس پرآپ مائی شیخ نے فرمایا: اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے اگر تم ان کے محال سے الرحم ان کے دیے باتی چھوڑ کر۔

باب سونے کے عوض چاندی اور چاندی کے عوض سونا کے متعلق لینے ہے متعلق





٣٥٩١: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ الْمُورِيَّةِ قَالَ الْمُورِيِّةِ قَالَ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ كَانَ الْبُرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانُ لِـ اللَّمَانُ لَمَانُ اللَّمَانُ لِمُ اللَّمَانُ لِللَّمَانُ لِللَّهُ اللَّمَانُ لِللَّهُ اللَّمَانُ لِللَّمَانُ لِللَّمَانُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّمَانُ لِللَّهُ اللَّمَانُ لِللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللَّمَانُ لِللْمُؤْمِنُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

٣٥٩٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ٱنْبَانَا مُوَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ آبِي هَاشِم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَةً كَانَ لَا يَرِىٰ بَاسًا يَعْنِى فِي قَبْضِ الدَّرَاهِم مِنَ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِم. قَبْضِ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِم. ٣٥٩٠: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْهَانُ عَنْ آبِي الْهُذَيْلِ عَنْ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اللَّمَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اللَّمَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اللَّمَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اللَّمَانِيْرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ اللَّهَ كَانَ مِنْ قَرْضِ.

٣٥٩٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَّبَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمُنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بُنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ آنَّةٌ كَانَ لَا يَرِئ بَاْسًا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضِ.

٣٥٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ كَدَا وَجَدُتُهُ فِي هَٰذَا الْمَوْضِعِ۔

٢٠٩٢: بَابِ أَخُذُ الْوَرِقِ مِنَ النَّهَبِ

۳۵۹۰: حضرت ابن عمر قرق سے روایت ہے کہ میں سونا چاندی کے عوض اور چاندی سونے کے عوض فروخت کرتا تھا۔ میں ایک روز خدمت نبوی مثل قرق میں حاضر ہوا اور آپ ہے عرض کیا آپ نے فرمایا: ''جس وقت تم فروخت کروتو تم اپنے ساتھی ہے ملحدہ نہ بوجس وقت تک وہ تمہارے اور اس کے درمیان رہے لیعنی بالکل حساب صاف کر کے علیحہ وہ و

۳۵۹۱: حضرت سعید بن جبیر طالبین مکروه خیال فرماتے تھے روپیہ مقرر کے اشرفیاں لینااوراشرفیاں مقرر کرکے روپیہ لینے کو۔

۳۵۹۲: حضرت ابن عمر چی سے روایت ہے کہ وہ برا خیال فرماتے سے اشرفیاں مقرر کر کے اشرفیاں لینے کواوررو پیمقرر کرکے اشرفیاں لینے کو (یعنی جو چیز طے ہوتی وہ ہی چیز لینالاز می سجھتے تھے )۔

۳۵۹۳:حفرت ابراہیم بُرا خیال کرتے تھے اشرفیاں لینا روپیہ کے عوض جس وقت قرض سے ہوں۔

۴۵۹۴: حضرت سعید بن جبیر جانئی اس میں کسی قتم کی کوئی برائی نہیں خیال کرتے تھے۔

۲۵۹۵ مفون سابق حدیث کے مطابق ہے۔

باب: سونے کے عوض جاندی لینا





٣٥٩٦: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ النِّي ابْنِعُ الْإِبِلَ النَّبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُو

٢٠٩٧: باب الزّيادةُ فِي الْوَزْنِ

٣٥٩٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمُدِيْنَةَ دَعَا بِمِيْزَانٍ فَوَذَنَ لِي وَزَادَنِي -

# قرض ہے زیادہ واپس کرنا:

٣٥٩٨: آخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَزَا

## ٢٠٩٨: بَأَبِ الرُّجُحَانُ فِي الْوَزْنِ

٣٥٩٩: اَخْبَرَنَا يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالوَّحْمَنِ عَنُ سُفِيَانَ عَنُ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَّثَنَا جَلَبْتُ اَنَّا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرَّا مِّنُ هَجَرَ فَآتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرَّا مِّنْ هَجَرَ فَآتَانَا وَسُولُ اللهِ ﷺ وَ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْآجُرِ فَاشْتَرِىٰ مِنَّا سَرَاوِيْلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَٱرْجِحْ-فَاشُتُونَ وَنُو وَارْزَنْ وَالْرَجِحْ-فَاشُدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

۱۹۵۹: حفرت ابن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ میں نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تھر جا کیں میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں بقیع (نامی جگہ) میں اونٹ فروخت کیا کرتا ہوں اشر فیوں کے عوض اور میں روپیہ لیتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: اس میں کسی قتم کی کوئی کراہت اور حرج نہیں ہے اگرتم اس دن کے جماؤ سے لیوجس وقت تک کے ملیحدہ نہ ہوا کی دوسر سے پر بقایا چھوڑ کر۔

# باب: تولنے میں زیادہ دیئے ہے متعلق

۲۵۹۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک تراز و منگائی اس میں وزن کر کے دیا اور زیادہ دیا میرے قرض ہے۔

۳۵۹۸: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کیا اور میرے قرض سے زیادہ

## باب: تولتے وقت جھکتا دینا

۳۵۹۹ حضرت سوید بن قیس سے روایت ہے اور ہجر (نامی جگه) سے مخرفہ عیدی کپڑا لے کر آئے تو رسول کریم شکھ ٹی اس سے اور ہجر الساس سے باس تشریف الائے اور ہم لوگ (مقام) منی میں تھے وہاں پرایک وزن کرنے والا تھا۔ آپ نے ایک پائجامہ خریدا اور تو لئے والے شخص سے فرمایا بتم وزن کرواور جھکتا ہواوزن کرلو (یعنی جب تول کردو تَو زیادہ دو)۔ وزن کرواور جھکتا ہواوزن کرلو (یعنی جب تول کردو تَو زیادہ دو)۔ معنوان بڑا ہوں کی دسول کریم صلی اللہ



بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُن حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفُوَانَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَرَاوِيْلَ قَبْلَ الْهِجُرَةِ فَأَرْجَعَ لِي، عنايت فرمايا. ٢٠١ مُنَا خُبُونًا اِسْحَاقً بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُلَاتِيّ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبْوْ نَعِيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنظَلَةَ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزُن اَهْلِ مَكَّةَ وَاللَّفْظُ

# ٢٠٩٩: بَاب بَيْعُ الطَّعَام قَبْلَ أَنْ

٣٢٠٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيُهُ۔ ٣٦٠٣ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ انْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عُمَرَانَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَن ابْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِغُهُ حَتَّى

٣١٠٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ ﴿ وَتَتَكَدَاسُ وَنَا بِنَهُ وَ \_ ـ

> ٣٢٠٥: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ

علیہ وسلم کے ہاتھ ججرت ہے قبل میں نے ایک یا نجامہ فروخت کیا تو آپ نے جھکتا ہوا تول عطا فرمایا یعنی آپ نے مجھ کو زیادہ وزن

خر پروفرونت کے مالی کے

١٠١ ٢٠ : حضرت عبدالله بن غربي في برادايت بي كدرسول كريم شي تييم م نے ارشاد فرمایا: ناپ (اور پیائش) مدینه منوره کے حضرات کی معتبر ہے اور وزن اہل مکہ کا۔

# باب: عُلَّه فروخت كرنے كى ممانعت جس وقت تك اس ً، تول نەلے يانەناپ نەكرلے

۲۰۲۰ حضرت ابن عمر رفاح، سے روایت ہے کہ رسول کر یم من اللہ ان ارشادفر مایا: جوآ دمی غلّه خرید ہے تو وہ اس کوفر وخت نہ کرے جس وقت تک ناپ یا تول نہ دے۔

٣١٠٣ : حضرت عبدالله بن عمر بطائف سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا جس وقت تک کداس پر قبضہ نہ کر لے۔

١٩٠٨ عن حضرت ابن عباس بي الله عند روايت مع كدرسول كريم من في الم عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَ لِارْشَادِ فَرِما يا: جو کوئی غَلَه خريدے وہ اس کو فروخت نه کرے جس

۴۰۴۰۵ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم کا تیکا سے سنااس میں یہ ہے کہ جس وقت تک قبضہ نہ کر لے(جب تک بیع نہ کرے) یہ

٣٦٠٧ ۚ أَخْبَرَنَا قُتِيبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الَّدِيْ نَهَىٰ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى أَنْ ثَبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى عَنْهُ رَسُوْلُ عَلَم ع

> ٣٢٠٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنِ الْبَتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ الْنُ عَبَّاسِ فَآخُسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ۔

٣٦٠٨: أُخْبَرَانِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ ٱخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ صَفُوَانَ بُن مَوُهِبِ آنَّةُ آخْبَرَةً عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ ابْنِ صَيْفِيّ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَبِعُ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَةُ وَ تَسْتَوْ

٣٢٠٩: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَٱخْبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عِصْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيْمِ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٣١١٠٪ أُخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ اَبِيْ رَبَاحِ عَنْ حِزَامٍ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ قَالَ حَكِيْمُ بُنُ حِزَامٍ الْبَتُعْتُ طَعَامًا مِّنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ ٱقْبِضَةْ فَٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ

٢١٠٠: باب النهي عَنْ بَيْعِ مِا اشْتُرِي مِنَ الطَّعَامِ بِكُولِ حَتَّى يَسْتُوفِي

۲۰۲ ہ: حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ جس طَاوْسٍ عَنْ طَاوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَقُولُ أَمَّا فَي صَاحِل كريم سلى الله عليه وَللم في قضه سي قبل فروخت كرني

۲۰۷۰ من حضرت ابن عباس بی شاہدے روایت ہے کہ رسول کریم صلی تاہیا نے ارشاد فرمایا: جو کوئی غلّه خریدے وہ اس کو نہ فروخت کرے جس وقت تک اس پروہ قبضہ نہ کر لے۔حضرت ابن عباس پیٹھ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ ہرایک شے غلّہ کی مانند ہے (اس کو قبضہ ہے قبل فروخت کرنا درست نہیں ہے )۔

۴۱۰۸ : حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کدرسول کریم فاقین نے ارشاد فرمایا: تم غلّه اس وقت تک فروخت نه کروجس وقت تک اس کونه خريدلواوراس پر قبضه نه کراو-

۲۰۹ جمائز جمائذ شتاحدیث کے مطابق ہے۔

١٢٧٠: حضرت حكيم بن حزام طالفيا سے روايت ہے كدميں نے صدقد كا غُلّه خریدااور قبضه کرنے ہے قبل اس سے نفع حاصل کیا (یعنی وہ غُلّہ فروخت کر کے ) پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایاتم اس کوفروخت نہ کروجس وقت تك كهتم ال يرقبضه ندكرلو-

باب: جو خص عَلّه ناپ كرخريد اس كا فروخت كرنا درست نہیں ہے جس وقت تک اس پر قبضہ نہ کر لے



الا٣: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ
قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحُرِثِ عَنِ الْمُنْدِرِ بُنِ
عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ
عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ

عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ

عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ

عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَ

عَنْ الْمُولُونِ الْمُولِ حَتَّى الْمُنْ لِلْمُ اللّٰهِ الْمُعْرَاهُ بِكُيْلٍ حَتَّى الْمُسْتَوْفِهُ اللّٰهِ الْمُعْرَاهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهِ الللّ

٢١٠١: بَاب بَيْعُ مَا يُشْتَرىٰ مِنَ الطَّعَامِ وَرَافًا قَبْلَ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ مَّكَانِهِ

٣١١٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرْثُ بْنُ

مِسْكِيْنِ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَان رَسُوْلِ ۚ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِيُ ابْتَغْنَا فِيْهِ اللِّي مَكَان سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَّبِيْعَهُ. ٣٦١٣: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيٰ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ إِبْنِ عُمَرَ آنَّهُمْ كَانُواْ يَبْتَاعُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آعْلَى السُّوْقِ جُزَافًا فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبَيْعُونُهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُونُهُ ٣٦١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الرُّكْبَانِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبَّيْعُوْا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي ابْنَاعُوا فِيْهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ الَّي سُوْق الطَّعَام

٣٦١٥: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ

۳۱۱ ۲۰ : حفزت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فلّه فروخت کرنے کی ممانعت فر مائی جس وقت تک که اس پر قبضه نه کرلے۔

## باب: جو شخص عَلّه کا انبار بغیرنا بے ہوئے خرید لے اس کا اس جگہ ہے اُٹھانے سے قبل فروخت کرنا

۳۱۲ ۲۰ حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھ سے روایت ہے کہ ہم لوگ دو رِنبوی میں غلّہ خریدا کرتے تھے پھرایک آ دمی کوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے جو کہ ہم کواس کی جگہ سے اس کواٹھانے کا حکم کرتا یعنی جس جگہ سے وہ غلّہ خریدا ہے (اور دوسری جگہ فروخت کرنے سے قبل لے جانے کا حکم کرتا)۔

۳۹۱۳ منظرت عبداللہ بن عمر بھاتی ہے روایت ہے کہ لوگ رسول کریم منگانی فائے کے دور میں بازار کی بلندی پر غلّہ خریدا کرتے تھے انبار کے انبار (یعنی لوگ بہت زیادہ مقدار میں غلّہ خرید تے تھے ) تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی یعنی اس کے فروخت کرنے سے منع فرمایا کہ جس وقت تک کہ اس کواپنی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پرنہ لے جائیں۔ ۱۳۲۸: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ لوگ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سواروں سے غلّہ خریدا کرتے تھے تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سواروں سے غلّہ خریدا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (یعنی اس غلّہ کو) اس جگہ فروخت کریے کی ممانعت فرمائی جس وقت تک کہ اس کو بازار میں نہ لے جائیں۔

١١٥ م: حضرت ابن عمر النفي سے روايت ہے كه ميں نے ديكھا كه دور





النَّاسَ يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيْعُوهُ حَتَّى يُوْوَهُ اِلَى آَكِيل-رخالِهمْ۔

> ٢١٠٢: باب الرَّجُلُ يَشْتَرَى الطَّعَامَ الِي أَجَلِ وَيُسْتَرِ هِن الْبَائِعُ مِنهُ بِالتَّمْنِ

٣١١٦: ٱخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ عَنْ حَفْص بْن غِيَاثٍ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرِىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى آجَلِ وَ رَهَنَهُ دِرْعَهُ۔

٢١٠٣:باك الرَّهْنُ فِي الْحَضَر ١٣٢١٪ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بْنُ آنَس بْن مَالِكِ آنَّةً مَشْي إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِخُبْرِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَيِخَةٍ قَالَ وَلَقَدُ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيّ بِالْمَدِيْنَةِ وَ آخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

٢١٠٣: باب بيع مَا لَيْسَ عِنْكَ

٣٦١٨:ٱخْبَرَّنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبَيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَّ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَّلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

خلاصة الباب ١٦ ((بيع ماليس عندك)) ندكوره جمله جوكه اس مديث شريف ميس آيا ہے اس كامفهوم يہ ہے كه وه

مَعْمَو عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ قَالَ رَآيَتُ عَنِي الرَّوْسِ الرَّوْسِ الرَّوْسِ الرَّوْسِ ال خرید کر اُسی جگہ فروخت کریں۔ جب تک کہ وہ اس کو گھرنہ لے

## باب: کوئی تخص ایک مدت تک کے لیے غلّہ ادھار خریدے اور فروخت کرنے والاشخص قیمت کے اطمینان کے لئے اس کی چیز رہن رکھے

۲۱۲ : حضرت عا مُشِهِ صديقه إليها ہے روايت ہے كەرسول كريم مالينيام نے ایک یہودی ہے ایک مت تک کے لئے غلّمہ اُدھار خریدااور آپ نے اپنی زمین اُس یہودی کے باس گروی رکھی۔

## باب: مكانات ميس كوئي شےر بهن ركھنا

۲۱۷ من حضرت انس بن ما لک فاطنیز سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم مَنْ اللَّهُ إِلَى خدمت میں بھو کی روٹی اور اُو والی چر لی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس مدینہ میں رہن رکھی تھی اور آپ نے اپنے مکان کے لئے اس سے بھو لے لیے۔

باب:اس چیز کافروخت کرناجو که فروخت کرنے والے شخص کے پاس موجود نہ ہو

٣٦١٨: حفرت عبدالله بن عمر في في سے روايت ہے كدرسول كريم فالقيق أ نے فر مایا نہیں جائز ہے تھے قرض اور تھے فنخ اور بیج میں دوشر طمقرر کرنا اور جائز نہیں ہے اس شے کو فروخت کرنا جو کہ تیرے یاس موجو زمیں ہے(لیعن جس پرتمہاراقبضہیں)۔

چیز کہ جس پرکسی کا قبضہ نہ ہو بلکہ وہ کسی اور کے ملک میں ہواس کی تنج کرنا جائز ہے گویا کہ کسی اور کی چیز کو بیچنے کا تصور کرنا ہمی ناجائز ہے مثلاً کسی کا بھا گا ہواغلام ہواس کی بیچ کرنایا وہ پرندہ جو کہ ہوا میں اڑر باہویا کسی کا جانور بھا گاجار باہواور کوئی کے کہ میں یہ جانور تہہیں اینے میں فروخت کرتا ہول یا کسی کی کوئی چیز پڑی ہواس کوکوئی فروخت کرنا شروع کر دیں سب صورتیں نامائز ہیں۔ (جامی)

> ٣٦٢٠: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَرْسُفَ بْنِ مَاهِكِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَالْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَاتَيْنِي الرَّجُلُ فَيَسُلْنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى آبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ آبْتَاعَهُ لَهُ فَيَسُالُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى آبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ آبْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ قَالَ لَا تَبْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

٢١٠٥ بكب السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ

٣١٢١: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَلُ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَلُ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي الْمُجَالِدِ قَالَ سَالُتُ ابْنَ آبِي اَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ كُنَّا نُسُلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو وَعُمَرَ فِي الْبُرِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ اللهِ قَوْمِ لَا اللهِ عَنْدَهُمْ آمُ لاَ وَابْنُ آبْزِي قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٢١٠٢: بَأْبِ السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ ٢١٠: الْخَبَرَانَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو دَاوْدَ قَالَ أَنْبَانَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الْمُجَالِدِ

۳۱۹ من منت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ بیج لازم نہیں ہوتی کہ جس کا انسان ما لک نه ہو (بلکه اگر دوسرے کی ملک ہوتو اس کی اجازت پرموقوف رہے گی) اور جوکسی کی ملکیت میں نه آئی ہو (مثلاً اُڑنے والا پرندہ یا تیرتی ہوئی مجھلی کی بیج باطل میں نه آئی ہو (مثلاً اُڑنے والا پرندہ یا تیرتی ہوئی مجھلی کی بیج باطل

۳۱۲۸ : حضرت حکیم بن حزام خانی سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ مِير بِيلَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِلْمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِلْمُ الللّٰم

## باب غلّه میں بیے سلم کرنے ہے متعلق

۳۲۲ حضرت عبداللہ بن ابی المجاہد طالبی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی المجاہد طالبی سے متعلق دریافت کیا تو انہوں حضرت عبداللہ بن ابی اوئی میں سلف کیا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر طالع کے خانہ میں بھی سلف کیا کرتے تھے گیہوں بھو اور محجور میں ۔ان لوگوں سے جن کے پاس علم نہویہ چیزیں ہوتی تھیں اور محجور میں ۔ان لوگوں سے جن کے پاس علم نہویہ چیزیں ہوتی تھیں انہیں ؟

## باب: خشك انكور مين سلم كرنا

۲۲۲ من حضرت ابن الی مجالد سے روایت ہے کہ بیع سلم سے متعلق حضرت ابو بردہ اور حضرت عبدالله بن شداد طافیٰ نے آپ س میں



٢١٠٠: باب السَّلَفُ فِي الشَّمَار

٣٩٢٣: ٱخُبَرَنَا قُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي عَنِ الْمِنْهَالِ قَالَ شَعِيْدٍ عَنْ اَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ شَعِيْدُ الْمُنْوَلُ. اللهِ عَنْ الْمُنْهَالِ قَالَ شَعْدُم رَسُولُ. اللهِ عَنْ الْمُدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَنَهَا هُوْرَ وَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ سَلَقًا فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزُنِ مَعْلُومٍ إلى اَجَلٍ مَعْلُومٍ.

٢١٠٨ بَابِ إِسْتِسْلَافُ الْحَيُوانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ مَا الْحَيُوانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ عَبْدُ الْحَيُوانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُلَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكُرًا فَاتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكُرة فَقَالَ مَا لِرَجُلِ انْطُلِقْ فَابْتَعُ لَهُ بَكُرًا فَاتَاهُ فَقَالَ مَا لَمَبْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْلَفَ لَمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِقُ فَقَالَ مَا عَمْدُلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٩٢٥: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ آبِیْ سَلَمَةً عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةً قَالَ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی

جث کی تو مجھ کولوگوں نے حضرت ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا تو میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم اوگ رسول کریم منظیمی کے زمانہ میں اور حضرت ابو بھر جائیں اور حضرت ابو بھر جائیں ان اوگوں سے کہ میں بچے سلم کیا کرتے تھے گیہوں جو اور خشک انگور میں ان اوگوں سے کہ جن کے پاس بیاشیاء ہم نہیں و کھتے تھے پھر میں نے حضرت ابن ابی ابزی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بھی اس طرح سے بیان کیا۔

## باب: تھلوں میں بیچ سلف سے متعلق

۳۲۲۳: حضرت ابن عباس پیاتین سے روایت ہے کہ رسول کریم منگالیکی ملک ہے منگالیکی سے مدیندہ منورہ میں تشریف لائے اور (اس وقت) لوگ (بیع) سلف سے کرتے تھے۔ کھجور میں ۲ سال ۴ سال کی مدت پر۔ آپ نے ممانعت کی اور فر مایا: جو شخص (بیع) سلف کرے تو وہ پیائش مقرر کرے (زیادہ وزن مقرر کرے اور مدت مقرر کرے)۔

### باب: جانور میں سلف ہے متعلق

۳۹۲۳ منظرت ابورافع براتیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ الْیَوْائِ نَے ایک بچہ ایک خص سے سلم کی ایک نوجوان اُونٹ میں ( یعنی آپ نے ایک بچہ اُونٹ کا جو کہ جوانی کے قریب ہواس کو دینا کہا ) چھر وہ خص اپنے اُونٹ کا تقاضا کرتے ہوئے آیا آپ نے ایک شخص سے فر مایا: جاوً اور اس کے لیے ایک اُونٹ کا جوان بچ فریدووہ آیا اور کہنے لگا کہ یارسول اللہ من اللہ اللہ میں لگا کہ یارسول اللہ مو آپ نے فر مایا: تم اس کووہ ہی دے دو اور مسلمان بھی بہتر وہ ہی ہو ۔ آپ نے فر مایا: تم اس کووہ ہی دے دو اور مسلمان بھی بہتر وہ ہی ہے جوکہ قرض خواہ کو جوادا کرنا ہے اس سے زیادہ یا اعلی قسم کا مال دے )

۳۲۲۵: حفزت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی کا رسول کریم مُثَلِّ تُنْفِرُ کے ذمہ ایک اُونٹ تھا وہ شخص آ پ کے پاس ( اُونٹ کا ) تقاضا کرنے کے لیے آیا آ پ نے فرمایا: دے دو (یعنی وہ اُونٹ ادا کر

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِّنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَفَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْا إِلَّا سِنَّا فَوْقَ سِنِّهِ قَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْ فَيْتَنِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَصَلَى

٩٠١٠ بَاب بَيْعِ الْحَيُوانِ بِالْحَيُوانِ نَسِيئَةً بَهُ ٢١٠ بَأْب بَيْعِ الْحَيُوانِ بِالْحَيُوانِ نَسِيئَةً ابْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَاخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ فَصَالَةَ ابْنِ الْبُوهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مِنْ ابْنِ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً الْحَسَنُ ابْنُ صَالِح عَنِ ابْنِ آبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةً آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِينَةً .

٢١١٠ بَابِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَكَّا بِيَدٍ مُتَقَاضِلاً

٣١٣٨: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي

دو۔لوگوں کو نہ ملا مگرزیادہ دانت کا اونٹ۔اس (واجب) اُونٹ سے (زیادہ بہتر) ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم ای اُونٹ کودے دواس نے عرض کیا آپ نے میراحق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جمہارے میں وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اچھی طرح سے ادا کرے (لیعنی جیسا اُونٹ دینا واجب تھا آپ نے اس سے عمدہ اُونٹ دیا۔)

## باب: جانور کے عوض اُدھار فروخت کرنا

٣٦٢٧: حضرت سمره بن جندب طالفیئ ہے روایت ہے که رسول کریم مَثَلَّقَیْمُ نِهِ ممانعت فرمائی جانور کے عض ادھا فروخت کرنے سے اور اگر نقذ فروخت کرے تو وہ درست ہے۔

> باب: جانور کو ٔ جانور کے عوض کم یازیادہ میں فروخت کرنا

۴۶۲۸: حضرت جابر طاتیز سے روایت ہے کدایک غلام حاضر ہوا اور





الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ عَبُدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيْدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ السُّودَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ اَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ اَعَبُدُ هُوَ۔

## ٢١١١: بَأَبِ بَيْعَ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

٣٢٢٦: آخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثْنَا شُعْنَةً عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ قَالَ السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَكَةِ، نَالِد

٣٩٣٠. أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَثْوَبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ ابْنِ عَمَلِ الْحَبَلَةِ مَمَرَ أَنَّ النَّبِيَ عَمْلِ الْحَبَلَةِ مَمَرَ أَنَّ النَّيْ عَمْلِ الْحَبَلَةِ مَا اللَّهُ عَلَى الْحَبَلَةِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْع حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْع

## ٢١١٢: باكب تَفْسِير ذَلِكَ

٣٢٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ عَلَى النَّعْبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا انَّ النَّبِي فَيْ نَهُلِي عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايعُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْعَاعُ جَزُورًا اللَّي الْنَاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ اللَّي فِي بَطْنِهَا۔

## ٢١١٣: باب بَيْعُ السِّنِينَ

٣٢٣٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اس نے رسول کر یم منافی آی کے دست مبارک پر بیعت کی جمرت پر آپ
کواس کاعلم نہیں تھا کہ بی غلام ہے پھراس کا مالک اس کو تلاش کرتا ہوا آ
گیا۔ آپ نے فر مایا: تم اس کومیر ہے ہاتھ فروخت کر دو۔ آپ نے دو
سیاہ رنگ کے نمازم کے وض اس کوخر پر لیااس کے بعد کسی دوسر سے
بیعت نہیں کی جس وقت تک دریا فت نہیں کر لیا کہ تو نمازم ہے یا آزاد
ہوتا تو اس سے بیعت کر لیتے۔

## باب بیٹ کے بچے کے بچہ کو فروخت کرنا

۳۷۲۹: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پیٹ کے بچہ کے بچہ میں سلم کرنا سود ہے (سلم سے مراد بیچ سلم ہے)۔

۳۷۳۰: حضرت ابن عمر پھٹی سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی پیٹ کے بچہ کے بچے کو فروخت کرنے سے۔ سے۔

۳۹۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم منافظ نے ممانعت فرمائی پیٹ کے بچہ کے بچے کو فروخت کرنے ہے۔

## باب: مٰدکوره مضمون کی تفسیر سے متعلق

۲۹۳۴ من: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی پیٹ کے پچے بچہ کوفر وخت کرنے سے بیالک دورِ جابلیت کی تابع تھی کہ ایک شخص ایک اُونٹ خرید تا تھا اور وہ رقم دینے کا وعدہ کرتا جس وقت تک کہ اوفین کے بچہ کی پیدائش ہو پھر اس بچہ کے بچہ پیدا

باب: چندسالوں کے لئے پھل فروخت کرنا ۱۳۳۳: حضرت جابر والٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم شاکھیٹا نے



سُفْیَانُ عَنْ اَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ ﴿ چِندِسَالُولِ کے لیے پُھِل فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی۔

اللَّهِ عِنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ۔ ٣٢٣٣: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانٌ عَنْ خُمَيْدِ إِلَّاعْرَجِ عَنْ سُلِّيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عَتِيْقِ عَنْ جَابِرِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ السِّنِيْنَ ـ

۲۳۲۳ ہے: حضرت جابر طافغا ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافقاتی کے چندسالوں ئے پیل فروخت کرنے کی ممانعت فر مائی۔

# درووو المعلومر

# ٢١١٣: بكاب الْبَيْعُ إِلَى الْأَجَل

٣٦٣٥: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ آبِي حَفْصَةَ قَالَ انْبَانَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيْهِمَا ثَقُلًا عَلَيْهِ وَ قَدِمَ لِفُلَان الْيَهُوْدِيِّ بَرُّمِنَ الشَّامِ فَقُلْتُ لَوْ ٱرْسَلْتَ اِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ تُوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَٱرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَلْهُ عَلِمْتُ مَا يُرِيْدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرَيْدُ أَنْ يَذُهَبَ بِمَالِيْ أَوْ يَذُهَبَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ آتِي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَ أَدَّاهُمْ لِلْاَمَانَةِ.

## ۲۱۱۵:باب سَلَفَ وَ بَيْعَ وَهُو اَنْ يَبِيعَ السَّلَعَةُ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ

٣٦٣٦: أُخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى

## باب ایک مدت مقرر کرے ادھار فروخت کرنے ييمتعلق

۸۳۵ من المؤمنين حضرت عائشه صديقه التفاسي روايت ہے كه رسول کریم مَنَا ثَیْنِیْم پر دو جا دریت تھیں قطر ( نامی بستی ) کی آپ جس وقت میٹھتے اور جب آ پ کو پسینہ آتا تو وہ کپڑے آ پ پر بھاری ہوتے <u>۔</u> چنانچەايك يېودى كاكپرا (ملك)شام سے آياميں نے كہا كاش آپ اس کے پاس کسی کوروانہ فرماتے اور آسانی کے وعدہ پروہ دو کیڑے خریدتے (مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس روپیہ کے ادا کرنے کاانتظام ہوگا توادا کردیں گے ) آپ نے اس کے پاس کسی کو بھیج دیااں تخف نے کہامیں محمرُ کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ جا ہتے ہیں کہ میرا مال بضم کرلیں یامیرے کپڑے۔رسول کریم مُثَاثِیَّا نے فر مایا:اس نے جھوٹ بولا۔ وہ جانتا ہے میں تو سب سے زیادہ اللہ عز وجل سے ڈرنے والا ہوں اورسب سے زیادہ امانت کوادا کرنے والا ہوں۔

باب: سلف اور بیج ایک ساتھ کرنا جیسے کہ کوئی کسی کے ہاتھ ایک شے فروخت کرےاس شرط براس کے ہاتھ کسی مال میں سلم کرے اس ہے متعلق حدیث

٢ ٢٢٣ : حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص طالفيظ سے رواليت ہے كه رسول كريم مُنَالِيَةِ مُ نِي ممانعت فرمائي بيع اورسلف ہے اور بيع ميں دوشرط کرنے سے (جیسے کہ کسی نے ایک کیڑے کی خریداری کی اس شرط پر

#### مر المراز ونت كمال كراد المراز ونت كمال كراد المراز ونت كمال كراد المراز ونت كمال كراد المراز ونت كمال كراد ال سنن نبالی نثریف جلد موم

عَنْ سَلَفٍ وَّبَيْعٍ وَ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَّ رِبْحِ مَالَمُ ﴿ كَاسَ وَتُمْ رَهَلُوا دِينا اوراسَ وَتُمْ سَلُوا دِينا اوراسَ شَے كَ نَفْع سے كه جس کا تاوان اینے ذرمہ نہ ہو۔

## ہیج سے متعلق ضروری مدایت

لَمُ وَرَهُ بِالاَ مَدِيثُ شَرَافِ كَ يَحِكُ (( وَ شَنَرَطَيْنَ فِنَ بَيْعَ فِي رَبْحَ مَالَمْ لِيضَمَنَ)) كامطلب بيب كرآ پ نے اس شے کے نفع ہے منع فر مایا جس کا تا وان اپنے ذمہ نہ ہوجیسے کہ غیر شخص کے مال سے نفع حاصل کرنا جیسے کہ ایک جانور خریدا۔ لیکن ابھی تک وہ جانور فروخت کرنے والے کے پاس ہےاس کے کرایہ لینے کا خرید نے والا تحض دعویٰ کرے کہ یہ درست نہیں ہےاس لیے کہ یہ جانور جب تک خرید نے والے کے قبضہ میں نہیں آیا اس وقت تک اگروہ جانور ہلاک ہوجائے تو خرید نے والے کا نقصان نہیں ہے بلکہ نقصان فروخت کرنے والے کا ہےاس وجہ سے نفع بھی فروخت کرنے والے کا ہی ہوگا۔ (( مَالَنم يُصُدمَنُ )) كے جمله كا مطلب يہى ہے۔ تفصيل كے ليے شروحات حديث ملاحظ فرمائيں۔

> و رو رو یوور ۲۱۱۲:باب شرطانِ فِی بَیْعِ وَهُو اَن یقول أَبِيْعُكَ هٰذِهِ السَّلْعَةَ اللَّي شَهْرِ بِكَذَا وَالِّي شَهْرَيْن بكُذَا

عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبِيْ عَنْ آبِيْهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَّبَيْعٌ وَّلَا شَرْطَان فِي بَيْع وَّلَا رِبْحَ مَا

٣١٣٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ عَنْ آَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَّ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بِيُعٍ وَّاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

١٢١٨:بأب بيعتين فِي بيعةٍ وهُو أن يقول أَبِيعُكَ هٰذِهِ السِّلْعِةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا

باب: ایک بیع میں دوشرا نظ طے کرنا مثلاً اگریسے ایک ماہ میں ادا کروتو اتنے اور دو ماہ میں اتنے (زائد)

٣٦٣٧: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٢٣٧٣: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت بكه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: بیج اورسلف درست نہیں ، ہے اور نہ دوشرائط نج میں اور نہ نفع اس شے کا جو کہ قبضہ میں نہیں

٣١٣٨: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طافي سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی سلف اور بیچ سے اور ایک بیچ میں دوشرا نظ کرنے ہے اور جو شے اپنے پاس نہیں ہے اس کو فروخت کرنے سےاور جس شے کا نقصان اینے ذرم<sup>نہیں</sup> ہےا<sup>ں</sup> کا تفع لینے ہے۔

باب: ایک بیچ کے اندر دو بیچ کرنا جیسے کہا س طریقہ ہے کیے کہا گرتم نفذفر وخت کروتو سورو پیپرمیں اورادھارلوتو دو





## وَبِمِائتُى دِرْهَمٍ نَسِيئَةً

٣٩٣٩: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَ يَغْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْنِي قَالُوْا حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُّولُ اللهِ عَنْ جَيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَيْنِ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبِيْعَتَهُ فَيْ أَبْعَيْمَ فَيْ أَبْعَتَهُ فَيْ أَبْعَتُهُ فَيْ أَنْ أَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

## ۲۱۱۸: باب النّهي عَنْ بيُعِ الثّنيا من تعلَمَ

٣٩٣٠: آخُبَرَنَا زِيَادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ اللهُ حَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُزَابَنَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٩٣ مَ: أَخْبَرُنَا عَلِيٌ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ وَآخْبَرَنَا زِيَادُ بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَانَا أَيُّوْبَ عَنْ آبِى الزَّبَيْرِ عَنْ جَايِرٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالنَّنْيَا وَ رَحَّصَ فِى الْعُرَايَا۔

## ٢١١٩: بَابِ النَّخُلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَيَسْتَثْنِي

#### دو در و رَرَهُا المشترى تُمَرَهَا

٣٦٢٢: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْمَا الْمُرِىءِ اَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ آصُلَهَا فَلِلَّذِی اَبَّرَ ثَمْدُ النَّخْلِ الآآ اَنْ يَّشْتِرَطَ الْمُبْتَاعُ۔
ثَمَرُ النَّخْلِ الآآ اَنْ يَتَشْتِرَطَ الْمُبْتَاعُ۔

### سورو یے میں

٣٦٣٩: أَخْبَرَنَا غُمْرُو بْنُ عَلِيّ وَ يَغْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٢٣٩ ٣٠: حضرت ابو ہريرہ فِيُنْفِئ بِدوايت ہے كدر سول كريم فَيُقِيَّجُ نِيْ و مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالُوْا حَدَّنَنَا يَهْمِي بْنُ سَعِيْدٍ الكِ بَيْعِ مِين دوئِيج كرنے كى ممانعت فرمانی .

## باب: فروخت کرتے وقت غیر معین چیز کوشتنی کرنے کی ممانعت

۴۹۲۸: حضرت جابر والنظر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی محاقلت مزابنت اور مخابرت سے (ان اصطلاحی الفاظ کی تشریح سابق میں گذر چکی ہے) اور ممانعت فر مائی استثناء سے لیکن جس وقت اس کی مقدار (مول بھاؤ) معلوم ہو۔

۳۱۳ من حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم منافعت فرمائی محاقلہ مزابنہ 'خابرہ سے اور معاومہ سے (اس آخری لفظ کا مطلب ہے چند سالوں کے لیے پھل فروخت کرنا) اور آپ نے ممانعت فرمائی ثنیا سے اور اجازت عطافر مائی عراس کی ۔

## باب : کھجور کا درخت فروخت کرے تو کھل کس کے ہیں؟

۲۹۲۲: حضرت عبدالله بن عمر و خافظ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَافِیْنِ نے ارشادفر مایا: جو محض کوئی درخت کھجور کا فروخت کرے جس کو کہ وہ پیوند کر چکا ہوتو کچل اسی محض کے ہیں مگر سے کہ خریدار سیشرط کرے کہ کچل میں وصول کروں گا اور فروخت کرنے والے رضامند



حلاصة العاب الم ١٣٠ ٢ ثمبروالى حديث مين جولفظ مثنيا آيا ہے اس مے مراد استنا، ہے بعنی که کسی کا مجھ حصه الگ کر دینا اور اسے اپنے لئے مختص کرنا جبکہ مستثناء کرنے والا اس چیز کوفر وخت کر رہا ہو مثلاً باغ والا آ دمی جب پھل فروخت کر رہا ہو اور یوں کہے کہ اس باغ کے پھل میں سے مجھ حصہ اپنے لئے مختص کرتا ہوں کہ بید حصہ میر اہے باقی مشتری کے لئے ہے بیشرط رکھنا جا کر نہیں جب تک کہ اس کا صحیح اندازہ نہ ہو۔

## 

## ٢١٢١: بكب البيع يكونُ فِيهِ الشَّرْطُ فَيَصِعُ البيعُ وَالشَّرْطُ

٣١٣٣: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْوٍ قَالَ ٱنْبَانَا سَعْدُ اَنَّ ابْنَ يَخْبِى عَنْ زَكْوِيَّا عَنْ عَامِو عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَوٍ فَاعْيَا جَمَلِيْ فَارَدْتُ آنُ اُسَيِّبَهُ فَلَحِقْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرُ مِثْلَهُ فَقَالَ بِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَشْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ ثَمْنَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَشْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ ثَمْنَهُ لُمُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَمَا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ ثَمَنَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَمَا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ فَلَمَّا بَلَغْنَا وَاسْتَشْنَيْتُ ثَمَنَهُ لُكُولُ وَاسْتَعْنَتُ ثَمَنَهُ لُكُولُ وَاسْتَعْنِيْكُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ وَاسْتَشْنَانَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَمَا مَا اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَا اللهُ الْعَمْلُ وَالْمَعْمَلُ وَالْمَانَةُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## باب:غلام فروخت ہواور خریداراس کا مال لینے کی شرط مقرر کرے

۳۹۸۳ من حضرت عبدالله بن عمر و دانتی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کی استان کو پیوند کرنے منافی کی استان کو پیوند کرنے منافی کی بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے منافر وخت کرے اور اس خرید ارشر طمقرر کرے اس طرح جو محص غلام کوفر وخت کرے اور اس کے بیاس مال موجود ہوتو وہ مال فروخت کرنے والے محص کا ہے کیک سے کہ خرید نے والا شخص شرط مقرر کرے۔

# باب: ہیچ میں شرط لگانے سے متعلق حدیث

سر ۱۹۲۳ تحضرت جابر بن عبداللد خلقی سے روایت ہے کہ میں رسول کر یم مثالی کے ساتھ سفر میں تھا کہ میرا اُونٹ تھک گیا۔ میں نے جابا کہ اس کو میں آزاد کر دوں کہ اس دوران رسول کر یم مثالی کی بھے سے ملاقات ہوگئی اور آپ نے اس اُونٹ کے لیے دعا فر مائی اور آپ نے اس کو مارا پھر اُونٹ اس طرح چلا (یعنی دوڑا) کہ وہ بھی ایسانہیں چلا تھا۔ اس پر آپ نے فر مایا: اس کو میرے ہاتھ تم فروخت کر دو ایک اوقیہ (یعنی چالیس درہم میں) میں نے کہا میں تو فروخت نہیں کر تا۔ آپ من اُلی اور آپنچ میں نے اس کو آپ اُلی اور یہ بینہ منورہ تک اس پرسوار ہونے کی شرطہ مقرر کر لی۔ ہم لوگ جس وقت مدینہ منورہ بہنچ تو ٹیں اُونٹ لے کہا شرطہ مقرر کر لی۔ ہم لوگ جس وقت مدینہ منورہ بہنچ تو ٹیں اُونٹ لے کہا شرطہ مقرر کر لی۔ ہم لوگ جس وقت مدینہ منورہ بہنچ تو ٹیں اُونٹ لے کہا شرطہ مقرر کر لی۔ ہم لوگ جس وقت مدینہ منورہ بہنچ تو ٹیں اُونٹ لے کہا شرطہ مقرر کر لی۔ ہم لوگ جس وقت مدینہ منورہ بہنچ تو ٹیں اُونٹ لے کہا

### سنن نما أني شريف جلد موم そうしんごうから 金甲のか

دَرَاهِمَكَ.

كَسْتُكَ إِلاْ خُذَ جَمَلَكَ خُذُ جَمَلَكَ وَ رسول كريم فَالْفَيْزَ كَى خدمت اقدى مِن حاضر موااور مين في أونت ك قبت وصول نہیں کی (میں لوٹ کر جانے اگاتو) آپ نے مجھے و جانے اور فرمایا تم سجھتے ہو کہ میں نے تمہارے اُونٹ کی کم قیمت لگائی تھی کیونکہ تبهارا أونث لےلوں پس تم اپنا أونث لےلواوررو پر پھی لےلو \_

## يە ئاللىئىز كامعجز ە: اپ ئىللىغ كامعجز ە:

ندکورہ بالا حدیث شریف سے رسول کریم منگ نیٹے کا ایک معجز ہ معلوم ہوا وہ یہ کہ آپ منگ نیٹے کے مارنے کی وجہ ہے وہ تھا کا ہوا اُونٹ تیز چلنے لگا اور آپ خانٹینے کی دعا کی برکت ہے اس میں تیزی اور چستی آگئی اور حدیث ندکورہ کے آخری جملہ ہے آپ ۔ مُثَاثِیْزَ کاکسنِ اخلاق بھیمعلوم ہوا کہ آپ مِنَافِیْزِ نے اس شخص کی چیز بھی ( نیعنی اُونٹ بھی ) واپس کیااوراس کی رقم بھی واپس فر ما دی۔

> ٣١٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاضِع لَنَا ثُمَّ ذَكُرْتُ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَأُزُحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ اَمَامَ الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ مَا أَرِئ جَمَلُكَ اِلَّا قَدِ انْتَشَطَ قُلْتُ بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ بَعْنِيُهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ فَبَعْتُهُ وَكَانَتُ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ وَلِكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّىٰ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ آبِكُرًا تَزَوَّجْتَ آمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمْرُو ٱصِيْبَ وَ تَوَكَ جَوَارِيَ ٱبْكَارًا ٱفْكَرِهْتُ ٱنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّ جُتُ ثَيْبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَ تُوَدِّبُهُنَّ فَاذِنَ لِي وَقَالَ لِي انْتِ اَهْلَكَ عِشَاءً فَلَمَّا قَدِمْتُ اَخْبَرْتُ خَالِيْ

٣١٥٥ حضرت جابر طالف سے روایت ہے كديس نے رسول كريم سَلَقِيْنُ كَ ساتھ يانى كه أونث يرجهادكيا چرآب نے حديث بيان فر مائی اس کے بعد بیان کیا کہ اُونٹ تھک گیا۔ رسول کریم مَنَا ﷺ خِرِیاتِ اس کوڈا نٹاوہ اُونٹ تیز ہو گیا یہاں تک کہتمام لشکر ہے آگے ہو گیا۔ رسول کریم شکی تیزم نے فر مایا:اے جابر! میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا اُونٹ تيز موكيامين فعرض كيانيارسول الله! آب مَنْ الله عَلَيْمَ كَلَى بركت عيمرا اُونٹ تیز ہوگیا ہے۔آپ نے فرمایا:تم اس کومیرے ہاتھ فروخت کر دواورتم ال پرچڑھ جاؤ (لینی اس پرسوار ہو جاؤ) مدینه منورہ تک پہنچنے تك ميں نے اس كوآپ كے ہاتھ فروخت كرديا۔ اگرچه جھ كواُونٹ كى سخت ضرورت تھی لیکن مجھ کوشرم محسوس ہوئی آپ ہے ( کہ آپ فرما رہے ہیں فروخت کرنے کے لئے اور میں اس کو نہ دوں ) جس وقت جہاد سے فراغت ہوگئی اور ہم لوگ مدینہ منورہ کے نز دیک پہنچ گئے تو میں نے آپ سے آ گے جانے کی اجازت جا ہی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! میں نے نکاح کیا ہے۔ آ ب منافین نے فرمایا: باکر واٹری سے کیا ہے ( یعنی کنواری اڑ کی ہے کیا ہے ) یا غیر کنواری سے میں نے عرض کیاغیر کنواری یعنی ثیبہ سے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ میرے والد عبداللَّه قُلَّ كرديئے گئے تھے اوروہ كنوارى لڑكياں چھوڑ گئے تھے۔ تو مجھ کو برامعلوم ہوا کہان کے پاس میں ایک کواری لڑکی لاوک اس وجہ





بِبَيْعِى الْجَمْلَ فَلَامَنِى فَلَمَّا فَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَآغُطَانِي ثَمَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَآغُطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلَ وَالْجَمَلَ وَسَهُمًّا مَعَ النَّاسِ۔

٣٦٣٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعَدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ وَ كُنْتُ عَلَى جَمِلٍ فَقَالَ مَالَكَ فِي اخِرِ النَّاسِ قُلْتُ آغَيَا بَعِيْرِي فَاَحَذَ بِذَنَبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَانُ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي آوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنُوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ مَا فَعَلَ الْجَمَلُ بِغْنِيْهِ قُلْتُ لَابَلُ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَابَلُ بِغُنِيْهِ قُلْتُ لَابَلُ هُوَ لَكَ قَالَ لَابَلُ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ ارْكَبُهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ فَأَتِنَا بِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِبِلَالِ يَا بِلَالُ زِنْ لَهُ ٱوْقِيَّةً وَزِدْهُ قِيْرَاطًا قُلُتُ هُٰذَا شَٰیْءٌ زَادَنِی رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُفَارِقُنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيْسٍ فَلَمْ يَزَلُ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ اَهُلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَاَخَذُوْا مِنَّا مَا اَخَذُوْا <sub>ا</sub>

سے میں نے ثیبہ سے نکاح کر لیا کہ وہ ان کوتعلیم دے اور ادب سکھلائے۔ آپ نے اجازت عطافر مائی اور فر مایا: اپنی اہلیہ کے پاس رات میں جائیں۔ میں جب گیا تو میں نے اپنے ماموں سے اُونٹ فروخت کرنے کی حالت بیان کی۔ انہوں نے مجھ پر ملامت کی جس وقت نبی من تی آؤنٹ لائے تو میں صبح کے وقت اُونٹ لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اُونٹ کی قیمت اوا فر مائی اور اُونٹ بھی واپس فر مادیا اور ایک حصہ تمام لوگوں کے برابرعطافر مایا (مال غنیمت میں ہے)۔

٣١٣٦: حضرت جابر بن عبدالله والنفؤ سے روایت ہے کہ میں رسول كريم مَا النَّيْزَ كے ساتھ سفر میں تھا اور میں ایک اُونٹ پر سوارتھا۔ آپ نے فرمایا کیا دجہ ہے کہ جوتم سب لوگوں کے آخر میں رہتے ہو یعنی تمام لوگوں کے پیچھے رہتے ہو۔اس پر میں نے عرض کیا کہ میرا اُونٹ تھک چکا ہے۔ آپ نے اس کی ؤم پکڑلی اور اس کو ڈانٹ دیا۔ پھروہ (اونٹ) ابیا ہو گیا کہ میں لوگوں کے آگے تھا۔جس وقت ہم لوگ مدینه منور ، کے نزد کی پہنچ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: أونك كوكيا ہوا؟اس کومیرے ہاتھ فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں! آپ اُونٹ ویسے ہی لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اس کوفروخت کردو۔ میں نے اس کوایک اوقیہ (چالیس درہم) کے عوض خرید لیا تو اس پرسوار ہو كرجس وقت مدينه منوره ميں پنچ تو تم اس كو جمارے پاس لے كرآنا۔ چنانچہ جس وقت میں مدینہ منورہ میں آیا تو اُونٹ آپ کے یاس لے گیا۔ آپ نے حضرت بلال واٹھ سے فرمایا: اے بلال واٹھ ایک اوقیہ جاندی تم ان کووزن کرے دے دواورزیادہ دے دو۔ میں نے کہا کہ بیروہ شے ہے جو کہ رسول کریم مَثَاثَیْنِ نے مجھے کوزیادہ عطافر مائی ہے وہ بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ میں نے اس کوایک تھلی میں رکھاوہ ہمیشہ میرے پاس رہا۔ بہال تک کہ حرہ کے دن ملک شام کے لوگ آئے وہ لوگ ہم لوگ سے لے گئے جولے گئے۔

حره کیاہے؟

حرہ ۱۳ ھیں ماہ ذی الحجہ میں واقع ہواتھا اس روزیزید کالشکر مدینہ پرچڑھ آیا اور دراصل حرہ عربی میں سیاہ رنگ کی زمین کو کہتے ہیں جو کیدینہ کے زویک ہے بہ حال ملک شام کے لوگ اس روز آئے اور لوٹ کرے گئے اس روز مدیندرہ کے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔





٣١٢٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آذُرَكِنِي سُفْيَانُ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ آذُرَكِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحِ لَنَا سَوْءٍ فَقَلْتُ لاَ يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهُفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبِيعُنِيهِ يَا جَابِرُ قُلْتُ بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ الْغَهْرَ الله قَلْ اللهُمَّ الْخَفِرُلَةُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ قَدْ آخَذُتُهُ بِكُذَا وَ كَذَا وَ اللهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْمَدِينَةِ هَيَّاتُهُ فَلَمَّالَ وَكَذَا وَ كَذَا وَ اللهِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ آغُطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا اذْبَوْتُ دَعَانِي فَخَدُ أَنْ اللهِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ آغُطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا اذْبَوْتُ دَعَانِي فَخَدُتُ اللهِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ آغُطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا اذْبَوْتُ دَعَانِي فَخَدْتُ اللهِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ آغُطِهِ ثَمَنَهُ فَلَمَّا اذْبَوْتُ دَعَانِي

۲۱۲۲: باك البيع يكون فيه الشرط الفاسِرُ د و درو ررد و وه يد و وه فيصِرُّ البيع ويبطل الشرط

٣١٣٩: ٱخْبَرَانَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

٣٩٢٥ عنرت جابر رئين سے روایت ہے کہ رسول کر یم مَانْ يَنْ اَنْ جُوه کو دیکھا میں ایک پانی مجر نے کے بیکار (یُرے) اُونٹ رہتا ہے بائے میں نے کہا کہ ہمارے واسطے ہمیشہ ہی برا اُونٹ رہتا ہے بائے افسوں۔ رسول کر یم مَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِرشاد فرمایا: تم اس کو فروخت کرتے ہو اے جابر! میں نے عرض کیا: وہ ویسے ہی آپ مُنْ اَنْ اِنْ اَنْ اَلَٰ کَا ہِ اِرسول اللّٰد! اے جابر! میں نے عرض کیا: وہ ویسے ہی آپ مُنْ اَنْ اِنْ اَلَٰ کَا ہُ اِرسول اللّٰد! آپ نے فرمایا: اس کی اللّٰہ عز وجل مغفرت فرمائے میں نے اس کو لے لیاس قدر قیمت میں اور میں نے اس پرتم کو مدینہ منورہ تک چڑھ کر ایاس قدر قیمت میں اس کو تیار کر کے لئے گیا۔ آپ نے فرمایا: اے منورہ حاضر ہوا تو میں اس کو تیار کر کے لئے گیا۔ آپ نے فرمایا: اے منورہ حاضر ہوا تو میں اس کو قیمت دے دو میں جس وقت تک واپس آ جاؤں۔ آپ نے بھر بلایا میں نے خوف محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس نہ فرمادیں۔ آپ نے فرمایا: وہ اُونٹ بھی تمہارا ہے تم اس کو لے جاؤ۔ آپ نے صال کا سے میں میں سے کہ ہم لوگ

۱۹۲۸ ۱۰ بر طفرت جابر بن طبراللد و الله الله عليه الله عليه واليت ہے له اسم لول رسول کر يم صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ جارہ ہے تھے ( يعنی سفر کر رہے تھے ) اور ميں ايك أونٹ پر جو كه پانى كا تھا سوار تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلمنے فر مايا: اس قيمت ميں كيا تم اس أونٹ كوفر وخت كر و كے ؟ الله عز وجل تجھ كو بخش د ہے۔ ميں نے کہا: جی ہاں! وہ آ پ كا ہے يا نبى الله! آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: تم اس كواتے ميں فروخت كرو كے خدا تجھ كو بخشے۔ ميں نے عرض كيا: جى ہاں آ ب كا ہے يا رسول الله! راوى ميں نے عرض كيا: جى ہاں آ ب كا ہے يا رسول الله! راوى

حضرت ابونضر و نے عرض کیا اس حدیث کا خدا بخشے ایک کلمہ ہے

جس کومبلمان کہتے تھے کہتم اس طرح سے کرواس طرح سے

باب: بیج میں اگر شرط خلاف ہوتو بیے صحیح ہوجائے اور شرط باطل ہوگی

٣٦٢٩: أمّ المؤمنين حضرت عاكشه صديقه بظفنا سے روايت ہے كه

عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلَاءَ هَا فَذَكُرُتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْتِقِيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاعْتَقْتُهَا قَالَتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرُّا

میں نے حضرت بر رہ و خلطنا کو گور پیراان لوگوں نے بیشر طمقرر کی کہاں كاتركه بم وصول كريس ك\_ ين في يدبات رسول كريم من النظام عرض کی ۔ آپ نے فر مایا :تم اس کوآ زاد کر دواس لیے کہ تر کہائ کوماتنا ہے جوروپیدرے(لعن خریدے) پھراس کوآزاد کر دیا۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کو بلایا اور اختیار عطا فرمایا ' شوہر کی جانب

## عورت کے اختیار سے متعلق:

مطلب بیہ ہے کہ دِل جا ہے وہ شوہر کے پاس رہے جا ہے اس سے علیحد ہ ہوجائے اس لیے کہ آزاد ہونے پر ہاندی کوا ختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس شوہر کے پاس رہے کہ جس سے نکاح با ندی ہونے کی حالت میں ہواتھا یا ندر ہے اس نے اپنے بارے میں اختیار سے کا م لیا یعنی انہوں نے اپنے شو ہر سے علیحد گی جا ہی اس کا شو ہر آزاد تھا۔

قَالَ جَدَّنَنَا شُغْبَةٌ قَالَ سَعِمْتُ عَبْدَالرَّحُمْنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا اَرَادَتُ اَنْ تَشْتَوِىَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَآنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَ هَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَٱغْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ ٱغْنَقَ وَ اُتِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ فَقِيْلَ هٰذَا تُصَدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَّلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيَّرَتْ۔

ا ١٣١٥: ٱخْبَوْنَا قُتْيَبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتْ آنَّ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُقْتِقُمَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى آنَّ الْوَلَاءَ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ.

٠٨١٥: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ١٥٠ ٣١: أُمِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه والله عدوايت على انہوں نے حضرت بربرہ طِلِقَنْ کےخریدنے کا ارادہ فرمایا آزاد کرنے کے لئے لیکن ان کے مالک نے شرط مقرر کر دی ولاء کی ( معنی اس کا ترکہ ہملوگ وصول کریں گے ) چنانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ آیا۔ آپ نے فرمایاتم خریدلواوراس کو آزاد كر دوكيونك ولاءاس كويط كى جوآ زادكرے گااوررسول كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں گوشت حاضر كيا گيا لوگوں نے عرض كيا كه بير گوشت صدقہ کا ہے جو کہ حضرت بریرہ رہانی کو ملا تھا۔ آپ نے فرمایا:اس کے لئے وہ صدقہ ہے اور ہمارے واسطے وہ تحفہ اور ہدیہ

ارادہ فرمایا ایک باندی خریدنے کے لئے آز دکرنے کا اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ ولاء ہم کو ملے گی۔ انہوں نے رسول کریم مَثَالَقِیْم سے عرض کیا آپ نے فر مایا: بیشرطتم کوخریدنے سے ندروک دے اس لیے کدولاء اس کو ملے گی جو کہ آزاد کر ہے ہیں بیع درست ہےاور شرطان کی باطل ہے۔





٣١٥٣ : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَفُصِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ ٣٢٥٣ : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَفُصِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي اَلْمِ عَنْ يَحْمَى بُنِ سَعِيْدٍ حَنْ عَمْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِي نَجْمِحِ عَنْ عَمْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِي نَجْمِحِ عَنْ عَمْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِي نَجْمِحِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ حَتَى تُقْسَمَ وَ عَنِ الْحَبَالَىٰ اَنْ يُؤْطَأَنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَافِى بُطُونِهِنَ وَعَنْ لَحْمٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ۔ السِّبَاعِ۔ السِّبَاعِ۔ السِّبَاعِ۔

## ٢١٢٣: بكاب بيع المشاع

٣٦٥٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ آنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ رَبُعَةٍ آوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ آنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ مَنْ شَرِيْكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ آحَقُ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ لِي السَّهْ الشَّهُ الْمَالِ التَّسْهِيْلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى التَّسْهِيْلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى

#### درد البيع

٣١٥٣: آخَبَرَنَا الْهَيْثُمِ بُنُ مَرُوَانَ بُنِ الْهَيْثُمُ بُنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بَنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بَنُ بَكَّادٍ قَالَ حَدَّنَهُ وَهُو يَخْيَنُ وَهُو عَنْ عُمَارَةً بُنِ خُزِيْمَةً أَنَّ عَمَّةً حَدَّثَةً وَهُو مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُطَا الْاعْرَابِيِّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلاَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَةً بِالْفَرَسِ وَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلاَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَةً بِالْفَرْسِ وَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلاَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَةً بِالْفَرْسِ وَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْلاَعْرَابِيِّ فَيَسُومُونَةً بِالْفَرْسِ وَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ الْمُؤْمِونَ فَالهُ عَلَيْهُ وَلَالله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الله عَلَيْهِ وَلَوْلَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَالَعُ وَلَوْلَوْلُونَ الْعَلَيْمِ وَلَمَالِهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الله وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُولُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَلَهُ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

باب: غنیمت کے مال کوفر وخت کرناتقسیم ہونے سے بل ۱۹۲۵ میں حضرت عبداللہ بن عباس فیٹ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول کریم شکالٹیڈانے مال غنیمت فروخت کرنے ہے جس وقت تک تقسیم نہ ہواور حاملہ خواتین کے ساتھ (جو کہ جہاد میں گرفآر ہوکر آئیں) ہم بستری کرنے ہے جس وقت تک کیاں نے بچی پیدائش ہواور ہرایک دانت والے درندے کے وشت سے منع فرمایا۔ (جیسا کہشر' بھیڑیا' چیتا وغیرہ)۔

## باب:مشترک مال فرونت سرنا

۳۱۵۳ : حفرت جابر ولائن سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ارشا، فر مایا : شفعہ ہرایک مشترک شے میں ہے زمین ہویا باغ ایک شریک و دوسر سے درست نہیں کہ اپنا حصہ فروخت کرے کہ جس وقت تک کہ دوسر سے شریک سے اجازت حاصل نہ کر لے اگر فروخت کرے تو دوسرا شریک اس کے لینے کازیادہ تق رکھتا ہے جس وقت تک اجازت نہ دے۔ باب: کوئی چیز فروخت کرتے وقت گواہی

## ضر وری نہیں

ا بن جا حفرت عمار بن خزیمہ خالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے چا حفرت خزیمہ بن ثابت خالیٰ سے سنا اور وہ رسول کریم خالیٰ اللہ کے حکابہ کرام خالیٰ میں سے تھے کہ رسول کریم خالیٰ اللہ ایک ویہاتی سے گھوڑ اخریدا اور اس کوساتھ لے تاکہ وہ خض گھوڑ ہے کی قیمت وصول کریم خالیٰ ایک ویہاتی وصول کریم خالیٰ ایک میں منافی کے تاکہ وہ خض گھوڑ ہے کہ وانہ ہوا اور جلدی کر کے مروانہ ہوئے اور وہ دیباتی شخص دیر سے روانہ ہوا اور وہ گوڑ الوگول نے اس دیباتی شخص سے معلوم کرنا شروع کر دیا اور وہ گھوڑ الوگول نے اس دیباتی شخص سے معلوم کرنا شروع کر دیا اور وہ گھوڑ الوگول نے اس دیباتی شخص سے معلوم کرنا شروع کر دیا اور وہ گھوڑ الوگول نے اس دیباتی شخص حضرات نے آپ کی قیمت خرید میں خرید میں اضافہ کردیا اس وقت اس دیباتی شخص نے رسول کریم خالیٰ ایک کے اور دی

المريف جلد والمريف جلد والمريف المريف 
ابْتَاعَهُ حَتَى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَالاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَالاَّ بِعْتُهُ فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبْنَ سَمِعَ بِنَدَاءَ فَقَالَ النَّيْسُ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا بُعْتُكُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَطَفِقَ الْاَعْرَابِي وَهُمَا يَتُوابِي وَهُمَا يَتُوابَيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْاعُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عُرَيْمَةَ فَقَالَ لِمَ بِعْتَهُ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ قَالَ لِمَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ قَالَ لِمَ اللّهُ اللّهُ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللّهِ قَالَ اللّهِ اللهُ قَالَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اگرتم اس گھوڑ ہے کو خریدتے ہوتو ٹھیک! نہیں تو میں (دوسرے خض کے ہاتھ) فروخت کر دیتا ہوں۔ رسول کریم شائیٹیڈاس کی آواز سن کر کھڑ ہور ابھے کو فروخت نہیں کر چکے ہواور میں یہ گھوڑا کیا تم سے نہیں خرید چکا؟ (بعنی میں تو خرید چکا ہوں اور معاملہ ہر طرح تعمل ہو چکا ہے) یہ بات سن کراس دیباتی شوں اور معاملہ ہر طرح تعمل ہو چکا ہے) یہ بات سن کراس دیباتی شخص نے کہا کہ خدا کی تئم میں نے تم کونہیں فروخت کیا۔ رسول کریم شکائیڈ کی نے ارشاد فرمایا: میں تو تم سے خرید چکا ہوں۔ لوگ رسول کریم شکائیڈ کی خرفدار ہو گئے اوراس دیباتی کی طرف ہیں چھلوگ ہو گئے اور دونوں کے درمیان بحث ومباحثہ ہونے لگائی دیباتی نے مطالبہ کیا کہتم گواہ کے کر آواس بات پر کہ میں یہ گھوڑا تم کوفروخت کر چکا ہوں۔ رسول کریم شائیڈ کے خرمیان بحث ومباحثہ ہوئیڈ سے دریافت فرمایا تم ہوں۔ دسول کریم شائیڈ کی خرمیات خزیمہ ڈاٹیڈ سے دریافت فرمایا تم ہوں۔ رسول کریم شائیڈ کی خرمیات خزیمہ ڈاٹیڈ کی میں میہ بات جان چکا ہوں کہ آپ سے ہیں رسول کریم شائیڈ کی خرمیات خزیمہ ڈاٹیڈ کی میں اس کی شہادت دیے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سے بات جان چکا ہوں کہ آپ سے ہیں رسول کریم شائیڈ کی خطرت خزیمہ ڈاٹیڈ کی میں اس کی شہادت دوگواہ کے برابر کی۔

خر پروفرونت کے ممال کے

خلاصة الداب الم فروہ بالا حدیث میں جوحضرت خزیمہ گی گواہی کورسول اللّه مَکَافَیْزُ نے دوگواہوں کے برابر فر مایا وہ صرف اور صرف حضرت خزیمہ کے ساتھ خاص ہے نہ کہ اس کو معمول بنایا جائے اور وہ معاملہ بھی خاص تھا اور تھا بھی رسول اللّه مَکَافِیْزُ کی سول اللّه مَکَافِیْزُ کی سول اللّه مَکُوبی اور بعد میں آنے والوں کی گواہی اللّه مَکُوبی اور بعد میں آنے والوں کی گواہی برابر تو نہیں ہو سکتی اور ان کا ایمان جیسی قدر نبی کریم مَلَافِیْزُ بر پختہ ہو سکتا ہے اور کسی کا ہو سکتا ہے بہر حال بیر حضرت خزیمہ کی برابر تو نہیں ہو سکتا ہے اس کو عام معاملات میں بطور دلیل پیش کرنا کہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہو سکتی ہے نا مناسب ہمزید تفصیل شروحات حدیث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (جاسمی)

۲۱۲۲: باَب اِنْحِتِلاَفُ الْمُتَبَايِعَيْنِ باب: فروخت كرنے والے اور خريدنے والے ك في الثّمن درميان قيت ميں اختلاف سے متعلق

٣١٥٥: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آِدُرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي عُمُرُو بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي عُمُدُالرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ

درمیان قیمت میں اختلاف سے معلق درمیان قیمت میں اختلاف سے معلق ۴۸۵۵ میں اختلاف سے معلق میں اختلاف کریم کا ساتھ کے دور ایت ہے کہ میں نے رسول کریم مثل ایک اور خت کرنے والا اور خرید نے والا اور خرید نے والا اور خرید نے والا اور خرید نے والا خص دونوں قیمت کے متعلق ایک دوسرے سے اختلاف



بُنِ الْاَشْعَثِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بِيِّنَةٌ فَهُوَمَا يَقُوْلُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتُرُّكَا.

١٣١٥٪ آخبرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحَسَنِ وَ يُوْسُفُ ابْنُ سَعِيْدٍ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ وَاللَّفْظُ ابْنُ الْمَيْمَ فَالُوْا حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالُوْا حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْحَبْرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَضَوْنَا ابَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبْدُاللهِ ابْنِ عَبْدُاللهِ ابْنِ عَبْدُاللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اتَّاهُ رَجُلَانِ تَبَايَعَا سَلَعَةً فَقَالَ احَدُهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ٢١٢٧: باب مُبايعة أَهْلِ

## الكِتاب

٣٢٥٠: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ خُرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَصْوَدِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَصْوَدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ يَهُوْدِيِّ طَعَامًا بنسِيئَةٍ وَآغُطَاهُ دَرْعًا لَهُ رَهْنًا ـ

٣ ٢٥٨ أَ خُبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُوْدِيّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ لِاهْلِهِ۔

کریں کہ فروخت کرنے والا مخص زیادہ قیمت بتلائے اور خریدنے والا شخص کم قیمت بتلائے اور خریدنے والا شخص کم قیمت بتلائے اور دونوں کے پاس گواہ (یا شرعی شہوت) نہ ہوں تو فروخت کرنے والا جو ہاس کا اعتبار ہوگا بشرطیکہ وہ مہم کھائے اور خریدنے والے کو اس قیمت پرلینا ہوگا یا اگر نہ وصول کرے تو وہ جھوڑ دے اس کا اختیار ہے۔

۳۲۵۲ منرت عبداللہ بی عبید بھٹن ہے روایت ہے کہ ہم اوگ حضرت ابوعبید بین عبداللہ بھٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے وہاں پردو حضرات آئے کہ جنہوں نے سامان فروخت کیا تھا۔ ایک خص نے کہا کہ میں نے تو سامان اتن قیمت میں لیا ہے دوسرے نے کہا میں نے اس قدر قیمت میں سامان فروخت کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بھٹن نے فرمایا حضرت ابن مسعود بھٹن کے پاس اس قسم کا مقدمہ آیا انہوں نے فرمایا حضرت ابن مسعود بھٹن کے پاس اس قسم کا مقدمہ آیا انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم ملکن لینے کے پاس اس قسم کا مقدمہ آیا۔ آپ کے پاس اس قسم کا اللہ کو حلف مقدمہ آیا۔ آپ نے علم فرمایا فروخت کرنے والے کو حلف اللہ ایک بین اس قدر قیمت میں (جو اللہ ایک نے حلف سے بیان کیے ) سامان وصول کرے ول

## باب: یہوداورنصاری سے خرید وفروخت کرئے سے متعلق

۲۵۷ ۲۰: حفرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ و کا کہ خرید ااوراس کے پاس آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ دی۔

٣٦٥٨ :حضرت عبداللہ بن عباس بھان سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیڈی کی وفات ہوئی ایک یہودی کے پاس آپ کی زرہ گروی تھی دوتہائی صاع پر جو کہ اپنے گھر والوں کے لئے آپ نے لیے تھے۔





#### وه دويَّت ۲۱۲۸:باک بيع المکبر

٣١٥٩: اَخْبَرَنَا قُتُنِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَذْرَةَ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ اعْتَقَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَذْرَةً عَلَيْهِ مَلَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِينِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِينِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِينِي وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِينِي وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاشَتَرَاهُ لُعُهُمُ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْعَدَوِيِّ بِفَمَا نِمَائِةِ دِرْهُم فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ فَضَلَ مِنْ الْهُلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْهِلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْهِلِكَ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَانُ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَانُ عَمْدُا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ عَنْ شِمَالِكَ.

٣٢٧١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وابْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ۔

## باب:مدبر کی بیج ہے متعلق

۲۹۵۹ : حضرت جابر خاتین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے جو کہ

(قبیلہ) بی غدرہ کا تھا اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ اطلاع

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ آپ نے فر مایا: کیا تمہار ب

پاس اس کے علاوہ کچھ مال دولت موجود ہے؟ اس نے عرض

کیا: جی نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اور فر مایا: کون شخص مجھ سے اس

کوخرید تا ہے؟ یہ بات من کر حضرت نعیم بن عبداللہ جائین نے اس کو

خرید آٹھ سو درہم میں اور وہ درہم لاکر آپ کی خدمت میں پیش کر

دیئے آپ نے اس کوعنایت فر مادیئے اور فر مایا: پہلے تم اس کوا ہے او ب

خریج کرو پھر اگر کچھ نے جائے تو تم اپ رشتہ داروں کو دے دو پھر اگر

رشتہ داروں سے بچھ نے جائے تو اس طریقہ سے یعنی سامنے اور دائمیں

اور بائمیں جانب اشارہ کیا (یعنی ہرایک جانب سے غربا ، فقرا ، کوصد قہ

٠١٦٠ ١٩١٠ حفرت جابر و الني الموارث الم المار المحف المحمد الك انصار المحف المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم





## ٢١٢٩: يأب بيع المكاتب

٣٢٦٢: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَ تُ غَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتُ لَهَاعَانِشَةُ ارْجِعِي إِلَى آهْلِكِ فَإِنْ آخَبُّوْا أَنْ ٱقْضِى عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِنَي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ لِآهُلِهَا فَابَوْا وَ قَالُوْا إِنْ شَاءَ تْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلاَؤْكَ فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيْ وَٱغْتِقِىٰ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ ٱغْتَقَ ثُمٌّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ ٱقْوَامٍ ۚ يَتُشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمَنِ ٱشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ وَ شَرْطُ اللهِ آحَقُ وَ آوْتَقُ\_

### باب:مكاتب كوفر وخت كرنا

٣٦٦٢ من أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت ہے كه حفرت بربره فالففا حفرت عائشه صديقه فإنفاكي خدمت مين حاضر ہو کیں اپنی کتابت میں مدو حاصل کرنے کے واسطے رحضرت عائشہ صدیقتہ ﷺ نے فرمایا: جاؤتم اینے لوگوں سے کہواگر ان کومنظور ہوتو میں تمہاری کتابت کی رقم ادا کر دول ( یعنی اس فقد ررقم دے دوں تا کہ تم وہ رقم ادا کر کے آزاد ہوسکو) اور تمہارا تر کہ میں وصول کروں گی چنانچدانہوں نے اینے لوگوں سے بیان کیا۔انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اگر حضرت عاکشہ صدیقہ ﷺ کومنظور ہوتو خدا کے لیے میرے ساتھ سلوک کریں اور تمہارا تر کہ ہم وصول کریں گے ۔حضرت عا کشہ صدیقد اللهانے یہ بات رسول کریم فالفیز اے عرض کی۔ آب نے ان ے فرمایا بتم خرید لواور آزاد کردؤ تر کہ اس کو ملے گاجو کہ آزاد کرے۔ پھررسول کریم مَنَافِیَا فِلْمِنْ ارشاد فرمایا: ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو کہ ال قتم کی شرا لط طے کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں ہیں جو شخص اس قتم کی شرط کرے جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔اگرایک سوشرا کط مقرر کرے تو اللہ تعالیٰ کی شرط قبول اور منظور کرنے کے لائق ہےاور بھروسہاوراعتاد کرنے کے لائق ہے۔

## مكاتب كامفهوم:

مذكورہ بالا حديث ميں كتابت ميں مدد حاصل كرنے سے متعلق جوفر مايا گيا ہے اس كا حاصل بيہ ہے كدانہوں نے حضرت عائشہ صدیقه واقع سے عرض کیاتم میری مدد کروتا کہ میں بدل کتابت ادا کرسکوں۔واضح رہے شریعت کی اصطلاح میں مکا تب اس کو کہتے میں کہ جس کواس کا آتا ہے کہدے کہتم اگراس قدرسر مایہ مجھ کوادا کر دوتو تم میری جانب ہے آزاد ہو۔

مِنُ كِتَابَتِهِ شَيْئًا

٣٢٦٣: أَخْبَرُنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخُبَرَنِيْ رِجَالٌ مِّنْ آهُلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ

٢١٣٠: بَابُ الْمُكَاتَبِ يُبَاءُ قَبْلَ أَنُ يُقْضِى باب: الرمكاتب في المِين بدلِ كتابت ميس كه بهي ندديا ہوتواس کا فروخت کرنا درست ہے

٣٦٦٣؛ أم المؤمنين حفرت عاكشه صديقه وللفاس روايت بيكه حفرت بربرہ و الله میرے یاس آئیں اور انہوں نے کہا:اے

عائشہ بافن ایس نے اینے لوگوں سے کتابت کی سات اوقیہ پر ہرسال

ایک اوقیدتم میری مدد کرو اور اس نے اپنی کتابت میں ہے کچھ

معاوضه ادانهیں کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقه ورد کی حضرت بریرہ

مالکوں کے پاس جاؤا اگروہ جاہیں تو مین پیتمام ( یعنی ساتوں او قیہ )

ان کوادا کر دول گی لیکن ولاءتمہاری میں وصول کروں گی چنانچہ

حضرت بربرہ وظافیا اپنے لوگوں (لعنی اپنے متعلقین) کی جانب گئیں

اور ان سے بیان کیا انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر حضرت

عا نَشْهِ ﴿ عَلَيْهِ عِيلِ تَو اللَّهُ كَيلِيُّ مِحْهِ سِيسلوك كرين ليكن ولاء بهم لين

گے؟ حضرت عا نشەصد يقه واللهانے رسول كريم مثل فينزم سے عرض كيا\_

آپ نے فرمایا جم ان کے خاندان سے بریرہ واللہ کا لینا (حضرت

برىرە داين كاخريدنا)مت چھوڑ ناتم ان كوخريدلواور پھرآ زاد كردو ـ ولاء

ای کو ملے گی جوآ زاد کرے گا چنانجہ انہوں نے ای طرح کیا پھر رسول

كريم مَنَا لَيْنَا لُولُول كے درميان كھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ

عز وجل کی تعریف بیان کی چرفر مایا:لوگوں کی کیا حالت ہے کہ جواس

قتم کی شرا کظ مقرر کرتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں ہیں جو کوئی

اس قتم کی شرط مقرر کرے جو کہ کتاب اللہ میں نہ ہوتو وہ شرط باطل ہے

اگر چەدەائىك سوىى نثرا ئط (مقرر كردە) كيول نەمول اوراللەعز وجل كا

تھم قبول کرنے کے زیادہ شایان شان ہےاور خدا تعالیٰ کی شرط مضبوط

سنن نيا كي شريف جلد سوم

يُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ آخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتُ جَاءَ أَت بَرِيْرَةُ اِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبُتُ آهُلِي عَلَى تِسْعِ آوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أَوْقِيُّةٌ فَٱعِينِينِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالُت لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيْهَا ارْجعِي إِلَى اَهْلِكِ فَإِنْ اَحَبُّوا اَنْ اُعْطِيَهُمْ ذَٰلِكَ جَمِيْعًا وَيَكُونَ وَلَازُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَابَوْا وَ قَالُوا إِنْ شَاءَ تُ أَنُ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكَ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَٰلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَٰلِكَ مِنْهَا ابْتَاعِي وَٱغْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهُ أَحَقُّ وَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْ ثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعتقار

باب: ولاء كافروخت كرنا

ہےاورولاءاس کو ملے گی جوآ زاد کرے۔

۳۷۷۴: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ولاء کے فروخت کرنے کی اور اُس کے مب کرنے کی ممانعت فرمائی ۔

۳۷۷۵: حضرت ابن عمر تا بی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافقہ نے ممانعت فرمائی ولاء کے فروخت کرنے اور ہبہ کرنے ہے۔

## ٢١٣١: باب بينعُ الْوَلاَءِ

٣٢٢٣: آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

٣٦٦٥ . آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ





عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ.

٢٦٦٦: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ بَنِ السَمَاعِيْلُ انْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ فِينَادٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْهِ-

## ٢١٣٢: باب بينعُ الْهَاءِ

٣١٢٥: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى السِّيْنَائِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ السَّخْتِيَائِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنْ بَيْع الْمَاءِ

٣٦٦٨: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةً وَعَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِبْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَنْهِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْ بَيْع الْمَاءِ قَالَ قُتَيْبَةً لَمْ اَفْقَهُ عَنْهُ بَعْضَ حُرُوفِ آبِى الْمِنْهَالِ كَمَا ارَدُتُ.

## ٢١٣٣: باب بيع فَضْل الْمَاءِ

٣٢٢٩: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَذَّنَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ آبِيسٍ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَمْرٍ وَ عَنْ بَيْعِ فَضُلِ الْمَاءِ وَ بَاعَ قَيْمُ الْوَهَطِ فَضُلَ مَاءِ الْوَهَطِ فَصْلَ مَاءِ الْوَهَطِ فَكُرِهَةً عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرٍ و ـ

۳۹۶۷ من حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی ولا ء کے فروخت کرنے اور مهدکرنے ہے۔

## باب: پانی کافروخت کرنا

۲۲۷۲: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی پانی کے فروخت کرنے ہے۔

۳۱۲۸: حضرت مرہ بن عبدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم منع فرماتے سے یائی کے فروخت کرنے ہے۔

## باب: ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنا

۴۷۷۰: حضرت ایاس بن عبدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بچا ہوا پانی فروخت نه کرو۔

## 

حلاصة الباب على واصط طائف كنزويك الميكاول كانام بهد إس جلد مدكوره صحابي طائن في الله في الله في الله في الله فروخت كيا حبيها كه مذكوره صديث مين بهد

## بيا مواياني فروخت كرنا:

ندکورہ بالا حدیث شریف کا حاصل ہے ہے کہ اگر سی شخص کا کنواں یا چشمہ وغیرہ یا آج کل کے اعتبار سے پانی کائل وغیرہ بہوتو پلانے کے لئے پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔ جبیبا کہ عام مفسرین نے آیت کر بمہ سورہ ماعون کی تفسیر میں ماعون کے تحت لکھا ہے یعنی پینے کے پانی سے روکنا ماعون کی وعید میں داخل ہے بہر حال کھیت کے سیراب کرنے کے لئے پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔
کرنے کی گنجائش ہے لیکن پینے کے لئے نہیں یعنی پینے کا پانی فروخت کرنا درست نہیں ہے۔

## ۲۱۳۴: باکب بَیعُ الْخَمْر

ا ٢٢٥: اَخْبَرَنَا قُتُنِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ انَّهُ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يَعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَهْدَىٰ رَجُلَّ يَعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَهْدَىٰ رَجُلَّ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ النَّبِيُّ مَا سَارً تَعْنَا وَلَهُ الْهُمْ مَا سَارً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُلَيْهِ وَمَا اللهُ عُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمَدُ الْمُؤْمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلَ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤُمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣١٧٢: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الصَّحٰي عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الصَّحٰي عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ الْكِبَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمُولِ

۲۱۳۵:باب بَيْعُ الْكُلْب

٣١٧٣: حَدَّثَنَا قُتيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ

## باب:شراب فروخت كرنا

ا ۱۳ ۲۲ دورت این وبله مصری نے حضرت این عباس بالی نے سے دریافت کیااتلور کے شیرہ کے بارے میں تو حضرت این عباس بی نے نے فرمایا۔ ایک خص نبی کی خدمت میں شراب کی مشکیس تحفہ میں لے کر حاصر ہوا۔ آپ نے فرمایا؛ کیا تم کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ نے شراب کو حاصر ہوا۔ آپ نے فرمایا؛ کیا تم کومعلوم نہیں ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے پھراس نے آہستہ سے ایک آدمی کے کان میں اس کے خرد کیا جی ایس سے جو کہ اس کے خرد کیا جی ایس سے جو کہ اس کے خرد کیا جی ایس کے خرد کیا گائی ہے نے ارشاد فرمایا ہم نے کان میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس کا بینا حرام فرمایا ہے کوفروخت کر دو۔ آپ نے فرمایا: جس نے اس کا بینا حرام فرمایا ہے اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام فرمایا ہے اس کیا ہی اور اس نے دونوں اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام فرمایا ہے اس پراس نے دونوں مشک کائمنہ کھول دیااوراس میں جس قدر شراب کی وہ سب بہدگ ۔ مشک کائمنہ کھول دیااوراس میں جس قدر شراب کی جس وقت سود کی آبیات نازل ہوئیں تورسول کریم فالی نظام نہر پر کھڑ ہے جس وقت سود کی آبیات نازل ہوئیں تورسول کریم فالی نظام نہر پر کھڑ ہے جس وقت سود کی آبیات نازل ہوئیں تورسول کریم فالی نظام نہر پر کھڑ ہے جس وقت سود کی آبیات نازل ہوئیں تورسول کریم فالی نظام نہر پر کھڑ ہے تجارت کوحرام فرمایا۔

باب: کتے کی فروخت ہے متعلق

٣٦٧٣: حضرت عقبه بن عمر ورضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که



هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو قَالَ نَهلى مزدورى اورنجومُ تَحْص كَي آمدنى سے رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوَانِ الْكَاهِنِ \_

> ٣٦٧٣: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالْحَكَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ ٱنْبَانَا الْمُفَضِّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْ اَشْيَاءَ حَرَّمَهَا وَ ثَمَنُ الْكُلْبِ\_

## ٢١٣٦: باب مَا اسْتَثْنَى

٣١٧٥: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ٱنْبَانَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ اِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحُمٰنِ هٰذَا مُنْكَرُّ۔

## ٢١٣٧: بَأَبُ بَيْعِ الْخِنْزِيْرِ

٢ ٢٤٣: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِیْ حَبِیْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِیْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَ رَسُوْلَةٌ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَرَايْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَانَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ وَ قَالَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُولَدَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَّلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْ دُ فَاكَلُوْ ا تُمَنَّهُ

شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحُوثِ ابْنِ ﴿ رَسُولَ كَرِيمُ مَالْقَيْظُ نِ مَمَالْعت فرمانى كَتْحَ كَي قيمت عاورطوائف كي

۳ ۲۷ هم: حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول ا كريم صلى الله عليه وسلم نے كئى چيزوں كوحرام فرمايا اس ميں كتے كى قیمت بھی حرام فر مائی۔

## باب: کونسا کتافروخت کرنادرست ہے؟

٣٧٧٥: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کتے اور بلی کی قیت سے لیکن شکاری کتے کی قیمت سے (امام نسائی میسید نے فرمایا بیہ حدیث منکرہے)۔

## باب: خَزْ رِيَكَا فَرِ وخت كَرِنا

۲۷۲۸: حضرت جابر بن عبدالله طابقيّ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول كريم مَنْ النَّهُ مُسِينا كه جس سال مكه مكرمه فتح بوا آپ فرماتے تھے كه مكه مكرمه ميں بلاشبه خدا كے رسول نے حرام قرار ديا ہے شراب اور مردار اور خزیر کواور بتوں کے فروخت کرنے کو۔لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله! مردہ کی چرتی ہے تو کشتیاں چکنی کی جاتی ہیں' کھالیں چکنی کی جاتی ہیں اورلوگ اس کوجلا کرروشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنہیں وہ حرام ہے پھر آپ نے فرمایا:اللہ عز وجل یہود کو تباہ اور برباد کرے جس وقت اللہ عز وجل نے ان پر چر بی کوحرام قرار دیا تو ان لوگوں نے اس کو پچھلایا پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی۔





## ٢١٣٨: بَاب بَيْعُ ضِرَابِ الْجَمَل

## باب: اُونٹ کی جفتی کوفر وخت کرنا یعنی نر کو ماد ہ پر چڑھانے کی اُجرت لینا

۲۹۷۷ منترت جابر جی سے روایت ہے کہ رسول کریم شاہیم کے سے اور ممانعت فرمائی ندکرکو (مادہ پر) چڑھانے کی اُجرت لینے سے اور کھیتی کرنے کے لیے زمین فروخت کرنے سے (لیمنی کوئی شخص اپنی زمین اور پانی کسی دوسر ہے شخص کوفروخت کرے تا کہ وہ شخص اس میں کھیتی کرے اور حصہ بھی لے) آپ نے ان امور سے منع فرمایا۔

۲۷۸ ۲۰: حضرت عبدالله بن عمر پیجا سے روایت ہے که رسول کریم مَنَّ اَلْیَا نَے ممانعت فرمانی کسی مذکر (لیعنی نر) کو مادہ پر (کودوانے کی) لیعنی نرکو مادہ سے جفتی کوممنوع فرمایا۔

7449: حفرت انس بن مالک ﴿ اللهٔ صروایت ہے کہ ایک آدی قبیلہ بن صعق کا جو کے قبیلہ بن کلاب کی ایک شاخ ہے ضدمت نبوی میں صاضر ہوا اور اس نے ندکر (نرکو) مادہ پر کودوانے کی اُجرت ہے متعلق دریافت کیا تو آپ نے منع فر مایا۔ اس پراس شخص نے کہا: ہم لوگوں کو بطور مدیتے تف کچھ ملتا ہے۔

۰۸۲۸: حضرت ابو ہریرہ طالق سے روایت ہے کدرسول کریم طالقین نے منع فرمایا چھنے لگانے (یعنی فصد لگانے) والے شخص کی آمدنی سے اور نرکوکودوانے کی مزدوری ہے۔

۲۸۱ : حضرت ابوسعید خدری طافئ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیظ نے نرکوکودوانے کی مزدوری سے (یعنی آیے نے جانور سے جفتی مَا عَنْ حَجَّاجِ الْرَاهِيْهُ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ آخْبَرَنِي ابْوِ الزُّبَيْرِ اتَّهُ سَمِعً حَدَّ عَلَيْهِ حَدَّ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ النَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ

٣١٤٨ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ حِ وَ الْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَنْ عَلِيّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ عَلِيّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ عَلْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَظِي رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

٣١٧٩: اَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ حُمَيْدِ الرُّواسَيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرُوةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ يَنِي الصَّغْقِ اَحَدِ بَنِي كِلَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا نُكْرَمُ عَلَى ذلك.

٣٢٨٠ حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابْنَ ابْنَ نُعْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابْنِي نُعْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اللهِ عَلَى عَنْ سَمِعْتُ ابْنَ هُوَيُرَةً يَقُولُ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَنْ كَسُبِ الْحَجَّامِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

٣٦٨١: أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ





ابْنِ آبِی نُعْمِ عَنْ آبِی سَعِیْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰی کَرْنِے کَ ٱجْرَتُ وَ) ناجا زُفْر مایا۔

۸۸۸ حفرت ابوحازم رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول سريم الشيخ نے ممانعت فر مائی كتے كى قبت سے اور نر كے كودوانے كى اُجرت ہے(لیعنی مزدوری لینے ہے)

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ-٣٦٨٢. آخُبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي حَازِمٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ-

باب: ایک شخص ایک شے خریدے پھراس کی قیت دینے سے بل مفلس ہوجائے اور وہ چیز اسی طرح موجود ہواس سمتعلق

٢١٣٩ بكب الرجل يبتاع البيع رود و رود رو در رو فيفلِس ويوجد المتاع

٣٦٨٣ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ا که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص مفلس ہو جائے پھر ایک آ دمی اپنا بیا ہوا سامان بالکل ای طرح اس کے پاس پائے تو اس کے لئے وہ زیادہ حقدار ہے د وسر بے لوگوں کی بہنسبت -

٣١٨٣: أَخْبَوَنَا قُتُنْبِئَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِيَ عَنْ آبِيْ بَكُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكُو ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحُوِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ آبِیْ هُرَیْوَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ آیُّمَا امْرِیءٍ اَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ اَوْلَى بِهِ

٨٢٨٣: حضرت ابو هريره والفؤ سے روايت ہے كه رسول كريم مَالْ فَيْكُمْ نے ارشاد فر مایا: جس وقت کوئی آ دمی نادار اورغریب ہوجائے اور اس کے پاس کسی مخص کی کوئی شے اس طرح مل جائے تو وہ مخص اس چیز کی شناخت کرے تو وہ شے اس مخص کی ہے کہ جس نے اس کوفروخت کیا

٣٧٨٣: أَخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ ٱخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ خُسَيْنٍ اَنَّ اَبَا بَكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ٱخْبَرَهُ ٱنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَةٌ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ حَدِيْثِ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَ عَرَفَهُ آنَّهُ لِصَاحِبِهِ

٣٦٨٥: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ حَلَّاثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعُدٍ وَ عَمْرُو ابْنُ الْخَوِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِيُ سَعِيْدِ ۚ اللَّهُ دُرِيِّ قَالَ

۴۱۸۵ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کدایک آ دمی کے مجلوں پر جو کداس نے خریدے تھے آفت آ گئی عہدِ نبوی میں اور و ہتخص بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا۔اس پر آپ نے فر مایا: اس کوصد قہ دو چنانچہ لوگوں نے اس شخص کو

## المرادت كمال المحالي

أَصِيْبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارِ لِابْتَاعَهَا وَكُثُرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ وَلَهْ يَبَلُغُ ذَلِكَ وَفَاءَ دَنِيهِ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ خُدُوا مَا وَجَدَّتُمْ وَلَيْسَ لَكُهُ اللّهَ ذَلك.

١٦٠٠ الرَّجِلُ يَبِيعُ السَّلْعَةَ فَيَسْتَحِقَّهَا ودر يُن مستحق

٣١٨٦: أَخْبَرَنِنَى هَرُّوْنَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا

حَشَادُ ابْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ٱسَيْدُ بْنِ خُضَيْرٍ بْنُ سِمَاكٍ ٱنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَضَى آنَّهُ إِذَ وَجَدَهَا فِي يَذِالرَّجُنِي غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ آخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَطَى بِذَلِكَ آبُو بَكْرٍ وَّ عُمَرْ ـ ٣٦٨٤ ۚ ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُّوْرٍ قَالَ حَلَّثْنَا سَعِيْدُ ابْنُ ذُوِّيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَلَقَدُ اَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ اَنَّ اُسَٰيْدَ بْنَ خُصَيْرٍ إِلْاَنْصَارِتَى ثُمَّ اَحَدَ بَيْنِي خَارِثُةَ اَخْبَرَهُ آنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَاَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَٰيهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ اَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرَقَةٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَ جَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ بِلْلِكَ مَرُوَانُ اِلَىَّ فَكَتَبْتُ اِلَى مَرُوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى بِاَنَّهُ اِذَا كَانَ الَّذِيُ ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَانُ شَاءَ آخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِشَمَنِهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَة ثُمَّ قَصٰى بِذَٰلِكَ اَبُوْ بَكُرٍ وَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانٌ فَبَعَثَ مَرُوَانُ بِكِتابِي إلى مُعَاوِيّةً وَكَتَبَ مُعَاوِيَةً اِلَى مَرْوَانَ آنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ

صدقہ خیرات دیا جب بھی اس شخص کے قرضہ کے بقدرصد قد جع نہیں ہوا۔ آپ نے اس شخص کے قرض خوا ہوں سے فرمایا تم اب نے او چو کچھ موجو د ہے (اس کے علاوہ) تم کو کچھ نہیں ہے ا

## ا ہے : ایک شخص مال فرد خت کر ہے پھراس کا مالکہ کوئی دوسرا شخص نکل آئے ؟

۱۹۸۷ موسرت اسید بن تغییر بن ساک براین سے روایت ہے کہ رسول کر یم سی تاقیق سے روایت ہے کہ رسول کر یم سی تاقیق کے باس کر یم سی تاقیق کے باس بات کہ جس پر چوری کا گمان نہ بوتو اگر دل جا ہے تو اس قدر قیمت دے کہ جس قدر قیمت میں اس شخص نے خریدا ہے اور دِل جا ہے تا ہے کہ جس تا تا تو کر ہے اور حضرت عمر جائین نے کہ استراک کا گاہاں کے کہ ساتھ کر ہے اور حضرت ابو بکر جائین اور حضرت عمر جائین نے کے ساتھ مالا

اسد بن حفیر بات سے روایت ہے وہ یمامہ کے حکمران سے (واضح رہے کہ یمامہ عرب کے شرق میں واقع ہے)

چنانچہ مروان نے ان کو تحریک کے امہ عرب کے شرق میں واقع ہے چنانچہ مروان نے ان کو تحریک اور حضرت معاویہ جائین نے بھی کو کھا ہے ہے کہ جس کی کوئی شے چوری ہو جائے تو وہ شخص اس کا زیادہ ستحق ہے کہ جس جگداس کو پائے ۔ حضرت اسید نے کہا کہ مروان نے یہ جھکو کھا کہ جس فی میں نے مروان کو تحریک کا کھا کہ جس نے اس شے کو چورے سے فیصلہ فر مایا ہے جس وقت وہ شخص کہ جس نے اس شے کو چورے خریدا ہے معتبر ہو (لیعنی اس شخص پر چوری کا شبہ نہ ہو ) تو چیز کے مالک خریدا ہے معتبر ہو (لیعنی اس شخص پر چوری کا شبہ نہ ہو ) تو چیز کے مالک کو اختیار ہے دِل جیا ہے قیمت ادا کرے (لیعنی چور سے جس قدر کریدا ہے میں خریدا ہے) وہ شے لے لے اور دِل جیا ہے چور کا تعاقب کرے۔ پھر اس کے مطابق حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت معاویہ عثمان جی شرے نے فیصلہ فر مایا مروان نے میرے خط کو حضرت معاویہ جاتھ کے پاس جسے دیا حضرت معاویہ جاتھ نے مروان کو تحریک میں چلا سکتے نے مروان کو تحریک میں چلا سکتے نے مروان کو تحریک میں چلا سکتے نے مروان کو تحریک میں چلا سکتے وہا کہتے ہے دوران کو تحریک میں چلا سکتے ہو کہ برگری میں چلا سکتے ہیں وہا کے خریدا ہو کو تحریک میں چلا سکتے نے مروان کو تحریک میں جاتھ کے سے اسد جاتھ کی جس میں خریدا ہو تھا ہے کے دور دور سے اسد جاتھ کی جس میں جو کہ کو جس موادیہ جاتھ کے باس جسے دیا حضرت معاویہ جاتھ کے باس جسے دیا حضرت معاویہ جاتھ کے باس جسے دیا حضرت معاویہ جاتھ کے باس جسے دیا تھا کہتے کے باس جسے دیا تھا کہتے کے باس جسے دیا تھا کہتے کو بات کھی کے بات کی جس کے بات کھی کے بات کھی کے بات کھی کے بات کی جس کے بات کھی کے بات کو بین کے بات کی کھی کے بات کی کھی کے بات کھی کے بات کی کھی کے بات کی کھی کے بات کی کھی کے بات کے بات کیا ہے کہتے کہا کہتے کے بات کی کھی کے بات کے بات کی کھی کے بات کے بات کے بات کی کھی کے بات کے بات کی کھی کے بات کی کھی کے بات کھی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی کھی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کھی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات



مُعَاوِيَةَ فَقُلُتُ لَا ٱقْضِىٰ بِهِ مَاوُلِيْتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةً۔

تَقْضِيان عَلَى وَلكِينِي أَفْضِي فِيْمَا وُلِيْتُ عَلَيْكُمَا ليكن مين تم دونون كوهم دےسكتا موں -اس ليے كه ميں نے تم كومقرر فَأَنْفِذُ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرُوانُ بِكِعَابِ كَياتَهَا كِيرِمِيرا جَوْكُم جِتْم اس كِمطابِقَ عَمل كرو-مروان نے خضرت معاویہ بھٹن کا خط میرے یاں بھیج دیا۔ میں نے کہا میں اس کے مطابق حکم کروں گا جوحفزت معاویہ طبینؤ کہدرہے ہیں کہ جس وقت تک میںان کی جانب سے حکمراں رہونگا۔

## مال کے مالک سے متعلق مسکلہ:

ندکورہ بالا حدیث کی وضاحت کے سلسلہ میں بیات پیش نظرر ہنا ضروری ہے بعض حضرات کا مذہب یہ ہے کہ مال کا ما لک اپنی چیز لے لے اور جس شخص کے پاس وہ شے نکلے اس کو تھم ہوگا کہ وہ اپنے فروخت کرنے والے سے قیت وصول کرے پھروہ فروخت کرنے والاشخص یہاں تک کہوہ چورگرفتار ہو جائے اوران کی دلیل دوسری حدیث ہے شروحات حدیث میں متعلقہ دلائل اورمباحث ملاحظ فرمائے جا کتے ہیں اس جگتفصیل کاموقعہ ہیں ہے۔

> قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَةً وَ يَتُبَعُ الْبَائِعُ مَنْ يَاعَةً\_

٣٢٨٩: أَخْبَرُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا امْرَاقِ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِّنْ

رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْلَاوَّلِ مِنْهُمَا۔

## ٢١٣١: بكاب الرستِقراضُ

٣٦٩٠: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ ٱلْفًا فَجَاءَ هُ مَالٌ فَدَفَعَهُ ۚ إِلَىَّ وَقَالَ بَارَكُهُ ۗ لَٰكُ فِي اَهْلِكَ وَ مَالِكَ

٣٦٨٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ١٨٨٣: حضرت سمره رضي الله تعالي عنه ہے روایت ہے کہ عَوْن قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: انسان اين شي كا حق دار ہے جس وقت وہ اس شے کو یائے اور جس شخص کے پاس وه شے نگلے تو وہ شخص فروخت کرنے والے شخص کا تعاقب

٣٦٨٩: حضرت سمرةً ب روايت ب كدرسول كريم مُنْكَيَّةُ أَبْ ارشاد فر ہایا جس خاتون کا زکاح دوولی (الگ الگ) دواشخاص ہے کر دیں یعنی ایک شخص ایک ہے اور دوسرا دوسرے سے تو پہلے ولی کا نکاح معتبر مو گااوراس شخص نے دواشخاص کے ہاتھ ایک شے کوفروخت کیا توجس شخص کے ہاتھ وہ شے فروخت کی تواس کو وہ شے ملے گی۔

## باب:قرض لينے ہے متعلق مديث

١٩٠٠ حفرت عبدالله بن الي ربيعه ظافئ سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِحدت حاليس بزار در بم قرض ليا۔ پھرآ ب كے ياس مال آیا تو آپ نے قرض ادا کر دیا اور فرمایا: الله عز وجل تمهارے مکان اور مال دولت میں برکت عطا فرمائے اور قرض کا بدلہ ہیہ ہے کهانسان قرض دینے والے کوشکریہ کہے اور اس کورقم بھی (وقت



انَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْإَدَاءُ

یر)وے۔

## فِي الدَّيْنِ باب:قرض داري كي ندمت

۳۹۱ ۲۹۱ خضرت محمد بن مجش برائلو سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم من اللہ اس محمد بن مجش برائلو سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم من اللہ اس محمد بیشانی پر رکھا اور فر مایا: سبحان اللہ! کس قدر شدت نازل ہوئی ہے چنانچہ ہم لوگ خاموش رہے اور گھبرا گئے جس وقت دوسراروز ہوا تو میں نے دریافت کیا یارسول اللہ من اللہ اللہ تحق کیسی ہے؟ آپ نے فر مایا: اس ذات کی قشم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایک آ دمی راہ خدا میں قبل کر دیا جائے بھروہ جلایا جائے بھر قبل کر دیا جائے بھر جوہ جلایا جائے بھر خل کر دیا جائے بھر جوہ جلایا جائے بھر خل کر دیا جائے بھر خل سے دم قرض ہوتو وہ خص بحت میں داخل نہیں ہوگا جس وقت تک کہ وہ خص اپنے قرض کو ادانہ کر ہے۔

۲۹۲۳: حفرت سرہ جھنے سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم منگا لیے ہم اوگ رسول کریم منگا لیے ہم اوگ رسول کریم منگا لیے ہم اوہ ایک جنازہ میں سے۔ آپ نے فر مایا: کیا اس مقام پر فلال قبیلہ ہے کوئی شخص موجود ہے؟ تین مرتبہ آپ نے فر مایا۔ جس وقت ایک شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فر مایا: تم نے پہلے دو بار کس وجہ سے جواب ہیں دیا۔ میں نے تم کوئیس پکارائیکن بہتری سے فلال آ دمی مطلع ہوا ہے (جنت میں داخل ہونے سے یا اپنے احباب کی صحبت سے مقروض ہونے کی وجہ سے )۔

## باب: قرض داری میں آسانی اور سہولت ہے متعلق حدیث شریف

٣٦٩٣: حضرت عمران بن حذیفه و النفظ اسروایت ہے که حضرت میمونه والنفظ کول نے اس سلسله میں میمونه والنفظ کی اوران کو مرخ پہنچایا۔ انہوں نے کہا میں گفتگو کی اوران کو ملامت کی اوران کو رنج پہنچایا۔ انہوں نے کہا میں قرض لینانہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے محبوب نجی منافظ کی ہے سالہ ترض لینانہیں جھوڑوں گی۔ میں نے اپنے محبوب نجی منافظ کی ہے سالہ ترض لینانہیں جھوڑوں گی۔ میں اللہ عزوجل واقف ہے وہ اس

## ٢١٣٢: بأب الْتَغْلِيظُ فِي الدَّيْن

من نما في شريف جلد سوم

٣٢٩: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ عَنُ السَمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا الْعَلَاءُ عَنُ آبِى كَثِيْرٍ مَوْلِى مُحَمَّدِ بَنِ جَحْشٍ عَنُ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ جَحْشٍ عَنُ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ فَرَفَعَ رَاضَةً اللهِ السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ النَّشُدِيْدِ فَسَكُنْنَا وَفَزِعْنَا فَلَمَّا كَان مِنَ الْغَدِ سَالْتُهُ النَّشُدِيْدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ التَّشُدِيْدُ الَّذِي نُولِ فَقَالَ عَلَى رَسُولُ اللهِ مَا هَذَا التَّشُدِيْدُ الَّذِي نُولً فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ آنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مُنَا أَنْ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا هَذَا أَنْ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَمَا الْحَدَى الْجَنَّ فَيْلُو وَعَلَيْهِ دِيْنٌ مَا وَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْطَى عَنْهُ دَيْنُهُ .

٣١٩٢: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوْرِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ سَمُعَانَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الشَّغْبِيِّ عَنْ سَمُعَانَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ فِي النَّرَقُ فَقَالَ الْهُلْمَا مِنْ بَنِي فُلَانِ احَدُّ ثَلَاثًا فَقَالَ اللَّهُ النَّبِيُّ عَنْ مَا مَنْعَكَ فِي الْمَرَّتُيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَنْ مَا مَنْعَكَ فِي الْمَرَّتُيْنِ الْمُؤْلِيْنِ اَنْ تَكُونَ اَجَبْتَنِيْ اَمَا إِنِّي لَمْ أَنْوِهُ بِكَ اللَّا لِلْأُولِينِ إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَا سُوْرًا بِدَيْنِهِ.

## ٢١٣٣: باكُ التَّسْهِيلِ

#### و فيه

٣٢٩٣: آخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ زِیَادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِنْدِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُدَیْفَةً قَالَ کَانْت مَیْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُکْثِرُ فَقَالَ لَهَا اَهْلُهَا فِی ذٰلِكَ وَلَا مُوْهَا وَ وَجَدُوا عَلَیْهَا فَقَالَتُ لَا اَتُوكُ اللَّیْنَ وَ قَدْ سَمِعْتُ خَلِیْلیٰ وَصَفِیّیٰ

#### المرادت عمال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال الم من نا أن شريف جلد مود

يَ يُقُولُ مَا مِنْ اَحَدٍ يَذَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُريدُ قَطَاءَ وَ اللَّا أَوَّاوُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْدُّنْيَاتِ

١٩٣ مُرْحَدَّتُهَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَهَا وَهُبُ ابُنُ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّلَنَا آبِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَلَ خُصَيْنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِي مُحْتَبَةً أَنَّ مُيْمُونَكَهُ زَّوْجَ النَّبِيِّي فَتِيَّ السُّنَدُ انْتُ فَقَيْلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُوْسِنِيْنَ تَـاْمَتِنِيْنِيْنَ وَلَيْسَ مِمُدَكِ وَفَاةٌ قَالَتُ اتِّنَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ آخَذَ دَيْنًا وَّهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ أَعَانَهُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّد

## ٢١٣٣: باَب مَطُلُ

٣٢٩٥: أَخْبَوْنَا قُتُدِيةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَنْ أَبِي الزَّنَاءِ عَنِ الْآغُوجِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُتْبِعَ آحَدُكُمُ عَلَى مَلِيءِ فَلْيَتْبَعُ وَالظَّلْمُ مَطُلُ الْغَنِيِّ.

## روس بيے کے قرش ادا کرئے ہے تتعلق:

کرناتشلیم کیااس کاادا کرناند کور ہخض پرلا زم ہوجائے گااوراصطلاح شرعی میںاس کوحوالہ کہاجا تا ہےاورجس آ دمی نے دوسرے کی رضامندی ہےا پنے قرض کا حوالہ دوسرے کے کر دیا تو دوسر شخص کے ذمہ ایسے قرض کا ادا کرنالا زم ہے اور حدیث مذکورہ میں مال دار کا طاقت کے باوجود قرض ادانہ کر ناظلم قرار دیا گیا ہے اوراس کی دیگرا حادیث ہے بھی وعید ثابت ہے اور نا دار مفلس غریب اگر قرض ادانہ کر سکے تواس کی مجبوری ہےاہے معاف کردیا جائے اس کی گنجائش ہے۔

مَّيْمُوْن عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ ﴿ عَرْتَ بِكَارُ نَادِرَسَتَ ہِـــ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ لَتُي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوْبَتُهُ .

ی دہندہ مقروض کی سز اندکورہ حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود کوئی شخص اگرکسی دوسرے کا

ے ادا کرنے کی فکر میں ہے تو انڈ عز وجل دنیا میں بھی اس کا قرض ادا کر سے گا۔

٣٤٩٣ من أمّر المؤمنين «هنرت ميمونه البعنات روايت سه كه و وقرض ليا ئرتی تحییں۔ اوگول نے ان سے کہاا اے مؤنین کا مال آ ہے۔ (بہت قرضہ کی بیں) حالاتکہ آپ کے باس اس کے اوا کرنے کے لنے جائیدادنیں ہے۔انہول نے کہاجی نے دسول کریم فالاغ کے سنا يها آب فريات تي احتفى قرضه لے اور وہ اس كاداكرنے كى منت رکھے توالقدعز وجل اس کی ہدد کر ۔۔ یہ گا۔۔

# باب : دولت مند تحض فرض دینے میں تاخیر کرے اس

٣١٩٥: حضرت ابو بريره فياتيز ہے روايت ہے كدرسول كريم فائلين أنے ارشادفر مایا: جس وقت تمہارے میں ہے کوئی شخص اینے قرض کا بارکسی مالدار څخص کی جانب کرے تواس کو جاہیے کہ اس مالدار تخص کا تعاقب کرےاور دولت مند شخص کا قر ضدا دانہ کرناظلم ہے۔

٢٦٩٨: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٢٩٧٠: حضرت شريد طِينيَ سے روايت بي كدرسول كريم سَيْنَ انْ الْمَبَارَكِ عَنْ وَيْرِ بْنِ آبِي دُلْيَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ارشاد فرمايا الردوات مند خص قرضهاد اكر في مين تنجركر يتواس كي

لیعنی اگر کوئی شخص مال دار ہواور و کسی دوسرے آ دمی کے قرض ادا کرنے کوشلیم کرے نوجس کے متعلق اس بے توشر ش ادا

خَيْلُ الْمُرْفِ عِلْمُ الْمُرْفِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

٣١٩٥ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُنِّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكُنْ أَبِي دُلِيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةً وَٱثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرو ابْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرْضَةً وَ عَقُوبَتَهُ وَ عَقُوبَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَةً وَ عَقُوبَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَةً وَ عَقُوبَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَةً وَ عَقُوبَتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ

## ٢١٣٥: بأب الُحَوَالَةُ

٣١٩٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً وَالْحَادِثُ بُنُ مِنْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ آبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَطْلُ الْعَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَلِي عِ فَالْمَتْبَعْ -

## ٢١٣٢: بَابُ الْكَفَالَةِ بِالدِّينِ

٣١٩٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهُ عِنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَوْهُ عِنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ ابِي قَنَادَةً عَنْ اَبِيهِ انَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اللهِ بْنِ ابْنِ قَنَادَةً عَنْ اَبِيهِ انَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ اللهِ بْنِ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ ابْوُ قَنَادَةً انَا فَقَالَ ابْوُ قَنَادَةً انَا الْكَافِقَاءِ قَالَ بِالْوَقَاءِ

٧٩٧٧: حضرت بتريد ربنى الله نعاق عنه عنه وابت ب كدر مول كريم. صلى القدعاييه وسلم في ارشاد فرمايا أكر دولت مند تنفس قرضه ادا كرف مين نا خير كرے تواس كى عزت بگاڑ نا درست ہے۔

باب: قرضدار کوکسی دوسرے کی طرف محول کرنا جا کز ہے ۔ ۱۹۸۸: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مالدار شخص کا قرضدا دا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس وقت تمہارے میں سے کسی شخص کوحوالہ دیا جائے مال دار پرتو پیچھا کرے اس کا اور قرضہ دار کا پیچھا محصور دے۔

### ياب:قرض كَي عنمانت

۳۹۹۹: حضرت الوقاده بل المنظم سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص کا جنازہ رسول کریم من ل کے باس نماز جنازہ کے لیے گیا۔ آپ نے فرمایا: اس شخص کے ذمہ تو قرضہ ہے۔ حضرت الوقادہ وہ اللہ نشور نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ نے فرمایا جمل قرضہ اواکروگ؟ حضرت الوقادہ رضی انقد نعالی عند نے عرض کیا: جمل قرضہ (اداکروں گا)۔

باب: قرش بہتر طریقہ ہے اداکرنے کے بارے میں موں دوری ہے اور کرنے کے بارے میں دوری دوری ہے اور کریم فاقیون نے دوری دوری دوری کریم فاقیون نے ارشاد فر مایا جمہارے میں سے وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ اچھی طرح سے قرضہ اداکرتے ہیں۔





اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

# ٢١٣٨:باَبُ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ فِي

## المطالبة

٣٠٥٠ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَ كَانَ إِذَا رَاى إِعْسَا رَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفَتَاهُ تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ

٣٠٠٣: آخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونْسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوْخَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْخَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًّا وَبَائِعًا وَ قَاضِيًّا مُقْتَضِيًّا الْهَنَّ

## باب:حسن معامله اور قرضه کی وصولی میں نرمی کی فضیات

ا م ہے ہے: حضرت ابو ہر یہ وہائی سے روایت ہے کہ رسول کریم شائیم ہے ارشاد فر مایا: ایک آ دمی نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا لیکن وہ مخص لوگوں کو قرض ویا کرتا تھا پھر وہ مخص اپنے آ دمی ہے کہتا کہ جس جگہ دشواری ہو سہولت ہے تل سکے وہاں پر وہ وصول کرے اور جس جگہ دشواری ہو مفلس ہوتو جھوڑ دے اور درگذر کرو اور ہوسکتا ہے کہ اللہ عز وجل ہمارے قصور (اورگناہ) ہے بھی درگذر فر مائے ۔جس وقت وہ شخص گیا تو اللہ عز وجل نے فر مایا: کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا تو اللہ عن وجل میا ہے گار مقامیں لوگوں کوقرض دیا کہ جو آسانی اور سہولت کہ نہیں لیکن میرا ایک غلام تھا میں لوگوں کوقرض دیا کہ جو آسانی اور سہولت اس کو تقاضا کرنے کے لئے بھیجنا تو کہہ دیتا کہ جو آسانی اور سہولت سے ملے وہ لے لے اور جس جگہ دشواری ہوتو چھوڑ دے اور معاف فر ما دے۔ اللہ عز وجل نے دے۔ ممکن ہے اللہ عز وجل ہم کو معاف فر ما دے۔ اللہ عز وجل نے فرمایا: میں نے تھوکومعاف کردیا۔

۲۰ ۲۲: حضرت ابو ہریرہ وہائیز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک آ دمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جس وقت کسی کو وہ شخص مفلس دیکھتا تو وہ شخص اپنے جوان سے کہتا کہ معاف کراس کوممکن ہے اللہ عز وجل معاف فر ما دے جس وقت وہ اللہ عز وجل کے پاس گیا تو خداوند تعالیٰ نے اس کو معاف فر ما

۳۰ ۲۷۰: حضرت عثمان بن عفان بن عفان بن عند سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو جنسہ ملی اللہ علیہ وہلم نے ایک شخص کو جنسہ میں داخل فرما دیا جو کہ خرید تے اور فروخت کرتے وقت نرمی اختیار کرے اور اداکرتے اور وصول کرتے وقت لوگوں سے زمی کا معاملہ





## ٢١٣٩: بَابِ الشَّرِكَةُ بِغَيْرِ مَالِ

٣٠٠/ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بُنَ عَلِی قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيی عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيی عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِی اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ آنَا وَعَمَّارٌ وَ سَغْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَغُدٌ بِاَسِيْرَيْنِ وَلَمْ اَجِیءُ آنَا وَ عَمَّارٌ بَرْ

2.00 مَنْ الْحَبَرَانَ الْوُحُ الْمَنُ حَبِيْبٍ قَالَ الْبَالَا عَبُدُ الرَّهُوتِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الزَّهُوتِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الرَّهُوتِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ الرَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنْ الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْعُتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَلْدٍ أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَنْ لُعُنْهِ لِهُ الْعَلْدِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَنْ لُعُنْهُ لِد

## ٢١٥٠: بَابِ الشِّرْكَةُ فِي الرَّقِيْق

٢٠ ٢٠: أخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَبْدِ فَهُو عَيِيْقٌ مِّنْ مَالِهِ.

## غلام کی آزادی ہے متعلق مسکلہ:

مطلب میہ کہ آزاد کرنے والاخض اگر دولت مند ہے تو وہ غلام پورا کا پورا آزاد ہوجائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کی قیت ادا کرنا ہوگی اورا گروہ خض مفلس ہوتو نصف غلام آزاد ہوگا اور غلام کوفق ہے کہوہ محنت مزدوری کرکے دوسرے شریک کے حصہ کی قیت ادا کرے اور وہ پورا آزاد ہوجائے گا۔

## ٢١٥١: باك الشِّرْكَةُ فِي النَّخِيْلِ

2- 27: اَخْبَرَنَا قُتْيْبَةً قَالَ حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّكُمُ كَانَتُ لَهُ اَرْضٌ اَوْ نَخْلٌ فَلاَ يَبِعْهَا حَتْي

## باب: بغير مال كے شركت ہے متعلق

ہ ، ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود طالبی سے روایت ہے میں اور حضرت عبار طالبی اور حضرت عبدر کے دن غزوہ بدر میں حضرت عبار طالبی اور حضرت سعد طالبی دوقیدی ( کیٹر کر) لاے اور میں اور حضرت عبار طالبی کی تین کی اللہ کے اور میں اور حضرت عبار طالبی کی تین لائے۔

4-24: حفرت عبداللہ بن عمر پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنافید ہے کہ اسلام میں سے اپنا حصد آزاد کر دے (مثلاً غلام میں سے اپنا حصد آزاد کر دے (مثلاً غلام میں دوخص آدھے آدھے کے شریک ہوں ایک شریک (اپنا حصد آزاد کرے) تو دوسر کو حصد کو بھی (جود وسرے شریک کا) مال دے کر آزاد کرے اگراس کے پاس مال ہو۔

## باب:غلام ٔ با ندی میں شرکت

۲۰۷۸: حضرت عبداللہ بن عمر بھٹا سے روایت ہے کدرسول کریم منگا لیکٹر کے استان میں ازاد کرے اور اس نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنا حصد غلام باندی میں آزاد کرے اور اس کے پاس اس قدر دولت ہوجو غلام کے دوسرے حصد کی قیمت کو کافی ہوتو ہ وہ آزاد ہوجائے گااس کی دولت میں سے۔

## باب: درخت میں شرکت ہے متعلق

20 کم: حضرت جابر والنو سے روایت ہے کہ رسول کریم مثل الله آمنے ارشاد فر مایا: تمہارے میں سے جس آدمی کے پاس زمین یا تھجور کا درخت ہوتو وہ ان کوفروخت نہ کرے جس وقت تک کہ وہ اپنے شریک

من نان شريف بدوه SECTION OF THE ME بَعْرِصْهَا عَلَى شُويْكِهِ۔

ت دریافت نهٔ مرلے (اس لیے کواٹرش مک ووٹے یا تھجو کا ور ذہبے ا وغيره فريد ناحيا ہے تو و وزياد ومستحل ہے بنسبت دوسر وال سَند ) -

## باب: زیین میں شرکت ہے متعلق

٨٠ ١٥٤ حفرت جاير جي وايت العالم الدرسول كريم في أفي المساحكم فر مایا شفعه کا برایک مال مشترک میں جو که نشیم نه ہوا ہوز مین ہو یا یاغ ایک شریک کواینا حصه فروخت کرنا درست نہیں ہے جس وقت تک که ، دومرے شریک سے اجازت حاصل نہ کرے اس شریک کو اختیار ہے چاہے لے لے اور دل جانے نہ لے اور اگر ایک شریک اینا حصہ فروخت کرے اور دوسرے شریک گواس کی اطلاع نہ کرے تو و واس کا زیاده قل دارے دوسرے لوگوں کی بینسبت۔

## باب: شفعه سے متعلق احادیث

 ۹۰ کے اور افع ہوتا ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافقاد ہے۔ ارش دفر مایا: پڑوئ پڑوئ کے حق کازیادہ حقدار ہے۔

## ٢١٥٢: بَابِ الشِّرَكَةُ فِي الرَّبَاعِ

٨٠ ــُــُــُرُ اَ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْمَانَا ابُنْ اِدْرِیْسَ عَنِ ابْنِ جُرِیْجِ عَنْ اَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمُ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْيُعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكُهُ فَإِنْ شَاءَ آخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَوَكَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُو آحَقُّ

## ٢١٥٣ بَابِ ذِكْرُ الشَّفْعَةِ وَأَخْكَامِهَا

٢٤٠٩: اَخْبَوَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّريْدِ عَنْ آبِيْ رَافِعٍ ۚ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ الْجَارُ اَحَقُّ

## حق شفعه ہے متعلق:

حدیث کے آخری جملہ کا حاصل میہ ہے کہ ایک شریک اگرا پنا ھے۔ باغ یاز مین فروخت کر رہا ہے تو دومرا شریک اسک خرید نے کا زیادہ حقدار ہے کیوئلہ اس کوچی شفعہ حاصل ہےاور وہ اس قدر قیمت دے کہ جس قم میں دوسرے شریک نے وہ حصّہ

## حق شفعه کیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں ایسے حق کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ ہے جبر آ انسان زمین کا مالک ہوسکتا ہے کیکن اس میں اختلاف ہے کہ فق شفعہ کس کو حاصل ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا صرف شریک کو بیچل ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں یر وی کوبھی بیرت ہے۔فقہ کی کتب میں اس مسلم کی تفصیل مذکور ہے۔

• ايم: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا • ايم: حضرت شريد يُرسيني بروايت بي كه الك شخص نے عرض كها: ما عِيْسَى ابْنُ يُونْسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ رسول الله! ميري زمين ہے كہ جس ميں كى كى كوئى شركت نہيں ہے اور



عَمْرِرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آرْضِي لَيْسُ لِآحَدِ فِيْهَا شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا الْجَوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْجَارُ آحَقُ بِسَقَبِهِ

الدَّهُ الْحَبْرُنَا هِلَانُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفَوَانُ ابْنُ عِيْسِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفَوَانُ ابْنُ عِيْسِى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً ابْنُ عِيْسَى عَنْ آبِي سَلَمَةً اللَّهُ عُيْشُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ اللَّهُ عَنْ الطَّرُقُ فَلَا اللَّهُ عَنْ الطَّرُقُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

تَاكَثَرَانُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالُعَزِيْزِ بُنِ آبِي دِزْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسى عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ جَسِيْنٍ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ فَيْ بالشَّفْعَةِ وَالْجَوَارِ -

نہ بی کی کا اس میں کوئی حصہ ہے لیکن اس میں حق پڑوئی ہے۔ آپ نے فرمایا: پڑوئی زیادہ حق وار ہے اپنے پڑوئی کا (دیکر احام بیٹ میں مجھی پیضمون ندکورہے )۔

ااے ہما جھنرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جق شفعہ ہرا کیک مال میں ہر جو کہ قسیم نہ کیا جائے جس وقت حد بندی ہو جائے اور راستہ مقمرر ہو جائے۔

۱۷۷۱۲ حضرت جابر بن سے روایت ہے کہ رسول کریم ت بیانے شفعہ کا تکم فر مایا اور بیڑوی کے شفعہ کا تکم فر مایا )۔



**(1)** 

## والقي كتاب القسامة والقود والديات والم

## قسامت کے متعلق احادیث ِمبارکہ

## باب: دورِ جاہلیت کی قسامت ہے متعلق

٣١٧) : حضرت ابن عباس براق ہے روایت ہے کہ دورِ جاہلیت میں جو پہلی قسامت جاری ہوئی (وہ پتھی کہ قبیلہ ) بنی ہاشم میں سے ایک آ دی نے قریش کے ایک آ دمی کی ملازمت کی لیعنی قبیلہ قریش کی ایک شاخ میں سے وہ مخص تھاوہ اس کے ساتھ گیااونٹوں میں وہاں پرایک شخص ملا جؤ کہ قبیلہ بنی ہاشم میں سے تھا جس کے برتن کی رہتی ٹوٹ گئی تھی۔اس نے کہاتم رسی سے میری مدد کروتا کہ میں اینے برتن کو باندھ لوں ایبانہ ہو کہ اُونٹ چلنے لگ جائے (اور برتن نیچے گر جائے ) چنانچے اس قبیلہ بنی ہاشم کے شخص نے ایک رتی دے دی برتن باندھنے کے واسطے۔ جس وفت تمام لوگ نیجے اترے اور وہ اُونٹ باندھنے گئے تو ایک اُونٹ خالی رہا (اس کے باند ھنے کے لئے رسی نہیں تھی) جس نے ملازم رکھا تھااس نے کہا کہ پیکیسا اُونٹ ہے بیاُونٹ کیوں نہیں یا ندھا گیا؟ نوکرنے کہااس کی رشی نہیں ہے۔اس نے کہارتی کہاں چلی گئی ہے۔نوکرنے کہا مجھے ایک شخص ملاقبیلہ بنی ہاشم میں سے کہ جس کے برتن کی رستی ٹوٹ گئی تھی اس شخص نے فریاد کی اور کہا کہتم میری مدد کرو ایک رسی دو کہ جس سے میں اپنا برتن باندھ لوں۔ یہ بات پیش نہ آ جائے کہ اُونٹ روانہ ہو جائے تو میں نے باندھنے کی رہتی اس کو دے

# ٢١٥٣: بَابِ ذِكْرِ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَا نَتْ فِي الْجَاهِليَّة

الله المُجْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلي قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطَنَّ أَبُو الْهَيْثُمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيْدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ اوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَاجَرَ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْشِ مِّنْ فَيَحِذِ آحَدِهِمْ قَالَ فَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِيلِهٖ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتِ عُرْوَةً جُوَالِقِهِ فَقَالَ اَغِشْنِي بِعِقَالِ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَ الِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبلُ فَأَعْطَاهُ عِقَالًا يَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ خُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَرَكُوْا وَعُقِلَتِ الْإِبِلُ اِلَّا بَعِيْرًا وَّاحِدًا فَفَالَ الَّذِى اسْتَأْجَرَهُ مَا شَانُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْفَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبْلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَآيْنَ عِنَّالُهُ قَالَ مَرَّبِي رَجُلٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عْرْوَةْ جَوَالِقِهِ فَاسْتَغَاثَنِيْ فَقَالَ آغِنْنِيْ بِعِقَالِ ٱشُّدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا نَنْفِرُ الْإِبلُ فَٱعْطَيْتُهُ عِقَالًا فَحَذَفَهُ بِعَصًّا كَانَ فِيْهَا آجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِّنْ





دی۔ یہ بات سنتے ہی اس نے ایک لاٹھی نوکر کے ماری جس کی وجہ ہے وہ مرگیا۔ وہاں برایک شخص آیا یمن کے لوگوں میں سے تو اس شخص نے (یعنی اس ملازم نے) اس سے دریافت کیا جم اس موسم میں مکد كرمه جاؤ كي؟ الشخص نے كبار ميں نبين جاؤں گا اور ہوسكتا ہے كه میں جاؤں۔اس نوکرنے کہامیری جانب سے تم ایک پیغام پہنچا دوگ جس وقت کہتم پہنچو۔اُس شخص نے کہا: جی ہاں۔اس پر ملازم نے کہا جس وقت تم موسم میں جاؤ گے تو تم یکارو کدا ہے اہلِ قریش! (موسم ہے مراد حج کاموسم ہے) جس وقت وہ جواب دیں تو تم یکار واور آ واز دو كهاب بإشم كي اولا د يجس وقت وه جواب دي توتم ابوطالب بوچھو کہ پھران سے کہدو کہ فلال نے (اس کانام لیا کہ جس شخص نے اس کو ملازم رکھاتھا) مجھے ایک رتنی کے لئے مارڈ الا۔ پھراس نوکر کا انقال ہو گیا۔جس وقت و چھن کہ جس نے کہ نو کر رکھا تھا مکہ مکر مدیس آیا توابو طالب نے اس سے دریافت کیا ہم لوگوں کا آ دمی کس جگد گیا۔اس نے کہامیں نے اس کی اچھی طرح ہے خدمت کی پھروہ شخص مرگیا تومیں راستہ میں اتر گیا اور اس کو دفن کیا۔ ابوطالب نے کہااس کے لیے یہی شایان شان تھا ( یعنی تم ہے اس بات کی اُمید تھی جوتم نے کیا یعنی خبر عمیری کی اورا تھی طرح سے دفن کیا ) پھر ابوطالب چند دن گھبرے کہ اس دوران وہ یمن کا باشندہ آگیا کہ جس نے وصیت کی تھی بیغام بہنچانے کے لئے اور عین موسم پر آیا۔ اس شخص نے آواز دی کہا ہے قریش کے لوگوا لوگوں نے کہا کہ یہ ہاشم کے صاحبزادے ہیں۔اس نے کہا ابوطالب کہاں ہیں؟ جب اس نے ابوطالب سے کہا فلال آ دمی نے میرے ہاتھ یہ پیغام بھیجاتھا کہ فلاں آ دمی نے اس کوقل کر ڈالا ایک رسی کے واسطے۔ یہ بات س کر ابوطالب اس آ دمی کے یاس يہنيج اور كہاتين باتوں ميں سے ايك بات تم كروا كرتمهاراول چا بتو ایک سواُونٹ دے دودیت کے۔ کیونکہ تم نے ہمارے آ دمی کونکطی ہے۔ مار دیا (لیعنی تمہاراارادہ قتل کرنے کانہیں تھا) اورا گرتمہارا دِل جا ہے تو تمہاری قوم میں سے بچاس آ دمی شم کھائیں اس بات پر کہ تُو نے اس کو

آهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ آتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا آشْهَدُ وَ رُبَّمَا شَهِدُتُ قَالَ هَلُ اَنْتَ مُبَلِّغٌ عَيِّىٰ رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدُّهُرِ قَالَ نَعَمُ قَالَ إِذَا شَهِدُتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَاآلَ فُرَيْشِ فَإِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِ يَاآلِ هَاشِمٍ فَإِذَا جَابُوْكَ فَسُلُ عَنْ آبِي طَالِبِ فَٱخْبِرُهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ فِي عِقَالِ وَمَاتَ الْمُسْتَاجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَةُ آتَاهُ أَبُوطَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَٱخْسَنْتُ الْقِيَّامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ كَانَ ذَا آهُلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُتُ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ اَوْصلي اِلَيْهِ اَنُ يُبِلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشِ قَالُو هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِيْ هَاشِمٍ قَالُوْ هَذِهُ بَنُوُ هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ آبُوْ طَالِبٍ قَالَ هَٰذَا آبُوْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرِيْنُي فَلَانٌ أَنْ الْبَلِّغَكَ رِسَالَةً آنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالِ فَاتَاهُ آبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْ مِنَّا اِحْدَىٰ ثَلَاثٍ إِنَّ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّى مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا خَطاً وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ آنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ فَإِنْ آبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَإِتِّلَى قَوْمُهُ فَذَكُرَ ذَٰلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَاتَنْتُهُ امْرَأَةٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانْت تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ قَلْدُ وَلَذَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبِ أُحِبُّ أَنْ تُجِيْزًا بُنِي هَٰذَا بِرَجُلٍ مِّنَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنَةُ فَفَعَلَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ يَا آبَا طَالِبِ آرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا أَنْ يَخْلِفُوا فَكَانَ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ يُصِيْبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيْرًا نِفَهَاذَانِ بَعِيْرًانِ فَاقْبُلُهُمَا عَتِّى وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْآيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَٱرْبَعُوْنَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاس



وَالْأَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطُوفُ.

فَوَالَّذِي نَفْسِني بِيَادِه مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الشَّمَانِيَةِ ﴿ ثَبِينِ مَارا ـ الَّهِ بَم بد لِفَلَ كُردي كَ-اس فاني قوم سے بيان كيان بواس في كباہم فتم کھا میں گے۔ نیمرا کیا عورت آئی ابوطالب کے پاس جس کی اس کَ تَوْم مِن شادی ہوئی تنمی اور وہ بنی ماشم میں ہے اس کا أیل لڑ کا تھا اس نے ئبااے ابوطالب میں جابتی ہواں کہتم اس لڑ کے کومنظور کراو۔ پچاس آ دمیوں میں ہے ایک کے نوش اور اس کی قتم نہ دلواؤ۔ ابو طالب نے منظور کیا پھرا یک شخص ان میں ہے آیا اور کہنے لگا کہا ہے ابو طالب نم پیاس آ دمیوں کی قتم دلا نا جاہتے ہوا کیک سواُونٹ کے عوض تو ہرا یک شخص کے حصّہ میں دو دواُونٹ آ گئےتم دواُونٹ لےاواورمنظور کر اوميرے اويرتم قتم نه ڈالو (لعنی قتم مجھ پر لازم نه کرو) تم جس وقت زبردیتی قشمیں دو گے۔ابوطالب نے بیہ بات منظور کر لی اوراڑ تالیس آ دمی آئے انہوں نے تشم کھائی ۔حضرت ابن عباس بڑھ نے کہا خدا کی قتم کہ جس کے ماتھ میں میری جان سے ایک سال نہیں گذرا کہ ان اڑتالیس لوگوں میں سے ایک آئھ بھی باقی نہیں رہی جو کہ (حالات) دیکھتی ہو(یعنی سب ہی مریکے)۔

#### باب:قسامت ہے متعلق اجادیث

۱۷۲۲ ایک سحالی (رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ) ہے روایت ہے جو کہ انصار میں سے تھے کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے قسامت کو ہاتی رکھا

ہاے ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام ہے روایت ہے۔ كددور جابليت مين قسامت جاري تفي يحررسول كريم صلى الله عليه وسلم نے اس کو قائم رکھا اور قسامت کا تھلم فر مایا انصار کے مقدمہ میں جس وقت ان میں ہے کچھلوگ دعویٰ کرتے تھےایک خون کا خیبر کے یہود

#### ٢١٥٥ باب الْقَسَامَة

١٤/٣: أَخْبَرُنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرْحِ وَ يُؤنُّسُ ابْنُ عَبْدِالْآعُلَى قَالَ انْبَانَا ابْنُ وَهُب قَالَ آخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ آخْمَدُ بْنُ جِيسَ كَدُورِجِالِمِيت مِينَ شَي \_ عَمْرِو قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبُوْسَلَمَةَ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابٍ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَقَرَّ الْقَسَامَةِ عَلَى مَا كَا نَتُ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

> ١٥٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِتُّى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبْيِ سَلَمَةً وَ شُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُنَاسِ مِّنْ أَصْحَاب رَسُول اللهِ ﷺ أَنَّ الْقَسَامَةِ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ





فَاقَرَّهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ فِى ٪ِ۔ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَضَى بِهَا بَيْنَ أَنَاسٍ مِّنَ الْاَنْصَادِ فِي قَتِيُل إِذَّعَوْهُ عَلَى يَهُوْدِ خَلِيْرَ خَالَقَهُمَا مَعْصَرٌ۔

الْكُونَ الْحَيْرِنَا مُحْمَّدُ بُنْ رَافِعِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ الْبَانَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْبِي عَنِ اللَّهُ مُوتِي عَنِ الْبِي الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ الْمُسُولُ الله عَلَى فِي الْانصارِيِّ اللهِ عَلَى فِي الْانصارِيِّ اللهِ عَلَى أَلْمُولُدُ مَنَّالًا فِي جُبِ الْمُهُودِ فَقَالَتِ الْانصارُ اللهُودُ فَقَالَتِ الْانصارُ الْمَهُودُ فَقَالَتِ الْانصارُ اللهُودُ فَقَالَتِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُودُ فَقَالَتِ الْالْمُودُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ٢١٥٢:بَاب تَبْدِئَةِ اَهْلِ الدَّمِ

و في القِسامة

١٤/٤: أُخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الشَّرْحِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱلْحَبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنِ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهُلَ بْنَ آبِي حَثْمَةً ٱلْحَبَرَةُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَ مُحَيِّنِصَةً خَرَجًا اللَّي خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا فَأْتِيَ مُحَيَّضَةً فُٱخْبِرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَ طُرِحَ فِي فَقِيْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَٱتَّىٰ يَهُوْدَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ ٱقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَ حُوَيْصَةٌ وَهُوَ اَخُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَلَهَبَ مُحَيِّضَةً لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِيْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرُ كَبِّرْ وَ تَكَلَّمَ حُوَيِّصَةً ثُمَّ تَكَلَّم مُحَيَّصَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَ نُوْا بِجَرُبِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

۱۱ میں حضرت معید بین مستب وٹیٹر سے روایت ہے کہ قسامت دور جاہلیت میں رائج تھی چھر رسول کریم طاقتیا گھیا اس کو باقی رکھا اس انصاری کے مقدمہ میں کہ جس کی لاش میبود کے نئوئیس میں طاقتی کہ انصار نے کہا تھا کہ میبود نے جمار ہے آ دمی کو بلاک کرڈ الا پہلے مقتول کے ورث کوشم دینا قسامت میں ۔

## باب: قیامت میں پہلے مقول کے ورثا ، کوشم دی جائے گ

عبدالله بن مهل ويهيؤ اور حضرت محيصه وبيهؤ دونون خيبر كي جانب حيك کھے اکلیف کی وجہ ہے جو کہ ان کوتھی پھر حضرت محیصہ کے پاس ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عبداللہ بن بل طاق قاتل کر دیئے گئے اوروه ایک اندھے (یعنی ویران) کؤئیں میں یا چشمے میں ڈال دیئے النے۔ یہ بات من کر حضرت محیصہ یبود بول کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی شم تم نے اس کو مارائے انہوں نے کہا خدا کی شم اس کوئییں مارا۔ حضرت محیصہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور رسول کریم ساتھ ا پاس آئے اور آپ نے بیان فر مایا پھر حضرت محیصہ اور ان کے بڑے بھائی جو یصد اور عبدالرحمان بن مبل مل کر آئے حضرت محیصہ نے پہلے الفَتْكُوكِرِنا جابى وه ہى خيبر ميں گئے تھےرسول كريم الثيام نے فرمايا تم بڑے کا کھاظ کرؤ بڑے کا کھاظ کرو ( اُس کو پہلے گفتگو کرنے کا موقعہ دو ) آخر حضرت حویصہ نے تفتاً و کی۔ رسول کریم ملاقاتیا منے فرمایا: یہود تمہارے ساتھی کی دیت نہ دیں توان ہے کہد دیا جائے لڑائی کیے کے واسطے۔ پھرآپ نے اس سلسلہ میں یہود کولکھا۔ یہود نے جواب میں تحریر کیا خدا کی قتم!اس کوہم نے نہیں مارا پھررسول کر ہم تا ہائے



وَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُويِّصَةً وَ مُحَيِّصَةً وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُويِّصَةً وَ مُحَيِّصَةً وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُويِّصَةً وَ مُحَيِّصَةً وَ عَلَيْهِ لَوَحَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا قَالُوا لَيْسُوا مَسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ النَّهِمُ بِمَائَةِ نَاقَةٍ حَتَٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ النَّهِمُ لِمَائَةِ نَاقَةٍ حَتَٰى اللهُ عَلَيْهِ مَسْلَمَ نَاقَةً عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

٢٧١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنْبَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ اَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةً اَنَّهُ اَخْبَرَهُ وَ رِجَالٌ كُبَرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَ مُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَاتَّى مُحَيَّضَةُ فَٱخْبَرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ وَ طُرِحَ فِيَى فَقِيْرِ اَوْ عَيْنِ فَاتَلَى يَهُوْدَ وَ قَالَ ٱنْتُمْ وَاللَّهِ ۚ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَٱقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ ٱقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حُويِصَةُ وَهُوَ ٱكْبَرَ مِنْهُ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهُلٍ فَذَهَبَ مُحَيَّضَةً لِيَتَّكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيَّضَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَ فَتَكَلَّمَ حُوَّيِّضَةُ ثُمَّ تَكَلَّمُ مُحَيَّضَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَ إِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اللِّهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُويَّتِصَةً وَ

حضرت حویصہ اور محیصہ اور عبدالرحمٰن سے فرمایا: اچھاتم فتم کھاؤ اور تم

اپنے ساتھی کا خون ثابت کرو۔ انہوں نے کہا ہم فتم نہیں کھا کیں گ

( کیونکہ ہم نے خود مارتے ہوئے نہیں و یکھا) آپ نے فرمایا: تو بہود
تہبارے واسطے تم کھا کیں گے ( کے ہم نے اس کو نہیں مار ااور نہ ہم کو ملم

ہے کہ کس نے ماراہ ب ) انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! وہ مسلمان نہیں
بلکہ مشرک بیں اور وہ جھوٹی فتم بھی کھالیں گے اس پر آپ نے اپنے
باس سے ان کو دیت ادا فرمائی اور ایک سواون نے بھیجے یہاں تک کہ ان
کے مکان میں داخل ہو گئے ۔ حضرت سہل جانٹونے نے فرمایا اس میں سے
ایک اور نمی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میر ے لات مار دی تھی۔

۸۱۸ حضرت سهل بن الي حثمه عدروايت بي كدهفرت عبدالله بن سهل ولتغيز اور حضرت محيصه ولانغيز دونول خيبركي حاب روانه بوت سيجه تکلیف کی وجہ سے جو کہ ان کولاحق تھی پھر حصرت محیصہ کے پاس ایک آ دی آیااوروہ کہنے نگا کہ حضرت عبداللہ بن مہل قتل کر دیئے گئے اور وہ ا یک اند ھے(یعنی ویران ) کنوئیں میں یا چشمے میں ڈال دیئے گئے یہ بات ن كرحفرت محيصه والتوالي يبود يول كے باس آئے اور كہنے لگے كه خدا کی قتم تم نے اس کونہیں مارا۔حضرت محیصہ ﴿اللَّيْءُ وَمِال ہے روانہ ہو گئے اور وہ رسول کر یم منافیز کمی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے بیان کیا پھر حضرت محیصہ اور ان کے بڑے بھائی حویصہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن نہل ہائفۂ مل کر آئے۔حضرت محیصہ جائفۂ نے پہلے گفتگو فرمانا حیا ہی وہ ہی خیبر میں گئے تھے رسول کریم مَثَلَّاتُیْمُ نے ارشاد فرمایاتم (اینے ہے) بڑے کالحاظ کرو بڑے کالحاظ کروتم ان کو پہلے گفتگو کرنے دو۔ آخر حضرت حویصہ والنیو نے گفتگو کی۔ رسول کریم مثالیو کم نے فر مایا: بیبودتمهارے ساتھی کی دیت نہ دیں توان سے جنگ کے لیے کہدویا جائے گا پھرآ ب نے اس سلسلہ میں یہود کولکھا۔ یہود نے جواب میں لکھا ہم نے خدا کی قتم اس کونہیں مارا پھر رسول کریم سَالَتُهُ اِلَّمْ نے حضرت حویصہ اور حضرت محیصہ اور حضرت عبدالرحمٰن ڈاکٹیز سے فر مایا:اچھاتم لوگ قتم کھاؤ اورتم اینے ساتھی کاقتل ثابت کرو۔انہوں





مُحَيِّصَةً وَ عَبْدِالرَّحُمْنِ اَتَحْلِفُوْنَ تَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوْا لَيْسُوْ بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اللهِمْ بِمَائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى اُدْحِلَتُ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِيْ منها نَاقَةٌ حَمْرًاهُ۔

## ٢١٥٧: بَابِ ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِيْنَ

رد رو لِخَبر سَهُل فِيُهِ

219م: ٱخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْييٰ عَنْ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بُنِ آبِي حَثْمَةَ قَالَ وَ حَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ ٱنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَ مُحَيَّضَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقًا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحَيِّضَةً يَجِدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَخُوَيِّصَةً بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَ كَانَ اَصْغَرَا لُقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرا الْكُبْرَ فِي السِّنِّ فَصَمَتَ وَ تَكُلُّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكُلُّمَ مَعَهُمَا فَذَكُرُوْا لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتَلَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ ٱتَحْلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَ تَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمُ أَوْ قَاتِلَكُمُ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُوْا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَاى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغطاء عَفْلَهُ۔

نے کہا ہم صمنہیں کھائیں گے آپ نے فر مایا: کیا یہود تمہارے واسط فسم کھائیں گے آپ نے فر مایا: کیا یہود تمہارے واسط فسم کھائیں گے (ہم نے اس کوئیں مارااور نہ ہم واقف ہیں کہ س نے قتل کیا) انہوں نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو مسلمان نہیں پھر آپ نے اپنے پاس سے ان کو دیت ادا فر مائی اور ایک سواونٹ بھیجے یہاں تک کہان میں داخل ہو گئے ۔ حضرت مہل ڈائٹو نے فر مایا اس میں سے ایک اونٹی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میرے لات ماردی تھی۔ میں سے ایک اونٹی نے جو کہ لال رنگ کی تھی میرے لات ماردی تھی۔

#### باب راویوں کا اس صدیث سے متعلق اختلاف

١٥٤١٩: حضرت سبل بن الي حثمه والفيَّة اور حضرت رافع بن خديج وللفيَّة ے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل جانتی اور حضرت محیصہ بن مسعود <sub>هلطنی</sub>نه ساتھ <u>نکلے</u> جس وقت خیبر میں پہنچے تو وہاں پر کسی جگه پر علیحدہ ہو گئے ۔حضرت محیصہ جلھنڈ نے حضرت مبداللہ بن مہل جلھنڈ کو دیکھا کہ وہ قتل ہوئے بڑے ہیں۔انہوں نے ان کو فن کیا پھر رسول كريم مَنْ الْفَيْمَ كَي خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے وہ اور ان كے بھاكى حضرت حويصه ولالفنؤ اور حضرت عبدالرحمن بن سبل وللفيؤ جو كهسب لوگوں میں کم عمر تھے تو حضرت عبدالرحمٰن ﴿ اللَّهُ اللَّهِ سَاتُّنَّى سَا سَعَى سَالِمُ تَفَتَّلُوكِرِنْ لِكَيهِ إِس بِرسول كريم مَنْ الْيَتَامِ نَ فرمايا: جو حضرات عمر رسیدہ ہیں ان کی تم عظمت کرواوران کے ساتھ احتر ام کا معاملہ کرو۔ اس پر وہ خاموش رہے اور ان کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی پھر انہوں نے بھی ان کے ساتھ گفتگوی ۔ رسول کریم منافق کے سے عرض کیا جس جگه عبدالله بن مهل قتل ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کیاتم لوگ پیاں شمیں کھاتے ہواورتم لوگ اپنے ساتھی کا خون بہاتے ہو یاتم کو تمہارا قاتل مل گیا ہے ان لوگوں نے کہا ہم سطریقہ سے سم کھائیں حالانکہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔اس پرآپ نے فرمایا: اچھا یہود بچاس سمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کردیں گے۔انہوں نے کہا: ہم کفار کی فتمیں کس طریقہ سے شلیم کریں گے آخرجس وقت رسول کریم نے بید حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پاس سے دیت ادا فر ماگی۔

٣٤٢٠ أَخْبَرُنَا أَخْبَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالَ خَذَٰثَنَا يَخْبِيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةً وَ رَافِعِ نُو خَدِيْجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ مُحَيَّضَةً بُنِ مَسْعُودٍ وَ عَنْدَالْلَهِ بَنَ سَهِلَ ٱلْبَا خَيْبَرِ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَنَفَرَّقَا فِي النَّخُلِ فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ آخُوْهُ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَ خُوَيْضَةُ و مُحَيْضَةُ ابْنَا عَيْمِهِ الِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ عَبْدُالرَّحْمَٰن فِي أَمْرِ اَخِيْهِ وَهُوَ اَصْغَرْمِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ آمُرٌ لَمُ ىَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفٌ قَالَ فَتُبَرَّئُكُمْ يَهُوْدُ بِٱيْمَان حنسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَادَدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلَهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَنْنِي نَاقَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْإِبِلِ.

۲۰ سے دھنرے سہل بن الی حثمہ اور رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ عبدالله بن مبل اور محیصه بن مسعود کسی کام کیلئے فیبر میں آئے تو وہاں تهجورول كردختول مين مليحده بوكئه ياغبدالقد بن مها برفقل أرديا كيا نَهِم بَيُّ كُن خَدَمت مِين حاصر ہوئے وہ اور اٹ بِمائی حویصہ اور عبدانرتهن أن أبل جو كدسب لوگول ميں ثم عمر تصاقا عبدالحِمْنُ الين ساتھی سے پہلے ٌ نفتگو کرنے لگے۔اس پر نی ؓ نے فرمایا: جو حضرات عمر رسيده تين انكى تم عظمت كرواورا كئيسا تحداحة إم كامعامله كروتوا كل دونول سأتھيول ئے تفتیکو کی۔رسول سريم ہے مرض کیا جس جگہ مبداللہ بن سبل قتل ہوئ تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ بچاس فشمین كهاتي بولان لوگول نے كہا: ہم كس طريقه سے قسم كھا كيں ھالا لكہ ہم لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔اس پر آپ نے فرمایا اچھا یہود پچاس فشمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کردیں گے۔انہوں نے کہا ہم کفار کی قسمیں كس طريقة ہے تتليم كريں كم آخرجس وقت نبي نے بيدهات ديمهي تو آپ نے اپنے پاس سے دیت ادا فرمائی۔ سبل نے بیان کیا کہ میں ا کے ایک تھان میں گیا تو ان ہی اونٹول میں ہے جو نبی نے دیت میں دیئے تھے ایک اوٹمنی نے میرے لات ماری۔

الا مرد : حضرت سبل بن الى حمد اور رافع بن خدی که عبد الله بن سبل اور حصد بن مسعود ساتھ نظے جس وقت جمیر میں پنچ تو وہاں اپنی ضرویات کیلئے علیحدہ ہوگئے ۔ محیصہ نے عبدالله بن سبل کو دیکھا کہ وہ قبل ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے ان کو فمن کیا چر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اور ان کے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن خدمت میں حاضر ہوئے وہ اور ان کے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن سبل جو کہ سب لوگوں میں کم عمر سے تو عبدالرحمٰن جائے اپنے ساتھی سے سبل فقت کر واور انکے ساتھ احر ام کا معاملہ کرو۔ اس پر وہ خاموش انکی عظمت کر واور انکے ساتھ احر ام کا معاملہ کرو۔ اس پر وہ خاموش رہے اور اسلام الله کرو۔ اس پر وہ خاموش میں سبال ساتھ احر ام کا معاملہ کرو۔ اس پر وہ خاموش میں سبال سبکہ قاتل میں سبال سبکہ قاتل کے سبحق ہو باؤ۔ ان لوگوں نے کہا: ہم کس طریقہ سے قسم کھا تیں کے مشتحق ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا: ہم کس طریقہ سے قسم کھا تیں

سنن نيا كُنْ تريف جلد ١٩٠٧

فَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالُواْ يَارَسُوْلَ اللّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَقَالَ تُبَرِّنُكُمْ اللهِ كَيْفَ نَاخُدُ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا قَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نَاخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَى مِنْ عِنْدِهِ .

٢٢٪ أُخْبَرَنَا اِسْمُعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ ابْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ سَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلِ وَ مُحَيَّضَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ ابْنِ زَيْدٍ اِلِّي خَيْبَرَ وَهِيَ يُوْمَنِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقًا فِيْ حَوَائِجِهِمَا فَاتَلَى مُحَيِّصَةً عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهَ قَتِيْلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَ حُوَيِّصَةُ و مُحَيَّضَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اللِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمُنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ وَهُوَ آخْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخْلِفُوْنَ بِخَمْسِيْنَ يَمِينًا مِّنْكُمْ وَ تَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَوْ فَقَالَ ٱتَّبِرَنُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَاْحُدُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَةٌ رَسُولُ اللَّهِ

٣٢٢: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ قَالَ سَمِغْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ اَخْبَرَنِي بُشَيْدٍ بَنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ آبِي حَثْمَةَ اَنْ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ سَهْلِ الْانصارِيِّ وَ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجًا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي حَاجَتِهِمَا مَسْعُودٍ خَرَجًا إلى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي حَاجَتِهِمَا

عنده ـ

حالانکہ ہم لوگ وہاں موجو ذہیں تھے: اس پر آپ نے فر مایا: اچھا یہود پچاس شمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا: ہم کفار کی قشمیں کس طریقہ سے تتلیم کریں گے آخر جس وقت رسول کریم نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنی سے دیت ادا فرمائی۔

٢٢ ٧٨: حضرت مبل بن الي حثمه حربينة اور حضرت رافع بن خديج طالينة سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مہل بڑھٹیز اور حضرت محیصہ بن مسعود ولالله ساته نكله جس وقت خيبر مين تهنيح تو و بال اين ضرويات کے تحت علیحدہ ہو گئے پھر حفزت محیصہ طالنی آئے اور انہول نے حضرت عبدالله بن سہل واللہ ہؤا کو دیکھا کہ وہ قتل ہوئے بڑے ہیں۔ انہوں نے ان کو فن کیا پھر رسول کریم مَانْ تَیْزَا کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے وہ اور ان کے بھائی حضرت حویصہ بالنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن سهل ولأنفؤ جو كه سب لوگول ميں كم عمر تھے تو حضرت عبدالرحمٰن والنَّفَةِ اللَّهِ سأتهى سے پہلے مُفتگو كرنے لگے۔اس بررسول كريم التَّيْزُ في فرمايا: جوحضرات عمررسيده مبي ان كي تم عظمت كرواور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو۔اس پروہ خاموش رہے اوران کے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی آپ نے فرمایا کیاتم لوگ بچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہتم لوگ اپنے ساتھی کےخون بہایااس کے قاتل کے مشخق ہوجاؤ۔ان لوگوں نے کہا ہم کس طریقہ سے شم کھا کیں حالانکہ ہم لوگ وہاں موجوز نہیں تھے۔اس پر آپ نے فر مایا: اچھا یہود پچاس فتمیں کھا کرتم کوعلیحدہ کردیں گے۔انہوں نے کہا:ہم کفار کی قسمیں س طریقہ سے تنکیم کریں گے آخرجس وقت رسول کریم ؓ نے بیہ حالت دیکھی تو آپ نے اپنے پاس سے دیت ادافر مائی۔

۳۷۲۳: حضرت سبل بن انی خمه والنیز سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سبل اور حضرت محید بن مسعود ساتھ نکلے جس وقت خیبر میں پنچ تو وہاں پر سی ضرورت سے علیحدہ ہو گئے ۔ اسی دوران عبداللہ بن سبل والنیز قتل کر دیئے گئے۔ پھر رسول کریم شکالٹیڈ کی خدمت میں ماضر ہوئے وہ اورائکے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن سبل جو کہ سب

& FZ. >>

سنن نسائي شريف جلد سوم

فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ سَهْلِ الْانْصَارِيُّ فَجَاءَ مُحَيَّضَةً وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ ٱخُوا لُمَقْتُولَ وَ خُوَيَّصَةً بْنُ مَسْعُوْدٍ حَتَّى ٱتَّوْا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ مُحَيَّضَةُ و حُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَاْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخُلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ قَالُوْا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَحْضُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ آيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ فَوَادَةُ رَسُولُ الله هَاقَالَ بُشَيْرٌ قَالَ لِي سَهُلُّ بْنُ آبِي حَثْمَةً لَقَدُ رَكَضَنْنِي فَرِيْضَةٌ مِّنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا۔ ٣٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ وُجِدَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيْلًا فَجَاءَ آخُوْهُ وَ عَمَّاهُ حُوَّيْصَةُ و مُحَيَّصَةً وَهُمَا عَمَّا عَبْدِاللَّهِ بُنِ سَهُلِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَا الْكُبْرَ قَالَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيْلًا فِي قَلِيْتٍ مِّنْ بَعْضِ قُلُبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِّنْ تَتَّهِمُوْنَ قَالُوا نَتَّهِمُ الْيَهُوْدَ قَالَ اَفَتُقْسِمُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا أَنَّ الْيَهُوْدَ قَتْلَتُهُ قَالُوا وَ كَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَالَمُ نَوَ قَالَ فَتُبَرِّنُكُمُ الْيَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ آنَّهُمُ لَمْ يَقْتُلُوْهُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرُطَى بِأَيْمَانِهِمُ وَهُمُ مُّشُرِكُوْنَ

لوگوں میں کم عمر تھے تو عبدالرحمٰن اپنے ساتھی سے پہلے گفتگو کرنے
گے۔ اس پر رسول کریم نے فر مایا: جو حفزات عمر رسیدہ ہیں ان کی تم
عظمت کرو اور ان کے ساتھ احتر ام کا معاملہ کرو۔ اس پر وہ خاموش
رہ اور ان کے دونوں ساتھوں نے گفتگو کی۔ رسول کریم سے عرض
کیا جس جگہ عبداللہ بن بہل قل ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا: کیا تم
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے مستحق ہو جاؤ۔ ان
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم لوگ قاتل کے مستحق ہو جاؤ۔ ان
لوگ پچاس قسمیں کھاتے ہوتا کہ تم کھا میں حالانکہ ہم لوگ وہاں
لوگ پوس نے کہا: ہم کس طریقہ سے قسم کھا کی حالانکہ ہم لوگ وہاں
موجود نہیں تھے۔ اس پر آپ نے فر مایا: اچھا یہود پچاس قسمیں کھا کرتم
کوعلی حدہ کردیں گے۔ انہوں نے کہا: ہم کفار کی قسمیں کس طریقہ سے
کوعلی حدہ کردیں گے۔ انہوں نے کہا: ہم کفار کی قسمیں کس طریقہ سے
سلیم کریں گے آخر جس وقت رسول کریم نے بیا حالت دیکھی تو آپ
نے باس سے دیت ادا فر مائی۔ ہمل نے بیان کیا کہ میں ان کے
میں دیئے تھا کیک اونٹی نے میرے لات ماری۔
میں دیئے تھا کیک اونٹی نے میرے لات ماری۔

الا ۲۲۲ : حفرت بشر بن بیار و النو اور حفرت سهل بن الی حمد و النو النو کے سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن سهل و النو کی جو عبداللہ بن سهل و النو کے بھی بھائی اور دونوں چیا حو یصد اور محیصہ و النو جوعبداللہ بن سهل و النو کے بھی جیا تھا رسول کریم منا النو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن و النو نو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن و النو نو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن و النو نو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عبدالرحمٰن و النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی منا النو کی کو مرا ہوا یا۔ ان کو تل کر کے یہود یوں کے ایک کو کو کی انہوں نے کہا: ہمارا یہود ر گمان ہے۔ آ بِ منا النو کی کر ڈ الا۔ گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارا یہود ر گمان ہے۔ آ بِ منا النو کی حضر کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس وجہ سے تم کھا کیں میں اس بات پر جس کو انہوں نے کہا: ہم کس طریقہ سے رضا مند ہوں گے وہ تو مشرک کے بچاس قسمیں کھا کر ہم نے اس کونہیں مارا۔ انہوں نے کہا: ہم



سنن نيا كي شريف جلد موم

فُوادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِنْدِهِ "اَرْسَلَهُ مِالِكٌ بُنُ آنَسٍ-"

٢٥/٢٥: قَالَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنُ الْقَاسِمِ حَلَّائِنِي مَالِكٍ عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ سَهْلِ الْانْصَادِيُّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهُل فَقَدِمَ مُحَيَّصَةُ فَاتَلَى هُوَ وَاَخُوْهُ حُويِّصَةٌ وَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ اِلِّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُالرَّحْمْنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ آجِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَبْرُ كَبْرُ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَ مُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا شَأَنَ عَبُدِاللَّهِ بُن سَهُلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْسِينَ يَمِيْنًا وَ تَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَىٰ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالْفَهُمْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ-٢٢٢م: أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ نَعِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ إِلطَّالِقُ عَنْ بُشَيْرِ ابُنِ يَسَارٍ زَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْآنُصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخَبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِّنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيْهَا فَوَجَدُو ٱحَدَهُمْ قَتِيْلًا فَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وَجَدُوْهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمُنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبَّى اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا اَحَذَنَا قَتِيْلًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَا الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَاتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ

بیں۔ پھر رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیت ادا فرمائی۔

٢٧٦٥ : حفرت بشير بن بيار جائين ہے روايت ہے كه حفرت عبدالله

بن بهل انصارى جائين اور حضرت كيصه بن معود جائين دونوں خيبر كے

ليه روانه بوئے اور اپنے اپنے كاموں كے لئے الگ ہوئے حضرت عبدالله بن بهل جائين ارے اور آل كر ديئے گئے ۔ حضرت محصه جائين اور ان كے بھائى حويصه جائين اور عبدالرحمٰن بن بهل جائين رسول كريم مئائين کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت عبدالرحمٰن جائين نے کفتگو کو اور حضرت عبدالرحمٰن جائين نے کفتگو کرنا چاہى كيونكه وہ (حقیق) بھائى سے حضرت عبدالله بن بهل جائين نے فرایا: تم اپنے کے ۔ رسول كريم مئائين نے فرایا: تم اپنے سے بڑے كا احترام كرو پھر حضرت حويصه جائين اور حضرت محيصه جائين نے گفتگو كى اور حضرت عبدالله بن بهل جائين كى ۔ حضرت رسول كريم مئائين نے نے مواورتم اپنے صاحب یا قاتل كے خون عبدالله بن بهل جائين كی حاصرت رسول كريم مئائين نے نے مواورتم اپنے صاحب یا قاتل كے خون فرایا : تم بچاس قسمیں کھاتے ہواورتم اپنے صاحب یا قاتل كے خون فرایا : تم بچاس قسمیں کھاتے ہواورتم اپنے صاحب یا قاتل كے خون فرایا : تم بچاس قسمیں کھاتے ہواورتم اپنے صاحب یا قاتل كے خون فرایا : تم بچاس قسمیں بیار جائین نے نے فرایا كه رسول كريم مثائین نے كہا حضرت بشیر بن بیار جائین نے نے فرایا كه رسول كريم مثائین نے كہا حضرت بشیر بن بیار خائین نے نے فرایا كه رسول كريم مثائین انے اس سے دیت اوا فرائی۔

۲۹ کرم، حضرت بشیر بن بیار را النظائی سے روایت ہے کہ آیک آدی
انصاری نے جس کا نام حضرت سہل بن ابی خمہ را الله اللہ ہوگئے
کیا کہ ان کی قوم کے کئی مخص خیبر میں گئے وہاں پرالگ الگ ہوگئے
پھران میں سے ایک کودیکھا کہ وہ آل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہاان
لوگوں سے جو کہ وہاں پر رہتے تھے کہ جس جگہ وہ آل کر دیا گیا ہے کہ تم
لوگوں نے ہمارے ساتھی کوئل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو
نہیں مارااور نہ ہی ہم اس کے قاتل سے واقف ہیں وہ لوگ رسول کریم
مان خیبری طرف گئے تھے ہم نے وہاں پر اپنے ساتھی کو پایا یا آل کر دیا
لوگ خیبری طرف گئے تھے ہم نے وہاں پر اپنے ساتھی کو پایا یا آل کر دیا
گیا۔ رسول کریم مان النظام نے فرمایا بتم بڑائی کا خیال کرو۔ آپ نے
فرمایا بتم گواہ لا سکتے ہو کہ کس نے تم کوئل کیا؟ انہوں نے کہا: ہمارے



لَكُمْ قَالُوا لَا نَرْضَى بِآيْمَانِ الْيَهُوْدِ وَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبْطُلَ دَمُّهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِّنْ ابِلِ الصِّدَقَةِ خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ شُهَيْب.

المُن عُبَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْاَحْنَسِ عَنُ عَمْرِو الْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ انَّ الْنَ عُمْرِو الْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ انَّ الْنَ مُحَيِّصَةً الْاصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى الْبُوابِ خَيْبَرَ مُحَيِّصَةً الْاصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى الْبُوابِ خَيْبَرَ مُحَيِّصَةً الْاصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى الْبُوابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ الْمُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ الْمُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ الْمُولُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ وَمِنْ آيْنَ وَانَّمَا اصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى اللهِ وَمِنْ اللهِ وَكَيْنُ اللهِ وَمِنْ آيْنَ وَانَّمَا اصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى اللهِ وَمِنْ آيْنَ اللهِ قَلْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَهُمُ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَالاً اللهِ عَلَيْهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَقَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَقَقَالَ يَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ عَلْمُ مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ قَسَامَةً فَقَالَ يَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُودُ وَقَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَهُمُ الْيَهُودُ فَقَسَمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاعَانَهُمْ بِيضَفِهَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاعَانَهُمْ بِيضَفِهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاعَانَهُمْ وَاعَانَهُمْ بِيضَفِهَا وَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاعَانَهُمْ وَاعَانَهُمْ بِيضَفِهَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

#### ٢١٥٨: بكاب الْقُودِ

٣٤٢٨: آخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ مَحَدَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِاللّهِ ابْنَ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِالنّفْسِ وَالنّبِبُ النّفْسِ وَالنّبِبُ

٣/٢٦ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ آخْمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ آخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لِآخْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىٰ هُرِيْرَةَ قَالَ قُتِلَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىٰ هُرِيْرَةَ قَالَ قُتِلَ

پاس گواہ نہیں میں۔آپ نے فر مایا: وہ تو خلف کریں گ۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہود کی قسم پر رضامند نہ ہوا گ۔ آپ کو برامحسوس ہوا کہ خون اس کا ضائع ہوتو آپ نے صدقد کے اُونٹ میں سے ایک سو اُونٹ دیت کے ادافر مائے۔

#### باب: قصاص مے متعلق احادیث

۲۵۲۸: حفرت عبداللہ بن مسعود ﴿ اللهٰ علیہ اللہ بن مسعود ﴿ اللهٰ علیہ اللہ بن مسعود ﴿ اللهٰ اللہ بن مسلمان آ دمی کا قتل کرنا درست نہیں ہے علاوہ تین صورتوں میں ایک جان کے عوض جان دوسر ہا گراس کا نکاح ہو چکا اور پھر زنا کا ارتکاب کرے (تو اس کو پھروں سے ہلاک کر دیا جائے) تیسر ہا گراپ دین یعنی ند ہب اسلام سے وہ شخص منحرف ہوجائے (تو اس کے اشکالات دور کرنے کی کوشش کریں گے ) اگروہ اسلام پھر قبول کرلیں تو بہتر ہے درنداس کو ہلاک کردیا جائے گائہ اسلام پھر قبول کرلیں تو بہتر ہے درنداس کو ہلاک کردیا جائے گائہ

۴۷۲۹: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے دورِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کافتل کیا تو اس قاتل کو پکڑ کررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س





رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْفَاتِلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ الْفَاتِلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ الله وَلِي الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ امَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ امَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ امَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ ذَخَلُتَ النَّارَ فَخَلَٰى سَبِيلَةً قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّى فَاللّهِ النَّسْعَةِ.

مَّ الْمُ الْمُوهِمَّ الْمُحَمَّدُ اللهِ السَمَاعِيْلَ الْمِن الْمُواهِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْقَمَةَ اللهِ وَائِلِ اللهِ عَنْ عَلْقَ عَنْ اللهِ قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢١٥٩: بَابِ ذِكْرِ انْحَتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلِ فِيْهِ

میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اس شخص کو مقتول کے ور شہ کے حوالے کر
دیا (تا کہ ور شہ اس کو قبل کر دیں) اس قاتل نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! میں نے اس شخص کو قبل کرنے کی نیت ہے اس کو نہیں
مارا تھا۔ آپ نے فرمایا: مقتول کے ور ثاء کو دیکھو۔ اگر وہ سچا ہے
کچر ٹو اس کو قبل کر دے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کو
چنا نچہ اُس نے چھوڑ دیا۔ وہ اس وقت ایک رشی میں بندھا ہوا
تھا وہ اپنی رشی کھینچتا ہوا چلا۔ اس دن سے اس کو رسی والا کہا
جانے لگا۔

۳۰ ۲۷۳: حضرت علقمہ بن واکل حضری سے روایت ہے کہ انہوں نے
اپنے والد سے سناوہ قاتل کہ جس نے تل کیا تھا اس کو مقتول کا وارث
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے
نے فر مایا کیاتم اس کو معاف کرتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے
فر مایا: تم اس کا انتقام لو گے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے
فر مایا: جاؤ قتل کرو۔ جس وقت وہ چل دیا تو آپ نے فر مایا: اگر تم
اس کو معاف کر دو گے تو وہ تمہارا گناہ سمیٹ لے گا اور تمہار سے
ساتھی کا گناہ (جو کہ قتل ہوگیا ہے) اس کا گناہ سمیٹ لے گا اس کو
چنا نچ اس نے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا بھروہ خض اپنی رستی کھینچتا ہوا
چل دیا۔

## باب: حضرت علقمه بن وائل کی روایت میں راویوں کا اختلاف

الا 27: حضرت علقمہ بن واکل جلائی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت واکل بن حجر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول کر یم حظرت واکل بن حجر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول کر یم منگائی کے کہ متن میں تھا جس وقت مقتول کا وارث قاتل کو پکڑ کر کھنچتا ہوالا یا ایک رہی سے باندھ کر۔ رسول کر یم منگائی کے وارث سے فر مایا کم معاف کررہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم اس کی دیت لے رہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے فر مایا: تم قبل کرتے دیا سے نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: انجھا لے جاؤ اس کو۔ جس ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: انجھا لے جاؤ اس کو۔ جس

تمامت کا احادیث کی احدیث

الدِّيةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبْ بِهِ فَلَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَعْفُوٰ فَلَمَّا ذَهَبْ بِهِ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَعْفُوٰ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوهُ وَاتُم صَاحِيكَ فَعَفَاعَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَآيَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاثْمِ صَاحِيكَ فَعَفَاعَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَآيَتُهُ

٣٤٣٢: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَىٰ ثَنَا جَامُع ابْنُ مَطَرِ لِلْخَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِه قَالَ يَحْيِىٰ هُوَ آخْسَنُ مِنْهُ۔

٣٧٣٣: ٱخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ فِيْ عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَلَا وَ أَخِيُ كَانَا فِي جُبِّ يَتْحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَأْرَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفُ عَنْهُ فَآبِي وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَلَا وَ آخِيُ كَانَا فِي جُبٌّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَآبِلَى ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَلَا وَ آخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمُنْقَارَ أَرَاهُ قَالَ فَصَرَبَ رَأْسَ صَاحِبهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَآلِي قَالَ اذْهَبْ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ فَنَا دَيْنَاهُ اَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ

وقت وہ اُس کو لے چلاتو آپ نے اس کو بلایا اور فر مایا: کیاتم معاف
کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: نہیں۔ آپ
نے فر مایا: تم قتل کرتے ہو۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: خم تم اس کو لے
قتل کرتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: خم تم اس کو لے
جاؤ۔ پھر آپ نے فر مایا: اگر تم اس کو اس وقت معاف کروگے تو وہ اپنا
گناہ اور اپنے ساتھی بھی لے لے گا۔ اس نے اس کو معاف کر دیا اور
چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ یعنی قاتل اپنی رسی تھینچ رہا تھا۔

۳۷۳۲: ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

۳۷ که: حضرت علقمه بن وائل سے روایت ہے کہ انہوں نے اینے والدے روایت کی انہوں نے کہامیں رسول کریم فاللی ایک خدمت میں بیٹھا تھا کہاس دوران ایک شخص حاضر ہوااس کی گردن میں رسّی پڑی ہوئی تھی'اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بدآ دمی اور میرا بھائی دونوں کنواں کھود رہے تھے اس دوران اس نے کدال اٹھائی اور میرے بھائی کے سریر ماری وہ مرگیا۔ نبی نے فرمایا: تُو اس کومعاف کردے۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا: یارسول اللہ! بیشخص اور میر ابھائی دونوں ایک کنویں میں تھے۔وہ کنواں کھودرہے تھے کہاس دوران اس نے کدال اٹھائی اور میرے بھائی کے سرپر مار دی وہ مرگیا۔ آپ نے فرمایا بتم اس کومعاف کردو۔اس شخص نے انکار کردیا۔ آپ نے فرمایا: اچھاتم اگراس کونل کردو گے تو تم بھی اس جیسے ہوجاؤ گے یعنی تم کوثواب بالکل نہیں ملے گا بلکہ جس طریقہ سے اس شخص نے (ناحق) تن کیا تھاتم بھی اس کوتل کرو گے۔اس کے برابر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ مخض اس کو لے گیا جس وقت دورنکل گیا تو ہم نے آواز دی کہ کیاتم نہیں سنتے جو رسول كريم مَنْ النَّيْرَ فَر مات ميں انہوں نے كہا آب نے فر مايا ہے اگرتم اس کوتل کرو گے تو اس کے برابر ہو گے۔انہوں نے کہا جی ہاں میں



سنن نسائي شريف جلد موم

مِثْلَةً قَالَ نَعَمِ اعْفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسُعَتَهُ حَتْى خَفِي عَلَيْنَا۔

٣٢٣ أَخْبَرُنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالَدٌ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكِ ذَكُرَ آنَّ عَلْقَمَةَ ابْنَ وَائِلِ آخُبَرَهُ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ كَأَن قَاعِدًا عِنْدَ رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ قَتَلَ هَلَا اَخِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوُ لَمْ يَعْتَرِفُ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبِيّنَةَ قَالَ نَعَمُ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ آنًا وَهُوَ نَخْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَٱغْضَبَنِي فَضَرَبُتُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيْهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مَالِي ۚ إِلَّا فَاسِي وَكِسَائِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتُرىٰ قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ آنَا آهُوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ دُوْنَكَ صَاحِبَكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ فَادُ رَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُواْ وَيُلَكَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ اللَّي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حُدَّثُتُ آنَّكَ قُلُتَ إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلُ آخَذْتُهُ إِلَّا بِٱمْرِكَ فَقَالَ مَا تُرِيْدُ أَنْ يَبُوْءَ بِاثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ ذَٰلِكَ قَالَ ذَٰلِكَ

اس کومعاف کردیتا ہوں پھروہ قاتل اپنی رستی تھینچتا ہوا نکلا۔ یہاں تک وہ ہم لوگوں کی نگاہ سے غائب ہو گیا۔

٣٧٣٠ عرت واکل بن حجر ﴿ إِنَّهُ عِيدُ رِوايت ہے وہ رسول کريم فَأَقَيْدُ أَمْ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ایک شخص آیا۔ ایک دوسرے معض کو تعینیتا ہوارتی پکر کرانہوں نے کہایا رسول الله منافینی اس نے میرے بھائی کو مار ڈالا ہے۔اس بررسول کریم منگافیز سنے اس سے دریافت کیا کہ کیاتم نے اس کونل کیا ہے؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِينَ لَّواهِ لا تا \_اس دوران اس نع كها مين نے تل کیا ہے۔آپ نے فر مایا کس طریقہ سے مارااور قبل کیا ہے۔اس نے کہا میں اور اس کا بھائی دونوں لکڑیاں اکٹھا کر رہے تھے ایک درخت کے بنچاس دوران اس نے مجھ کو گالی دی مجھ کو غصر آیا میں نے کلہاڑی اس کے سر پر ماری (وہ مرگیا) اس پر رسول کریم منگ تیو آنے ارشاد فرمایا جمہارے یاس مال ہے جو کہتم اپنی جان کے عوض ادا كرے۔اس نے كہا يا رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم مرے ياس تو سجھ نہيں ہے علاوہ اس کمبل اور کلہاڑی کے۔آپ نے فرمایا: توسمجھتا ہے کہتمہاری قوم تجھ كوخريدكر لے گى (لينى ديت اداكر يے) وہ كہنے لگاميں اپنى قوم کے نزد یک زیادہ ذلیل اور رسوا ہوں دولت سے (لیعنی میری جان کی ان کواس قدر برواہ نہیں ہے کہ مال ادا کریں ) بیس کر آپ نے رتی اس مخض کی جانب ( یعنی وارث کی جانب بھینک دی ) اور فر مایا جم اس کو لے جاؤیعنی جوتمہارادِل جا ہےوہ کرو۔جس وقت وہ مخص پشت کر کے روانہ ہوا آپ نے فرمایا: اگرتم اس کونل کر دو گے تو پیجھی اسی جیسا ہو گا لوگ جا کر اس سے ملے اور کہا تیری خرابی ہورسول کریم منگافیظ فر ماتے ہیں اگرتم اس کو مارو گے تو تمہارا انجام اسی مخص جیسا ہوگا وہ شخص واپس خدمت نبوی مَنْ اللَّهُ عِلْم میں چھر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگایا اگر میں اس کوفل کر دوں تو اس جیسا ہوں گا اور میں تو آپ ہی کے تھم ہے اس کو لے کر گیا ہوں۔ آپ نے فر مایا: تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارااور



ن نسائی شریف جلد سوم

تمہارے ساتھی گناہ جمع کر لے گا۔ اس نے کہا کس وجہ ہے نہیں حابتا\_آپنے فرمایا: یبی بات ہوگی ۔اس نے کہا پھراس طرح سے سیحے ہے( میںاس کوچھوڑ تا ہوں ) ۔

٣٧٣٥: أَخُبُونَا وَكُويًّا بُنُ يَعْيِيٰ قَالَ ٣٧٣٥، ترجم مابق حديث كم مطابق سيد حَدَّثَنَاعُبَيْدُاللَّهِ ابْنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْنُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ اِنِّي لَقَاعِدٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ ۗ يَقُودُ آخَرَ نَحُوهُ .

> ٣٤٣١: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ ابْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِي عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عِلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ آنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُمْ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ الِّي وَلِيِّ الْمَفْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجُلَسَائِهِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَٱخْبَرَةٌ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ فَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ لِسُعَتَهُ حِيْنَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكُرْتُ وَلِكَ لِحَبِيْبِ فَقَالَ حَدَّثِنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَشُوَعَ قَالَ وَ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفُوِ.

٣٧٣٧: أَخْبَرُنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَوْذَبِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ

۲ ۲ ۲ من حضرت علقمه بن وائل سے روایت ہے کہ ان کے والد نے روایت کیا کهرسول کریم مُناتِیْوَا کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا کہ جس نے ایک آ دمی گوٹل کر دیا تھا۔ آپ نے اس مقتول کے وریڈ کو اس قاتل کو دے دیا۔ قبل کرنے کے لئے پھر آپ نے ورثاء کے ساتھیوں سے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جا کیں گے ( قاتل تو اپنے تل کرنے کے گناہ کی وجہ سے اور اس کا مقتول اپنے گناہوں کی وجہ سے یااس وجہ سے کہ وہ حضرت رسول کریم مُنافِیّنا کے ارشادمبارک کے خلاف کرتا ہے اس لیے کہ آپ نے معاف فرمانے کے لیے تکم فرمایا تھا) چنا نچدا یک آ دمی گیا اور اس نے وارث کواطلاع دی جس وقت اس کوعلم ہوا کہ آپ ایسا فر مارہے ہیں تو اس نے اس قاتل كوچھوڑ ديا\_حضرت واكل نے بيان فرمايا كديس نے اس قاتل كو دیکھا کہ وہ اپنی رہتی تھینچ رہا تھا۔جس وقت وارث نے اس کوجھوڑ دیا کہ وہ رخصت ہوجائے۔اساعیل نے نقل کیا کہ میں نے بیروایت حبیب سے نقل کی انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے سعید بن اشوع نے نقل کیا کہرسول کریم مُنافِیَّا کے معاف فرمانے کا حکم فرمایا تھا۔

٢٧٢٥: حضرت انس بن مالك دالفيز سے روايت ہے كه ايك آ دمي ا ہے ایک رشتہ دار کے قاتل کوخدمت نبوی مَثَاثَیْنَا میں لَے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا بتم اس کومعاف کر دو۔ اس شخص نے انکار کر دیا آپ





رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُدِ الدِّيَةَ فَابَىٰ قَالَ اذْهَبُ فَاقُدُهُ فَاتَكُ مِثْلَهُ فَذَهَبَ فَلُحِقَ الرَّجُلُ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلَهُ فَخَلْى سَبِيْلَهُ فَمَرَّبِى الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ اللهَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ اللهَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَهُو يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَهُو يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَهُو يَجُرُّ نِسْبَعَتُهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الرَّهُ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مَدَّقَنِي خَالِدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ حَدَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَمَاعِيلُ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ الحَيْ قَلَلَ الرَّجُلَ قَلَلَ الرَّجُلُ التَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَلَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ التَّقِ اللَّهُ وَاعْفُ عَنِي فَإِنَّهُ اعْطَمُ لِآجُولِكَ وَخَيْلً لَكَ اللَّهُ وَاعْفُ عَنِي فَاللَّهُ فَاخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاعْتَقَهُ وَلَاحِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَاخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاكُونَ عَيْرًا مِنَا هُو صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُا فِيْمَ فَتَلَيْنُ لَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَا فَي صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَا فَيْمَ فَتَلَيْنُ وَاللَّهُ كَانَ خَيْرًا مِنَا هُو صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لُ يَا رَبِّ سَلُ هَذَا فِيْمَ فَتَلَيْنُ وَاللَّهُ لَا يُولِ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لُ يَا رَبِ سَلْ هَذَا فِيْمَ فَتَلَيْنُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُ لُكُ يَا رَبِ سَلْ هَذَا فِيْمَ فَتَلَيْنَ وَالْكُولُ لُكُولِكُ اللَّهُ الْمُؤْلُ لُكَامِ لَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ لُكُولُ لُكُولُ لُكُولُ الْمَالِقُولُ لُكُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلَ الْمُقَالِقُولَ لَلْهُ الْمُؤْلِقُولُ لَا رَبِ سَلْ هَذَا فِيمَ فَتَلَيْنِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ذِكْرُ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ عَلَى عِكْرِمَةً فِى ذَلِكَ ١٨٢٥: آخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَا بْنِ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ آنْبَانَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِح عَنْ سِمَاكَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيْرُ وَ كَانَ النَّضِيْرُ آشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةً وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌّ مِّنَ قُرِيْظَةً رَجُلاً

نے فر مایا: تم جاؤاوراس کوتل کر دواوراس صورت میں تم بھی اس شخص کی طرح ہوجاؤ گے۔ چنانچہ دو شخص گیاا کیہ آ دمی نے اس سے ل کر کہا حضرت رسول کر یم شائلتی آنے فر مایا: تم اس کوتل کر دو تم بھی اس کی طرح ہوجاؤ گے ( یعنی جیسا و شخص گنا ہگار ہے تم بھی ایسے ہی ہوجاؤگ ) یہ بات من کر اس شخص نے اس قاتل کو چھوڑ دیا اور وہ شخص ( یعنی قاتل) میرے سامنے سے گذرااین رش کھینچتے ہوئے۔

٣٧٣٨ : حفرت بريده بالنفا ہے روایت ہے کہ ایک آدی خدمت نبوی
میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا نیار سول القد! اس شخص نے میر ہے
ہوائی کوتل کر دیا۔ آپ شکا تیکھ نے فرمایا : جاؤتم اس کوتل کر دوجس طریقہ
ہوائی کوتل کر دیا۔ آپ شکا تیکھ کے فرمایا : جاؤتم اس کوتل کر دوجس طریقہ
درواورتم اس کومعاف کر دوتم کوزیا دہ تو اب ملے گا اور تمہارے واسطے
بہتر ہوگا اور قیامت کے دن تمہارے بھائی کے لئے بھی بہتر ہوگا۔ یہ
بات من کر اس شخص نے اس قاتل کو چھوڑ دیا۔ پھررسول کریم شکا تھا ہوگی آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا: آز اوکر دینا ہے تمہارے
اس کی اطلاع ہوئی آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا: آز اوکر دینا ہے تمہارے
واسطے بہتر ہوگا اس کام سے جو کہ وہ تمہارے ساتھ کرنے والا تھا
قیامت کے دن۔ وہ شخص کے گا کہ اے میرے پروردگار اس سے
معلوم کر کہ اس شخص نے کس جرم کی وجہ سے جھے تیل کر دیا تھا؟

باب: اس آیت کریمه کی تفسیراوراس حدیث میں عکرمه پراختلاف

يمتعلق

۳۷۳۹: حضرت ابن عباس پیٹی سے روایت ہے کہ (قبیلہ) قریضہ اور بینونسیران دونوں میں قبیلہ بنونسیرکا مقام زیادہ تھا۔ جس وقت کوئی آ دی قبیلہ قریضہ میں سے بنونشیر کے کسی آ دی کوئل کردیتا تھا تو (قبل کرنے کی وجہ سے ) وہ قبل کردیا جا تا اور جس وقت قبیلہ بنونسیرکا کوئی شخص قبیلہ قریضہ کے کسی شخص کوئل کرتا تو ایک سووس تھجور (بطور دیت) ادا کرنا قریضہ کے کسی شخص کوئل کرتا تو ایک سووس تھجور (بطور دیت) ادا کرنا

الماسك العاديث المحاديث ِّنَ النَّضِيْرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ النَّضِيْرِ
رَجُلاً مِّنْ قُرَيْظَةَ اَدَّى مَائِنَةً وِسُقِ مِّنْ تَمْرٍ فَلَمَّا
بُعِثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِّنَ
النَّضِيْرِ رَجُلاً مِّنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوْهُ إِلَيْنَا
نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَنَوَلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
وَسَلَّمَ فَاتَوْهُ فَنَوَلَتُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسُطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَوَلَتُ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ۔
الْفَصْحِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَوَلَتُ

مَّمَّ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ آخْبَرَنِى دَاؤَدُ ابْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْمِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ آنَّ الْآيَاتِ الَّيْمُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْمِمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ آنَّ الْآيَاتِ الَّيْمُ اوُ فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ اوُ الْمَيْنِ النَّمَ الْمَقْسِطِينَ اِنَّمَا نَزَلَتُ فِي الدِّيَةِ الْمَيْنِ النَّهِ النَّهُ عَرَّوَجَلَّ فَالْكَ انَّ قَتْلَى النَّفِيدِ كَنْ اللهِ عَلَى الدِّيَةَ كَامِلَةً وَانَّ يَنِي قُرَيْظَةً وَ ذَلِكَ انَّ قَتْلَى النَّفِيدِ وَالدِّيةَ كَامِلَةً وَانَّ يَنِي قُرَيْظَةً وَ عَلِيكَ انَّ قَتْلَى النَّفِيدِ كَانَوْ الدِّيةَ كَامِلَةً وَانَّ يَنِي قُرَيْظَةً وَ مَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَّوَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ ذَلِكَ فَيْعِمُ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ وَيُهِمُ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ وَلَيْكَ فَالْمَ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ فَجَعَلَ اللّهُ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهُ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهُ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَعَمَالَ اللهُ عَلَى الْحَقِ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ اللهُ اللهِ عَلَى الْحَقِ فِي فَيْ ذَلِكَ فَلَى الْمُعَلِيلُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْقِ فِي ذَلِكَ فَلَكَ فَلَكَ فَلَاكُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٦١: باب القَودِ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيْكِ فِي النَّفْسِ

ا ١٣٧٣: اَخْبَرَيْنَ مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ لَخْيَى ابْنُ سَعِيدٌ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا الْحَسَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَا وَالْاَشْتَرُ الله عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهِدَ وَالْاَشْتَرُ الله عَلِيّ وَصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْئًا لَمْ

یراتی۔ جس وقت رسول کریم منافظ الم پیغیر ہوگئو قبیلہ بنونسیر کے ایک شخص نے قبیلہ قریضہ کے ایک شخص کوئل کردیا۔ اس برقبیلہ قریضہ کے لوگوں نے کہا: اس قاتل کو ہمارے سپر دکر دوہم اس کوئل کریں گے۔ قبیلہ بنونسیر نے کہا: اس قاتل کو ہمارے اور تمہارے درمیان اس مسکلہ کے متعلق نبی کریم منافظ الم فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی: وَ اِنْ حَکُمْتُ فَاحْکُمْ بینتہ ہوئے۔ اگر کفار کے درمیان فیصلہ کروتو انصاف سے فیصلہ کرو یعنی جان کے عوض جان کی جائے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی: کیا تم دور جاہلیت کے رواج ببند کرتے ہو؟

ما ١٦٥ : حضرت ابن عباس في سے مروی ہے کہ آیات کریمہ فاحکمہ بینہ فید اور آغرض عنه فیرسے کے کر مُقْسِطِین تک قبیلہ فاحکمہ بینہ فیر کو برتری حاصل بی نضیراور قریظہ کے متعلق نازل ہوئیں کیونکہ بونضیر کو برتری حاصل تھی جس وقت ان میں سے کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ لوگ آدھی لیتے اور اگر بنو قریظہ میں سے کوئی قبل کر دیا جاتا تو وہ لوگ آدھی دیت پاتے بھران لوگوں نے رجوع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس پرحق تعالی شانہ نے یہ آیات کریمہ نازل فرما ئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کوراہ راست پرلائے اور دیت برابر وراہ رادی۔

#### باب: آزاداورغلام میں قصاص سے متعلق

الا ۱۷۲ : حضرت قیس بن عبادہ و اللہ است روایت ہے کہ میں اور حضرت استر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کورسول کریم مُلَّالِیًّا اللہ کو کی خاص بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ دوسرے حضرات کو نہیں بتلائی۔ انہوں نے فرمائی ہے جو کہ دوسرے حضرات کو نہیں بتلائی۔ انہوں نے فرمایا نہیں۔ مگر جو میری اس کتاب میں ہے پھرائیک کتاب نکالی اور



يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِيُ كَتَابِي هَذَهُ إِلَى مَا كَانَ فِي كَتَابِي هَذَهُ أَفُورَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَرُ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مِنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ اَذْنَاهُمْ اَلَا لَا تُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٌ وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ اَذْنَاهُمْ اَلَا لَا تُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٌ وَيَسْعَى بِذِمَتِهِمْ اَذْنَاهُمْ اللّا لَا تُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٌ وَلَا ذَوْعَهُدِ بِعَهْدِهِ مَنْ اَحْدَتَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ وَلا ذَوْعَهُدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ اَحْدَتَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنّاسِ الْمُعَمِينَ۔

١٣٥٣: أَخْبَرَنِي آبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقُوَارِيُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَامِرٍ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ عَنْ عَلِي آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُوْمِئُونُ تَكَافَؤُ دِمَازُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ المُمُومِئُونُ تَكَافَؤُ دِمَازُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَشَعٰى بِذِمَّتِهِمْ آدُناهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِن بِكَافِر وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ -

٢١٦٢: باب الْقَودِ مِنَ السَّيِّدِ

للمولي

٣٧ ٢٣: آخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ هُوَالْمَوْوَزِتُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ آخْصَاهُ آخْصَيْنَاهُ وَمَنْ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْسُلَاهُ وَمَنْ آخْصَاهُ آخْصَاهُ آخْسُنَاهُ وَمَنْ آخْسَانُ وَمَنْ آخْسُونَا وَمُنْ آخْسُونَاهُ وَمَنْ آخْسُونَاهُ وَمَنْ آخْسُونَاهُ وَمَنْ آخْسُونَاهُ وَمُنْ آخْسُلُونُ وَمَنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخْسُونَاهُ وَمُنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخْسُنَاهُ وَمَنْ آخُسُونَاهُ وَمْنُ آخُسُونَاهُ وَمُنْ آخُسُونُاهُ وَمُنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخْسُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونَاهُ وَمُنْ آخُونَاهُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونَاهُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونَا وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَمُنْ آخُونُ وَالْمُونُ وَمُنْ وَمُنْ آخُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَمُنْ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ

ا بی تلوار کی نوک ہے اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں (اس میں کی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے شریف اور کم ذات کا نہ آزاد کا نہ غلام کا) اور وہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں غیر اقوام کے حق میں (یعنی تمام سلمان غیر اقوام کے خلاف مفق ہیں جیسے کہ ایک ہاتھ کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوتے ہیں) اور اس میں ہمولی درجہ کا مسلمان بھی سب کی جانب ہے ذمہ لے سکتا ہے (یعنی اگر ایک مسلمان بھی کسی مشرک و کا فرکو پناہ دیو تو گویا تمام مسلمانوں نے بناہ دے دی۔ اب اس پر وست درازی نہیں ہو تک گویا تمام مسلمانوں کے جو مسلمان کا فرکے بدلہ نہ مارا جائے (چاہے وہ کا فر ذمی ہویا و حزل) اور نہ ذمی کو قبل کریں جس وقت تک وہ ذمی ہوا و رجو تحق کی باخبر ہموجا و ردین میں) نئی بات پیدا کر ہے تو اس کا گناہ اور وبال اس شخص پر ہے دکر کی بات پیدا کر بے اور جو تحق نئی بات نکا لئے والے کو جگہ دے دی کے مطابق جو کہ نئی بات پیدا کر بے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں گی۔ اس پر اللہ عز وجل کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں گی۔ اس پر اللہ عز وجل کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں گی۔ اس پر اللہ عز وجل کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں گی۔

کے تمات کی احادیث کے

باب: اگر کوئی اپنے غلام کوئل کردے تواس کے عوض قبل کیا

جائے





٣٣ ٢٢: آخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرةَ عَنِ حَدَّثَنَاسَعِيْدٌ عَنْ سَمُرةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ عَدَامُهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ اللّهُ عَلْمَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ عَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَاهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ

٣٣٨: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةً فَتَلْنَاهُ وَمَنْ

#### ٢١٦٣: باك قَتْل الْمَرْ أَقِ بِالْمَرْ أَقِ

٢٣٣١: آخْبَرَنَا يُوْسُفُ بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اخْبَرَنِی حَمُّو بْنُ دِیْنَارِ الله صَمْعَ طَاوْسًا یُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَمْرُ انَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی عَنْ عُمْرَ انَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فِی ذلیك فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ كُنْتُ بَیْنَ حُجْرَتِی امْرَاتَیْنِ فَضَرَبَتُ فَقَالًا كُنْتُ بَیْنَ حُجْرَتِی امْرَاتَیْنِ فَضَرَبَتُ الْحَدَاهُمَا الْاُخْری بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا وَ جَنِیْنَهَا لِحُدَاهُمَا الْاُخْری بِمِسْطَحِ فَقَتَلَتْهَا وَ جَنِیْنَهَا فَقَصَی النَّبِی ﷺ فِی جَنِیْنِهَا بِغُوّةٍ وَاَنْ تُقْتَلُ بِهَا

## ٢١٦٣: بَأَبِ الْقُودِ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرُ أَقَ

٣٧٣٤: أَخْبَرُنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ يَهُوْدِياً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْ ضَاحٍ لَهَا فَاقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ـ

٣٥ ٢٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُنُ بِنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ يَهُودِيَّنَا اَخَذَ اَوْضَاحًا مِّنْ جَرِيةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَادْرَكُوْهَا وَ جَارِيةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَادْرَكُوْهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوْ الِيَبِّعُونَ بِهَا النَّاسَ هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا هُوَ هَذَا

۳۷ ۲۷: حفرت سمرہ طابقۂ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا تیؤ کم نے اور ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے غلام کو قل کرے تو ہم اس کو قل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کی ناک کا فی ایسم کا اور کوئی حصہ تو ہم ہمی جم کا حصہ کا ٹیس گے۔

۳۵ ۲۵ حضرت سمرہ بڑھیا ہے روایت ہے کدرسول کریم مانالیونو نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے غلام کوئل کرے تو ہم اس کوئل کریں گے اور جو شخص اپنے غلام کی ناک کاٹے یا جسم کا اور کوئی حصہ تو ہم بھی جسم کا حصہ کا ٹیس گے۔

#### باب عورت كوعورت كے عوض قتل كرنا

۲۷ کا کا دھنرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کو اس بات کی جبتو تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کیا فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت حمل بن مالک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں دوخواتین کی کوٹھڑیوں کے درمیان رہتا تھا ایک خاتون نے دوسری خاتون کو خیمہ کی ککڑی سے مار دیا اور وہ مرگئی اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کے وض قبل کے بیٹ کا بچہ بھی مرگیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کے وض قبل کیا غلام یا باندی دینے کا حکم فرمایا اور عورت کو عورت کے وض قبل کرنے کا حکم فرمایا اور عورت کو عورت کے عوض قبل کرنے کا حکم فرمایا اور عورت کو عورت کے عوض قبل کرنے کا حکم فرمایا اور عورت کو عورت کے عوض قبل کرنے کا حکم فرمایا اور عورت کو عورت کے عوض قبل

## باب:مردکوعورت کے عوض قتل کرنے سے متعلق

424: حضرت انس والنفؤ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نے ایک لڑی کو اُس کے زیور کے لیے قتل کر ڈالا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس یہودی کو قتل کرنے کا لڑی کے قصاص میں۔

۳۵۴۸: حضرت انس بن مالک خانین سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک خانون کا دو پھر سے سر نے ایک خانون کا دو پھر سے سر تو ڑ ڈالا۔ لوگوں نے اس خانون کو پایا جبکہ اُس میں پھے جان تھی۔ وہ اس عورت کو لیے لیے پھر ئے لوگوں کو بلاتے ہوئے کہ کیا اِس نے قل کیا؟ کیا ہے ہے؟ آخراس نے ایک کود کھے کر کہا: اِس نے حملہ کیا ہے۔



قَالَتْ نَعَمُ فَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

٣٩ ١٥ : أَخْبَرَنَا عَلِى لَٰ لُو حُجْرٍ قَالَ ٱلْبَالَا يَزِيْدُ الْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ لَٰ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتُ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا ٱوْ ضَاحٌ فَاَخَذَهَا يَهُوْدِيِّ فَرَجَتُ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اوْ ضَاحٌ فَاَخَذَهَا يَهُوْدِيِّ فَوَضَخَ رَاسُهَا وَاَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِ فَادْرِكَتُ وَبِهَا رَمُقٌ فَالِّتِي بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ قَالَتُ اللهُوْدِيَّ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْحَدُ فَاعْتَرَفَ فَاكُنٌ قَالَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَتْرَفَ فَامَر بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ الله عَلْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَاسُهُ بَيْنَ

## ٢١٦٥: بَابُ سَقُوطِ الْقُودِ مِنَ الْمُسْلِمِ

٣٤٥٠: آخْتَرَنَا آخْمَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثِنِي اَبْرَاهِیْمُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ بَنْ رُفَیْعِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ اَلٰهِ بَنْ اَبْرَاهِیْمُ عَنْ عَبْدِالْعَزِیْزِ بْنِ رُفَیْعِ عَنْ عَبْیْدِ بْنِ عُمیْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِیْنَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ لَا یَبِحلُّ قَنْلُ مُسْلِم اللّٰ فِی اِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانِ مُحْصَنٍ مَسْلِم اللّٰ فِی اِحْدَی ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانِ مُحْصَنٍ فَیُورْجَمُ وَ رَجُلٌ یَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَقِیدًا وَ رَجُلٌ وَ یَخُورُجُ مِنَ الْاسْلامِ فَیُحَارِبُ اللّٰهَ عَزَوْجَلَّ وَ رَجُلٌ وَ رَسُولُهُ فَیْفُتُلُ اَوْ یُصَلّٰکِم فَیْحَارِبُ اللّٰهَ عَزَوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ فَیْفُتُلُ اَوْ یُصَلّٰکِم اَوْ یُنْفی مِنَ الْارْضِ۔

ادده: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا جُحَيْفَة يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْان فَقَالَ لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ

رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے حکم فرمایا: اس آ دمی کا سر کچل دیا جائے دو پھروں کے درمیان میں۔

۲۹۵۲ حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ ایک لڑی چاندی کا زیور پہن کرنٹی اس واید بہودی نے پکڑ لیا اور اس کا سر (پھر سے)
کچل ویا اور زیورا تارلیا۔ پھر لوگوں نے اس لڑی کو ڈیکھا اس میں پچھ جان باقی رہ گئی تھی۔ چنانچہ اس کو لے کررسول کریم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھ کو کس نے مارا ہے؟ کیا فلال شخص نے بچھ کو مارا ہے؟ اس نے کہا بنہیں۔ پھر کہا: فلال نے مارا ہے؟ اس نے کہا بنہیں خدا کی تسم یہاں تک کہ آپ نے اس نے سر (مجرم) کا (مجمی) نام لیا یعنی یہودی کا نام لیا۔ اُس وقت اس نے سر بلا کر بتلایا کہ ہاں وہ یہودی پکڑا گیا اس نے اقرار کرلیا آپ نے تھم فرمایا تو اس کا سر کچلا گیا دو پھروں کے درمیان۔

## باب: کافر کے بدلے مسلمان نہل

#### كياجائے

۱۵۷۹: حضرت ابو جحیفہ ہے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی جل تن ہے دریافت کیا کہ رسول کریم مُنَّا تَنْیَا کی کوئی تمہارے پاس کیا دوسری کوئی اور بات ہے علاوہ قرآن کریم کے۔انہوں نے کہا خدا کی قتم کہ جس نے کہ دانے کو (درمیان ہے) چیر کرجان کو پیدا کیا مگر رید کہ اللّٰہ عز وجل کسی اینے بندہ کو سمجھ او جھ عطا فر مائے اپنی کتاب (یعنی قرآن کریم



بَرَا النَّسَمَةَ اِلَّا اَنُ يُعْطِى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عَبُدًا فَهُمًّا كَى ) يا فِي كِتَابِهِ اَوْ مَافِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي انهول الصَّحِيْفَةِ قَالَ فِيْهَا الْعَقُلُ وَفِكَاكُ الْاسِيْرِ وَاَنْ لَاَ بِيانِ ا

يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ - الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَلَّثَنَا الْحَجَاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ الْحَجَاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ الْكَيْ رَسُولُ عَنْ آبِي حَسَّانَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهِدَ الْكَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَي بِنَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنُ اللهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنُ اللهِ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ -

مَّدُهُ الْحَدَّنِيُ الْمُراهِيْمُ اللهُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّنِيْ اَبِي قَالَ حَدَّنِيْ اَبِي قَالَ حَدَّنِيْ الْمُراهِيْمُ اللهُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ اللهِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ قَادَةَ عَنْ اَبِي حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَادَةَ عَنْ اَبِي حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ الْمُحَجَّاجِ عَنْ قَادَةً عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْاَشْعَوْنَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ اللهِ عَهْدًا فَحَدِثْنَا بِهِ قَالَ مَا عَهِدَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢١٦٢: بَابِ تَعْظِيمُ قَتْل الْمُعَاهِدِ

٦٤٥٣: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيُنِنَةً قَالَ آخُبَرَنِي آبِي قَالَ قَالَ آبُوُ بَكُرَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْر كُنْهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

ک) یا جواس کاغذ میں ہے۔ میں نے عرض کیا:اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا:اس میں احکام دیت موجود میں اور قیدی کور ہا کرانے کا بیان ہے اوراس بات کا تذکرہ ہے کہ سلمان کو کافر ومشرک کے عوض نے لی کیا جائے۔

تمامت كااحاديث كي

۲۵۲۲: حضرت ابوحسان سے روایت ہے کہ حضرت علی والنونیس فرمایا: رسول کریم مُنَّالْقِیْمُ نے مجھ کو اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جو کہ لوگوں سے نہ کہی ہولیکن جو میری تلوار کی نیام میں ایک کتاب ہے۔ لوگوں نے اس کا پیچھانہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے وہ کتاب نکالی اس میں تحریر تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور نیاہ دے سکتا ہے معمولی مسلمان اور وہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں غیروں پر اور مؤمن کو کا فر کے عوض قبل نہ کیا جائے اور نہ ہی ذمی جس وقت تک احیار اربروہ باقی رہے۔

۳۵ کا کا دھرت ملی ہیں۔ حسن حارث اشتر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی ہیں۔ حسن کے درمیان شہرت ہوگئ ہے کہ اگر رسول کریم منائی ہوتو وہ بیان اور نقل کرو۔ حضرت علی ڈی ہوتو کی خاص جزتم کو بتلائی ہوتو وہ بیان اور نقل کرو۔ حضرت علی ڈی ہوتو نے فر مایا رسول کریم منائی ہوئی نے کوئی خاص بات مجھ کو نہیں بتلائی ہوئیکن میری تلوار کے نہیں بتلائی ہوئیکن میری تلوار کے غلاف میں ایک کتاب ہے اس کو دیکھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور معمولی مسلمان فر مدداری لے سکتا ہے مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور معمولی مسلمان فر مدداری لے سکتا ہے حالے گانہ وہ کا فر کی امان کی ) اور مؤمن کا فر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گانہ وہ کا فرجس سے کہ اقر ار ہوا' جس وقت تک وہ اپنے اقر ار

#### باب: ذی کافر کے تل سے متعلق

۳۵۷۸: حضرت ابوبکر والنیز سے روایت ہے کدرسول کریم مُثَالِیّنَا نے ارشاد فرمایا: جوکوئی کسی فرق کی کورام فرمادے واللہ عزوجل اس پر جنت کورام فرمادے گا۔

سنن نما أي شريف جلد موم

٣٤٥٥: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٤٥٥: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَلَمُ فَ السَّمْعِيْلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْاَعْرَجِ عَنِ وَلَمَ فَ الْاَشْعَثِ ابْنِ ثُرُمُلَةَ عَنْ آبِیْ بَکْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ جوئے ۔ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ فَتَلَ نَفُسًا مُعَاهِدَةً خُوشُهِ لِللّهِ عَلَیْهِ الْجَنّةَ اَنْ یَّشُمْ رِیْحَهَا۔ بِعَیْرِ حِلِهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنّةَ اَنْ یَشُمْ رِیْحَهَا۔ بِعَیْرِ حِلِهَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنّةَ اَنْ یَشُمْ رِیْحَهَا۔ بِعَیْرِ حِلْهَا مُحْدُودُ بُنُ عَیْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ۲۵۵۲ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٧٥٪ اَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِیْمُ دُحَیْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةً بْنِ اَبِی اُمَیَّةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ قَتَلَ عَيْدِاللهِ عِنْ اَهْلِي اللهِ عَنْ مَنْ قَتَلَ قَيْدًا رِيْحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَيُحَادَ اللهِ عَنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَيُحَالَلهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَيُحَالَلهُ عَنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَيُحَالَ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ وَيُحَمَّا لَيْعُونَ عَامًا لِهُ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ الْمَالِقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَةِ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ المُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢١٦٧: بَابِ سُقُوطِ الْقَوْدِ بِينَ الْمَمَالِيكَ ور ود يد فيما دون النفس

٣٤٥٨: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمُ قَالَ اَنْبَآنَا مُعَاذَّ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّتَنِی اَبِی عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِی نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنِ اَنَّ غَلَامًا لِاُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ غُلَامٍ لِاُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ غُلَامٍ لِاُنَاسٍ اَغْنِیَاءَ فَاتَوُا النَّبِی ﷺ فَلَمُ یَجْعَلُ لَهُمْ شَیْئًا۔

٢١٦٨: بَابِ الْقِصَاصِ فِي السِّنِ ٣٤٥: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ

۵۵ کا ۱۳۶ حضرت ابو بکر دی انتخاب سے روایت ہے کدرسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوکوئی ذمی کوتل کرے بغیراس کے خون کے حلال ہونے کے تو حرام فرما دے گا الله عزوجل اس پر جنت اور اس کی خوشہو۔

۲۵۷۲: حضرت قاسم بن مخیمر ہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صحابی جائی ہے ایک صحابی جائی ہے ہے کہ انہوں نے ایک صحابی جائی ہے گئی ہے کہ انہوں کے دمی وی کو شہو کو گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے۔ ستر سال تک کے فاصلہ سے محسوں ہوتی ہے۔

۲۵۵ جمزت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو کوئی ذمی کوفل کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ اس (جنت) کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے (بھی )محسوس ہو جاتی ہے۔

# باب: غلاموں میں قصاص نہ ہونا جبکہ خون ہے کم جرم کا ارتکاب کریں

۵۸ کا کیے علام تھا اس نے مالداروں کے ایک غلام کا کان کاٹ دیا۔ وہ کا ایک غلام کا کان کاٹ دیا۔ وہ رسول کریم مُلَّا لِیُنْ کَلَمْ کَلَّا لِی خَدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو پچھنیں دلوایا (کیونکہ اس کا مالک مفلس تھا اور اگروہ دولت مند ہوتا تو دیت ادا کرنا پڑتی )۔

باب: دانت میں قصاص سے متعلق ۲۵۵ : حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم



أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَصْلى بِالْقِصَاصِ فِي قَصَاصِ كَاتَكُمُ فِرِ مَاتَى عِد البَيْنَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ \_ وَ مِنْ الْمُتَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُتَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةً أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهْ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةُ جَدَعْنَاهُ

> الا ١٢ انْجَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبي عَنْ قَنَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَّةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ قَالَ مَنْ خَطَى عَبْدَةُ خَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَةُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّفُظُ لِلابُنِ بَشَّارٍ.

٢٢ ٢٣: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ انَسَ انَّ أُخْتَ الرُّبْيَعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبَيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتُ امُّ الرُّبَيْعِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ٱيُفْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا آبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيْعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتُ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا اَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبلُوا اللِّيَّةَ قَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوُ اَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ \_

٢١٢٩: باب القِصاص مِنَ التَّنِيَّةِ

٣٢ ٢٣: أَخْرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بشُرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ آنَسٌ عَمَّتَهُ كَسَرَتُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ قَفَضيٰ نَبَيُّ اللَّهِ صَلَّى

حَالِدِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ صلى الله عليه وللم في دانت مين قصاص كاحكم ديا اورفر مايا كتاب الله

٢٠ ٢٠ حضرت سمره فالتن سے روایت ہے كدرسول كريم ملى ليكان ارشاد فرمایا جو محف اپنے غلام کو آس کرے گاتو ہم اس کو آس کریں گے اور جوشخص غلام کا کوئی عضو یعنی جسم کا کوئی حصه کا نے گا تو ہم بھی اس کے جسم کا(وہ بی) بھتہ کا ٹیں گے۔

الا ٢٤ : حضرت سمر و طِينْفِيْ ہے روايت ہے كدرسول كريم مَنْ الْفِيْزَ نِے فر مايا جو خص اینے غلام کو خصی کرائے ( یعنی اس کے خصیہ نکلوائے ) تو ہم اس کرنسی کریں گےاور جو تحض ناک کان یا کوئی عضواینے غلام کا کاٹے تو ہم بھی اس کاوہ ہی عضو کا ٹیس گے۔

۲۲ کا ایم حضرت انس طالبیوا سے روایت ہے کہ حضرت رہیع طالبیوا حضرت اُمّ حارثہ کی بہن نے ایک شخص کو زخمی کر دیا پھر اس مسئلہ کا رسول كريم مَنْ فَيْدَم كَى خدمت اقدس ميس مقدمه پيش موا-آب نفرمايا اس كا انتقام ليا جائے گاب بات من كر حضرت أمّ رئي بي ان كمايا رسول الله مَالليَّة إلى اس سے انقام ليا جائے گا خدا كى قتم اس سے تو بالكل مجھى انقام نہيں ليا جائے گا۔ آپ نے فر مايا: سجان الله! اے اُمّ رئيع كتاب الله اس طرح تكم كرتى ب بدله اورانقام لين كاس في كبا خدا کی قتم اس سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ وہ خاتون یہی بات کہتی ، رہیں یہاں تک کدان لوگوں نے دیت لینامنظور کرلیا اس برآ ب نے فرمایا:اللّٰہ کے بعض بندے اس طرح کے ہیں کہا گروہ اللّٰہ عز وجل کی ۔ قشم کھالیں تو الڈعز وجل ان کوسچا کر دیتا ہے۔

#### باب: دانت کے قصاص سے متعلق

۲۳ کام: حضرت حمید والنیز سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک طِلْفَذِ نے فرمایاان کی چھوچھی نے ایک لاکی کادانت توڑ دیا۔رسول کریم مَنَا لِنَيْزُ نِهِ (اس مقدمه میں) قصاص کا حکم فرمایاان کے بھائی حضرت



الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ آخُوهَا آنَسُ بْنُ النَّصْرِ ٱتُكُسَرُ ثَبِيَّةً فُلَانَةً لاَ وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ النَّصْرِ ٱتُكُسَرُ ثَنِيَّةً فُلَانَةً قَالَ وَكَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا وَهُوَ عَمَّ الْفَلَهَا الْعَفُو وَالْآرُشَ فَلَمَّا حَلَفَ آخُوهَا وَهُو عَمَّ انْسَ وَهُو الشَّهِينُدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِى الْقَوْمُ بِالْعَفُو فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى الله لاَ بَرَّهُ -

٣٤ ٢٣ انْحَبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ عَلَيْهِ مَالُعَفُو قَابُوا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْاَرْشُ فَابُوا فَآتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُوا فَآتُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُو بِالْقِصَاصِ قَالَ آنَسُ بُنُ النَّضُرِ يَا وَسَلَّمَ فَامُولُ اللَّهِ تَكْسَرُ فَيْيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَصَاصُ وَسَالًا اللَّهِ الْقَصَاصُ وَاللَّهُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِاللَّهِ الْقِصَاصُ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لَوُ اللَّهِ مَنْ لَوُ اللَّهِ مَنْ لَوُ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ الْقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَالِهُ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهُ اللَّهِ لَا بَرَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَلَهُ بَرَّ مَنْ عَبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَ عَفُوا فَقَالَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَا اللَّهُ الْقُومُ وَالْمَالَسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ٢٥ ٢٥ الْجَوْزَاءِ قَالَ الْبَانَا قُرَيْشُ بْنُ آنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَبُهَا قُرْنَا عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَعْدَى فَانْتَعْدَى فَانْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَلَا اللهِ عَنْ فَلَا لَلهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا لَاللهِ عَنْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ الللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهِ الللهُ اللهُ نس بن نضر طافن (یعنی حضرت انس بن مالک طافن کے چیا) نے کہا کہ فلاں خاتون (یعنی ان کی بہن) کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا اس ذات کہ میں بن کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا اس ذات کہ میں بنیں تو ڑا جائے گا۔ پہلے ان لوگوں نے اس لا کی حورثاء دانت بھی نہیں تو ڑا جائے گا۔ پہلے ان لوگوں نے اس لا کی کے ورثاء ہے کہ رکھا تھا کہ تم لوگ اس کومعاف کر دویا اس سے دیت وصول کرو جس وقت ان کے بھائی انس بن نضر نے (جو کہ حضرت انس بن میں وقت ان کے بھائی انس بن نضر نے (جو کہ حضرت انس بن مالک طافن کے بچیا تھے اور رسول کریم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہوئے ۔ وشم کھائی کہ اس کے ورثاء معاف کرنے پر رضا مند ہوئے۔ رسول کریم نے ارشا وفر مایا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگروہ اللہ کے بخروسہ پرشم کھائیں تو اللہ عزوجل ان کو بخیا کردے۔

تمات کااعادیث کی

الله ١٩٧٤ عن عفرت النس طائن سے روایت ہے کہ حضرت رہے نے ایک الله کا دانت توڑ دیا تو اس کے ورشہ نے معافی چاہی لیکن لڑکی کے ورشاء نے انکار فر مادیا پھررسول کریم شائنے کا کہ خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے تصاص لینے کا حکم فرما دیا۔ حضرت انس بن نضر طائنے نے کہا:یارسول اللہ! کیار بھی جائن کا دانت توڑا جائے گا اس ذات کی قشم کہا:یارسول اللہ! کیار بھی جائن کا دانت توڑا جائے گا اس ذات کی قشم کہ جس نے کہ آپ کو جا پغیمر کر کے بھیجا ہے اُن کا دانت بھی نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا:ا ہے انس! کتاب اللہ اس طرح حکم کرتی ہے انتقام لینے کا۔ پھر وہ لوگ رضامند ہو گئے انہوں نے معاف فرما دیا اس پر آپ نے فرمایا اللہ عزوجل کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اس اس پر آپ نے فرمایا اللہ عزوجل کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اس کے بھروسہ پرقسم کھالیں تو اللہ عزوجل ان کو بچا کردے۔

باب : كاك كهان مين قصاص مي تعلق حضرت عمران

بن حصین والفنی کی روایت میں اختلاف سے متعلق ۲۵ میں: حضرت عمران بن حصین والفنی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے دانتوں سے دوسر شخص کا ہاتھ پکڑا اس نے اپنا ہاتھ زور سے کھینچاس کا ایک دانت ٹوٹ گئے اس نے کئی دانت ٹوٹ گئے اس نے رسول کریم منافظ کے اس کی فریا دکی ۔ آپ نے فرمایا: تُو مجھ سے کیا کہتا رسول کریم منافظ کے ہیں اس کو تھم دول کر ۱۹ بنا ہاتھ تیرے منہ میں ہیں جو کہا تھ تیرے منہ میں

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراع

تَأْمُرُنِى تَأْمُرُنِى أَنُ آمُرَةُ أَنْ يَدَعَ يَدَةً فِى فِيْكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعُ اِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزعُهَا إِنْ شِئْتَ.

٢٢ ٣٤ اُخْبَرُنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِیْ عَرُوْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ زُرَارَةَ ابْنِ آوْفی عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ آنَّ رَجُلاً عَضَّ اخَرَ عَلی ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِیَّتُهُ فَرُفعَ ذٰلِكَ اِلَی النَّبِی ﷺ فَابْطَلَهَا وَقَالَ آرَدُتَ آنُ تَقْضَمَ لَحْمَ آخِیْكَ كَمَا یَقْضَمُ الْفَحْلُ۔

٣٤١٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنِ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ آحَدُهُمَا صَاحِبَةٌ فَانْتَزَعَ يَدَةً مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتُ تَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللهِ رَسُولِ اللهِ فَيْهُ فَنَدَرَتُ تَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللهِ رَسُولِ اللهِ فَيْهُ فَقَالَ يَعَضُّ الْفَحْلُ الْعَمْلُ الْفَحْلُ لَادِينَةً لَذَ

١٦٤ اَنْبَانَا عَبُدُاللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عَصْيُنٍ اَنَّ يَعْلَى قَالَ فِى الَّذِي عَصَّ فَنَدَرَثُ ثَنِيتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا دِيةً لَكَ مَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا دِيةً لَكَ مَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ الْمُبَارِكِ قَالَ عَدَّثَنَا اللهِ بُنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَصَّ ذِرَاحٌ بُنُ اللهُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَالْ حَدَّثَنَا أَبُولُ عِنْ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَاللَّهُ عَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَلَا كَمَا يَقْعُلُ قَالُمُلَقَ فَانُطَلَقَ فَانُطَلَقَ لَنَا اللّهِ عَلَى النّبَيِّ عَلَى عَلْ عَلْمَ اللَّهُ فَقَالَ الرَدُتَ انْ لَكُ اللَّهُ عَلَى النّبَي عَلَى عَلْمُ كَمَا يُقَصَّم الْفَحُلُ فَابُطَلَقالَ اللهُ عَلَى النّبَي عَلَى عَلَى عَمْ عَلْمُ اللهُ عَلَى النّبَي عَلَى النّبَي عَلَى النّبَي عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى النّبَي عَلَى النّبَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ا ٢١٤: بَابِ الرَّجُلُ يَدُفَعُ عَنْ

دے دے پھراس کوٹو دانت سے چبائے کہ جس طریقہ سے کہ جانور چبا تا ہےاگر ٹو چاہے تو اس کوا پناہاتھ دے دے چبانے کے لئے پھر نکال لےاگر جاہے۔

۲۷ ۲۲ جفرت عمران بن حقین بڑھی سے روایت ہے کہ ایک آدی نے دوسرے خف کا باز و کاٹ لیا۔ اس نے ہاتھ تھینج لیا اس کا دانت نکل گیا پھر مید مقد مدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے جس شخص کا دانت اُ کھڑ گیا تھا اس کو پچھینیں دلوایا اور فر مایا: تم چاہے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت چبالوجس طریقہ سے کہ جانور چبا تا

۲۲ ۲۲ : حضرت عمران بن حصین بی بین سے روایت ہے کہ حضرت یعلیٰ کی ایک خض سے لڑائی ہو گئی پھرایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ ڈالا اس نے اپناہا تھاس کے مُنہ سے تھسیٹ لیا (اِس وجہ سے) دوسرے کا وائت نکل گیا پھر دونوں رسول کریم مُنافِیْزِم کی خدمت میں حاضر ہوئے لڑتے ہوئے اس پر آپ مِنافِیْزِم نے فر مایا: تمہارے میں سے ایک خض لڑتے ہوئے اس پر آپ مِنافِیْزِم نے فر مایا: تمہارے میں سے ایک خض این بھائی کو جانور کی طرح کا فرا ہے (پھروہ خض دیت مانگراہے) اس کو بھی دیت نہیں ملے گی۔

۳۷۱۸: حضرت یعلی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس نے کسی کودانتوں سے کاٹ لیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا: تیرے لئے کوئی دیت نہیں۔

۳۷۲۹ حضرت عمران بن حصین طاننز فرماتے بیں کہ ایک شخص نے دوسر شخص کا ہاتھ چہاڈ الا 'جس کی وجہ سے اس کے دانٹ ٹوٹ گئے تو اس نے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکریہ قصہ بیان کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے چاہا کہ اپنے بھائی کے ہاتھ کو جانور کی طرح چباڈ الے۔ چنانچہ آ پ مُن اللہ علیہ وسلی دیت کو باطل کردیا۔

باب: ایک آ دمی خود اپنے کو بچائے اور اس میں دوسرے





٢٧٧٠ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٱبَىٰ عَدِيِّ عَنْ شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَغُلَى ابْنَ مُنْيَةَ آنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَ آحَدُهُمَا صَاحِبَةْ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَرُفعَ دْلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكُرُ فَٱبْطَلَهَا۔

شخص کا نقصان ہوتو بیانے والے پرضمان نہیں ہے

• ٧٧٤ : حضرت يعلىٰ بن أميه ﴿ مَنْ أَنْ كَي الْكِ آ دَى سِے لِرُ الَّي ہوگئى كِير ایک نے دوسر شخص کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ اُس نے اپناہاتھ مُنہ ہے حچیزانا جابا اِسی ( کشکش) میں دوسر مے خص کا دانت اُ کھڑ گیا۔ پھر ہیہ معاملہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے فرمایا جمہارے میں سے ایک اینے بھائی کے کا ٹا ہے جوان اُونٹ کی طرح کا ٹا ہے اور اس کو م پنگائی از دیت نہیں دلوائی۔

## م ي مَنَا لَقُونُو كُو يت نه دلوا نا:

ندکورہ بالا حدیث میں دیت نہ دلوانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہاتھ چھڑانے والے نے اپنا ہاتھ بچانا چاہا تو اس پر دانت ٹو شنے کا تاوان نہ ہوگا۔

> ٣٧٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثْنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَٱلْفَى ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعَضَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكُرُ فَاَطَلَّهَا اَى اَبْطَلَهَا-

٢١٧٢: بَابِ ذِكُرُ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى عَطَآءٍ فِي

هٰذَا الْحَدِيثِ

٣٧૮٢: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بِكَارٍ قَالَ أَنْبَآنَا أَخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَىٰ اُمَيَّةَ قَالَا خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيْ غَزُوَةٍ تَبُولُكَ وَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَوَحَ ثَنِيَّتُهُ فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المرايع العلى بن منيه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے قبیلہ بی تمیم میں سے دوسرے سے از الی کی آخر تک سابقہ روایت کےمطابق ہے۔

## باب: زیرنظر حدیث میں حضرت عطاء پر داو بول کا اختلاف

مدرت اللي طافية اور حضرت يعلى بن منيه والفيز سے روايت ہے کہ ہم دونوں غزوہ تبوک میں رسول کریم منافقیا کے ساتھ نکلے میں نے وہاں پرایک ملازم رکھا اس کی ایک آ دی سے لڑائی ہوگئی اور اس نے اس کا ہاتھ کا ف ڈالا اور اس کا دانت نکل گیا۔اس پررسول کریم منافین کا خدمت میں وہ مخص حاضر ہوااور آپ سے عرض کیا آپ نے اس کو باطل فر مادیا۔



وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ آحَدُكُمُ اِلَى اَخِيْهُ اَلَّمَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفْلَ لَهُ عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٣٧٤٣. آخُبَوَنَا عَبْدُالْجَاّدِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَاّدِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْجَاّدِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلْمَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانَتُوعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاتَى النَّبِيَّ عِنْ فَاهْدَرَهَا ـ

٣٠٧٠: آخْبَرَنَا عَبُدُالُجَبَّارِ مَرَّةً ٱخْرَىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْدٍ وَ عَنْ عَطَاءٍ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ عَفْلِى عَنْ عَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ وَابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ عَلْمَا عَلْهُ عَلْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمَا عَلْم

مَدُكُ الْحَبَرَنَا السُحَاقُ الْبُنُ الْبُرَاهِيْمَ قَالَ النُبَآنَا سُفْيَانُ عَنِ الْبُنِ جُمِيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ الْبِي سُفْيَانُ عَنِ الْبِيهِ قَالَ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُولُكَ فَاسْتَأْجَرُتُ اجِيْرًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُولُكَ فَاسْتَأْجَرُتُ اجِيْرًا فَقَاتَلَ اَجِيْرِى رَجُلاً فَعَصَّ الْآخَرُ فَاسْقَطَتْ ثَيْتَتُهُ فَقَاتَلَ اَجِيْرِى رَجُلاً فَعَصَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَيْتَتُهُ فَاتَى النّبِيَّ عَلَيْهُ فَلَكَ لَهُ فَاهْدَرَهُ النّبِيِّ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَى النّبِي عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى النّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٥٧٦: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ انْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عَطَاءٌ عَنُ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ اُمَيَّةً قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ صَفُوانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ اُمَيَّةً قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ السَّانًا فَعُضَّ اَحَدُهُمَا الصَيعَ صَاحِبِهِ فَانتَزَعَ السَّبِيّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّتُهُ وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْعَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَةً وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ نَنِيَّةً وَ قَالَ الْقَيدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاهُدُونَ نَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُلَمَ الْمُنْ الْعُلْمَ الْمُعْتَى اللهُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُمُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ اللْعُلُمُ الْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُل

۳۷۷۳: حضرت یعنی بن امیه طابعتٔ سدروایت ب کداید کن نے دوسرے کا باتھ کاٹ لیا اس کا دانت نکل گیا پھر وہ ایک روز خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نے اس کولغوفر مادیا (یعنی دیت نہیں، میں

ہ ۷۷۲ : حضرت یعلیٰ جڑائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایب آ دمی کو ملازم رکھا اس کی دوسر کے خص سے لڑائی ہوئی اور اس کا ہاتھ دانت سے کاٹ لیااس کا دانت نکل گیا پھر وہ شخص فریاد لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: کیا وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا کہ تُو جانور کی طرح سے اس کو چہاڈ التا۔

4220 احضرت یعلیٰ بن امیہ طالقہ سے روایت ہے کہ میں نے جہاد کیارسول کریم مُنَّالِیُّنِیَّا کے ساتھ غزوہ تبوک میں وہاں پر میں نے ایک ملازم رکھا اس کی ایک آدمی سے لڑائی ہوگئی۔ جس نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کا دانت نکل گیا اس پر وہ رسول کریم شالیَّیْاً کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے اس کولغو فرمادیا۔

۲۷۷۱: حضرت یعلیٰ بن امیہ و گھٹن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر یم منگالٹینے کے ہمراہ جیش العمر ت میں جہاد کیا اور یہ کام میرے واسطے سب سے زیادہ بخت تھا میراایک ملازم تھا اس کی ایک شخص سے لڑائی ہوگئی اس نے دوسرے کی انگلی کائی دوسرے نے اپنی انگلی تھپنجی تو اس کا دانت نکل کرگر گیا وہ رسول کریم منگلٹینے کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا دانت نفل کرگر گیا وہ رسول کریم منگلٹینے کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کا دانت نفل کرگر گیا وہ رسول کریم منگلٹینے کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں رہنے دیتا اور تم اس کو چہالیتے۔





يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا۔

#### جيش العسرت كيامي؟

ر - من ، - جیش العسر ت یہ دراصل تاریخ اسلام کے مشہور جہاد غروہ تبوک کا نام ہے۔غروہ تبوک میں اہلِ اسلام کو بہت زیادہ جیش العسر ت یہ دراصل تاریخ اسلام کے مشہور جہاد غروہ تبوک کا نام ہے۔غروہ تبوک میں اور جیش العسر ت دشواریوں کا سامنا تھا سخت گرمی تھی سواری اور کھانے تک کا انتظام نہیں تھا۔ نیم عمولی شدت تھی اس وجہ ہے اس کو جیشے نام دیا گیا اور حدیث شریف کے جملے: ((ف کَانَ اَف ثَقَ عَمَلِ)) مطلب سے ہے کہ میرے ول میں میں کام سے دیا دہ بڑا کام اور عظیم کام تھا۔

٢٧٧٠: أَخْبَرَنَا سُويْدُ بُنُ نَصْرٍ فِى حَدِيْثِ عَبْدِاللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَلَارَتْ ثَيْبَتَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ لَادِيَةَ لَكَ-

ابُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنِينُ ابِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَدِيلِ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ اَنْبَانَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنِينُ ابِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَدِيلِ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةً عَضَّ آخَرُ دِرَاعَةً مَنْ الْبَيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللهِ قَلْ وَقَلْ فَانْظَرَعُهَا مِنْ فِيْهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِي اللهِ قَلْ وَقَلْ مَتَقَطَتُ ثَيْتُهُ فَابُطَلَهَا رَسُولُ اللهِ قَلْ وَقَالَ ايَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضُمِ الْقَحْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ايدعها فِي قِيكَ مَسَلَمْ اللهِ السَّحَاقُ قَالَ حَدَّقَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَأَبْطُلَ ثُنيَّتُهُ ـ

2224: بیروایت بھی اس طرح ہے اور اس روایت میں اس طریقہ سے نہور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اس آ دمی سے کہ جس کا دانت ٹوٹ گیاتھا) تجھ کودیت نہیں طلے گی۔

۲۷۷۸ : حفرت صفوان بن یعلیٰ بن منیه سے روایت کرتے ہیں حضرت یعلیٰ بن منیه سے روایت کرتے ہیں حضرت یعلیٰ بن امیه کے ایک ملازم نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا اور اس نے اپناہا تھ تھینج لیا پھر یہ مقد مہ خدمت نبوی منافین میں ہوااس لیے کہ کاشنے والے خص کا دانت گر گیا تھا آپ نے اس کو لغواور باطل کردیا اور فر مایا کیا تمہارے منہ میں چھوڑ دیتا اور تم اس کو جانور کی طرح سے چہاڈ التے۔

٩٧٧٪ حضرت صفوان بن يعلى سے روايت ہے كدان كے والد نے رسول كريم مُلَّا يُنْفِرُ كے ساتھ غزوہ تبوك ميں جہاد كيا اورا يك ملازم ركھا اس كى ايك آ دى سے لڑائى ہوگئى اوراس نے اس كا ہاتھ كا ئ ليا اس كے ہاتھ ميں در د ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ كھينچا جس سے دانت ثوث گيا۔ پھر يہ معالمہ خدمت نبوى ميں پيش ہوا آپ نے فرمايا تبہارے ميں سے ايک خص اپنے بھائى كوكا فنا ہے جانوركى طرح - تبہارے ميں سے ايک خص اپنے بھائى كوكا فنا ہے جانوركى طرح - پھر آپ نے اس كا دانت لغوكر ديا (يعنى دانت كى ديت نبير دلائى) -





## ٢١٧٢: باك الْقُودِ فِي الطَّعْنَةِ

وَهُبِ قَالَ اَخْبَرُنَى عَمْرُو بُنُ الْحُوثِ عَنْ بُكْيُو وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ الْحُبِرِنِي عَمْرُو بُنُ الْحُوثِ عَنْ بُكْيُو بَنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ مُسَافِع عَنْ اَبِي سَعِيْدِ لِللّٰهِ عَنْ عَبْدَةً بْنِ مُسَافِع عَنْ اَبِي سَعِيْدِ لِللّٰهِ عَنْ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ وَلَا عَلَيْهِ فَطَعَنهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَطَعَنهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَطَعَنهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَعْدَ عَلَيْهِ فَطَعَنهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ حَدَّتُنا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ النّٰبَانَا اَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ حَدَّتُنا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ الْبَانَا اَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ مَسْلِقُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ مَسْلُولُ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً بْنِ مَسْلُولُ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْ عَبِيدَةً وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا إِذْ اكَتَ مَالُولُ اللّٰهِ عَلْمُ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا إِذْ اكَتَ مَالُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا إِذْ اكَتَ مَعْدُولُ اللّٰهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا إِذْ اكَتَ مَالُولُ اللّٰهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا وَلَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْنًا وَلَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْكُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## ٢١٧٢: بَابُ الْقَوَدِ مِنَ اللَّهُمَةِ

#### باب تیجوکالگانے میں قصاص

۰۸۷۸: حفزت ابوسعید خدری دائین سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم کا نیٹا کے تقسیم فرمار ہے تھے کہ ایک آ دمی آپ پر جھک رسول کریم کا نیٹا کے تقسیم فرمار ہے تھے کہ ایک آ دمی آپ پر جھک گیا۔ آپ نے لکڑی سے جوآپ کے ماتھ میں تھی کچوہ اگایا (لیتن لکڑی سے بلکی می ضرب لگائی)۔ (پھر) آپ نے فرمایا: آجاؤ! مجھ سے انتقام لے لو۔ اس نے کہا: نہیں! میں نے معاف کیا یا رسول اللہ! (مُنَافِیْم )

۱۸۷۸: حفزت ابوسعید خدری بڑائی سے روایت ہے کہ رسول کریم آلی آئی کے گئی است میں انگریم آلی آئی کے گئی است میں اس کو کھو گئی آپ پر جھک گیا آپ نے ککڑی سے جواس کے ہاتھ میں تھی اس کو کچوکا دیا وہ شخص نکا رسول کریم منگری آئی آئی نے ارشاد فرمایا: آجاؤ! تم مجھ سے انتقام لے لو۔ اس نے عرض کیا نہیں! میں نے تو معاف کردیایا رسول اللّٰمَنَا ﷺ

#### باب :طمانچه مارنے کا انتقام

۲۸۷۲ : حفرت ابن عباس پی سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اس کے دورِ جاہلیت کے سی باپ داداکو برا کہد دیا۔ ابن عباس پی کی کو سے برا لگا ادر انہوں نے اس مخص کے طمانچہ مار دیا اس مخص کی برادری آگئ اور کہنے لگی کہ وہ ابن عباس کے طمانچہ مار سے گی جس طریقہ سے کہ انہوں نے طمانچہ مار ااور ہتھیار نکال لیے۔ نبی کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی آ پ منبر پر چڑھے اور فر مایا: اے لوگو! تم واقف ہو کہ زمین پر رہنے والوں میں سے اللہ عز وجل کے نزد کیکس کی عزت زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا: آپ کی ۔ آپ نے فرمایا: عباس میرے ہیں اور میں اُن لوگوں نے کہا: آپ کی ۔ آپ نے فرمایا: عباس میرے ہیں اور میں اُن کا موں۔ ہمارے مرے ہوئے باپ داداکو بُرانہ کہوتا کہ ہمارے زندہ لوگوں کو اس بات کا صدمہ نہ ہو۔ یہ بات من کروہ قوم آگئی اور کہنے گئی: یا



باللهِ مِنْ غَضْبِكَ اسْتَغْفِرُلْنَا-

رسول الله! ہم لوگ اللہ عز وجل کی پناہ ما نگتے ہیں اللہ کے غصہ سے وُ عا فرما ئیں ہمارے واسطے بخشش کی -

## ٢١٤٥: باب الْقُودِ مِنُ الْجَبَذَةِ

٣٢٨٣: ٱلْحُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيْ بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَفْعُدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَامَ قُمْنَا مَعْهُ حَتَّى لَمَّا بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ أَدُرَكَهُ رَجُلٌ فَجَبَذَ بِرِ دَائِهِ مِنْ وَّرَائِهِ وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلُ لِي عَلَى بَعِيْرَتَّ هَلَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ مِنْ مَّالِكَ وَلَا مِنْ مَّالَ آبِيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا آخْمِلُ لَكَ حَتَّى تُقْيُدَنِيْ مِمَّاجَبَذُتَ بِرَقَيْتِي فَقَالَ الْاَعُرَابُّى لَا وَاللَّهِ لَا اُقِيْدُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذْلِكَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقِيْدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْاَعْرَابِيِّ ٱقْبَلْنَا اِلَّهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ اِلَّيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِيُ أَنْ لَا يَبُرْحَ مَقَامَةٌ حَتَّى اذَنَ لَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ احْمِلُ لَهُ عَلَى بَعِيْرٍ شَعِيْرًا وَعَلَى بَعِيْرٍ تَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرِ فُواً۔

## ٢ ٢١٤: بكاب الْقِصَاصِ مِنَ السَّلَاطِيْن

٣٨٨٠: أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ أَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَلَى حَدَّثَنَا اللهِ مَسْعُودٍ السَمَاعِيلُ أَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مَسْعُودٍ سَعِيْدُ ابْنُ إِيَاسِ إِلْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنْ آبِي

#### باب: يكر كركهنيخ كاقصاص

٢٤٨٣: حضرت ابو مريره جائن سروايت كريم اوگ رسول كريم منافیز کے ساتھ معجد میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے۔ چنانچدایک روز آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے جس وقت معجد کے درمیان میں پنچے تو ایک آ دمی آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے پیچھے کی طرف ہے آپ کی جا در تھنچ لی۔ وہ جا در بخت تھی اس تھنچنے کی وجہ ہے آپ کی گرون (مبارک) سرخ ہوگئ اس شخص نے کہا اے محد! میرے ان دونوں اُونٹ کو غلّہ دے دیں کیونکہ آپ اپنے مال میں ہے نہیں دیتے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیتے ہیں۔ یہ بات من كررسول كريم مناتينيَّم نے ارشاد فرمايا: ميں استعفار كرتا ہوں الله عز وجل ہے بھی میں تجھ کونہیں دوں گا جس وقت تک کہ تو اس گردن کے کھینچنے کا انتقام نہ دے۔اس دیباتی نے کہانتم خداکی میں مبھی اس کا انقام نہیں دوں گا۔ رسول کریم منگانیکم نے تین مرتبہ یہی جملے ارشاد فر ہائے اور وہ دیہاتی شخص یہی بات کہتا رہا کہ میں بھی اس کا انتقام نہیں دوں گا۔جس وقت ہم نے دیباتی شخص کی سے بات سی تو ہم لوگ دور کررسول کر میم منافقیا کے باس پہنچ گئے۔آپ نے ارشادفر مایا میں اں کوسم دیتا ہوں جومیری بات سے کوئی شخص اپنی جگہ سے ندرخصت ہوجس وقت تک کہ میں اجازت نہ دے دوں پھر رسول کریمؓ نے ایک آ دی ہے فر مایا کہتم اس شخص کے ایک اُونٹ پر بھو لا درواورایک اُونٹ ك و يرتهجورلا ددو \_ پيرآپ نے لوگوں سے فر مايا: اب روانه ہو جاؤ ۔

#### باب: بادشاہوں سے قصاص لینا

۴۷۸۴: حضرت ابوفراس ولائنؤ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر ولائنؤ نے فر مایا: میں نے رسول کریم مُلائنڈ کو دیکھا کہ آپ اپنی ذات (مبارک) ہے انقام دلواتے تھے۔





فِرَاسِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُقِصُّ

## ١٤٢٤: باب السُّلُطَانِ يُصَابُ

#### عَلَى يَكِهِ

٣٧٨٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانَشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاجَهُم بُنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَّةَ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ آبُو جَهُمٍ فَٱتَوُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَوَدُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ لَكُمُ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَرُضَوُا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَرَضُوا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَ مُخْبِرُهُمْ بِرَضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمُ فَحَطَبَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هُولَاءِ اتَوْنِي يُرِيْدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ كَذَا وَ كَذَا فَرَضُوا قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بهمُ فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوا نَعَمُ قَالَ فَانِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَ مُخْيِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوْا نَعَمُ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ اَرَضِيْتُمْ قَالُوْا

# ٨ ٢١٢: باب القود بغير

# باب:بادشاه ككام ميس كسي تم كي آفت يامصيب

٥٤٨٥: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت بيك رسول كريم من النظيم في ابوجم بن حديقه كوصدقه وصول كرنے كے لئے بھیجا۔ایک شخص نے ان سے اڑائی کی صدقہ دینے میں۔ مفرت ابوجم والني في الشخص كو مارا و وضخص (كمجس كوابوجهم والني في مارا تها) خدمت نبوی سُلُقَيْظِ مِس آيا اوراس كے متعلقين بھي آئے اورانبول نے عرض کیانیا رسول الله! اس کا قصاص دے دیں۔ آپ نے فرمایا جم اس قدراس قدر دولت لے لولیکن وہ لوگ اس بات پر رضا مندنہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا: اچھا ابتم اس قدر لے لو۔ جب وہ لوگ رضامندہوے۔ نی نے ارشادفر مایا: میں خطبہ دونگالوگوں کے سامنے اور میں ان کوتمہارے رضامند ہونے کی اطلاع دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا: اچھا! جس وقت آپ نے خطبہ دیا تو فرمایا: بدلوگ میرے یاس قصاص ما تگنے آئے میں نے ان لوگوں سے اس قدر مال دیے کے لئے کہاوہ رضامند ہو گئے اس پران لوگوں نے کہا ہم لوگ رضامند نہیں ہوئے چنانچے مہاجرین نے ان کوسز ادینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا بتم لوگ مفہر جاؤ وہ تھہر گئے پھر آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا بتم رضا مندنہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! راضی مو كئے تھے۔آپ نے فرمایا: میں خطبد بتا ہوں اور تم لوگوں كى خوشنودى كى اطلاع ديتا مول انهول نے كہا۔ اچھا پھر آپ نے خطبہ بر هااوران ے دریافت کیاتم رضامند ہو گئے انہوں نے کہا: جی ہاں۔

باب تلوار کےعلاوہ دوسری چیز سے قصاص لینے کے بارےمیں

٨٧٨): أَعْكُرُ مَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٨٧٨): حضرت انس والتي الله الله الله الله الك



خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آنَسِ آنَّ يَهُوْدِيًّا رَاى عَلَى جَارِيةِ آوُضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ يَهُوْدِيًّا رَاى عَلَى جَارِيةِ آوُضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَاتِّى بِهَا النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ بَحْكِيْهَا آنُ لَا فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا آنُ لَا فَقَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا آنُ لَا قَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا آنُ لَا قَالَ آفَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ يَحْكِيْهَا قَنْ لَا قَتَلَكِ فَلَانٌ فَآشَارَ شُعْبَةُ بِرَاسِهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ۔

٢٨٧٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ خَالِدٍ عَنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إلى قَوْمٍ مِّن حَثْعَمٍ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسَّجُودِ فَقُيْلُوا فَقَطٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِّنْ كُلُّ مُسُلِمٍ مَعَ مُشُولٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ

٣١٧ . بَابِ تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

٣٤٨٨: اَخْبَرَنَا الْحُوِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَهُ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِى بَنِى اِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِى بَنِى اِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْمُجَرُّ بِالْحُرِّو الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْفَىٰ بِالْاَنْفَى إلى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيْهِ وَالْاَنْفَىٰ بِالْاَنْفَى إلى قَوْلِهِ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيْهِ

لڑکی کود یکھاوہ کنگن پہنے ہوئے ہے اس نے اس لڑکی کو پھر سے مار ڈالا (اور مرنے والی لڑکی کے کنگن اتار لیے) پھر لوگ اس لڑکی کو خدمت نبوی منگائیڈ کی میں لے کر حاضر ہوئے اور اس میں معمولی ہی جان باتی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت فر مایا کہ تجھ کوفلاں نے ماراہے؟ اس نے اشارہ سے عرض کیا بنہیں! پھر آپ نے دوسرے کا نام لیا پھر اس نے اشارہ سے کہا بنہیں پھر آپ نے اس (خدکورہ) یہودی شخص کا نام لیا تو اُس نے اشارہ سے کہا: جی ہاں۔ رسول کریم منگائیڈ ہے اس یہودی شخص کو بلوایا اور حکم فر مایا تو وہ تل کیا گیا دو پھر وں سے۔

کہ ۲۷۸ : حفرت قیس ڈائٹو سے روایت ہے کدرسول کریم نے شعم کی قوم کی جانب چھوٹالشکر بھیجاوہ لوگ کفار کے ملک میں گھہر سے انہوں نے ( دشمنوں سے ) پناہ کی اور سجدہ کر کے ( یعنی ان لوگوں نے خود کو کافر ظاہر کرنے کے لئے سجدے کیے تاکہ وہ لوگ ان کو بھی کافر سمجھیں ) پس کفار نے ان کوئل کر دیا آ پ نے حکم فر مایاان کفار کوآ دھی دیت دی جائے اسلئے کہ مسلمانوں کا بھی تصورتھا کہوہ کس وجہ سے کفار کے ملک میں گھہر سے پھر آ پ نے فر مایا: اگر مسلمان مشرک کے ساتھ ہوتو میں اس مسلمان کا جوابدہ نہیں ہوں پھر نجی نے فر مایا: دیکھومسلمان ورکا فراس قدر دور میں کے ایک دوسر سے کی آگ دکھلائی نددے۔

باب: آیت کریمہ: فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ اَخَیْهِ شَیْ عُ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اللهِ بِاِحْسَانٍ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَدَاءٌ اللهِ بِاحْسَانٍ كَيْفِير

۸۷۸٪: حفزت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ قوم بن اسرائیل میں قصاص کا حکم تھالیکن دیت دینے کا حکم نہیں تھا تب اللہ عزوجل نے بیہ آیت کریمہ نازل فرمائی: کُتِب عَلَیْکُمْ الْقِصَاصُ لیعنی لازم کردیا گیاتم پران لوگوں کا بدلہ جو کہ مارے جا کیں آزاد شخص آزاد کے عوض اور غلام غلام کے عوض ، ورعورت عورت کے عوض پھر جس کو معاف ہوگیا اس کے بھائی کی جانب سے پھھ تو عوض کھر جس کو معاف ہوگیا اس کے بھائی کی جانب سے پھھ تو

سنن نما في شريف جلد موم

شَىٰهُ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعُرُوْفِ وَ اَدَآهُ اللّهِ بِاِحْسَانَ فَالْعَفُو اَنْ يَقْبَلَ اللّهِ يَالْمَعُرُوْفِ فَالْعَمْدِ وَاتّبَاعٌ بِمَعْرُوْفِ يَقُولُ يَتّبِعُ هَلَا بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اللّهِ بِاحْسَانِ وَ يَقُولُ يَتّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اللّهِ بِاحْسَانِ وَ يُؤَدِّيْ هَنْ رَبّكُمْ وَ يُؤَدِّيْ مِنْ رَبّكُمْ وَ يُؤَدِّيْ مِنْ رَبّكُمْ وَ رَحْمَةٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِنّهَا هُوَ الْفَصَاصُ لَيْسَ اللّهَيَةَ اللّهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِنّهَا هُوَ الْفَصَاصُ لَيْسَ اللّهَيّةَ .

٣٨٨: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ قَالَ كَانَ بَنُو السَرَائِيْلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ اللّهِيَةَ وَلَئِيلًا الله عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ اللّهِيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ اللّهِيَةَ فَانْوَلَ الله عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمُ اللّهِيَةَ فَخَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ تَنْخُفِيْفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي

٢١٨٠: بَأْبُ الْكُمْرِ بِالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ ٢١٨٠: بَأْبَ الْمُرْ بِالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ ٢٠٥٠. آخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدُاللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدُاللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةً عَنْ عَبْدِاللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ ارتي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قِصَاصِ فَامَرَ فِيْهِ بِالْعَفُودِ.

اَ الْحَكَمَ الْحَكَمَ الْحَكَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٢١٨١ بَابِ هَلْ يُوحَدُّ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ

ایک معاف کرنے والے دستور پر چلے اور جس کومعاف ہوا تو وہ اچھی طرح ادا انجھی طرح ادا کرے اور قاتل دیت اچھی طرح ادا کرے میتخفیف ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے اور رحمت ہے کیونکہ تم سے بہلے جولوگ تھے ان میں بدلہ بی کا حکم تھا دیت کا \* حکم نبیل تھا۔

۳۷۸۹: حفزت مجاہد ہے روایت ہے کہ اللہ عز وجل نے جو بیفر مایا ہے کہ تم پر فرض قر اردیا گیا انتقام ان لوگوں کا جو کہ مارے گئے آخر تک اور بنی اسرائیل میں قصاص تو تھالیکن دیت نہیں تھی اللہ عز وجل نے دیت کا تخفیف کی بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل ہے۔ اسرائیل ہے۔

باب: قصاص سے معاف کرنے کے حکم سے متعلق ۱۹۰ ماری کے سے متعلق ۱۹۰ ماری کے سے متعلق اللہ علیہ واللہ کی خدمت میں قصاص کا ایک مقدمہ پیش ہوا آپ نے حکم فر مایا معاف کر دیے کا مگر رہے تکم وجو بی نہ تھا بلکہ ترغیب دی آپ نے عفو

۹۱ کہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جس وقت قصاص کا مقدمہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معانی کا حکم فرماتے (یعنی فضیلت بیان فرماتے اور مقتول کے ورثہ کوخون معانی کرنے کی ترغیب دیے )

باب: کیا قاتل ہے دیت وصول کی جائے جس وقت





## الدِّيةُ إِذَا عَفَا وَلِيٍّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَودِ

٩٢ ٢٤: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمٰنَ بُنِ ٱشْعَتْ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْ مُسْهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ آخُبَرَنِيْ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنِيْ آبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُّقَادَ وَامَّا أَنْ يُّفُدئِ.

٣٤٩٣: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ ٱخْبَرَنِي ٱبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا آبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ لَهُ ﴿ كُرِكِ.. قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُّقَادَ وَ إِمَّا أَنْ

٣٤٩٣: أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِتُى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِي كَثِيْرِ قَالَ ہے۔ حَدَّثِينَى آبُوْ سَلَمَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ مُوْسَلٌ.

#### ٢١٨٢: بآب عَفُو النِّسَآءِ عَن الدَّم

90٪؛ أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ حِ وَٱنَّبَأَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُصَيْنٌ آنَّهُ سَمِعَ ابَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَلِيْنَ اَنْ يَنْحَجزُوا الْآوَّلَ فَالْآوَّلَ وَاِنْ كَانَت امْوَأَةً.

#### مقتول کا وارث خون معاف کردے؟

٩٢ ٢٣: حضرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نن ارشاد فرمايا: جس وقت كو في شخص قتل كر ديا جائے تو اس کے وارث کو اختیار ہے یا بدلہ اور انتقام یا بدیہ وصول

۳۷۹۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کر بم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت کوئی شخص قتل کر دیا يَحْيىَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثِيني آبُو سَلَمَةً قَالَ جائے تواس كوارث كواختيار بے يا بدلداور انتقام يا فديه وصول

۹۴ یه: حضرت ابوسلمه رضی الله تعالیٰ عنه ہے مرسلا ایسی ہی روایت

#### باب:خواتین کےخون معاف کرنا

92 من أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مقتول کے وارث کومعاف کرنا چاہیے ان وارثوں کو جو کہ نز دیک کا رشتہ رکھتے ہیں پھر جوان سے نز دیک ہوں اگر چہہ عورت ہی ہو۔





## ٢١٨٣: باب مَن قُتِلَ بحَجَر أَوْ سَوْطٍ

٣٤٩٢: ٱخُبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ٱنْبَانَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قُتِلَ فِي عِيِّيَا ٱ وْ رِمِّيَا تَكُوْنُ بِينَهُمْ بِحَجَرِا ٱوْ سَوْطٍ ٱوْ بَعَصًا فَعَقُلُهُ عَقُلُ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَةً وَ بَيْنَةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةً اللَّهِ وَ الْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلَا عَذُلُّ-

#### یاں:جو پھر یا کوڑے سے ماراجائے

١٩٧٩: حفرت عبداللد بن عباس بي الله عندروايت ب كدرسول كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَل تیروں اور کوڑوں کی مارہے جولوگوں کے درمیان ہونے گئے اس سے مارا جائے یا جو خص لکڑی ( کی چوٹ ) سے مارا جائے تو اس کی دیت ولوائی جائے گی جس طریقہ سے کول خطامیں دیت دلوائی جاتی ہے اور جو شخص قصداً قتل کیا جائے تو اس میں قصاص واجب ہےاب جو شخص قصاص کورو کے گا تو اس پرلعنت ہے اللہ عز وجل کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس کا فرض اور نفل سچھ قبول نہیں ہوگا۔

## قتل خطاء كي تفصيل:

نہ کورہ بالا حدیث شریف میں لکڑی وغیرہ سے مرجانے وغیرہ کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ جو شخص ایسی چیز سے ہلاک ہوجائے کہ عام طور پرجس سے کہ کو کی شخص نہیں مرتا جیسے لکڑی یا کوڑے وغیرہ کی مارسے مرجائے یا جس قل میں قاتل کاعلم نہ ہوتو و قتل خطاء میں داخل ہے اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ قاتل پردیت لازم ہے اور قل عمر کا مطلب سے ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو جان ہو جھ کر ملوار' بندوق' پھڑ کو ہے وغیرہ سے قبل کرے تو اس میں قصاص لازم ہے اس سلسلہ میں حضرت امام ابوحنیفه مینید بیفرماتے ہیں جیسے کہ کوئی مخص ہتھیار ہے تل کر دیا جائے جیسے تکوار یا بندوق وغیرہ سے لیکن اگر کوئی مخص لکڑی ے مارا جائے تواس کوشبہ عد کہتے ہیں وہ تل عمرہیں ہےاور حضرت امام ابو حنیفہ میں یہ کے نزد یک قبل شبعد میں قصاص نہیں ہےان كى وليل آكة آنے والى حضرت عبدالله بن عمر الله كى مندرجه ذيل حديث ب: ((عن عبدالله بن عمر عن النبي صل ٢ قال قتل الخطاء يشبه العمد بالشوط والعصاء مائة من الديل اربعون منها في بطونها اولادها .....) (نمائي شريف ص: ۲۱ ع مطبوعه نظامي كان بور) نيز السلسله مين بحواله مرقاة حاشيد نمائي مين به: "استعبدل ابوحنيفه بحديث عبدالله بن عمر على ان القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص ....." ص:۷۲۱\_واضح رہے کہ مذکورہ حدود کا نفاذ اور قصاص لینے کا اختیار شرعی حکومت کو ہے یا امیر المؤمنین کو حاصل ہے۔ آج کے دَور میں ہارے ممالک میں حدو دِشرعیہ کا نفاذ نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے کتب فقہ کا مطالعہ فرمائیں۔

، انْحَبَوْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَو قَالَ حَدَّثَنَا ٤٩٤، حضرت ابن عباس عُلَيْنَ سے روایت ہے کدرسول کریم مَنَّ النِیْمَ مُحَمَّدُ ابْنُ كَيْيُو قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ كَيْنُو عَنْ فِي ارشاد فرمايا جو شخص بنگامه كے دوران مارا جائے يا تيرول اور کوڑوں کی بلغار سے مارا جائے جولوگوں میں ہونے لگے اس سے ہلاک ہو یا لکڑی سے مارا جائے تو اس کی ویت ولائی جائے گ

عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عِيِّيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ

#### تمامت کی احادیث کیجی سنن نياني شريف جلدسوم

عَصًا فَعَفْلُهُ عَفْلُ الْحَطَاءِ وَمَنْ قُبِلَ عَمْدًا فَهُو َ فَوَدٌ ﴿ جِيبِي كُتِلْ خِطَاء مِين ديت دلا ئي جاتي بيهاور جوتصدأ مارا جائة و وَ مَنْ حَالَ بَيْنَةٌ وَ بَيْنَةٌ فَعَلَيْهِ لَغْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَنِكَةِ ۗ اس مِن قصاص لازم بوگا اور جوشخص قصاص رو كے تواس يرلعنت ا

رَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدُلًّا عَلَمُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدُلًّا عَلَا

**نے المان الباب** ﷺ خورہ حدیث شریف میں کوڑوں وغیرہ کے مارے جانے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب سے ے کہ جبکہ قاتل کاعلم نہ ہو کہ کس کی مار ہے و چخص مراہے تو اس کی دیت لا زم ہوگی۔

> ٢١٨٣:باَب كُمْ دِيَّةُ شِبُهِ الْعَمْدِ وَذِكْر الْإِخْتِلَافِ عَلَى اَيُوْبَ فِي حَدِيثِ الْقَاسِم

بن ربيعة فيه

٣٤٩٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيْلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ٱرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِي بُطُونها أَوْ لَا دُهَا.

ماب:شه عمر کی دیت ہوگی؟

٩٨ ٢٤: حضر ت عبدالله بن عمر پانتينا ہے روایت ہے که رسول کریم ضافیاتیا تم نے ارشاد فرمایا جوشخص مارا جائے خطا سے یعنی شبه عمد کے طور سے کوڑے پاکٹری سے تواس کی دیت سواونٹ ہیں جالیس ان میں سے گانجن(لیعنی حاملیہ)ہوں۔

## فل عدك بارے ميں امام صاحب عضيد كامسلك:

ندكوره بالاحديث شريف ع حضرت امام ابوحنيفه بينيا في استدلال فرمايا بي كدا كركو في شخص كور عيالاهي يا پتر س ہلاک ہوجائے تو وقتل عمد میں داخل نہیں ہے بلکہ شبرعمد میں داخل ہے اور اس میں دیت ہے قصاص نہیں ہے سابق میں تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔

> 99 ٢٠: أَخْبَرُنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُن اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُوْسَلٌ .

٢١٨٥: بكاب ذِكْر الْإِخْتِلاَفِ عَلَى خَالِير إلُحَذُاءِ

99 ہے: اس مضمون کی روایت سابق میں گذر چکی ہے۔

باب: سابقه حدیث میں خالد الحذاکے متعلق اختلاف

خىخىسىن ئىائى شرىف جلدسوم

٣٨٠٠: اَخْبَرَنِي يَحْيِيَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ أَنْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّا وَإِنَّ قَتِيْلَ الْحَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِانَّةٌ

مِّنَ الْآبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

٣٨٠١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُبُنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ فَقَالَ آلَا وَإِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَأِ شَبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ الْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ تَنِيَّةً إِلَى بِازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلَفَةٌ.

قَتِيْلَ السَّوْطِ وَ الْعَصَا فِيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلُ مُغَلَّظَةٌ

٣٨٠٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ آوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّا إِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَا

ٱرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا ٱوْلَادُهَا۔

## ویت کی تشریخ:

ند کورہ بالا حدیث شریف میں اُونٹ سے مراد حاملہ اونٹی ہیں یعنی چھے چھے سال کی جالیس اونٹنی ان میں سے حاملہ ہونا ضروری ہیں اور مذکورہ دیت قتل خطاء کی ہے اور اس دیت کے نفاذ کاحق شرعی حکومت کے حاکم کو ہے آج کے دور میں حدودشرعیہ نافذنہیں ہیں۔

٣٨٠٣: أَخْبَوْنَا السَمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَغْقُوْبَ بُنِ آوُسٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ

۰۰ ۴۸ : حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جوشخص مارا جائے خطا ہے یعنی شبرعمر کے طور سے کوڑے یا لکڑی ہے تو اس کی دیت سواُ ونٹ میں حیالیس ان میں سے گا بھن ( تعنی حاملہ )

٥٠ ١٨٠: رسول كريم مَنْ لَيْنِمُ ك صحاب كرام جائزة ميس سے أيك صحالي والله ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافیظ نے جس روز مکه مکرمہ فتح کیا اُس روز آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا: آگاہ اور باخبر ہوجاؤ جوکوئی خطاءعدے کوڑے ککڑی چھرے مارا جائے تواس میں (دیت) ایک سواُونٹ ہیں جالیس اُونٹ ان میں سے (عمر کے اعتبار سے ) منی ہوں اور تمام کے تمام (صحت کے اعتبار سے ) وزن اور بوجھ لا دنے

۲۰ ۴۸ : حضرت عقبه بن اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بقل خطاء میں ایک سو اُونٹ ہیں ویت مغلظہ حالیس ان میں سے حاملہ ہوں ۔

٣٨٠٣: أيك صحابي والفؤس مروى يه كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس روز مکہ فتح کیا تو آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص مارا جائے خطا سے بعنی شبہ عمر کے طور سے کوڑے یا لکڑی سے تو اس کی ویت سواُونٹ ہیں جالیس ان میں سے گا بھن (لینی حاملہ) ہول۔



الْفَتْحِ قَالَ اَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيْلِ خَطَأِ الْعَمْدِ اَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيُلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِيُ بُطُّوْنِهَا اَوْلَادُهَا۔

٣٨٠٣: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَعْقُوْبَ ابْنِ آوْسِ آنَّ رَجُلاً مِّنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ قَدِمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ قَدِمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ الآهُ وَانَ قَلْمَ الْمُعْوَلِ وَالْعَصَا وَإِنَّ قَيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا اَرْبُعُونَ فِي بُطُونِهَا آوُلَا دُهَا۔

١٠٨٠٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بَوِيْعِ قَالَ انْبَانَا يَزِيْدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةً عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيْعَةً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ اَوْسٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ السَّيَّ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُ اَنَّ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللَّه وَالْ وَإِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللَّهُ وَإِنَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللهُ وَإِنَّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً عَامَ الْفَتْحِ قَالَ اللهِ وَإِنَّ فِي الْعَصَا مِنْهَا اَوْلِكُونَ فِي فَى بُطُونِهَا اَوْلِادُهَا وَلَا لَكُونَ فِي اللهُ مَلْمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ  اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللل

سُفُيانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَدْعَانَ سَمِعَةً مِنَ الْقَاسِمِ
سُفُيانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَدْعَانَ سَمِعَةً مِنَ الْقَاسِمِ
بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى يَوْمَ
بُنِ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكُفْبَةِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاتْنَى
عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الّذِي صَدَقَ وَعُدَةً وَ نَصَرَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ اللّذِي صَدَقَ وَعُدَةً وَ نَصَرَ عَبْدَةً وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحُدَةً اللّا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ اللّهَ مِنْ الْمُعَلِي السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيْهِ مِائَةٌ قِنَ الْإِبِلِ مُعَلِّظًةً مِنْهَا اَوْلاَدُهَا اللّهِ اللّهِ اللّهَ مُنَا الْمُعَلِي السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيْهِ مِائَةٌ قِنَ الْإِبِلِ مُعَلِّظًةً مِنْهَا الْوَلادُهَا وَلا دُهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ۸۰ ایک سحانی در تیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز مکہ فتح کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص مارا جائے خطا سے یعنی شبر عمر کے طور سے کوڑے یا لکڑی سے تو اس کی دیت سو اُونٹ ہیں جالیس ان میں سے گا بھن ( یعنی حاملہ ) ہوں ۔

4 • ٢٨ : ايك صحائي و النيخ سمروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جس روز مكه فتح كيا تو آ پ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا جو شخص مارا جائے خطا ہے يعنی شبه عمد كے طور سے كوڑ ہے يالكڑى سے تو اس كى ديت سو أونث ہيں چاليس ان ميں سے گا بھن (يعنی حامله) ہوں۔

۲۰۸۰۲ حضرت عبداللہ بن تمریق سے روایت ہے کہ جس روز مکہ تکرمہ فتح ہوا رسول کریم منگا تینے کم خانہ کعبہ کی سیرهی پر کھڑے ہوئے اور اللہ عزوجل کی حدفر مائی اوراس کی ثناء بیان کی اور فر مایا: اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے اپناوعدہ سچا فر مایا اورا پنے بندوں کی مد دفر مائی اور فوجوں کو تنہا خود ہی ہوگا دیا باخر ہوجاؤ کہ جو شخص خطاء عمد سے مارا جائے کوڑ ہے یا لکڑی (وغیرہ) سے جو قل عمد کے مشابہ ہے اس میں سواونٹ ہیں دیت مغلظہ ہے چاکیس ان میں سے حاملہ ہوں (مراد اُونٹ سے اونٹنی ہیں)

۔ 20 6/2: حضرت قاسم بن ربیعہ ہے روایت ہے کدرسول اللَّه طَافَيْمُ لِنَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ لَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ لَكُونَ فر مایا جو شخص مارا جائے خطا ہے لیعنی شبہ عمد کے طور ہے کوڑے یا لکڑی





رَبِيْعَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَالَهُ عَل الْحَطَّأْ شِبْهُ الْعَمْدِ يَغْنِى بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ مِالَةٌ مِّنَ طالمه) مول. الْإِبل مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِي بُطُونِهَا اَوْلَادُهَا.

> ٠٨ ١٣٨٠ أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْن هرُونُ قَالَ انْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ مُوسَىٰعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَحاَضٍ وَّ ثَلَاثُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ وَّ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَّ عَشْرَةً بَنِي لَبُوْنِ ذُكُورٍ قَالَ ۚ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَوَّمُهَا عَلَى آهُلِ الْقُرىٰ ٱرْبَعَمِائَةَ دِيْنَارِ ٱوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَ يُقَوِّمُهَا عَلَى آهُلِ الْإِبِلِ إِذَا عَلَتْ رَفَعَ فِى قِيْمَتِهَا وَ إِذَا هَانَتُ نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيْتُمُهَا عَلَى حَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارٍ اللِّي ثِمَانِمِائَةِ دِيْنَارٍ اَوُ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنُ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى اَهْلِ الْبَقَرِ مِانَتِي بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ ٱلْفَىٰ شَاقٍ وَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيْرَاتٌ بَيْنَ وَ رَتَّةِ الْقَتِيل عَلَى فَرَانِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ وَ قَطْبِي رَسُولُ اللهِ أَنْ يَّعْقِلَ عَلَى الْمَوْآةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَفْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

٢١٨٦:بَابِ ذُكِر اَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ ٢٨٠٩: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ

سے تو اس کی ویت سو اُونٹ ہیں چالیس ان میں سے گا بھن (لیعنی حالمہ ) ہوں۔

۸۰ ۴۸ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جو محض خطاء سے مارا جائے اس کی دیت ایک سواُونٹ ہیں تمیں اونٹٹیاں ہوں چارسال کی اور دس اُونٹ ہوں تین تین سال کے اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم ان كي قيمت لگاتے تھے گاؤں والوں پر جار سو دینار یا اتنی ہی قیمت کی جاندی اور قیمت لگاتے تھے اُونٹ والوں پر جس وقت اُونٹ گراں ہوتے تو قیمت بھی زیادہ ہوتی اور جس وقت ستے ہوتے تو قیت بھی کم ہوتی جس طریقہ کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان اونٹوں کی قیمت چارسودینارے آٹھ سودینارتک ہوئی یا آئی ہی قیمت اور مالیت کی حیا ندی اور حکم فر مایا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے گائے والوں بر دوسوگائے دینے کا اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں دینے کا اور حکم فرمایا آپ نے کہ دیت کا مال تقسیم کیا جائے گا مقتول کے ورثاء کے مطابق فرائض اللہ تعالیٰ کے جو ذوی الفروض سے بچے گا وہ عصبہ کو ملے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ عورت کی جانب ہے وہ لوگ دیت ادا کریں جو کہ اس کے عصبات ہوں اورعورت کی دیت سے ان کونہیں ملے گا لیکن جواس کے ورثاء سے پچ جائے (بیغی ذوی الفروض سے ) اورعورت قمل کر دی جائے تو اس کی دیت اس کے ورثاء کو ملے گی اور یمی لوگ اس کے قاتل سے قصاص لیں (اگر ان کا دِل

باب قتل خطاء کی دیت کے متعلق

٥٠٨٠ حضرت حضرت الشف بالك والتي سے كدمين في





حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِي زَائِدَةً عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ عَشَفِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ الْخَطَا عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعُشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعُشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ ذَكُورًا وَ عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ لَبُونِ وَ عِشْرِيْنَ بِنْتَ لَمَخَاضٍ ذَكُورًا وَ عِشْرِيْنَ بِنْتَ لَمَخَاضٍ لَا يُونِ وَ عِشْرِيْنَ بِنْتَ لَمَخَاضٍ لَلْهُ وَلَوْلًا وَ عِشْرِيْنَ مِقَةً لَـ

٢١٨٤: بكب ذِكْر الدِّيةِ مِنَ الْوَرق

الْمُثَنَّى عَنْ مُعَادِ بُنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَادِ بُنِ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ ح وَ الْحَبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّتَنَا مُعَادُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّتَنَا مُعَادُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَادُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَجَعَلَ النَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فَجَعَلَ النَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَشَرَ الْفًا وَ النَّهُ وَسَلّمَ دِيتَهُ اثْنَى عَشَرَ الْفًا وَ ذَكَرَ قَوْلُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ الْهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ الْهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فِي اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فِي الْهِ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فِي اللّهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَالِهُ وَاللّهُ فَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الل

٢٨١١: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ عِكْرَمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْرَ مَةً سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى بِاثْنَى عَشَرَ الْفًا يَعْنِى فِي الدِّيَةِ.

## ٢١٨٨: باب عَقْل الْمَرْاقِ

٣٨١٢ خَرَنَا عِيْسَى بُنُ يُؤنُسَ قَالَ حَدَّنَا صَهْرَهُ عَنْ السَمَاعِيْلَ بُنِ عِيْسَ عَنِ الْمِنِ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِولْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ الْمَرْاَةِ مِثْلُ عَقْل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُلُ الْمَرْاةِ مِثْلُ عَقْل الرَّجُل حَتَّى يَبُلُغَ التَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود بابین سے سناوہ فرماتے تھے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا قتل خطاء کی دیت میں میں اونکن میں دوسر سے سال میں سگے ہوئے اور میں اونٹنیاں بیانچویں اور میں اونٹنیاں بیانچویں سال میں تگی ہوئی اور میں اونٹنیاں چوتھے سال میں تگی ہوئی اور اگر نے سال میں تگی ہوئی اور اگر نے

## باب: جاندي کي ديت ہے متعلق

۱۳۸۱ حضرت عبدالقد بن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک خض کو دور نبوی صلی القد علیه وسلم میں قتل کر ڈالااس کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی اور فرمایا: الله عزوجل اور اس کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے ان کو مال دار کر دیا ہے اپنے نصل سے دیت لینے میں ۔

۱۱۸۸۱: حضرت ابن عباس بڑھ سے روایت ہے کدرسول کریم مُلَّاثِیْزُانے بارہ بزار درہم کادیت میں حکم فر مایا۔

# باب:عورت کی دیت ہے متعلق

۴۸۱۲: حضرت عبدالقد بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم من تیز ان ارشاد فرمایا: عورت کی دیت مرد کے برابر ہے ایک تبائی دیت تک پھراس سے زیادہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف ہے۔



# سنن نيالي شريف جلد سوم

## ٢١٨٩: بَابُ كُمْ دِيَةُ الْكَافِرِ

عَهْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَهْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَّى وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ المُسْلِمِيْنَ وَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَادِيَادِ النَّهُ وَدُ وَ اللهُ الْيَهُودُ وَ النَّصَادِيَادِ

#### باب: کافر کی دیت ہے متعلق حدیث

۳۸۱۳ حضرت عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ پہلم نے ارشاد فر مایا: کا فر ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف ہے۔

# زمی کی دیت:

٣٨١٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ انْبُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِیُ اُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٌ عَنْ آبِیْهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بَنِ عَمْرُو اللّٰهِ بَنِ عَمْرُو اللّٰهِ بَنِ عَمْرُو اللّٰهِ بَنِ عَمْرُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللللّ

۳۸۱۴: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کا فرکی ویت مسلمان کے نصف ہے۔

## باب:مکاتب کی دیت ہے متعلق

۳۸۱۵: حضرت ابن عباس بی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی نے سم فرمایا: مکاتب کواگر قتل کر دیا جائے تو جس قدر حصّہ وہ بدل کتابت کا اداکر چکاہاں کی دیت آزاد خص کے برابراداکرنا ہو گ

## ٢١٩٠: باب دِيةِ الْمُكَاتَب

٣٨١٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرٍ مَا آذَى۔

# بدلِ کتابت کی وضاحت:

ندکورہ بالا حدیث میں بدلِ کتابت ادا کرنے سے مراد مکاتب کے اینے آزاد ہونے کے لیے ادا کرنے والی رقم یا وضه مراد ہے۔

> ٣٨١٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِيْ كُرِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الطَّانِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

۲۸۱۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے که رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مکاتب میں جس قدر وہ آزاد





مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَيْيُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ﴿ مُوكَيَا آزَادَكَ بِرَابِرُدِيتَ ادَاكَرَ فَكَا ــ ابُنِ عَبَّاسِ اَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ رَبِّتُ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ اَنْ يُّوْلاي بِقَدُرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ۔

١٨٨١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْييٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَصْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤْدَى بِقَدْرِ مَا أَدُّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ. ٣٨١٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ النَّقَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ هَرُوْنُ قَالَ انْبَانَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسِ عَنْ عَلِيّ وَعَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَغْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدِّى وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ۔

٣٨١٩: ٱخُبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِيْنَارِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو الْآشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَ عَنْ يَحْمِيَ ابْن اَبِيُ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُكَاتِّبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَامَرَ أَنْ يُوْدِّى مَا آذًى دِيَةَ الْحُرّوَمَا لَا دِيَةَ الْمَمْلُولِا ـ

٢١٩١: بَابُ دِيةِ جَنِيْنِ الْمَرْ أَوَّ

٣٨٢٠: اَخْبَوْنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ وَ اِبْوَاهِيْمُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ آنَ امْرَاةً حَذَفَتِ امْرَاةً فَآسُقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِيْ وَلَدِهَا خَمْسِيْنَ شَاةً وَ نْهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذُفِ آرْسَلَهُ ٱبُوْ نَعِيْمٍ.

١٨٨١: حضرت عبدالله بن عباس بالهن سے روایت ہے که رسول كريم مَنْ لِيَوْمُ نِهِ فِيصِلُه فِر ما يا مِكاتب مِين كه اس كى ديت دى جائے جس قدر وہ بدل کتابت میں ہے ادا کر چکا ہے آزاد کے مطابق اور باتی میں غلام کےموافق 🖺

فے فرمایا مکاتب آزاد ہوگا کہ جس قدراس نے اداکیا اوراس برحدقائم ہوگی جس قدروہ آ زاد ہوا اوراس کے مال میں ورثہ کوتر کہ ملے گا جتنا که وه آزاد ہوا۔

۸۱۹ : حضرت ابن عباس بالفياس روايت ہے كدايك مكاتب دور نبوی منافیظ میں قل کردیا گیا آپ نے حکم فرمایا جتناوه آزاد مواہای قدردیت آزاد مخض کے برابرادا کی جائے باقی اس کی دیت غلام کے مثل دی جائے۔

## باب:عورت کے پیٹ کے بچہ کی دیت

۴۸۲۰:حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت نے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر مار دیا (وہعورت حمل سے بھی اور ) اس کا حمل گر گیا۔ رسول کریم مَنْ نَیْمُ نے پیٹ کے بچہ کی دیت میں پھاس بكريان دلواكين اوراس روز ہے آپ مَنْ اَلْأَكُمْ نِي بَقِير مار نے ہے منع

٣٨٦٠: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ الْحَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ الْبَانَا كَهْمَسُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ مُغَقَّلِ آنَّهُ رَاى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفُ فَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ الْخُذِفِ الْخَذْفِ مَنْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ الْوَيْمَانُ لَا يَكُرَهُ الْخَذْفَ شَكَّ كَهْمَسُ لَ

٣٨٢٠: أَخْبَرُنَا قُتُنِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ طَوْرِ عَنْ طَاوْسِ آنَّ عُمْرَ اسْتَغَارَ النَّاسَ فِي الْجَنْيِ فَقَالَ حَمْلُ بُنُ مَالِكٍ قَضْي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةً قَالَ طَاوْسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةً

٣٨٢٠ أَخْبَرُنَا قُتْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شُهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِيْنِ امْرَاةٍ مِّنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ آمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرَاةُ الَّتِي قَطَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوقِيَتُ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانَّ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانَّ فَقَطَى مَيْرَاتُهَا لِبَنِيْهَا وَ رَوْجِهَا وَانَ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا مِنْ السَّرْحِ قَالَ عَمْرو بْنِ السَّرْحِ قَالَ عَلَى عَصَبَتِهَا لَهُ عَمْرو بْنِ السَّرْحِ قَالَ

۲۸۲۱: حضرت عبدالقد بن بریده بن بین سے روایت ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پھر مارااس کا حمل گر گیا پھر میم قدمہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا آپ نے اس کے بچہ کی دیت میں پانچ سو بریاں ولوا میں اور آپ نے اس روز سے پھر مارنے کی ممانعت فرمائی ۔ حضرت امام نسائی رحمة القدعلیہ نے فرمایا کہ میراوی کا وہم ہے اور تیج سو بریاں ہیں یعنی آپ نے سو بری دیت میں دلوائی۔

۲۸۲۲: حضرت عبدالله بن مغفل بنائة سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو'' خذف'' کرتے ہوئے تو انہوں نے اس شخص کومنع فرمایا اور کہا کہ رسول کریم سائٹیڈ آماس سے منع فرماتے ہتھے یا آ باس کو براس کھتے ہتھے۔

۳۸۲۳: حضرت طاؤس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بیل نیز نے مشورہ لیا لوگوں سے پیٹ کے بچد کے بارے میں۔ حمل بن مالک بیل نیز کا لوگوں سے پیٹ کے بچد کے بارے میں۔ حمل بن مالک بیل نیز کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غرہ کا تھم دیا۔ طاؤس رحمة اللہ علیہ نے فرمایا: ایک گھوڑا بھی غرہ میں۔

٢٨٢٥ :حضرت ابو مرمره والفؤات روايت ہے كه قبيله بديل ميں سے

شن نيان شريف جلد وا

بِينِي سَلَّبِينَ الْحُمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَالِكٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنِ آبِی شِهَابٍ عَنْ آبِی سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنِ آبِی شَهَا هُرَيْرَةً آنَ امْرَآتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِی زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ هُرَيْرَةً آنَ امْرَآتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فِی زَمَانِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْرَمَتْ اِحْدَاهُمَا اللهُ خُرای فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَطْی فِیْهِ رَسُولُ اللّهِ خِی بِعُرَّةٍ عَبْدٍ آوْ وَلِیْدَةً-

فقضى فِيهِ رسول اللهِ ﴿ بَعْرَهِ طَائِمٌ الرَّرْبِيَا وَانَا الْحُوِثُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ا ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ا ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ا ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ا ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَىٰ فِي الْمَجَنِيْنِ يُفْتَلُ فِي بَطْنِ الْمِهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ اللَّهِ يُ عَلَيْهِ كَيْفَ الْعَرَّمُ مَنْ لَا وَلِيْدَةٍ فَقَالَ اللَّهِ يُ فَطَى عَلَيْهِ كَيْفَ الْعَرَّمُ مَنْ لَا شَيهِلَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ شَيْرِبَ وَلَا اللهِ فِي إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَانِ لَا يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِي إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَانِ مَنْ لَا يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِي إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَانِ مِنْ لَا يُطَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فِي إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَانِ مَا اللّهِ فَي إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَانِ مِنْ اللهِ عَنْ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهُ وَلَا اللّهِ عَنْ إِنَّهُ اللّهِ عَنْ إِلَيْ اللّهُ اللّهِ عَنْ إِلّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

دوخوا تمین ایک دوسرے سے لڑپڑی اور ایک خاتون نے دوسری کے پہنے میں تھا پھر مار دیا اور وہ مرتی اور اس کا بچہ بھی مرتبی جو کہ اس کے پیٹ میں تھا پھر مار دیا اور وہ مرتبی اور اس کا بچہ بھی مرتبی جو کہ اس کے پیٹ میں تھا پھر ان لو گوں نے رسول کر یم صلی اللہ مالیہ وسلم سے فریاد کی بچہ کی ایت مرتبی تھی اور جو وارث اس کے تھے یہ بات سن کر ممل بن مالک بن نا بغہ کھڑا ہوا اور عرض کیا نیا رسول اللہ! میں اس کا مسلم یقہ سے تاوان اوا کرول کہ جس نے نہ کھایا اور نہ بیا نہ وہ بولا اور نہ بی اللہ اور نہ بی اس کے خوا ہول کہ جس نے نہ کھایا اور نہ بیا نہ وہ بولا اور نہ بی اس کے خوا ہول کا مرکز ہے ( یعنی میہ قافیہ والا کلام بولتا علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کا جول کا مرکز ہے ( یعنی میہ قافیہ والا کلام بولتا کیا ہور قرآن کریم سے خلاف بولتا ہے کیونکہ اس نے بی سے نفتگو

۴۸۲۲ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنہ یلی دوخوا تین نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسرے کو پھر سے مارا اس کا بچہ مرگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غرہ دینے کا حکم فرمایا۔ یعنی ایک غلام یا ایک باندی کا (دینے کا حکم فرمایا۔ یعنی ایک غلام یا ایک باندی کا (دینے کا حکم فرمایا۔

۲۸۲۷: حفرت سعید بن میں باتی سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق بنے نہیں مارا جائے ایک منافیق بنے نہیں مارا جائے ایک غرو ( یعنی ایک غلام یاباندی دینے کا ) حکم فرمایا پھر آپ نے جس پر حکم فرمایا اس نے کہا کہ اس کا میں کس طریقہ سے تا وان ادا کروں کہ جس نے نہ تو کھایا اور نہ بی بیا اور نہ اس نے شور مجایا نہ تفتیکو کی ۔ ایسے کا خون تو لغو ہے۔ رسول کریم فرقیق نے بیس کر ارشاد فرمایا : بیتو کا بمن نے رایعنی کا جنول جیسی باتیں بنار باہے )

طلاصة الباب المن خذف كيا ہے؟ شريعت كي اصطلاح ميں خذف انگلي سے پھريا كنكري مارنے كو كہتے ہيں يا خذف لكڑي ميں پھر مارنے کو کہتے ہیں:قولها عن الخذف حصاة اونواة تاذ بين بسبانك و ترمى بها او خزفة من خشب شم ترى بها الحصاة بين ابهامك والسباية ..... مجمع اطبحار ٢٣٣ على النائي ص ٣٣٠ كنظام كان يور

خمل کی دیت: مذکورہ بالا حدیث تریف ۲۸۲۳ میں بوفر مایا گیا ہے حضرت مرجائیز نے لوگوں سے بیٹ کے بچہ کے بارے میں مشورہ فرمایااس سے مرادحمل کی دیت ہے متعلق مشورہ کرنا ہے اورغرہ سے مرادایک باندی یاغلام ہے یعنی اگر کوئی شخص حمل چوٹ وغیرہ سے گراد ہے تو اس کی دیت ایک باندی یاغلام دینااور حضرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ گھوڑ ابھی اس دیت میں دے سکتے ہیں۔

قافیددار گفتگو:مطلب حدیث ۲۸۲۷میه ہے کہ اس حمل نے نہ تو آواز دی نہ شور مجایا اور نہ ہی اس نے کسی تم کی جاندار جیسی حرکت کی لینی اگر کسی نے حمل ساقط کرادیا تو اس کی دیت کی نہیں ہونا جا ہے اور صدیثِ بالا کے آخری جملہ ((إِنَّهَا هذَا مِنَ الْكُهَّان)) لعنی سیخص تو كاہنوں میں سے لگتا ہے اس كا مطلب مدہے كه كا بن (لعنی پیشین گوئی كرنے والاغیب كی باتیں جاننے والا ) بھی اسی شم کی بیہودہ اور لا یعنی با تیں کرتا ہے تا کہ لوگوں کے دِلوں میں اس کی گفتگو ہے اثر پیدا ہو۔ مذکورہ بالا حدیث شریف سے قافیہ داراور شخع دارگفتگواور کچھے دار باتوں کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اورایک حدیث شریف میں تو ایسے بچع دار کلام کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ کوئی شخص کسی کاحق باطل کلام اور فصاحت و بلاغت کے زور سے منوانا جا ہے۔

حَلَفٌ وَهُوَ ابْنُ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ۚ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتُ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدٍ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَأْتِيَ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْعَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا آدِیْ مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَٰذَا يُطُلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَسَجْعٌ كَسَجْع الْآعُرَابِ۔

٢١٩٢: بَابِ صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَعَلَى مَنْ دِيةَ الْاَجَنَّةِ وَشِبُهِ الْعَمْدِ وَ ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاظِ

٣٨٢٨: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٨٢٨: حضرت مغيره بن شعبه ظائيً سے روايت ہے كه ايك خاتون نے اپنی سوکن کوایک خیمہ کی لکڑی سے مارا وہ اس وقت حاملہ تھی پھر بیہ مقدمہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے مارنے والی کے خاندان سے دیت ادا کرائی اور بچہ کے عوض ایک غرہ کا حکم فر مایا۔ یہ بن کر خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہم کس طریقہ ہے دیت ادا کریں اس لیے کہ جس بچہ یاحمل نے نہ تو کھایا اور نہ پیا نہ وہ رویا (یعن حمل ساقط کرادیا)اس نے تواپناخون ضائع کردیا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا گنواروں کی طرح ہے گفتگو میں سجع کرتا ہے (یعنی خواہ مخواہ فصاحت و بلاغت جھاڑتا ہے)۔

باب: حضرت مغيره طالفيُّهُ كي حديث مين راویوں کےاختلاف اورتل شہمراوریٹ





# نَضِيلَةً عَن المُغِيرةِ

٣٨٢٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيْوٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِي عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ خُبُلِي فَقَتَلَتُهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ ٱنَّغُرَهُ دِيَةَ مَنْ لَا آكَلُ وَلَا شَرِبُ وَلَا اسْتَهَلُ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ فَجَعَلَ

٣٨٣٠: ٱخُبَرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّ ضَوَّتَيْنِ ضَرَبَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخُرَى بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَقَصٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيّةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَ قَصْلَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْآغَرَابِيُّ تُغَرِّ مُنِي مَنْ لَا آكُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلُ فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطُلُ فَقَالَ سَجُعٌ كَسَجُع الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ-

٣٨٣١: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى زَائِدَةً عَنْ اِسُوَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ نُضَيْلَةَ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَ كَانَ

# کے بچہ کی دیت سس برہے؟

۴۸۲۹: حضرت مغیره بن شعبه طالبی سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے اپنی سوکن گوا کی خیمہ کی لکڑی سے مارکر ہلاک کر دیا۔وہ اس وقت حاملہ تھی۔ یہ مقدمہ خدمت نبوی میں پیش ہوا آپ نے مارنے والی کے خاندان پر دیت کا اور بچہ کے عوض ایک غرہ کا حکم فر مایا۔ بین کر قاتلہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ ہم کس طریقہ ہے دیت ادا کریں اس لیے کہ جس بچہ یاحمل نے نہ تو کھایا اور نہ پیا نہ وہ رویا اس نے تو اپنا خون ضا کغ کر دیا۔ نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے ارشا و فر مایا: کیا گنواروں کی طرح سے گفتگو میں جع کرتا ہے ( یعنی خواہ کخواہ فصاحت و بلاغت جھاڑتا ہے )۔تو آ ینگالیو ان بردیت لازم کردی۔

مه ، معزت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے اپنی حاملہ سوکن کو ایک خیمہ کی لکڑی ہے مارا جس ہے وہ مرگئی۔ پھریہ مقدمہ خدمت نبوی میں پیش ہوا ت پ نے مارنے والی کے خاندان سے دیت ادا کرائی اور بچہ نے عوض ایک غرہ کا حکم فر مایا۔ بیس کر خاندان کے لوگوں میں ہے ایک ویہاتی نے کہا کہ ہم کس طریقہ ہے ویت اوا کریں اس لیے کہ جس بچہ یاحمل نے نہ تو کھایا اور نہ پیا نہ وہ رویا'اس نے تو اپنا خون ضا کع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا دورِ جا ہلیت کی طرح کلام میں سجع کرتا ہے۔

۲۸۳۱ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاپٹیز سے مروی ہے کہ بنی کھیان کی ایک عورت نے اپنی سوکن کوخیمہ کی لکڑی سے مارا 'جس سے وہ مرگئی اور مقتولہ حاملہ تھی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قاتلہ کے خاندان پر مقتولہ کی دیت اور مقتولہ کے پیٹ کے بچہ کے عوض ایک غرہ کا تھم فرمایا۔

بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصْبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِيْ بَطْنِهَ بِغُرَّةٍ

١٠٨٣٠ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ أَبْنَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُبْدِ بْنِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُبْدِ بْنِ نُصْلِيْلَةَ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ امْرَاتَيْنِ كَانَتَا تُحْتَ رَجُلٍ مِّنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْانحرى لَتَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا اللّٰحُرى لَتَحْدُودِ فُسُطَاطٍ فَاسْقَطَتُ فَاخْتَصَمَا اللّٰهِ النّبِي يَعْمُودِ فُسُطَاطٍ فَاسْقَطَتُ فَاخْتَصَمَا اللّه النّبِي النّبي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا فَقَطَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَنْ اللّه عَلَيْهِ الْمُورَاتِ فَقَطَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُورُةَ عَلَى عَلَيْهِ الْمُورُةَ وَ عَلَى عَلَيْهِ الْمُورُةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

تَهُ الْمُ الْحَدُنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ الْمُغَيْرةِ بْنِ شُعْبَةً الْرَاهِيْمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلَةً عَنِ الْمُغَيْرةِ بْنِ شُعْبَةً اللَّهُ الْمُواتَانِ فَرَمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُواتَانِ فَرَمَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُواتَانِ فَرَمَتُ فَقَيْلَ ارَايِّتَ مَنْ لَا اكلَ وَلا شَرِبُ وَلا صَاحَ فَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ او فَقَطَى فَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ او فَقَطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ او فَقَطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ او فَقَطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ او هَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُرَّةٍ عَبْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْرَابٍ فَقَالَ اللهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُواةِ الْمُواقِ الْسَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِّى مَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فِي بَطِيهَا عُولَ وَلَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۲۹۸۳۲ منرت مغیره بن شعبہ رضی الله تق فی عند سے مروی ہے کہ بندیل قبیلہ کا ایک آ دی کی دو ہو یال تحس ۔ ایک نے دوسری کے خیمہ کی لکڑی ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ پیش کیا۔ قاتلہ کے خاندان والے کہنے لگے: ہم کس طرح اس جنین کی دیت اواکریں جس نے نہ شور کیا' نہ آ واز نکالی نہ کھایا' نہ بیا۔ تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا گنواروں کی طرح گفتگو میں ہی کریم علی الله ہے۔ پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے عورت کے خاندان پرایک غرم کا فیصلہ فر مایا۔

۳۸۳۳ : حفرت ابرائیم سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو در آنحالیکہ وہ عاملہ تھی بھر مارکر ماردیا تو آپ نے اسکے خاندان پر متقولہ کی دیت اور جنین کے عوض ایک غرہ لازم کر دیا تو انہوں نے کہا ہم اسکی دیت دیں جس نے نہ بیا'نہ کھایا اور نہ آواز نکالی ۔ اس جسے کا خون تو ضائع ہوتا ہے ۔ آپ نے نے برمایا: کیا ہم جو بولتے ہو گنواروں کی طرح اور حکم یہی ہے جو میں کہدر ہا ہوں یعنی اسکے مطابق کرنا ہوگا۔

اسْنَهَلْ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ فَقَالَ اَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْاَعْرَابِ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُهْ.

٣٨٣٥ آخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرٌ و عَنُ آسُباطُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاتَانِ جَارَتَانِ كَانَ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرِى بِحَجَرٍ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ إِخْدَاهُمَا الْأُخْرِى بِحَجَرٍ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ الْحَدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرٍ بَيْنَهُمْ صَخَبٌ فَرَمَتُ الْحَدَاهُمَا اللَّاخُرى بِحَجَرٍ الْمَوْأَةُ فَقَطَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الذِيهَ قَقَالَ عَمُّهَا انَّهَا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُوالَةُ وَلَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلا شَوبَ وَلا آكُلُ فَمِثْلُةً يُطُلُ قَالَ النَّهِ مَا اسْتَهَلُ وَلا شَوبَ وَلا آكُلُ فَمِثْلُةً يُطُلُ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسَجْعٌ يُطُلُ قَالَ النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اسَجْعٌ عُرَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَجْعٌ عُرَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَا نَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِي غُرَةً قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا مُلَيْكَةً وَالْانُحُرِي الله عَلَيْ وَلا أَوْلِكُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَا نَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِي غُرَةً وَالله خُرى الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عُرَادًاهُمَا مُلَيْكَةً وَالْانُحُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه خُولَى السَّمِعُ عَلَيْهِ وَاللّه وَلَا الْمُلْكِلَةَ وَالْالْحُولِي اللّه عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَلَا السَعْمِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُلْكَالَةُ وَالْالْحُولِي السَلْمِ الْمُ الْمُنْكَالَةُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُنْ اللّه وَلَا اللّه عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ اللّه الْمُنْ اللّه الْمُنَالِقُ اللّه الْمُنْ اللّه الْمُنْعُولُولُ اللّه الْمُنْ اللّه عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُنْتَعُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ال

٣٨٣٠: أُخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ الْضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ ابْوِالزَّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَتَب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولُةً وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلًى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بغير افْزَيْد.
يَحِلُّ لِمَوْلًى اَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بغير افْزَيْد.

٣٨٣٠: آخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُضُفَّى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمُ يَعْلَمُ مِنْهُ طِبَّ قَبْلُ ذَلِكَ فَهُو ضَامِنْ۔

٣٨٣٨: آخُبَرَنِي مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

۴۸۳۷: حضرت جاہر رضی اللہ تع کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ہرقوم کے لیے تحریر فر مایا: ہرقوم پراس کی دیت ہے اور کسی شخص کو حلال نہیں ہے ولا کرنا بغیر اجازت اپنے مالک کے۔

۲۸۲۷: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مُلَّا ﷺ فیڈ ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا علاق کرے اور وہ علم طبّ (اور علاج) سے ناواقف ہوتو وہ ذمہ دار ہے اور ضامن ہے۔

١٣٨٣٨ ترجمه حسب سابق عد





اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مِنْلَةُ سَوَاءًـ

وی سے مطاب ہے کا وقا ، سے متعلق وضاحت : برایک قوم پراس کی دیت کا مطاب ہے ہے کہ آرکوئی شخص ان میں سے اس قسم کا جرم کرے گا کہ جس کی دیت خاندان والوں پر بوتو اس کو دیت ادا کرنا ہوگی اور ولا ء کی وضاحت ہے ہے کہ جوغلام آزاد بواس کا ترکہ اور وارث قریب نہ بوتو اس کا ترکہ اس کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے اورا گروہ غلام کی جرم کا ارتکاب کرنے وہ یہ ہوتو اس کا ترکہ اور وارٹ قریب نہ بوتو اس کا ترکہ اور اگر نے والے کو ادا کرنا ہوتی ہے اب سی شخص کے لئے یہ درست نہیں کہ اس غلام سے ولا ء کا معالمہ کرے یعنی اس غلام کا ترکہ اپنے واسطے مقرر کرانے کی کوشش کرے اور اس غلام کی دیت کی ذمہ داری لے جس وقت تک کہ اس کا مالک اس کی اجازت نہ وے دے۔

علاج کے ضامن ہونے کا مفہوم: یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی دواسے یا علاج سے مرجائے تو اس کو دیت ا داکر نا ہوگی اور مسلمان حاکم کو چاہیے کہ ایسے نا واقف تھیم یا ڈاکٹر کوعلاج کرنے سے منع کر دیے اور ایسے شخص کا علاج معالجہ کرنا گناہ ہے اگروہ بازنہ آئے تو اس کو قانون سے منع کرے اور یہی تھم ان لوگوں کا ہے جو کہ فرضی سند اور جعلی سڑیفکیٹ وغیرہ حاصل کر کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں بلکہ ایسے افرا داور زیادہ مجرم ہیں سز ااور تعزیر کے ستحق ہیں ۔

٢١٩٣: بَاكُ هَلْ يُوْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيْرَةِ

9839

باب: کیا کوئی شخص دوسرے کے جرم میں گرفتاراور ماخوذ

٣٨٣٩: حضرت ابورمة و النهوية سے روایت ہے کہ میں رسول کریم منی النوائم کی خدمت میں عاضر ہوا اپنے والد کے ساتھ ۔ آپ نے دریافت کیا (یعنی) میرے والد سے فر مایا جمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا: میر الڑکا ہے آپ گواہ رہیں ۔ آپ نے فر مایا جمہارا جرم قصور اس بنہیں ہے۔ برنہیں ہے۔

رڊ غيره

٣٨٣٩: آخْبَرَنِي هَلُوُونُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ ٱبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ آبِيْ رِمْتُهَ قَالَ آتَيْتُ النّبِيُ عَنْ مَعَ آبِي وَمُثَةً قَالَ آبَيْتُ النّبِي النّبِي عَنْ مَعَ آبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي ٱشْهَدُ بِهِ قَالَ امْنِي فَقَالًا مَعْدَ بِهِ قَالَ امْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكِ مَعْ عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ لَـ

#### اہل خاندان بردیت:

حدیث کے جملہ تمہارا جرم اور قصور اس پنہیں ہے کا مطلب سے ہے کہ جس طریقہ سے جاہلیت کا دستورتھا کہ والد کے عوض اس کا بیٹا اور بیٹے کے عوض والد ماخوذ ہوتا تھا اسلام نے ایسے جاہرانہ قانون کوختم اور منسوخ کر دیا۔ ہرایک اپ عمل اور جرم کا ذمہ دار ہے لیکن اسلام نے قاتل کے عاقلہ یعنی قاتل کے اہلِ خاندان پر دیت لازم کرنے کا جوقانون بنایا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ متاکہ وہ اہلِ خاندان ایسے جرائم پیشا فراد کا خیال رکھیں اور ان کو جرم کے ارتکاب اور تل جیسے بدترین فعل سے روکنے کی کوشش کہ تاکہ وہ اہلِ خاندان پر فیانہ ان والوں کے زعم میں ہی قتل تک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ سے عاقلہ یعنی اہلِ خاندان پر دیت لازم کی گی والنہ اعلم۔



اللهُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ اللهِ عَنْ الشُعْتُ عَنِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الشُعْتُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ هِلَالِ عَنْ ثَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَمِ الْيَرُ بُوعِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَخْطُبُ فِي الْنَسِ شِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَوُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً بْنُ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الْالْخُولِي مَنْ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَلَي الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى الْمُعَلِيقِةِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَى الْمُعْتَ بُنِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنِحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنِحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنِحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنِحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنْعُطُبُ فَقَالَ النَّيْقُ عَلَيْهُ الْمُعِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَنْحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنْحُطُبُ فَقَالَ النَّبِي عَنْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنْحُولُو فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يَنْحُولُو فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا النَّبِي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا النَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٨٣٢: أَخْبَونَا مَحْمُوْدُ بُنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوُ
دَاوُدَ قَالَ اَنْبَانَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتْ بُنِ اَبِى الشَّعْنَاءِ
قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ
قَالَ سَمِعْتُ الْاَسْوَدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلِ
مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بُنِ يَرْبُوعَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ بَنِي ثَعْلَبَةً
اتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلَّ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هُؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بُنُ يَرْبُوعَ قَتْلُوا فَلَانًا
رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْهُو عَلَيْهُ وَلَلْهَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالًا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَالًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

٣٨٣٣ أَخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيْمٍ عَنِ الْأَسُودِ ابْنِ هِلَالِ وَكَانَ قَدْ آدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ما ۱۹۸۸: حفرت نظیمہ بن زبدم جائن سے روایت ہے کہ رسول کریم ہا تیا ہے۔
مار ۱۹۸۸: حفرت نظیمہ بن زبدم جائن سے روایت ہے کہ اس دوران ان
لوگول نے کہا: یہ نظلمہ بن بر بوع کی اولا د بین کہ جنہول نے دور
بابلیت میں فلال آ دی او مارا تھا رسول کریم صلی اللہ مایہ وسلم نے
بابلیت میں فلال آ دی او مارا تھا رسول کریم صلی اللہ مایہ وسلم نے
بلند آ واز سے فر مایا: باخر ہو جا و ایک آ دمی کے جرم میں دوسر سے
مخص پر (تاوان) نہیں ہوتا۔ یعنی ایک کے قصور کی وجہ سے دوسرا
ماخوذ نہ ہوگا۔

الا ۱۳۸ : حضرت نقلبہ بن زمدم والتی سے روایت ہے کہ قبیلہ بن نقلبہ کے پچھلوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے ہوگا اللہ! یہ قبیلہ بنو نقلبہ دے رہے ہوگا ہیں کہ انہوں نے فلال آ دمی کو صحابہ کرام واللہ میں کہ انہوں نے فلال آ دمی کو صحابہ کرام واللہ میں کہ انہیں کی خص کے قصور میں دوسر انہیں کی را جائے گا۔

۳۸۹۲: حضرت تعلیه بن زبدم بنانی سے روایت ہے کہ قبیلہ بی تعلیه کے پچھلوگ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم! یہ قبیلہ بنو تعلیه کے لوگ میں کہ انہوں نے فلال آ دمی کو صحابہ کرام بن آئی میں سے قبل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسر انہیں بکڑا جائے گا۔

۳۸۲۳ حفرت تعلبہ بن زہرم جلائے سے روایت ہے کہ قبیلہ بی تعلبہ کے کچھ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قبیلہ بنو

وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلِ مِّنْ بَنِى تَعْلَبَةً بُنِ يَرْبُوعَ آنَّ نَاسًا الْمُلِمِتِ اللَّهِ مِنْ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ الْمُلَامِّ مَنْ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ الْمُلَامِ مَلَمَ مَلَاهُ مَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْجَنِى نَفُسٌ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْجَنِى نَفُسٌ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْجَنِى نَفُسٌ عَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْجَذِى نَفُسٌ عَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْجَذِى نَفُسٌ عَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْخَذُ احَدٌ بِاَحَدٍ وَاللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْخَذُ احَدٌ بِاَحَدٍ وَاللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْخَذُ احَدٌ بِاحَدٍ وَاللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْخَذُ احَدٌ بِاحَدٍ وَاللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الل

٣٨٨٣: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةً عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ سَلِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي الْاَشْعَثِ بُنِ سَلِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي لَيْعُ بَنْ تُعْلَبَةً بُنِ اللّهِ هَوْلَاءِ بَنُوْ تَعْلَبَةً بُنُ يَوْبُو عَ اللّهِ هَوْلَاءِ بَنُوْ تَعْلَبَةً بُنُ يَوْبُو عَ اللّهِ عَلَى اللّهِ هَوْلَاءِ بَنُوْ تَعْلَبَةً بُنُ يَوْبُو عَ اللّهِ عَلَى اللّهِ هَا لَكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَتْ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَتْ عَنْ اَبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ اتّنِنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَهُو يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ اللهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ هُولًاءِ بَنُو فُلَانِ اللهِ يَنَ قَتَلُوا فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْنَى نَفُسٌ عَلَى انْحُراى -

٣٨٣٠ اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ عِيْسَى قَالَ ٱنْبَانَا الْفَضْلُ بُنْ مُوْسَى قَالَ ٱنْبَانَا الْفَضْلُ بُنْ مُوْسَى قَالَ ٱنْبَانَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِي آنَ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هُولًا عِبَنُو تَعْلَبَةَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا فَلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجُدُلَنَا بِثَارِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَآيْتُ بِيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُو يَقُولُ لَا تَجْنِى الْمُ

نغلبہ کے لوگ میں کہ انہوں نے فلال آدمی و تعالبہ کرام بھائٹ میں سے قتل کردیا تیں۔ آپ نے فریایا: ایک شخص کے قصور میں دوسرانہیں پکڑا جائے گا۔

۳۸ ۲۸ د حضرت نقلبہ بن زمدم بھٹا سے روایت ہے کہ قلبیلہ بی نقلبہ کے کچھلوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے ہے ایک فقلبہ کے لوگ رہے تھے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ قبیلہ بنو نقلبہ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے قلال آ دمی کو صحابہ کرام جھ بیٹر میں سے قبل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسر انہیں پکڑا جائے گا۔

۲۸ ۲۸ درت نظلیہ بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قلبلہ بن نظلیہ کے کھولوگ خدمت نبوی میں حاضر بوئے۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ قبیلہ بنونغلبہ کے لوگ میں کہ انہوں نے فلال آ دمی کو صحابہ کرام ٹوئٹ میں سے قتل کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ایک شخص کے قصور میں دوسرانہیں کیڑا جائے گا۔

پروبوب کے ایک آدی ہے روایت ہے کہ ایک آدی ہے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ قبیلہ بوتغلبہ ہیں کہ جنہوں نے فلال فخص کو دور جا بلیت میں قبل کر دیا تھا لبندا بھاراانقام دلوائیں ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھا ٹھا لیے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی ۔ آپ فرماتے تھے والد کے جرم کا مواخذہ لڑکے ہے نہیں کیا جائے گا۔ دو مرتبہ یمی جملے ۔ ورائے ۔





# ٢١٩٣: بَابِ الْعَيْنِ الْعَوْرَآءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا اذَا طُمِسَتْ

٢٨٥٠ أخْبَرَنَا آخْمَدُ بَنْ إَبْرَاهِنِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبْنَانَا الْبَنْ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْفَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ آخْبَرَنِي الْعَلَاءُ وَهُو ابْنُ الْحَرِثِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعْيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَي قَطَى شُعْيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَي قَطَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا وَفِي الْبَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيتِهَا وَفِي السِّنَ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ

## ٢١٩٥: باك عَقْل الْكُسْنَاتِ

٣٨٣٨: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَنْ خُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاَسْنَانِ خَمْسٌ مِّنَ الْإِبلِ.

٢٨٨٩: آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي حَفْضُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْاسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْسًا۔

#### ٢١٩٢: باب عَقْل الْأَصَابِعِ

٥٨٥: أَخْبَرَنَا آبُو الْآشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَادَةَ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ آوْسِ عَنْ آبِي مَوْسْي عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْاَصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ.

٣٨٥١: أَخْبَرَنَاعَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرْيُعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنِ آوْسٍ عَنْ آبِي مُوْسَى الْآشْعَرِتِ آنَ

# باب: الَّرْآنَكُهِ سے دَكُلا أَيْ نہيں دِيتا ہوليكن وہ اپني جَلَّه قائم ہواس كُو وَكُي شخص أَكُهارُ دِي

## باب: دانتوں کی دیت کے متعلق

۱۳۸۴۸ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والن سے روایت ہے کہ رسول کریم سکی تی فرمایا: دانتوں میں پانچ اُونٹ میں (یعنی ایک دانت کے عوض پانچ اونٹ دیناضروری ہے)

۳۸ ۲۹ خضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم می فیڈ نے ارشاد فرمایا: تمام دانت برابر ہیں ہرایک میں یانچ اُونٹ ہیں۔ ہرایک میں یانچ اُونٹ ہیں۔

## باب: اُنگلیوں کی دیت ہے متعلق

۰۵۸۵ حضرت ابومونسی والفیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مانیز فرانے ارشاد فر مایا: انگلیول میں (دیت) دس دس اُونٹ میں (لیعنی ہرا کیا ارشاد فر مایا: انگلی میں دس اونٹ اوا کرنا ہوں گے جو کہ مکمل دیت کا دسوال جزو ہے )۔

۱۵٬۸۸۱ حضرت الومولى اشعرى بالتائية سے روایت ہے كه رسول كريم منافية فلم نے ارشاد فر مایا: انگلیال برابر ہیں برایک میں دس أونت ہیں۔



من نبال شريف جلد موم

نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْإَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشُرًا.

مَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّنَا حَفْضٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْبَلْحِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَالِبِ التَّمَّارِ عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوْقِ بَنْ وَلِلِ عَنْ مَسْرُوْقِ بَنْ وَلِلْ اللهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسِى قَالَ قَطْبى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَشْرًا عَشْرًا قِنَ الْإِبل ـ الله عَشْرًا عَشْرًا قِنَ الْإِبل ـ

٣٨٥٣ آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ ابْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ اللهِ اللهِ عَمْرِوبْنِ حَزْمِ الَّذِي ذَكُووْا أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوْا فِيهِ وَفِيْمَا هُنَالِكَ مِنَ الاصابِعِ عَشْرًا عَشْرًا.

٣٨٥٣: آخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ حَدَّثِينَ قَتَادَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهَذِهِ سَوَا أَيْعُنِي الْمُخِنُّصَوَ وَالْإِنْهَامَ۔

شهره انْحَبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابْنِ عَبْسِ فَهَذَهِ وَهَذِهِ سَوَاءً إِلْاِبْهَامُ وَالْحِنْصَرُ لَا بُهَامُ وَالْحِنْصَرُ لَا بُهَامُ وَالْحِنْصَرُ لَا بُهَامُ وَالْحِنْصَرُ لَا بَهَامُ وَالْحِنْصَرُ لَا بَنِ عَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لَا يَعْلَى فَلَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ لَا يَعْلَى فَلَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ وَيُعْلَى عَلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمَا اللهُ عَلَى عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ لَا اللهُ صَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ ـ

۳۸۵۲ حضرت ابوموسی رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا: انگلیاں تمام برابر ہیں ہرا کیک میں ( دیت ) دس دس اُونٹ ہیں۔

۳۸۵۳: حصرت سعید بن میتب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که انہوں نے اس کتاب کو پایا جو که حضرت عمر و بن حزام کے پاس موجود مقلی انہوں نے کہا کہ رسول کریم مُن اللہ تنفی انہوں نے کہا کہ رسول کریم مُن اللہ تنفی اس کو کھوایا تھا ان کے لیے اس میں کھواتھا کہ انگلیوں میں دس دس اُونٹ ہیں۔

٣٨٥٥: حضرت ابن عباس براجي سے روايت ہے كد انہوں نے فرمايا: يداور يد برابر بين لعني انگوشااور چينكلي انگلي۔

۲۵۸۵ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا: انگلیاں کاشنے میں دس دس اُونٹ ہیں۔

۵۵ ۲۸ حضرت عبدالله بن عمر و برائيل سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم من اللہ من مکرمہ فتح فرمایا تو خطبہ دیا اور اس میں فرمایا: انگلیوں میں دس دس اونٹ میں۔





٣٨٥٨: آخْبَرَنِي عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْهَيْشَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ رَجَعَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النّبِيَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النّبِيَ فَتِي قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُو مُسْيِدٌ طَهْرَةً إِلَى الْكَعْبَةِ الْاصَابِعُ سَوَاءٌ۔ طَهْرَةً إِلَى الْكَعْبَةِ الْاصَابِعُ سَوَاءٌ۔

#### ٢١٩٤: باب الْمُواضِح

٣٨٥٩: أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِدُ بْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ خَلِدُ بْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْدِو بْنِ شُعَيْبِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُوْلُ الله عَيْمَكَةً قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِع خَمْسٌ خَمْسٌ -

٢١٩٨:بَابِ ذِكْرُ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعَقُولِ وَاخْتِلاَفُ النَّاقِلِينَ لَـهُ

٣٨٥٨: حضرت عمر و بن شعيب رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلى الله عليه من فر مايا جَبَله آ پ صلى الله عليه وسلم اپنى پشت مبارك خانه تعبہ سے لگائے ہوئے تھے كه انگليال برابر ہيں۔

# باب: ہڈی تک پہنچ جانے والازخم

۳۸۵۹: حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکر مہ فتح فر مایا تو خطبہ میں ارشاد فر مایا: ہرا کیک زخم جو ہٹری کھول دے اس میں یانچ اُونٹ میں۔

# باب:عمرو بن حزم کی حدیث اور راویوں کااختلاف

ناکہ ۱۹۸۱ حضرت عمرو بن حزم جائی ہے سے روایت ہے کہ رسول کریم شائی ہے کہ ایک کتاب تحریفر مائی اہل یمن کے لئے اس میں فرض اور سنت اور دیت کی حالت تحریفی وہ تحریر آپ نے حضرت عمر و بن حزم ہیں ہی حکم انہ ہے کہ مراہ ہے کہ وہ برخی گئی اہل یمن پر اس میں تحریر تھا:''محر شائی ہے کہ اللہ عزوجل کی ان پر ہمراہ ہے جو کہ اللہ عزوجل کی ان پر اور سلام شرصیل بن عبد کلال اور حالث بن عبد کلال اور حالث بن عبد کلال کو معلوم ہو جو کہ رکھیں ہیں قبیلہ ذکی رمین اور معافر اور ہمدان کے کال کو معلوم ہو جو کہ رکھیں ہیں قبیلہ ذکی رمین اور معافر اور ہمدان کے اس میں یہ ہی تحریر تھا کہ جو شخص مسلمان کو بلاوجہ تل کر دے اور گواہان سے اس میں یہ ہی تحریر تھا کہ جو شخص مسلمان کو بلاوجہ تل کر دے اور گواہان جائے گالیکن جس وقت مقتول کے ورثاء معاف کر دیں معلوم ہو کہ جائے گالیکن جس وقت میں اور ناک جس وقت پوری کائی جائے پورک ویت ہو اور نیش اور دوآ نکھ کی پوری دیت ہو اور ایک فوطوں اور شرم گاہ اور پشت اور دوآ نکھ کی پوری دیت ہے اور ایک

الدِّيةَ مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي الْآنَفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةَ مِانَةً مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ وَفِي النَّيْفَ مَنْ الدِّيةُ وَفِي النَّيْفَ مَنْ الدِّيةُ وَفِي النَّيْفِ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ ثُلْثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَافَوْمَةِ مُنْ الدِّيقِ المُواقِقِ الْمَوْقِ مَنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَافِقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْمِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْمُوالِقِ وَعَلَى الْفِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْمَوْقِ الْمُواقِقِ وَعَلَى الْمَالِيلِ وَالْمَوْقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمَوْقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ مِنْ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِوقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُولُ

٣٨٦٢: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ آخْبَرَنِیٰ یُوْنُسْ بْنُ یَزِیْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَاْتُ كِتَابَ رَسُّوْلِ اللّٰهِ ﷺ

پاؤل میں آدھی دیت واجب ہے لیکن دونوں پاؤل میں پوری دیت ہے اور جوزخم دماغ کے مغز تک پہنچ جائے اس میں آدھی دیت (اور ایک نسخ میں ہے کہ تہائی دیت ہے) اور جوزخم پیٹ تک پہنچ اس میں تہائی دیت ہے )اور جوزخم پیٹ تک پہنچ اس میں تبدرہ تہائی دیت ہے اور جس زخم ہے بئری بہت جائے اس میں پندرہ اونت میں اور جراکیک انگی میں باتھ یا پاؤل کی دیں اونت میں اور دانت میں پانچ اور جس زخم ہے بئری کھل جائے دانت میں پانچ اونت دیت ہے اور جس زخم ہے بئری کھل جائے میں ور ساس میں پانچ اونت دیت ہے اور جس زخم ہے بئری کھل جائے میں اور عوض اور سونے والے لوگوں ( یعنی سار وغیرہ پر ) ایک بزار دینار دینار دینار دیتارہ دیت ہے۔

۱۲ ۱۳۸ ترجمہ مابق کے مطابق ہے اوراس روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے اور ایک ہاتھ میں آ دھی دیت ہے۔ امام نسائی جیسیے نے فر مایا کہ بیہ روایت صحیح کے زیادہ نزدیک ہے یعنی بیروایت درست معلوم ہوتی ہے اور اس کی سند میں سلیمان بن ارقم راوی میں جو کہ متروک الحدیث ہے۔

۳۸ ۱۲ هزت ابن شهاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم منافید کمی کتاب کو پڑھا ( یعنی ان کی تحریر پڑھی ) جو کہ آپ نے عمر و بن حزم کے لئے تحریر فرمائی تھی جس وقت ان کومقرر فرمایا تھا نجران والول

شن نهائي تريف جلد ٢٥

الَّذِيْ كَتَبَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ حِيْنَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هٰذَا بَيَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ كَتَبَ الْآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هَلَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ نَحْوَةً ـ ٣٨٢٣: أَخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَ نِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقُعَةٍ مِّنْ اَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ هَٰذَا بَيَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ ٱوْفُواْ بِالْعُقُودِ فَتَلَا مِنْهَا آيَاتٍ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُوْنَ وَفِى الْيَلِدِ خَمْسُوْنَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ وَفِي الْمَامُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَة تُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقِلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيْضَةً وَفِي الْاَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْاَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمُوْضِحَةِ

مَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَآنَا الْحُوثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً مَّعَلَيْهِ وَآنَا السُمَّعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكٌ عَنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَةً رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى عَنْ آبِيهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَةً رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُولِ إِنَّ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُولِ إِنَّ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُولِ إِنَّ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِى الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْمَامُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْمَامُومَةِ تُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْمَامُومَةِ خَمْسُونَ وَفِى كُلِّ إِصْعَ حَمْسُونَ وَفِى كُلِّ إِصْبَعِ خَمْسُونَ وَفِى كُلِّ إِصْبَعِ خَمْسُونَ وَفِى كُلِّ إِصْبَعِ خَمْسُونَ وَفِى الْمَامُومُ وَفِى كُلِّ إِلْمَامُومُ وَا وَفِى كُلِّ إِلْمَامُومُ وَفِى الْمُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمَامُ وَفِى الْمُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَى الْمُعَلِيقِيقِ مِنْ الْمُعْلَى وَلَى الْمُؤْمِدِ وَالْمَامُومُ وَالْمُومُ وَالْمَامُومُ وَالْمُؤْمِ وَلَمَ الْمُعْمِولُونَ وَلَهِى الْمُعْلَقِينِ الْمُؤْمِى الْمُعْلِيقِ وَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَالَهُ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُعْلِقُولُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمِ الْمُؤْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِ وَلَالِهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَالَهُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَالِكُومُ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُوا وَلَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

پر۔ وہ کتاب حضرت ابو بکر بن حزم کے پاس تھی اس میں تحریر تھا کہ یہ
بیان ہاللہ اوراس کے رسول تُلَّیْنِیْم کی جانب سے کدا ہے اہل ایمان!
تم لوگ اقرار کو مکمل کرو ( بعنی معاہدہ کی پابندی کرو ) اس کے بعد چند
آیات تحریر فرما ئیس اِنَّ اللَّه سَرِیْعُ الْحِسَابِ تَک پُھرتح ریفر مایا کہ یہ
تحریر خموں کی ہے ( بعنی زخم کی دیت ہے متعلق ) اور جان میں ایک سو
اُونٹ ہیں جس طریقہ سے اوپر گذرا۔

٣٨٦٠٢ حضرت ابن شہاب ہے روایت ہے کہ میرے پاس حضرت ابو بکر بن حزم ایک کتاب لے کرآئے جو کہ چڑے کے ایک مکڑے پر کاسی تھی وہ رسول کر یم شائیڈ کئی جانب سے تھی یہ ایک بیان ہے خدا اور اس کے رسول منا ٹیڈ کئی جانب سے تھی یہ ایک بیان ہے خدا اور اس کے رسول منا ٹیڈ کئی جانب سے اے اہل ایمان! تم لوگ اقرار کو پورا کرو (یعنی معاہدات کی پابندی کرو) چراس کے بعد چند آیا ہے کر یمہ تلاوت فرما میں پھر فرمایا کہ جان میں ایک سواون ہیں اور آیا کہ جان میں ایک سواون ہیں اور آئی میں بہتے اس میں تہائی دیت ہے اور جو بیٹ کے اندر تک پہنچ جائے اس میں ایک تہائی دیت ہے اور جس سے ہڈی جگہ سے ہل جائے اس میں پندرہ اُونٹ بیں اور انگیول میں (دیت) دی دی اُونٹ بیں اور داُنتوں میں پانچ پانچ اونٹ دیت ہے اور جس زخم سے ہڈی اُونٹ بیں اور داُنتوں میں پانچ پانچ اونٹ دیت ہے اور جس زخم سے ہڈی اُونٹ بیں اور جس زخم سے ہڈی اُونٹ بیں ایک دیت پانچ اُونٹ بیں میں دیت پانچ اُونٹ بیں ایک زخم ایساسخت لگ جائے تواس کی دیت پانچ اُونٹ بیں (یعنی زخم ایساسخت لگ جائے تواس کی دیت پانچ اُونٹ بیں (یعنی زخم ایساسخت لگ جائے تواس کی دیت پانچ اُونٹ بیں ایک خون بیں ایس بی خواس میں دیت پانچ اُونٹ بیں (یعنی زخم ایساسخت لگ جائے تواس کی دیت پانچ اُونٹ بیں ایسی خون بیں ایسی خون بیں ۔)

۳۸ ۲۸ حضرت عبداللہ بن ابی بکر فاق سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر بن حزم میرے پاس ایک تحریر لے کرآئے جو کہ چمڑے کے ایک مکڑے پر پلھی ہوئی تھی۔ رسول کر یم شکا فیٹی کی جانب سے بیہ بیان ہے اللہ اور اس کے رسول مکٹی فیٹی کی جانب سے ایمان والو پورا کرو اقرار کواس کے بعد چند آیات کریمہ تلاوت فرما کیں پھر فرمایا: جان میں سواونٹ ہیں اور آ تکھ میں پچاس اونٹ ہیں اور ہاتھ میں پچاس اونٹ ہیں اور ہاتھ میں پچاس اونٹ ہیں اور پاتھ میں پچاس اونٹ اور جوزخم مغز تک پنج جائے اس میں تہائی دیت ہے اور اگر (زخم) پیٹے کے اندر تک پنج جائے تو اس میں تہائی دیت ہے اور (جس زخم یا چوٹ سے) ہڈی چگہ سے بل میں تہائی دیت ہے اور (جس زخم یا چوٹ سے) ہڈی چگہ سے بل



مِمًّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِّنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ جائة اس من ديت بندره أونث بين اور انكليون مين دس وس أونث وَفِي الْمُوْضَحَةِ خَمْسٌ.

> ٣٨٦٥: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَغُرَابِيًّا أَتْلَى بَابَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيْدَةٍ أَوْ عُوْدٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرًا نُقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَاْ تُ عَيْنَكَ.

> ٣٨٦٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شِهَابِ أَنَّ سَهُلَ بُنَ سَعُدِ إِلْسَّاعِدِيُّ ٱخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرَاى يَحُكُّ بِهَا رَاْسَةٌ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ آنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ ٱجْلِ الْبَصَرِ.

٢١٩٩: بَأَبِ مَنِ اقْتُصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُوْنَ السُلطان

٧٤ ٢٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثْنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضُر بُنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمُ فَفَقُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ \_

بلاا جازت حجما نكنے والا:

ہیں اور دانتوں میں یانچ یانچ اُونٹ دیت ہےاور جس زخم ہے یڈی نظراً نے لگےای میں یانچ اُونٹ میں۔

۸۸۲۵ حضرت انس بن ما لک والا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو آپ کے دروازہ میں آ نکھ لگا کر جها نکنے لگا جس وقت رسول کریم منافقیائی ناس شخص کو دیکھا ( کہوہ اس طرح سے بلاا جازت جھانک رہاہے ) تو آپ نے ایک لکڑی یا لوہا لے کراس کی آنکھ بھوڑ ڈالنے کا ارادہ فرمالیا جب اس نے بیہ دیکھا تواپی آ کھ ہٹالی اس پررسول کریم مُثَاثِیّاً نے ارشادفر مایا اگر تو ای طرح سے اپنی آئکھاسی جگہ لگائے رکھتا تو میں تیری آئکھ پھوڑ ڈالٹا\_

٢٦ ٨٨: حضرت مهل بن سعد طافق سے روایت ہے كمآ ب كے درواز ہ میں ایک آ دی نے سوراخ میں سے جھا نکا اس وقت آ ب کے پاس ایک لکڑی تھی کہ جس ہے آپ سر تھجایا کرتے تھے جس وقت رسول كريم مَنْ يَنْيَزُ نِهِ السَّاوِدِ يَكُها تُو فرمايا: الرَّمِجهُ يُومعلُوم ہوتا كَهُو مِجهُ يُودِ مَكِيهِ ر ما ہےتو میں تیری آنکھ میں پہلاڑی گھسا دیتا۔ کان اس ضرورت سے بنایا گیا ہے تا کہ تکھ سے جھا تکنے کی ضرورت باتی ندر ہے۔

# باب: جوکوئی اپناانتقام لے لے اور وہ بادشاہ (یا شرعی ماكم)سےنہ کيے

٨٧٧٤: حضرت ابو هريره طافؤ سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تحض بلا اجازت کسی کے مکان میں حجما نکے پھر گھر کا مالک اس کی آنکھ پھوڑ ڈالے تو حیما نکنے والا نہ تو (اس سزا کی وجہ ہے ) دیت وصول کر سکے گا اور نہ ہی انقام لے سکے گا۔

یعنی ایسا بداخلاق شخص نہ کسی دیت کا مستخ کے ہوار نہ کسی قتم کے بدلہ کا بلکہ خوداس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔







٢٨ ١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ اَنَّ امْوَاً إِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاْتَ غَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَ قَالُ مَرَّةً أُخُراى جُنَاحٌ۔

٣٨٦٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سَلِيْمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيِّ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّى فَاِذَا بِابْنِ لِمَرُوانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَ رَاهُ فَلَمْ يَرْجِعُ فَضَرَبَةُ فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِني حَتَّى اتلى مَرُوانَ فَٱخْبَرَهُ فَقَالَ مَرُوَانُ لِآبِي سَعِيْدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ آخِيْكَ قَالَ مَا ضَرَبُتُهُ إِنَّمَا ضَرَبُتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ر يَقُولُ إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدِيْهِ فَيَدُرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ اَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ فَانَّهُ شَيْطَانٌ \_

٢٢٠٠ باب مَا جَأَءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمُجْتَبِي مِمَّا لَيْسَ فِي السُّنَنِ تَاوِيلٌ قَوْلِ اللهِ عَزَوَجَلَ وَمَنَّ يَقْتُلُ مُومِنًّا ثُمُّ رَبِّي لِللَّهِ عَزَوَجَلَّ وَمَنَّ يَقْتُلُ مُومِنًّا مُتَعَمِّلًا

# فَجَزَاوُهُ جَهْنَمُ خَالِدًا فِيهَا

٣٨٧٠: حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ لَفُظًا قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرِعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنُ اَبْزِٰی اَنْ اَسْاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يُّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٌ وَعَنْ هَاذِهِ

۸۲۸٪ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اگر ايك تخص تيرى ا حازت کے بغیر تجھ کو جھا نکے اور تو اس کے بیھر مار دے اور اس کی آئھ چوز دے تو تھھ پرکئی شم کا حرج نہیں ہے یا تھھ پرکوئی گناہ نہیں ،

٢٨ ٢٩: حضرت ابوسعيد خدري جانفوا سے روايت ہے كه وہ نماز برھ رہے تھے کہ اس دوران مروان کا لڑکا ان کے سامنے سے نکلنے لگا انہوں نے منع فر مایا اس نے نہیں مانا حضرت ابوسعید طالفؤ نے اس کو مارا اور وہ روتا ہوا مروان کے یاس پہنچا۔ مروان نے حضرت ابوسعید واللیٰ سے کہاتم نے اپنے بھینج کوکس وجہ سے مارا؟ حضرت ابو سعید طان نے کہامیں نے اس کونہیں مارا بلکہ شیطان کا مارا ہے۔ میں نے رسول کریم مَنْ الْنَیْزُمْ ہے سنا آپ فرماتے تصحتمہارے میں سے جس وقت کوئی مخص نماز ادا کرر ہا ہواوراس کے سامنے سے کوئی مخص گذرنا عاہے تو جہاں تک ممکن ہواس کوروک دے اور منع کر دے اگر وہ نہ مانے تواس سے جنگ کرے اس لیے کہوہ شیطان ہے۔

باب:ان احادیث کا تذ کره جو کهنن کبری میں موجود نہیں ہیں کین مجتبی میں اضافہ کی گئی ہیں اس آیت کریمه کی تفسیر

ر د مردو د ود مرسر و مرسر گردو د ومن يقتل مومنا متعمد

ييمتعلق

٠٥٨٥: حضرت سعيد بن جبير إلفؤ سے روایت ہے که مجھ کوحضرت عبدالرحمٰن بن ابزی نے حکم فر مایا کہتم حضرت ابن عباس کا جات آیات کریمہ کے بارے میں دریافت کروان میں سے ایک آیت كريمة وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتَّعَمِّدًا چَنْ نِحِيمِينَ فِي السلمين ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیآیت کریمہمنسوخ نہیں

سنن نما في شريف جلد مو

الْآيَةِ وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلْهَا اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللَّهِ اِلْهَا اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ نَزَلَتُ فِي آهُلِ الشَّرُكِ.

ا ١٣٨٤ أَخْبَرُنَا آزُهَرُ بُنُ جَمِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ آهُلُ الْكُوْفَةِ فِي هٰذِهِ الْآية وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَزَلَتُ فِي الحِرِ مَا انْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَزَلَتُ فِي الحِرِ مَا انْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا ضَيْءً .

ہ اور دوسری آیت کریمہ (کہ جس کے بارے میں حضرت ابن عباس وہ سے معلوم کرنے کے بارے میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی نے حکم فر مایا تھاوہ ہے) والّذِینَ لَا یَکْ عُون مَعَ اللّٰهِ۔ تواس پرانہوں نے فر مایا بیآیت کریمہ شرکیین کے قل میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ : حضرت سعید بن جبیر والله سے روایت ہے کہ اہل کوفہ نے آیت کریمہ ومن یقتل مومنا مقتصد المحتل اختلاف کیا ہے (یعن یہ آیت کریمہ نومن ہوا اور میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا یہ آیت کریمہ تو آخر میں نازل ہوئی ہے اور اس کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔

# مسلمان کے قاتل کی توبہ قبول ہوگی یانہیں؟

اس بارے میں سورہ نساء کی آیت اس طرح ہے: وَمَنْ یَقْتُلُ مُوْمِنًا مَتَعَمَّا اَنَجُواُوہُ جَهِنَّهُ خَالِمًا فِیهَا یعنی جُوْحُصُ کی مسلمان کو قصداً قتل کرد ہے تواس کا بدلہ (اوراس کی سزا) یہ ہے کہ قاتل دوزخ میں جائے گا اوروہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔
اس آیت کر بہہے مسلمان کے قاتل کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا معلوم ہوتا ہے اورا بمان لائے اور نیک اعمال کرے (تواس کی تو بہ اس طرح ہے: اللّا مَنْ تَابَ وَ امّنَ اس کا مطلب بہہے کہ جُوخُص تو بہ کرے اورا بمان لائے اور نیک اعمال کرے (تواس کی تو بہ قبول ہے) اس آیت کر بہہ کے آخری صقعہ ہے مسلمان کے قاتل کی تو بہ بول ہونا معلوم ہوتا ہے تو بظاہران دونوں آیت کر بہہ میں مؤون ہے کہ تو میں نازل ہوئی ہے اور وہ کری ہے۔ کہ اس کے تعلق کو اس طرح ختم فرمایا ہے کہ سورہ نساء والی بہلی آیت کر بہہ ہو موقع کی ہے اور وہ میں نازل ہوئی ہے اور وہ میں تازل ہوئی ہے اور یا بیا آیت کر بہہ جو مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے اور یا بیا آیت کر بہہ وہ مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے اور یا بیا آیت کر بہہ وہ مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے یعنی والا می کونا حق قبل کر دیتو آگروہ ایمان کے آئے اس کی تو بہول ہے کیونکہ اس میں مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے یعنی جو کافر کسی کونا حق قبل کر دیتو آگروہ ایمان کے آئے تو اس کی تو بہول ہے کیونکہ اس میں مشرکین کے تو میں نازل ہوئی ہے یعنی جو کافر کسی کونا حق قبل کر دیتو آگروہ ایمان کے آئے تو اس کی تو بہول ہے کیونکہ اس میں واضح طور ہے تو برکرنا اور ایمان لا نافر مایا گیا ہے۔

٣٨٤٢: آخُبَرَنَا عَمْرُوبُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ آبِي بَرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا مُّتَعَيِّدًا مِّنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِيْ فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِيْنَ لَا

۳۸۷۲: حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که میں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے عرض کیا جو شخص کسی مسلمان کو آل کرد ہے تو اس کی توبہ قبول ہے یانہیں تو انہوں نے کہا نہیں اس پر میں نے سورہ فرقان کی آیت تلاوت کی : وَالَّذِیْنَ لَالْ مِدْ وَدُوْدُ نَهُ وَاللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَاللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَالْتُهُ وَدُوْدُ نَهُ وَدُوْدُ نَهُ وَاللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَاللّٰهُ وَدُوْدُ نَهُ وَاللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَاللّٰهُ وَدُوْدُ نَهُ اللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَاللّٰهُ وَدُوْدُ نَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِدْنَهُ وَلَاللّٰهُ وَدُوْدُ وَدُوْدُ نَهُ وَلَاللّٰهُ وَدُوْدُ نَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ





يَدُعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلهَا اخَرَ وَلاَ يَفْتُلُوْنَ النَّفُسَ الَّتِيُ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ قَالَ هَذِهِ اللَّهُ مَكِيَّةٌ نَسَخَتَهَا ايَةٌ مَّدَتَّيِةٌ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ

الدُّهْتِي عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لِلدُّهْتِي عَنْ الْبَعْدِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لِلدُّهْتِي عَنْ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعْدِ آنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَذِي فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ آنِي لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّوْبَةُ مَتَعَلِقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ آوْ دَاجُهُ دَمًا يَقُولُ سَلْ هَذَا فِيهُ قَتَلَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ انْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا۔

٣٨٧٣ أَحْبَرُنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَآنَا النَّصُرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعُتُ انَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَاخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَاخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ انَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى عُبْدِاللَّهِ مِن ابِي بَكْرٍ عَنْ انَسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَنْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزَّوْدِ- الْوَالِدَيْنِ وَقَنْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزَّوْدِ-

۳۸۷۲ حفرت سالم بن ابی جعد طالقی سے روایت ہے کہ حفرت ابن عباس بی سے کی نے دریافت کیا کہ آگرا کی شخص مسلمان کوقصدا قبل کردی تو پھر تو ہر کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے کیا اس کی تو بہ قبول ہوگی حضرت ابن عباس بی شاخ نے فرمایا اس کی تو بہ کس طرح قبول ہوگی میں نے تمہارے نبی سے شاخدا تعالی ان پر رحمت اور سلام نازل فرمائے کہ (قیامت کے دن) مقتول شخص قاتل کو پکڑ کر لائے گا اور اسکی رگوں سے خون جاری ہوگا اور وہ کہ گا (اے میرے پر وردگار) اس نے مجھے کو تل کہا ہے پھر حضرت ابن عباس بی شاف فرمایا: یہ تھم اللہ عزوجل نے نازل و مایا اور اس کو منسوخ نبیں فرمایا۔ سم میں اللہ عزوجل کے مدول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کوشریک کرنا۔ والدین کی نافر مانی کرنا ناحق قبل کرنا۔ جھوٹ سیاتھ کسی کوشر یک کرنا۔ والدین کی نافر مانی کرنا ناحق قبل کرنا۔ جھوٹ

۴۸۷۵ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں: الله عزوجل کے برابر دوسرے کو کرنا 'والدین کی نافر مانی کرنا' حجوثی قسم

کھانا۔ کھانا۔



قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِيُ الْعَهْدُحِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقُتُلُ وَهُوَ

٣٨٧٦: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ ٢٨٨٦: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتا ہے جس وقت وہ ایمان رکھتا ہوا درشرا بنہیں پیتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہو اور چوری منیس کرتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہو اور خون نبیں کرتا ہے جب وہ ایمان رکھتا ہو۔ ( تینی جب وہ ان خبائث میں مبتلا ہوتا ہےتو گویاوہ اینے ایمان کوطاق نسیان رکھ کران کہائز میں مبتلا ہوتاہے)۔

﴿ حُرُ كِتَابَ (الْفِنَامَةِ



## (m)

# السارق السارق الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة الملاقة

# چور کا ہاتھ کا ٹنے سے متعلق احادیث مبار کہ

## ٢٢٠١: بَأَبُ تُعُظِيمِ السَّرِقَةِ

٢٨٧٤: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَآلا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُوْمِنْ.

## باب: چوری کس قدر سخت گناہ ہے؟

۲۵۷۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان نہیں رہتا' ای طرح ہے جس وقت کوئی چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو ا یمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اور جس وقت ( شرا بی ) شراب پتیا ہے تو اس وقت ایمان نہیں ہوتا اور جب کو کی شخص لوٹ مار کرتا ہے کہ جس کی جانب لوگ دیکھیں تو وہ ایماندار نہیں ریتا \_

#### گناه کبیره کرنے والامسلمان:

مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا اس قدرشد یداور سخت گناہ ہیں کہ انسان سے ایمان کوختم کر دیتے ہیں اور انسان بے ایمان بن جاتا ہے ندکورہ بالا حدیث شریف ہے ریجی معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے اعمال صالحضروری ہیں اس مسلم میں مزید تفصیل ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ ایسا گناہ گارمسلمان نہ مؤمن رہتا ہے اور نہ کا فر بلکہ ان دونوں کے درمیان معلق رہتا ہے مزید تفصیل کے لیے کت علم کلام وعقا کدملا حظہ فر مائیں۔

آبِيْ عَدِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حِ وَٱنْبَآنَا ٱحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي حَمْزَةً عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ آبِي

٨٨٨) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ٨٨٨ : حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عند سے روايت م ٢٨٧٨ كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت زنا كرنے والا مخص زنا کاارتکاب کرتا ہے توایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اس طرح چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا اور جوشراب پیتا ہے تو



سنن نمائي شريف جلد ١٩٠

اس وقت ایمان ساتھ نہیں ہوتا۔

هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى وَقَالَ آحْمَدُ فِي حَدِيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُر حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُر

٣٨٤٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى الْمَرْوَزِقُ أَبُوْ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ اَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ اَبِي زِيَادٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا ذَكْرَ رَابِعَةً فَنَسِيْتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِمٍ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ۔

َهُ ٢٨٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بَنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَا اللهِ مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا اللهُ مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عُمَدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ اَبِي مُعَاوِيةَ عَنْ اللهُ هُرَيْرَةَ مُعَاوِيةَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ السَّارِقُ يَسُرِقُ الْبَيْطَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ السَّرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُعْطَعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُعْطَعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُعْطَعُ يَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ فَيُعْمَدُهُ وَ يَسُرِقُ الْحَبْلَ فَيُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٢٠٢: بَابُ اِمْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْس

٢٨٨٠: آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بُنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ الْحِرَاذِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ آنَّةٌ رَفَعَ اللهِ نَفَرٌ مِّنَ الْكَلَاعِييِّنَ آنَّ حَاكَةً بَشِيْرٍ آنَّةً رَفَعَ اللهِ نَفَرٌ مِّنَ الْكَلَاعِييِّنَ آنَّ حَاكَةً سَبِيْلُهُمْ فَآتُوهُ فَلَا مَنَاعًا فَحَبَسَهُمْ آنَامًا ثُمَّ خَلَى سَبِيْلَهُمْ فَآتُوهُ فَقَالُوْ احْتَانٍ وَلا صَرْبٍ فَقَالُوْ احْتَانٍ وَلا صَرْبٍ

۳۸۷۹: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جس وقت کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شخص مؤمن نہیں (باقی) رہتا اور چوتھی ایک بات یہ بیان فرمائی جس کے بارے میں راوی کا کہنا ہے کہ میں بھول گیا جس وقت بیکام کہتواس نے اسلام کواپنے او پر سے اتار ڈالا (یعنی ایسے شخص سے اسلام کا ذمہ بری ہے) لیکن اگر پھروہ تو بہ کرے تو اللہ عز وجل معاف فرما دے گا۔

۰۸۸۸: حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ عز وجل چور پر لعنت بھیجے وہ انڈ سے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے وہ رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے (یعنی معمولی سے مال کے لئے ہاتھ کا کٹ جانا قبول اور منظور کرتا ہے جو کہ خلاف عقل ہے)۔

# باب: چورسے چوری کا اقرار کرانے کے لئے اس کے ساتھ مار پیپ کرنایا اس کوقید میں ڈالنا

۲۸۸۱: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه کے پاس ایک مرتبه قبیله کلائی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کپڑا بننے والوں نے ہمارا سامان چوری کرلیا ہے چنانچہ حضرت نعمان رضی الله تعالی عنه نے ان کپڑا بننے والوں کو کچھون تک قید میں رکھا پھر چھوڑ دیا وہ قبیله کلائی کے لوگ نعمان گئے کہتم نے ان کپڑا بننے والوں کو چھوڑ دیا نہ تر ان کیڑا بننے والوں کو چھوڑ دیا نہ تو تم نے ان کی جانچ کی نہتم نے ان کو مارا۔ نعمان گ



فَقَالَ النَّعْمَانُ مَا شِنْتُمْ إِنْ شِنْتُمْ آضُرِبُهُمْ فَاِنْ آخُرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَالاَّ آخَذُتُ مِنْ طُهُوْرِكُمْ مِّثْلَةً قَالُوا هَذَا حُكُمُكَ قَالَ هَذَا حُكُمُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ ﷺ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ ﷺ

٣٨٨٢: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّامَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ جَبْسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ-

٢٨٨٣: اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَبَسَ رَجُلاً فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلِّي سَبِيْلَةً -

#### و و و المارق ٢٢٠٣: باب تلقين السارق

بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَلْمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَلْمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَلْمِ اللهِ بْنِ اَبِي طَلَحَةً عَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي فَرَعَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي فَرَعَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي فَرَعَنْ آبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَىٰ آبِي فَرَعَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِي يِلِعِي إِعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يِلِعِي إِعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يِلِعِي إِعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي يِلِعِي إِعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اَخَالُكَ سَرَقُتَ قَالَ بَلْي قَالَ اذْهَبُواْ بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهَ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهِ قَالَ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاتُوبُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

نے فرمایاتم کیا جا ہے ہو وہ کہ لوتو میں ان کو مارول کیکن اگر تمہارا سامان ان کے پاس سے نگل آیا تو بہتر ہے ورنہ میں اسی مقدار میں تمہاری پشت پر مارول گا۔ انہول نے کہا بی تمہارا تھم ہے۔ حضرت نعمان جائی نے کہا بیا اللہ کا تھم ہے۔ اوراس کے رسول شکی نے کہا ہے والہ ہے۔ معرت بہر بن تھیم نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیچھ لوگول کو اپنے گمان پر قید کر دیا پھر ان کو چھوڑ علیہ وسلم نے سیچھ لوگول کو اپنے گمان پر قید کر دیا پھر ان کو چھوڑ

- VI SE BBILIE

یہ ۱۳۸۸ حضرت بہنر بن حکیم ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دی کو قید کر لیا اپنے گمان پر اور پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کوچھوڑ دیا۔

# باب: چوری کرنے والے کو تعلیم دینا

اللهم تب علیه -خلاصه البلاب المن مراده بالاحدیث شریف میں آپ تُلَقِیْم کے فرمان: ((مَا أَ خَالُكَ سَرَقُتُ)) بینی میں نہیں خیال کرتا کہ تو نے چوری کی ہے۔ آپ نے بیاس وجہ سے فرمایا تا کہ وہ اپنا گمان ظاہر نہ کرے کیونکہ شریعت حدقائم کرنے اور سزادیے کا حکم اس لیے کرتی ہے تا کہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کئی کے عیب کا اظہار مقصود نہیں ہوتا واضح رہے کہ حدود دراصل اللہ عزوجل کاحق میں نہ کہ بندوں کا۔



# باب: جس وقت چورها کم تک پہنچ جائے پھر مال کاما لک اُس کا جرم معاف کردے اور اس صدیث میں اختلاف

## ٣٠٠٣ باب الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهُ بَعْدَ اَنْ يَاتِيَ بِهِ الْإِمَامُ وَ ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفَوانَ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفَوانَ ابْن اُمِيَّةَ فِيْهِ

٣٨٨٥: آخُبَرَنَا هِلَالُ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً آنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهٔ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِقَطْعِهٖ فَرَفَعَهٔ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِقَطْعِهٖ فَقَالَ بَا فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَاوِزْتُ عَنْهُ فَقَالَ ابَا وَهُبٍ آفَلَا كَانَ قَبْلَ انْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الللّهِ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## حد کے معاف نہ ہونے سے متعلق:

ندکورہ بالا حدیث سے داضح ہے کہ جس وقت کسی جرم کا مقدمہ حاکم یا امیر المؤمنین تک پہنچ جائے تو اس وقت حدمعا نسے نہیں ہوتی ۔ کتب فقہ میں اس مسئلہ کی تفصیل ہے۔

آ گے حدیث ۴۸۸۸ کے آخری جملے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے فر مایا:تم اگر اس چور کو میرے پاس حاضر کرنے سے قبل معاف کر دیتے یا چھوڑ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اب ایسا کرناممکن نہیں ہے ( کیونکہ حاکم کے پاس جانے کے بعد حدودمعاف نہیں ہوتیں )۔

۲۸۸۲ : حفرت صفوان بن أميّه تروايت بكدا يك آدى نے ان كى چا در چورى كى ۔ وہ چوركو خدمت نبوى صلى الله عليه وسلم ميں لے كر حاضر ہوئے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے حكم فر مايا اس كے ہاتھ كاٺ ديئے جائيں ۔ حضرت صفوان نے كہا نيا رسول الله! ميں نے اس كا جرم معاف كر ديا ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اے ابو وہب! ہم لوگوں كے پاس آنے ہے قبل كس وجہ سے تونے إس كو معاف نہيں كر ديا تھا؟ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے أس (چور) كا معاف نہيں كر ديا تھا؟ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے أس (چور) كا ہتھ كو ايا ۔



٢٨٨٧: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ ٱنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ حَبَّانُ قَالَ عَبْدُ اللّهِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ آبِي رَبَاحٍ آنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا فَاتِي بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ هُو لَهْ قَالَ فَهَلّا فَهَلًا الْأَنَ اللهِ هُو لَهْ قَالَ فَهَلّا قَبْلُ الْانَ

# ٣٢٠٥:باب مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُونُ

٣٨٨٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَّامِ يَغْنِى ابْنَ آبِى خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ يَغْنِى ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوْفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُصْلُ يَغْنِى ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوْفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَتُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسَرِقَ فَقَامَ وَ قَدُ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَآدُرَكَهُ فَآخَدَهُ فَحَاءً بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ فَعَاءً بِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بَقَطْعِهِ قَالَ صَفُوازُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ يَاتِينَا بِهِ يَقُطْعِهِ قَالَ صَفُوازُ قَالَ هَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي انْ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي آنُ هَا لَهُ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي آنَ هَا اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي آنَ اللهُ مَا بَلَغ رِدَائِي آنَ اللهُ مَا بَلَغ رَدَائِي اللهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَالَ هَالَ هَالَا كُانَ هَاذًا قَبْلَ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي آنَ الْمَا عَلْوَالُ اللهُ اللهِ مَا بَلَغ رِدَائِي الْهُ مَا بَلَغ مِنْ اللهُ مَا بَلَغ الْهُ مَا اللهُ مَا بَلَعْ وَلَوْلَ اللهُ مَا بَلَغ الْمَالَ اللهُ مَا بَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَالَا هُمَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَا اللهُ اللّهِ مَا بَلَغ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ هَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ رَجُولُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللّهِ مَا اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

۲۸۸۷: حضرت عطاء بن الجار باح جراتیا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے کپڑے کی چوری کی چھروہ رسول کریم شاقیق کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے اس کا باتھ کا شنے کا حکم فرمایا۔ جس شخص کا کپڑ اتھا اس نے عرض کیا نیا رسول اللہ! وہ کپڑ امیں نے اس کو دے دیا ہے (لیعنی اب آپ شاقیق کی اس کو دے دیا ہے (لیعنی اب آپ شاقیق کی حدقائم نے فرمائیں)۔ اس پر آپ شاقیق کے فرمایا: تُونے اس سے پہلے س وجہ سے نہیں کہا؟

# باب: کونی چیزمحفوظ ہےاور کونسی غیرمحفوظ (جسے چرانے پر چور کا ہاتھ نہیں کا ٹاجا سکتا )

۲۸۸۸ : حضرت صفوان بن اُمیّه سے روایت ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا پھر نماز ادا فر مائی پھراپی چا در لپیٹ کرسر کے بنچ رکھ کی اور سوگئے پھر چور آیا اور چا در ان کے سرکے بنچ سے کھینچ کی (اور وہ جاگ گئے ) انہوں نے چور کو پکڑ لیا اور رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور کہا: اس نے میری چا در چوری کر لی ہے۔ آپ نے چور سے پوچھا: تو نے چا در چوری کر لی ہے۔ آپ نے چور سے پوچھا: تو نے چا در کوری کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے دو آ دمیوں سے کہا کہ اِس کو لے جا و اور اس کا ہاتھ کا نے والو۔ اس پرصفوان نے عرض کہا نیا رسول اللہ! میری یہ نیت نہیں تھی کہ ایک چا در کے عوض اس کا ہاتھ کا نے دیا جا جا ہے۔ آپ نے فر مایا: یہ کام (سوچنا) پہلے کرنے کا ہاتھ کا نے دیا وہ جا گا۔ آپ نے فر مایا: یہ کام (سوچنا) پہلے کرنے کا

۲۸۸۹: حفرت ابن عباس پرسین سے روایت ہے کہ حضرت صفوان بھرین سے معرب میں سور ہے تھے اور ان کے نیچے چا در تھی جو کہ کوئی چور لے گیا۔ حضرت صفوان بھرینی جس وقت اسٹھے تو چور جا چکا تھا لیکن وہ دوڑ ساور انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور رسول کریم شکی تیکی کی خدمت اقد س میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ نے کا حکم فر مایا۔ حضرت صفوان نے فر مایا: یا رسول اللہ! میری چا در اس قابل نہیں کہ اس کے عوض ایک شخص کا ہاتھ کا اللہ! میری چا در اس قابل نہیں کہ اس کے عوض ایک شخص کا ہاتھ کا انہ دیا جائے۔ آپ نے فر مایا: یہ پہلے کس وجہ سے خیال نہیں کیا۔ حضرت امام نسائی بہتے نے فر مایا: اس روایت کی سے خیال نہیں کیا۔ حضرت امام نسائی بہتے نے فر مایا: اس روایت کی





قَالَ آبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَشْعَتُ ضَعِيْفٌ.

٣٨٩٠: انحبَرَنِي آحَمَدُ بُنُ عُنْمَانَ بُنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرٌ وعَنْ آسُبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ الْحَتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ الْحَتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِي ثَمَنْهَا ثَلَاثُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيْصَةٍ لِي ثَمَنْهَا ثَلَاثُوْنَ وَرُهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِينِي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَخْتَلَسَهَا مِينِي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأَتَنِي بِهِ النَّبِيُّ فَيَثِي فَامَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَرُهَمًا آنَا آبِيْعُهُ وَٱنْسِنَهُ لَمَنَ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک چادر پرسوررہ کھا جو کہ یں درجم مایت کی کہ ایک اوروہ چادر پرسوررہ کھا ہو کہ یں درجم مایت کی کہ ایک اوروہ خاور کر بھی پرت ) اُچک کر لے گیا پھر وہ شخص کہ بڑا گیا رسول کریم منظیمی آپ کے باس گیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! تمیں درجم کے لئے آپ اس شخص کا ہاتھ کا حدم رہم کے لئے آپ اس شخص کا ہاتھ کا حدم رہم ہوں اور اس کی قیمت اس شخص کے ذمہ اُدھار کر رہا ہوں ۔ آپ نے فرمایا: پھر میرے پاس آنے ہے بل تم نے ایسا کس وجہ سے کیوں نہ کرلیا؟

جرك باتھ كائے كى كتاب

خلاصة الباب تلامطلب بيہ کداگرتم مقدمه میرے پاں پیش کرنے ہے بل ابیا کرتے تو زیادہ بہتر تھا اوراس پرصد قائم نہ ہوتی (جیسا کہ گذشتہ صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کے پاس مقدمہ پیش کرنے ہے قبل اگر مالک معاف کردے تو حد ساقط ہو جاتی ہے بعد میں نہیں بہر حال آپ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ اب چا دراس کوفر وخت کرنے اور معاف کرنے سے حد ختم نہ ہوگی۔

ا ٢٨٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَ ذَكَرَ قَالَ حَدَّثَنَا وَ ذَكَرَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أُمِيَّةَ اللَّهُ شُرِقَتْ خَمِيْصَتُهُ مِنْ عَمْرِ وَ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ أُمِيَّةَ اللَّهُ شُرِقَتْ خَمِيْصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَدَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِ عَلَى فَلَا اللَّهُ فَامَر بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفُوانُ اتَقْطَعُهُ قَالَ فَهَلَا فَهَلَا قَبْلَ انْ تَتَمِيْ بِهُ تَرَكُتَهُ وَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٣٨٩٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ عَنْ جَدِهِ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحُدُودُ قَلْلَ الْمُدُودُ وَجَبَ قَلْلُ اللَّهِ فَمَا اتَانِي مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَ عَنْ قَبْلُ وَانَا لَمُحْرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً مَّ عَلَيْهِ وَانَا اللَّهِ وَانَا لَا اللَّهُ وَانَا اللَّهُ عَنِ الْبَنِ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَنَ جُرَيْجِ اللَّهُ عَنِ الْبَنِ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَنَ جُرَيْج

۳۸۹۱ حفرت صفوان بن أميّه رضى الله تعالى عنه به روايت ب كه ان كى ايك چا دران كے سركے ينچ سے چورى ہوگئ جس وقت وه مسجد نبوى ميں سور ہے سے بھروه چور بھى پكڑا گيا۔ لوگ اس كورسول كريم صلى الله عليه وسلم كے پاس لے كر حاضر ہوئے۔ آپ نے اس كا ہاتھ كا شخ كا حكم ديا۔ حضرت صفوان نے فر مايا: آپ سلى الله عليه وسلماس كا ہاتھ كا ش رہے ہيں؟ آپ نے فر مايا: تم نے مير بے پاس لانے سے قبل اس كو كيول نہيں حيور ديا؟

۲۸۹۳ خفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عند فی دوایت ب که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بم





يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ ابِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِو آنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَعَافُوا الْحَدُّوْدَ فَيْمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدِّ فَقَدُ وَجَبَ

٣٨٩٣: آخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بَنْ غَيْلَانَ قَالَ حَتَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاةً مَخْزُومِيَّةً عَنِ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُةً فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِقَطْع يَدِهَا.

٣٨٩٥: اَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوْمِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ مَتَاعًا عَلَى اللهِينَةِ جَارَاتِهَا وَ تَجْحَدُهُ فَامَر رَسُولُ الله ﷺ بِقَطْع يَدِهَا۔

١٨٩٦: آخْبَرَنَا عُشْمَانُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بُنُ هَاشِمِ الْحَسَنُ ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بُنُ هَاشِمِ الْجَنبِيُّ اَبُوْ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ آمْرَاةً كَانَتُ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمُسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُواقَةُ مِا بِلاَلُ فَخُذُ بِيدِهَا فَاقُطَعُهَا۔

اَبْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ الْحَلِيْلِ عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ السَحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعِ اَنَّ اَمْرَاةً كَانَتُ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيِّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ امْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَسُبْ هلِيهِ الْمَرْاةُ وَ تُؤدِّى مَا عَنْدَهَا مِرَارً فَلَمْ لِتَسُبْ هلِيهِ الْمَرْاةُ وَ تُؤدِّى مَا عَنْدَهَا مِرَارً فَلَمْ

حدود کومعاف کر دومیرے پاس آنے ہے بل قبل پھرمیرے پاس جو حدکامقدمہ پیش ہوا تواس میں تو حدلا زم ہوگئ۔

۳۸۹۴: حضرت ابن ممررضی الله تعالی عنها سے روایت ہے ایک عورت قبیله مخزوم کی لوگوں کا سامان ما نگ کرلیا کرتی تھی بعد میں وہ انکار کردیتی رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس کا ہاتھ کا شنے کا تھم فرمایا۔

۳۸ ۹۵ : حضرت ابن عمر رضی القد تعالیٰ عنها سے روایت ہے ایک عورت قبیلہ مخز وم کی اپنی ہمسائیہ عورتوں کی معرفت لوگوں کا سامان ما نگ کرلیا کرتی تھی بعد میں وہ انکار کر دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم فرمایا۔

۳۸۹۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک عورت لوگوں سے زیوراً دھار ما نگا کرتی تھی پھراُن کو واپس نہ لوٹاتی۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اس کو تو بہ کرنا چاہیے اللہ اور رسول سے اور اس کو چاہیے کہ جواس نے بوگوں سے لیا ہے وہ واپس کرے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُٹھوا ہے بلال! اور اس کو پکڑ واور اس کا ہاتھ کا ہے ڈالو۔

۳۸۹۷ حضرت نافع طائن سے روایت ہے کہ ایک عورت دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیور مانگا کرتی تھی اس نے زیور مانگا اور اس کور کھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ عورت تو بہ کرے اور جو کچھاس کے پاس (دوسروں کی امانت ہے) وہ لوگوں کو ادا کرے۔ آپ نے کئی مرتبہ اسی طرح ہے ارشاد فر مایا لیکن اس عورت نے نہیں مانا۔ آخر کار آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا سے کا حکم



-USE BALLIE - Cro

فرمایا۔

تَفْعَلْ فَآمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ.

٣٨٩٨ الْحُسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي عَيْسُى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتُ بِأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتُ بِأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَقُطِعَتْ يَدُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ انَّ امْرَاةً مِنْ الْعَلَى لِسَانِ النَّي مُعَلَى لِسَانِ النَّي الْمُولَة مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقُطِعَتْ لَعَلَى لِسَانِ النَّي الْمَالَ الْمَالِي فَعَلَى لِسَانِ الْنَاسِ فَتَحَدَّنُهَا فَامَرَبِهَا النَّبِيُّ عَيْ فَقُطِعَتْ لِمَا اللَّيْقُ فَقُطِعَتْ لَيْ الْمَلَى الْمُعَلَى لِسَانِ الْنَاسِ فَعَادَةً فَعُطِعَتْ لَمَا النَبِي فَيْ فَقُطِعَتْ اللَّهُ الْمَلِيْ الْمَلْمَةُ وَلَا عَلَى الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمُسَلِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُحَمِّدُ الْقَامِ اللَّيْقُ فَقُطِعَتْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالَقُولُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِقِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

٣٩٠٠: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُفَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَادَةُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ آبِي عَاصِمٍ آنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَةُ نَحْدَ ذُهِ

لِخَبْرِ الزَّهْرِي فِي الْمَخْزُومِيَةِ الَّتِي سَرَقَتْ لِخَبْرِ الزَّهْرِي فِي الْمَخْزُومِيَةِ الَّتِي سَرَقَتْ لِخَبْرِ الزَّهْرِي فِي الْمَخْزُومِيَةِ الَّتِي سَرَقَتْ الْخَبْرَ النَّهُ الْبَانَا سُفْيَانُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَبْحَدُهُ فَلْفِينَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَلْ كَانَتْ فَاطِمةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قِيْلَ فَوْفِينَا فَقَالَ لَوْ كَانَتُ فَاطِمةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قِيْلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۳۸۹۸: حضرت جابر والنیز سے روایت ہے کہ (قبیلہ) بی مخزوم کی ایک عورت اُم المؤمنین حضرت اُم الکی عورت اُم المؤمنین حضرت اُم الکی عورت اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ والنی کے پاس جا کررو پوش ہوئی (تا کہ وہ سزا ہے جی جائے) رسول کریم شافیق کے ارشاد فر مایا: اگر فاطمہ والنی بنت محمد شافیق میں ایسا کریں) تو ان کا بھی کرتیں ( یعنی خدانخواستہ وہ بھی چوری کا ارتکاب کرتیں ) تو ان کا بھی

٣٨٩٩؛ حفرت معيد بن مستب والنواسة روايت ہے كه قبيله بنومخزوم كى ايك عورت نے بعض آ دميوں كى زبان (معرفت) سے زيور مانگا ليكن بعد ميں زيورسے انكاركرديا پھررسول كريم مَنْ اللَّيْنِ نے اس عورت كا باتھ كا منے كاحكم فر مايا چنانجه اس كا ہاتھ كائ ديا گيا۔

• ۲۹۰: اس حدیث کامضمون سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

باتهه كان والاجاتا \_ آخر كاراس عورت كا باتهه كاث دياً كيا \_

## باب: زیرنظر حدیث مبار که میں راویوں کے اختلاف کا بیان

۱۰۹۰ حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ (قبیلہ) بنو مخروم کی ایک عورت سامان مانگا کرتی تھی چراس کا انکار کر دیا کرتی تھی ۔ بیمسلف خدمت نبوی صلی الله علیه وسلم میں پیش ہوا اور اس بارے میں گفتگو ہوئی ۔ آپ نے فرمایا: اگر فاطمہ (رضی الله تعالی عنہا بھی) ہوتیں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا (یعنی ان کی بھی رعایت نہ ہوتیں تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا (یعنی ان کی بھی رعایت نہ ہوتی )۔

۳۹۰۲ أمّ المؤمنین حضرت عائشہ طابعیا سے روایت ہے کدایک عورت نے چوری کی اس کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے لوگوں نے عرض کیا ؛ کون ایسا ہے کہ جو کداس کی سفارش کرے



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِّنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَسَامَةً فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِيلَ حِيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِيْنَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيْفُ فِيْهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمُ يُقِمْيُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ يَعْمَيُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدِ لَقَطَعْتُهَا۔

٣٩٠٣: آخَبَرَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ قَالُوْا مَا كُنَّا نُرِيْدُ آنْ يَبَلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لُوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعُتُهَا۔

٣٩٠٨: ٱخْبَرَنَا عِلَى بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ قَالَ حَلَّقَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عُيْنِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّ امْرَاةً سَرَقَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَا نُكَلِّمُهُ فِيْهَا مَا مِنْ آحَدٍ يُكَلِّمُهُ فِيْهَا مَا مِنْ آحَدٍ يُكَلِّمُهُ فَقَالَ يَا السَامَةُ إِنَّ بَنِي لَكُلِمُهُ فَقَالَ يَا السَامَةُ إِنَّ بَنِي لِمُنْ اللهُ السَّرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِشْلِ هَلَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ قَطَعُونُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ وَانَ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُونُ وَانَ سَرَقَ فِيْهِمُ اللَّهُ وَانَ قَطَعُونُهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهُمُ اللَّهُ وَانَ قَطَعُونُهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيْهُمُ اللَّهُ وَانَ قَطَعُونُهُ وَإِنْ سَرَقَ فَيْهُمُ اللَّهُ وَانَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكَانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ ال

ملاوه حضرت أسامه رضى القدتعالى عنه ك-آ خركا رانبول في حضرت أسامه وزين سے كبا حضرت أسامه وزين في مصرت نبوى ميں عرض كيا تو آپ في فرمايا اے أسامه قوم بنى اسرائيل اس طرح تباه بوئى ان لوقه لوگوں ميں جس وقت كوئى باعزت (يعنى برا آ دى) سدكا كام كرتا تو وہ لوگ اس كو جھوڑ ديتے اور حد نه لگاتے ۔ (ياد ركھو) اگر فاطمه وزين محرصلى الله عليه وسلم كى لڑكى بھى بيكام كرتيں تو ميں اس كا الله عليه وسلم كى لڑكى بھى بيكام كرتيں تو ميں اس كا

٣٩٠٣: أمَّ المؤمنين عائشہ في است روايت ہے كه رسول كريم اللَّيْفَةُ اللہ ١٣٩٠ أَمَّ المؤمنين عائشہ في است روايت ہے كه رسول كريم اللَّهُ اللهُ على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

به ۱۹۹۰: اُمْ المؤمنين عائشه طابقات بروايت ہے كدا يك عورت نے رسول اللہ كا عبد ميں چورى كى لوگوں نے كہا كون ايبا بك حجوك اس كى سفارش كرے علاوہ حضرت أسامه طابق كے آخر كار انہوں نے اسامه طابقات ہے كہا۔ اُسامه طابقات نے خدمت نبوى ميں عرض كيا تو اُسامه طابقات نے فرمايا: اے اُسامه طابقات من اسرائيل اى طرح تباو : وكى ان اوگوں ميں جس وقت كوكى باعزت ( يعنى برا آ دى) حدكا كام كرتا تو وہ اوگ اس كوچھوڑ د ہے اور حد نہ لگاتيا ورا كر رذيل قسم كا آ دى چورى كرتا تو اس كے ہاتھ كائ د ہے ( يا در كھو ) اگر فاظمہ طابقات محملى الله علي وسلم كى بين بھى بيكام كرتى تو ميں اس كا ہاتھ كائ د النا۔

#### حضرت أسامه ﴿اللَّهُ عِيدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

سنن ندائي شريف جلد ١٧

عُرُوةً عَنْ عَانشَةً قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى ٱلْسِنَةِ ٱنَّاسِ يُّغْرَفُونَ وَ هِيَ لَا تُغْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَآخَذَتْ ثَمَّنَهُ فَاتِّتِي بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَى آهَلُهَا اللَّي أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ فَكَلَّهَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُكِّلُّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَشْفَعُ إِلَى فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللَّهِ فَقَالَ ٱسَامَةُ ٱسْتَغْفِرْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّتَئِلٍ فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَغْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمُ اَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ فِيهِمُ تَرَكُوهُ وِ إِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَهُ ٱقَد

الین اس عورت کونبیں پیچانتے تھے زیور مانگا پھر اس عورت نے وہ ز بور فروخت کر ڈالا اوراس کی قیت لے لی (لعنی اینے پاس رکھ لی) آ خر کار وہ عورت خدمت نبوی مُناتِیْنِ میں حاضر کی گئی اس کے رشتہ داروں نے حضرت اُسامہ بن زید ہوجی ہے۔ سفارش کرانا حیا ہی حضرت اُسامہ ﴿ الله عَلَيْ فِي رسول كريم مُؤَلِيْ فِي مِي عَرض كيا آب كے چيرة مبارك كا رنگ تبدیل ہو گیا (یعنی اس عورت کی حرکت من کرآ پ کو سخت غصه آ گیا) اور حضرت أسامه طالبنا الفتگو كررے تھے پھر آ ب نے فر مایا اے اُسامہ! کیاتم سفارش کرتے ہو؟ ایک حد کے سلسلہ میں حدود خداوند میں سے یہ بات بن کراُسامہؓ نے عرض کیا: آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ پھرای شام کورسول کریم مُنَاتِیْتُوَ کھڑے ہوئے اور الله عزوجل کی تعریف فرمائی اس کی جیسی شان ہے پھرفر مایا حمداورنعت اور الله عزوجل کی تعریف کے بعد معلوم ہو کہتم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جس وقت ان لوگوں میں کوئی باعز تشخص چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کوچھوڑ دیا کرتے اور جس وقت غریب شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی۔اس ذات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں محدث النائم کی جان ہے اگر فاطمہ ظافن چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ کٹوادیتا پھرآپ نے اس عورت کا ہاتھ کا شنے کا حکم فر مایا۔

۲۹۰۱ اُمّ المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ قبیلہ قریش کے نوگوں کو قبیلہ مخزوم کی عورت کی حرکت ہے رائح ہوا۔ ان اوگوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں کون شخص نجی سے عرض کر ہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ کون شخص اس بات کی ہمت کر سکتا ہے ماسوا اُسامہ کے جو آپ کے لاڈ لیے ہیں۔ بات کی ہمت کر سکتا ہے ماسوا اُسامہ کے جو آپ کے لاڈ لیے ہیں۔ چنا نچہ اسامہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو آپ نے فر مایا: تو حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے پھر آپ گھڑ ہے ہوئے خطبہ پڑھا اور فر مایا وقت ان معلوم ہو کہ تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جس وقت ان لوگوں میں کوئی باعز شخص چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کوچھوڑ دیا کرتے اور جس وقت غریب شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی۔ اس ورجس وقت غریب کے قضہ میں گھڑی جان ہے آگر فاطمہ چوری کرتیں تو





لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ٢٩٠٤: أَخْبَرَنَا آبُوْ تَكُو بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بُنُ زُرَيْقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ مِّنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يُكِّلِّمُهُ فِيهَا قَالُوْا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَ قَالَ إِنَّ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهُمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ إِذَا سَرَقَ الْوَضِيْعُ قَطَعُوْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا. ٣٩٠٨: آخُبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُوْسَى بْنِ اَغْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا آهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنْ يُتَكَلِّمُ فِيْهَا قَالُوا مَنْ يَنْجَتَرىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اتَّهُمْ كَانُوْ الزَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ إِذَا سَرَّقَ فِيْهُم الضَّعِيْفُ آقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيْمُ اللَّهِ لَوْ

٣٩٠٩: قَالَ الْخُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَن ابْنِ الشَّهُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَیْرِ اَخْبَرَهٔ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْمُرَاةً سَرَقَتُ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی غَزُوةِ الْفَتْحِ فَاتِی بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی غَزُوةِ الْفَتْحِ فَاتِی بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَی عَنْ وَیْهَا اُسَامَهُ بْنُ زَیْدٍ فَلَمَّا الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَانُمَهُ فِیْهَا اسْامَهُ بْنُ زَیْدٍ فَلَمَّا

سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

میں انکاہاتھ کو ادیتا پھر آپ نے اس عورت کاہاتھ کا لیے کا تھم فرمایا۔

ہوری کی تو اسے نبی علیہ اللہ علیہ کے پاس الیا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے بارے میں کون نبی سلی اللہ علیہ وسلی کے پاس الیا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے بارے میں کون نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا؟ لوگوں نے اس سلیلے اسامہ بن زید بی کا نام لیا۔ چنا نچہ وہ آئے اور انہوں نے اس سلیلے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ ویا اور فرمایا: اے اُسامہ قوم بنی اسرائیل اسی طرح تباہ ہوئی ان لوگوں میں جس وقت کوئی باعزت (یعنی براآ دمی) عدکا کام کرتا تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے اور حدنہ لگاتے۔ (یا در کھو) اگر فاطمہ بی جم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کاہاتھ فاطمہ بی ایک وہوں اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کاہاتھ کا کے دائا۔

۴۹۰۸: عائشہ سے روایت ہے کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کو قبیلہ مخز وم کی عورت کی حرکت ہے رنج ہوا'ان لوگوں نے کہا کہ اس مسئلہ میں کون شخص نی سے عرض کرے؟ لوگوں نے کہا کہون شخص اس بات کی ہمت کرسکتا ہے ماسوا اُسامہ کے جوآ ب کے لاؤلے ہیں۔ چنانچ اسامڈنے اس سلسلے میں آ ب سے بات چیت کی تو آ ب فرمایا: تو صدود الله میں سفارش كرتا ہے؟ پھرآ ي كھڑ ، ہوئے اور الله كي تعريف فرمائي اوركها: معلوم ہوکہتم سے پہلے لوگ تاہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جب ان میں کوئی باعزت شخص چوری کرتا تواسکوچھوڑ ، ہے اور جس وقت غریب چوری کرتا تواس برحدقائم كردي جاتى \_الله كي فنم! اگر فاطمه بنت محمرٌ چوري كرتيب تو میں انکاہاتھ کٹوادیتا پھرآپ نے اسعورت کاہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ ٩٠٩٠ : أم المؤمنين حضرت عائشه ظافيات روايت ٢ كما يك عورت نے دور نبوی منافیظ میں چوری کی جس وقت مکه مکرمه فتح موا تو اس. عورت کوصحابہ کرام خالقہ خدمت نبوی مَنْافِیْنَا میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت أسامه طالفیٰ نے اس عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔جس وقت حضرت أسامه والنفؤ نے گفتگو فرمائی تو (غصه کی وجہ ہے ) آپ کے چیرۂ مبارک کارنگ تبدیل ہو گیااور آپ



سنن نما في شريف جلد سوم

كُلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَالَ لَهُ اُسَامَةُ اسْتَغْفِرْلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ اللهِ عَزَوجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو جَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَوجَلَ بِمَا هُوَ اللهِ عَنَو اللهِ عَزَوجَلَ بِمَا هُوَ الْمُهُمُ اللهِ عَنَوكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فَا فَاعْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَوْلَونَا عَلَيْهِ مُ الشَّولِيْفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٩١٠: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرُوَّةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ امُرَاّةً سَرَقَتُ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا اِلَى ٱسْامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُوْنَهُ قَالَ عُرْوَةٌ فَلَمَّا كَلَّمَهُ ٱسَامَةُ فِيهُا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ ٱسَامَةُ اسْتَغْفِرْلِي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَٱثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلَهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ انَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُونُهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ ٱقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْاَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةٌ وَ كَانَتْ تَٱتِیْنِیْ بَعْدَ دْلِكَ فَٱرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

نے فرمایا: تم حدود خداوندی میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اس پر حفرت اُسامہ ڈائٹو نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ میرے واسطے ذعا فرما ہیں جس وقت شام ہو گئی تو رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ کا میں جس وقت شام ہو گئی تو رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ کا میں جو گئے اور باری تعالیٰ کی شایانِ شان تحد و شامیان کی پھر فرمایا: جولوگ تم سے پہلے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جس میان کی پھر فرمایا: اس خوات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر فاطمہ چھن محمصلی اللہ علیہ وسلم کی میٹی چوری کرنے تو میں اس کا ہاتھ کڑوا فاطمہ چھن محمصلی اللہ علیہ وسلم کی میٹی چوری کرنے تو میں اس کا ہاتھ کڑوا

١٩١٠:حضرت عروه بن زبير بالفؤس روايت سے كدا يك عورت في عبد نبوی میں فتح مکہ کے موقع پر چوری کی اس کے رشتہ داروں نے أسامه بن زير عص سفارش كرانا جابي حضرت أسامه والنفؤ في رسول كريمٌ مے عرض كيا آب كے چيرة مبارك كارنگ تبديل موكيا (لعني اس عورت کی حرکت من کرآپ کو پخت غصه آگیا) اور أسامة ً نفتگو کر رہے تھے پھر آپ نے فر مایا اے اُسامہ! کیاتم سفارش کرتے ہو؟ ایک صد کے سلسلہ میں صدود خداوند میں سے یہ بات س کراً سامٹ نے عرض کیا: آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ پھرای شام کورسول كريم كفر م بوئ اورالله عز وجل كي تعريف فر مائي اس كي جيسي شان ہے پھر فرمایا حداور نعت اور اللّٰدعز وجل کی تعریف کے بعد معلوم ہو کہتم ہے پہلے لوگ تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ جس وقت ان لوگول میں کوئی باعزت تحض چوری کا ارتکاب کرتا تو اس کوچھوڑ دیا کرتے اورجس وقت غریب شخص چوری کرتا تواس پرحد قائم کردی جاتی ۔اس ذات کی قتم کہ جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ جان چوری کرتیں تو میں ان کا ہاتھ کوا دیتا پھر آپ نے اس عورت کا ہاتھ کا شخ کا تھم فر مایا۔ چنانجداس کا ہاتھ کا ف دیا گیا اور اس نے خوب توب کی ۔حضرت عائشہ ﷺ خاتی نے فرمایا: وہ عورت بعد میں میرے یاس آئی تھی اور میں اس کے کام ( فر ماکش ) کورسول کریم ماکٹیڈ انٹ پہنچادیا کرتی تھی۔





# ٢٢٠٠٤: باب التَّرْغِيْب فِي أَقَامَةِ الْحَدِّ

٣٩١١: ٱخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُ وَا ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا.

عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ يَزِيْدَ انَّهُ سَمِعَ اَبَا زُرُعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلًّا يُعْمَلُ فِي الْآرْضِ خَيْرٌ لِٱهْلِ

# حد شرعی جاری ہونے کا فائدہ:

مطلب یہ ہے کہ جب گناہ گاروں اور جرائم پیشافراد پرحد جاری ہوگئ تو ملک میں نظم و قانون اور لاءا پنڈ آ رڈر قائم ہوگا مجر مین جرم کرتے ہوئے ڈریں گےلوگول کوسکون اور آ رام نصیب ہوگا جس کی دجہ سے رحمت خداوندی کاظہوراور بارش کانزول ہو

> ٣٩١٢: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زَرَارَةَ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقَامَةٌ حَدٍّ بِاَرْضِ خَيْرٌ لِلَاهْلِهَا مِنْ مَّطُرِ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

# ٢٢٠٨: بَابُ الْقُدُرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ

# و ر د روي قطعت ياره

٣٩١٣: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّلْنَا مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهِ فِي مَجِنِّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَذَا قَالَ.

٣٩١٣: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجنَّ ثَمَنُّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ قَالَ آبُوْ

# باب: حدود قائم کرنے کی ترغیب

٩٩١١ حضرت الوجريره ويسئ ہے روايت ہے كه رسول كريم منافية فرن ارشاد فرمایا: ایک حد کا جاری ہونا زمین والوں کے لیے بہتر ہے تمیں روز تک ہارش ہونے ہے۔

٣٩١٢: حضرت ابو ہر رہ و اللہ اسے روایت ہے کہ انہوں نے نقل فر مایا حدق م كرنا ايك ملك ميں بہتر ہے اس ملك والوں كے لئے حاليس رات تک ہارش ہونے ہے۔

# باب: كس قدر ماليت ميں باتھ كا ٹا حائے گا

۲۹۱۳ حفرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک ؤ هال کی جس کی مالیت یا نچ درہم تھی اس کی چوری کرنے والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے ہاتھ

١٩٩١٨: حضرت عبدالله بن عمر بي على سے روايت ہے كه رسول كريم صلى تايا نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری کی وجہ سے کہ جس کی قیمت تین درہم تھی (حضرت امام نسائی بیسید نے فرمایا کہ بدروایت درست





عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَلَا الصَّوَابُ۔

٣٩١٥: آخُبَرُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِى مَجِنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ۔

٣٩١٢: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اُمِيَّةَ اَنَّ النَّبِيَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَمْرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرُسًّا مِنْ صُقَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنَهُ ثَلاَثَةً دَرَاهِمَ۔

كَاهُمُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانِ عَنْ أَيُّوْبَ وَ السَمَاعِيْلُ أَبْنُ أُمِيَّةً وَ عَبْدُاللّٰهِ وَ مُوسِى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَّعَ فِي مَجِنِّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَـ وَسَلَّمَ قَطَّعَ فِي مَجِنِّ قِيْمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَـ

٢٩١٨: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ الصَّبَاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُوْ عَلِيّ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ ابْو مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعَ فِي مَجِنِّ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ هَذَا خَطَأْد

۲۹۱۵: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ہاتھ کا ٹاایک ڈھال کی چوری میں جو کہ تین درہم کی مالت کی سختی۔

۲۹۱۲: حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنبما سے روایت ب کهرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کا ٹا کہ جس نے کہ ڈھال چوری کی تھی۔ صفّةِ النّسَاءِ (نامی مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم کے نزدیک جگه) سے اور اس کی مالیت تین درہم تھی۔

۳۹۱۷: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کا ٹاکہ جس نے کہ وُ ھال چوری کی تھی اور اس کی مالیت تین درہم تھی۔

۴۹۱۸: حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال میں ہاتھ کاٹا ۔حضرت امام نسائی مُنِینیه نے فرمایا بیروایت نماط ہے۔

# ايك دُ هال ميں ہاتھ كا شا:

بعض روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے انتظام و قانو نی مصلحت کے پیش نظر حضرت ابو بکر طابقیز نے ایک ڈ ھال میں یعنی ایک ڈ ھال کی چوری میں ہاتھ کا ٹا ہے رسول کریم مکی تینی نے بیس کا ٹا ہے۔

٣٩٩: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَالَ فَيْنَعَ آبُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيْ مَحِنِّ قِيْمَتُهُ خَمْسَةً ذَاهِمَ هَذَا الصَّوَابُ.

بِعِنْ يَسْتِلْنَا مُحَمَّدُ بْلَ الْمُقَلَّى عَنْ آبِي دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ

۲۹۱۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈھال کہ جس کی مالیت یا نچ درہم تھی اس کی چوری میں ہاتھ کا ٹاہے۔

۲۹۲۰: حضرت قمادہ طاقن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس طالغ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق طاقن کے دور میں ایک شخص نے وصال کی چوری کی اس کی مالیت پانچ درہم لگائی گئی اور



سَرَقَ رَجُلٌ مَجِنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ فَقُوِّمَ كِير بِاتْكُانًا كَيَا (چِوركا)-خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ۔

> ٢٢٠٠٩: بَابِ ذِكْرِ ٱلْإِخْتَلَافِ عَلَى الزُّهُرِيِّ ٣٩٢١: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بُن حَسَّانَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُبْع دِيْنَارِ ـ

٢٩٢١: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت ہے كه رسول کریم مُنْ اللَّهُ نِهِ نِے چوتھا کی وینار میں ہاتھ کا ٹاہے۔

# چوتھائی دینار کی چوری میں ہاتھ کا شا:

مطلب یہ ہے کہ آپ نے چوتھائی دینار چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا ہے واضح رہے کہ اس وقت دینار کی مالیت بارہ درہم کی تھی اس طرح سے چوتھائی دینار کے تین درہم ہو گئے۔

اللهِ عَنْ قَالَ لَا تُقُطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمَحِنِّ ثُلُثِ دِيْنَارِ أَوْ نِصُفِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٢٣: ٱخْجَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ قَالَ ٱنْبَاَنَا جَبَّانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْع دِيْنَارِ ـ

٢٩٣٣: قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تُفْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

١٣٩٢٥ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

٣٩٢٢: أَنْبَأَنَا هَرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنِنِي خَالِدُ بْنُ ٢٩٢٣: أُمِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه النَّفات وايت ہے كه بَرَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَنْرُوْدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: چور كا باته نه كانا ابُنِ شِهَابٍ ٱخْرَنِي عُرُوَّةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولً جائِلِين وْهال كَى قيمت مين يعنى تهائى ويناريا آدها ديناريا زياده

باب: زہری پرراویوں کے اختلاف سے متعلق

٢٩٢٣: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها س روایت ہے کہرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی وینارمیں کا ٹاجائے۔

٣٩٢٨: ترجمه سابقه حديث كے مطابق بيكن اس ميس سياضا فد ب که چور کا ہاتھ جوتھائی دینارمیں کا ٹا جائے۔

٢٩٢٥: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چور کا ہاتھ



منن نبائي شريف جلد موم

عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَى ويناريا زياده مي كا ثاجائي قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٣٩٢٦: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٢٧: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَاّنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٢٨: أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ و قُتْيَبِيَّةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا.

٣٩٢٩: أَخْبَرَٰنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ يَخْسَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٢٩٣٠: ٱخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ أَنْبَانَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ انَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعٍ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٣١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَانِشَةَ تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ اَبُوْ عَنْدِالرَّحْمَٰنَ هَٰذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْييٰ.

١٩٢٦ أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فم مایا: چور کا ہاتھ چوتھا کی دیناریا زیادہ میں کا ٹاجائے۔

٢٩٢٧: أم المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

٢٩٢٨: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

٢٩٢٩: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها ي روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔

، ١٨٩٣ أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریا زیادہ میں کا ٹاجائے۔

ا ٢٩٣٨: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: چور کا ہاتھ چوتھائی دیناریازیادہ میں کا ٹاجائے۔





٣٩٣٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَحْسِىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٣٣: آخُبَرَنَا قُتَنِيَةً قَالَ حَدَّلْنَا سُفْيَارُ عَنِ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ وَ عَبْدِ رَبِّهِ وَ رُزَيْقٍ صَاحِبِ آيْلَةَ آنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطَعُ فِي دِيْنَارٍ

فَصَاعِدًا.

٣٩٣٣: قَالَ الْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا الْسُمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْوَةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ مَا طَالَ عَلَى وَلَا نَسِيْتُ الْقَطْعُ فِي رُبُع دِيْنَادٍ فَصَاعِدًا ـ

٢٢١٠: بَاَبُ ذِكْرِ الْحَتِلَافِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةً

فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

٣٩٣٥: آخْبَرَنَا ٱبُوْ صَالِح مُحَمَّدُ بُنِ زُنْبُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ آبِي كَثَرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ النَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُفْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا۔

٣٩٣٧: قَالَ الْخُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ

۳۹۳۲: اُمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: چور كا باتھ جوتھا كى دیناریازیادہ میں كا ٹاجائے۔

۳۹۳۳: أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ حَضِرت عَالْشُرْصِدِ لِقَدْ رَضَى اللّهِ تَعَالَى عَنْهَا سِهِ رَوَايِتَ مِعَ السَّدِعَالِيةِ وَلَمْ مِنْ ارشَادِفْرِ مَا يَا: چِور كَا بِاتْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَلَمْ مِنْ ارشَادِفْرِ مَا يَا: چِور كَا بِاتْهِ مِنْ كَا نَاجًا ئِهُ - حِقْقًا كَى وَيَنَا رِيَا زِيادِهِ مِنْ كَا نَاجًا ئِهُ -

۳۹۳۳: ترجمهان تمام احادیث کاایک بی ہےاور آخر حدیث میں (بید اضافہ) ہے کہ عاکشہ طابق نے فرمایا: بہت زمانے بیں گذرا ( یعنی پچھ بی عرصة بل) میں بھول گئی کہ چوتھائی دینار میں باتھ کا ٹا جائے یا زیادہ میں۔
میں۔

باب: زیرنظرحدیثهٔ مبار که میں راویوں کے اختلاف

كابيان

۳۹۳۵: أمّ المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: چور كا باتھ چوتھائى ديناريازياده ميں كا ثاجائے۔

۲ ۹۳۳: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

۲۹۳۷: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: چور كا ہاتھ





٣٩٣٨: حضرت عاكشه ﴿ تَعْنَاكُ مُروى هِ كَهُ رَسُولُ اللَّهُ مَا لِيَتَمَا فِي مُعْمَالِي مُعْمَالِي مُ فر مایا: چور کا باتھ ڈھال کی قیت میں کا ناجائے گا اور ڈھال کی قیت

٣٩٣٩ : حضرت عاكشه طائفة عددوايت م كدرسول الله ما الله على الله عاكشة جور كا ہاتھ چوتھائی یا چوتھائی سے زیادہ دینار میں کا نتے تھے۔

ہاتھ چوتھائی یا چوتھائی ہےزیادہ دینار میں کانتے تھے۔

٣٩٣١: حضرت عائشه والتهاسي روايت ب كدرسول الله مَا لَيْهُمَا في فرمایا چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت میں کا ٹا جائے۔

۲۹۴۲: حفرت عمره بنت عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ ﴿ قِينَا كُوفِرِ ماتے ہوئے سنا كەرسول اللَّهُ مَالَيْنَا فِي فِي ماما: چور كا ہاتھ ڈھال کی قیت ہے کم میں نہ کاٹا جائے ۔ کسی نے حضرت عائشہ

عَبْدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكُرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ ﴿ وَقَالَ ويناريا زياده مِس كا ثاجائِ قَالَتُ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبْع دِيْنَارِ فَصَاعِدًا.

> ٣٩٣٨: اَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَغْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُالرَّحُمٰن بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ ابِي الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ ﴿ وَتَعَالَى وَيَارِهِ ـ ـ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُطَعُ يَدُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمَجنِّ وَ ثَمَنُ الْمَجِنِّ رُبُعُ دِيْنَارٍ ـ

> > ٣٩٣٩: ٱخْبَرَنِيْ يَحْيِيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثُنَا ٱبُوْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ بْنُ أَبِي كَثِيْرِ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

٣٩٣٠: ٱخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ عَنْ يَخْيَى بُن ابني كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰن ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تُفْطَعُ الْيَدُ إلاَّ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ ـ

٣٩٣١: أَخْبَرَنَا ٱبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الطُّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ بْنُ بَحْرٍ اَبُوْ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ اَبَىٰ كَثِيْرِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ عِكْرِمَةُ اَنَّ امْرَاَةً اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتُهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّد

٣٩٣٢: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِيْ حَبِيْبِ اَنَّ بُكَيْرَ بُنَ

سنن نسائی شریف جلد ۱۹

حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةً أَبْنَةً عَبْدِالرَّحْمِٰنِ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا ﴿ وَقُالَى وِيَارِ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ الْمِجَنّ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَا تُمَنُّ الْمِجَنَّ قَالَتْ رُبُعُ دِيْنَارِ.

٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِي ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مَخُرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُفْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِدًا۔

٣٩٣٣: ٱخْبَرَنِيْ هَرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَانَا مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ اَبِي الْوَلِيْدِ مَوْلَى الْاَخْسَيْدِينَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرُوَة بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ.

٣٩٣٥: اَخْبَرَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ آبِي الْوَلِيْدِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُرُوَّةَ بْنَ الزُّبْيُرِ يَقُوْلُ كَا نَتُ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ ٱوْ ثَمَنِهِ وَ زَعَمَ آنَّ عُرُوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ ٱرْبَعَةُ دَرَاهِمَ قَالَ وَ سَمِعْتُ سُلِّيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يَزْعُمُ آنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةً تُحَدِّثُ آنَّهَا سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُع دِيْنَارِ فَمَا فَوْقَهُ

٣٩٣١: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجَ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بَسَارٍ ﴿ وَمِهَا ﴾ وريافت كيا وهال كى قيمت كيا ہے؟ انہول نے فرمايا:

٣٩٣٣ : حضرت عاكثه فاتفاس مروى بكدانبون في رسول الله مَنَافِينِهُ كُوفر ماتے ہوئے ساكہ چوركا ہاتھ چوتھائى يا چوتھائى سے زيادہ وينارمين كاثا جائے۔

٣٩٣٣: حضرت عا ئشه طِيْجِهُ، بيان كر قي بن كه نبي مَثَلَ لِيَّفِطُ نَهِ فرمايا: چور كا ہاتھ ڈھال یاس کی قیت میں کا ٹاجائے۔

۲۹۳۵: حفرت عروه رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضرت عائشہ بھٹن نے رسول کر میم صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله عليه وسلم فرماتے تھے: نہ کا ٹا جائے ہاتھ کیکن ڈھال کی چوری میں یااس کی مالیت کے برابر دوسری شے میں۔حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ڈھال چار درہم کی ہوتی ہےاور حضرت عروہ جھٹؤ نے حضرت عا كشصديقد ولي سيسارسول كريم من اليكاني ارشاد فرمايا: باتهدندكانا جائے کیکن چوتھائی دیناریازیادہ میں۔

٣٩٣٧: حضرت سليمان بن بيبار ﴿ اللَّهُ يُنْ فِي فَرِ ما ما نِهَ كَا ثَا جائعَ ما تَصْرَكَا بَيْجِهِ



المن الأثريف جلد والمحكم

لئيكن پنجدييل -

عَبُدُ الرَّحْمُنِ بُنُ مَهُدِي قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلَا قَادَةً عَنْ عَبُدَ اللهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَا تَفْطَعُ الْحَمْسُ قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ فَطَعُ الْحَمْسُ قَالَ هَمَّانُ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْحَمْسُ اللهِ فِي الْحَمْسِ.

٣٩٣٧: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بَنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَمُ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ فِي آدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ ٱوْ تُرْسٍ وَ كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا ذُوْنَهَن.

٣٩٣٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحُمْنِ عَنُ الشَّغْبِيِّ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيْمَةٍ خَمْسَةٍ دَرَاهِهِ.

٣٩٣٩: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْصَلَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْصَلَ قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي تَمَنْ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَنِدٍ دِيْنَارٌ ـ

٣٩٥٠: آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقُطعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فِي عَمْنِ دِيْنَارٌ لَيْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فِي ثَمْنِ الْمُحَنِّ وَقِيْمَتُهُ يَوْمَنِذٍ دِيْنَارٌ لِي

٢٩٥١: اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَزُهِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْمَدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمَحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمَحَمِّ عَنْ الْمَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُعُونَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمَا عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمَ عَلَيْهِ عَلَمْ عَ

۲۹۴۷: حضرت عا کشہ صدیقہ جھٹا سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیالیکن ڈھال کی چوری میں جو قیمت دار ہے۔

۳۹۴۸: حضرت عبداللہ سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ درہم کی مالیت میں) ہاتھ کو ایا۔ کو ایا۔ کو ایا۔ کو ایا۔

۳۹۴۹: حفرت ایمن رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا ﷺ منے ہاتھ نہیں کو ایا چور کالیکن ڈھال کی قیت میں اور ڈھال کی قیت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۰۳۹۵: حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَنْ الْقَیْزَانِ بِاتھ نبیس کٹوایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۳۹۵۱: حضرت ایمن رضی الله تعالی عنه به روایت ہے که رسول کریم منگافی نانے ہاتھ نہیں کو ایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔





٣٩٥٢: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَٰهِ ابْنُ دَاؤْدَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمَنَ دَاؤْدَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ مُنَاهِدٍ وَ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ قَالَ لَمُ لَمُ تُقَطّعِ الْبُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٩٥٣: أَخْبَرَنَا هَرُوْنُ بَنُ عَبْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ اَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ حَيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ يُقُطَّعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ وَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ دِيْنَارًا اوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

٣٩٥٣: آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ آيْمَنَ بُنِ آهِ آيْمَنَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ اِلْآفِیْ ثَمَنِ الْمِجَّنِ وَ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ ـ

٣٩٥٥: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَضَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي آقَلَ مِنْ تَمَن الْمِجَّن ـ

٣٩٥٦: آخُبَرَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ بْنُ سَغْدِ بْنِ ابْرَاهِيْمَ بْنِ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَقِيْ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ آنَّ عَطَاءَ بْنَ آبِيْ رَبَاحٍ حَدَّثَهُ آنَّ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ تَمَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ۔

٢٩٥٧: أخْبَرَنَا يَحْيى بُنُ مُونسى الْبَلْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٩٥٧: حضرت ابن الْبُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنَ أَيُّوْبَ وه بيان كرتے تھے كه بُنِ مُونسلى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَةً كَانَ ثَمَنُ قيمت وَل درجم تھی۔ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةً

۳۹۵۲: حضرت ائین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم منافیز فرنے ہاتھ نہیں کٹوایا چور کالیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۳۹۵۳: حضرت ایمن ڈائٹوز سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت رسول کریم منائٹوز کے دَور میں ایک دینارتھی یادی درہم تھی۔

۳۹۵۳: حفرت اُمِّ ایمن شخف سے روایت ہے که رسول کریم مثل تی آؤ نے ارشاد فرمایا: ہاتھ نہ کا ٹا جائے لیکن ڈھال کی قیمت میں اور ڈھال کی قیمت ان دنوں ایک دینارتھی۔

۳۹۵۵: حضرت ایمن رمنی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ نہ کا ناجائے ڈھال سے کم مالیت میں۔

۳۹۵۲ حضرت عبداللہ بن عباس بی فرماتے تھے کہ ڈھال کی قیمت ان دنوں دس در ہم تھی۔

۲۹۵۷: حضرت ابن عباس بی است است مضمون کی روایت منقول ہے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈھال کی قیمت دس در ہم تھی۔





ز اهمَ..

٣٩٥٨: آخُبَرَنِی مُحَمَّدُ بُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثِنِی ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ آَیُوْبَ ابْنِ مُوْسِٰی عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلٌ۔

٣٩٥٥: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبِ عَنِ الْعَرزِمِيّ وَهُوَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي الْمَرْمِيّ وَهُوَ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ آبِي الْمَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ آدُنَى مَا يُقْطَعُ فِيْهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَلْ مَعْنَدٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمِ الْمُجَنِّ قَالَ وَ تَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَنِدٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمِ قَالَ الْبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ آيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيْنِهِ مَا آحُسَبُ آنَ لَهُ صُحْبَةً وَ قَدْ رُوِى عَنْهُ لِحَدِيْنِهِ مَا آخُريَدُلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ـ

٣٩٦٠: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ حِ وَٱنَّبَانَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اِسْحَاقُ هُوَ الْآزُرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ مَوْلَىَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ قَالَ خَالِلَّا فِي حَدِيْثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ تُبَيْعِ عَنْ كَعْبِ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَٱخْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى وَ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاحِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاتَمَّ وَ قَالَ سَوَّارٌ يُسَمُّ رُكُوْعَهُنَّ وَ سُجُوْدَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَفْتَرِئُ وَ قَالَ سَوَّارٌ يَقُرَأُ فِيْهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ-٣٩١١: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالُحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ آيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ تُبَيْعِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوْءَ ةُ ثُمَّ شَهَدَ صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا ٱرْبَعًا مِثْلَهَا يَقُواً فِيْهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ سُجُوْدَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُر مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

۸۹۹۸: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

۳۹۵۹: حفرت عطاء نے فر مایا کم ہے کم جس میں ہاتھ کا ان دیا جائے وصال کی قیمت ہے اور وہ ان میں دس درہم تھی حضرت امام نسائی مسید نے فر مایا ایمن جس سے ہم نے حدیث نقل کی ہے وہ صحابی نہیں گئے اور ان سے ایک دوسری حدیث مروی ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں۔

۲۹۹۰ حضرت ایمن سے روایت ہے کہ جو کہ ابن زبیر کے مولی تھیا وہ زبیر کے مولی تھیا وہ زبیر کے مولی تھیا دو زبیر کے مولی تھیا اس نے حضرت کعب سے سنا انہوں نے نقل کیا کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کر سے پھر نماز ادا کر سے (عبد الرحمٰن نے نقل کیا کہ عشاء کی نماز ادا کر سے اور ان کو پورا کر بے تو وہ رکعات الی موں گے کہ جسے کہ شب قدر میں عبادت کی ۔

۲۹۲۱: حفرت کعب طالقیٰ سے مروی ہے کہ جوشخص الجھی طرح وضو کرے دخو کا کرے پھر اس کے بعد چار کرے پھر اس کے بعد چار رکعات پڑھے ان میں قراءت کرے اور رکوع و جود الجھی طرح ادا کرے تواسے شب قدرجیسااجروثواب ملے گا۔



خلاصة الباب ﷺ چوركا ہاتھ كائے جانے كے بارے ميں روايات: مذكورہ بالا تمام روايات ميں معمولي معمولي اختلاف ب اور تمام روايات كے ايك ہى معنى ميں كه رسول كريم مُنْ يَنْ الله في ارشاد فرمايا: چوركا ہاتھ صند كا ناجائے ليكن چوتھائى دیناریانیادہ میں یا چور كا ہاتھ ؤھال كى ماليت كى چورى ميں كائے دیا جائے اور وُھال كى ماليت چوتھائى دینارتھى -

ر بھی اس میں میں میں ان مطلب میں ہے کہ پانچ درہم کی مالیت میں ہاتھ کا ٹا جائے پنجہ سے ارشاد پانچ درہم کی طرف ہے یعنی اس سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

کنے درہم کی چوری پر ہاتھ کا ناجائے؟ حضرت امام ابوضیف نہیں کا مسلک اس سلسند میں ہی ہے کہ ایک دیناریاد س درہم سے کم کئے درہم کی چوری میں ہاتھ ندکا ناجائے اوراس زمانہ میں و هال کی قیمت ایک ویناریاد س درہم تھی اس وجہ سے رسول کریم کا تی تی خوری میں ہاتھ ندکا ناجائے اوراس زمانہ میں و هال کی قیمت ایک ویناریاد س درہم تھی اس وجہ سے رسول کریم کا تی تی خوری کرنے والے کا ہاتھ کٹوانے کا تھم فرمایا: قوله و شمن المجن یومئذ دینار اخرج الامام ابو حنیفة عن حماد عن ابراهیم و کان تمن المجن حماد عن ابراهیم و کان تمن المجن عشدة دراهم الن حاشیه نسائی ص ۲۳۹ عن عقود الجواهر المنیفه مطبح نظامی کا نبور۔

رکعات پوراکرنے ہے متعلق: فدکورہ بالا حدیث شریف میں رکعات کو پوراکرنے کے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب حضرت سوار نے اس طریقہ سے بیان فر مایا کہ وہ رکوع اور جودان میں پوراکرے اور جورکعات پڑھے اس کو سمجھ کر پڑھے (اور تعدیل ارکان کے ساتھ رکعات اداکرے) واضح رہے کہ فدکورہ حدیث شریف میں راوی اُمِّ ایمن سے متعلق علامہ حافظ بن حجر بیسیت فرماتے ہیں حضرت ایمن بن حزیم کہ جن کی کئیت ابوعظیہ ہے ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے شروحات حدیث میں اس کی تفصل ہوئے میں اختلاف ہے شروحات حدیث میں اس کی تفصل ہے

مُورِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اِدْرِيْسَ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلْيَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلْي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ۔

#### يَّارِهِ دُورِيَّهُ ٣٢١١:باك التُّمَر المُعَلَقُ

#### رد و پسرق

٣٩١٣: أَخْبَرَنَا قُتْنِيةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمْ تُقْطَعُ اليَدُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي وَسَلَّمَ فِي كُمْ تُقْطَعُ اليَدُ قَالَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّةُ الْجَرِيْنُ قُطِعَتُ فِي ثَمَنِ فَمَ

۲۹۹۲: حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص جلافؤ ہے روایت ہے کہ ڈھال کی مالیت رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم کے دّور میں دس درہم خف

# باب: اگرکوئی شخص درخت پر گلے ہوئے پھل کی چوری کر لے؟

۲۹۹۳ حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص والله سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیقی ہے دریافت کیا گیا کہ س قدر مالیت (کی چوری) میں ہاتھ کا ٹا جائے اس درخت میں ہاتھ کا ٹا جائے اس درخت میں جو کہ لئاتیا ہوا درخت ہولیکن جس وقت وہ کھلیان میں رکھا جائے اور اس قدر کوئی چوری کرے کہ جس کی مالیت و ھال کی قیمت کے وض ہو





الْمِجَنِّ وَلَا تُقْطَعُ فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَاِذَا اوَى الْمُرَاحَ فَطِعَتُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ۔

٢٢١٢:باكب الشَّمَرُ يَسْرِقُ بَعْنَ أَنْ يَّوْوِيَهُ أُنْ يُووِيَهُ الْحَدِيْ

٣٩٢٣: آخُبَرَنَا قُتُبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ سُئِلَ عَنِ النَّمَ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا اَصَابَ مِنْ ذِیْ حَاجَةٍ غَیْرِ مُتَّحِدٍ خُبْنَةً فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ وَمِنْ خَرَامَهُ مِثْلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ مَنْ خَرَجَ بِشَیْءً قِنْهُ فَعَلَیْهِ غَرَامَهُ مِثْلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَیْئًا مِنْهُ بَعْدَ آن یُّویِهُ الْجَرِیْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِحَقِ فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَالْعَقْوَدَ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَیْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ

٣٩٢٥ قَالَ الْحُوثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ قَ عَلَيْهِ وَآنَا السَّمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِی عَمْرُو بْنُ الْسَمَعُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِی عَمْرِو بْنِ شُعَیْبِ الْحَارِثِ وَ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاً مِّنُ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ جَدِه عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّ رَجُلاً مِّنُ مُرْيُنَةَ اَتَٰى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْيُنَةَ اَتَٰى رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِی جَرِیْسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِی وَ مِثْلُهُ وَالنّکالُ وَ لَیْسَ فِی شَیْءٍ مِّنَ الْمَاشِیةِ فَقَلْ اللهِ عَیْفَ الْمُرَاحُ فَلِلَهُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِیْهِ غَرَامَةً قَطْعُ الْیَدِ وَمَا لَمْ یَنْکُو ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِیْهِ غَرَامَةً وَلَئِهُ وَمَا لَمْ یَنْکُو قَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ کَیْفَ مَرَامُهُ وَلَیْسَ فِی اللهِ کَیْفَ مَرَامُ لَاللّٰهِ کَیْفَ مَلْکُهُ وَ جَلَدَاتُ نَکَالٍ قَالَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ کَیْفَ

تواس میں ہاتھ کا ٹاجائے اس طرح جو جانور پہاڑ پر (یا میدان میں) گھاس کھاتے ہوں ان میں ہاتھ نہ کا ٹاجائے کیکن جس وقت وہ اپنے رہنے کی جگہ میں ہوں اور کوئی ان کی چوری کرے اور انکی مالیت ڈھال کی مالیت کے برابر بوتو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا خد دیا جائے۔

باب: جس وقت کھل درخت ہے تو ڑ کر کھلیان میں ہواور کوئی شخص اس کی چوری کرے؟

۳۹۹۴ معزت عبداللہ بن تمریج سے روایت ہے کدرسول کریم سی اللہ ۱۳ ہے دریافت کیا گیا: درخت پر لاکا ہوا پھل چوری کرنا کیسا ہے؟ آپ مؤید ہے نے فرمایا: جو خص ضرورت رکھتا ہو مثلًا بہت بھوکا بواور کچھاس کو کھانے پینے کو ملے تو دہ ایسا پھل لے لے بشرطیکہ اس کو چھپا کراپنے کھانے پینے کو ملے تو دہ ایسا کھل لے لے بشرطیکہ اس کو چھپا کراپنے کپڑے میں نہ باند ھے تو اس پر کسی قتم کی کوئی گرفت نہیں اور جو تحف اس کی میں نہ باند ھے تو اس پر کسی قتم کی کوئی گرفت نہیں اور جو تحف اس کی چوری اس کی سزاالگ ملے گی اور جو کوئی پھل ٹو مے بعد اس کی چوری کرے اور اس کی ایسان کے برابر ہوتو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے اور اگر ڈھال کی مالیت سے کم چوری کرے تو دو گنا ضان ادا کرے ادر اس کی وسرزاالگ ہوگی۔





تَرَى فِي النَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَ مِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الثَّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَطُعٌ إِلَّا فِيْمَا اوَاهُ الْجَرِيْنُ فَمَا أُحِذَ مِنَ الْجَرِيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَفِيْهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ # ٢٢١٣:باب مَالاً قَطْعَ

ر **فی**ه

مَدَّنَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِالْمَلْكِ الْعَوْصِيَّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُو ابْنُ صَالِح عَنْ يَخْيى ابْنِ سَعِيْدِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُو ابْنُ صَالِح عَنْ يَخْيى ابْنِ سَعِيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكُو عَن رَافِعِ ا بْنِ خَدِيْحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلَا كَثَرٍ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلَا كَثَرِ لَا سَمِعْتُ يَحْيى بْنُ سَعِيْدِ إِلْقَطَّانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَا وَاللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بُنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْحِ فَلَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ وَافِع بْنِ خَدِيْحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ وَافِع بْنِ خَدِيْحِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالًا مَنْ مَنُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَو وَلَا كَثَرِ و

٣٩٧٨: ٱخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لَا لَهِ عَنْ يَقُولُ لَا كَثَرٍ -

٣٩٧٩: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّخُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ قَطْعَ فِيْ شَمْرٍ وَلا كَثَرٍ -قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ قَطْعَ فِيْ شَمْرٍ وَلا كَثَرٍ -٤-٣٩٤: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

کھل اورادا کرے اور وہ بھی واپس کرے اوراسکی سز ابر داشت کرے اور کھل کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔ کین جو کھلیان اس میں رکھا گیا ہو ورخت ہے تو ڈکر اس کو آگر اس قدر چوری کرے کہاں کی قیمت و ھال کے برابر ہوجائے تو ہاتھ کا ناجائے اور آگر کم چوری کرنے وری کرنے کھائے۔ چوری کرنے کھائے۔

# باب: جن اشیاء کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا

#### جائےگا؟

۲۹۲۷ : حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که میں نے رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بچلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اس طرح تھجوروں کے خوشوں میں (جو کہ اندرسے سفید نکلتے ہیں)

۲۹۷۷: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے میں باتھ نہیں کا نا جائے اور اس طرح کھجوروں کے خوشوں میں ۔

۳۹۲۸: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پولوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۲۹۲۹: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر میں اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمات تھے کہ مجلوں کے چوری کرنے میں باتھ نہیں کا ٹا جائے اوراس طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۰ ۸۹۷: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ





مُخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ یَحْییٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِیں نے رسول کریم سلی التدعلیہ وَ یَحْییَ ابْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِیْجِ عَنِ النَّبِیِّ فرماتے ﷺ کریچلوں کے چوری کر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِیْ ثَمَرٍ وَّلَا طرح تحجوروں کے خوشوں میں۔ عَدَ

٣٩٤١: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَخْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَخْيَىٰ بَنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ مُحَمَّدِ ابْنِ يَخْيَىٰ بُنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِي نَمَوٍ وَّلَا كَثَوِدٍ

٣٩٤٢ أَخْبَرَنَا آَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ اَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَجْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَنْ عَمِّهِ بَنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَنْ مَا فَعَ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مَرَّوْكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مَرَّوْكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مَرَّوْكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مَرَافِع بْنِ عَدِيْمٍ عَنْ رَافِع بْنِ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ مَرْفُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَطْعَ فِى ثَمَرٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَلَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ وَلَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣٩٤٣ أَخْبَرُنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ انَّ رَافِع بْنَ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ وَالْكُثُرُ الْجُمَّارُ عَلَيْ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ عَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيى حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيى مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيى مُحَمَّدٍ عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ يَحْيى مُعْتَدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْدِيجٍ انَّ مُحَمَّدٍ مَنْ وَافِع بْنِ خَدِيْجٍ انَّ بَنِ حَبِيلِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ انَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَطْا آبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَطْا آبُولُ عَبْدِ الرَّحْمِلِ هَذَا خَطَا آبُولُ مَنْهُ وَلَوْلَ لَا آغُولُولُ لِا آغُولُولُ لَا آغُولُولُ لاَ آغُولُولُ لاَ آغُولُولُ لاَ آغُولُولُولُ لاَ آغُولُولُ لَا آغُولُولُولُ لاَ آغُولُولُهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِولُولُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ الْمُؤْلِولُ لَا آغُولُولُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِقِيْمَ الْمُؤْلِقُولُ الْمِلْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ لَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْ

مُعِمَّةً أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا

میں نے رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔

ا ۱۳۹۷: حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ پھلوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اوراسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۴۹۷۲: حفرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے سے کہ تھولیوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اور اسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۳۹۷۳: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے اور اسی طرح تھجوروں کے خوشوں میں۔

۳۹۷۳: حفزت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے اوراسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔

۴۹۷۵: حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ





آبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ مِن فرمول رئي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بُنِ يَحْيَى ابْنِ حَبَّانَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ فرمات سے كري اوراس كي چورى كرنے ميں ہاتھ بيس كا ثاجات اوراس بُن خَدِيْج قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ طرح مجورول كي خوشول ميں -

بُنِ خَدِيْجِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ طَرَحَ مُجُورُولَ كَخُورُولَ مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمْرٍ وَّلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَيْ قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرٌ الْمَامِنَ الْمُعَلِيةِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا بِشُرٌ اللهِ عَلَيْ مَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَثَرِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ

میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے متھے کہ بیملوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے اور اسی طرح کھجوروں کے خوشوں میں۔
مربرہ میں دون میں میں میں میں دون میں میں میں اور اور شاہ کا ٹائیل فرمان اور شاہ کا ٹائیل فرمان اور شاہ کا ٹائیل فرمان کا فرمان کا ٹائیل فرمان کا تاہ کا ٹائیل فرمان کا تاہ کا تاہ کیا ہے۔

۲ ، ۳۹۷ :حفزت رافع بن خدیج رضی اللّه تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ

يَسْمَعُهُ سُفُيَانُ مِنْ آبِي الزَّبَيْرِ۔
٣٩٧٨: آخُبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو ٢٩٤٥: آخُبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو دَاوْدَ الْحُفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى خَانِنِ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُحْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِّنْ آبِي الزَّبَيْرِ۔

عَلَى خَانِنٍ وَّلَا مُنْتَهِبٍ وَّلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ لَمْ

> ٣٩٤٩: اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِنِهُمْ بُنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ۔

۸۹۷۸: حضرت جابر بطائفة سے مروی ہے که رسول الله مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ ال

٣٩٨٠: اَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آبُو الزَّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْمُخَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ قَدْ رَوْى طَلَمَ الْمُخَانِنِ قَطْعٌ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ قَدْ رَوْى طَلَمَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ وَالْفَضْلُ ابْنُ مُوْسَى وَ ابْنُ وَهْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةً وَ مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدُ وَ سَلَمَةً بُنُ سَعِيْدٍ بَصُرِيَّ رَبِيْعَةً وَ مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدُ وَ سَلَمَةً بُنُ سَعِيْدٍ بَصُرِيَّ وَبِيْعَةً وَ مَخْلَدُ ابْنُ يَزِيْدُ وَ سَلَمَةً بُنُ سَعِيْدٍ بَصُرِيَّ

9497: حضرت جابر والنفز سے مروی ہے که رسول الله مَالَيْنِ آنے فرمایا: أيكے كا باتھ نه كا الاجائے گا۔

۰ ۲۹۸: حفرت جابر طالعیٰ ہے مروی ہے که رسول الله متا الله متا فینے انے فر مایا: خائن برقطع ینہیں ہے۔

لِقَةٌ قَالَ ابْنُ آبِی صَفُوانَ وَ کَانَ خَیْرَ آهُلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلُ آحَدٌ مِّنْهُمْ حَدَّثِنِی آبُو الزُّبَیْرِ وَلَا آخُسَبُهُ سَمِعَهٔ مِنْ آبِی الزُّبَیْرِ وَاللَّهُ تَعَالیٰ آغِلَمُ۔

١٣٩٨١ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ رُوْحِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ يَغْنِى ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ آبِي الزَّبْيُرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَدِرِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُعَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَاتِنٍ قَطَعً لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَاتِنٍ قَطَعً ـ

ایک ہی مضمون کی چود ہ روایات:

مندرجہ بالاا حادیث جو کہ چودہ عدد ہیں سب کامضمون ایک ہے ہم نے ترجمہاں وجہ سے الگ الگ نہیں لکھا کیونکہ سب کامضمون ایک ہی ہے عربی متن کافی ہے۔

٣٩٨٢: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوُ خَالِدٍ عَنْ اَضْعَتْ عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ لَيْسَ عَلَىٰ خَائِنِ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحُمْنِ اَشْعَتُ لِيْسَ عَلَىٰ خَائِنِ قَطْعٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحُمْنِ اَشْعَتُ بُنُ سَوَّارِ ضَعِيْفٌ.

٣٢١٣: بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَكِ

۱۸۹۸: حضرت جابر بڑائن ہے مروی ہے که رسول الله مُخَالِّيَةِ انْ فرمايا: اچکے کثیرے اور خائن رقطع میزمیں۔

۳۹۸۲: ترجمہ اس حدیث کا بھی سابق کے مطابق ہے۔ حضرت جابر وہائی نے فرمایا: خیانت کرنے والے مخص کا ہاتھ کا ٹنانہیں ہے حضرت امام نسائی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ راوی اشعث بن سوارضعیف راوی

# باب: ہاتھ کا ننے کے بعد چور کا پاؤں کا ٹما کیسا ہے؟

الم ۱۹۹۸: حفرت حارث بن حاطب والنيز سے روایت ہے کہ رسول کر یم من فیلے کے جارہ کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: اس کو یکن کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: اس کو تر ریوری کیا گیا۔ آپ نے فر مایا: اس ہاتھ کا منے سے چوری سے باز نہیں آئے گا) اس پر لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس شخص نے چوری کی ہے۔ آپ نے فر مایا: اس شخص نے فر مایا: اس شخص کے فر مایا: اس کا ہاتھ کا نے دو (بہر حال اس کا ہاتھ کا نے دو (بہر حال اس کا ہاتھ کا نے دو (بہر حال اس کا ہاتھ کا نے دو (بہر حال اس کا ہاتھ کا نے دو ریا گیا کی یہاں تک کے اس شخص کے جاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا اس خص کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا اس کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا اس کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا اس کی سے کے اس شخص کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا کے اس شخص کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا اللہ کا کہ کے اس شخص کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا کہ کا کہ کا سے کے اس شخص کے حاروں ہاتھ یا وَ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا



بَكُو رَضِى الله عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُلَمَ بِهِلْنَا حِيْنَ قَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلى فِتْيَةٍ مِّنْ قُرَيْشِ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُاللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ وَكَانَ يُبِحِبُ إلا مَارَةَ فَقَالَ آمِرُونِي عَلَيْكُمْ فَامَّرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتُلُوهُ.

کٹ گئے (لیعنی اس کومٹلی کر دیا گیا) پر اس فخص نے پانچویں مرتبہ چوری کرلی۔ ابو بکر واقت نے فرمایا رسول کریم خلافی کاس کی حالت سے خوب واقف تصابی وجہ ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کوفل کر دو۔ پھر حضرت ابو بکر واقت نے اس کوحوالہ کر دیا قریش کے جوان لوگوں کو آل کرنے کے واسطے۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن زبیر والله کی خواہش رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا باقی لوگوں سے تم مجھ کو مربراہی کی خواہش رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا باقی لوگوں سے تم مجھ کو اپنا سردار بنا لوانہوں نے ان کوسردار بنالیا۔ پھرعبداللہ بن زبیر والنی اس کو مارتے یہاں تک کہ اس کو مارقے یہاں تک کہ اس کو مارڈ الا یعنی قبل کردیا کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا۔

# باب: چور کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا ٹنے

#### كابيان

٢٩٨٣ : حفرت جابر بن عبدالله والله عند روايت سے كدايك جور رسول كريم مَن يَعْمِ إلى خدمت من لايا كيا آب فرمايا كماس كومار والولوگوں نے عرض کیا: یارسول الله! اس مخص نے چوری کی ہے آپ نے فرمایا: (دایاں) ہاتھ کاٹ دو۔ پھر وہ شخص دوسری مرتبہ خدمت نبوی میں پیش کیا گیا (ای چوری کے جرم کی وجہ سے) آپ نے فر مایا: اس مخض کو مار ڈالو۔لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ!اس مخف نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کا (بایاں ہاتھ ) کاٹ ڈالو۔ پھراس شخص کو تیسری مرتبہ پیش کیا گیا آپ نے فرمایا:اس کو مارڈ الو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اس مخص نے چوری کی ہے۔ آپ ً نے فر مایا: اس کا (بایاں پاؤں) کاٹ دو۔ پھروہ مخص چوتھی مرتبہ حاضر کیا ا گیا۔ آپ "نے فرمایا: مار ڈالواس کو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول الله!اس شخص نے چوری کی ہے۔آپ نے فرمایا: (اس شخص کا دایاں پاؤں) کاف دو۔ پھروہ مخص پانچویں مرتبہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اس کو مار دو۔ جابر نے فرمایا اس مخص کو (مقام مربدتعم کی جانب لے کرچل دیئے اور اس کواٹھایا اور و چخص حیت لیٹ گیا پھرو چخص اپنے کئے ہوئے ہاتھوں اور پاؤل ۔۔ بیاگ کھڑا ہوا اُس شخص کو

# ٢٣١٥: بَاَب قَطْعِ الْيَكَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ مِنَ السَّارِق

٣٩٨٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنِّ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنگدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جِيْءَ بِسَارِقِ اللَّي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا سَرَقَ قَالَ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ الْطَعُوْهُ فَاتِيَى بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ اقْتُلُوْهُ قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ اِلِّي مِرْبَدِ النَّعَمِ وْحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَ رِجُلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ قَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ إ ٱلْقَيْنَاهُ فِنِي بِئُو ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ وَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكُرٌ وَ مَصُعْبُ ابْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أعُلَمُ





اونٹ دیکھ کر بھڑک گئے پھراس کوا ٹھایا پھراس نے ای طرح کیا پھر اس کواُ ٹھایا پھر تیسری مرتبہ اس شخص کو حاضر کیا گیا آخر کارہم نے اس کو پھروں سے مار ڈالا۔ پھراس کوایک کنوئیں میں ڈال دیا اور اوپر سے چھر مارے۔امام نسائی نے فرمایا: بید حدیث منکر ہے اور مصعب بن ٹابت قوی راوی نہیں ہے۔

# ٢٢١٢: باك الْقَطْعُ فِي السَّفَر

٣٩٨٥: أَخْبَرَنَا عَمُرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثِني بَقيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اَبِي ﴿ جَاكِسِ ـ أُمِّيَّةً قُالَ سَمِعْتُ بُسُرَ بْنَ أَبِّي ٱرْطَاهَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْآيْدِي فِي السَّفَرِ ـ

# باب:سفرمیں ہاتھ کا نئے سے متعلق

٢٩٨٥:حفرت بُسر بن ارطاق والنيز سے روايت ہے كه ميں نے رسول كريم مَنْ الْفِيلِم عناآب فرمات تص كدسفر مين باته نه كائے

# دورانِ سفر ہاتھ نہ کائے جانے کی ہدایت اور حکمت:

ندكوره حديث مين دوران سفر چوركا باته نه كائے جانے كا حكم فر مايا گيا ہے اس كى حكمت بيہے كه دوران سفر باته كائے جانے کی صورت میں چور کا علاج کون شخص کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور دوسری حکمت ہیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چور ناراض ہوکرخدانخواستەدىن سے ہىمنحرف ہوجائے اس دجەسے دورانِ سفر چور كے ساتھەرعايتى پېلواختيارفر مايا گيا۔

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَ لَوْ بِنَشِّ قَالَ مَيْنَ قُويُ بَيْنَ ہِـــ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عُمَرُ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ.

٣٩٨٦: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ حَدَّقَنَا ٢٩٨٨: حضرت ابو بريره فِاللَّذِ عددايت بح كدرسول كريم فَاللَّيْنَا فَ يَحْيى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاللَّهَ عَنْ عُمَّر فرماياجس وقت غلام چورى كرتواس كوفروخت كردو حالي بيس بى وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ درہم میں فروخت ہوامام نسائی مینید نے فرمایا عمرو بن سلمہ حدیث

> ٢٢١٤: بَابِ حَدُّ الْبُلُوعِ وَ ذِكْرُ السِّنِ الَّذِي إِذَا بِلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَلَّ ٢٩٨٨: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

# باب:مردکے بالغ ہونے کی تمر اورمر دوعورت پر کس عمر میں حدلگائی جائے؟

۴۹۸۷:حفرت عطیه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں قبیله بنی قریظہ کے قیدیوں میں سے تھالوگ ان کودیکھا کرتے تھے اگران اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلُ

عَنْ عَطِيَّةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَنْيِ قُرَيْظَةً وَ كَافَ كَيْنِي بِال نَظِيموعَ موئ موت توان كوتل كرؤالت اور كَانَ يُنْظُرُ فَمَنْ خَوَجَ شِعْرَتُهُ فَيِلَ وَمَنْ لَمْ تَخُرُجِ جَسَ كَ بِال (زير ناف) نه نكلے ہوئے ہوتے تو اس كوچھوڑ

# مر داورعورت کے بلوغ ہونے سے متعلق

نہ کورہ با حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ مرداورعورت کی بلوغ کی نشانی یہی ہے جو کہ اوپر نہ کور ہوئی ہے ویسے دراصل شریعت نے مرد کے باخ ہونے کی حدزیادہ سے زیادہ پندرہ سال رکھی ہے یااس کواحتلام ہونے لگے اور پندرہ سال سے کم عمر میں بھی لڑ کے کواحتلام ہوسکتا ہے اس وجہ سے لڑکا اس سے بل بھی بالغ ہوسکتا ہے اورلڑ کی کی بالغ ہونے کی حداس کوچیض آنا ہے۔

٢٢١٨: باب تَعْلِيقُ يَنِ السَّارِق فِي عُنْقِهِ ٣٩٨٨: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَاّنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ قَالَ سَٱلْتُ فَضَالَةً بُنَ عُبَيْلٍ عَنْ تَعْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُوْلُ الله ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَ عَلَّقَ يَدَةُ فِي عُنُقِهِ-

٣٩٨٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنُ عَلِيّ إِلْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ مَكُمُولٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ قَالَ قُلْتُ لِفُضَالَةَ بُنِ عُبَيْلٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيْقَ الْيَلِ فِي عُنْقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمُ أَتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَ عَلَّقَهُ فِيْ عُنُقِهِ قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْحَجَّاجُ ابْنُ ٱرْطَاةَ ضَعِيْفٌ وَّلَا يُخْتَجُّ بِحَدِيثِهِ-

٣٩٩٠: ٱخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ خُدَّثْنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسُوَدِبُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَبْ عَبْدِالرَّحْمُٰنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب: چور کا ہاتھ کا ٹ کراُس کی گردن میں اینکا نا

۴۹۸۸: حضرت ابن محيريز الفيز سے روايت ہے كه ميں نے حضرت فضالہ بن عبید وہن سے سا کہ چور کا ہاتھ اس کی گردن میں اٹکا دینا کیما ہے؟ انہوں نے فرمایا سنت ہے۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹا اور (کاٹ کر) اس کے گلے میں اٹکا

۴۹۸۹: حضرت عبدالرحمٰن بن محيريز رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: کیا چور کا ہاتھ اس کے علے میں لیکا ناسنت ہے؟ انہوں نے فر مایا: جی بان! رسول کر یم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک چورکا معاملہ بیش ہوا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کا اوراس ے گلے میں لٹکا دیا۔حضرت امام نسائی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی اساد میں حجاج بن ارطات ہے جس کی حدیث حجت نہیں ہوسکتی۔

• ٩٩٩ : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالفتا سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ يَنْ إِنْ إِنْ ارشاد فرما ما جس وقت چور پرحد لگائی جائے پھر چوری کے مال کا صنان اس برضر وری نه ہوگا۔



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُغَرَّمُ صَاحِبٌ سَوِقَةٍ إِذَا أَقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمُنِ وَ هَذَا مُوْسَلٌ وَلَيْسَ بِنَابِتٍ.

# چور پر صان سے متعلق:

ندکورہ بالا حدیث شریف کے سلسلہ میں پید مسئلہ بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ اگر چوری کرنے والے کے پاس مالک کا مال موجود ہوتو اس صورت میں وہ مال مالک کوواپس دلائیں گے۔ باقی مسئلہ وہ بی ہے جو کہ مذکورہ بالا حدیث میں مذکور ہے۔



**(4)** 

ایمان اوراس کے ارکان کے متعلق حادیث مبارکہ

باب:افضل اعمال

۲۹۹۱: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا گيا: كونسائمل افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل اور اس کے رسول (مَثَاثِیْمُ) پر یقین کرنا۔ ٢٢١٩: بأَب ذِكْرُ أَفْضَل الْكُعْمَال

٣٩٩١: حَدَّثَنَا ٱبُّوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ مِنْ لَفُظِهِ قَالَ أَنْبَآنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيِّ قَالَ حَلَّثَنَا عَبْدُالرَّحْيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُويُورَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيَّه وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُّ الْاَعُمَالِ ٱفْضَلُ قَالٌ الْإِيَمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ-

بنيا دىمل:

ندكورہ بالا حدیث شریف میں ایمان کوتمام اعمال کی بنیاد بیان فر مائی گئی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر نقع بخش نہیں ہے اس وجہ سے ایمان سب سے لازی عمل قرار دیا گیا۔

عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ حَبَشِتِي الْخَنْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اورجج مبرور-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُّ الْآعُمَالِ ٱفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيْهِ وَجِهَادٌ وَّلَا غُلُوٰلَ فِيْهِ وَحَجَّهٌ

جوم، أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ٢٩٩٣: حضرت عبدالله بن عبش رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که حَجّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي رسول كريم مَلْ اللَّهُ الله عَن ابْنول عَم انهول سُكَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزُدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ فَرَمايا: ايمان كه جس ميں شك نه مواور جہاد كه جس ميں چورى نه مو





# باب:ايمان كامزه

۲۹۹۳ : حفرت انس جانین سے روایت ہے که رسول کریم مَنَافِیْمُ نے فر مایا: جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کا ذا کقه اور لطف حاصل کرے گا: (۱) ہید کہ القداور اس کے رسول مُلْ پینٹی کے ساتھ سب ے زیادہ محبت رکھ' (۲) یہ کہ اللہ کے لیے دوئ کرے اور اللہ تعالی بی کے لیے دشمنی کرے ( لیعنی نیک لوگوں سے دوئ کرے اور مشر کین و کفار ہے دشمنی رکھے' (٣) اگر بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے تو اس میں گر جانا قبول کرے لیکن خدا کے ساتھ کسی کوشریک نہ قرار

# ٢٢٢٠: باب طعمرُ الْايْمان

٣٩٩٣: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ آتَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ۚ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَان وَ طَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَحَبُّ اِلْيِهِ مِمًّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُبْحِبُّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُتْبِغِضَ فِي اللَّهِ وَانْ تُوْقَدَ نَارٌ عَظِيْمَةٌ فَيَقَعُ فِيْهَا آحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ آنُ يُّشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا۔

# تین خاص اعمال:

جہادمیں چوری نہ ہونے کا مطلب سے کہ جس جہاد میں مال غنیمت میں سے کسی نے چوری نہ کی ہواور حج مبرور سے مطلب بیہے کہ جس کے بعدانسان کمی قتم کا گناہ نہ کرے اور جج کرنے کے بعداس کی زندگی میں مکمل طریقہ سے انقلاب ہریا ہو جائے اور وہ مؤمن کامل بن جائے۔

# ٢٢٢١:بَابُ حَلاَوَةِ الْإِيْمَانِ

٣٩٩٣: أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ ١٩٩٩ : حفرت انس بن ما لك إلى الله عند دوايت ب كه رسول كريم عَنْ شُغْبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِغْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ آخَبَّ الْمَرْءَ لَا يُعِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ آحَبَّ اِلَّذِهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ آنُ يُتُفَذَفَ فِي النَّارِ اَحَبَّ اِلَّهِ فرمائی۔ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفُرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْدُ

ط العاب الشعزوج بالا حديث شريف من تين باتين بيان فرمائي گئ بين: (١) الله عزوجل مع محبت كرنا لعني تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کی جائے'(۲)اس حدیث شریف میں بیدوضاحت ہے کہ جو شخص اللہ عز وجل سے خالص محبت رکھے گا تو وہ ہی کامل درجہ کا مؤمن ہے' ( س )اور کامل درجہ کا مؤمن جان جیسی عزیز شنے کوآگ میں ڈال دینامنظور کرے گالیکن کفراورشرک کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا۔ بیصدیث دراصل دین کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔

# باب:ایمان کے ذائقہ ہے متعلق

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ چخص ایمان کے ذا کقہ ہے لطف اندوز ہوگا ایک تو پیر کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھے دوسرے پیر کہ وہ شخص آگ میں گر جانا منظور کر ہے لیکن کفار ومشر کین میں سے ہونا منظور نہ کرے جب اللہ عزوجل نے اس کو کفر سے نجات عطا





# ٢٢٢٢:بَابِ حَلاَوَةُ الْإِسْلاَمِ

٣٩٩٥: ٱخْبَرَنَهُ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي عِلَى قَالَ ثَلَاثٌ مِّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَبِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ آحَبَّ الْيَهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ آحَبُ اللَّهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ آحَبُ الْيَهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَ مَنْ آحَبُ الْهِ وَ مَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَرْجِعَ الْمَارُةَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَ مَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَرْجِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ كُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّ

# ٢٢٢٣: بكب نَعْتِ ٱلْإِسُلَام

٣٩٩٢: ٱخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ ٱنْبَانَا كَهُمَسُ بْنُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بُرِّيْدَةَ عَنْ يَحْيِيَ بُنِ يَعْمُرَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيِّه وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا يُراى عَلَيْهِ آثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا آحَدٌ حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْنَدَرُ كْبَتَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيِهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرُنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ اِللَّهَ اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجْبُنَا اِلَّيْهِ يَسْالُهُ وَ يُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ آخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَان قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَٱخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ آنُ تَغْبُدَاللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ

# باب: اسلام کی شیرین ۱۳۹۹۵: اس حدیث شریف کا ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

# باب:اسلام كى تعريف

۳۹۹۷: حفزت عمر فاروق والنيوز سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز رسول کریم مَنْ النیم کے باس بیٹے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا جس کے کٹرے بہت سفید تھاس کے بال بہت ساہ رنگ کے تھے معلوم نہیں ہوتا تھ کہ وہ سفر سے آیا ہے اور ہمارے میں سے کوئی شخص ان کوئیں پہچانیا تھاوہ رسول کریم مُلَاثِیّا کے پاس بیٹھا اپنے گھٹے آپ کے گھٹنوں سے لگا کراوراپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے (یعنی ادب سے بیٹھا جس طریقہ سے کہ کسی استاد کے سامنے کوئی شاگر دبیٹھتا ے) پھروہ کہنے لگا کہ اے محم کالیٹر اہلاؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے علاوہ الله عزوجل کے اور بلاشبہ محمد (مَثَاللةِ عَلَى) اس کے بیسیجے ہوئے ہیں اور نماز یڑھنا'ز کو ۃ اداکرنااوررمضان کے روزے رکھنا'خانہ کعبہ کا حج کرنااگر طاقت ہو(لعنی فج کے لیے آنے جانے اور دیگر شرا لط شری مج کی یائی جاکیں) اس نے کہا آپ نے سے فرمایا۔ ہم کو جبرت ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ نے پچ فرمایا۔ پھر کہا: بتلاؤ ایمان کیا ے؟ آپ نے فرمایا یقین کرنا اللہ عزوجل پر یعنی اس کی ذات اور صفات میں اور اس کے فرشتوں پر ( کہوہ اس کے پاک بندے ہیں ) جیاالله عزوجل کا حکم ہوتا ہے بجالاتے ہیں ان میں بری طاقت خدا نے دی ہے اور اس کی کتب پر (جیسے قرآن کریم اوریت انجیل زبور پر اوراس کے صحیفہ یر) جو کہ خداوند قدوس نے اپنے رسولوں پر نازل





يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرُنِى عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْ عَنْهَا بِاعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ وَاخْبَرَنِى عَنْ المَّائِلِ قَالَ وَاخْبَرَنِى عَنْ المَّارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَانْ تَوَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ تَوَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَيْفُتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِي فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَيْفُتُ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ هَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ لَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْعَلَمُ مَلَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ الْعَلَمُ مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ

فرمائے وہ سب حق ہیں اللہ عز وجل کی طرف سے ہیں اللہ عز وجل کے کام میں اوراس کے رسولوں پراور قیامت کے دن پر اور تقتریر پراس کے حکم کے بغیر اور اس کے ارادے کے بغیر انجام نہیں یاتے کیکن وہ ا پھےلوگوں سے خوش ہوتا ہے اور برے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس نے ہم کواختیارعطا فرمایا ہےاوروہ برےلوگوں سے ناراض ہوتا ہے بین کراس نے کہا آپ نے سی فرمایا۔ پھراس نے کہا کہ بتلاؤ کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:اللّٰه عزوجل کی عبادت اس طریقہ ہے کرنا کہ گویا کہتم خدا کود کچور ہے ہوا گریہ مقام حاصل نہ ہوتو ( کم از کم ید مقام حاصل ہوکہ )اللہ عز وجل تم کود کمچدر ہاہے۔ پھراس شخص نے کہا مجھ کو بتلاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جس سےتم دریافت کررہے ہووہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ( یعنی اُ اللّٰدعز وجل کے علاوہ کسی کواس کاعلم نہیں ہے )اس شخص نے کہاتم اس کی علامات بتلاؤ آپ نے فرمایا:اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ باندی اینے مالک کو چنے گی دوسرے بیر کہ ننگے یا وُل جسم والے لوگ جو (أدهرأدهر) پھرتے ہیں مفلس بکریاں چرانے والے وہ بڑے بڑے محل تغمیر کریں گے۔عمر ڈاٹیوز نے فر مایا کہ میں تین روز تک تشہرار ہا پھر رسول كريم من مجھ سے فرمايا: اے عمر طابنيّا: اتم واقف ہوكہ وہ سوال كرنے والا اور دريافت كرنے والا كون مخص تقا؟ ميں نے عرض کیا:الله کواوراس کے رسول مالینی کوئی کے ۔ آپ نے فر مایا:وہ جريل علينا تت جو كنم كودين سكهاان كرك ليتشريف لائ تتا

# قيامت كى كچھىلامات:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں باندی کا مالک کو جننے ہے متعلق جیفر مایا گیا ہے تو اس کی تشریح کے سلسلہ میں محدثین کرام بھی ہے اندی اپ میں بہلا قول تو یہ ہے کہ باندی اپ مالک کو اور مالکہ کو جنے گی اور باندیوں کی اولا دیپر اہو گی اور لوگ اپنی اُم ولد باندیوں کو فروخت کریں گے اور وہ باندیاں فروخت ہوتے ہوتے بھی بھی اپنی اولا دے پاس پہنچ جائے گی اور حضرت علامہ حافظ ابن جر میں ہے اس کی تشریح کے سلسلہ میں فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لولا داپنے والدین کی نافر مان ہوگی ۔ تو گویا مال باپ کا درجہ باندی جیسا ہوگیا اور اولا د مالک قرار پائی اور اولا د ماں باپ پرحاکم کی طرح حکومت کریں گے (جیسا کی ۔ تو گویا مال باپ کا درجہ باندی جیسا ہوگیا اور اولا د مالک قرار پائی اور اولا د ماں باپ پرحاکم کی طرح حکومت کریں گے (جیسا کہ آجے کے دور میں ہور ہاہے ) اور صدیث فرکورہ میں نگھے پاؤں والے لوگ محل بنا نمیں گے جوار شاوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب بی

ہے کہ کم ظرف لوگ ترتی کریں گے اور شرفاء کی گردش ہوگی یعنی خوش حالی عزت اور دولت وٹروت ان لوگوں میں آ جائے گی کہ جنہوں نے بھی پھٹنیں دیکھا ہوگا اور ایسے ہی لوگوں کوعزت کی نگاہ ہے دیکھا جائے گا جو کہ اپنے ماضی میں پچھٹیں ہوں گے جسیا کہ آج کل ہور ہاہے۔

# باب: ایمان اور اسلام کی صفت

١٩٩٧ : حضرت ابو مريره والني سے روايت ہے كه رسول كريم مَثَلَ النيام ایخ سحابه کرام بن ایم کے درمیان تشریف فرما ہوتے پھر جوکوئی نیا محض آتاده آپ کو پہچان نہ سکتا۔ جس وقت تک که آپ کاند پوچھتا۔ اس وجسے ہم نے آپ سے جابا کہ بیضے کے لئے ایک جگہ بنائی جائے کہ نیا آدی آتے ہی آپ کو پہان لے پھر ہم نے آپ کے لئے ایک اونچاچبوتر ہٹی سے بنایا۔آ باس پرتشریف فر ماہوتے۔ایک دن ہم تمام لوگ بیٹے ہوئے تھے اور رسول کریم مان فیا بھی اپنی جگہ تشریف فریا تھے اس دوران ایک آ دمی حاضر ہوا کہ جس کامُنہ (یعنی چیرہ) تمام لوگوں سے احیما تھا اور جس کے جسم کی خوشبوسب سے بہترتھی اور اس کے کپڑوں (بعنی لباس) میں کچھ بھی میں نہیں تھا اس نے فرش کے كنارے سے سلام كيا اوراس نے كہا: السَّلام عليك يا محمد! آب نے فر مایا: آجاؤ۔ وہ قرب آنے کی اجازت طلب کرتار ہایہاں تک کہ اس نے این ہاتھ رسول کریم مُنافِیْظ کے گھٹول پرر کھ دیئے اور کہا:اے محمد! مجھ کو بتلاؤ کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہتم الله تعالیٰ کی عبادت کرواوریه که الله عز وجل کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نه کرواورنماز ادا کرؤ ز کو ة دواور حج کروبیت الله شریف کا اور رمضان المبارك كے روزے ركھو۔اس نے عرض كيا: جس وقت ميں يهتمام باتيں كرلوں تومسلمان ہوجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا: جي ہاں! ال مخص نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا۔جس وقت ہم نے یہ بات سیٰ کدوہ چھن کہدر ہاہے کہ آپ نے سیج فر مایا تو ہم کواس کی یہ بات برى كلى كيونكه قصدأ كيول معلوم كرتائي \_ پھروہ كہنے لگا: اے محمد! بتلاؤ کدایمان کیاہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل پریقین کرنا اوراس کے فرشتوں اور کتابوں پراور رسولوں پراور یقین کرنا نقتریر پر۔اس نے کہا

٢٢٢٣: بَابِصِفَةُ ٱلْإِيْمَانِ وَٱلْإِسْلاَمِ ٣٩٩٧: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَوِيْرٍ عَنْ ٱبِيْ فَرُوَةَ عَنْ آبِيْ زُرْعَةَ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ وَآبِيْ ذَرِّ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ ظُهْرَانَىٰ آصْحَابِهِ فَيَحِيْءُ الْغَرِيْبُ فَلَا يَدُرِيُ أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلُ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ إِذَا آتَاهُ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِّنْ طِيْنِ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَ ٱطْيَبُ النَّاسِ رِيْحًا كَانَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَذْنُو يَا مُحَمَّدُ قَالَ ادْنُهُ فَمَا زَالَ يَقُولُ ٱدْنُوْ مِرَارً وَ يَقُوْلُ لَهُ ادْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ آخُبِرُنِی مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَ تُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ إِذَا فَعَلْتُ ذِلِكَ فَقَدُ ٱسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا فَوْلَ الرَّجُلِ صَدَفْتَ أَنْكُرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ آخُبرُنِیْ مَا الْإِیْمَانُ قَالَ الْإِیْمَانُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ تُؤْمِنُ بِالْقَذْرِ قَالَ فَاذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَقَدُ امَنْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



من نما في شريف جلد موم

كه جس وقت مين اليها كرول تومين مؤمن موجاؤل كاله رسول كريم مَنْ الْمِيْنِ نِهِ ارشاوفر ما يا: حي بال \_ پھراس نے کہا: آپ نے سچ فر مایا \_ پھر اُس نے کہا:اے محمد! مجھ کو بتلاؤ کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فر مایا بتم الله عز وجل کی اس طریقه سے عبادت کرو که جیسے کهتم اس کو د مکی رہے ہواگراس طرح سے عبادت نہ کرسکوتو (کم از کم ) اس طرح عبادت کروکہ وہتم کود کھیر ہاہے۔اس مخص نے کہا آپ نے سی فرمایا پھر وہ خص کہنے لگا:اے محمد! مجھ کو بتلاؤ کہ قیامت کب قائم ہو گی؟ یہ بات من كرة پ نے سر (مبارك) جھكاليا اوركوئي جواب نبيس ديا۔اس نے پھرسوال کیا آپ نے کوئی جواب ہیں دیا۔ پھرسوال کیا آپ نے سی قتم کا کوئی جواب نہیں دیا اور سر اٹھایا پھر فرمایا: جس سے تم دریافت گررہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتے۔ ليكن قيامت كى علامت به بين جس وقت تو مجهول جانور چرانے والوں کو دیکھیے کہ وہ لوگ بوی بوی عمارتیں بنارہے ہیں اور جولوگ اب ننگے یا وُل اور ننگے جسم پھرتے ہیں ان کوز مین کا بادشاہ دیکھے اور عورت کود کیھےوہ اینے مالک کوجنتی ہے تم سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ یا نچ اشیاء ہیں کہ جن کا کہ کسی کوکوئی علم نہیں ہے علاوہ اللہ عز وجل کے۔ يُحربيآيت الماوت فرمائي: إنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بِهِم آب ن فر مایا: اس ذات کی شم که جس نے کہ محمد کا فیٹر کوسیا (نبی) بنا کر بھیجا ہے ۔ اور وہ کھانے والا اور خوش خبری دینے والا میں اس تخص کوتم سے زیادہ نهيں بيجانيا تقااور بلاشبه بيد حضرت جبرئيل عليقة تصح جو كه دحيه كلبي كي شكل مين تشريف لائے تھے۔

# حضرت جبرئيل عَالِيْلِهِ كَي الكِ صحافي ( وَالنَّيْزُ ) كَي صورت مين آمد:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں ان آنے والے مخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مخص حضرت جرئیل علیہ استھ جو کہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لائے تھے واضح رہے کہ حضرت دحیہ کلبی واٹنٹو ایک جلیل القدر صحابی تھے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ اگر چہ بعض محدثین مجھنے نے اس تشریح ہے اتفاق نہیں کیا۔ تفصیل کے لیے شروعات حدیث ملاحظہ فرمائیں۔





الْاَعْرَابُ اَمِنَا قُلُ لَّهُ تُومِنُواْ وَلَكِنْ تُوْلُواَسُلُمْنَا الْاَعْرَابُ اَمِنَا قُلُ لَّهُ تُومِنُواْ وَلَكِنْ تُولُواَسُلُمْنَا الْاَعْرَابِ اَمْنَا قُلُ لَهُ تُومِنُواْ وَلَكِنْ تُوْلُواَسُلُمْنَا مُحَمَّدٌ بَنْ عَدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ نَوْرِ قَالَ مَعْمَرٌ وَاَخْبَرَنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عَاهِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ عَنْ عَاهِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ اَبِي وَقَاصِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ عَنْ عَاهِرِ بَنِ سَعْدِ بَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا وَلَمُ يَعْطِ فَلَانًا شَيْئًا وَهُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ مُسْلِمٌ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ مُسْلِمٌ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ مُسْلِمٌ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ مُسْلِمٌ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَعُولِيهِ شَيْنًا مَعَافَةَ انْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَيْهِ مَنْ هُو اَحْرُهُ هِمَهُ لَه وَعُولِهِ هَا مُعْلِيهِ شَيْنًا مَعَافَةَ انْ يُكَبُوا فِي النَّا وَالْمَا الْمُعْلِيهِ مُنْ هُو الْعَرْقِي الله السَعْمَ وَالْمَا الْمَالِمُ الْمُعَلِيْهِ مُسُلِمٌ الله الْمُعَلِيهِ مَنْ الله السَعْمَ الله المُعْلِقُهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيهِ الله السَعْمَ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِقُهُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَقُهُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المَعْمَلِيْهِ الله المُعْلَقُهُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ المُعْلَم

٣٩٩٩ : اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ اَبِي مُطِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ اَبِي مُطِيْعِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَسَمَ قَسْمًا فَاعُطَى نَاسًا وَ مَنَعْ اخْرِيْنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥٠٠٥: أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو
 عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ
 اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِى آيَّامَ النَّشْرِيْقِ آنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِى آيَّامُ اكْلٍ وَ شُرْبٍ.

# باب: آیت قَالَتِ الْاَعْرَابُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ تَوْمِنُوا وَلَكِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

۳۹۹۸: حفرت سعد بن الى وقاص ولا تنظیر سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کر نے بعض لوگوں کو مال دیا اور بعض کوعطانہیں فر مایا۔ حضرت سعد ولا تنظیر نے فر مایا: یارسول اللہ! آپ نے بعض فلاں کوعطافر مایا یعنی ان حضرات کوعطافر مایا اور فلاں کو بچھ عطانہیں فر مایا حالانکہ وہ مؤمن ہے۔ آپ نے فر مایا: کیا وہ مسلم ہے؟ حضرت سعد نے تین مرتبہ یہی کہا اور اللہ کے نبی منافیز کم ہر مرتبہ یہی جواب و ہراتے رہے۔ پھر آپ نے فر مایا: میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کوئیں دیتا ہوں ان سے مجھ ہوں اور بعض کوئیں دیتا ہوں ان سے مجھ کوزیا دہ محبت ہے کیکن میں جن کو دیتا ہوں تو میں اس کواس خوف سے دیتا ہوں کہ ایسانہ ہو کہ وہ مخص دوز نے میں اُلے مُنہ نہ گرائے جا کیں۔

٣٩٩٩: حضرت سعد طاق ہے روایت ہے کہ رسول کریم فالی قوانے کی مال تقسیم کیا تو آپ نے بعض حضرات کو عطافر مایا اور بعض حضرات کو عطافہ بیں فر مایا اور بعض حضرات کو عطافہ بیں فر مایا وہ بھی تو صاحب ایمان لوگوں کو عطافر مایا ہے اور فلاں کو عطافہ بیں فر مایا وہ بھی تو صاحب ایمان ہے آپ نے فر مایا کہ مؤمن نہ کہومسلمان کہو۔ حضرت ابن شہاب نے اس آیت کر یمہ قالتِ الْاَعْرَابُ امنیا قُلُ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا آسَا بَین کہ ہم لوگ اس آیت کر یمہ قالتِ الْاَعْرَابُ امنیا قُلُ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا آسَا ہُم لوگ اللہ اللہ کے کہا کہ ہم لوگ ایمان نے اس آیت کی تلاوت فر مائی ایعنی 'دویہات والوں نے کہا کہ ہم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ اسلام لائے۔' ایمان کے آئی گھڑنے ہے روایت ہے کہ رسول کریم شاق گھڑنے کی دوایت ہے کہ رسول کریم شاق گھڑنے کے بیں۔ نے ان کو تکم فر مایا تا ہم تشریق میں پکار نے کا کہ جمت میں داخل نہ ہوگا لیکن مؤمن اور یہ ذات کھانے پینے کے ہیں۔



# ايًا م تشريق:

واضح رہے کہ ایام تشریق نوذی الحجہ سے لے کر بارہ ذی الحجہ عصر کے بعد تک ہیں احادیث میں ان ایام کی بہت نضیلت بیان فرمائی گئے ہے۔

# ٢٢٢٢: باب صِفَةُ المُومِن

3001: أَخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْفَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ رَسُلِمَ النَّاسُ مَنْ لِسَانِهِ وَ يَذِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَ آمُوالِهِمْ۔

# ٢٢٢٤: باب صِفة المسلم

300٢: آخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَلْ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْدُ.

# باب: مؤمن كى صفات سے متعلق

ا • • ٥ : حضرت ابو ہر رہ و والیت ہے کہ دسول کریم مَنْ الْمِیْنِ نے ارشاد فر مایا : مسلمان و و مسلمان و و مسلمان و و مسلمان و و مسلمان و مسلمان و مال کا محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان و مال کا اطمینان رکھیں ۔ ۔

# باب:مسلمان كى صفت سيمتعلق

2006: حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ میں سے کہ میں اللہ علیہ وسلم فرماتے سے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ خض ہے جو کہ اللہ عزوجل کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ

# كامل مسلمان:

مذکورہ بالا حدیث بخاری و مسلم اورا حادیث کی دیگر کتب میں بھی بیان فر مائی گئی ہے اس حدیث شریف کا حاصل ہے ہے کہ مسلمان کی شان میہ ہوئی چاہیے کہ وہ زبان یا ہاتھ یا اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے کو کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچائے اور فدکورہ بالا حدیث شریف میں بجرت ہے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ عربی زبان میں بجرت کے معنی چھوڑ نے کے آتے ہیں حدیث شریف میں بجرت سے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب میں ہجرت کے معنی چھوڑ دے جیسے کہ کفار و شرکین اور لفظ مہا جراس سے نکلا ہے یعنی وہ شخص جو کہ اپنے وطن کو اللہ عزوج کی رضا حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دے جیسے کہ کفار و شرکین کے ملک سے صرف افتا والہی حاصل کرنے کے لئے نکل جائے اور دار الاسلام میں آ جائے ۔ حاصل حدیث ہے کہ مسلمان صرف ترک وطن سے مہا جرکا مل نہیں بنتا جس وقت تک کہ وہ گنا ہوں کی زندگی نہ چھوڑ سے بہ حدیث دراصل دین کا خلاصہ اور اسلام کی بنیاد ہے۔

٥٠٠٣ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٠٠٣: حضرت الس جلين سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ النَّيْم نے





عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِيٍّ عَنْ مَنْصُوْرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بُنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَسْتَقْبَلَ فَالِكُمْ الْمُسْلِمُ.

# ٢٢٢٨: باب حسن إسلام المرء

حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِحِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَالَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَالَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ الله مُعْ كَتَبَ اللّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ ازْلَقَهَا وَ مُعْجِيتُ عَنْهُ كُلُّ سَيّنَةٍ كَانَ ازْلَقَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ اللّهُ عَنْهُ كُلُّ سَيّنَةٍ كَانَ ازْلَقَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ إِلَى الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعِشْرَةِ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَزْوَجَلَّ عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ اللّهُ عَزَوجَلًّ عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ اللّهُ عَزَوجَلًّ عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَزَوجَلًّ عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ عَنْهَا وَ اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ فِي وَالسَّيْنَةُ بِمِثْلِهَا إِلّا انْ يَتَجَاوَزَ عَنْهَا وَ اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ عَلَى اللّهُ عَزَوجَلًا عَنْهَا وَ السَّيْنَةُ اللّهُ عَزَوجَالًا عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُولَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ٢٢٢٩: بَابُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

٥٠٠٥: آخُبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ إِلْاَمُوِيُّ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو بُرْدَةَ وَهُوَ يُرِيْدُ آبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آئُ الْإِاسْلَامِ آفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ -

# ۲۲۳۰:باَبُ أَي ٱلْإِسْلَام خَيْر

انْحَبَونَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ
 بُنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ
 عَمْرِو اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اَنَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ

ارشاد فرمایا: جوکوئی ہم لوگوں جیسی نماز ادا کرے اور ہمارے قبلہ کی جانب چبرہ کرے نماز میں اور ہمارا کاٹا ہوا جانور (بیعنی ہمارا ذبیحہ) کھائے تو وہ مسلمان ہے۔

# باب: کسی انسان کے اسلام کی خوبی

ماده: حفرت ابوسعید خدری جائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت کوئی بندہ اچھی طرح سے مسلمان ہوتا ہے تو اللہ عز وجل اس کے برایک نیک عمل کو لکھ لیتے ہیں جو کہ اس نے کیا تھا (یعنی اسلام سے قبل ) اوراس کا ہرایک برا عمل ختم فرما دیتا ہے جو اس نے کیا تھا بھر اسلام کے بعد سے نیا حساب اس طریقہ سے شروع ہوتا ہے کہ ہرا یک نیک عمل کے عوض دس نیک اعمال سات سونیک اعمال تک لکھ دیئے جاتے ہیں اور ہرایک برائی رائی کے عوض ایک براغمل لکھا جاتا ہے لیکن جب اللہ برائی رائی کے عوض ایک براغمل لکھا جاتا ہے لیکن جب اللہ عز وجل اس کومعاف فرما دیتو وہ برائی (یعنی براغمل بھی) نہیں کہ دیا تا

# باب: افضل اسلام كونسا ب

۵۰۰۵: حضرت ابومویٰ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کونسا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس سے (دوسر سے) مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے بچیں (محفوظ رہیں)۔

## باب: کونسااسلام بہترین ہے؟

۲۰۰۸: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے رسول کر یم من الله افضل ہے آ ہی نے رسول کر یم من الله افضل ہے آ پ نے فر مایا کھانا کھلانا (غرباء اور مختاجوں کو) اور ہر ایک کوسلام کرنا چاہے اس کو پہچانتا ہو۔





لسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعُرِفْ.

# ٢٢٢٣: باب على كُمْ بَنِي الْإِسْلاَمُ

2004: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَغْنِى ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةً ابْنِ ابِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ بَيْ سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

# ٢٢٣٢: بَابِ الْبِيْعَةُ عَلَى الْإِسْلاَمِ

٥٠٠٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنِ النُّهُرِيِّ عَنْ عُبَادَةً بُنِ النَّهُ مِنَ عَنْ عُبَادَةً بُنِ النَّهُ مِنَ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الشَّهِ مِنْ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الشَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايِعُوْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايِعُوْنِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ تُسُوِقُوا وَّلاَ تَزُنُو اقَرَأَ وَلاَ تَسُوقُوا وَّلاَ تَزُنُو اقَرَأَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْاَيَةَ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَاجُرُةً عَلَى اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَوْجَلَ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِنْ مِشَاءً عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً عَرَوَجَلَّ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِنْ مِشَاءً عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً عَلَى اللَّهُ عَرَوْجَلَّ فَهُو إِلَى اللَّهِ إِنْ مِشَاءً عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً عَلَيْهُ وَإِنْ شَاءً

# ۲۲۳۳:بَابُ عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ

30.9 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ بُنِ نُعِيْمٍ قَالَ اَنْبَانَا حَبَّانُ قَالَ اَنْبَانَا عَنْ حُمَيْدِ وَلِطُويْلِ عَنْ أَحْمَيْدِ وَلِطُويْلِ عَنْ اَنْسَ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَاذَا لَا لَا اللهِ قَاذَا لَا الله قَاذَا لَا الله قَاذَا لَا الله قَاذَا لَا الله قَاذَا لَى الله قَاذَا الله قَاذَا الله قَاذَا الله قَاذَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا اللهِ قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا اللهِ قَادَا اللهُ قَادَا اللهُ الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا الله قَادَا

## باب: اسلام کی بنیا د کیا ہیں؟

2004: حضرت عبدالله بن عمر ظافی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم جہاد نہیں کرتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رسول کریم مُن اللّٰی اُسے سنا آپ فرماتے سے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں (کہ جن پر اسلام قائم ہے) پہلے گوائی دینا اس بات کی کہ الله عزوجل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دوسرے یہ کہ نمازادا کرنا تیسرے زکو قادا کرنا چوشے حج کرنا پانچویں روزے رکھنا ماہ رمضان کے۔

## باب:اسلام پر بیعت سے متعلق

۸۰۰۸: حضرت عبادہ بن صامت بڑاٹیز سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم مُلُالِیّنِ کے ساتھ ایک مجلس میں تھے۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروئنہ زنا کرو۔ پھریی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو خص تمہارے میں سے اپنے اقرار کو کممل کرے (یعنی ان کا موں کو نہ کرے) تو اس کا ثواب اللہ عزوجل کے پاس ملے گا اور جس سے اپیا کام سرز د ہو پھر اللہ عزوجل دنیا میں اس کو چھپائے تو آخرت میں وہ اللہ عزوجل کی مرضی پر ہے کہ چاہے وہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے اور حاس کے ماس کی مغفرت فرمادے۔

# باب: لوگوں ہے کس بات پر جنگ (قال) کرنا جاہیے؟

۵۰۰۹ حفرت انس بن ما لک بڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم منگھٹی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کولوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ کوئی اللہ عز وجل کے علاوہ سچا معبور نہیں ہے اور حضرت محمد کا تھٹی اس کے بھیجے ہوئے ہیں جس وقت وہ یہ شہادت دیں اور ہمارے قبلہ کی جانب چہرہ کرے اور ہمارا کا ٹا ہوا





شَهِدُوْ أَنْ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَاسْتَفْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَاكَلُوا ذَبِيْحَتَنَا وَ صَلَّوْا صَلَاتَنَا فَقَدُ حَرُمَتُ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَآمُوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَّا لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَّا عَلَيْهِمْ.

٢٢٣٣ بَابِ ذِكْرِ شُعَبِ ٱلْإِيمَانِ

٥٠١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُوَيُوَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْإِيْمَانُ بِضُعٌ وَّ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.

ااه٥: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضُعْ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا لَا اِلَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ ٱوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ

شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ۔ ایمان کاسب سے کم تر درجہ:

یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے بعنی ہروہ چیز کہ جس سے گذر نے والوں کو تکلیف پہنچے راستہ سے ہٹانا افضل اورایمان کا کم ہے کم درجہ ہے جیسے کہ کا نٹے 'کھل اور سیلے اور کھلوں کے چھلکے وغیرہ راستہ سے ہٹانا اور ندکورہ حدیث شریف میں شرم وحیاء کو بھی ایمان کا ایک درجہ فر مایا گیا ہے جسیا کہ احادیث میں ہے کہ رسول کریم شان فیٹی کے مزاج مبارک میں لڑکیوں سے زیادہ شرم وحیا بھی۔اس لیےمؤمن میں شرم وحیاء ہونا ضروری ہےاور شرم وحیا ہی انسان کو برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ حَدَّثْنَا خَالِدٌ يَغْنِي ابْنَ الْحُوِثِ عَنِ ابْنِ عِجْلانَ الشاوفر مايا: شرم وحياء ايمان كى ايك شاخ ب-عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْحَيَاءُ شُعُبُهُ مِّنَ الْإِيْمَانِ ـ

جانور ( ذبیحہ ) کھائیں تو ان کی جان و مال ہم پرحرام ہو گئے کیکن کسی حق کے عوض (مطلب میر کہ وہ کسی کی جان لیس یا کسی کا مال لیس تو ان کی بھی جان اور مال لیں )اور جومسلمانوں کاحق ہے وہ ان کا بھی ہے۔ اور جواہل اسلام پرخق ہےوہ حق ان پر بھی ہے۔

# باب: ایمان کی شاخیس

١٠٥٠ حفرت ابو بريره رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان كی ستر اور (مزید ) چند شاخیں ہیں اورشرم وحیاء بھی ایمان کی شاخ ہے۔

١٥٠١ حضرت ابو ہریرہ طابقتا ہے روایت ہے کدرسول کریم شابقتانے ارشاد فرمایا که ایمان کی ستر اور (مزید) چند شاخیس ہیں سب سے افضل شاخ لا إلله إلا الله كهنا ہے اورسب سے كم شاخ (يعنى ايمان كا سب سے کم درجہ ) راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے اور شرم وحیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

٥٠١٢: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرْبِي قَالَ ٤٠١٢: حضرت ابو بريه طِلْفَة سے روايت ہے كدرسول كريم مَنْ اللَّيْةِ أَنْ





# ٢٢٣٥: بَابِ تَفَاضُلُ آهُل ٱلْإِيْمَانُ

عَالَى عَنْ عَبُرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَلِي عَنْ عَبُولَا يَصَلَّى السَّحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَنِ عَلَى عَنْ اَبِى عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِي ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الله عَشْمَ الله عَمَّا لَا إِنْهَانًا إِلَى مُشَاشِهِ

# باب: اہلِ ایمان کا ایک دوسر نے سے بڑھنا ۱۳۰۵: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم شاہینے آئے ارشاد فر مایا: (حضرت) عمار ڈھٹو نے بڑیوں تک ایمان مجرلیا۔

# بريون تكايمان كامطلب:

ندکورہ حدیث میں حضرت ممار ہل تھؤ کے مڈیوں تک ایمان بھرنے کے بارے میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ایمان ان کے ہر ہررگ و پامیس پہنچ گیا اور ان کے ایک ایک عضو میں ایمان ہی ایمان ہے بینی وہ کامل ترین درجہ کے مؤمن ہوگئے۔

۵۰۱۳: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ رَاى مُنْكَرًا فَيْ لَمُ عَنْ رَاى مُنْكَرًا فَلْعُيْرُهُ بِيَدِهِ قَالَ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيلِسَانِهِ قَانُ لَمْ يَسْتَطِعُ فَيقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

300/حضرت ابوسعید خدری بیلین سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُنالینین سے جوکوئی شخص بری بات و کی میں سے جوکوئی شخص بری بات و کیھے تو اس کوچا ہے کہ وہ ہاتھ سے دُور کرے اگر اس قدر تو ت نہ ہوتو ( کم از ہوتو زبان سے (برائی کو) بُرا کہا گر اس قدر بھی قوت نہ ہوتو ( کم از کم از کم ایک سے تو بُرا سمجھے۔

# ایمان کے تین در ہے:

ندکورہ بالا حدیث میں برائی کو براسمجھنے ہے متعلق تین درجے بیان فر مائے گئے ہیں اورسب سے آخری درجہ کم از کم دِل ہے ہی برائی کو براسمجھنا فر مایا گیا ہے کیکن اگر کوئی شخص دِل ہے بھی برائی سے نفرت نہ کرے توسمجھلو کہ اس کے دِل میں معمولی سابھی ایمان نہیں ہے۔

۵۰۱۵: حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخُلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدِ لِللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ رَاى لِلْهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ رَاى مُنْكُراً فَفَدَّرِي عَوْمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ مُنْكُراً فَفَيْرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ آنُ

20•10: حفرت ابوسعید خدری بڑائیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم ما القیام سے میں سے جو خص کوئی بری بات سے میں سے جو خص کوئی بری بات (یعنی طاقت) ہے روک (یعنی طاقت) ہے روک دیتو وہ خص ذمہ سے بری ہو گیا اگر اس قدر طاقت نہ ہوتو زبان سے برا کہے وہ بھی برا کہے وہ بھی



يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهٖ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدُ بَرِئَ وَمَنْ لَهُ بِرَى بُوَّيَا اور بِيا يَمان كَاكُم عَكُم ورجب بَ يَسْتَطِعُ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان ـ

# ملّا علی قاری نبیشیہ کی رائے:

ایمان کے کم ہے کم درجہ یعنی دِل ہے براسمجھنے کا مطلب کے سلسلہ میں حضرت ملاعلی قاری جینینیہ مرقات شرح مشکوۃ شریف میں تحریفر ماتنے ہیں کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ گناہ اور برائی میں گرفتار مخص کے لئے دعا کرے کہ یااللہ اس شخص کو گناہوں ہے بازر ہنے کی تو فیق عطافر ما۔

# ٢ ٢٢٣٢: باب زيادة الْإِيمَانُ

٥٠١٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ كُنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُن يَسَارِ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ ٱدُخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخُوانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَ يَحُجُّونَ مَعَنَا فَآدُخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْ هَبُوْا فَآخُرجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورَهِمْ فَمِنْهُمْ مِّنْ آخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ اللَّي كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا قَدْ ٱخْرَجْنَا مَنْ اَمَوْتَنَا قَالَ وَ يَقُولُ اَخُرجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزُنُ دِيْنَارٍ مِّنَ الْإِيْمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِيْنَارِ حَتَّى يَقُوْلَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ قَالَ ٱبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُ فَلْيَقُوا اللَّهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ

# باب: ایمان میں کمی بیشی ہے متعلق

١١٠٥: حضرت ابوسعيد خدري والني يروايت ي كرسول كريم فالفيام نے ارشاد فرمایا بتم لوگوں کے ایک جھکڑے کا دنیا میں کسی حق کے لئے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جومسلمان جھگڑا کریں گے اینے پروردگار ہے ان بھائیوں کے لئے جو کہ دوزخ میں داخل ہوئے ہوں گے سیہ مسلمان کہیں گے کہ اے ہمارے بروردگار! تو نے ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھاور جج كرتے تھے آگ ميں داخل كرديا۔ يروردگار فرمائے گا: اچھا جاؤاورتم جن کو پیچان لیتے تھےان کو دوز خے سے نکالو۔ چنانچہ وہ لوگ دوزخ میں ان کے پاس آئیں گے اوران کی شکلیں دیکھ کران کو پہچان لیں گے۔ ان میں ہے بعض کوتو دوزخ کی آگ نے پکڑ لیا ہوگا ینڈلیوں کے آ دھے تک اور بعضوں کو ٹخنوں تک پھران کو دوزخ ہے نکالیں گےادرکہیں گے کہاہے بروردگار! جن کے نکالنے کا تونے ہم کو تحكم فرمايا ہم نے ان كونكال ديا پھر بروردگار فرمائے گا كدان كوبھى نكالو کہ جن کے دِل میں ایک دینار کے برابرایمان ہو پھر فرمائے گا کہان کوبھی ( دوزخ ہے ) نکال دوجس کسی کے دِل میں ایک رتی ( یعنی معمولی ہے معمولی درجہ کا بھی ) ایمان ہو (اس کو بھی دوزخ سے نکال دو) حضرت ابوسعید ہاہیئے نے بیان فر مایا اب جس کسی کو یقین نہ ہووہ میہ آیت کریمه تلاوت کرے: (۲اِنَّ اللّٰہ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِ ک بِهِ ۲۲ فر



شن نيا كُثر يف جلد ٢٥

بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ اِلَى عَظْمُا۔ عَظْمُا۔

آذَهُ اَبُوْ دَاوَدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُمَيْسِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ مِّنَ الْيَهُوْدِ اللّٰي عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ آيَةٌ فِي كَتَابِكُمْ تَقْرَءُ وُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتُ لَا تَخَذَنَا ذَلِكَ الْيُومَ عِيْدًا قَالَ آتُ ايَةٍ قَالَ الْيُومَ الْحَمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِي لَاعْلَمُ الْمُكَانَ الّذِي نَزَلَتُ فِيهِ وَالْيُومَ الَّذِي نَزَلَتُ فِيهِ الْمُكَانَ الّذِي نَزَلَتُ فِيهِ وَالْيُومَ الَّذِي نَزَلَتُ فِيهِ نَزَلَتُ فِيهِ نَزَلَتُ فِيهِ نَزَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْلَتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَاتٍ فِي يَوْم جُمْعَةٍ.

# ٢٢٣٧: باب عَلاَمَةُ الْإِيْمَانِ

٥٠١٩: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً أَنَّهُ سَمِعَ آنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

تک \_ (جس کا ترجمہ یہ ہے ) اللہ عز وجل مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گااوراس سے کم گنا ہوں کوجس کو جا ہے گا بخش دے گا۔

کا ۱۵۰۰ حضرت ابوسعید خدر آن بھا سے روایت ہے کہ رسول کریم منافی کو ارشاد فر ہایا ایک مرتبہ میں سور باتھا کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ مجھ پر پیش کے جاتے ہیں (یعنی میر ہے سامنے وہ لوگ پیش ہوئے) اور سب لوگ کرتے ہینے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینہ تک ہوا اور کسی کا اس سے نیچا ہے اور میں نے (حضرت) عمر بھاتی کودیکھا کہ وہ اپنے کرتے کو سمیٹ رہے ہیں (یعنی ان کا کرتہ بہت زیادہ نیچا ہے وہ اپنا کرتہ سمیٹ رہے ہیں) لوگوں نے عرض کیا نیا رسول اللہ! اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فر مایا: دین! (اور ایمان سب سے زیادہ طاقتور ہے اس میں کسی عقل مندکو شبہ نہ ہوگا بشر طبیکہ وہ تعصب نہ کرے کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ ترقی ہوئی)۔

۸۰۰۸: حضرت طارق برالمؤمنین حضرت عربر دانیت ہے کہ ایک شخص یہود یوں میں سے امیر المؤمنین حضرت عمر برالنئو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تم لوگوں کے قرآن کریم میں ایک آیت (کریم) ہوا اور عرض کیا کہ تم لوگوں کے قرآن کریم میں ایک آیت (کریم) ہے۔ جس کوتم لوگ پڑھتے ہو۔ اگروہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو جس حضرت عمر برالنئون نے فرمایا وہ کوئی آیت ہے؟ اس نے کہاوہ آیت ہے: اگروم اکم کمکت لگھ یعنی: آج کے روز میں نے دین ممل کر دیا اور تم پر اپنی فعت پوری کر دی اور تمہارے واسطے اسلام کے دین ہونے کو پسند اپنی فعت پوری کر حضرت عمر بڑائٹون نے فرمایا: مجھ کواس جگہ کاعلم ہے جس کرلیا۔ بین کر حضرت عمر بڑائٹون نے فرمایا: مجھ کواس جگہ کاعلم ہے جس مول کریم منافی ہے اور جس روز نازل ہوئی ہے اور بیر رسول کریم منافی ہے دن مقام عرفات میں نازل ہوئی ہے اور بیر رسول کریم منافی ہے دن مقام عرفات میں نازل ہوئی۔

### باب:ایمان کی علامت

3 • ١٩ - ٥ : حضرت انس و النفظ سے روایت ہے کہ رسول کریم مثل النفظ منے استاد فرمایا تمہارے میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوتا جس وقت تک کہ اس کومیری محبت اپنی اولا داور اپنے والدین اور تمام لوگوں سے

وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اللِّهِ مِنْ لَا يَوْمِنُ اللَّهِ مِنْ لَا يَادِه نه و

وَّلَدِهِ وَ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ-

۵۰re. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ خُرَيْشٍ قَالَ أَنْبَانَا اِسْمْعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْرِ حِ وَٱنْبَاَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا يُوْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبُّ الَّذِهِ مِنْ مَّالِهِ وَآهُلِهِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ-

۵۰۲۰: حضرت انس بالليز سے روايت ہے كه رسول كريم مال يواني ارشاد فرمایاتم لوگوں میں ہے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہوتا جس وفت تک کہ وہ مجھ کوایئے گھر مال ( اور جائیداد )اورلوگوں ہے زیادہ نہ

حلاصة الباب الله الله الله فالتيليم كي ذات مباركه كے ساتھ محبت اليي ہوكد دنيا كى كسى چيز ہے اس قد رمحبت ند ہو مال باپ اولا دُیوی اور تمام تر انسانوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آنخضرت مَا لَیْکِیْم سے محبت ہواور مال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ مَا کَالْیَکِیْمُ کی محبت کے مقابلہ میں اور رہ بات صرف زبان سے نہیں کہ مجھے رسول اللّٰه فَالْقَیْمَ سے بِحد محبت ہے بلکہ جا ثاران رسول فَالْقِیْمَ حضرات صحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین کے حالات زندگی کا مطالبه کر کے ملی طور پر آپ مُناتِقِیم سے محبت کا معیار معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ایمان کامل والا شخص کون ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں کام کے نہیں دنیا کی دولت مال بیوی بچوں کی محبت بھی ایسے کھو گئے کہ نہ حلال حرام کی تمیز رہی نہ فرائض و داجبات ادا کرنے کی طرف رغبت رہی اور سنتوں کو ذیح کرنے پر تلے ہوئے ہیں رسول اللّٰه کَالْتُیْجَامِرا بمان کامل رکھنے والاقحف تو ابیا ہوتا ہے کہ ہرصورت میں آنحضرت کَالْتُیْجَام ک محبت میں تمام سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے آج تو شادی غمی اور تمام تراپنے پروگرام میں احکامات البہیر کی دھجیاں اور سنت رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ تَعُودُ بِاللَّهُ نُفرت كا اظهار موتا ہے اگر كوئى احساس دلانے كى غرض سے كچھ كدديتا ہے تو ماننے كى بجائے اسے كوسا جاتا ہے اور اسے طعن وشنیع کرنے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھی جاتی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ مُلَّاثِیْتِ سے جدمحت وعقیدت سے نوازے کہ ہم ایمان کامل والے ہوجا کیں۔ (جامی)

٥٠٢١: آخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَةُ عَبُدُالرَّحْمٰنِ بُنُ هُوْمُزَ مِمَّا ذُكِرَ آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ اللَّهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَ وَالِدِهِ -

٥٠٢١ حضرت انس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حضرت على والنيز نے كيا كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم في مجھ سے بيان فر مایا: تیری محبت نہیں رکھے گالیکن مؤمن ( تعنی مجھ سے صرف اور صرف مؤمن ہی محبت کرے گا) اور مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گالیکن

منافق-



منن نبائي تُريف جلد م

۵۰۲۲: أَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حِ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيْثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُعِبَّ لِلَاخِيْهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْسِهِ. ٥٠٢٣: أَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدََّثَنَا آبُوْ أُسَامَةً عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلَّخِيْهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ.

٥٠٢٣: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسِلَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُوْسَى قَالَ اَنْبَانَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ زِرِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ إِنَّهُ لَعَهُدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَىَّ آنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُوْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ\_

٥٠٢٥: أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِلاً يَعْنِي ابْنَ الْحُرِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُن عَبْدِاللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيْمَانِ وَ بُغْضُ الْآنُصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ.

انصاركون؟

ارشاد فرمایا تمہارے میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوتا جس وفت تک کہوہ اینے بھائی ( دوسر مسلمان بھائی ) کے لئے وہ ہات نہ چاہے جو کہ اینے دامطے جابتا ہے۔

۵۰۲۳: حضرت انس بالفيز سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ النظام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قتم کہ جس کے ہاتھ (یعنی قبضہ ) میں میری جان ہے کہتم لوگوں میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوتا جس وقت تک كداين واسطے بھلائي جا ہے جس قدر بھلائي جا ہتا ہے اى قدراينے مسلمان بھائی کے واسطے۔

۵۰۲۴: حضرت زر بن حمیش سے روایت ہے کہ حضرت علی مرات نے فرمایارسول کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا تھا کہتم ہے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اورتم سے دشمنی نہیں رکھے گا لیکن منافق\_

٥٠٢٥: حضرت انس رفافيز سے روایت ہے که رسول کریم منافیز انے ارشاد فرمایا: انصار ہے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے۔

انصاروہ حضرات میں جو کہ مدینہ منورہ کے باشندے تھاور جنہوں نے مشکل وقت میں رسول کریم مُنافِیَّا کی پوری پوری مد دفر مائی تھی جس وقت آپ مکہ مرمہ چھوڑ کرمدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے ان حضرات سے محبت رکھنے کے فضائل دیگرا حادیث میں بھی مذکور ہیں۔



#### ٢٢٣٨: باب عَلاَمَةُ الْمُنَافِق

مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ مَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرٍ و عَنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْرَبَعَةُ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَتُ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْاَرْبَعِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْاَرْبَعِ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْاَرْبَعِ كَانَتُ عَلَيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ الْاَرْبَعِ كَانَتُ كَانَتُ عَلَيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّتَ كَانَتُ كَلَابَ وَإِذَا وَعَدَ انْحَلَفَ وَإِذَعَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا عَاصَمَ فَحَدَر وَإِذَا وَعَدَ انْحَلَفَ وَإِذَعَاهَدَ عَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَحَدً

٥٠١٤ عَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ البِّفَاقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ البِّفَاقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وإذَا انْتُمِنَ خَانَ۔

30.٢٨: آخْبَرَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْ مُدِالُاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّبْنِ خُبَيْشٍ عَنْ عَلِي قَالَ عَهِدَ النَّيْ رَسُولُ اللهِ عَلَى آنُ لَا يُبُغِضَنِيْ إِلَّا مُنَافِقٌ -

مُحْدَثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَدْثَنَا مُنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ آبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّتَ كَنْدَاللهِ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ فَهُو مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ فَمَنْ كَانَ وَإِذَا وَعَدَ آخُلَفَ فَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ لَهُ تَزَلُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاق حَتَّى يَتُرُكُهَا۔

٢٢٣٩:باَب قِيَامُ رَمَضَانَ ٥٠٣٠: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

#### باب: منافق کی علامات

۲۰۱۵ : حضرت عبداللہ بن ممروی است بوایت ہے کہ رسول کریم منافیق نے ارشاہ فر مایا چار عاد تیں ہیں جس کسی میں یہ چاروں عادات ہوں گی وہ خض منافق ہے اوراگر اس میں ایک عادت ہے تو وہ ایک عادت نفاق کی ہے جس وقت تک اس کو وہ نییں چیوڑ ہے گا (وہ خض کائل درجہ کا مؤمن نہیں ہوگا عادات یہ ہیں): (۱) جب گفتگو کر ہے تو جموے ہوئے (۲) اور جس وقت وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گھوٹ (۳) اور جس وقت اقرار کرے تو اس کو تو ڈ دے اور جب کس سے افرائی کرے تو گالیاں دینے گئے۔

2002: حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگائیؤ آنے ارشاد فر مایا منافق کی تین علامات ہیں ایک تو یہ کہ جس وقت وہ گفتگو کر ہے تو اس کے خلاف کر سے تیسر ہے جس وقت اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خلاف کر ہے۔

۵۰۲۸: حضرت علی طافیؤ نے فرمایا جس وقت رسول کریم مَا اللّٰیؤم نے مجھ سے وعدہ فرمایا جومؤمن ہوگا وہ تیری محبت رکھے گا اور بو شخص تجھ سے وشمنی رکھے گا وہ منافق ہوگا۔

ایمان کی کتاب کی ایمان کی کتاب کی ایمان کی کتاب کی ایمان کی کتاب کی ایمان کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کلی که کتاب که کتاب کلی که کتاب کلی که کتاب کلی که کتاب کلی که کتاب کلی که کتاب کلی کلی کلی کلی که کتاب

الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ شَهُرَ رَمَضَان إِيْمَانًا وَّ الْحِيسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه۔

30° أخْبَرَنَا قُتَنْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ حَ وَالْمُحْرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَسُلَمً قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَالْجَسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ

30° : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ اَخْبَرَنِيْ آبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَنْدِالرَّحْمُنِ عَنْ الله عَنْدِالرَّحْمُنِ عَنْ الله عَنْدِالرَّحْمُنِ عَنْ الله عَنْدِالرَّحْمُنِ عَنْ الله عَنْدَالرَّ عَلْمَ الله عَنْدِالرَّوْمُ الله عَنْدِالرَّعْمُنَ الله عَنْدِالرَّعْمُنَ عَنْ الله عَنْدَالله عَنْدَالله وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا عُفِولَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

## ٢٢٢٠٠: باب قِيامُ لَيْلَةِ الْقَدُر

20.٣٣ : حَدَّثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى لَمْنِ اَبِى كَثِيْرِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى ابُّوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ الْحِيسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ الْحِيسَانًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَ الْحِيسَانًا غُفِرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَيْمَانًا وَ الْحِيسَانًا غُفِرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَيْمَالًا وَ الْحِيسَانًا غُفِرلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

### ٢٢٢٣: بَابُ الزَّكُوةُ

٥٠٣٣ أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَّقَنَا ابْنُ

ارشادفر مایا: جوشخص ماہ رمضان المبارک میں راتوں میں کھڑا ہو( یعنی راتوں میں کھڑا ہو( یعنی راتوں میں عبادت کرنے نماز تراوی میں مشغول رہے ) ایمان اور احتساب کے ساتھ تواس کے اگلے ( پچھلے ) تمام گناہ معاف فر مادیئے جائیں گے۔

30 است الوہریہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم شائٹیٹر نے ارشاد فر مایا جو شخص رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں کو کھڑا ہو لیعنی راتوں میں تراوی کی نماز ادا کرے اور دیگر عبادات میں مشغول رہے ایمان کے ساتھ تو اس کے تمام ایک گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۵۰۳۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض رمضان المبارک کے مہینہ میں راتوں کو کھڑا ہو (تر اوت کمیں) ایمان کے ساتھ ثواب کے بہلے تواس کے انگلے گناہ تمام معاف کردیئے جائیں گے۔

#### باب شب قدر مین عبادت کرنا

200 من ابو ہر یہ خاتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگائی کے اساد فر مایا جو شخص ماہ رمضان میں راتوں میں کھڑا ہوا بیان و احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کے لئے تو اس کے اگلے گناہ سب معاف کرد ہے جائیں گے اور جو کوئی شب قدر میں کھڑا ہو (یعنی شب قدر میں کھڑا ہو (یعنی شب قدر میں نماز' تلاوت قرآن' درود شریف کی کثرت وغیرہ عبادت میں مشغول ہے) تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے عبادت میں مشغول ہے) تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

باب ز کو قابھی ایمان میں داخل ہے ۵۰۳۴:حضرت طلحہ ڈاٹٹیز بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص

سنن نيا في شريف جلد موم

الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيْهِ آنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبُيدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجُدٍ ثْإِنْرَ الرَّاسِ يُسْمَعُ دُوتٌ صَوْتِهِ وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُ هُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَ ذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَٱذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَا أَزِيْدُ عَلَى هَلَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ

صَدَق۔

#### ٢٢٣٢:باب ألجهَادُ

٥٠٣٥: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ انْتَدَبَ اللُّهُ لِمَنْ يَّخُورُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخُورِجُهُ إِلَّا ٱلْإِيْمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِٱيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ وَّإِمَّا وَفَاةٍ ٱوْ اَنْ يَرُدَّةُ اِلِّي مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ ٱجُو أَوْ غَنيْمَةٍ.

٥٠٣٢ أُخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

خدمت نبوی مُناتِینَا میں اہلِ نجد میں سے حاضر ہواجس کے بال بکھرے ہوئے تھےاوراس کی آواز میں گنگناہٹ منی جاتی تھی لیکن اس کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ خص آ پ کے قریب ہوااں وقت علم ہوا کہ وہ تخص اسلام سے متعلق دریافت کر رہا ہے۔ رسول کریم اللیوا نے ارشاد فرمایارات اوردن میں پانچ نمازیں ہیں اس نے عرض کیا کیا اس کے علاوہ میرے ذہے اور پچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں کیکن تم (نماز) نفل ادا کرنا چاہو( توتم گواس کا اختیار ہے ) پھرآ پ نے اس شخص کو ماہ رمضان المبارک کے روز سے ارشاد فرمائے ۔اس نے عرض کیا:میرے ذمے اس کے علاوہ اور کوئی روزہ ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں لیکن نفل ۔ پھر رسول کریم مَثَالَثِیْرِ ان شخص سے زکو ہ کے متعلق بیان فرمایا۔اس نے عرض کیا میرے ذھے اس کے علاوہ اور کچھ(عبادات وغیرہ) ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرنا چاہونفل پھروہ خص پشت موڑ کرچل دیااوروہ خص بیا کہتا تھا کہ نہ تواس ہے زیادہ کروں گانہ کم (یعنی اس میں کسی قتم کی کی بیشی نہیں کروں گا) رسول کریم مَاللَّیْنِ نے ارشاد فر مایا: اگر میخص سیج بول رہا ہے تواس نے نجات حاصل کرلی ( یعنی اس کی نجات اور عذاب سے حفاظت کے لیےاس قدر کافی ہے)۔

ایمان کی کتاب کے

#### باب:جهاد كابيان

٥٠٣٥: حضرت ابو مرسره طالففاسے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم . مَنْ يَنْتِمُ ہے سَا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا ضامن ہے جو کہ راہ خدامیں نکلے لیکن ایمان کے خیال سے نکلے اور وہ راہ خدامیں كوشش كرنے كے ليے فكے (ندكه دنیاوی كام كے ليے فكے) الله اس بات کا ضامن ہے کہ اس کو بنت میں لے جائے گا۔ جس طریقہ ہے ہوجا ہے و چھن قتل کر دیا جائے یا وہ خص اپنی موت سے مرجائے یا پھر الله تعالىٰ اپنے وطن میں لائے گا كہ جہاں سے وہ مخص نكلاتھا تو اب اور مال غنيمت لے كر۔

٧ - ٥٠ - حضرت ابو ہر برہ ڈائنٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم مانالیونونے



عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي اللهُ عَنْ آبِي اللهُ عَنْ آبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ آبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ آبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَزَوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَ إِيْمَانٌ بِي وَ تَصُدِيقٌ بِرُسُلِي اللهِ عَلَى مِسْكِيهِ فَهُو صَامِنٌ آنُ أَذْ خِلَهُ الْجَنَّةَ آوُ الْرَجِعَةُ إِلَى مِسْكَيْهِ اللّهِ يَحْرَجَ مِنْهُ لَالً مَا نَالَ مِنْ آجُرٍ أَوْ غَيْمَةٍ لَا عَيْمَةٍ لَا

#### ۲۲۲۳: باب اداء

#### دو و الخمس

ارشادفر مایا: اللہ تعالی ہرائ شخص کا ضامن ہے جو کداس کے راستہ میں فکے لیے اور اس پر اور اس کے راستہ میں فکے لیکن نکلے راہ خدا میں کوشش کرنے کے لیے اور اس پر اور اس کے گایا اس پیغیبر پریفین رکھ کر اللہ تعالی اس کو جذب میں واخل فر مائے گایا اس کے ملک میں اس کو واپس فر مائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے کر ملک میں اس کو واپس فر مائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے کر ملک میں اس کو واپس فر مائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے کر ملک میں اس کو واپس فر مائے گا اجر وثواب اور مال نمنیمت دے

## باب: مال غنیمت میں سے خدا کے راستہ میں یا نچوال حصہ نکالنا

2000 المحترت ابن عباس بھتا ہے دوایت ہے کہ عبدالقیس کے لوگ رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیار بعد کا یہ قبیلہ ہے اور ہم لوگ آ پ تک نہیں پہنچ سے لیکن حرام ہمینوں میں تو آ پ ہم کو حکم فرما میں کسی بات پر کہ جس پر ہم لوگ عمل کریں اور جو لوگ ہمارے پیچھے ہیں ان کو بھی سنا دیں۔ آ پ نے فرمایا میں تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تم کو چار باتوں سے منع کرتا ہوں (اور جن باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تم کو چار باتوں سے منع کرتا ہوں (اور جن باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تم کو چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تم کو چار باتوں سے منع کرتا ہوں (اکا کہ باتوں کا حکم دیتا ہوں اور جس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں (۲) نماز اوا کوئی سچا پروردگار نہیں ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں (۲) نماز اوا کرنا (۳) زکو ق دینا (۳) تم کو جو مالی غنیمت ہاتھ آ کے اس میں کرنا (س) زکو ق دینا (۳) تم کو جو مالی غنیمت ہاتھ آ کے اس میں سے پانچواں حصد نکالنا اور میں تم کو منع کرتا ہوں کہ و کے تو نے کا کھے ہیں۔

حلاصة الباب الله نموره بالا حديث شريف ميں جوحرام مبينے فرمائے گئے ہيں اس سے مرادر جب و وقعدہ و ی الحجہ اور محم کے مبینے ہیں کہ عرب کے لوگ ان چار مہینوں میں قبال کو گناہ سمجھتے تھے بعنی مذکورہ بالا قبیلے کے لوگوں کے راستہ میں قبیلہ معز کے مبینے ہیں کہ عرب کے اور ان مہینوں میں لوٹ مار و غیرہ نہ علاقے پڑتے تھے تو مذکورہ چار مہینوں میں عرب کے قبائل لوٹ ماراور قبل و قبال کوحرام سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں لوٹ مار و غیرہ نہ کہ تا اور حدیث بالا کے آخری جلے 'مقیر'' اور ''مزفت'' کی تشریح اس طرح ہے کہ مقیر (اور بعض روایات کے مطابق بیلفظ تقیر ہے) ہی بھی درخت کی جڑسے بنایا گیا ایک برتن ہے لوگ ان میں شراب رکھا کرتے تھے۔ ان کے استعمال سے منع فر مایا گیا ہے اور اس سلسلہ میں جمہور کی بیرائے ہے کہ ابتداء اسلام میں مذکورہ وجو ہات کی وجہ سے ان کا استعمال نا جا کر تھا تا کہ لوگوں کو ان برتوں کو و کھے کہ کرشراب کے زمانہ کی یا دنہ تا زہ موجائے لیکن بعد میں بیر ممانعت منسوخ ہوگئی۔





#### ٢٢٣٣ باب شهود الجنائز

٥٠٣٨: ٱخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّم قَالَ حَلَّثَنَاالِسْحَاقُ يَغْنِي ابْنَ يُوْسُفَ بْنِ الْأَزْرَقَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمِ إِيْمَانًا وَ اخْتِسَابًا فَصَلُّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوْضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَان آحَدُهُمَا مِثْلُ ٱُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيْرَ اطَّـ

#### ٢٢٢٥: بأب الحياء

٥٠٣٩: أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَغْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حِ وَ الْحُوِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ٱخْبَرَنِي مَالِكُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ.

## ۲۲۴۲:بآب الدِّين يسر

٥٠٣٠: اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَاا الدِّيْنَ يُسْرُّ وَلَنْ يُشَاَّدُ الدِّيْنَ اَحَدُّ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَآبُشِرُوْا وَ يَسِّرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدُوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَ شَيْءٌ مِنَ الدُّلُجَةِ۔

### دین کے غالب ہونے کا مطلب:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں دین کے غالب ہونے کے سلسلہ میں جوفر مایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دین غالب ہوگا یعنی دین اس کواپنے اندرمشغول رکھ کرتھ کا دے گا اور عاجز کر دے گا اور حدیث بالا کے سب ہے آخری جملے میں جو

## باب: جنازہ میں شرکت بھی ایمان میں داخل ہے

٥٠٣٨: حضرت الوبريره والتي الصاروايت المرسول كريم من الله والم ارشاد فرمایا: جو محض مسلمان کے جنازہ کے بیچھے اجر وثواب کے لئے ایمان کے ساتھ چلے پھراس پرنماز ادا کرے اس کے بعد کھبرا رہے جس وقت تک که وه (میت) قبر میں رکھا جائے تو اس کو دو قیراط ثو اب کے ملیں گے ایک قیراط احدیباڑ کے برابر ہے اور جوکوئی نمازیر ھاکر واپس آے (لیعن صرف نماز بناز وہی بیاھے) تواس کو ثواب کا ایک قيراط ملےگا۔

#### باب:شرم وحياء

٥٠٣٩: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ایک آدمی کے پاس سے گذر ہے جو کہ این بھائی کونھیجت کرر ہا تھا شرم وحیاء کےسلسلہ میں (بعنی شرم وحیاء ہے روک رہاتھا) آپ نے فر مایااس کو چھوڑ دوشرم وحیاءتو ایمان میں داخل ،

#### باب: دین آسان ہونے ہے متعلق

مه ٥٠: حضرت ابو بريره طالفي سے روايت ہے كدرسول كريم مُعَالَيْنَا اللهِ ارشاد فرمایا: بید دین آسان ہے اور جو محض دین میں بخی کرے گا تو اس پردین غالب ہوگا توتم ٹھیک راستے پرچلویا اگرٹھیک راستہ برنہ چل سکوتو اس ہے نز دیک رہوا ورلوگوں کوخوش رکھوا وران کو آسانی دواورصبح وشام الله عز وجل سے مدد مانگواور کچھ رات میں چلنے

ارشادفر مایا گیا ہےاں کا حاصل یہ ہے کہ جس طریقہ ہے کوئی مسافرا گرتمام دن اورتمام رات یعنی مسلسل چلے تو ظاہر ہے کہ وہ تھک ئر چَينا چور بوجائے گاای طرح جو شخص مسلسل ہروقت عبادت میں مشغول رہتے و وہ بھی بالکل تھنگ جائے گااور مبادت کا اسل و الكفة تم بوجائے گائ وجہت في وشام اور رات ميں عبادت ميں مشغول رہنا كافى ب

٢٢٣٨: بَابِ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ باب: الله كنز ديك ببنديده عبادت ا٥٠٢ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيِيٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرُوَّةَ ٱخْبَرَنِي ٱبِّي عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ عِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَا تَناَمْ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَ كَانَ اَحَبَّ الدِّيْنَ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ

# ٢٢٣٨: باب الفِرادُ بِالدِّيْنِ مِنَ

٥٠٣٢: ٱخْبَرَنَا هَرُونُ بُنُ عُبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ ح وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَن ابُن الْقَاسِم قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَدُ يُوِشْكَ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنَّمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ-

#### ٢٢٣٩: باب مَثَلُ الْمُنَافِق

٥٠٣٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَغُقُوْبُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ فِي هَلِهِ

۵۰۴۱ أم المؤمنين عائشة طافئ سے روایت ہے كه نبي ان كے ياس تشریف لائے وہاں پرایک عورت موجود کھی'آٹ نے فرمایا: بیکون ہے؟ عائشہ بڑھیانے فرمایا: بیدفلاں عورت ہے جو کہ رات میں نہیں سوتی اوراس عورت کی عبادت کی کیفیت بیان کرنے لگیں۔ آپ م نے فرمایاتم ایبانہ کرنا جس قدرتم میں طاقت ہے صرف اس قدر عبادت کرو۔ آپؓ نے فر مایا بشم اللہ کی! اللہ عز وجل اجر وثواب دیے ہے نہیں تھکے گا بلکہ تم لوگ عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ آپ کووہ دین بہت پہندتھا جو کہ ہمیشہ کیا جائے۔

## باب: دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں ہے فرار اختياركرنا

۵۰۴۲: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: (وہ ز مانہ) نز دیک ہے کہ جس وقت مسلمان کا عمد ہ سر مایہ بکریاں ہوں گی کہ جن کو لے کر وہ پباڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا اور یانی پڑنے کی جگہ رہے گا اور دین کوفتنوں کی وجہ سے لے کر فرار

#### باب:منافق کی مثال ہے متعلق

۵۰۴۳ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: منافق کی مثال الی ہے کہ جیسے ایک بکری دوگلوں کے درمیان آجائے وہ بھی تو ایک گلے میں جاتی ہے اور مبھی دوسرے میں اور وہ نہیں جانتی کہ کس کے



ساتھ ہول ۔

سنن نبائي شريف جلدسوم مَرَّةً وَّفِي هٰذِهِ مَرَّةً لَا تَذْرِي آيَّهَا تَتُبعُ

منافقين كي حالت:

اس حدیث شریف میں منافق کی مثال بیان فرمائی گئی ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ منافق مجھی تو مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور بھی کفاراور شرکین میں اس کو کوئی قرار نہیں ہے قرآن کریم میں منافق کی سزا کے متعلق ارشاد فر مایا گیا ہے ایک المنفیقین فِي الدَّدُكِ الأَسْفَل مِنَ النَّارِ ليعنى منافقين دوز خ كرسب ت نجل درجه مين بول ك-

مَوْمِنِ وَ مُنَافِقِ

٥٠٣٣: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَس بُن مَالِكٍ أَنَّ ابَا مُوْسَى الْاَشْعَرِتَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْنُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَفْرًا الْقُرْانَ مَثَلُ الْأَتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَّ رِيْحُهَا طَيَّبٌ وَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقُرَا الْقُرْانَ كَمَثَلَ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَّلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَفُرَا الْقُرْانَ كَمَثْل الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ وَّ طَعْمُهَا مُرُّو مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرَّانَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَّلاَ رِيْحَ لَهَا۔

٢٢٥١:باب عَلاَمَةِ الْمُومِن

٥٠٠٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٱنْبَاّنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسَ بُنِ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

٢٢٥٠ باب مَثَلُ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْانَ مِنْ باب مؤمن اورمنافق كي مثال جوكة رآن كريم يرُصح

۵۰۴۴ د حضرت انس ماللن سے روایت ہے کہ حضرت ابومویٰ اشعری طِينَ نِهِ مَا يا رسول كريم مَنْ تَقِينَ فِي عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى ال قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایس ہے جیسے کہ ترنج کہ اس کا ذا نُقد بھی بہتر ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس مؤمن کی مثال جو کہ قر آن کی تلاوت نہیں کرتاالی ہے جیسے کہ تھجوراس کا مزہ اور ذا نقه میر ہ ہے کیکن اس میں خوشبونہیں اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم یرٔ هتا ہے کہ جیسے کہ مروہ کہ اس کی خوشبوعمدہ ہے لیکن اس کا ذا نقه کڑوہ ہے اور اس منافق کی مثال جو کہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا جیسے کہ انڈائین (منظل) کا ذائقہ بھی کروہ ہے اور ان کی خوشبو بھی

باب:مؤمن كى نشانى سے متعلق

مَلَا يَعْلِمُ نِهِ ارشاد فرمایا تمهارے میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوتا جس وقت تک کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے وہ بات نہ جا ہے جو اینے واسطے حابتا ہے۔



**(M)** 

## المنه الزينة من السنن المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ال

## زینت (آرائش) ہے متعلق احادیث ممارکہ

## ٢٢٥٢: بَابٌ مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ

٥٠٢٦: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُّ بِنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِي زَائِدَةً عَنْ مُصْعَب بْن شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَ غَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَ اِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاَسْتِنْشَاقُ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبُ وَ نَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

## باب: پیدائتی سنتوں ہے متعلق

٧٧٠ ك: أمَّ المؤمنين حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ي روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دین باتیں پیدائش سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں: (۱)مونچھوں کا کترنا' (۲) ناخن کا ٹنا' (۳) بوروں اور جوڑوں کا دھونا' (۴) داڑھی حچوڑ نا' (۵) مسواک کرنا' (۲) ناک میں یانی ڈالنا' (۷) بغل ك بال كاثنا (٨) ناف كے نيج كے بال مونڈ نا (٩) پيثاب كے بعد استنجا کرنا۔ حضرت مصعب نے نقل فرمایا که میں وسویں بات بھول گیا۔

## پیدائش سنتوں کا مطلب:

پیدائش منتوں کا مطلب ہے کہ بیسنیں ہمیشہ ہے چلی آ رہی ہیں اور تمام انبیاء پیٹر نے ان کے کرنے کا حکم فر مایا اور جوڑ وں اور پوروں کودھونے کا جو تکم تیسری سنت میں مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوروں اور جوڑ وں میں میل کچیل : ماہوار ہتا ہے اس دجہ ہے ان کو دھونے اور صاف کرنے کا حکم فر مایا گیا ہے۔

وَالْاسْتِنْشَاقَ وَآنَا شَكَكُتُ فِي الْمَضْمَضَةِ

٥٠٥٥: أَخْبَوَنَا مُنْحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ٤٠٠٥: حضرت مليمان تيمي سے روايت سے كه حضرت طلق دس الْمُغْتَمِرُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذُكُرُ عَشُرَةً إِن تِينَ نَقَلَ فَرِماتِ سِج : صواك كرنا مونجيس كترنا ' ناخن مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكَ وَ قَصَّ الشَّادِبِ وَ تَقْلِيْمَ تَرَاشَاا 'جورُون كا دهونا 'ناف كے نيچے كے بال مونڈنا' ناك الْاَظْفَادِ وَ غَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَ حَلْقَ الْعَانَةِ مِينَ بِإِنَّى وَالنَّا (رَاوَى كَتِتِ بَيْنَ) مجھ كوشبہ ہے كہ كلى كرنا بھى بیان فر مایا به

مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةً عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الشَّنَةِ الشَّواكُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَ تَوْفِيْرُ اللّحْبَةِ وَ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَ لَا لِمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

3.69. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشُرِقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنِ اِسْحُقُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُويُدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُويُدُ اللَّهِ عَنْ حَمْسٌ مِنَ عَنْ اَبِي هُويُدُو اللَّهِ عَنْ حَمْسٌ مِنَ الْفَطْرَةِ الْمُحْتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ اَنْتُفُ الضَّبْعِ وَ الْفَطْرَةِ الْمُحْتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَةِ وَ اَنْتُفُ الضَّبْعِ وَ تَقْلِيْمُ الظَّفْرِ وَ تَقْصِيْرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكُ.

٥٠٥٠: أخبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَقَصَ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَالَةِ وَالْحَتَانُ.

٢٢٥٣: باك إحْفاء الشَّارب

30-01 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدالرَّحُمْنِ عَبُدالرَّحْمُنِ عَبُدالرَّحْمُنِ عَبُدالرَّحْمُنِ بَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ الْحَى وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَى وَسَلَّمَ قَالَ الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحٰي وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَلَيْمِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَالْمَالَةَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمُعْلِي عَلَى الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْم

٥٠٥٢: أَخُبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ
قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ آبِي عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِثْمَةَ أَعْفُوا اللِّحٰي وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ.

٥٠٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

۵۰۴۸ : حضرت ابوبشیر سے روایت ہے کہ (جن کا نام جعفر بن ایا س ہے) انہوں نے ساطلق بن حبیب سے وہ کہتے تھے کہ دت ہا تیں سنت بین (۱) مواک کرنا (۲) موجیس کترنا (۳) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی ڈالنا (۵) واڑھی تھر مَر جھوڑنا (۱) ناخن کترنا (۷) بغل کے بال مونڈنا (۱) اور پاخانہ کی جگہ دھونا۔ امام نسائی بیستانے فرمایا کہ سلیمان تیمی اور جعفر بن ایاس کی روایت تھیک ہے حضرت مصعب بن شیبہ کی روایت تھیک ہے حضرت مصعب بن شیبہ کی روایت تھیک ہے حضرت مصعب بن شیبہ کی روایت تھیک ہے۔

أراش وزيبالش كالعاديث

2000: حضرت ابوہریرہ طاق نے بیان فرمایا کہ پانچ باتیں پرانی پرائی سنت ہیں ایک تو ناخن کا شا۔ دوسرے مونچھیں کترنا، تیسر بیدائش سنت ہیں ایک تو ناخن کا شا۔ دوسرے مونچھیں کترنا، پانچویں بغل کے بال اکھیڑنا، چوشھ ناف کے پنچ کے بال مونڈنا، پانچویں ختنہ کرنا۔

## باب:مونچیں کترنے سے تعلق

ا ٥٠٥ حضرت ابن عمر بھٹا سے روایت ہے که رسول کریم منافیظ نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو منڈ واؤیا کتر واؤ اور داڑھیوں کو چھوڑ دو ( یعنی داڑھی کم نہ کراؤاور نہ منڈ اؤ)۔

۵۰۵۲: حفرت ابن عمر بالله سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھوں کو منڈواؤ یا کترواؤ اور حجھوڑ دو داڑھیوں کو۔

۵۰۵۳ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم



المناف شريف جلد وم

الْمُغْتَمِرُ قَالَ سَمِغْتُ يُوْسُفَ بْنَ صُهَيْبِ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيْبِ أَبِ يَسَادِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَعَ قَالَ سَمِعْتُ مُوجِينِ نه ل ( يعني موجين نه كتروائ بلكه مونو س برهائ ) رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَهُ ﴿ وه هارے میں سے نبیں ہے ( یعنی ایبا شخص مسلمانوں کے راستہ پر يَأْخُذُ شَارِبَةً فَلَيْسَ مِنَّار

٢٢٥٨: باك الرُّخصةُ فِي خَلْق الرَّاس

۵۰۵٪ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَآنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاى صَبيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَاْسِهِ وَ تَرَكَ بَغْضًا فَنَهلى عَنْ ذٰلِكَ وَ قَالَ احْلِقُوْهُ كُلَّهُ أَوا تُرُكُوٰهُ كُلَّهُ \_

باب:سرمنڈانے کی احازت

صلی التدعلیہ وسلم ہے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے جوکوئی

۵۰۵، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لڑ کے کو دیکھا کہ جس کا کچھ سرمنڈ ا ہوا تھا اور کچھ سرمنڈ ا ہوانہیں تھا آپ نے اس ہے منع فر مایا اور ارشاد فر مایا: تمام سر منڈ واؤیا تمام سریر بال

طلاصدة الباب كالمين كهرمنداؤ كهدنه منداؤيه جائزنهي كونكهان مين غيراقوام يهمشابهت كاشبه باورا كرمشابهت نہ بھی ہور ہی ہوتو پھر بھی اِس لیے عمل کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس طریقہ سے بال کثوانے سے منع کیااورایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو یقیناً ملے گا۔

تہیں ہے)

٢٢٥٥: باب النهي عُن حَلْق الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا ٥٥٠٥ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْخَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّوُ ۚ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّاهٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلاِس عَنْ عَلِي نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَوْأَةُ رَأْسَهَا.

٢٢٥٢: بكب النهي

عَن الْقَزَعِ

۵۰۵۲: أَخُبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي الرِّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ 😤 قَالَ نَهَانِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ۔

٥٠٥٧: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ

باب:عورت کوسرمنڈانے کی ممانعت ہے متعلق ۵۰۵۵:حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلّی الله علیه وسلم نے خواتین کو سر منڈ وائے کی ممانعت فر ما ئی ۔

> باب:قزع کی ممانعت يمتعلق

. ۵۰۵۲: حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کدرسول کر یم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو اللہ عز وجل نے قزع ہے منع

٥٠٥٤:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم مَنَاتِينَا فِي فَرْعَ كِي ممانعت فرما أي حضرت عبدالرحمٰن راوي فرمات

## 

عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ ﴿ بِي حضرت يَجِي بن سعيداور حضرت بشركى روايت صحح كزياده قريب قال آبُو ْ عَلْيدالرَّ خُمْنِ حَدِيْثُ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ وَ ﴿ ہے۔ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْدٍ أَوْلَىٰ بِالصَّوَابِ.

طل صدة الباب على قرع كيا بي؟ شريعت كى اصطلاح مين سرك يكه بال منذوان اور يكه بال ندمنذوان كوقزع كهاجاتا بي تي ناس منع فرمايا-

قزع کی تشریح: واضح رہے کہ قزع عربی میں ایسے ابر کو کہتے ہیں جو کہ پھٹا ہوا ہوجس وقت سر کے پچھ بال منڈے ہوئے ہوں اور کچھ بال منڈے نہ ہوں تو وہ بھی اس ابر کی طرح ہے جو کہ پھٹا ہوا ہو۔

## ٢٢٥٨: باب ألاَخذُ مِنَ الشَّعر

۵۰۵۸: اخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخُو قَبِيْصَةً وَ مُعَاوِيَةُ بُنِ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلِيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْبَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِى شَعْرٌ فَقَالَ ذَبَابٌ فَظَنَنْتُ اللَّهُ يَعْنِينَى وَسَلَّمَ وَلِى شَعْرِى ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ لِي لَمْ اعْمِيلَى وَطَذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرِى ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ لِي لَمْ اعْمِيلَى وَطَذَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِى وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٥٠٥٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ أَمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهُ أَبُو مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى قَالَ سَمِعْتُ وَهُبُ ابَّنِي قَالَ سَمِعْتُ فَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ فَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ فَتَادَةً يُحَدِّ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْفَائِمِ وَكَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ بَيْنَ الْفَائِمَةِ وَ عَاتِقِهِ وَ الْمَائِمُ وَ عَاتِقِهِ وَ الْمَائِمُ وَ عَاتِقِهِ وَالْمَائِمُ وَ عَاتِقِهِ وَالْمَائِمُ وَ عَاتِقِهِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَلَهُ الْمَائِمُ وَلَيْنَا الْمُؤْمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَالَالَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَالِمُ الْمُلْمِلُولَ الْمُعْلِمُ وَالْمَالِمُ الْمَائِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُنْفِي وَالْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِي وَالْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِي وَالْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِقِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِقِ الْمَائِمُ الْمُنْفِقِي وَالْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُلْمِ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفُولُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمُنْفُلِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمَائِمُ الْمُنْفِقُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائِمُ الْمَائ

2010: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَلَّكُنَا آلُو عَوَانَةً عَنْ دَاوُدَ الْاَوْدِي عَنْ حُمَيْدِ أَبْنِ عَبْدِالرَّحْمانِ الْمُومُنِرِي قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَبِعبَ النَّبِي اللَّهِ كَما الْمُولُ صَحِبَةً أَبُو هُرَيْرَةً أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتِشَط آحَدُنَا كُلَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتِشَط آحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ.

### باب:سركے بال كترنے ہے متعلق

۵۰۵۸: حفرت وائل بن حجر و النيئة سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میرے سر پر بال تھے۔ آپ نے فر مایا: (به تو) نحوست ہے۔ اس جملہ سے میں بیسے جھا کہ آپ مجھ کو کہدرہے ہیں۔ پنانچہ میں نے بال بالکل ختم کروا دیئے۔ اس پر آپ نے فر مایا: میں نے تمہیں بینہیں کہا تھا اور بید (کام) احجھا ہے (لیمنی سرکے بال کم وانا)۔

۵۰۵۹: حفرت انس ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ اَثْنِیْم کے بال (مبارک) چی کے تھے نہ تو بہت گھونگریا لے تھے اور نہ بہت سید ھے کانوں اور کاندھوں کے درمیان۔

4 • 3 : حضرت حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ میری ایک آدمی سے ملا قات ہوئی جو کہ چارسال تک خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا تھا جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے اس نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کوروز انہ تنگھی کرنے کی ممانعت فرمائی۔



یعنی مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ خوا تین کی طرح ہروقت بناؤ سنگھار میں مشغول رہے بلکہ دین دنیا کے دیگر امور کی طرف بھی توجی ضروری ہے۔ جیسا کہ نسائی شریف کے ماشیہ میں ہے و ہو نہی تنزیہیہ لا تحریم ولا فرق فی ذلك بنی اللحيه والراس تحت متن نسائى شريف ص ٤٥٧ نسائى شريف نظاى كان يور)

### ٢٢٥٨: بَابِ اَلَتَّرَجُّلُ غِبًّا

٥٠١١: أَخْبَرُنَا عَلِثٌى بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى ابْنُ يُونُسُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتَرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا۔

#### وقفه وقفه ہے کنگھا کرنا:

حدیث مذکورہ کے اصل متن میں لفظ "غبا" فرمایا گیا ہے جس کا مطلب ہے ناغہ کر کے ( یعنی ایک دن جیموڑ کر ) اور بدلفظ غين كزيركماته بحبياك زبرالر لي على النسائي مين بنغبا بكسس الغين المعجمه و تشديد الموحدة وهو ان يفعل يوما و يترك يوما والمراديه النهى عن المواظبته عليه والهتمام به فانه مبالغة في التنزيين الغ زهرالر في على النسائي ص ١٥ ك نظامي كان يور)

٥٠٦٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبَّار

٥٠٢٣: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرٌّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدُ قَالَا التَّرَجُّلِ غِبُّـ

٥٠١٣: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحُرِثِ عَنْ كَهْمَسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا بِمِصْرَ فَاتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّاسِ مُشْعَانٌّ قَالَ مَالِي

باب:ایک دن چیوژ کرتنگھی کرنے ہے متعلق ١١-٥٠:حضرت عبدالله بن مغفل والتن سے روایت ہے كدرسول كريم 

(یعنی روزانہ نگھی کرنے سے منع کیا۔)

۲۲ • <u>۵:</u> حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَافِیْقِمْ نے ممانعت فر مائی تنگھی کرنے سے لیکن ایک دن چھوڑ کر۔

۵۰۲۳ : حضرت حسن اور محمد نے فر مایا تنگھی ایک دن نانے کر کے کرنی

٥٠ ١٨٠ حضرت عبدالله بن شفق طافية سے روایت ہے كدايك آوي حضرات صحابہ کرام خواتی میں ہے ملک مصرمیں حاکم تھاایک روز اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا دیکھا کہ وہ شخص بریشان بال اور یریثان حال ہے اس نے کہااس کی کیا وجہ ہے کہ تمہارے بال بگھرے ہوئے ہیں اورتم امیر ( یعنی حاکم ) بھی ہوا س خص ( یعنی ان صحابی طالنظ



أَرَاكَ مُشْعَانًا وَٱنْتَ آمِيْرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اورحاكم) نے كہا كەرسول كريم صلى الله عليه وسلم بهم كوارفاه ييم منع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ قُلْنَا وَمَا الْإِ رُفَاهُ فَرماتِ تَصِيم نِي كبا: ارفاه كيا بِ؟ انهول نِي فرمايا: روزانه تلكي

قَالَ النَّرَجُلُ كُلَّ يَوْمٍ.

#### بناؤ سنگھار کی ممانعت:

۔ ندکورہ حدیث شریف ہے روزانہ تنکھی کرنے کی ممانعت تابت ہے اگر چیدوہ ممانعت اور کراہت تنزیمی ہے واضح رہے۔ کہ اس ممانعت کے تحت عیش وعشرت کے سامان کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیونکہ انسان سامان عشرت کی وجہ سے کاہل اورست ہو جاتا ہےاںیا شخص دین اور دنیا کے اعتبار سے نقصان میں ہے اس وجہ سے ہرایک کو چاہیے کہ وہ محنت اور جفاکشی کی زندگی اختیار کرے اور آ رام طبی اور سامان عشرت جھوڑ دے کہ عیش وعشرت کسی قوم کی تباہی کی خاص وجہ ہے۔ افسوس! آج کے دَور میں مسلمان اس فلسفه کو بالکل فراموش کر چکاہے جس کی وجہ سے دین اور دنیا کے نقصان میں ہے۔

#### ٢٢٥٩: باب التَّيَامُنُ فِي التَّرَجُّل

٥٠٦٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَلَّتُنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ بِشْرٍ عَنْ ٱشْعَتَ بْنِ ٱبِي الشُّغُنَاءِ عَنِ الْكَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَانشة قَالَت كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُعِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَ يُعْطِى بِيَمِينِهِ وَ يُحِبُّ النِيمُنَ فِي جَمِيعَ أَمُورَهِ.

#### ٢٢٢٠: باب إِنَّخَادُ الشُّعُر

٥٠٢٢: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنَ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافِي عَنْ اِسُرَائِيْلَ عَنْ اَبِي اِسْحَقَ عَن الْدَاء قَالَ مَا رَآيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي خُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ جُمَّنُهُ تَضُرِبُ مَنْكَبِيهِ۔ ٥٠٧٤: أَخْبَرَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَغْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ٱنْصَافِ ٱذُنَيْهِ -٥٠٦٨: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنُ اَبِيْهِ

قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ قَالَ مَا رَآيَتُ رَجُلًا ٱحُسَنَ فِيْ

## باب: دائیں جانب سے پہلے تنگھی کرنا

٥٠١٥: حضرت عائشه صديقه والفناه الدوايت بكرسول كريم صلى الله عليه الم وائين جانب سے أغاز فرمانے ومحبوب ركھتے تھے اور آپ دائیں جانب سے لیتے تھاور دائیں جانب سے دیتے تھے اور ہر ایک کام میں دائیں جانب سے شروع فرمانا پسند فرماتے

## باب سرير بال ركف معلق

٢٢٠٥: حضرت براء والنفؤ سے روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا: میں نے کسی کورسول کریم مُنَافِیْزَم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا کہ جب آب لال رمگ كاجہ استے ہوئے تھاورآپ كے بال مبارك مونڈھوں تک تھے۔

۵۰۶۷: حضرت الس ڈائٹنے سے روایت ہے کہ رسول کریم منگافینے کے بال (مبارك) كانوں كے نصف تك تھے (يعنى كانوں كى لوسے پچھ كم

۵۰۲۸ : حضرت براء والنيئ سے روایت ہے کہ میں نے کسی مخص کوسرخ جوڑے میں اس قدرخوبصورت (لینی پرکشش) نہیں ویکھا کہ جس قدر کہ رسول کر یم من اللہ ایک ویس نے ویکھا آب کے بال مبارک آپ



حُلَّةٍ مِنْ رَسُول اللهِ عِلَىٰ قَالَ وَ رَآيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ كَمُوندُ عُول كَنز دَيك تَك تق قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِيِّهِ

#### ٢٢٦١: باك الذُّوالة

٥٠ ١٩: آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِيُ اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُن يَويُمَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَى قِوَاءَ ةِ مَنْ تَأْمُرُوْتِيْ ٱفْوَا ۖ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَ سَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُوَّابَتَيْن يَلُعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ـ

## یاب: چوٹی رکھنے کے بارے میں

۵۰۶۹: حفرت هبیر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر مایا: تم قر آن پڑھنے کو مجھ کو کس قراءت پر کہتے ہو؟ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ستر اور چند سورتیں پڑھ چکا تھا جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کے سریر دو چوٹیاں تھیں اور وہ لڑکوں کے ساتھ کھیتے تھے۔

#### حضرت زيد إلى المالية سوقد يم صحالى:

مطلب یہ ہے کہ رسول کریم مُنافِیْزُ کے مُنہ بولے بیٹے حضرت زید ڈافٹیُ میرے سامنے بچے تھے اور میں ان سب سے مقدم ہوں اور حضرت زید طالبنی سے زیادہ قدیم صحابی طالبنی ہوں۔

• ٢٠٥٠: أَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّنْنَا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي وَائِلٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ

سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو شِهَابٍ قَالَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُوْنِيْ أَقُراً عَلَى قِرَاءِ ةِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُول اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْنَ سُوْرَةً وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ا٤٠٥: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الْاَغَرِّبُنِ حُصَيْنِ النَّهُشَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُنُ مِنَّى فَدَنَا مِنْهُ

• ۷- ۵: حضرت ابوواکل رضی اللّٰد تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نے ہم کوخطيه سنايا اور فر ماياتم مجھ کو تحکم کرتے ہوحضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت پر قرآن کریم پڑھنے کے بعداس بات پر کہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے منہ سے بن چکا ہوں ستتریر چند سورتیں اس وقت زید رضی الله تعالیٰ عنه لڑکوں کے ساتھ پھرتے تھے اور ان کے سریر دوچوٹیاں

ا ٥٠٥: حضرت زياد بن حصين والفؤ سے روايت ہے انہول نے اسينے والدسے سنا جس وقت رسول كريم مَنْ اللَّيْظِ كے ياس حضرت على راللَّهُ والله مدینه منوره میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا:اے علی جلائفۂ میرے ا یاس آؤچنانچہوہ قریب آگئے آپ نے ان کے بالوں کی ایک لٹ پر ہاتھ رکھا پھر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور ان کے لئے دعا فرمانی۔





فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُوَّابَتِهِ ثُمَّ اَجُرَاى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَ دَعَا لَهُـ

### ٢٢٦٢: بَابِ تَطُويْلُ الْجُمَّةِ

20-27: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ وَطَنَنْتُ انَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي جُمَّةٌ قَالَ ذُبَابٌ وَ طَنَنْتُ انَّهُ يَعْنِيْ فَقَالَ اِنِي لَمْ يَعْنِيْ فَقَالَ اِنِي لَمْ الْحَيْثِ وَ طَذَا آخُسَنُ.

#### ٢٢٢٣: بَابِ عَقْدُ اللِّحْيَةِ

٣٥٠٥ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوَةً بُنِ شُرَيْحٍ وَ ذَكَرَ اخَرَ قَبْلَةً عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِبْبَانِيِّ اَنَّ سُسُيْمَ بُنَ بِيْتَانَ حَدَّثَةً اَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفَعَ بُنَ ثَابِتٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارُ وَ يُفِعُ لَعَلَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَارُ وَ يُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ انَّهُ مَنْ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ انَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَ تَرًا اَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اوْ عَظْمِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِي عُومًا مِنْ مُنْهُ مَنْ اللهِ عَظْمِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِي عُمْ مِنْهُ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### باب: بالوں کولمبا کرنے ہے متعلق

2001 - حفرت واکل بن حجر ﴿ الله عند روایت ہے کہ میں رسول کر یم مُلَّاتِیْدَ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے سر پر لمجے بال تھے آپ نے فرمایا نحوست ہے۔ میں سمجھا کہ آپ مجھ کو فرما رہے ہیں چنانچہ میں گیا اور سر کے بال کتروائے آپ نے فرمایا: میں نے تجھ کو نہیں کہا تھا لیکن تم نے بیا چھا کیا (یعنی تمہارایہ اقدام ایک ستحن قدم ہے)۔

#### باب: دا رهي كومور كر جيموا كرنا

سای اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعدا روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے بعدا رویفع جائٹو ہوسکتا ہے کہ تم زیادہ عرصہ زندہ رہوتم لوگوں سے کہد بنا کہ جس کسی نے داڑھی میں گرھیس ڈال دیں یا گھوڑ ہے کے گلے میں تانت ڈالا یا جس نے استنجا کیا جانور کی لیدیا ہڈی سے تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے بری ہے۔

خلاصنة الباب ثم داڑھی میں گرہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے داڑھی کوموڑ ااوراس کوچھوٹا کرنے کے لئے اس کو گھوٹکر دوالا کیا اور گھوڑے کے گئے میں تانت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گھوڑے کونظر سے بچانے کے لیے بیمل کیا تو در حقیقت اس نے شرک کاار تکاب کیا اور بخت گناہ کا کام کیا۔

#### باب:سفيدبال أكهارنا

۵۰۷۳ خضرت عبدالله بن عمر بن عاص ولائفی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی سفید بال أ کھاڑنے

٢٢٦٨: باب النهي عَن نَتْفِ الشَّيب

٣٥٠٥: آخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدَّهٖ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنْ نَتْفُ الشَّيْبِ.





### ٢٢٦٥: باب الْإِذْنُ بِالْخِضَابِ

20-20 الْحُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَغُدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عَمِى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَبُو سَلَمَةَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَاخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ الْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اخْبَرَهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْنُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### باب: خضاب کرنے کی اجازت

۵۰-۵ محضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندیت روایت ہے کہ رسول کر میم منافی فیٹم نے ارشاد فر مایا یہود اور نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تو تم لوگ ان کے خلاف کرو۔

#### ایک زرسی اصول:

مذکورہ بالا حدیث شریف میں یہوداورنصاریٰ کےخلاف کرنے سے متعلق جوفر مایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے کفار مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے خلاف چلویہ اصول مسلمان کے لیے زریں اصول ہے کاش آج کے دور کا مسلمان اس بڑمل کر سکے تاکہ فلاح دارین نصیب ہو۔

٢٥٠٤ ترجمه ما بقه حدیث کے مطابق ہے۔

٢٥٠٤: آخْبَرَنَا السلحقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ آنْبَآنَا
 عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ آبِي
 سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ

20-4: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرِيْثٍ قَالَ أَنْبَانَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسِّي قَالَ أَنْبَانَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسِّي عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِيُ لَا تَصْبُغُ فَخَالِفُوْا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا ـ

٨٠٥٥ أُخبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسلى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سُلَمَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّهْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ

24.4: حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَاثِیْا نے ارشاد فر مایا یہود اور نصاریٰ خضاب نہیں کرتے تو تم لوگ ان کے خلاف کرو۔

42•4: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کر یم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا یہود اور نصار کی خضاب نہیں کرتے تو تم لوگ ان کےخلاف کرو۔





الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى لَا تَصْبُعُ فَخَالِفُوهُمْ.

42.0: أَخْبَوَنَنُ غُتُمَانُ بْنُ عَبْداللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ جَنَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤْنُسَ عَنْ هِشَام الْهِنِ عُرُوَّةً عَنْ ٱلِيهِ عَنِ الْهِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ عَيِّرُ وا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوْ الِالْيَهُوْدِ.

مشابهت الختيارنه كروبه

9 - ۵:حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول کریم مانتینم نے ارشاد فرمایا: بروھا ہے کارنگ تبدیل کرواور یہود کی

طل صدة الباب المراهايكارنگ تبديل كرنے كامطلب يه ب كم اوگ خضاب كرواور يبودكى مشابهت اختيار ندكرويعنى ابیانہ ہو کہ خضاب کرنا حچوڑ دو کیونکہ یہودی لوگ خضاب ہیں کرتے تم ابیا نہ کرو بلکہ خضاب کیا کرواور خضاب کے استعال کے متعلق تفصیلی احکام یہ ہیں کہ کالے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگوں کا خضاب علاء مجتہدین کے نزدیک جائز بلکہ متحب ہے اورسرخ خضاب یعنی خالص حنا کایا کچھسیا ہی ماکل خضاب مسنون ہے رسول کریم مُنافِین کے سے اس قسم کا خضاب ثابت ہے بہر حال کا لے رنگ كاخضاب نا جائز ہے یعنی جس كولگا كر بال بالكل سياه رنگ ميں بدل جائيں بينا جائز ہے البيته ميدان جہاد ميں دشمن كوم عوب كرنے اورخودکوایے موقعہ پرجوان ظاہر کرنے کے لیے کا لے رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے: و اما الخصاب بالسواد فمن فعل ذالك من الغزاة فيكون اهيب في عين العدو فهو محمود منه. عامكيرى بابنبراص ۲۹ سرج ۵ کتاب الکرامیة اور فقاوی شامی میں بھی ذخیرہ الفتاوی ص ۲۹۵ ج ۵ میں ای طرح منقول ہے۔ کتب فقہ و فقاوی عالمگیری اور فقاوی شامی میں اس مسکله کی تفصیل ہے اردو میں جواہر الفقه ج نمبر المصنف حضرت مولا نامفتی محمد شفیع میت ص سے اس میں اس برکا فی تفصیلی بحث فر مائی گئی ہے اس جگہ مزیر تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

٥٠٨٠: أَخْبِرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ ٥٠٨٠: حَضرت زبير ظَافَة سي بهي أَى مضمون كي روايت منقول ٢٠-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُناسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَان بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُواً بِالْيَهُوْدِ وَ كِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

٢٢٢٢٢: بَابِ النَّهِيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ ٥٠٨١: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَلِ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ الْحَلِبِيُّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ وَهُوَ ا بْنُ عُمْرِو عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ اِنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ بِهِلْدَا السَّوَادِ احِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِدِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُونَ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ۔

باب: کالے رنگ کے خضاب ممنوع ہونے سے متعلق ٥٠٨١:حفرت ابن عباس والفيز سے روایت ہے کدرسول کریم فالفیز انے ارشادفرمایا: اخیر دور میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ رنگ کا خضاب کرے گی کبوتر وں کے بوٹوں کی طرح۔وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے





#### ''ثغامه'' کیاہے؟

"ثغامه" عرب میں پائی جانے والی ایک گھاس ہے جس کے پھل اور پھول تمام کے تمام سفید ہوتے ہیں اس تشبیہ ہے اشارہ حضرت ابو بکرصدیق بڑائؤ کے والدابو قافہ کے سراور داڑھی کے بالکل سفید ہونے کی طرف ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتِيَ بَابِيْ فُحَافَةَ يَوْمَ فَنْحٍ مَكَّةَ وَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بِيَاصًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع غَيْرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَـ عَيْرُوا السَّوَادَـ

٢٢٦٧: بَابِ أَلْخِضَابُ بِالْجِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

٥٠٨٣: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَلَّنَا يَحْيِيَ ابْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ اَبِي عَنْ غِيْلاَنَ عَنْ اَبِیْ اِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ اَبِیْ لَیْلٰی عَنْ اَبِیْ ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ٱفْضَلُ مَا غَيَّرُتُمْ بِهِ الشَّمُطَ الْحِنَّاءُ وَ الْكُتُمُ \_

٥٠٨٣: أَخْبَرَنَا يُعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِى الْاَسُوَدِ الدِّيْلِي عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱخْسَنَ مَا غَيَّرُ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

٥٠٨٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَشْعَتْ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ آخُبَرَنِي ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنِ الْآجُلَحِ فَلَقِيْتُ الْاَجْلَحَ فَحَدَّثِنِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِي الْاَسُودِ الدِّيْلِي عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ آخْسَنِ مَا غَيَّرْ تُمْ بِهِ الشُّيْبَ الْعِنَّاءَ وَالْكَتَمَد

٥٠٨٢: أُخْبَرَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٥٠٨٢: صفرت جابر طِلْفَيْ سے روایت ہے کہ جس روز مکه مکرمه فتح ہوا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ٱخْتَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ تُوحِضرت ابدقافه كول كرحاضر بوئ (يدحفرت ابوبكر والنيز كوالد ینچے اوران کا نام عثمان بن عمارتھا ) ان کا سر اور ان کی داڑھی دونوں تغامه کی طرح تھی ۔ رسول کریم مُنَاتَیْزُم نے ارشاد فرمایا: اس رنگ کو بدل دوسی دوس سے رنگ سے لیکن سیا ہی سے بچو۔

#### باب:مهندی اوروسمه کاخضاب

٥٠٨٣:حفرت ابوذر والنيز سے روايت ہے كدرسول كريم من النيز نے ارشاد فرمایا: تمام چیزوں میں بہتر جن ہےتم بڑھایے کارنگ بدلتے ہو مہندی اور وسمہ ہے

٨٠٥ حضرت ابوذ ر ولانغذ ہے روایت ہے که رسول کریم مُثَاثَیَّا عَمِینَ ارشادفرمایا: تمام چیزوں میں بہترجن سےتم بڑھایے کارنگ بدلتے ہو مہندی اور وسمہ ہے

٥٠٨٥ حضرت ابوذر طالبنو سے روایت ہے كدرسول كريم مَثَاثَيْتُو لَم نِي ارشاد فرمایا: تمام چیزوں میں بہتر جن سے تم بڑھایے کارنگ بدلتے ہو مہندی اور وسمہے





٣٠٠١: أخْبَرَنَا قُتَلْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الْآجُلَحِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِى الْآسُودِ الدِّيلِي عَنْ آبِى الْآسُودِ الدِّيلِي عَنْ آبِى الْآسُودِ الدِّيلي عَنْ آبِى ذَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخُسَنَ مَا عَيَّوْ تُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ خَالَقَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَ كَهْمَسْ.

20.٥٤ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَبْدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُرُيْدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ وَسَلَّمَ الْحَنَّاءُ وَالْكَتَمُ الْمُعْتَمِرُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ عَنْ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهُمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهُمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٠٩٠: ٱخُبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمُنِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَمُنَة رَضِى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ اتَيْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّمَ وَرَايُتُهُ قَدْ لَطَحَ لَحِيْتَهُ بِالصَّفُرَةِ.

## ٢٢ ٢٨: باب ألْخِضَابُ بالصَّفْرَةِ

الدَّرَ اَوْرُدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَ اَوْرُدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَةُ بِالْخَلُوْقِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوْقِ قَالَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوْقِ قَالَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۲۸۰۵۱ حضرت ابوذر وللمؤ سے روایت ہے کدرسول کریم منافق آنے ارشادفر مایا: تمام چیزوں میں بہتر جن سے تم بر ها ہے کارنگ بدلتے ہو مہندی اوروسمہ ہے

٥٠٨٤: حفرت عبدالله بن بريده طالفي الله عن دوايت ب كدرسول الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

۵۰۸۸:حضرت عبدالله بن بریده والفؤ سے روایت ہے که رسول الله منافی فی الله عن بریده والفؤ سے کارنگ بدلتے ہوان میں سب ہے بہتر مہندی اور وسم ہے۔

2008: حضرت ابورم شرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں اور میر سے والد دونوں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی داڑھی میں مہندی لگار کھی متحقی

۵۰۹۰: حضرت ابورم فرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے اپنی داڑھی میں زردی لگار کھی تھی۔

#### باب:زردرنگ سے خضاب کرنا

او ۵۰ دحضرت زید بن اسلم براتین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنها کو دیکھا وہ اپنی داڑھی ریکتے تھے زرد خلوق سے۔ میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمٰن براتین تم اپنی داڑھی زرد کرتے ہوخلوق سے۔انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ہے اپنی داڑھی اسی سے زرد کرتے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آ ہے اپنی داڑھی اسی سے زرد کرتے

بالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْتِ قُتَيْبَةً.

يُصَفِّرُ بِهَا لِمُحْيَمَةُ وَلَهُ يَكُنُ شَيْءٌ مِنَ الصِّبْحِ أَحَبُ عَصَاورآ بِسلَى اللّه عليه وَملم كوكونى دوسرارنك زياده پنديده نهيس تفايه اِلَيْهِ مِنْهَا وَ لَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلُّهَا حَتَّى ۚ آپِ اپنے تمام كِثْرِ اس مِن رنگتے تھے يہاں تک كہمَامہ بھى۔ عِمَامَتَهُ قَالَ أَبُوْ عَبُدِالرَّحْمٰنِ وَهَٰذَا أَوْلَى خَضِرتَ المَامِسَانَى بَيْنَةٍ نَهُ فَرَمانا بيروايت بيلي روايت سے زياده سجي

🛍 🗗 العاب 🖈 خلوق ایک خوشبو ہے جو کہ چنداشیاء کو ملا کرتیار کی جاتی ہے۔ اُس میں واس نامی عرب کی ایک گھاس اور زعفران بھی شامل ہوتی ہے۔

> ٥٠٩٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ آنَّهُ سَالَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَبُلُغُ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُغَيْهِ

٥٠٩٣: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثنَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمُ يَكُنُ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيْرًا وَ فِي الصُّدُ غَيْنِ يَسِرُا ۚ وَفِي الرَّاسِ يَسِيرًا \_ ٥٠٩٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ ابُنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ عَشْرَ خِصَالِ الصُّفُرَةَ يَعْنِي الْخُلُوْقَ وَ تَغِيْبَرِ الشَّيْبِ وَجَرًّا الْإِزَارِ وَ التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّ جَ بِالزِّيْنَةِ لِغَيْرٍ مَحَلِّهَا وَالرُّفَىٰ اِلَّا بِالْمُعَوِّ ذَاتِ وَ تَعْلِيْقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ۔

٥٠٩٢: حضرت انس طاللوز ہے روایت ہے کہ حضرت قمادہ رضی اللہ تعالی عندنے ان سے دریافت کیا: کیارسول کر مصلی الله علیه وسلم نے خضاب کیا تھا؟ انہوں نے فر مایا: ان کو خضاب کرنے کی ضرورت نہیں

٥٠٩٣: حضرت انس طاقف سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَّلَ اللَّهُ ا خضاب نہیں کرتے تھے آپ کی سفیدی تھوڑی می نیچے کے ہونٹ کے بالول میں تھی اور کچھ سفیدی آپ کی کنپٹیوں کی طرف اور کچھ سفیدی سرمیں ہوتی تھی۔

۵۰۹۰ حضرت عبدالله بن معود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم دس باتوں كو برا خيال فرماتے تھے ايك تو خلوق سے زردی لگانے کو دوسرے بڑھاپے کا رنگ بدلنے کؤ تیسرے مخنے کے نیچ تہہ بندائکانے کو۔ چو تھے سونے کی انگوشی سیننے کؤ پانچویں شطرنج کھیلنے کو چھنے بے موقع خوبصورتی کے اظہار کو ( یعنی عورت کا غیرمحرم کے سامنے اپنے حسن و جمال کے اظہار کو) اور ۔ ساتویں منتر پڑھنے کوعلاوہ معو ذات کے ( یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس كے علاوہ دَم كرنے كو آپ برا سمجھتے تھے) آٹھویں تعویذ لٹکانے کونویں نطفہ کو بے جگہ بہانے کو (جیسے کہ مشت ہے منی نکالنے یاکسی دوسری طرح نطفہ ضائع کرنے کو ) دسویں لڑ کے کوبگاڑنے کواور آپان باتوں کوحرام نہیں کرتے تھے۔





#### هیچهضروری باتیں:

ندکورہ بالا حدیث مبارکہ میں رسول اللّہ شائقیۃ آم نے ابطور خاص دی باتوں کو ناپسند اور براخیال فر مایا دور حاضہ میں تو افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہان سب باتوں کو معمولی ساجان کرسب کچھ کیا جاتا ہے کمومی طور پرمرد حضرات بھی سونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور مختوں کے نیچے پانٹیچ اور تہد بنداؤگانے کو عزت بھی جی جی اوراس میں چودھرا بہت بتاتے ہیں گویا کہ تکبر کرنے کو اپنا خاصہ بنا لیتے ہیں شطر نج کھیلئے کو تفریح کا نام دیتے ہیں منع کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں عور تیں اپنے گھر میں خاوند کا دل بہلانے اور اظہار محبت کی غرض سے چہرے کو سنوار نے کے بجائے بازاروں کی زینت بنے کی خاطر خوب بن تھن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور انتہائی مجبت کی غرض سے چہرے کو سنوار نے کے بجائے بازاروں کی زینت بنے کی خاطر خوب بن تھن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور انتہائی سارک ہوتے ہیں آج کل تو یہ بجاری اس قدر ہے کہ ایمان بھی اس آڑ میں لوٹ جارہا ہے اور دولت بھی۔

یک ورا پی جوانی خراب کرنے صحت کوضائع کرنے والے بدنصیب جو کدا پنے ہی ہاتھ سے یا جس طرح ہے بھی مادہ حیات کوضائع کر کے خداور سول مگاناتیا کے مجرم اورا پی جوانی کا خانہ خراب کر کے اپنی ہی دنیا کوتار کیک کرتے ہیں۔

حدیث کے آخر میں بچے کو بگاڑنے کا جو کہا گیا ہے علماء نے اس سے مرادیہ فرمایا کہ جب بچددودھ پی رہا ہوتو اس کی مال سے صحبت کرنا مناسب نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ یہ سارے افعال رسول اللّه مَّنَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ُ اللّهُ ُ اللّهُ  اللّهُ #### ٢٢٢٩: باب ألْخِضَابُ لِلنِّسَآءِ

20.90: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلِّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعٌ بْنُ مَيْمُوْنَ الْمُعَلِّى ابْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعٌ بْنُ مَيْمُوْنَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةٌ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاةً مَدَّتُ يَدِى الشَّقِ اللَّهِ مَدَدُتُ يَدِى اللَّكَ بِكِتَابٍ فَقَبَصَ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهِ مَدَدُتُ يَدِى اللَّكَ بِكِتَابٍ فَقَبَصَ يَدَهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ آدُرِ اَيَدُ امْرَاةٍ هِي اَوْ رَجُلٍ فَلَمْ تَا خُذُهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ آدُرِ اَيَدُ امْرَاةٍ هِي اَوْ رَجُلٍ قَالَتُ بَلُ يَدُ امْرَاةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَاةً لِغَيَّرْتِ الْمُوادِ بِالْحِنَّاءِ۔

## ٠ ٢٢٧: باب كِرَاهِيَةُ رِيْحِ الْحِتَّاءِ

20-91 اَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بِنُ يَغْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زَيْدٍ سَعِيْدُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَالَتُهَا قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَالَتُهَا قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَالَتُهَا

#### باب:خواتين كاخضاب كرنا

2008 أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت ہے كه الك خاتون نے اپنا ہاتھ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى جانب كھيلايا ايك كتاب لينے كے واسطے آپ نے اپنا (مبارك) ہاتھ سينج ليا۔ اس خاتون نے عرض كيا ميں نے آپ كو كتاب دى تھى اور آپ نے وہ كتاب نہ لى۔ آپ نے فرمایا جھے كو علم نہيں كہ ہاتھ عورت كا ہيا مرد كا؟ اس عورت نے كہا عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا عورت ہوتو اپنا ہاتھ مہندى سے (كيون نہيں) رنگ ليتى۔ (ليني ہاتھوں كو مہندى گاتى)۔

#### باب:مهندي کي يُو نايسند هونا

۵۰۹۲: اُمِّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ الطفاسے روایت ہے کہ ایک خاتون نے دریافت کیا مہندی کارنگ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں کسی قشم کی برائی نہیں ہے لیکن میں اس کو براہمحقی ہوں کیونکہ



الْمُرَأَةُ عَنِ الْحِضَابِ بِالْحِنَّاءِ قَالَتُ لَا بَاْسَ بِهِ ميرِ محبب (لعني رسول كريم صلى التدعليه وسلم) اس الفرت

وَلَكِنْ آكُرَهُ هَلَاَ لِلَانَّ حِبَّىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَاتَ تَصِــ كَانَ يَكُرَهُ رِيْحَةُ تَغْنِي النَّبِيُّ ﷺ عَيْدٍ

#### ر2*د و* ۲۲۷:النتف

٥٠٩٤: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَ اَبُو الْاَسُودِ النَّصْرُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً عَنْ عَيَّاشِ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ اَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْشَمِ بْن شُفَيّ وَ قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ شُفَيٌّ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَ صَاحِبٌ لِنَى يُسَمَّى اَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلِّى بِايْلِيَاءَ وَ كَانَ فَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنَ الْاَزْدِ يُقَالَ لَهُ آبُو ﴿ رِيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ آبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ آَذُرَكُتُهُ فَجَلَسْتُ اللِّي جَنْبِهِ فَقَالَ هَلُ آذُرَكُتَ قَصَصَ آبِي رِيْحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوِشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَ عَنْ مُكَامَعَةِ الْرَّجُلَ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَ عَنْ مُكَامَعَةِ الْمَوْاَةِ الْمَوْاَةَ اِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ ٱسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا ٱمْثَالَ الْا كَاجِمٍ وَ عَنِ النَّهُبَٰى وَعَنْ رُكُوْبِ النُّمُوْدِ وَ لُبُوْسِ الُحَوَاتِيْمِ اِلْآلِذِي سُلُطَانِ۔

هیچهضروری با تیں:

ند کورہ بالا حدیث مبار کہ میں رسول التُمثَّ اللَّيُظِّ نے بطور خاص دس باتوں کو ناپسند اور برا خیال فر مایا دور حاضر میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہان سب باتول کومعمولی ساجان کرسب بچھ کیا جاتا ہے عمومی طور پر مردحضرات بھی سونے کی انگوشی پہنتے ہیں اور · مُخنول کے نیچے پائیچے اور تہہ بندان کانے کوعزت سمجھتے ہیں اور اس میں چودھراہٹ بتاتے ہیں گویا کہ تکبر کرنے کواپنا خاصہ بنالیتے ہیں شطرنج کھیلنے کوتفریح کا نام دیتے ہیں منع کرنے والوں کو نقید کا نشانہ بناتے ہیں عورتیں اپنے گھر میں خاوند کا دل بہلانے اور اظہار

#### باب:سفيدبال أكهارنا

۵۰۹۷: حفزت ابوالحصین بن شغی ہے روایت ہے کہ میں اور میر اا یک ساتھی کہ جس کا نام ابوعامر تھا قبیلہ معافر سے بیت المقدس کی جانب نکلےنماز ادا کرنے کے لیے اور ہمارے واعظ قبیلہ از د کے ایک شخص تھے(واضح رہے کہ از دایک قبیلہ کا نام ہے) جن کا نام ابوریجانہ طابینا تھااور وہ صحالی تھے تو مجھ سے پہلے میرا ساتھی معجد میں گیا پھر میں پہنچا . اور میں اس کے پاس بیٹھا اس شخص نے کہا کہتم نے ابور بحانہ ڈیٹیؤ کا وعظنہیں سنا۔ میں نے کہانہیں۔اس نے کہامیں نے سناوہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی وس باتوں سے (۱) دانتوں کو برابر کرنا (۲) گوند نا (۳) بال اکھاڑ نا (یعنی سفید بال نوچنا) (۴) ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ سونا برہنہ ہوکر (یا ایک جا در میں سونا ) (۵) عورت کاعورت کے ساتھ سونا (۲) کیڑ ہے کے ينچ كى جانب ريشم لكانا ابل عجم كى طرح ( 2 ) موندهون يرابل عجم كى طرح ریشم لگانا (۸) لوک مارکرنا اورا چکنا (۹) چیتوں کی کھال پر سواری کرنا (۱۰) انگوشی پہننالیکن اگر پہننے والاشخص صاحب حکومت



محبت کی غرض سے چبرے کوسنوار نے کے بجائے بازاروں کی زینت بننے کی خاطرخوب بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور انتبائی بے مقصد 'لغووے بے کارلا یعنی قتم کے منتر پڑھنے والے لاعلم جابلوں کو پیر بنالیا جاتا ہے جو کہ تعلیمات اسلام سے بالکل عار ب ہوتے ہیں آج کل تو یہ بیاری اس قدرہے کہ ایمان بھی اس آڑ میں لوٹ جارہا ہے اور دولت بھی۔

اورا پی جوانی خراب کرنے صحت کوضائع کرنے والے بدنصیب جو کدایے ہی ہاتھ سے یا جس طرح سے بھی مادہ حیات کوضائع کر کے خداور سول مُلَاثِیَا کے مجرم اورا پی جوانی کا خانہ خراب کر کے اپنی ہی دنیا کوتار کیک کرتے ہیں۔

حدیث کے آخر میں بچے کو بگاڑنے کا جو کہا گیا ہے علماء نے اس سے مرادیفر مایا کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتو اس کی مال سے صحبت کرنا مناسب نہیں اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ بیسارے افعال رسول التد مُثَاثِّتُهُ کے ناپسندیدہ ہیں اور مؤمن کا کام بہی ہو کہ جو کام (فداہ الی وامی) رسول اللّٰد مُثَاثِّتُهُ کونا پیند ہوا سے فوراً چھوڑ دیا جانا چاہئے۔ (حَامی)

#### ٢٢/٢٢: بَابِ وَصُلُ الشَّعُر بِالْخُرِق

309A: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ مُعَاوِيَةً قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الزُّوْدِ-

20.99: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مَخْرَمَةُ بُنُ بُکیْرِ عَنْ اَبْهُ عَنْ سَعِیْدِ الْمَقْبُرِیِّ قَالَ رَآیْتُ مُعَاوِیَةَ ابْنَ اَبِی سُفْیانَ عَلَی الْمِنْبَرِ وَ مَعَهُ فِی یَدِهٖ کُبُّةٌ مِنْ کُبَ الْنِسَاءِ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ یَصْنَعْنَ مِثْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ اللهِ عَلَى السَاعِمُ اللهِ عَلَى المَالِمُ اللهِ عَلَى المَالِمُ اللهِ عَلَى المُعَلَى المُعَلَّى المُعَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَّى المَال

# ٢٢٧٣:باب الواصلة

310٠٠ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الْبَوْدِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْمِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى لَكُو الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً لَكُو اللهِ عَلَى لَكُو الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً لَا

#### باب:بالوں کوجوڑنے سے متعلق

3090: حضرت معاویہ والنو سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنالِقَیْنِ نے بالوں کو جوڑنے کی ممانعت فرمائی ( یعنی دوسرے بال لے کر اس کی چوٹی بنا کر اس کو اپنے بالوں میں ملانے کی آپ نے ممانعت فرمائی )۔

99 • 2 • حفرت سعید مقبری ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ منبر پر میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان کود یکھا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں خوا تین کے دواتین کے کہ قار انہوں نے فرمایا: کیا حالت ہے مسلمان خوا تین کی کہ وہ اس قسم کا کام کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ پ فرماتے تھے جو خاتون اپنے سر میں بال زیادہ کرے (ملائے) تو وہ دھوکہ دیتی خاتون اپنے سر میں بال زیادہ کرے (ملائے) تو وہ دھوکہ دیتی

#### باب: جوخاتون بالوں میں جوڑلگائے

۵۱۰۰: حضرت اساء بنت ابو بكر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے لعنت فر مائى بال جوڑنے والى پراور جن كے بال جوڑے جائيں۔





#### م ٢٢٤: باب المستوصلة

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ اللهِ عَنْ وَاجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ اللهِ عَلْهُ عَلَى عَرَالله بَنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ عَلَى عَرَالله بَنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمِ بِالله بَنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمِ بِالله بَنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمُ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَا لَوْل مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَا لَوْل مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَا لَوْل مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَا لَوْل مَسْعُودٍ فَقَالَتُ اسْمَا لَا قَالَتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

۲۲۷۵:باب دورس المتنبيصات

#### ياب: بالول كوجرٌ وانا

۱۰۱۵: حضرت عبداللہ بن عمر فرج سے روایت ہے لعنت فرمائی رسول کر یم منافیۃ تر نے بال جوڑنے والی پر اور جس کے بال جوڑنے والی پر اور جس کے بال جوڑنے والی میں اور گوند نے والی پر اور جس کا (سر ) گوندا جائے۔

۱۰۱۵: حضرت نافع سے مروی ہے کہ انہیں یہ بات پینجی کہ رسول اللہ مُنَا لِیَّنِیْمُ نے لعنت فرمائی ہے بال جوڑنے والی پر اور جس کے بال جوڑے جائیں اور گوندنے والی پراور جس کاسر گوندا جائے۔

الم الد : حفرت مسروق والنيز سے روایت ہے کہ ایک خاتون مضرت عبداللہ بن مسعود والنیز کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میر ہے سر پر بال بہت کم میں کیا میں بال جوڑ دوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔
اس خاتون نے کہا کیا تم نے رسول کریم مؤلفیز سے سنا ہے یا اللہ تعالی کی کتاب میں ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور کتاب اللہ میں بھی اسی طرح یا تا ہوں پھر آخر تک بان فر مایا۔

باب:جوخوا تین چېره کے بال (لیعنی مُنه کا)رواں اُ کھاڑیں



سنن نا كُثر يف جلد ور

300 : آخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ مَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ مَنْصُور عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَكَنَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُعَنِّرَاتِ لَكُمُسْنِ الْمُغَيِرَاتِ وَالْمُتَنَيِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِرَاتِ وَالْمُتَنَيِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِرَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِرَاتِ مَا اللهِ عَنْ الْمُتَقَلِّجَاتِ قَالَ قَالَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

2010: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بُنُ صُمْعَةً عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ نَهٰى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسَتَوْشِمَةِ وَالْمُسَتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةِ وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمَةً وَالْمُسْتَوْسِمِهِ وَالْمُسْتَوْسِمِهُ وَاللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢ ٢٢٧: باب ألموتشِماتُ وَ ذِكْرُ الْإِخْتَلَافِ

عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَةً وَالشَّعْبِي فِي هٰذَا اللهِ بْنِ مُرَةً وَالشَّعْبِي فِي هٰذَا اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ خَالِدٌ عَنْ شُعْبَداللهِ قَالَ اللهِ َا وَمُوْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَشِمِةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلَاوِى الصَّدَقَةِ وَالْمُوْرَةُ لَا أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

2019: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بَنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنِي زِيَادُ بَنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اللهِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ عَنْ الْحَلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

۲ - ۵۱۰ ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔

2016: أمّ المؤمنين حطرت عائشه صديقه بريخان روايت ب كه رسول كريم مَنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله اللهُ والله والله اللهُ والله اللهُ والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والل

باب:جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف

اورراو یوں کے اختلاف کا بیان

مان خرمایا سود کھانے والا اور کھلانے والا اور سود کا حساب کھنے والا اور کھلانے والا اور سود کا حساب کھنے والا جس وقت وہ واقف ہوں (کہ سود لینا حرام ہے) اور خوبصورتی (برھانے کے لیے) بال گوندنے اور بال گوندوانے والی پر اور صدقہ خبرات روکنے والے پر جو کہ ہجرت کے بعد اسلام سے مخرف ہوجائے ان تمام لوگوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے تا موجائے ان تمام لوگوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے تا قامت۔

یں ۔۔۔ مطرت علی ڈائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول کریم طُلُٹیڈِ اُنے لعنت فرمائی سود کھانے اور کھلانے والے پر اور سود کے لکھنے والے پر اور صدقہ کورو کنے والے پر اور آپ منع فرماتے تھے چیخ کر رونے سے مرنے والے پر۔







٥١١٠: أَخْبَرَنَا خُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنِ الشَّعْبَىٰ عَن الْحُرِثِ ۚ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَ مُوْكِلَهُ وَ شَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوْتَشِمَةَ قَالَ اِلَّا مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمُ وَالْحَاَّلِ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ تَنْهَى عَنِ النُّوْحِ وَ لَهُ يَقُلُ لَعَنَ۔

ااً ١٤ حَدَّثُنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ وَ شَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَشِمَةَ وَالْمُوتَسْمَةَ وَنَهَى عَنِ النُّوُحِ وَلَمْ يَقُلُ لَعَنَ صَاحِبَ.

٥١١٢: أَخْبَرُنَا إِسْطَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِي عُمَرُ بِامْرَاةٍ تَشِمُ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلُ سَمِعَ آحَدٌ مِنْكُمُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ آبُوْ ۚ هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيْرِقِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَشِمْنَ وَلَا تستوشمن.

#### ٢٢٤٤: باب أَلْمُتَفَلِّجَاتُ

١١١٣: أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِيْ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثُمِ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ جَابِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْ دٍ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُنتَمِّصَاتِ وَ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ اللَّاتِيْ يُغَيِّرُنَ خَلْقَ الله عَزَّوَجَا ۗ\_

 احضرت حارث والنيز سے روایت ہے کہ رسول کریم منافقیز نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پراور کھلانے والے پراورسود کے گواہ پر اور سود لکھنے والے پر اور گوندنے والی پر اور گدوانے والی پر اور ایک آوى نے كہا كداگر مرض كى وجدت ہو؟ آپ نے فرمايا: خيراور حلاله كرنے والے يراورجس كے واسطے حلاله كيا جائے اور صدقه خيرات رو کنے والے پر اور آپ منع فر ماتے تھے نوجہ سے لیکن لعنت نہیں فرمائی۔

اا 3: ترجمه ما بقد حديث كے مطابق ہے كيكن اس ميں حلاله اور صدقه كا یز کرہ بیں ہے۔ مذکرہ بیل ہے۔

٥١١٢: حضرت الوجريره والنفؤ سے روايت ہے كه حضرت عمر والنفؤ كى خدمت میں ایک عورت پیش ہوئی جو کہ (جسم ) گودا کرتی تھی۔انہوں نے فرمایا: میں تم کوسم دیتا ہوں اللہ کی تم میں سے کسی نے سنا ہے رسول كريم مُنَافِينِ ﷺ ہے اس سلسلہ میں۔ میں اٹھااور کہاا ہے امیر المؤمنین میں نے ساہ انہوں نے فرمایا: کیاساہ؟ میں نے کہا آپ فرماتے تھے كەنەگودونەگدواۇ\_

#### باب: دانتوں کو کشادہ کرنے والیاں

١١١٣: حضرت عبدالله بن مسعود طالفيُّ سے روایت ہے کہ میں نے سا رسول کریم مُثَالِثَةً اسے آپ لعنت فرماتے تھے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی بڑھانے کے لیے ) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا' گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عز وجل کی مخلوق کی ہیئت کو تبدیل کرتی ہیں۔





ااه: أخبَرَنَا مُحَمَدُ بُنُ مَعْمَو قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بُنِ الْهَيْشَمِ عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ جَابِرِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتٍ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتٍ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتٍ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ وَالْمُتَفَلِحَاتِ وَالْمُونَتِسِمَاتِ اللّاّيِي يُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللهِ عَزَّوَجَلَّدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّدِ اللهِ عَلَيْهُ وَاقِدٍ بُنُ الْحَسَنِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اثْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ بُنُ الْحَسَنِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اثْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ بُنُ الْحَسَنِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اثْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَاللّهُ عَزَوْجَلَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلَّ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا لَلّهُ عَزَوْجَلًا وَاللّهُ عَزَوْجَلَّ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا وَاللّهُ عَزَوْجَلًا وَاللّهُ عَزَوْجَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا وَاللّهُ عَزَوْجَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا اللّهُ عَزَوْجَلًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَزَوْجَلًا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَزَوْدُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُهُ ا

#### رد دو ورد ۲۲۷۸:باب تحریمُ الوشر

اله: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّسٍ الْقِنْبَانِيُّ عَنْ آبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ آنَّهُ كَانَ هُو وَ صَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ ابَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ عَلَيْ مَا حِبِي آنَهُ سَمِعَ ابَا رَيْحَانَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَلُوسُمَ وَالنَّهُ مَرَّمَ الْوَشْرَ وَالنَّهُ مَنْ وَالنَّهُ مَا وَالنَّهُ مَا اللهِ عَنْ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالنَّهُ مَا وَالنَّهُ مَا اللهِ عَنْ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

2016: أُخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبْيْبِ عَنْ آبِى الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ آبِى رِيْحَانَةَ قَالَ بَلَغَنَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَن الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ۔

۵۱۱۷: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنارسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے سے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی بڑھانے کے لیے) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا' گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عزوجل کی مخلوق کی بیت کو تبدیل کرتی میں۔

3110 : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لعنت فرماتے تھے بال اکھیڑنے والیوں پر اور دانتوں کو (خوبصورتی بڑھانے کے لیے) کشادہ کرنے والیوں پر اور گودنا' گودنے والی عورتوں پر جو کہ اللہ عز وجل کی مخلوق کی بیئت کو تبدیل کرتی میں۔

باب: دانتوں کورگڑ کر باریک کرناحرام ہونے سے متعلق ابور بحانہ دخترت ابولحسین حمیری اور ان کے ایک ساتھی ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہتے تھا اور ان سے نیک باتیں سیسے تھے ایک دن ابوالحسین نے کہا کہ میرا ساتھی ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اس نے بیان فر مایا: ابور بحانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فر مایا رگڑ کر دانتوں کو ہر یک کرنے سے اور بال گوند نے اور بال اُ کھاڑنے کو و

2011: حضرت ابور بحانہ سے مروی ہے کہ جمیں سے بات پیچی کہرسول اللہ مَنَا فَائِیْرِ نے دانتوں کو باریک کرنے اور بال گوندنے سے منع فر مایا ہے۔





۵۱۱۸: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ ابْنِ ١٨٥: حضرت، ابوريحانه سے مروى ہے كہ بميں بيابت كَيْجَى كه رسول اَبِیْ حَبِیْبٍ عَنْ اَبِی الْحُصَیْنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ اَبِیْ ﴿ اللَّهُ فَالْيُوْالِدُ وَانْوَل کو بار یک کرنے اور بال گوندنے سے منع فر مایا وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ.

#### ٢٢٧٤: يَابِ ٱلْكُولُ

عَبْدِالرَّحْمُنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْمَانَ بْن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيْثِ

#### باب:سرمه کابیان

١١٥: أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدَ وَهُوَ ابْنُ ١١٥: حضرت ابن عباس عباس التنا عدوايت بكرسول كريم فالتيام في ارشاد فرمایا بتم لوگول کا بہترین سرمہ اثمہ ہے (اثمہ عرب میں ایک خُنَيْم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَيَّاسٍ أَنَّ عَيَّر بإيا جاتا ہے) وہ نگاہ کوروش کرتا ہے اور بالوں کو اُگا تا ہے۔ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ صَرْتَ المَامِ نَالَى جَيِيدٌ نَهِ فرمايا: اس حديث شريف كي الناد إِنَّهُ يَجْلُو الْكَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ أَبُو عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ مِي ابوعبد الرحمٰن عبد الله عثان بن غثيم ہے كہ جس كى حديث ضعيف

**خلاصة الباب** الله الصحديث مين اثمه كاذكر آيا به جوكة رب مين بكثرت بإياجا تا به اور مذكوره حديث مين عثان بن خثیم راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔

#### ۲۲۸۰: باب الدهن

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ إِذَا دَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَمِنْهُ ﴿ بُولِّي \_ وَإِذَا لَمْ يُدَّهَنَّ رُؤِي مِنْهُ

#### ٢٢٨١: باب الزَّعْفَر انُ

ا١٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِتِي بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْبُعُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيْلَ لَهُ عَلِيهِ كَالْمِ رَكَّا كَرت تَهِد فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَدْ يَصْبُغُ

۲۲۸۲: ياب العند

### باب: تیل لگانے ہے متعلق حدیث

٥١٢٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بن الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ١٥٠٠ حضرت جابر بن سمره والله عن ني مُنالِيَّةُ ك بالول كي سفيدي دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْتُ المُعْتَ لِوجِها كَياتُوانبول في فرمايا: جس وقت آپ تيل لگاتي تو جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى صفيدي معلوم نه بوتي اورجس وقت نه لكاتے تو (سفيدي) معلوم

### باب: زعفران کے رنگ سے متعلق

۵۱۲۱:حضرت عبدالله بن عمر ﷺ اینے کیڑوں کو زعفران میں رنگتے تصلوگوں نے عرض کیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: رسول کریم صلی اللہ

باب عنبرلگانے ہے متعلق





۵۱۲ : أَخْبَرُنَا آبُو عُبَيْدَة بْنُ آبِي السَّفْرِ عَنْ عَبْدِالْقَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرٌ الْمُزَلِّقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ عَطَاءِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً آكَانَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً آكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنِي يَتَطَيَّبُ قَالَتُ نَعْم بِذِكَا مِ الطَّيْبِ اللهِ عَنِي يَتَطَيَّبُ قَالَتُ نَعْم بِذِكَا مِ الطَّيْبِ اللهِ اللهِ عَنْ يَعْم بِذِكَا مِ الطَّيْبِ الْمُسْكِ وَالْعَنْبُرِ .

## ٢٢٨٣: باب أَلْفَصْلُ بَيْنِ طِيْبِ الرِّجَالَ وَ طِيْبِ النّسَآءِ

2017: آخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوُدَ يَغْنِى الْحَفَرِىَّ عَنْ سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رَيْحُهُ وَ خَفِي لَوْنَهُ وَطِيْبُ البِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَ خَفِي

مَّادَ: اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مَيْمُوْنِ الْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفَرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَ خَفِى لَوْنُهُ وَ عَلْمَ لَوْنُهُ وَ خَفِى رَيْحُهُ وَ خَفِى لَوْنُهُ وَ خَفِى رَيْحُهُ .

### ٣٢٨: باَب اَطْيَبُ الطِّيْب

٥١٢٥: آخْبَرَنَا عَبُدُالرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمَ فَالَ خَلَيْدِ ابْنِ فَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ ابْنِ جَعْفَرِ عَنْ ابْنِ نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَعْفَرِ عَنْ ابْنِي لَشِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ إِنَّ امْرَاقً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ حَشَتُهُ مِسْكًا قَالَهُ التَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ حَشَتُهُ مِسْكًا قَالَهُ

ا ۱۹۲۲ حضرت محمد بین علی رضی الله تعالی عند روایت ہے کہ میں نے حضرت عائش صدیقہ رضی الله تعالی عنها ہے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی تی خضبو الگاتے سے انہوں نے فرمایا جی بال! مردانه خوشبو (یعنی) مشک اور عنہ ۔

## باب: مُر دول اورخوا تین کی خوشبومیں فرق سیمتعلق

۵۱۲۳: حضرت ابو ہر رہ ہوائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم سی کی ایک اس میں ارشاد فر مایا مردوں کی خوشبوتو وہ ہے کہ جس کی بومعلوم ہولیکن اس میں رنگ نہ ہواورخوا تین کی خوشبووہ ہے کہ جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سے کے جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سے کے جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سے کے جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سے کے جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو سے کے جس کا رنگ معلوم ہولیکن نہ بو

۵۱۲۴: رسول کریم مُنَّالِیَّا نِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْلُوم ہوئیکن جس معلوم ہوئیکن جس میں رنگ نه ہواور خواتین کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ معلوم ہوئیکن اس کی بونہ تھیلے۔

#### باب: سب سے بہتر خوشبو؟

3170: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَّا لَیْنِیْمُ این الله فاتون نے رسول کریم مُنَّالِیْنِیْمُ نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے انگوشی بنائی اور اس میں مشک بھری آپ نے فرمایا: یہ سب سے عمدہ خوشبوہے۔



باب: زعفران لگانے ہے متعلق

۵۱۲۷:حضرت ابوم بره هاینتهٔ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت

نبوی مَثَاثِیْنَ مِیں خوشبوخوب لگائے ہوئے آیا ( لعنی و شخص خلوق لتھیر کر

آیا) آپ نے فرمایا: جاؤ اوراس کودھوڑ الو۔ پھرآپ نے فرمایا جاؤاور

اس کو دھوڈ الو پھر و چخص حاضر ہوا پھر آپ نے فر مایا جاؤ اور اس کو دھو

۵۱۲۷: حضرت یعلی بن مره داشیز سے روایت ہے کہ وہ خلوق ( نامی

خوشبو) لگائے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس سے

گذرے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟

انہوں نے عرض کیا نہیں ۔اس برآ ے مُلَّ لِیُّتُرِ اُم نے فر مایا بتم اس کو دھوڈ الو



رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ هُوَ اَطْيَبُ الطِّيبِ ـ

#### ي دوو ردوه و ۲۲۸۵:باب التزعفر والخلوق

سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ بُن ظَبْيَانَ عَنْ حَكِيْم بُنِ سَعُدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوْقِ فَقَالَ لَهُ النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُ فَانُهَكُهُ ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ إِذْهَبُ فَانُهَكُهُ

١٥١٢: أَخُيرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا

قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْد

١٥١٣٧: ٱخْبَرَانَا ۗ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ اذُهَبُ فَانْهَكُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ.

خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بن السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَفُصِ بُنِ عُمَرِو قَالَ عَلَى اِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى ابْن مُرَّةَ آنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ امْرَأَةٌ قُلُتُ لَا

### خلوق کی ممانعت کابیان:

نہ کورہ بالا احادیث سے زعفران اورخلوق لگانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیکن دیگر بعض احادیث سے اس کا جائز ہونا <sup>ا</sup> معلوم ہوتا ہےاوربعض حضرات نے فر مایا: جن احادیث میں خلوق لگانے کی ممانعت فر مائی گئی ہےوہ منسوخ ہیں اس لیے خلوق اور زعفران لگانا ہرایک کے لیے جائز ہے۔ حاشید نمائی میں ہے: قوله من خلوق طیب معروف مرکب یتخذ مع الزعفران وغيره من انواع الطيب و قدور دبابا حيه و تارةً بالنهى عنه و انما نهى عنه لانه من طيب ألنساء و لن ائثر استعمالًا له منهم والظاهر ان احاديث النهى ناسعة نهايه على حاشيه سنن النسائي ص: ۲۲ ۷ نظامي کانپور) \_

ڈ الو \_ کھم نہ لگا ٹا \_

اور پھر نہ لگانا۔

٥١٢٨: أَخْبَرَنَا مُحْمُودُ لُبِنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِغْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﴿ وَهُوا الْ اورَ پُحْرَثُهُ كَا الْ رُّجُلاً مُتَخَلِّقًا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسُلُه ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ أغسله وَ لا تعدد

۸۱۲۸: حضرت یعلیٰ بن مرہ طِلِقَیْزِ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ اللَّیْزِم نے ایک آ دمی کودیکھا خلوق لگائے ہوئے آپ نے فرمایا جا دھوڑال





المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَاوْدَ ١٥١٢٥: ترجمه القه صديث كم طابق ٢٠-قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَةٌ خَالَقَهُ سُفْيَانٌ رَوَاهُ عَنْ غطاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ

> ٥١٣٠: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنَ عَطَاءَ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَفُصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِيِّ قَالَ اَبْصَرَفِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَبِي رَدُعٌ مِنْ خَلُوْقِ قَالَ يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ ثُمَّ آغُسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمُ اَعُدُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ اَعُدُ ا الله المُحْبَرِنِي السَّمَاعِيلُ بُن يَعْقُوبَ الصَّبْيحِيُّ اللَّهِ السَّبْيحِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا ابْنُ مُوْسِلي يَغْنِي مُحَمَّدًا قَالَ أَخْبَرَنِي اَبِيْ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَىٰ قَالَ مَرَرُتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺوَآنَا مُتَخَلِّقُ فَقَالَ آئُ يَعْلَى هَلِّ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِذْهَبْ فَاغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَلَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَلَسْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمُ آعُدُ

٢٢٨٨؛ باب مَا يُكُرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيب ٥١٣٢: ٱخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَلَّىٰتَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةً عَنْ غُنَّيْمٍ ابُنِ قَيْسٍ عَنِ الْكَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا الْمَرَاةِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ-٢٢٨٤: باب إغْتِسَالُ الْمَرْاقَ

۵۱۳۰: حضرت یعلیٰ بن مره طالفیز سے روایت ہے که رسول کریم مثل فیڈم نے مجھ کو دیکھا اور (اس وقت) میرےجسم پرخلوق کا دھبہ تھا۔ آپ نے فرمایا: اے یعلیٰ کیا تمہاری عورت ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔آپ نے فر مایاس کو دھوڑ الو پھرنہ لگانا پھراس کو دھوڑ الو پھر نه لگانا پھراس کو دھوڈ الو پھر نہ لگانا۔حضرت یعلیٰ بڑھٹٹا نے کہا کہ میں نے دھودیا پھراس کو نہ لگایا پھراس کو دھودیا پھر نہ لگایا پھر دھودیا پھر نہ

٥١٣١: حضرت يعلىٰ بن مره رضى الله تعالىٰ عنه ہے روایت ہے كه میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرااور میں اس وقت خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ!اس کو دھوڈ الو پھراس کو دھوڈالو پھراس کو ( دوبارہ ) نہ لگانا۔حضرت یعلیٰ طابعیٰ خاتیٰ خاتیٰ خاتیٰ كېر: بين گيا اوراس كودهوديا چېراس كودهوليا پهر (تجهي ) نه لگايا -

## باب:خواتین کوکوسی خوشبولگاناممنوع ہے؟

٥١٣٢: حضرت ابوموى اشعرى والنَّهُ الله عن روايت ہے كه رسول كريم مَنَا لِيَعْمِ نِهِ ارشا وفر ما يا جوخا تون عطر ( يا خوشبو ) لگائے اور پھروہ لوگوں کے پاس جائے اس لیے کہ وہ اس کی خوشبوسو گھیں تو وہ زانیہ ہے ( یعنی اس کی اس حرکت کا گناہ 'گناہ کبیرہ اور زنا کی طرح ہے کیونکہ اس نے غیرمر دوں کوانی طرف متوجہ کیا )

باب:عورت كاغسل كركے خوشبو





#### مِنَ الطِّيْبِ

آمَدُ الْمُرَافِلُ الْمُحَمَّدُ اللهِ السَّمَاعِيْلَ اللهِ الْبُرَاهِيْهَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الْمُلْمِمَانَ اللهُ دَاوُدَ اللهِ عَلِي اللهِ الْمُلَامِلُهِ اللهِ الْمُلَامِينَ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُلَامِ وَلَهُ السَّمَعُ مِنْ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهُ السَّمَعُ مِنْ قَالَ صَفُوانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَجُّلِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْوَاةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْوَاةُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْتَصِلُ مِنَ الْمُخْتَصَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٢٨٨: بَابِ النَّهُى لِلْمَرْ أَوَّ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ

## إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ

مَا الْمُعْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُقَةَ الْفُرُوِيُ عَبْدِاللهِ الْمُعْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلْمُقَةَ الْفُرُوِيُ عَبْدِاللهِ اللهُ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثِنَى يَزِيْدُ اللهِ مُصَيْفَةَ عَنْ اللهِ اللهِ مَعْدَدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايَّمَا المُرَاةِ أَصَابَتُ بَحُورًا فَلَا عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَّمَا المُرَاةِ أَصَابَتُ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الله حِرَةَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥١٣٥: أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُحَقَّدِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْاَشْجِ عَنْ بُسْرٍ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْاَشْجِ عَنْ بُسْرٍ بْنِ صَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِاللّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ بْنِ صَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِاللّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِذَا شَهِدَتْ إِخْدًا كُنَّ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَلَا اللّهِ عَيْدُ إِذَا شَهِدَتْ إِخْدًا كُنَّ صَلَاةً الْعِشَاءِ فَلَا

#### ؤور<sup>َ</sup> رِنا

۱۳۳۳ دخترت ابو ہریرہ رضی الند تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت عورت مسجد جانے گے (اور اس نے خوشبو لگا رکھی ہو) تو وہ خسل کرے خوشبو ہے وابعنی خوشبو ؤور کریے) جس طریقتہ ہے وہ ناپا کی ڈور کرتی ہے۔

## باب: کوئی خاتون خوشبولگا کر جماعت میں شامل بنہ ہو

۵۱۳۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوعورت خوشبولگائے ہوئے ہوتو وہ ہمارے ساتھ نمازعشاء میں شامل نہ ہو (مراد ہرایک نماز ہے)۔

۵۱۳۵: حضرت زینب رضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے جو کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنبا کی ابلیه محتر مقصیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جمہارے میں سے کوئی خاتو ن نماز عشاء میں شامل ہونا چاہے تو اس کوچاہیے کہ وہ خوشبونہ لگائے۔



خىخى ئىن نىانى تارىف جايد سوم

٥١٣٦: أَخْبَرَنَا إِسْحُقْ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْاَشَجَ عَنْ بُسُوِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللَّهِ قَالَتُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدَتُ اخْدَا كُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمٰن حَدِيْثُ يَحْييَ وَ جَرِيْرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ وُهَيْبِ ابْن خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ.

١٥١٣٥: أَخْبَوَنِي آخُمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَّيْرِ بُنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّتُكُنَّ خَرَجَتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقُوَبَنَّ

٥١٣٨: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ دَاؤُدَ قَالَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَغْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ بُكَّيْرٍ بُنِ الْآشَجِ عَنْ زَيْنَبَ ۖ لَا أَيْلِ. الثَّقَفِيَّةِ امْرَاقِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيْبَ إِذَا خَرَجَتْ اللي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

١٥١٣٦ : حضرت عبدالله بن مسعود والتوزك ابليه حضرت زينب ويهما ے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا · جبتم میں ہے کوئی عشاء کی نماز میں حاضر ہونا جاہتی ہوتو وہ خوشبونہ

۵۱۳۷: حضرت زبنت تقفيه عروى عيد كدرسول التد عل الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال فرمایا جونورت متجد کوجائے تووہ خوشبونہ لگائے۔

٥١٣٨: حضرت زينب والنيو كو رسول كريم صلى الله عليه وسلم في تحكم ارشاد فرمایا: جس وقت وه نماز عشاء میں حاضر ہوں تو خوشبو نہ

#### خواتین کی نماز:

مراد مبالا حدیث شریف میں اگر چینمازعشاء میں خوشبولگا کرمسجد میں آنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے کیکن اس سے مراد ہرا یک نماز میں عورت کومبحد میں خوشبولگا کرآنے کی ممانعت ہے اس جگہ رہجی واضح رہنا ضروری ہے کہ ابتداء اسلام میں خواتمین کو مسجد میں اور جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تھی لیکن بعد میں بیا جازت منسوخ ہوگئی۔خواہ خوشبولگا کریا بغیرخوشبولگائے خواہ نمازعشاء بویا کوئی دوسری نماز بشروحات حدیث میں اس مسله کی تفصیل ہے اردومیں حضرت مولا نامفتی کفایت الله د بلوی میسید کا رساله صلوة الصالحات اس موضوع يتخفيقي رساله ب بيرساله ملاحظ فرمائيس-

٥١٣٩: أَخْبَرَنَا أَبُو ۚ بَكُو بْنِ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ مَا ١٥١٥: حفرت زينب طِيَّفِنا مع مروى بي كدرسول الترصلي الله عليه وسلم ابُنُ أَبِي مُوَاحِمٍ قَالَ أَنْهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ فَعْرِماياتم مِن عَدِوعورت عشاء كى نمازك لئے مسجد میں حاضر ہو



اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ ۚ تُوهُوْشُهُونَـلُگائے۔ عَنْ بُكَيْرِعَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ آنَّ ا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْاَةُ إِلَى الْعشَاءِ الآخرَة فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا.

> ٥١٣٠: أَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ بَلَغَنِيْ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ جُرِّيْجِ آخْبَرَنِيْ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ بُسُوِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدَتُ إِحْدَا كُنَّ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا قَالَ ٱبُو عَبْدِالرَّحْمٰن وَهذَا غَيْرٌ مَحْفُوْ ظِ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيْ۔

> ١٩١٣: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ٱبُوْ طَاهِرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ ٱخُبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأُلُوَّةِ غَيْرَ مُطرَّاةٍ وَبكَافُوْرٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْاَلُوَّةِ ثُمُّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ۔

## ٢٢٨٩: باب الْكَراهِيةُ لِلنِّسَآءِ فِي إِظْهَار الُحِلِّي وَالذَّهَبُ

۵۱۳۲: أَخْبَرُنَا وَهُبُ بُنُ بَيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب قَالَ انْبَآنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرَٰثِ اَنَّ ابَا عُشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِتُ حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ انَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ آهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ وَ يَقُوْلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَ حَرِيْرَهَا فَلَا تَلَبِسُوُهَا فِي الدُّنْيَا۔

١٣٣٣: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌّ عَنْ مَنْصُوْرٍ حِ وَٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ

مها ٥ : حضرت زينب ويونا ي مروى ي كرسول التصلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: جوعورت عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتو وہ خوشبونہ لگائے۔

و رائش وزیبائش کی احادیث

الما ١٥: حضرت نافع والفيز سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن عمر بيالية جس وقت خوشبولكاتے تو وه عود (نامي خوشبوكا) دهوال ليتے (یعنی سونگھتے ) اوراس میں دوسری کوئی اورخوشبونہ لگاتے اور بھی کا فور عود (نامی خوشبو) میں شامل فر ماتے اور پھر فر ماتے کدرسول کریم شَلَا ﷺ مِ نے ای طرح بھی خوشبولگائی ہے۔

## باب:خواتین کوزیوراورسونے کےاظہار کی کراہت ہے متعلق

١٩٢٢: حضرت عقبه بن عامر طِالنَّوْ ہے روایت ہے که رسول کریم مَنْ الْمُدَيْمُ ممانعت فرماتے تھے یعنی بیو یوں کوزیور اور ریشم پہننے سے اور فرماتے تھے اگرتم حامتی ہو جنت کا زیوراوراس کا ریشم تو تم اس کو دنیا میں نہ

١٥١٣٣: حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه كي بهن سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى خطبه ديا تو فرمايا: خواتين! كياتم جاندي كا زیور نہیں بناسکتیں دیکھو جو خاتون تمہارے میں سے سونے کا زیور

شن نال شريف جلد و)

عَنِ امُوآتِهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﴾ پهن کردکھلائے (یعنی غیرمحرموں کو یافخر وتکبرسے) تو اس کوعذاب ہو ﷺ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اَهَا لَکُنَّ فِی الْفِضَّةِ هَا تَحَلَّیْنَ گا۔ اَهَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ امْرَاَةٍ تَحَلَّتُ ذَهْبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ

به\_

الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ رَبُعِيّ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً يُحَدِّثُ عَنْ رَبُعِيّ عَنِ امْرَاتَهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَة قَالَتُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَر البِّسَاءِ امَا لَكُنَّ فِي الْفِضَةِ مَا تَحَلَّيْنَ امَا آنَةً لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَاةٌ تُحَلِّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُلِّبَتْ بِهِ۔

۵۱۳۳ د مفرت حذیفه رضی القد تعالی عنه کی بهن سے روایت ہے که رسول کریم منافیظ نے خطبہ دیا تو فرمایا:خواتین! کیا تم چاندی کا زیور نہیں بناستیں دیکھو جو خاتون تمہارے میں سے سونے کا زیور پہن کردکھلائے (یعنی غیرمحرموں کو یافخر و تکبر سے ) تواس کوعذاب ہو

## خواتین کے لیے سونا پہننے کی اجازت:

فرکورہ بالا حدیث کی تشریح کے سلسلہ میں حضرت عطامہ خطابیر حفر ماتے ہیں کہ اس صدیث شریف کی دوطریقہ سے توجیہ فرمائی گئے ہے پہلی توجیہ ہو میں گئی ہے کہ سے ماسلام کے شروع زمانہ میں تھابعد میں منسوخ ہوگیا اس وجہ نے خوا تمین کے لیے سونا اور رشم پہننا اور اس کا استعال کرنا جا کرن ہوا۔ دوسری توجیہ بیفر مائی گئی ہے کہ بیم ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ کوئی خاتون سونے کی زکو قادانہ کر ہے۔ بہر حال خوا تمین کوسونا اور ریشم پہننا درست ہے۔ قال الخطابی هذا یتاول علی وجهین احدهما انه انما قال ذلك فی الزمان الاول شم نسبخ و ابیح للنسماء التعلی بالذهب و ثانیها ان هذا الوعید انما جاء فیمن لا یودی زکوة الذهب دون من اداها النج مرقات شرح مشکوة منقول از حاشیہ نسائی نظائی کانیں

عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ مَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ عَمْرٍ وَ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَيْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَمْرٍ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَمْرٍ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ حَدَّثَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمْرٍ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيْدَ عَدَّثَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنَّوبَ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنَّوبَ الله الله عَنَّوبَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلْمُ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ

۵۱۴۵: حضرت اساء بنت بزید و النظار سے روایت ہے کہ رسول کریم منا فی این النظار نے ارشاو فرمایا: جوعورت سونے کا ہار پہنے تو اس کے گلے میں اس طرح کا آگ کا ہار ڈالا جائے گا اور جوعورت اپنے کان میں سونے کی بالی پہنے تو اللہ عز وجل اس کواسی طرح کی بالی ( یعنی بندے ) آگ کے قیامت کے روز بہنائے گا۔





٥١٣٦: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِيْ عَنْ يَخْيِيَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ زَيْدٌ عَنْ اَبِيْ سَلَاَّمٍ عَنْ اَبِيْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ أَنَّ ثُوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَدَّتُهُ قَالَ جَاءَ ثُ بِنْتُ هُبَيْرَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَحُّ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ آبِي أَيْ خَوَ اتِيْمُ صِحَام فَحَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَضُرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ تَشُكُو اِلَّهُمَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ قَالَتُ هَٰذِهِ ٱهْدَاهَا اِلَى أَبُوْ حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِيْ يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ ايَغُرُّكِ اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقُعُدُ فَٱرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ اِلَى الشُّوْقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا وَ قَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَٱعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِلْلِكَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجِيٰ فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ ـ ١٥١٥٤ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بُنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيِيَ عَنُ آبِي سَلَّامٍ عَنْ أَبِي ٱسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ

٥١٣٨ أُخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ شَاهِيْنَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الْبَانَا خَالِدٌ عَنْ مُطَرِّفٍ ح وَانْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ حَوْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِى الْجَهْمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جَاءَ تُ بِنْتُ هُبَيْرَةً اِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْ يَدِهَا فَتَخُّ مِنْ ذَهَبِ أَيْ خَوَاتِيْمُ

صِخَام نَحُوَةً.

٥١٣٦: حضرت توبان والتن ہے روایت ہے کہ جورسول کریم منافیاؤ کے آ زادکرد وغلام تتحفر مایا فاطمه جو کههیر و کی لژگی تھیں ایک دن خدمت نبوی تنظیم میں حاضر ہو کیں ان کے باتھ میں بڑے بڑے موٹے چھلے تھے رسول کریم مالقائم نے ان کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا۔ وہ حضرت فاطمه بإنفنا كي خدمت ميں پينچين جو كدرسول كريم فانتيام كي صاحبز ادي تھیں اور انہوں نے ان سے شکوہ کیا رہ کا کریم سی تیام کا۔حضرت فاطمه بالبنان بين كرايخ كلے كا بار نكال ديا جو كه سونے كا تھا اور كبا یہ مجھ کو ابوالحسن نے تحفہ بخشا ہے (ابوالحسن یعنی حضرت علی ﷺ نے )۔ اس دوران میں رسول کریم منگافینو آتشریف لائے اور وہ ہار حضرت فاطمه في الله على تعادآب في مايا الله على الله الله الله الله پند کرتی ہو کہ لوگ کہیں کہ رسول کریم مَنْ اللّٰهِ کی صاحبز ادی کے ہاتھ میں ایک آگ کی زنجیر ہے پھر آپ ٹی تا آشریف لے گئے اور قیام نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ بھٹانے وہ زنجیر بازار میں بھیج دی اور اس کو فروخت كرك ايك غلام خريدا كجراس كوآ زادكر ديا\_رسول كريم طاقية فمكو اس بات کی اطلاع ملی آپ نے فرمایا: الله عز وجل کا شکر احسان ہے كه جس نے (حضرت) فاطمہ پہنٹا كودوزخ كى آگ سے نجات عطا فرماني۔

2016: حضرت توبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مہیرہ کی اڑکی رسول کریم منافیڈ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ان کے ہاتھ میں موٹی موٹی انگوٹھیال تھیں پھرائی مضمون کو بیان کیا جو کہ او پر ندکور ہے۔

۵۱۴۸: حضرت ابو ہریرہ جائیں ہے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اس دوران ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس دوکنگن میں سونے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوکنگن ہیں آگ

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ سِوَا رَبُنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سَوَازَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ سِوَا اللهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَ كَانَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَ كَانَ عَلَيْهِمَا سِوَّارَانَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَت يَا مَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنُ لِرَوْجِهَا مَلْفَتْ عِنْدَةً قَالَ مَا يَمْنَعُ إِخْدَا كُنِّ آنُ تَصْنَعَ طَلْهُ فَلَ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَةً بِزَعْفَرَانٍ آوُ بِعِينِهِ اللهَ فَلَ مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَةً بِزَعْفَرَانٍ آوُ بِعِينِهِ اللّهُ لِابْنِ حَرْب.

اللَّفُظُ لِابْنِ حَرْبِ.
اللَّفُظُ لِابْنِ حَرْبِ.
اللَّفُظُ لِابْنِ حَرْبِ.
السُّحُقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابِي عَنْ عَمْرِو بْنِ السُّحِقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابِي عَنْ عَمْرِو بْنِ السُّحِقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثِنِى ابِي عَنْ عَمْرِو بْنِ السُّحُولُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ انَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْهَا مَسُكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْها مِسَكَتَى ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَيْها مِسْكَتَى ذَهِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٢٩٠: بَاب تَحْرِيْهُ النَّهَب عَلَى الرَّجَال ١٥٥٠: أَخْبَرَنَا قُتْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ اَبْنِ اَبِي حَنْ اَبِي اَفْلَحَ الْهَمْدَانِي عَنِ ابْنِ زُرَيْهِ ابْنَى حَبِيْبِ عَنْ اَبِي اَفْلَحَ الْهَمْدَانِي عَنِ ابْنِ زُرَيْهِ اللهِ عَنْ اَبْنِ فَلَالِ يَقُولُ اِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٥١٥١: أَخْبَرَنَا عِيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ آبِي الصَّغْبَةِ عَنْ

ے۔ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایک بارہ ہونے گا۔ آپ نے فر مایا: آگ کا بارہے۔ اس خاتون نے عرض کیا: یارسول اللہ! سونے کی دوبالیاں بیں۔ آپ نے بین ہے۔ راوی نے نقل کیا کہ اس خاتون کے پاس سونے کے دوئٹن سے راوی نے نقل کیا کہ اس خاتون کے پاس سونے کے دوئٹن سے عورت اپنا بناؤ سنگھار نہ کرے شوہر کے سامنے تو وہ اس پر بھاری ہوجاتی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تمہارے میں ہوجاتی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا تمہارے میں کے گھراس کوزعفران یا جمیس کرسکتی کہ وہ جاندی کی دوبالیاں بنائے اور پھراس کوزعفران یا جمیرسے زرد کرے۔

۵۱۴۹: حضرت عائشہ و عن ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسونے کی پازیب پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فر مایا میں تم کو بتلا تا ہوں اس ہے بہتر ہے تم اس کو اتار دو اور تم چاندی کی پازیب بنالو۔ پھرتم اس کوزعفران ہے رنگ لوید بہتر ہے۔ حضرت امام نائی بیت نے فر مایا کہ بیاد دیث محفوظ نہیں ہے۔

باب: مردول پرسوناحرام ہونے کے بارے میں ۵۱۵۰:حضرت ملی شائن کے اوا سے میں ۵۱۵۰:حضرت ملی شائن کے ساتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردول پر۔

ا ۵۱۵: حضرت علی جائین ہے روایت ہے کدرسول کریم مناتا تیا ہے ایک ریشی کیڑالیا اپنے دائمیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ



سنن نبائی شریف جلدسوم

رَجُلِ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِح عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ وَنُول حرام بين ميرى امت كمروول ير آنَّةُ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ اَبِي طَالِبٍ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنَّ اَخَذَ خَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِيْنِهِ وَاَخَذَ ذَهُبًّا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَيْنِ حَرَامٌ عَلَى دُكُور اُمَّتِـي. ذُكُور اُمَّتِـي.

٥١٥٢: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ ٱنۡبَاۡنَا عَبۡدُاللّٰهِ عَنۡ لَيۡثِ بۡنِ سَعۡدٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ يَزِيْدُ بْنُ آبِي حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ آبِي الصَّغْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ ٱفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِيْنِهِ وَآخَذَ ذَهْبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَلَدُيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ ٱمَّتِيْ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَحَدِيْثُ ابْنُ الْمُبَارَكَ آوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قُولَةُ ٱفْلَحَ آشُبَهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ ٱعْلَمُ . اهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

هُرُوْنَ قَالَ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بُن أَبِي حَبِيْبِ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةَ عَنْ أَبِي ٱفْلَحَ الْهَمْدَانِيّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ زُرَيْرِا لُغَافِقِيّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ آخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهْبًا بِيَمِيْنِهِ وَ حَرِيْرًا بِشَمَالِهِ فَقَالَ هٰذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي.

١٥١٥٠ أُخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى عَنْ سَعِيْدِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ اُمَّتِيٰ وَ حُرِّمَ عَلَى ذُكُور هَا۔

٥١٥٥: آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْن

۵۱۵۲:حضرت علی طِلِنْیْزِ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَلَّ نِیْزِغُ نے ایک رلیثمی کیڑ الیاا ہے دائیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا پھر فر مایا یہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں یر۔

۵۱۵۳: حضرت على طالفن ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَالِقَیْظُ نے ایک ركيثى كبر الياايخ دائيس باته ميس اورسونا بائيس باته ميس ليا پيرفر مايايه دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں یر۔

١٥١٥: حضرت الوموي طافن سے روایت ہے كدرسول كريم مَنَّ فَلَيْرَانَے ارشاد فرمایا: میری امت کی خواتین کے لیے سونا اور رہیثمی کیڑا حلال ہےاور بیمردول کے لئے حرام ہیں۔

۵۱۵۵:حضرت معاویدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسول





حَبِيْبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبُسِ الْحَوِيْدِ وَاللَّهَبِ اللهِ مُقَطَّعًا خَالَفَهُ عَبْدُالُوهَابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونِ عَنْ آبِي قِلاَبَةً-

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوهَا فَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونِ عَنْ اَبِي عَبْدُالُوهَا فَي مَنْ مُنْمُونِ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبُسِ اللّهَ عَنْ مُعْادِيةً مَقَطَّعًا وَعَنْ رَكُوْبِ الْمَيَاثِرِ الذَّهَبِ إلاَّ مَقَطَّعًا وَعَنْ رَكُوْبِ الْمَيَاثِرِ -

2010 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَدِيْ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي شَيْحِ اللَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ عِندَهُ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ شَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ عِندَهُ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ شَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ عِندَهُ جَمْعٌ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ شَمِعَ مُعَاوِيَةً وَ عِندَهُ جَمْعٌ مِنْ اللهِ عَنْ لَبُسِ فَلَا اللهِ عَنْ لَبُسِ اللهِ عَنْ لَبُسِ اللهَ هَمَ اللهِ عَنْ لَبُسِ اللهَ هَمَ اللهِ عَنْ لَبُسِ اللهَ مَقَطَّعًا قَالُوا اللهُمَّ نَعَمُ اللهِ عَنْ لَبُسِ

مُعُيْرَةً عَنْ مَطَوٍ عَنْ آبِى شَيْحٍ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱسْبَاطُ عَنْ مُعُيْرَةً عَنْ مَطَوٍ عَنْ آبِى شَيْحٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعُاوِيَةً فِى بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذَ جَمَّعَ رَهُطًا مِنْ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ ٱلسُّنُمْ تَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ ٱلسُّنُمْ تَعْلَمُونَ آنَّ رَسُولَ اللَّهُمَّ نَعْمُ فَعَلَمُ عَنْ لَبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعْمُ خَالَقَة يَحْيَى بُنُ آبِى كَثَيْرٍ عَلَى آخِتِلَافٍ بَيْنَ وَصُحَابِهِ عَلَيْهِ .

کریم مان النظم نے مردوں کورلیٹمی کپڑے پہننے سے اور سونا پہننے سے منع فرمایا مگر (ان کو )ریزہ ریزہ کرکے۔

۲ ۵۱۵: حضرت معاویہ جلسیٰ سے روایت ہے کدرسول کریم کالی پیڈانے ممانعت فرمائی سونے کے پہننے کی لیکن اس کوریہ وریزہ کر کے اور (ممانعت فرمائی)لال رنگ کے گدوں پر میضنے سے۔

2010: حفرت الوالشيخ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ واللہ ان کے پاس چند حضرات صحابہ کرام بی اللہ تشریف فرما سے حضرت معاویہ جلائی نے فرمایا: کیاتم کو علم نہیں کہ رسول کریم شائی تی منع فرمایا سونے کے پہننے سے مگر اس کورین ورین و کر کے ۔ انہوں نے فرمایا جی بال ۔

2018: حضرت ابوالشیخ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک جج میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھانہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کوجمع کیا اور فرمایا: تم اس سے واقف نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے پہننے سے منع فرمایا لیکن اس کوریزہ ریزہ کر کے۔ انہوں نے کہا آ

2109: حضرت ابوحمان سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللّه تعالی عنہ نے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللّه علیه وسلم کے چند سحابہ کرام رضوان اللّه تعالیٰ علیہ مراجمعین کو مکه مکرمہ میں خانہ کعیہ کے اندر جعع فر مایا پھران سے فر مایا میں تم کوشم ویتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللّه علیہ وسلم نے سونے کے پہننے سیمنع فر مایا۔ انہوں نے فر مایا جی ہاں۔ حضرت معاویہ رضی اللّه تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔







شَيْخ عَنْ آخِيْهِ حِمَّانَ۔

٥١٦٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَلِّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْ ۖ شَلِحْ عَنْ ٱخِلِهِ حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةً عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَاب رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُوْسِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمُ قَالَ وَآنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ الْأَوْزَاعِتُى عَلَى اِخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ

الااه: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ السَّحْقُ قَالَ ١١٥: ترجمه حسب ما بق ہے۔ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوهَابِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَن الْاَوْزَاعِيّ عَنْ حَدِيْثِ يَعْيِيَ بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيٰ ٱبُوْ شَيْخِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًّا مِنَ الْانْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ ٱلَّهُ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُواْ نَعَمْ قَالَ وَانَّا ٱشْهَدُ.

١٦١٢: أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بُنُ الْفَرْحِ قَالَ حَدَّثُنَا عِمَارَةُ أَبُن بِنْشِر عَنِ الْآوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُوْ اِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَوًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ آلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِلَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا اَللَّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَ أَنَّا أَشْهَدُ.

٥١٦٣: وَٱخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ عَنْ غُقْبَةَ عَنِ الْآوُزَاعِيّ حَدَّثَنِيْ يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنِيْ ٱبُوْ اِسْحُقَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حِمَّانَ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ

٠٥١٦٠: حضرت الوحمان سے روایت ہے که حضرت معاویہ رفنی اللہ تعالی عندے جس سال جج ادا کیا تو انہوں نے رسول کر بیم صلی التدعاییہ وتلم كے چندسجابة ًرام رضوان القداقعالي عليهم الجمعين لومله مكرمه ميں خانيه كعبه كے اندرجمع فرمايا چران ہے فرمايا ميں تم كوشم ديتا ہوں كه رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کے پیننے سے منع فر مایا۔انہوں نے فرمایا جی ہاں۔حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔

اَ راَشُ وزيا أَنْ كَا عاديث

۵۱۲۲:حضرت حمان سے روایت ہے کہ حضرت معاوید ضی اللہ تعالی عندنے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی التدعلیہ وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکه مکر مدمیں خانہ کعبہ كاندرجمع فرمايا پجران مے فرمايا ميں تم كوشم ويتا ہوں كه رسول كريم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کے پہننے سے منع فر مایا ہے۔ انہوں نے فر مایا جی ہاں ۔حضرت معاویہ رضی القد تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں بھی اس مات کا گواه ہوں۔

۵۱۲۳: حضرت حمان سے روایت ہے کہ حضرت معاوید واللین نے جس سال حج ادا کیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے چند صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كومكه مكرمه ميس خانه كعيه كے اندرجمع

فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ آلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ وَآنَا ٱشْهَدُ.

الْبُرُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُرُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی يَخْیی بَنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنِی لَاوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی يَخْیی قَالَ حَدَّثَنِی حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِیةً فَدَعَا يَخْیی قَالَ حَدَّثَنِی قَالَ حَجَّ مُعَاوِیةً فَدَعَا نَفُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِی الْکُعْبَةِ فَقَالَ انْشُدُکُمْ بِاللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بُنهُس عَنْ آبِی شَیْخ عَنِ آبْنِ عُمَرَ۔
۱۹۲۱: اَخْبَرَنِی زِیَادٌ بُنُ اَیُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ آبْنُ عُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ آبُنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ آبُنُ اَبُوْ غُرَابٍ قَالَ مَلْیِ وَسُولُ اللهِ شَیْخِ قَالَ سَمِعْتُ آبُنَ عُمَرَ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللهِ شَیْخِ قَالَ سَمِعْتُ آبُنُ عُمَرَ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللهِ شَیْخِ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ اِلاَّ مُقَطَّعًا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ حَدِیْثُ النَّضْرِ آشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ تَعَالَی آغُلُهُ۔

٢٢٩١:باَب مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ

فرمایا پھران سے فرمایا میں تم توقتم دیتا ہوں کدرسول کریم صلی القدعائیہ وسلم نے سونے کے پہننے سے منع فرمایا۔ انہوں نے فرمایا جی بال۔ حضرت معاویہ بیسی نے فرمایا میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔

2018: حضرت ابوالشیخ همنائی بہت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ان کے چاروں طرف چند افراد بیٹھے تھے جو کہ مہما جرین اور انصار ڈرٹٹ میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم واقف ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ریشی کپڑا پہننے سے؟ انہوں نے فر مایا: جی باں! اور سونے کے پہننے سے منع فر مایا لیکن اس کو چورا چورا کر کے (پہن لینے کی اجازت بہن

۱۲۱۸: حضرت ابوالشیخ بیت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بالطی سے سنا کہ رسول کریم الکی تیا نے منع فر مایا سونے کے سیننے سے مگراس کوریزہ ریزہ کرکے۔

باب: جس کی ناک کٹ جائے کیاوہ خص مونے کی ناک بناسکتا ہے؟



سنن نما أن شريف جلد موم

2014: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ عَلَى اللهُ عَبَّدُالرَّ حُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّ حُمْنِ الْمُن طَرَقَةَ عَنْ جَدِّهٖ عَرْفَجَةَ بُنِ اَسْعَدَ انَّةٌ أُصِيْبَ انْفَهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَخَذَ انْفًا مِنْ وَرِق فَانْتَنَ عَلَيْهِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَتَّخِذَ انْفًا مِنْ ذَهَبٍ.

2014: حضرت عرفجہ طالقیٰ بن اسعد کی ناک (ایک جنگ میں) ضائع ہوگئی (یعنی کٹ گئی) کلاب والے دن پس انہوں نے جاندی کی ناک ہوائی تھی وہ ناک بد بودار ہوگئی رسول کریم شائیٹیؤ نے حکم فر مایا سونے ک ناک بنوالی جائے۔

#### سونے کی ناک سے تعلق:

کلاب کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبائل عرب کی ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اس سخت لڑائی میں حضرت عرفجہ ڈھٹؤ کی ناک جاتی رہی تھی۔ جب آپ کوعلم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا تم سونے کی ناک بنوالو کتب فقہ میں اس مسئلہ کی کا فی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سونے کی ناک بنوانا جائز ہے اس طرح سے سونے کے دانت بھی بنوا سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے فقاوئی عالمگیری ملاحظہ فرمائیں۔

تاك بنوالو ..

٥١٦٨: آخْبَرَنَا قُتْبَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنُ اَبِي الْاشْهَبِ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ طُرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ اَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبِ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ اَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبِ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ أُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ قَالَ حَدَّثِيْنِي النَّهُ رَاى جَدَّهُ قَالَ أُصِيْبَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فِضَةٍ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنْ فَضَةٍ فَانَعَ عَلَيْهِ فَامَرَهُ النَّبِي فَيْ آنُ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهْبِ

٢٢٩٢:بَابِ ٱلرَّحْصَةُ فِي خَاتَم النَّاهَبُ

لِلرَّجَال

2019: انحبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنِ يُونُسُ عَنِ حَدَّنَا مُوسَى بْنِ يُونُسُ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُواسَانِيِّ الضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُواسَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَالِيْ ارْدى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَلْ رَاهُ مَنْ هُوَ عَلَى وَسُولُ اللهِ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبُهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

۵۱۲۸: حفرت عرفجہ طاقط بن اسعد کی ناک (ایک جنگ میں) ضائع ہوگئ (یعنی کٹ گئ) کلاب والے دن پس انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی وہ ناک بد بودار ہوگئی رسول کریم منگا تائی کے سم فر مایا سونے کی

باب: مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننے سے متعلق

حديث





صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

# سونے کی انگوشی کی اجازت سے متعلق:

عیب لگانے سے مرادیہ ہے کہ تم سے جوزیادہ متلی اور خدارسیدہ تھے وہ دیکھ چکے ہیں یعنی جب رسول کریم مثلی تیز اس کو دیکھ چکے ہیں اورانہوں نے اس پرکلیز نہیں فرمائی تو آپ واللؤ کو بھی اس کے پہننے سے نگیز نہیں فرمانی چاہیے۔

#### ٢٢٩٣: بَابِ خَاتُثُم ِ النَّاهَبِ

مَادَ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ اَتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢ َ الْحَبَرَيٰيُ مُحَمَّدُ بُنِ ادَمَ عَنْ عَبُدِالرَّحِيْمِ عَنْ عَبُدِالرَّحِيْمِ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ اَبِي السُّحْقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ عَنْ زَكْرِيَّا عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَنْ الْمُعَاثِمِ الْحُمُورِ .

٥١٤٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ عَنْ آبِي السَّحٰقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلِيٍّ يَقُولُ نَهٰي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِعَةِ الْمُمْرَاءِ وَ عَنِ الشِّيَابِ الْقَسِّيَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شَرَابٌ يَصْنَعُ مَنَ الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شَرَابٌ يَسْحَقَ فَعَالُ بُنُ رُزَيْقِ رَوَاهُ عَنْ آبِي السَّحْقَ شَدَّتِهِ خَالْقَةً عَمَّارُ بُنُ رُزِيْقِ رَوَاهُ عَنْ آبِي السَّحْقَ

#### باب:سونے کی انگوٹھی ہے متعلق

• 2014: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہنی تمام حضرات نے سونے کی انگوشی پہنی پھر آپ نے فرمایا میں اس انگوشی کو پہنتا تھالیکن میں اب اس کو بھی نہیں پہنوں گا پھر آپ نے انگوشیاں اتار کر اس کو اتار کر بھینک دیا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں اتار کر کھینک دیا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوشیاں اتار کر

ا ا ا د حضرت علی طافیز سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہننے سے منع فرمایا اور ریشی کپڑے اور لال رنگ کے گدوں پر میٹھنے سے اور گیہوں اور جَو کی شراب پینے

2012: حضرت علی و النیز سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی پہننے سے منع فرمایا اور ریشمی کیڑا پہننے اور سرخ زین پر چڑھنے کی ممانعت فرمائی (جو ریشم کے بنے ہوں)۔

۳۵۱۵: حضرت علی جھٹو سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنگیٹی آنے ممانعت فرمائی سونے کا چھلا پہننے سے اور سرخ زینوں پر چڑھنے سے اور ریثمی کپڑوں کے پہننے سے اور جعد کے پینے سے اور پھر اس کی تیزی کا حال بیان فرمایا۔



عَنْ صَغْصَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ ـ

جعه کیاہے؟

یا یک شم کی شراب ہے جو کہ گیبوں اور بوسے تیار ہوتی ہے اس کا استعال بھی و گیر شراب کی طرح 7رام اور نا جائز ہے۔ و عن الجعة بکسر الجیم و تخفیف المهملة نبیذ متخذ من الحنطة والشعیر و رهر الربی علی سنن النسائی ش: ۸۱ مطبوعة نظامی کانپور۔

٣ ١٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِيْقِ عَنْ اَمِي السُّحْقَ عَنْ اَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِيْقِ عَنْ اَمِيْ السُّحْقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلِيَّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَيْسِيِ وَالْقَيْسِيِ وَالْقَيْسِيِ وَالْقَيْسِيِ وَالْقَيْسِيِ وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِي وَالْفَيْسِ وَالْقَيْسِي وَالْقَيْسِ وَالْقَيْسِي وَالْمُنْفِقُ وَالْمِعِيقِ قَالَ اللَّهِ عَبْدِالرَّحْمَانِ اللَّذِي قَبْلَهُ الشّبَهُ وَالْمَيْسُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥١٤٥: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عَنُ عُبِيْدُاللّٰهِ بْنُ مُوسَى قَالَ ٱنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنُ السَّمَاعِيْلَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ السَّمَاعِيْلَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ صَعْصَعَةَ ابْنِ صُوْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِي اِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِي اِنْهَنَا عَمَّا لَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَيْمِ وَالْقَسِّي الْحَرِيْرِ وَالْقَسِّي وَالْمُسِ الْحَرِيْرِ وَالْقَسِّي وَالْمُسْ الْحَرِيْرِ وَالْقَسِّي وَالْمُسْ الْحَرِيْرِ وَالْقَسِّي

٢ - ١٥: اَخْبَرَنَا عَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ سُمْيْعِ الْحَنْفِيُّ عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمْيْرٍ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ ابْنُ صُوْحَانَ اللّهِ عَلِيّ فَقَالَ أِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلِيّ فَقَالَ أِنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانَ رَسُولُ اللهِ هَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ وَ نَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الدَّهَبِ وَ لُبُسِ الْقَسِّيِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ لَا اللهِ الْحَمْرَاءِ اللهُ الْحَوْدُ وَلُكُسِ الْقَسِّيِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ لَـ

٧٤ أَخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

۲۵۱۵ امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عند روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کا چھلا اور ریشی کپڑا پہننے سے منع فرمایا اور منع فرمایا لال رنگ کی زین پر چڑھنے اور جعہ (نامی شراب) پینے سے ۔ حضرت امام نسائی ڈائٹیز نے فرمایا: پہلی روایت ٹھک ہے۔

3143: حضرت صعصعہ ﴿ اللهٰ بن صوحان سے روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا: تم ہم کومنع کرواس چیز سے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: مجھ کومنع کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلمنے تو نبے اور لا کھ کے برتن سے 'سونے کے چھلے اور ریشم کے کپڑے بہننے سے اور سرخ رنگ کی زن سے۔

2014: حفرت صعصعه بڑاتیز بن صوحان سے روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا :تم ہم کومنع کرواس چیز سے کہ جس چیز سے کہ جس چیز سے نہ جس چیز سے نہ اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: مجھ کومنع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اور لاکھ کے برتن سے 'سونے کے چھلے اور ریشم کے کیڑے پہننے سے اور سرخ رنگ کی .

زین ہے۔

۵۷۷ حضرت صعصعه طالعي بن صوحان ہے روایت ہے کہ میں نے





عَبْدُالُواحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُمَيْعِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةٌ بْنُ صُوْحَانَ لِعَلِيّ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ وَلُبُسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الْمَيْثَرَةِ الْحَمُوَاءِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ حَدَّيْثُ مَرُوَانَ وَ عَبْدِالْوَاحِدِ آوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ۔ ٨١٥: أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلِيّ الْحَنَفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ ٱنْبَانَا دَاوْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ ٱبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حِبْيْ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُوْلُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلَاَقُواُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ ابنُ عُثْمَانَ۔

9 - 2012: آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوْدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَاكِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَائِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَا اَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ قَالَ نَهَائِهُ عَنْ لَبْسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَ عَنْ لُبْسِ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاكِعًا ـ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَرَاكِعًا ـ

٥١٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَسُودِ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْفِعُ بُنُ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَلْفِعُ بُنُ يَرِيْدُ عَنُ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن الْقِرَاءَةِ قِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن الْقِرَاءَةِ قِ وَاَنَا رَاكِعٌ وَ

علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے عرض کیا:تم ہم کومنع کرواس چیز ہے کہ جس چیز ہے دہ جس چیز ہے۔ انہوں نے جس چیز ہے دہ انہوں نے فر مایا: مجھ کومنع کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے اور لا کھ کے برتن ہے سونے سے سونے سے چیلے اور ریشم کے کپڑے پہنے ہے اور سرخ رنگ کی زن ہے۔

2012 حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جھے کو میر ب دوست رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فر مایا۔

(اگر چه ) میں بینہیں کہتا کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا '(۲) اور فر مایا۔ (۱) آپ نے مجھ کوسونے کی انگوشی سے منع فر مایا '(۲) اور ریشی کیڑے پہننے سے منع فر مایا '(۳) سم کے رنگ سے منع فر مایا وک کہ چیک دار سرخ ہواور رکوع یا سجدہ میں قر آن کر یم پڑھنے سے منع سے منع فر مایا۔

9210: حضرت علی طالبین سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم منگانیئی نے سونے کی انگوشی پہننے سے اور رئیٹمی کپڑے کے پہننے سے اور لال رنگ کے اور کسم کے رنگ کے کپڑے پہننے سے اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے ہے۔

۵۱۸: حضرت علی جن این ہے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ



منن نبائي شريف جلد وم

عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

١٨١٥: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ قَزَعَةً قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ١٨٥: بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ١٨٥: بُنُ الْمَحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَوَ عَنُ سَلَّيُّا أَمُ الْمَا الْمَا اللهِ عُنْدِ اللهِ حُنَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْهِ عَلِيَّا يَقُولُ نَهَائِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَقُولُ نَهَائُمُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَقُولُ نَهَائُمُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَ عَلِيْهِ وَعَنِ وَسَلَّمَ وَلَا اَقُولُ نَهَائُمُ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ وَعَنِ الْقَيْسِيّقِ وَالْمُعَصْفُورُ وَانُ لَا اَقُراً وَانَا رَاكِعٌ۔

١٩١٨ أَخْبَرَنِي هُرُوْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ بُنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ بُنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسُلَى وَ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بُنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِیْمَ مُولَىٰ عَلِيّ قَالَ نَهَانِی رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللّهَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللّهَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللّهَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللّهَ هَلِي قَالَ نَهَانِی رَسُولُ عَنِ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ تَخَتَّمِ اللّهَ هَلِي قَالَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهِ اللّهَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَعَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَّادَدُ اَخْبَرَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا وَالْمَادُ بُنُ سَلَمَةَ الْبَرَاهِيْمُ بُنُ الْمُحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ مُولَى ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ مُولَى ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ لَبُسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ التَّخَيُّمِ بِالذَّهَبِ. بالذَّهَبِ.

٥١٨٥: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَا

ا ۱۵۱۵: أَخْبَرَنَا الْمُحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ۱۵۱۵: حضرت على طَائِزَ بروايت بروايت بكه مجهوكومنع فر مايا رسول كريم بْنُ الْحَادِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَوَ عَنْ صَلَيْقِا فَ رَبُوع مِن قر آن كريم پڑھنے باورسونا اور تسم كارنگ پہننے ابو اهِنْ قَانِ عَبْدالله حُنَيْن عَنْ آبِيْه قَالَ سَمِعْتُ ہے۔

۵۱۸۳: حضرت علی والنئو سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم منگانڈینے نے سونا اور کسم کارنگ پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے۔

۵۱۸۴: حضرت علی و النوز سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم مَثَلَ اللَّهِ اللَّهِ مِن قرآن کریم پڑھنے سے اور سونا اور کسم کارنگ پہننے سے۔

۵۱۸۵:حضرت علی خانفیز سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم





بُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْبُلُخِیُّ قَالَ سَلَّائِیْلُہُ حَدَّثَنَا سَعِیْدٌ عَنْ اَیُّوْبَ عَہُ نَافِعِ عَنْ مَوْلَی لِلْعَبَّاسِ اَنَّ ہے۔ عَلِیًّا قَالَ نَهَانِی رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَ عَنِ التَّخَتَّمِ بِالذَّهَبِ وَانْ أَقْرَا وَآنَا رَاكِعٌ۔

٢٢٩٣:بَابِ ٱلْآخُتِلَافُ عَلَى يَحْيِيَ بُنِ اَبِي

کثیر فیه

كَالَمُ الْحَدَرُنِي هُرُونُ بَّنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَرْبٌ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَبْدُالصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمَرُو بْنُ سَعِيْدٍ الْفَدَكِيُّ آنَّ نَافِعًا آخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حُدِيْنِ الْفَدَكِيُّ آنَّ نَافِعًا آخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حُدِيْنِ آنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ النَّا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ خَاتَمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَلِيقَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

2010: أَخْبَرُنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَالشَّيَابِ الْفَسِيِّة وَعَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَالشَّيَابِ الْفَسِيِّة وَعَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه اللَّه اللَّهُ عَنْ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ ا

آمَاهُ الْحَدَّنَا الْوَلِيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ عَمْ وَالْآوُزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَلَيْ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللهِ فَيْ وَسَاقَ الْحَدِيثُ مَا مُاللهِ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ مَنْ مَسْعَدَةً عَنْ اللهِ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْقُسِيِّةِ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتِمَ الذَّهَبِ وَانَ عَبْرُ ا رَاكِعًا اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتِمَ الذَّهَبِ وَانَ عَبْرُ ا رَاكِعًا اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتِمَ الذَّهَبِ وَانَ عَبْرُ ا رَاكِعًا لِيَعْ وَالْحَرِيْرِ وَخَاتِمَ الذَّهِبِ وَانَ عَبْرُ ا رَاكِعًا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بُوْدِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الْبُلْخِيُّ قَالَ مَنَا أَيْنَا لَهُ مُعَنِّ مِن مَل حَدَّثَنَا سَمِيْدٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنْ مَوْلَى لِلْعَبَّاسِ أَنَّ سے۔

# کی بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف

۲ ۵۱۸: حضرت علی جائین سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم ساٹیز آنے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے اور سونا اور کسم کارنگ پہننے

2018: حضرت علی طالق سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فر مایا رسول کریم مُنَالْتَیْنِ نَے کسم سے ریکھ ہوئے کیٹر نے رکیٹمی کیٹر سے بہننے اور رکوع میں قراءت کرنے ہے۔

۵۱۸۸: ترجمه اور مفہوم سابق کے مطابق ہے۔

۵۱۸۹: حضرت علی خلائیۂ سے روایت ہے کہ مجھ کومنع فرمایا رسول کریم مَنَّا لِنْظِیْ نِینْ سے اور رکوع میں قراءت کرنے ہے۔ اور رکوع میں قراءت کرنے ہے۔





خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ.

١٥١٥: أَخُبَرُنَا أَخْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ٱنْبَانَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنُ عَلِيَّ قَالَ نَهِي عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوَانِ وَلَبُسِ ﴿ اورمونَے لِيَاتُلُوشِي بِينِجْ سِير الْقَسِّتَي وَ خَاتَم الذَّهَبِ

> ا ١٥١٥: أَخْبَرُنَا قُتُيْبَةُ قَالَ آخْبَرُنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ نَهٰى عَنْ مَيَاثِرِ الْأَرْجُوَانِ وَ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ

> ٢٢٩٥: بَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً وَٱلْاَخْتِلَافُ

#### عَلٰى قَتَادَةً

٥١٩٢: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ فِيصونِي كَانْلُوشِي بِينِي مِنع فرمايا ـ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّم

> ٥١٩٣: أخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ عَنْ آبِي الثَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفُصٌ اللَّيْشُّ قَالَ اشْهَدُ عَلَى عِمَرَانَ آنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرُبِ فِي الْحَنَاتِمِ.

۵۱۹۴: أَخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَآنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحُرِثِ عَنُ بَكُرِ بُنِ سَوَّادَةَ أَنَّ آبَا الْبَخْتَرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَّمٌ مِنْ ذَهَب فَاعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكَ جِنْتَنِيْ وَفِي يِدَكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ ـ

۵۱۹۰: حضرت ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّه عليه وسلم نے ممانعت فرمائی زینول ہے اور رہیشی کیڑے پہننے ہے

۵۱۹۱:حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی ، الله عليه وسلم نے ممانعت فرمائی زينوں ہے اور سونے کی انگوشی پيننے

# باب:حضرت ابو ہر رہ وظائمۂ کی حدیث شریف میں حضرت قباده طابيئة براختلاف

٦٩١٥: حضرت ابو ہر رہے والٹیوئی ہے روایت ہے کہ مجھے کورسول کریم مُنکی تاہیم

۵۱۹۳:حضرت عمران طافئة ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگانتیا کم ہے۔ ممانعت فرمائی رئیثمی کیڑے بیننے سے اور سونے کی انگوشی بیننے سے اور سنریاسرخ برتنوں میں یانی پینے سے جو کہ لاکھ کے بنے ہوئے ہوں کیونکہاس دور میں وہ شراب کے برتن تھے۔

۵۱۹۴:حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ملک نجران کا ایک باشندہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا وہ سونے کی انگوشی سنے ہوئے تھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہنیں فرمائی اور فرمایا بتم میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لے کر آئے



شن نها کُنثر یف جلد ۱۹۰

2) الحَدَنَا الْحَمَدُ بَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُوانِيلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبِيدُاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا السُرائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَة عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ اَنَّ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَة عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ اَنَّ مَالِمٌ وَعَلَيْهِ حَالَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِخْصَرَةٌ اَوْجَرِيْدَةٌ فَصَرَبَ مَا لَيْ يَلِدُ وَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِخْصَرَةٌ اَوْجَرِيْدَةٌ فَصَرَبَ مِنْ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِ فَرَاهُ النّبِي فَيْ اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا المَوْتَلَ اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا الْمَوْلَ الْمَوْلَ الْحَاتَمَ قَالَ رَمِينَ بِنَهُ فَقَالَ مَا بِهِذَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا الْمَوْتُكُ اللّٰهُ الْمَوْتُ اللّٰهُ الْمَوْلَ الْمَالِمُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِذَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهُولَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ هَذَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ هَذَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِا فَرَاهُ النّٰبِي قَلْ اللّٰ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ مَا بِهِا فَا اللّٰهِ قَالَ مَا بِهُ قَالَ مَا بِهُ قَالَ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُولَدُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمَوْلَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

آاذَ الْخَبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ رَاشِدٍ عَنِ النَّهُمِرِيِّ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ عَنُ اَبِي ثَعْلَبَةً النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ فِي النَّعُمَانِ مُعَدُ بَقَضِيبٍ مَعَدُ يَقُوعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَدُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقُوعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قَالَ مَا يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقُوعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا عَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قَالَ مَا يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهِبٍ فَجَعَلَ يَقُرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قَالَ مَا يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهِبٍ فَجَعَلَ يَقُرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا عَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قَالَ مَا النَّيْ مُنَاكِ وَاغُرَمُنَاكَ حَالَقَهُ يُونُسُ وَالله وَالْمَاكَ حَالَقَهُ يُونُسُ وَوَالَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاهُ قَالُ مَا الله عَنَاكَ وَاغُورُ مُنَاكَ حَالَقَهُ مُولُولُ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَهُ يُولُسُ وَاللّهُ مُعْمَلِ عَلَى الله مُولِي عَنَاكَ وَاعْرَمُنَاكَ حَالَقَهُ مُولُولًا مَنَاكَ حَالَقَهُ مُولًى الله مُنْ النَّهُ عَلَى الله مُنْ الله مُعَلَى الله مُنْ الله مُعَلَى الله مُن الله مُعْمَلَ عَلَى الله مُعَلِى الله مُنْ الله مُنْ الله مُعَمَلَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُعْمَلًا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلَ عَلَى اللّه مُنْ اللّه اللّه عَنْ اللّه مُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلَ اللّهُ الْمُعْمِلَ اللّهُ الْقَامُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْمُعْمِلَ اللّهُ الْمُعْمِلَ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُولِقِيلُ اللّهُ الْمُلْكِلَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعُلِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2016. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بَنُ عَمْرِوبُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی یُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُوْ اِدْرِیْسَ الْخَوْلَانِیُّ اَنَّ رَجُلاً مِمَّنُ اَدْرَكَ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَبِسِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ لَبِسِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

2010: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک دن خدمت نبوی میں حاضر ہوا وہ خص سونے کی انگوخی پہنے ہوئے تھا اور اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے انگوخی پہنے ہوئے تھا اور اس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم کے اس مبارک ) ہاتھ میں ایک جیسری یا ایک شان تھی آپ نے اس سے مارا اُس کی اُنگلی پر۔اس خص نے کہا میں نے کیا کیا یارسول الله علیہ وسلم! آپ نے فرمایا: تم اس کو نکال دوا پی انگلی سے۔ یہ بات س کر اس آدمی کو دیکھا تو دریا فت کیا کہا تھی کہا ہوگی۔اس نے کہا میں نے بھینک دی آپ نے فرمایا: میں نے بینیں کہا تھا کہ اس کوفروخت کر دواور اس کی قیمت کو بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کوفروخت کر دواور اس کی قیمت کو این علیہ میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بہتے نے فرمایا یہ حدیث میک سے میں خرچ کرو۔حضرت امام نسائی بہتے نے فرمایا یہ حدیث میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے میک سے

2019: حضرت ابونغلبہ حشنی بیسین کے ہاتھ میں رسول کریم مُن الیسی آئی ایک ایک ایک حیم ری سے مارنے گے ایک وقت آپ عافل ہوئے تو حضرت ابونغلبہ بیسی نے اس کو نکال کر بھینک دیا آپ نے فرمایا ہم نے تم کو تکلیف دی اور تمہارا نقصان کیا۔

2010: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔





وَ حَدِيْثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ التَّعْمَانِ.

319۸: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرْشِيْ الدِّمَشُقِيَّ آبُوْ عَبْدِالْمَلِكِ قِرَاءَ اللَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنِ الزُّهُوعِيِّ عَنْ ابِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى عَلَىٰ رَبُولُ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبِ نَحْوَهُ.

٥١٩٩: اَخْبَرَنِيُ اَبُوْبُكُو بِنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَبْدُالْعَوِيْرِ الْعُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّهُ هُرِيّ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ اَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ اِصْبَعَهُ بِقَضِيْبِ كَانَ مَعَهُ حَثَّى رَمِيْ بهد

ُ نَهُ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْحُمَدُ اللهِ عَلَيْ الْمَوْوَذِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا الْمُورُوذِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا الْمُواهِيَّمُ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْسَلٌ قَالَ اللهِ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْمَرَسِيْلُ وَسَلَّمَ مُوْسَلٌ قَالَ اللهُ صَلْحَانَةً وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ لَلهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ لَا عَلَمُ اللهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ اللهُ اللهُ سُبْحَانَةً وَتَعَالَىٰ اَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٢٩٢: بَأَبِ مِقْدَارٌ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ

الفِضَةِ

١٥٠١ أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِم مِنْ ابْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِم مِنْ اَهْلِ مَرُوًا آبُو طَيِّبَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةً عَلَيْهِ مَنْ اَبِيْهِ آنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى آرى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى آرى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ صَدِيْدٍ فَقَالَ مَالِى آرى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنُ عَلَيْهِ عَاتُمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَنِهُ مَا اللهُ مَالِى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ شَبَهٍ فَقَالَ مَالِى آجِدُ مِنْكَ وَبُحَاتُهُ اللهُ اللهُ مَالَهُ مَالِهُ اللهُ مَالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَالِى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 

۵۱۹۸ مفہوم سابق کے مطابق ہے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔

۵۱۹۹ مفہوم سابق کے مطابق ہے ترجمہ کی ضرورت نیں ہے۔

۵۲۰۰: ابن شہاب نے اس حدیث کومرسلاً روایت کیا ہے حضرت امام نسائی بیٹید نے فرمایا مرسل ٹھیک ہے۔

# باب:انگوشی میں جاپندی کی مقدار

#### كابيان

ا ۵۲۰ : حضرت بریدہ ڈھٹھ سے روایت ہے کہ ایک آ دی خدمت نبوی منگھ نے میں حاضر ہوااور وہ لو ہے کی انگوشی پہنے ہوئے تھا آ پ نے فر مایا میں وہ کھتا ہوں کہ تم اہلِ جہنم کا زیور پہن رہے ہو (بیتن کر )اس نے وہ انگوشی اتار کر چھینک دی چھر وہ شخص آیا اور وہ پیٹل کی انگوشی پہنے ہوئے تھا آ پ نے فر مایا میں تم سے بتوں کی بد بومحسوں کر رہا ہوں کیونکہ بت پیٹل کے تیار ہوتے ہیں اس شخص نے وہ انگوشی اتار کر پھینک دی اور عرض کیا یا رسول الدشان ایڈی پھر میں انگوشی کس چیز کی تیار کھینک دی اور عرض کیا یا رسول الدشان ایڈی پھر میں انگوشی کس چیز کی تیار



فَطَوحَهُ قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّجِدُهُ مَلَول؟ آبِ نِفرمايا: حاند كي ليكن جس وقت وه ايك مثقال سيم ہوجائز ہے۔

# ایک مثقال ہے کم اٹکوھی:

قَالَ مِنْ وَرِقِ وَلَا تُتِمَّةُ مِثْقَالًا \_

مذکورہ حدیث سے ایک مثقال سے کم وزن کی جاندی کی انگوشی پہننے کا جواز ثابت ہوتا ہے اوراو ہے کی انگوشی مرداور عورت کسی کے لئے پہننا جائز نہیں ہےاور مثقال کی مقدار ساڑ ھے جار ماشہ ہے۔

٢٢٩٧: باب صِفَةُ خَاتَم النَّبِيِّ ﷺ

٥٢٠٢: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ ٱلْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَصُّهٔ حَبَشِيٌّ وَ نُقِشَ فِيُهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ.

باب:رسول كريم مَنْ النَّهُ عَلَمْ كَا الْكُوْهِي كَى كيفيت

۵۲۰۲: حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک حلیاندی کی انگوشی بنائی تھی اس انگوشی کا تگیبنہ (علاقه ) حبش كاتفااوراس انگوشي مين نقش تفامحمر رسول الله \_ ( صلى الله عليه وسلم)

# م يَ سَلَّا لَيْنِهُم كَلِي الْكُوشِي كَالْكِينِهِ:

نہ کورہ روایت میں اس انگوشی کا نگینہ جبثی ہونا نہ کور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انگوشی کا نگیبنہ جبش میں تیار ہوا تھا اور ا کیے روایت میں ہے اس انگوشی کا تمینہ جاندی کا تھا ہوسکتا ہے آپ کے پاس دوانگوشی ہوں اور حبشی ہونے کے بارے میں سیجمی امکان ہے کہاس انگوشی کا بنانے والاعبش کارہنے والا ہو۔

٥٢٠٣: آخُبَرَنَا ٱبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ مُوْسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ يَحْيَى قَالَ آخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَرِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتُّمُ بِهِ فِي يَمِيْنِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا

٥٢٠٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيّ الْحِمْصِيُّ وَ كَانَ آبُوْهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِح

۵۲۰۳:حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے۔ كەرسول كرىم صلى الله عليه وسلم كى انگوشى جايندى كى تقى - آپ صلى الله عليه وسلم اس كو دائيس بإتھ ميں پہنا كرتے تھے اور اس انگوشى كا مگینہ جبشی تھا اور آپ مَلَاثِیْمِ اس کا مگینہ تھیلی کی طرف رکھا کرتے

٣٠٥٠: حضرت انس بن ما لك طافئة سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي انگوشي حيا ندي كي تقي اوراس انگوشي كا تكيينه بهي حيا ندى كا





بْنِ حَتِّي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَ كَانَ فَصُّهُ مِنْهُ

3٢٠٥: أَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ ابْنُ بِسُطَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقِ فَصُّهُ

٣٥٠١: أَخُبَرَنَا أَخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهِيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ

٥٢٠٤: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَس قَالَ اَرَادَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَكُتُبَ إِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوْا اَ نَّهُمُ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِّنِي ٱنْظُورُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَ نُقِشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

٥٢٠٥ :حضرت انس بن ما لک جن شخ سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی التدنيلية وسلم كي انگوشي حيا ندي كي تهي اوراس انگوشي كانگيية بهي حيا ندي كا

۲۰۱۲: حضرت انس بن ما لک بالنیز سے روایت سے کدرسول کر میم صلی الله عليه وسلم كي انگوشي حياندي كي تقي اوراس انگوشي كا تگييه بھي حياندي كا

٤٠٠٥:حضرت انس بن ما لك ظانفيز سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ روم اس تحرير كونيس يراهة كدجس يرممر ندمواس يرآب نے جاندى كى ایک انگوشی بنوانی گویا که میں اس کی سفیدی دیچیر ہا ہوں اس میں تحریر تھا:محمدرسول اللہ۔

خلاصة العاب كم ندكوره بالاحديث شريف مين اصل متن مين لفظ كتاب فرمايا كيا باس لفظ كتاب سے مرادتح يراور خط ہے۔مطلب سے ہے کدروم کےلوگ اس خط یاتح ریکواہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ جس پرمُبر نہ ہو۔ اِس ضرورت کی وجہ ہے آپ مَنَّا لِيَنِيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

٥٢٠٨: ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ٱبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِعَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَالَ آخَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ حَتَّى مَطْى شَطُو ُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَوَجَ فَصَلَّى بِنَا كَانِّي ٱنْظُورُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ انگۇنچى تقى \_

۵۲۰۸ : حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے نمازعشاء میں آ دھی رات تک کی تاخیر فرمادی پھرآ ب صلی الله علیه وسلم باہرتشریف لائے اور نماز عشاء ہم لوگوں کے ساتھ ادا فرمائی گویا کہ آپ منافید اے ہاتھ میں جاندی کی





# باب:انگوهی کس ماتھ

#### میں ہنے؟

٥٢٠٩: حضرت ابوسلمه رضي التد تعالى عندے روایت ہے که سول کریم مَثَاثِينَا وَالْمِينِ بِالْحَصِينِ الْكُوشِي بِيهِنَا كُرِتِ مِنْ عَصِهِ -

٥٢١٠:حضرت عبدالله بن جعفر طالفي سے مذكوره مضمون جيسي روايت منقول ہے۔

# باب: جس لوہے پر جا ندی چڑھی ہواس کی انكوهى ببننا

٥٢١١:حضرت معيقيب والنيؤي سے روايت ہے كدرسول كريم صلى الله علیہ وسلم کی (مبارک) انگوٹھی لوہے کی تھی اوراس پر جاندی کیٹی ہوئی تھی وہ انگوٹھی مجھی میرے ہاتھ میں ہوتی تھی اور حضرت معیقیب جلامیز اس کی حفاظت کے لیے مقرر تھے (لیعنی وہ اس کی حفاظت کرتے تقے)۔

#### باب: كانسى كى انْگُوڭمى كابيان

۵۲۱۲: حضرت ابوسعید خدری ڈائٹوز سے روایت ہے کدایک شخص ایک ون خدمت نبوی مَثَاثِیْزَم میں بحرین سے حاضر ہوا اور اس نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اوروہ محض ریشم کا ایک چوغہ بہنے ہوئے تھا۔اس نے وہ دونوں اتار دیئے

٢٢٩٨:باَب مَوْضِعُ الْخَاتَم مِنَ الْيَدِ-ذِكُرُ

حَدِيْثِ عَلَى وَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ۵۲۰۹: أَخْبَرُنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلاَلِ عَنْ شَرِيْكٍ هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِوٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَرِيْكٌ وَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنَّ النَّبيُّ عَلَىٰ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

٥٢١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ رَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتُّمُ بِيَمِينِهِ-

٢٢٩٩:بَابِ لُبُسُ خَاتَم حَدِيْدٍ مِلُويِّ عَلَيْهِ

٥٢١١ أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ أَبِي عَتَّابِ سَهْل ابْنِ حَمَّادٍ حِ وَ ٱنْبَانَا آبُوْ ۚ ذَاؤُذَ خَدَّثُنَا ٱبُوۡ عَتَّابِ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مِكْيُنٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحُوِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيْبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيْبِ آنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْدًا مَلُوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَ رُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيْقِيْبٌ عَلَى خَاتَم رَسُولِ اللهِ ﷺ

٣٢٠٠: باب لبس خَاتِم صُفُر

۵۲۱۲: ٱخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ الْمَصِّيْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوْدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ ثَغُر ثِقَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحُوِثِ عَنْ بَكُوِ بُنِ سَوَّادَةً عَنْ آبِي الْبَخْتَوِيّ عَنْ

سنن نبائي شريف جلدسوم

اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيْرٍ فَٱلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَا ۖ رَسُولَ اللَّهَ اتَّيْتُكَ انِفًا فَٱعْرَضْتَ عَنِيْ فَقَالَ آنَّهُ كَانَ فِيْ يَكِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرِ كَثِيْرِ قَالَ إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِٱجْزَ اَعَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا قَالَ فَمَا ذَا اتَّخَتُّمُ قَالَ حَلْقَةً مِنْ حَدِيْدٍا وَ وَرقِ اَوْ

مُنْ بَشَّارٍ قَالَ حُكَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصُوْغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلُ وَلَا تَنْقُشُوْا عَلَى نَقُشه.

پھرآیا اوراس نے سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے عرض کیایارسول اللَّهُ مُنْاتِیَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آپ نے میری طرف نہیں ویکھا تھا آپ مُلَا تَیْرُانے فرمایا اس وقت تہارے یاس آگ کا ایک شعلہ تھا اس نے کہا میں تو کافی مقدار میں آگ ك شعلى كرآيا بول-آپ الله أن فرمايا: جوتم لي كرآك ہو وہ حرہ (جو کہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک مقام ہے) کے پھروں ے زیادہ مفید نہیں ہے لعنی سونے کے ڈھیلے اور زمین کے پھر دونوں ہی برابر ہیں البتہ بیدونیا کی بونجی ہے پھراس نے کہا میں کس شے ک انگوشی بناؤں؟ آپ نے فرمایاتم لوہے کا ایک چھلہ بنالو یا حاندی یا پیتل کا چھلیہ بنالو۔

۵۲۱۳: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم فكلے ( يعني روانه ہو گئے ) اور آ پ نے ایک جاندی کا چھلا ہوا رکھا تھا۔ ارشاد فرمایا جس شخص کا دِل چاہے وہ اس طرح کا چھلہ بنوالے لیکن جواس پر کندہ ہے وہ کندہ نەڭرائے يە

#### ا يك حكم ممنوع:

آتخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا مُوا تَهَا جوكه آپ مَنْ اللَّهُ الطور مهر لكانے كے استعال فرماتے اور بيہ آپ اُلْ اِلْمِالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الكلِّ اللهِ الكلِّ اللهِ الكلُّ اللهِ اللهِ اللهُ الكلُّ اللهِ اللهُ اللهُ الكلُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل سکتے تھے باقی سب کے لئے اس عبارت کا کندہ کرا کے انگوٹھی پہنناممنوع ہے۔

الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا هُرُوْنُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آتَنَّخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا وَ نَقَشَ عَلَيْهِ وَ نَقَشًا قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّخَذُنَا خَاتَمًا وَ نَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ آحَدٌ عَلَى نَفْشِهِ ثُمَّ قَالَ انَسٌ فَكَا يِّي ٱنْظُرُ

۵۲۱۴: أَخْبَرُنَا أَبُو فَ وَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ ۵۲۱۴:حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک انگوشی بنوائی اور اس پر (حروف) کندہ کرائے پھرارشادفر مایا ہم نے انگوشی بنائی ہےاور کندہ کرایا ہے اب کوئی دوسرا شخص اس طرح ( کامضمون) نہ کھدوائے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں اس کی روشنی گویا کہ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم کے ( مبارک ) ہاتھ میں دیکچہر ہا





اللي وَ بيُصِهِ فِي يَدِهِ.

٢٣٠١: بَابِ قُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنقَشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَابيًّا بِغُدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَانَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبَ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِيدٍ عَنْ أَنَّسِ ابْنِ مَالِكٍ بِرَعْ لِي (عبارت) نه كلدواؤ ـ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا تَسْتَضِيْنُو بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيْمِكُمُ عَرَيبًا.

## باب: فر مان نبوی صلی الله علیه وسلم کهانگوهی برعر بی عبارت و کی واؤ

٥٢١٥. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدِ بْنُ مُوْسَى الْخُوَارَزُمِيُّ ٢١٥٠ حضرت الس رَايَةِ بِ روايت بِ كدرمول كريم مَنَاتَيَّا أَتْ ارشادفر مایاتم لوگ مشرکین کی آگ ہے روشنی نہ کرواوراینی انگوٹھیوں

خلاصة الباب المن نكوره بالاحديث شريف مين مشركين كي آك سے روشي كرنے كو جومنع فر مايا كيا ہے اس كا مطلب يہ ہے کتم لوگ ان لوگوں سےمشورہ نہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے اور تمہارے پرورد گارے دشمن ہیں اور عربی عبارت کندہ کرنے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہےاس کامطلب یہ ہے کہتم انگوشی پرمیرا نام نہ کھدواؤ لیعنی محمد رسول اللّٰد نہ کھدواؤ تا کہ میری مُہر ہےاشتباہ نہ ہو جائے۔

## باب:کلمہ کی انگلی میں انگوشی پہننے کی ممانعت

۵۲۱۲: حضرت ابو ہریرہ طالفتا سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا' مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاتم اللّٰه عز وجل ہے ہدایت اورسید ھے راستہ کی دعا مانگواورتم ٹھیک اور درست کام کرواور آپ نے مجھ کواس انگل میں انگوٹھی ٹیننے ہے منع فرمایا اور ارشارہ فرمایا کلمہ کی انگلی اور درمیان کی انگلی کی طرف۔

ے۵۲۱ : حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے که رسول الله ا صلی الله علیه وسلم نے مجھے سبابہ اور وسطی انگل میں انگوشی سیننے سے منع فرمایا۔

٢٣٠٢: باب النَّهِي عَن الْخَاتَم فِي السَّبَّابَةِ ۵۲۱۲: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم بُن كُلَيْب عَنْ اَبَى بُرُدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَىٰ وَالسَّدَادَ وَنَهَا نِيْ أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَ هَذِهِ وَأَشَارَ يَغْنِيُ بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطِي\_

· اللهِ عَامَدُ اللهُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَٰذِهِ وَهَٰذِهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَاللَّفُظُ لِلْمِنِ الْمُثَنِّي.

٥٢١٨: ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

۵۲۱۸: حضرت ابو ہریرہ خانفیز ہے روایت ہے کہ حضرت علی جانفیز نے ۔



بِشُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي بُوْدَةَ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ آلْلَهُمَّ الْهِينِي وَ سَدِّدُنِي وَ نَهَانِي اَنْ اَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هٰذِهٖ وَ هٰذِهٖ وَاشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسُطٰى قَالَ وَقَالَ عَاصِمٌ آحَدُهُمَا۔

# ٢٣٠٣:باَب نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْلَ دَخُولِ الْخَلاءِ

٥٢١٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ صَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّهْ اللهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّهُ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَاللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥١٢١: آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ فَطَوَحَهُ النَّبِيُّ عَيْ قَالَ لَا ٱلْبَسُهُ آبَدًا۔

٥٢٢٢ أَخْبَرَنَا مُخَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ مُوْسَى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ دَمْبِ ثُمَّ طَوَحَهُ وَلَيْسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ نَقَشَ ذَهَبِ ثُمَّ طَوَحَهُ وَلَيْسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ نَقَشَ

فر مایا 'مجھ سے رسول کریم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ارشا دفر مایا تم اللہ عزوجل سے دعا کرو' اے اللہ! مجھے سید ھے اور درست رائے کی بدایت دے اور آپ نے مجھ کو اس انگل میں انگوشی پہننے سے منع فر مایا اور اشارہ فر مایا کلمہ کی انگلی اور درمیان کی انگلی لی طرف ...

# باب: بیت الخلاء جاتے وقت انگوشی اتار نے سے متعلق

۵۲۲۰: حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کا گلینہ ہمشیلی کی جانب رکھا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں تیار کیس۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی انگوشی انگر علیہ وسلم نے اپنی انگوشیاں اُتار اُتار کریجینک دی چنانچہ لوگوں نے بھی (اپنی اپنی) انگوشیاں اُتار دالیں۔

۵۲۲: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی اور اس کا تگینہ تنظیلی کی جانب رکھالوگوں نے بھی انگوشھیاں بنوائیں آپ نے بھی اپنی انگوشی کھینک دی اور فر مایا میں اب اس کونہیں پہنوں گا

۵۲۲۲: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک انگوشی سونے کی پہنی پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کوا تاردیا اور جاندی کی انگوشی پہن لی جس میں یہ کندہ تھا محمد رسول الله اور فر مایا: کسی کو بینہیں جا ہیے کہ وہ اپنی



منن نما ئي شريف جلد سوم

يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي كَا صَابِرَكُها-بَطْن كَقِهِ۔

> هُ عَمْرًا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثُنَّا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الْمَغِيْرَةِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا رَاهُ أَصْحَابُهُ فَشَتُ خَوَاتِيْمُ الذَّهَبِ فَرَمٰي بِهُ فَلَا نَدُرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ آمَرَ بِحَاتَم مِنْ فِضَّةٍ فَآمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ وَ كَانَ فِىٰ يَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ وَفِیْ يَدِ اَبِیْ بَكْرٍ حَتَّی مَاتَ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وِ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الْانْصَارِيُّ إِلَى قَلِيْبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَٱلْتُمِسَ فَلَمُ يُوْجَدُ فَآمَرَ بِحَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

٥٢٢٣: أُخْبَرُنَا قُتُدْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ عَنْ ٱبى بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ فَصُّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَّاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُوَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُدُ.

٣٠٠٠ باب ألْجَلاَجِلُ ٥٢٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ آبِي صَفْوَانَ

فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ الْكُوشي مِن يه كنده كرائ اورآ ب سلى التدعليه وللم في ال كالملين على

۵۲۲۳ حفرت عبدالله بن عمر زائقه سے روایت ہے که رسول کریم ضافظا نے سونے کی انگوشی تین روز تک پہنی جس وقت آپ کے صحابہ کرام ٹیا ہے دیکھا تو (حارول طرف سے) مونے کی انگوٹھیاں بھیل گئیں (یعنی تمام ہی لوگ اس کو پہننے لگے) آپ نے میدد کھے کر انگوشی کھینک دی نہ معلوم وہ کیا ہوگئ چھر آپ نے جاندی کی انگوشی بنوائی اور تھم فرمایا اس میں بیر عبارت کندہ کرانے کا محمد رسول الله (مُنْ اللَّيْمَ ) وہ الكوشى آپ كے ہاتھ ميں رہى \_ يبال تك كدان كى وفات ہوگئی پھر حضرت عمر ڈلٹنؤ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کدان کی وفات ہوگئی پھرحضرت عثان مالیٹیا کے ہاتھ میں وہ انگوشی چیمسال تک رہی اور ان کے استعمال میں رہی جب کافی تعداد میں خطوط لکھے جانے لگے تو حضرت عثان طِيْنَيْزُ نے وہ انگوشی ایک انصاری کوعنایت فر ما دی اس ہے مُبر لگائی جاتی رہی ایک روز وہ انصاری صحابی حضرت عثان طاقطة کے کنوئیں پر گئے تو وہ انگوٹھی اس میں گر گئی اس کی کافی تلاش کرائی گئی لیکن وہ نہ مل سکی تو عثمان طالبینے نے تکم فرمایا اس قتم کی انگوشی سوائے جانے كا اور انہوں نے اس ميں محدرسول الله (سَّحَ اللَّيْظِ) كنده كرايا-۵۲۲۴: حفرت عبرالله بن عمر الطبي سے روایت ہے کدرسول کریم مانالیفیا نے سونے کی انگوشی ہنوائی اورانہوں نے اس کا تکینہ اندر کی طرف رکھاا ور مختیلی کی طرف رکھا چنا نچہلوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا لی (لیکن) رسول کریم مُنْالَیْمُ نے اس کو بھینک دیا لوگوں نے بھی ا نی انگوٹھیاں اتار کر بھینک ڈالیں پھر آپ نے ایک جاندی کی الگوشی بنوائی اس سے مُبر لگائی جاتی رہی لیکن آپ اس کونبیں پہنتے

باب: گھونگرواور گھنٹہ ہے تعلق

۵۲۲۵: حضرت ابوبکر بن ابواشیخ ہے روایت ہے کہ میں حضرت سالم





کے پاس مبیٹھا تھا کہاس دوران ان کے ساتھ قبیلہ اُم البنین کا ایک قافلەنكل آيا ان لوگوں كے ساتھ گھنٹماں خيس تو حضرت سالم نے حضرت نافع سے حدیث نقل کی میں نے اپنے والد صاحب سے سنا كهرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فرشتے ساتھ ضبيس جاتے اس قافلہ کے جس میں گھنٹہ ہوان کے ساتھ تو کس قدر گھنٹے ہوتے

التَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بُن اَبِي الْعَاصِ قَالِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ اَبِي بَكُو بُنِ اَبِي شَيْخٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمِ فَمَرَّبِنَا رَكُبٌ لِأُمِّ ٱلْبَنِيْنَ مَعَهُمُ آجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ لَا تُصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكُبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ كَمْ

تَرَىٰ مَعَ هُوُلاءِ مِنَ الْجُلْجُلِ۔

#### گھنٹہ ہے کیامُر اد ہے؟

نمکورہ بالا حدیث میں گھنٹہ سے مرادوہ گھنٹہ ہے جو کہ جانوروں کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے اور جانور کے چلنے کے وقت اس گھنٹہ کی آ واز برابرآ تی رہتی ہےاس حدیث ہے گانے اور ڈھول باجہ وغیرہ کی حرمت بھی نکلتی ہے کہ جب گھنٹہ جیسی معمولی آ واز سے فرشتے نفرت کرتے ہیں تو گانے بجانے وغیرہ سے ان کوکس قدرنفرت ہوگی؟

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً فِيْهَا ﴿ كَانَهُۥ وَ ـ

۵۲۲۷: أَخْبَرُنَا عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلام ۲۲۷:حفرت الوبكر بن موی سے روایت ہے كه میں حضرت سالم الطُّرْسُوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ انْبَالَاً كَالْتُور بَنَا تَفَالْنَهول في حديث شريف نقل فرمائي البين والدي نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَعِيْ عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ مُوسِّى قَالَ اورانهول نے رسول كريم صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه كُنْتُ مَعَ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ فَحَدَّتَ سَالِمٌ عَنْ آبِيهِ وَلَم نِ فرضت ان لوكول كساته بيس ريت كرجن كساته

قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جُلْجُلَّ.

٥٢٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوۡ هِشَامِ الْمَخُزُوۡمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بُكْيُرِ بُنِ مُوْسِى عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيْهِ رَفَعَهُ

آخُبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابِيْهِ مَوْلَى أَلِ نَوْفَل عَنْ سَالِم: عَنْ اَبِيْهِ رَفَعَهُ قَالَ ر لاَ تُصحَّ

٥٢٢٨: أَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِیْ

۵۲۲۷: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

۵۲۲۸: أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمدرضي الله تعالى عنبا سے روايت ہے كەرسول كرىم صلى الله علىيە وسلم نے ارشاد فر مايا: فرشتے اس مكان ميں



کے ساتھ بھی نہیں رہتے کہ جن کے ساتھ گھنٹہ ہو۔



سُلَيْمَانُ بُنُ بَابَيْهِ مُوْلَى الِ نَوْفَلِ انَّ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جُلْجُلٌ وَلَا جَوْسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفُقَةً لَمُفَا حَدَسٌ .

١٥٢٣ : أَخْبَرَنَا اَبُوْ كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحُقَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحُقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحُقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحُقَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ الشَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي رَتَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِي مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۵۲۲۹: حضرت ابوالاحوص ولاتين سے روايت ہے كه انہوں نے اپنے والد سے سنا كه ميں رسول كريم من الني كائے ہے ہاں بيشا ہوا تھا آپ نے ميرے كپڑے بہتے ہوئے و كيھے (لعنی مجھ كوفراب لباس ميں ديكھا) تو دريا فت فرمايا كيا تمہارے پاس مال دولت ہے؟ ميں نے عرض كيا: جى بال يارسول اللہ! بہرجس وقت اللہ عزوجل نے تم كو مال عطا فرمايا ہے تو تم پر اس كا اثر ظاہر ہونا اللہ عزوجل نے تم كو مال عطا فرمايا ہے تو تم پر اس كا اثر ظاہر ہونا

#### حدود شرع ميں مال كا اظهار:

تعنی اگرتم کو مال دیا گیا ہے تو حدو دِشرع میں مال کا اظہار اور ایک جائز مقدار میں استعمال ہونا چا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ لِيكِن اس ہے مقصدریا کاری نہ ہو۔

حاہیے۔

مُعْدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ نَعْمِمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعْمِمُ قَالَ اللهُ الْاَحْوَصِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِ دُوْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَكَ مَالٌ قَالً نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَكَ مَالٌ قَالَ نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مَالًا قَالَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَالًا قَالَ مِنْ اللهُ مَالًا قَالَ عَلْمَ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ قَالَ فَاذَ اللهُ مَالًا قَالَ عَلْمُ عَلَيْكَ آثَوُ يَعْمَةِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهِ وَكَرَامَتِهُ وَلَيْنَا لَاللهُ مَالًا فَلَاللهُ عَالًا فَاللهِ قَالُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَالْتَهُ اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۳۰۵: حضرت ابوالاحوص والتی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ رسول کریم منا اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے خراب کیڑے ہوئے آپ نے ان کو دکھے کر فر مایا کیا تمہارے پاس مال موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ماں میرے پاس مال موجود ہے؟ انہوں نے فر مایا تمہارے پاس کس قسم کا مال موجود ہے؟ انہوں نے خر مایا تمہارے پاس کس قسم کا مال موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا اونٹ گائے کریاں 'گھوڑے غلام اور باندی (سب کچھ) ہے۔ اس پر آپ نے فر مایا: جب اللہ عز وجل نے تم کو مال عطا فر مایا ہے (بعنی تم کو نواز آگیا ہے) تو تم کو جا ہے کہ اس کا احسان اور فضل ظامر کرو ( بعنی تم زندگی اس طرح سے گذارو کہ لوگ تم کوخوش حال ہمجھیں )۔

٢٣٠٥: باب ذِكْرِ الْفِطْرَةِ

باب: فطرت كابيان



المَّدَ الْخُبَرَنَا الْمُنْ السَّنِيِّ قِرَاءَ قَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ ا الاَصْرَت الِوجريه الْمُعْدِالرَّ حُمْنِ الْخُبَانَا كُرِيمُ الْمُعْتَقِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِدُ وَهُو (٢) بَعْل كَ بِاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللْ

٢ ٢٣٠٠: بَابِ إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَاعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ٥٢٣٢: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ قَالَ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُو اللِّحى۔

وَ الْحَتَانُ \_

## ٢٠٠٠ باب حَلْقُ رُوسُ الصِّبيانِ

وَهْبُ بْنُ جَوِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ سَمِعْتُ مُخَمَّدَ ابْنَ آبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ آبِى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ آبِى يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ آمُهلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ٢٢٠٨ بَابِ ذِكْرُ النَّهِي عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ

رد شُعْرِ الصَّبِيِّ وَيُتَرَكُ بَعْضَهُ

٥٢٣٣: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ ٱنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَبْدَةً قَالَ أَنْبَانَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

۵۲۳: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگا فیڈ آئے نے ارشاد فر مایا: پانچ چیزیں فطرتی ہیں (۱) مو فیجیس کترنا (۲) بغل کے بال اکھیڑنا (۳) ناخن کا ٹنا (۴) ناف کے نیچے کے مال موجد ۵ از ۵ کا اناف کے کے بیچے کے مال موجد کر ۱۲

ارائش وزیبائش کی اعادیث

باب: مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان ۵۲۳۲: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم منالیّۃ ﷺ نے ارشاد فر مایا مونچھوں کو کمتر واور داڑھیوں کو چھوڑ دو۔

#### باب: بچول کاسرمونڈ نے کابیان

۵۲۳۳ : حضرت عبدالله بن جعفر جلینی سے روایت ہے کہ رسول کریم منات میں مہلت عطا فر مائی حضرت جعفر بن ابی طالب کے رشتہ داروں کو تین دن کی (لیعنی تین روز تک ان کی وفات برغم منانے کی) چراآ پان کے پاس تشریف لائے اور فر مایا تم لوگ اب میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ چنا نچے ہم لوگ چوروں کی طرح لائے گئے (لیعن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے بال کی طرح لائے گئے (لیعن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے برمونڈ نے میں لائے گئے) پھراآ پ نے فر مایا تجام کو بلاؤ پھراآ پ نے سرمونڈ نے کا حکم فر مایا۔

# باب نیچ کا سر کچھ منڈ انااور کچھ چھوڑ نا ممنوع ہے

۳۲۳ دهنرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قزع ہے منع فر مایا۔





عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَلَهُ عَنِ الْقَزَعِدِ

#### قزع كى تعريف اوراس كالممنوع مونا:

قرن کتے ہیں کہ مرک ہال پی کو گوایا منڈ واڈ النا اور پی کے مریباتی دیند یا ہے جب مرضی ہمارے ملمانوں کے اندر بھی

بہت پایاجا تا ہے اور اس پر مزید ظلم مید کداس بیج ہے عمواً بھیک منگوائی جاتی ہے یا بیاں کہا جاتا ہے کہ ہم نے منت مانی تھی اس کئے کے پیچھ بال رہنے دیتے ہیں اور اس کو اکثر (لٹ) کا نام دیا جاتا ہے جو کہ اور بھی نامنا سب ہے ایک اور حدیث مبار کہ میں

رسول اللہ منگا ہی گئے گا ارشادگرامی ہے کہ یا تو سارے بال کو اڈو الویا پھر سارے سرکے بال رکھواس میں زینت ہے ویسے بھی دیکھا
جائے کہ بال سر پر پچھ ہوں اور پچھ کٹا دیے جائیں تو وہ سرکتنا ہے ڈھبا اور بے زینت لگتا ہے اور حق تعالی جل شافہ کا فرمان ہے ۔

القد خلقنا الانسان فی احسن تقویمہ اور سیسب جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شان وشوکت کرامت عزت وزینت کو ہی لیندگرتا ہے وہ کسی کرامت عزت وزینت کو ہی لیندگرتا ہے وہ کسی قدر احمق ہے جو کہا ہے کو تور بگاڑ ہے اور بدنما بن کراس کو این کراس کو این کو کو این کراس کو کھیا کہ ان کراس کو این کراس کو کھی گئا ہے اور اسلام انسان کے لئے عزت وزینت کو ہی لیندگرتا ہے وہ کسی کٹا دیتے ہیں اور پچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مختلف انداز سے جو از پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض یوں کہ دیتے ہیں کہ دیتا ہی اور اس کے مختلف انداز سے جو از پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض یوں کہ دیتے ہیں کہ یہ منہ اس کے ہم نے ایسا کیا ہے اس فعل کوڑک کردینا از بس ضروری ہے۔ (جاشی)

٥٢٣٥: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٢٣٥: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که حجّا ج قالَ قالَ ابْنُ جُرِیْجِ آخْبَرَنِی عُبَیْدُ اللهِ عَنْ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے قزع سے منع فر مایا-

نَافِع اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنِ الْقَوْرَعِ۔ الْقَوْرَعِ۔ الْقَوْرِعِ الْحَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ الْبَالَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدُ ابْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عُمَرَ بُنِ

نَافِعِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ۔

٥٢٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَدُاللهِ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْقَا عَدِ اللهِ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ عَدِ اللهُ اللهِ عَدِ اللهُ اللهِ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِي اللهُ عَدِيْ اللهِ اللهِ عَدِيْ اللهُ عَدِيْ اللهِ عَدْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ-وَ وَهُمَّةٍ الْجَمَّةِ الْجَمَّةِ الْجَمَّةِ

٥٢٣٨: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ خَالِدٍ

۵۲۳۱: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔

۵۲۳۷: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔

باب:سريربال ركفے متعلق

٥٢٣٨: حضرت براء فالنوز سے روایت ہے كدرسول كريم فالا فيام كا قد





عَنْ شُعْبَةً عَنْ آبِى اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً مَرْبُوْعًا عَرِيْضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبِيْنِ كَثّ اللِّحْيَةِ تَعْلُوْهُ خُمْرَةٌ جُمَّتُهْ إلى شَحْمَنَى أَذْنَيْهِ لَقَدُ رَآيَتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَآيَتُهُ الْحَسَنَ مِنْهُ.

۵۲۳۹: أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانِ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُلُهُمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُلُهُمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَآيْتُ مِنْ فِي خُلَّةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَعْرٌ يَضُربُ مَنْكِبَيْهِ

٠٥٢٣٠: اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدُ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي يَصْفِ اُذُنَيْهِ۔

ا ۵۲۳: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَضُرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ـ

#### ۲۳۱۰: ناب

#### ردروو تسكِين الشعر

عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلْمِيَّةٌ عَنْ مُحَمَّدِ الْآوُزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَلِيَّةٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ انَّهُ قَالَ اتَانَا النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاى رَجُلاً ثَانِرَ النَّيْقُ صَلَّى الله عَمَرُو بْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عُمَر الرَّأْسِ فَقَالَ امَا يَسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ لَا الله عَمَرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا عُمَر ابْنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنُ عَلِي الله عَمَدُ وَ بَنُ ابِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِّرِ عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِي عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتُ لَهُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلَّ فَسَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله عَلْهُ وَسَلَّمَ فَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مُرَةً أَنْ يُوجَعِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ يُرَجَعَلَ كُلُ يَوْمٍ -

مبارک درمیا نہ تھا اور آپ کے دونوں موندھوں کے درمیان بہت جگہ تھی اور داڑھی مبارک بہت گھنگھی اور پچھ سرخی ظا برتھی اور سرکے بال کانوں کی لوتک تھے میں نے آپ کولال رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا ہے آپ مالیٹیٹ نے اور بھی سے ایس کی خواصورت اور بھیا نہیں دیکھا ہے (یعنی آپ مالیٹیٹ کا جسم مبارک متنا سب سجاوٹ والاتھا)۔ دیکھا ہے (یعنی آپ مالیٹیٹ کے ایس کے میں نے کسی بال والے کو جوڑا پہنے ہوئے رسول کریم مالیٹیٹٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ جوڑا پہنے ہوئے رسول کریم مالیٹیٹٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک موندھوں کے زددیک تھے۔

۵۲۴۰:حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَالِيَّةُ کے بال مبارک آ دھے کا نوں تک تھے۔

۵۲۳: حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے بال (مبارک) موند هوں تک پہنچتے تھے۔

# باب:بالوں کو برابر کرنے یعنی کنگھی کرنے اور تیل لگانے سے متعلق

۵۲۴۲: حضرت جابر بن عبدالله طافیظ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیظ مم لوگوں کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس کے سرکے بال پراگندہ (یعنی بکھرے ہوئے) تھے۔ آپ نے فرمایا: کیا اس محض سے بہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے بال برابر (صحیح) کر لے۔

۵۲۳۳: حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سر پر بالوں کا ہجوم تھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایاتم ان کواچھی طرح سے رکھواورتم روزانہ کنگھی کرو۔







#### رد م ٢٣١١:باك فرقُ الشَّعر

٣٥٣٣: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَّثُنَا ابْنُ وَهُمٍ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْن عُبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسُدُلُ شَعْرَهُ وَ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفُرَقُوْنَ شُعُوْرَهُمْ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ آهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيُهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ دَٰلِكَ۔

#### باب: بالوں میں ما تک نکالنا

مهم، ٥٢٨ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور مشرکین بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے اور رسول کریم صلی الله علیه وسلم اہلِ کتاب کی موافقت کو دوست ر کھتے تھےان باتوں کی کہ جن باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ حکم نہ ہوتا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما نگ أكا <u>لنے لگے۔</u>

#### ما تك نكالنے سے متعلق:

اہلِ کتاب ہے مرادیہوداورعیسائی ہیں اور بعد میں آپ نے جو بالوں میں مانگ نکالنا شروع فر مادیااس کی دجہ یہ ہے كه پيرآپ وَهم ہوگيا كه اب مانگ نكالناسنت ہے۔

#### ٢٣١٢: بكب اكترجل

۵۲۳۵: اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهِى عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الْاَرْفَاهِ سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الْإِرْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ-

### یاب: تنگھی کرنے سے تعلق

۵۲۴۵: حضرت عبدالله بن بريده رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جس کا نام عبید تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مِمِانِعت فرماتے تھے بہت عیش میں پڑنے سے۔اس کی ایک قسم منگھی کرنا ہے۔

# مَر دوں کا تنکھی کرنا:

اس کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی ہروقت تنگھی کرتار ہےاورخوا تین کی طرح بناؤ سنگھار میں لگار ہے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔مردوں کی شایان شان نہیں کہ وہ خواتین کی طرح جسم سجانے میں لگے رہیں۔اگر چہصاف ستھرار ہنا پیندیدہ اور مطلوب - جبيا كارشادرسول مَنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ نظيف يحب النظافة))-

٢٣١٣: باك التيامن في الترجُّل

سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً وَ وضواورجوتا بَهِنَا ورتناهي كرنے مين -

باب: تنگھی دائیں جانب سے شروع کرنے سے متعلق ٥٢٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّقَنَا ٥٢٣٦: أُمِّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه والياسي روايت ہے كه خَالِد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ الْحَبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ رسول كريم اللَّيْظِ البِيزِ فرمات سے قط داكس جانب سے شروع كرنے كو





ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَ تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِهِ۔

# ٢٣١٨: باكب الكُمْرُ بالْخِضَاب

۵۲۳۵: أَخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ سَفْیَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ یَسَارٍ اَنَّهُمَا سَمِعًا اَبَا هُرَیْرَةَ یُخِبْرُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْیَهُوْدَ وَالنَّصَارِای لَا یَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُ هُمْ۔

٥٢٣٨: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ ثَالِبَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَابِي قَحَافَةً وَ رَأْسُهُ وَ لِحُيَّتُهُ كَانَّةٌ ثُغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ ﷺ النَّبِيُ عَنْ خَيْرُوا أَوِاخْضِبُواْ۔

#### ٢٣١٥: باب تَصْفِيرُ اللَّحية

### ٢٣١٦:بَاب تَصْفِيْرُ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

۵۲۵: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عُمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ٱنْبَآنَا النَّبِيُّ ابْنُ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الْمُؤْرِسِ عُمْرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَةً بِالْوَرْسِ فَلَا عُمْرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

#### باب: فضاب كرنے ت متعلق

۵۲۴۷: حضرت ابوسلمه جینیا اورسلمان بن بیار سے روایت ہے که ان دونوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کدرسول کریم منافقیا م نے ارشاد فرمایا: یہودادرنصاری بالوں کونبیس رنگتے ہیں (لبذا) تم اُن کے خلاف کرو۔

۵۲۵۸: حضرت جابر طِلْنَفَةِ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَلَ الْفِیْم کی خدمت میں حضرت ابوقی فیہ (حضرت ابوبکر صدیق طِلِنَفَةِ کے والد) کو کے کر آئے ان کے سرکے بال اور داڑھی کے بال دونوں کے دونوں ہی ایک طرح کے ہور ہے تھے۔آپ نے فرمایاتم ان کارنگ تبدیل کر لوادرتم خضاب کرلو۔

#### باب: داڑھی زرد کرنے سے متعلق

۵۲۳۹: حضرت عبید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی زرد کیا کرتے سے میں نے ان سے اس کے متعلق اس سلسلہ میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے سے

#### باب: وَرس اورزَ عفران سے داڑھی کو زرد کرنا

• ۵۲۵: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ چمڑے کے جوتے پہنا کرتے تھے اور داڑھی کوزرد کیا کرتے تھے ورس سے (ورس زر درگگ کی گھاس ہوتی ہے) اور زعفران سے اور عبداللہ بن عمرﷺ بھی اسی طرح سے کرتے تھے۔





### ٢٣١٤: بآب الوصلُ فِي الشَّعر

نَهُ وَمُنَدِ بُنِ عُبُدِالرَّ حُمْنِ قَالَ سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ حُمْنِدِ بُنِ عَبْدِالرَّ حُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيةً وَهُوَ عَلَى الْمِنْمِ بِالْمَدِيْنَةِ وَاخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ فَقَالَ يَااهْلِ الْمَدِيْنَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمُ مَنْ شَعْرِ فَقَالَ يَااهْلِ الْمَدِيْنَةِ آيْنَ عُلَمَاوُكُمُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَقَالَ يَاهْلِي عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكُتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِيْنَ اتَّخَذَ نِسَاوُهُمْ مِثْلَ هَلَا

#### باب:بالوں میں جوڑلگانے ہے متعلق

۵۲۵۱ حضرت جمید بن عبدالرحمن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاہ یہ جیستی سے سنا وہ مدید منورہ میں منبر پر تھے۔ انہوں نے اپنی آستیوں سے بالول کا ایک گچھا نکالا اور فر مایا اے اہل مدینہ! تم لوگوں کے ملاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول کریم صلی القد علیہ وسلم سے سنا آپ اس کام کی ممانعت فر ماتے سے اور فر ماتے سے کہ بنی اسرائیل کی مستورات تباہ ہوگئیں جبکہ انہوں نے اس طرح کی حرکات کیں۔

#### سخت گناہ کے کام:

مطلب یہ ہے کہ بالوں میں جوڑ لگا نااوران کو گچھا بنانا شخت گناہ ہے بنی اسرائیل کی خواتین اس قتم کی حرکات کرتی تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوگئیں۔

نَّهُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى وَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثنَى وَ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَنَا وَاخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ ارْاى آخَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُوْدَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَلَغَةً فَسَمَّاهُ الزُّوْرَ۔

معاویہ طاق سعید بن میں بیان سے دوایت ہے کہ حضرت معاویہ طاق میں تشریف لائے تو انہوں نے ہم لوگوں کو خطبہ سنایا اور بالوں کا ایک گچھالیا اور فر مایا میں نے بید کام کسی کوکرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے علاوہ یہود کے اور رسول کریم شکی تی بیان اس کا نام زور (دھوکا) رکھا۔ (زور کامعنی کسی کے بال اپنے بالوں میں ملا کرلگانا کے ۔۔

#### باب: دهجی ہے بال جوڑنے ہے متعلق

عدد انہوں نے معاویہ بھائی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: اے لوگو! رسول کریم مُنگائی آئی نے منع فرمایا ہے تم کو دُور سے ۔ پھر آپ نے ایک سیاہ رنگ کے کپڑے کا مکڑا نکالا اور فرمایا: یہی دُور ہے اور کوئی عورت اس کواپنے سرمیں رکھ کرسر پراو پرسے دو پیٹہ اوڑھ لیتی سیس

#### ٢٣١٨: باب وَصُلُ الشَّعْرِ بِالْخُرِق

حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بُنُ مُوْسَى قَالَ آنُبَانَا ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ مُوْسَى قَالَ آنُبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ مُوْسَى قَالَ آنُبَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّهُ قَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْرِ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّوْرِ قَالَ النَّيِّ وَجَاءَ بِخِوْقَةِ سَوْدًاءَ فَالْقَاهَا بَيْنَ آيُدِيهِمْ فَقَالَ هُو طَذَا تَجْعَلُهُ الْمُوآةُ فِي رَاسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُورَاةُ فَقَالَ هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَقُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُو

٥٢٥٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ

۵۲۵۴:حضرت معاویه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول



خىخىسىن نىيا كى نىرىف جلدسوم

قَالَ حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ نَهَى عَنِ الزُّوْرِ وَالزُّوْرُ الْمَوْاَةُ تَلُفُّ عَلَى رَأْسِهَا.

### ۲۳۱۹: باب لغن الواصلة

٥٢٥٥: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ \_

> ٢٣٢٠: باب لعن الواصلة ردر دور والمستوصلة

٥٢٥٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيىَ عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّتُثِنِي فَاطِمَةُ عَنْ ٱسْمَاءَ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَ تُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ بِنُتًّا لِيْ عَرُوْسٌ وَ إِنَّهَا اشْتَكُتْ فَتَمَزَّقَ شَغْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتُوصِلَةَ

٢٣٢١: باب لعن الواشِمةِ والموتشِمةِ ٥٢٥٠: أُخْبَرَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوْتَصِلَةَ وَالْوَشِمَةَ وَالْمُوْتَسْمَةَ.

> ٢٣٢٢: باب لعن المتنبصات وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

کریم مُفَاقِیْنَانے زُورے ممانعت فر مائی اورزوروہ ہے کہ جواییے سریر سَلَمَةً عَنْ هِشَام بُنِ أَبِي عَنْدِاللَّهِ عَنْ قَادَةً عَنْ لِيبِ لِ (يعني دوسر عَواية بال زياد ودكلا نه كي ليه بال مين جوڑ لگائے )۔

# باب: جوڑ لگانے والی یعنی بال میں بال ملانے والی برلعنت سيمتعلق

٥٢٥٥: حضرت عبدالله بن عمر على سيروايت ي كدرسول كريم من النيام نے بال میں بال ملانے والی پرلعنت فر مائی۔

باب: بال میں بال ملانے والی اور بال ملوانے والی دونوں لعنت كى ستحق ہیں

۵۲۵۲ حفرت اساء فرقت سے روایت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبوی مَنْ النَّيْرَ مِين حاضر موكى اور عرض كيا: يارسول الله! ايك لر كى ہے جو كه تى نویلی دلہن ہےوہ بیار پڑگئ اوراس کےسر کے بال جھڑ گئے تو کیا مجھے پر سن فتم كا گناه ہا اگر میں أس كے سرميں بال ملوا دوں؟ آپ نے فرمایا:الله تعالی نے نعنت فرمائی ہے بال میں بال ملوانے والی اور بال ملانے والی پر۔

باب:جسم کو گود نے اور گودانے والی عورتوں پرلعنت ۵۲۵ : حضرت عبدالله بن عمر النافي سروايت بي كدرسول كريم من النيوم نے لعنت فرمائی بالوں کو جوڑنے والی اور جوڑ وانے والی پر جسم گودنے اورجسم گدوانے والی پر۔

باب: چېره کاروال اکھاڑنے والی اور دانتوں کوکشاد ہ كرنے والى يرلعنت





۵۲۵۸: حضرت عبدالله بن مسعود طِلْنَوْ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَاتِيَةِ إِنْ وَالْعُورِ تِي كَيلِيِّ )روكين أكهارُ نے والى عورتوں وانتوں كو کشاده کرنے والی عورتوں اور جواللہ عز وجل کی پیدائش کو بلتی ہیں اُن ىرلعنت فرمائي ـ

٥٢٥٨: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَهُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْداللَّه قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَّمَصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّا الْعَنُّ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ

#### قابل لعنت افراد:

ند کورہ بالا حدیثِ مبارکہ میں اگر چہ ند کورہ عورتوں پر لعنت فر مائی گئی ہے یعنی ند کورہ حرکات کرنے والی عورتیں جس طرح لعنت کی مستحق ہیں اس طرح اگر مردیہ حرکات کریں گے تو وہ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔

يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ بِيدِائَشُ كُوبِلَّى آين -والْمُتَنَيِّصَاتِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّــ

٥٢٦٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبِيَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبِي عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَيِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَٱتَّنَّهُ امْرَاةٌ فَقَالَتْ اَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ مَالِي لَا آقُوْلُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ٥٢٦١: آخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللهُ الْمُتَوَشَّمَّاتِ والْمُتَنِّمِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّه لَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٥٢٥٩: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ٥٢٥٩: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْاعْمَشَ رسول كريم صلى الله عليه وسلم في لعنت فرمائي (بالول كو) الهارُ في واليول يراور چېره كاروال أكھاڑنے واليول يرجوكدالله عزوجل كى

۵۲۲۰: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی چیرہ کے بال اُ کھاڑنے والیوں پڑ دانت کشادہ کرنے والیوں براور گودنے والیوں پر جواللہ کی مخلوق کوبدلتی ہیں ایک خاتون (یہ بات س کر) ان کے یاس حاضر ہوئی اورعرض کرنے لگی کہتم ایبا ایبا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: میں سے بات س وجہ سے نہ کہوں جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مُثَاثَةُ عِنْهِ نَهِ

١٢٦٥: حفرت ابرائيم سے روايت ہے كدحفرت عبدالله بن مسعود طِيْقِيْ نِے فرمایا اللّٰہ تعالٰی نے لعنت فرمائی گود نے والی عورتوں پراور چبرہ کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر۔ آ گاہ ہو جاؤ کہ میں لعنت کرتا ہوں جن پررسول کریم شافیقیا نے لعنت فرمائی ہے۔

# جاہلیت کے طور طریقے ترک کرنا ضروری ہے:

ہمارے پیارے نہ ہب اسلام میں غم اور خوشی کے طریقے جومنقول ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں زمانہ جاہلیت کے





طوروطریقے لغوو بے کارمعنی بے حقیقت ہیں ان کا ترک کیا جانا بہت ہی ضروری ہے دور جاہلیت میں غم اور صدمہ کے موقع برعورتیں عجب تی حرکات کرتی تھیں مثلاً چہرے کے بال اور روئیں صدمہ کی وجہ ہے اکھاڑ لیا کرتی تھیں سر کے بال نوچنا' بین کرنا' اونجی آواز ہے مردے کو پکار کے رونا' اس میں وہ صفتیں بیان کرنا جواس میں بھی نتھیں' سرمیں ناک ڈال لینا' خوب چلا کر رونا' ہے صبری کا مظاہرہ کرنااس طرح کی حرکات کیا کرتی تھیں اسلام نے ان اوصاف نازیباہے بازرہے کا بخی ہے تھم دیا ہے اور عمومی طور پر پیہ رواج چل نکلاہے کہ چبرے پرسے بال تھنچے جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر سے بال نکال لئے جاتے ہیں اسلام نے اسے سخت ناجائز قرار دیا ہے ندکورہ احادیث مبارکہ میں ایسی ہی حرکات کا بختی ہے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی فطری چیز کوتبدیل کرناکسی طرح بھی اچھانہیں بلکہ بخت مذموم ہے باقی ختنہ کرنا'مونچھیں کترنا اور بغل کے بال کا ٹنا'زیرناف صفائی کا اہتمام کرنا یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام سے متواتر ہ چلی آ رہی ہیں اس میں زینت ہے اور صحت بھی اور بھی بے شارحمتیں ہیں ان میں ان پر قیاس کر کے ان چیزوں کا جواز نکالنا حماقت کے سوائی چینیں ہے۔ (جامی)

#### ۵٫ د وو ۲۳۲۳:باب التزعفر

٥٢٦٢ ٱخْبَرَنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ آنَسِ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفُرَ الرَّجُلُ. ٥٢٦٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُقَدِّم قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيِيَ بُنِ عَمَّارَةَ الْانْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّاجُلُ جِلْدَهُ.

#### ٢٣٢٣: باب الطِّيبُ

٥٢٦٣: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ قَالَ أَنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آنَسِ عَنْ أنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطِيْبٍ لُمْ يَرُدَّهُ.

٥٢١٥: أَخْتَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِى ءُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ اَبِيْ جَعْفَوٍ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### باب: زعفران کے رنگ ہے متعلق

٤٢٦٢: حضرت انس وثانيز سے روایت ہے كه رسول كريم مَنافيز إنے ممانعت فرمائی مردول کے لیے زعفران سے ( یعنی عورت کے لیے بیہ رنگ حلال ہے)

۵۲۲۳: حضرت الس طافية سے روایت ہے كدرسول كريم مَا لَيْنَامِ ن ممانعت فر مائی مرد کوجسم پرزعفران لگانے ہے۔

#### باب:خوشبو کے متعلق احادیث

۵۲۹۴: حضرت انس بن ما لك والله الله عن روايت ہے كه رسول كريم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جس وقت کوئی شخص خوشبو لے کر حاضر ہوتا تو آپ اس کو واپس نہ فرماتے (یعنی خوشبولے لیا کرتے

۵۲۷۵:حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول كريم مَنْ اللَّهُ مِنْ ارشاد فرمايا: جس كسي كے سامنے خوشبوپيش كى جائے تو وہ شخص اس کو واپس نہ کرے کیونکہ اس کا وزن کم ہےلیکن خوشبوعمہ ہ





عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدَّةُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّالِحَةِ۔

عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ السَّحْقُ ابْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِیْرٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْکَیْرِ ح وَ اَنْبَانَا عُبَیْدُاللهِ ابْنُ سَعِیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیی عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَعِیْدٍ عَنْ رُیْنَبَ امْرَاةِ عَبْدِاللهِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَاللهِ هَا اللهِ هَاللهِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَالْ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ يَعْفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ هِشَامٍ عَنْ بُكْيْرِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هِشَامٍ عَنْ بُكْيْرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آبْنِ سَعِيْدٍ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَ رَسُولَ الْجَبَرَتُنِي زَيْنَبُ الثَّقَهِيَّةُ أَمْرَاةُ عَبْدِاللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بُسُو اللَّهِ اللَّهِ الْمَا إِذَا خَرَجُتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّ اللَّهِ عَلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّ اللَّهِ عَلَى الْعَشَاءِ فَلَا تَمَسِّ

٥٢١٨: وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ ابِي جَعُفَرِ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ الْتَقْفِيَّةِ اَنَّ النَّبِيَ الْمُعْقَلِةِ اَنَّ النَّبِي الْمُعْقَلِةِ اَنَّ النَّبِي الْمُعْقِدِ اللهِ الْمُعْقِدِ اللهِ الْمُعْقِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٣٢٥: اَخْبَرُنَا اَبُوْ اَبْكُرِ اِنْ اِلْسَاحِقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُخْبِرُنَا الْبُوْ الْمُكِلِّ

2711 : حضرت زینب بی است روایت ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود بی آئی کی اہلیہ محتر متھیں کہ رسول کریم من تی آئی نے ارشا وفر مایا: جس وقت کوئی تمہارے میں سے نماز عشاء کے لئے مسجد میں حاضر ہونا علیہ تو خوشہونہ جو خاتون نماز عشاء کے لئے مسجد میں حاضر ہونا چاہے تو خوشہونہ انگائی

۵۲۶۷: حضرت زینب واقعات روایت ہے کدرسول کریم مُنَّا فَیَقِائے ارشاد فرمایا: جس وقت تم نمازعشاء کے لئے نکلوتو خوشبونہ لگاؤ۔

۵۲۲۸: حضرت زینب برایخواسے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس وقت تم میں سے کوئی مخص مسجد میں جانے لگے تو خوشبونہ لگائے۔

۵۲۷۹: حضرت ابو ہریرہ طالقہ سے روایت ہے کہ رسول کریم طالھی آنے ارشاد فر مایا جوکوئی عورت (خوشبوکی) دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ منماز عشاء کی جماعت میں شامل نہ ہو۔

باب: کونسی خوشبوعمدہ ہے؟ ۱۵۲۵: حضرت ابوسعید ڈاٹھٹا ہے روایت ہے کہ رسول کریم شکھ ٹیٹٹا نے



عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ غَزُوَانَ قَالَ أَنْبَآنَا شُغْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْن جَعْفَو وَالْمُسْتَمِرُ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ فَرِمَايَا بِيسِب عَيْمُهُ فِيتُم كَ خُوشبو \_\_\_ ذَكَرَ النَّبُّيُّ ﷺ الْمُرَاةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِٱلِمْسِكَ فَقَالَ وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ \_

ایک خالون کا تذکرہ کیا کہ جس نے اپنی انگوشی میں مثک بھر لی تھی تو

# ٢٣٢٢: بَابِ تَحْرِيْهُ لَبُسِ النَّهَا

ا ١٤٢٤: أُخْبَرُنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيِيَ وَ يَزِيْدُ وَ مُعْتَمِرٌ وَ بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِيْ هِنْدٍ عَنْ آبِيْ مُوْسَىٰ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ ا آحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيْرَ وَالذَّهَبَ وَ حَرَّمَهُ عَلَى

٢٣٣٧: باك النَّهُي عَنْ لَبُس خَاتِم النَّهُب ٣٥٧٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيْتُ عَنِ النَّوْبِ الْآخُمَرِ وَ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَانُ ٱقْرَا وَانَا

٥٢٧٣: أَخْبَرُنَا يَغْقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ آخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ أَنْ ٱقْرَا ۚ اَلْقُرْانَ وَآنَا رَاكِعٌ وَ عَنِ الْقَسِّيِّ و عَنِ الُمُعَصْفَرِ.

٥٣٢ه: ٱخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْتٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوْس

#### باب:سونا نيننے کی ممانعت ہے متعلق

ا ۵۲۷: حضرت الوموي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول كريم مَنْ لَيْنِكُمْ نِي ارشاد فر ما يا بلا شبه الله عز وجل نے حلال فر ما يا ميري أمت كي خواتين كے ليے ريثم اور سونے كواور مردول كے ليے ان دونوں کوحرام کیا۔

باب:سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت ہے متعلق ۵۲۷۲: حضرت عبدالله بن عباس وبينيز نے فر ماما كه ميں لال رنگ كے

کیٹرے پہننے سے اور سونے کی انگوشی پیننے سے اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے ہے منع کیا گیا ہوں۔

٣٥٢٧٣: حضرت على خالتُنة ہے روایت ہے که رسول کریم منافِتَةُ غِلْ بِحجه کو منع فرمایا سونے کی انگوشی بہننے سے اور قرآن کریم رکوع میں بڑھنے سے اور رئیٹمی کیڑا پہننے سے اور کسم کارنگ پہننے ہے۔

۵۲۷ ترجمه سابقه حدیث کے مطابق ہے۔



۵۲۷۵: حضرت علی طافتیز ہے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم مُناکی تیز آنے

سنن نبائی شریف جلد سوم

الْقَشِيِّي وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةً الْقُرُّانِ وَآنَا رَاكِعٌ۔

الوُّكُوْ عـ

٥١٤٥: قَالَ الْحُرْثُ بُنُ مَسْكِيْنِ قِرَاءَ ةَ عَلَيْهِ وَأَنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُنَّيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَانِيُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَ ةِ فِي

۲ ۵۲۷: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

رکوع میں قرآن کریم پڑھنے ہے منع فرمایا۔

٢ ٥٢٧: اَخْبَرَنِي هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيِيَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ سَعْدِ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعًا آخْبَرَهُ حَدَّثَنِيْ بْنُ حُنَيْنِ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِيُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابٍ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَكُبُسِ الْقَسِّيِّ وَآنُ أَقُراً وَأَنَّا رَاكِعِهِ

٥١٤٥: أَخْبَرَنَا يَخْيِيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَا ٥١٤٥ ترجمر سابق كمطابق ع اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيْرِ أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ عَنْ عَلِيّ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ٱرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَ عَنِ التَّخَتُّم بِخَاتَم الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّيَّةِ وَانُ ٱقْوَاَ الْقُرْانَ وَاَنَا

٥٢٧٨: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بْنُ يَعْقُونِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٢٨: ترجمه سابق كِمطابق بـ الْحَسَنُ بُنُ مُوسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي آخْبَرَنِي خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ آنَّ ابْنَ حُنَيْنِ حَدَّتَهُ آنَّ عَليًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَ عَنِ الْحَرِيْرِ وَآنُ يَقُوَا وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

٥/٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي قَالَ حَدَّثَنَا

9 کا C: حضرت ابو ہر رہ و طالفیڈ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مُن کا لینے آئے



مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مَمانعت فرمانَ سونے كَ اللَّوْشِي بينخ سے النَّضُرَ بْنَ آنَسِ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ نَهَٰى عَنْ حَاتَم الذَّهَبِ

٥٢٨٠: أَخْبَرُنَا آخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثِنِيْ اَبِي قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طُهْمَانَ عَن الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُبُدِالْمَلَكِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ

# ٢٣٢٨ بَابِ صِفَةً خَاتَم النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَ نَقْشِهِ

٥٢٨: ٱخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى كُنْتُ ٱلْبَسُ هَلَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنُ ٱلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَاالنَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ

٥٢٨٢: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحْقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو قَالَ حَدَّثَنَا عُبُيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

٥٢٨٣: أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنْبَانَا يُؤْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ أَنَّ ا لَنَّبِيَّ ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَ فَصُّهُ

۵۲۸۰ ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

# باب: رسول کریم منگانتینا کی ( مبارک ) انگوشی اوراس پر کنده عمارت

ا ٥٢٨ : حفرت عبدالله بن عمر والفي الصير وابت المحارسول كريم مَا لَيْنَامُ نے سونے کی انگوشمی بنوائی پھر آپ نے اس کو پہن لیا۔ لوگوں نے بھی اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبسَهُ الدَّهِبِ فَلَبسَهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبسَهُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ اللهِ يَهِبْنَا مِولَالِيكِنِ میں بھی اب اس کوئیں پہنوں گا آ ب نے چراس کوا تارد یالوگوں نے بھی وہ انگوٹھیاں اُ تاردیں۔

۵۲۸۲: حفرت عبدالله بن عمر في الله سيروايت هي كدرسول كريم مَنْ اللهُ عَمْ کی انگوشمی پریه عبارت نقش تھی

> (ינג زموڻ

٥٢٨٣: حضرت الس طِالْقَيْ ب روايت ب كدرسول كريم مَثَالِيْقِ إِن عَلَيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ حاندی کی انگوشی بنوائی اس کا تکمینهٔ عقیق تھا کا لے رنگ کا اوراس پرینقش تقامحررسول الله (مَنْ عَلَيْهُمْ)



من نبائي شريف جلد موم

حَبَشِيٌّ وَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

١٩٨٥: آخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ بِشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ ارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الرُّوْمِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَوُنَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا فَاتَنْحَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَانِّيْ أَنْظُرُ إلى مَخْتُومًا فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ كَانِّيْ أَنْظُرُ إلى بَيَاضِهِ فِي يَدِهٍ وَ نُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ۔

۵۲۸ د حفرت انس خالفی سے روایت ہے کہ رسول کریم کا الیکنی نے شاہ روم کو کچھ تحریر فرمان چاہالوگوں نے عرض کیا اہل روم اس تحریر یا مکتوب کو شہیں رہ ھتے جس پر ممبر نہ ہوائ وقت آپ نے چاندی کی ایک مُمبر بنوائی کہ گویا میں اس کی سفیدی کود کھے رہا ہوں اور اس میں میتح ریاور نقش کرایا محمد رسول اللہ ۔

# آ یِ مَنَا لَیْنَا اُلِمُ مُر (Stamp) بنوانے کی ضرورت:

۔ اہلِ روم کے تحریر یا مکتوب نہ پڑھنے کا مطلب سے ہے کہ روم کے لوگ ایسے مکتوب کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں و یکھتے کہ جس پرِمُبر نہ ہو بہر حال اس ضرورت کی وجہ ہے آپ ٹنگ ٹیٹر نے چاندی کی انگوشی بنوائی۔

. مَاهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمُنْ وَهُبٍ عَنْ اللهِ عَلَىٰ الْمِنُ وَهُبٍ عَنْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهُولِيِّ عَنْ انَسٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ فَصَّةً حَبَشِيُّ۔

۵۲۸۲: اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُاللهِ عَن عَاصِمٍ عُبِيدُاللهِ عَن عَاصِمٍ عَنْ حَالِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَالِمٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَالَمُ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ حَالَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَةٍ وَ فَصَّةً مِنْهُ.

٥٢٨٤: أَخْبَرَنَا السِّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلِيُّ بْنُ اِنْرَاهِيْمَ وَ عَلِيُّ بْنُ حُمْوٍ وَاللَّفُظُ لَهُ قَالًا حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَ لَقُشْنَا عَلَيْهِ نَقُشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ آحَدٌ ـ

#### ٢٣٢٩ باب مُوضِعُ الْخَاتِم

٥٢٨٨: اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسِٰى ۚ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدِ

، مرسول کریم ملاقیظ نے دوایت ہے کہ رسول کریم ملاقیظ نے دوایت ہے کہ رسول کریم ملاقیظ نے دوایت ہے کہ رسول کریم ملاقیظ نے دیا تدی کی ایک ایک ملاقی ہوائی جس کا تلمینہ جسٹی تھا ( یعنی وہ تکمینہ بالکل سیاہ رنگ کا تھایاس کا بنانے والاقتحاص حبثی تھا )

یں ۔ ۵۲۸۲: حضرت انس ڈائٹیؤ سے روایت ہے که رسول کریم منگائٹیؤم کی انگوٹھی جاندی کی تھی اوراس کا تکمینہ بھی جاندی کا تھا۔

۵۲۸۷: حضرت انس واپیئر سے روایت ہے کہ رسول کریم منگی پیٹر نے ارشاد فر مایا ہم نے انگوشی بنوائی اوراس پر بیعبارت کندہ تھی کہ اب کوئی شخص اس قسم کا (مضمون )نقش نہ کرائے۔

# باب: كونى أنگل ميں انگوشى يہنے؟

۵۲۸۸: حضرت انس جلائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگی ہیا نے انگوشی ہوائی ہے اوراس پر بیر عبارت کندہ انگوشی بنوائی ہے اوراس پر بیر عبارت کندہ کرائی ہے کہ اب کوئی شخص اس طریقہ ہے (یعنی اس مضمون کو ) نقش





اتَّحَذُنَا حَاتَمًا وَ نَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقُشًا فَلاَ يَنْقُشُ عَلَيْهِ التَّحَدُّ وَإِلَى لَارَىٰ بَرِيْقَةً فِى خِنْصَوِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَحَدُّ وَإِلَى اللهِ ﷺ مَحَمَّدُ بُنُ عَامِوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ مُحَمِّدُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ مَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ آنَ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ كَانَ يَتَحَتَّمُ فَيْ يَمِيْنِهِ.

٥٢٩٠: آخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْمُ بْنُ قُتْيَبَةً عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ قَلَى اللَّهُ عَنْ الْعَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسُواي.

۵۲۹۱: آخْبَرَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ آنَّهُمْ سَأَلُوا آنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَآنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَآنِي النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَآنِي النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَآنِي النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَلَيْصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِطَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ النُّهُ سَرَى الْمِنْصَرَد

٥٢٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ نَهَانِيْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطِي.

۵۲۹ٌ: أُخْبَرَنَا هَنَّادُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَامِلُ ابْنُ السَّرِيِّ عَنْ آبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ٱلْبَسَ فِي عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ٱلْبَسَ فِي الْمُسْطَى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا۔

# ٢٢٣٠: باب مَوْضِعُ الْفَصّ

٥٢٩٣ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَوْيُدَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ آيُّوْبَ بُنِ مُوْسلى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ مُوْسلى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ مُوْسلى عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمُ مِنْ

نه کرائے اور میں رسول کریم مثل تینام کی چینظلی اُنگلی میں اس کی چیک دیکھ ریاہوں۔

۵۲۸۹: حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم دائیں ہاتھ میں انگوشی پہنتے تھے۔

۵۲۹: حفرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ گویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشی کی سفیدی و کھے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں (مبارک) ہاتھ میں۔

۵۲۹: حفرت ثابت طالبن سے روایت ہے کہ رسول کریم سُلُ تَقَیْلُم کی اَنْکُونُی کے متعلق لوگوں نے حضرت انس طِلِین سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا گویا میں اس انگوشی کی چمک دیکھر ہا ہوں جو کہ جاندی کی تھی اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی چشگلی اُنگلی کو اونچا کیا یعنی وہ اس اُنگلی میں انگوشی یہنا کرتے تھے۔

۵۲۹۳: حضرت علی طافیز سے روایت ہے کہ مجھ کورسول کریم منگافیز آنے منع فرمایا انگوشی پہننے سے اس اُنگلی میں یعنی شہادت کی اُنگلی میں اور درمیان کی اُنگل میں اور جو اُنگلی اس کے نزدیک ہے (اس میں بھی انگوشی پہننے سے منع فرمایا)۔

#### باب: گلینه کی جگه

۵۲۹۳: حضرت عبدالله بن عمر پی بین سے روایت ہے که رسول کریم منی بینی آم سونے کی انگوشی بہنا کرتے تھے پھر آپ نے اس کوا تار دیا اور جا ندی کی انگوشی بہن لی اور اس پر بیقش کرایا محمد رسول اللہ پھر فر مایا کسی شخص کو





ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَ نُقِشَ فَهِينَ عِلْمِيكَ عِلَيْهِ الْكُوْهُ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِى لِآحَدٍ اَنْ تَمَيْنَ شَلَى كَاطرف رَهَا۔ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِى هٰذَا وَجَعَلَ فَضَّهُ فِى بَطَن كَفِّهِ۔

٢٢٣١: باب طَرْحُ الْخَاتَمِ وَ تَرْكُ لُبُسِهِ

٥٢٩٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ عَنْ سُلِيْمَانَ الشِّيْبَانِيّ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سُعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَعَلَنِي هٰذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيُومِ لِيْهِ نَظْرَةٌ ثُمَّ الْقَاهُ۔

الّٰهِ نَظُرَةٌ وَالْمَكُمْ نَظُرَةٌ ثُمَّ الْقَاهُ۔

2 آورد الخَبْرَنَا قُتْيُبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَ كَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهَ فِي بَاطِنِ كَيِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ الْبَسُ هَلَا الْخَاتَمَ وَاجْعَلَ فَصَّهُ مِنْ دَاخَلِ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ النَّى خُواتِيْمَهُمُ وَاللهِ لَا ٱلْبَسُهُ ابَدًا فَنَبَدَ النَّاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهِ لَا ٱلْبَسُهُ ابَدًا فَنَبَدَ النَّاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهِ لَا ٱلْبَسُهُ ابَدًا فَنَبَدَ النَّاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهِ لَا ٱلْبَسُهُ ابَدًا فَنَبَدَ النَّاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهُ لَا الْبَسُهُ ابَدًا فَنَبَدَ النَّاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهُ اللهُ الْفَاسُ خُواتِيْمَهُمُ وَاللهُ اللهُ الْفَاسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رُعُورُ مَ بَعِبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَ قُ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ آنَةً رَائِي فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدً افْصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَحَ النَّاسُ۔

2 مَا اَكُبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِي بِشْرٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مَنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّةً فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ جَعَلَ فَصَّةً فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ

نہیں چاہیے کہ وہ اپنی انگوشی پر بیقش کرائے اور آپ نے اس انگوشی کا تکمیز چھیلی کی طرف رکھا۔

#### باب:انگوشی ا تار نااوراس کونه بهبننا

۵۲۹۵: حضرت عبدالله بن عباس جلافظ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگافیظ نے ایک انگوشی بنوائی اور اس کو پہن لیا پھر فر مایا اس انگوشی نے میری توجہ بٹا دی میں بھی انگوشی کود کھتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے وہ انگوشی و انگوشی کود کھتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے وہ انگوشی و انگوشی کو انگوشی کو انگوشی کو انگوشی کو انگوشی کو انگوشی کے ان اردی۔

۵۲۹۸: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی اوراس کا گئینہ ہمتیلی کی جانب فر مایا لوگوں نے بھی سونے کی انگوشمیاں بنوائیں پھررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا تار دیا۔ چنانچہ





مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ \_

# ٢٣٣٢ بَابِ ذِكْرُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَ مَا يَكُرَةُ مِنْهَا

٥٣٠٠ اَخْبَرَنَا اِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بْنُ اَبِیْ حَالِلِا مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بْنُ اَبِیْ حَالِلِا عَنْ اَبِیْ قَالَ عَنْ اَبِیْ قَالَ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَرَانِی سَیِّیءَ الْهَیْئَةِ فَقَالَ النَّبِیُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ فَرَانِی سَیِّیءَ الْهَیْئَةِ فَقَالَ النَّبِیُ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَیْءٍ قَالَ نَعْمُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اتَانِی الله فَقَالَ اِذَا کَانَ لَكَ مَالُ فَقَالَ النَّالِي الله فَقَالَ اِذَا كَانَ لَكَ مَالً فَلْهُ عَلَيْكِ الْمَالِ قَدْ اتَانِی الله فَقَالَ اِذَا کَانَ لَكَ مَالً فَلْهُ عَلَيْكَ .

لوگوں نے بھی اپنی اپنی اٹلوٹھیاں اتار دیں پھر آپ نے جاندی کی اٹلوٹھی بنوائی اس سے آپ مُبر لگاتے لیکن اس کو آپ نہیں پہنتے تھے۔

۵۲۹۹: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوشی سونے کی بنوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسک انگوشی سونے کی بنوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمینہ تصلی کی جانب رکھالوگوں نے بھی اسی طرح کی انگوشیاں بنوائیں پھررسول کریم شکا پیٹر آپ نے چاندی کی ایک فرمایا میں اب بھی اس کو نہیں پہنوں گا پھر آپ نے چاندی کی ایک انگوشی بنوائی اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا پھر وہ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدیق جی پھر کے ہاتھ میں رہی پھر حضرت عثمان جائی پھر کا فی ہمرکا فی ہمرکا فی ہمرکا فی ایک کو میں میں گرگئی پھرکا فی افراس دن سے ہی فتنہ (وفساد) شروع ہو تلاش کے بعد بھی نمل سکی اور اس دن سے ہی فتنہ (وفساد) شروع ہو

# باب: کس قتم کے کیڑے بہننا بہتر ہیں اور کس قتم کے کیڑے رہیں؟

\* ١٥٣٠٠ حضرت ابوالاحوص و النفظ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ نے میری حالت بری ( یعنی خراب ) دیکھی آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ہرطرح کا مال اللہ عزوجل نے مجھ کوعطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس مال موجود ہے تو تم سے وہ مال نظر آنا جا ہے۔

خلاصة الباب کی حق تعالی جل شاندنے کی کواگر دولت نے نوازا ہے وہ پھر بھی میلا کچیلار ہتا ہے جیبا کہ کوئی نادار غریب مفلس ہوابیا کرناحق تعالی جل شاند کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے متر ادف ہے۔ مالدار ہونا بھی اللّٰہ کی طرف سے ہوتا ہے نا دار ہونا بھی لیکن دولت کی خوب فراوانی کے باوجود صاف مقراند رہنا کپڑے بوسیدہ ملیے کچیلے پہننا 'سائلوں جیبا اپنے آپ کو بنا کر رکھنا اپنی ہی تو ہین ہے گویا کہ دولت مند کو اللہ تعالی کا شکر گزار بھی رہنا چاہئے اور مناسب کھانا پینا پہننا چاہئے اور نا داروں 'کمزوروں' غریبوں' مفلموں کے ساتھ معاونت بھی کرنی چاہئے یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ (جانمی)





السيراء بناب ذِكْرُ النَّهُي عَنْ لَبِسِ السِّيراء عَبْدُ اللهِ عَنْ الْبِسِ السِّيراء عَبْدُ اللهِ عَنْ الْفِع عَنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ الْفِع عَنِ الْمُحَمَّر عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللهِ عَنْ الفِع عَنِ الْمُحَمَّة بَلُهُ اللهِ عَنْ الفِع عَنِ الْمُحَمَّة بَلُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ اكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُسَاهَا عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لِتَيْعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عُمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ لِيَعْمُولَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَاعَا عُمُولُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتِعُهَا فَكَسَاهَا عُمْرُ الْخَامِ السَلَّمَ عُلْهُ الْمُسْتِعُ اللهُ الْمُعَلِيْدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيْدِ اللهُ اللهُ الْمُسْتِعُ الْمُ الْمُسْعِلَمُ الْمُعْمُولُ اللهُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتَعِلَمُ الْمُسْتَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بَابِ ذِكُرُ الرُّخُصَةِ لِلنِسَاءَ فِي لَبَسِ السِّيرَآءِ عَلَيْ الْمَسِ السِّيرَآءِ عَلَى الْحُسَيْنُ بُنُ خُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ عَيْسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسٍ قَالَ رَآيُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَ حَرِيْرٍ سِيرَاءً -

٥٣٠٣: أَخْبَرَنَا عَنْمُرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةٍ حَدَّثَنِي الزُّبُيْدِيُ عَنِ الزُّهُوتِي عَنْ انَسٍ بْنِ مَالِكٍ انَّهُ حَدَّثَنِي الزَّهُ رَاى عَلَى امَّ كُلُثُوم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَ سِيرَاءَ وَالسِّيرَاءُ الْمُصَلَّعُ بِالْقَرِّ۔

٥٣٠٣: أَخْبَرَنَا إِسْخَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالَا النَّالَا النَّالَا النَّالَا النَّالُةِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

### باب:سیرا(لباس) کی ممانعت ہے متعلق

ا ۲۰۰۰ : حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بیشیق سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا دیکھا سیر اکا جو کہ مجد کے درواز ہ پر فروخت ہور ہا تھا تو رسول کریم فالیقی اسے عرض کیا کہ کاش آ ب اس کو لے لیتے جمعہ کے دن استعال فر مانے کے لیے اور اُس دن کے لیے (لے لیتے کہ) جس دن وصر مے ممالک کے لوگ آ پ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رسول کریم فالیقی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رسول کریم فالیقی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جس کا آخرت میں کسی قسم کا حصہ نہیں ہے پھر اسی قسم کے چند جوڑ کے جس کا آخرت میں کسی قسم کا حصہ نہیں ہے پھر اسی قسم کے چند جوڑ کے جوڑا حضرت عمر بڑا ہیں پیش کیے گئے۔ آپ نے اس میں سے ایک جوڑا حضرت عمر بڑا ہیں گئی کو عطا فر مایا انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ فلا اسٹا در مایا تھا؟ اس بر آپ نے ہیں اور آپ نے اس وجہ سے نہیں دیا ارشا دفر مایا تھا؟ اس بر آپ نے فر مایا: میں نے تم کو اس وجہ سے نہیں دیا فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہی نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی میں کو جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی نے وہ جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کر دو۔ حضرت عمر بڑا ہوگئی کے دور جوڑا اپنے ایک ماں شریک فروخت کی دور دے دیا جو کہ مشرک تھا۔

باب: عورتوں کوسیرا (نامی لباس) کی اجازت سے متعلق اب عورتوں کوسیرا (نامی لباس) کی اجازت سے متعلق درت : حضرت انسی جائیے کے انہوں نے حضرت زینب جائیے کو جو کہ رسول کریم مُنگائیے کم کی صاحبز ادی تھیں ایک کرتہ رہیمی سیرا کا بہنے ہوئے دیکھا۔

۳۰ ۵۳۰: حضرت انس بن ما لک رٹائٹیئے سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اُم کلثوم کو جو کہ رسول کریم مُٹائٹیئم کی صاحبز ادی تھیں ایک سیرا کی چا در پہنے ہوئے دیکھا۔

۵۳۰۴: حفرت علی طالعیٰ ہے روایت ہے کہ رسول کریم مِنْ اللَّهِ اُکَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ خدمت اقدس میں ایک جوڑا آیا سیرا کا۔ آپ نے وہ میرے پاس جیج





فَعَرَفْتُ الْغَصَبَ فِنُى وَجُهِم فَقَالَ آمَا إِنِّى لَهُ ﴿ دِيارٍ أُعُطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَآمَرَنِيْ فَاطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ.

# ٢٣٣٥:باكب ذِكْرُ النَّهْي عَنْ لُبُسِ الاستبرق

٥٣٠٥: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَالَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ الْحُرْثِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْن آبِي سُفْيَانَ عِنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَاىٰ حُلَّةَ اسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَاَتَىٰ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَهَا فَالْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِيْنَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ثُمَّ اتِّيَ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ حُلَلِ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَ كَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَ كَسَا ۚ اُسَامَةَ حُلَّةً فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ فِيْهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَىَّ فَقَالَ بِعُهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتُكَ أَوْ شَقِّقُهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ.

#### ٢٣٣٢: باب صِفَةُ الْاِسْتَبْرَق

٣٥٠٢: أخُبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسِلِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ اَبَى اِسْلِحَقُ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَ خَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَاى عُمَرَ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ فَٱتَّلَى

النَّقَفِي قَالَ سَمِعْتُ ابَا صَالِح الْحَيْفِي يَقُولُ ويا چنانچه مين نے اس کو پُهن ليا تو آپ کے چبرہ يرغصه آگيا آپ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِوَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ نِي فَرِمايا مِينَ نِي كَاسَ وجه سينهيس ديا تفاكرتم اس كو پهن لو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلَبِسُنَّهَا ﴿ كِيرَآبِ نِي أَنْ وَكَلَّم فرمايا مين في الكرات مين تقسيم كر

# باب:استبرق نيننے کی ممانعين

۵۳۰۵ : حضرت عبدالله بن عمر تابعی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر طالبینیا ایک روز باہر نکلے توانہوں نے استبرق کا ایک جوڑ ابازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہوہ جوڑ ارسول کریم مُنَاثِیَّا کی خدمت اقد س میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوآ پخریدلیں اورآ باس کو جعد کے دن پہن لیا کریں اور جس وقت آپ کے پاس لوگ دوسرےمما لک ہے آئیں (اس وقت اس کو پہن لیا کریں) میہ س كررسول كريم مَثَاثِينَا نِه فرمايا بيلباس تو وه يخص بينے گا كه جس كو اخرت میں پچھنیں ملے گا پھراس قتم کے تین جوڑے رسول کریم علی کیا کی خدمت میں پیش کیے گئے آپ نے ایک جوڑ احضرت عمر دالٹن کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا: پہلے آ پ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا جم اس کوفروخت کر دو اورتم این ضرورت بوری کرویاتم اس کے (مکرے کارکے )اس کے اپنی مستورات کے دویتے بنا دو۔

#### باب:استبرق کی کیفیت سے متعلق

۲ ۵۳۰: حفرت کی بن اسحاق ہے روایت ہے که حفرت سالم نے فرمایااستبرق کیاہے؟ میں نے عرض کیاوہ ایک قسم کادیبا( یعنی ایک قسم کاریشم کا کیڑا ہوتا ہے ) حضرت سالم نے کہامیں نے حضرت عبداللہ طِلْغَةِ ہے سناوہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر جنگئے نے ایک جوڑا سندس کا ( پیجھی ریشم کے کپڑے کی ایک قشم ہوتی ہے) دیکھا وہ رسول کریم



نن نا أن ثريف جلد وم

بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ

مِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٣٣٨: باب لبس الدِّيباجِ المنسوجِ

بالنَّ**َ**هَب

١٠٠٨ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنُ الْبُنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنُ وَاقِدِ بُنِ عَمْرٍ وَ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ قَالَ دَخَلْتُ وَاقِدِ بُنِ عَمْرٍ وَ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكِ حِبْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَسَلَّمْتُ عَمْرٍ وَ عَلَى انَسِ بُنِ مَعْادٍ قَالَ إِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْمُرِ وَ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ قَالَ إِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْمُرِ وَ بُنِ سَعْدِ بُنِ مُعَادٍ قَالَ إِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْمُر النَّاسِ وَاطُولَة ثُمَّ بَكَى فَاكْثَرَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَا النَّاسِ وَاطُولَة ثُمَّ بَكَى قَالَا إِنَّ سَعْدًا كَانَ اعْطَمَ النَّاسِ وَاطُولَة ثُمَّ بَكَى قَالَ إِنَّ سَعْدًا وَسَلَمَ بَعْتَ اللّٰ وَسُلُمَ بَعْتَ اللّٰهِ النَّهِ مِحْبَةِ وَسُلَمَ بَعْتَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ مَنْ مُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَامَ عَلَى الْمُنْمَرِ وَ قَعَلَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَعَلَ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ قَامَ عَلَى الْمُعْتَرِ وَقَعَلَى الْمُعْرَدِ وَقَعَلَى الْمُعْتَدِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُعْتَرِ وَقَعَلَا الْمُعْمَرِ وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَرِو وَقَعَلَى الْمُعْتَدِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَرِ وَالْمُعَالِمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْعَلَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَلِي وَالْمَا عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي وَالْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَاللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقِ وَالْمُعْتَلِعِ وَالْمُعْتَلُولُوالِهُ الْعُلْمُ الْمُعْتَلِقِ وَالْمُعْتَى الْمُعْتَلِعُ وَالْم

مَا يَعْلِم كَى خدمت مِيں لے كر حاضر ہوئے اور عرض كيا: آپ اس كوخريد ليں ۔ آخر حدیث تک -

# باب: دیبا بینے کی ممانعت سے تعلق

2002: حفرت عبداللہ بن علیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی مانگا تو ایک دیباتی شخص چاندی کے برتن میں پانی لے کرآیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھینک دیا پھر معذرت کر کی اور فرمایا: مجھ کو اس کے پہننے کی ممانعت ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاہم آپ فرماتے تھے تم لوگ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ بیاوار حربے (یعنی ریشم) نہ بہنویہ ان کے برتن میں نہ بیواور حربے (یعنی ریشم) نہ بہنویہ ان کے بیواور حربے (یعنی ریشم) نہ بہنویہ ان کے بیا تحرت میں (یعنی کفار کے لیے آخرت میں اور جم اوگوں کے لئے آخرت میں اور جم اوگوں کے لئے آخرت میں اور جم اوگوں کے لئے آخرت میں اور جم اوگوں کے لئے آخرت میں ایک کھی کوگ

# باب: دیبا پہننا جو کہ سونے کے تاریحے بنا گیاہو

۵۳۰۸ : حفرت واقد رصین عمر بن سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ میں حضرت انس بن مالک دائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا جس وقت وہ مدینہ منورہ میں شریف لا کے میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا میں واقد ہوں۔ حضرت عمر و کالڑکا اور حضرت سعد بن معاذ دیائیڈ کا پوتا۔ حضرت انس دیائیڈ نے یہ بات من کر کہا حضرت سعد بن معاذ دیائیڈ تو بڑے آ دمی تصاوروہ بہت لہے ہے۔ کہا حضرت سعد بن معاذ دیائیڈ تو بڑے آ دمی تصاوروہ بہت لہے تھے۔ کہا حضرت سعد بن معاذ دیائیڈ تو بڑے آ دمی تصاوروہ بہت لہے تھے۔ یہ بات کہہ کر وہ روئے اور بہت روئے چر فر مایا رسول کریم فائیڈ آ نے اور بہت روئے کے باس رواند فر مایا جو کہ رومہ کا سردارتھا۔ اس ایک لشکر با دشاہ اکیدر کے باس رواند فر مایا جو کہ رومہ کا سردارتھا۔ اس نے رسول کریم فائیڈ آ کے لئے ایک جبد دیا کا بھیجا جو کہ سونے ہوئی ہوا تھا ( یعنی وہ چونے سونے کی تاروں نے تیار کیا گیا تھا ) رسول کریم منائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے کہنا کو بورٹ کے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائیڈ آ نے کیا کھڑ کے اس کو بہنا پھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائی کھر آ پ منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور بیٹھ گئے ( یعنی فرائی کھر آ پ منسر کی کھر کے اس کو بیا کھر آ پ منسر کی کھر کے کا بھر کے کو بیا کے کی کھر کی کھر کے کی کھر کے کھر کی کی کر کے کی کھر کیا گئے کی کھر کے کی کھر کے کھر کے کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے ک



فَلَمْ يَتَكَلَّمَ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمَسُوْنَهَا بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ اتَغُجَّبُوْنَ مِنْ هَذِهٖ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ آخُسَنْ مِمَّا تَرَوْنَ۔

۔ آپ تشریف فرما ہوئے) اور آپ نے گفتگونہیں فرمائی اور آپ (نیچ) از آئے لوگ اس کو ہاتھ سے چھونے لگ گئے اور آپ تعجب فرمانے گئے (یعنی اس کی چمک دمک سے آپ جمران ہو گئے) اور آپ نے فرمایا تم لوگ کیا تعجب کررہے ہو حضرت سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں (توان کے لباس کا کیا حال ہوگا؟)

# أيك عظيم صحاني طالتُد؛

ندکورہ بالا حدیث میں مذکور صحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری بڑائین عظیم درجہ کے صحابی سے یہ صحابی بڑائین عرب کے مشہور قبیلہ اوس کے سر دار تھے اور وہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ہیں اور مندرجہ بالا حدیث شریف میں مذکور دومہ نامی مقام مدینہ منورہ سے چھوفاصلہ برایک علاقہ تھا۔

# ٢٣٣٩:باك ذِكُرُ نَسْخِ ذَلِكَ

٥٣٠٩: حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّنَا كَوْسُفُ بُنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُوالزَّبَیْرِ اَنَهٔ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَبِسَ النَّبِیُ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِبَاءً مِنْ دِیْبَاجِ اُهْدِی لَهُ ثُمَّ اَوْ شَكَ اَنْ نَزَعَهُ فَارُسَلَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقِیْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعَهُ فَارُسَلَ بِهِ إلٰی عُمَرَ فَقِیْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعَهُ فَارُسُلَ بِهِ إلٰی عُمَرَ فَقِیْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعَهُ فَارُسُلَ بِهِ إلٰی عُمَرَ فَقِیْلَ لَهُ قَدْ اَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَهَانِی عَنْهُ جِبْرِیْلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ عُمَرُ يَبْکِی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهِ کَرِهُمَ اللهِ کَرِهُمَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ إِنِی لَمْ اُعْطِکهُ لِتَبِیْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِالْفَی لِنَالَهُ مِنْ اللهِ لِنَالَهُ اللهِ لِنَالَهُ لَيْهِ لَلْهُ اللهِ لِنَالَهُ اللهِ لَيْلِيْعَهُ فَبَاعَهُ عُمَرُ بِالْفَی لِنَالَهُ مِنْ اللهِ لِنَالَهُ لَيْهِ لَهُ اللهِ لِنَالَهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ لِنَالَهُ لَيْ اللهِ لَنَا اللهِ لَنْ اللهِ لَيْلِيْعَهُ فَاعَهُ عُمَرُ بِاللّهُ فَالَ لَيْلِي لَمْ الْمُعْلَمُ اللّهُ لِللّهُ لِمُ اللّهُ لَهُ اللهُ اللهُ لِلْهُ لَيْلِيْعَهُ فَاعَهُ عُمَرُ اللهُ لِللهُ لَمْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِلْهُ لِلْهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَنْ اللّهُ عُمْرُ بِاللّهُ لَيْلِيْعَهُ فَاعَهُ عُمْرُ بِاللّهُ فَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لِلللهُ لَهُ اللّهُ لِلْهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لِلللهُ لَيْ اللّهُ لِلْهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَكُولُولُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِللّهُ لَا لِلْهُ لِللللهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لِلللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا لَاللّهُ لِلّهُ لَا لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا لَا لَا لَا

مَنْ لَبُسَهُ فِي النَّيْسُ فِي لَبُسِ الْحَرِيْرِ وَاَنَّ مَنْ لَبُسَ الْحَرِيْرِ وَاَنَّ مَنْ لَبُسَهُ فِي الْلَخِرَةِ مَنْ لَبُسَهُ فِي الْلَخِرَةِ مَنْ لَبُسَهُ فِي الْلَخِرَةِ مَا اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ الزَّبِيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ قَلْ مَعْ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْمِنْبُرِ مَعْوَدُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ وَمُو عَلَى الْمِنْبُرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْمِنْبُرِ

باب: فدکورہ بالاثی دیبا کے منسوخ ہونے سے متعلق ۲۰۰۹ منسوخ ہونے سے متعلق کا کیا جار ہو گئے ہے ہے۔ کہ رسول کریم منگا ہے ہے کہ دیا کی ایک قباء پہنی جو کہ آپ کے پاس ہدیہ میں پینچی تھی۔ پھر پچھ دیر کے بعد آپ نے وہ قباء اتار دی اور حضرت عمر رفائٹ کے پاس روانہ فر مادی لوگوں نے وہ قباء اتار دی اور حضرت عمر رفائٹ کے باس روانہ فر مادی کو کو صفرت جر کیل علیقی نے اس کے پہنے سے منع فرمانے فر مایا بھی کو حضرت جر کیل علیقی نے اس کے پہنے سے منع فرمانے کے نیارسول اللہ! آپ منگی ہے کہ کھو کو وہ شے عنایت فر مائی فرمانے کے نیارسول اللہ! آپ منگی ہے کہ کھو کو وہ شے عنایت فر مائی دی کہ ماس کو فرمانے عمر ہی تو کہ اس کو وہ شے منایت فر مائی میں فروخت کرو۔ چنا نچہ حضرت عمر ہی تھی نے اس کو دو ہے ہی کہ ماس کو فروخت کرو۔ چنا نچہ حضرت عمر ہی تھی نے اس کو دو ہے ہی کہ ماس کو فروخت کرو۔ چنا نچہ حضرت عمر ہی تھی نے اس کو دو

# باب ریشم پہننے کی سز ااور وعیداور جو شخص اس کود نیامیں پہنے گا آخرت میں نہیں پہنے گا

۵۳۱۰: حفزت عبداللہ بن زبیر ٹائٹڑ سے روایت ہے کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول کریم مُٹائٹیٹڑانے ارشاوفر مایا جو شخص ریشی کپٹر ادنیا میں پہنے اس کوآخرت میں نہیں ملے گا۔



منن نبالي شريف جلد وي

فِي الدُّنْيَا فَلَنُ يَلْبَسَهُ فِي الْأَخِرَةِ-

٥٣١١: اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ اَنْبَانَا النَّضُرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ اَنْبَانَا النَّضُرُ ابْنُ شُمَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَلِيْفَةُ قَالَ ابْنُ شُمَيْلًا قَالَ الْبَيْسُوا نِسَاءَ سَمِغْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّى سَمِغْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّى سَمِغْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَبِسَهُ فِى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ لَبِسَهُ فِى الله عَرَةِ۔

عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ انْبَآنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ رَجَاءٍ قَالَ انْبَآنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنِي عِمْرَانُ بُنُ حَطَّانَ آنَّهُ سَالَ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ فَقَالَ سَلُ عَبْدَاللهِ ابْنَ عَائِشَةَ فَسَالُتُ سَلُ عَبْدَاللهِ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّنَنِي آبُو حَفْصٍ آنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّنَنِي آبُو حَفْصٍ آنَ مُسُولًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥٣١٣: أَخْبَرَنَا سَلَيْمَانَ بُنُ سَلْمٍ قَالَ اَنْبَانَا النَّضُرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ بَكْرٍ بُنِ عَبْدِاللهِ وَ فِلْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ بَكْرٍ بُنِ عَبْدِاللهِ وَ بِشُرٍ بُنِ الْمُحْتَفِزِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَيَا اللهِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ـ

آثُو النَّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَلَّثَنَا الصَّعْقُ ابُو النَّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَلَّثَنَا الصَّعْقُ ابُنُ حَزْنِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَلِيّ الْبَارِقِي قَالَ اتَتْنِى الْبَارِقِي قَالَ اتَتْنِى الْمَرَاءَ ةٌ تَسْتَفْتِينِي فَقُلْتُ لَهَا هَلَذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَبَعْنَهُ تَسْالُهُ وَاتَبْعُتُهُ السَّمَعُ مَا يَقُولُ قَالَتُ الْمُنِي فِي الْحَرِيْرِ قَالَ نَهِى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ

٢٣٣١:باك ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ التِّيابِ الْقَسِّيَّة

اا ۵۳ : حضرت عبداللہ بن زبیر طالق سے روایت ہے کہ (وہ منبر پر)
فرمارہ ہے تھے کہ تم لوگ اپنی مستورات کوریشی کپڑے نہ پہناؤاس
لیے کہ میں نے حضرت عمر طالق سے سناوہ فرماتے تھے کہ رسول کریم
منگا فیڈ لم نے فرمایا جو خص ریشی کپڑا دنیا میں پہنے آخرت میں وہ اس کونہ
پہنے گا۔

عرات عرائی کر ان بن حان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والی سے دریافت فرمایا کہ ریشی کیڑا بہننا کی ہے۔ انہوں نے فرمایاتم حضرت عائشہ میں حضرت عائشہ میں حضرت عبداللہ میں حضرت عبداللہ بن عمر والی سے دریافت کرو۔ میں نے حضرت ابوحفص نے قال کیا کہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جمھے حضرت ابوحفص نے قال کیا کہ رسول کریم منا ایک ارشاد فرمایا: جو خص دنیا میں ریشی کیڑا پہنے گا تو اس کا آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

ع دوایت ہے کہ رسول کریم من اللہ اس عبر اللہ بن عمر اللہ اس من اللہ اللہ بن عمر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا نے ارشاد فر مایا رکیشی لباس وہ مخص بہنتا ہے کہ جس کا کہ آخرت میں حصہ نہیں ہے۔

الم الله على بارقی مینید سے روایت ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی وہ مجھ سے مسله دریافت کرنے گئی میں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر پہلی میں الیعنی تم ان سے دریافت کرلو) چنانچہ وہ خاتون ان کے پیچھے چلی گئی تا کہ مسئلہ دریافت کر سکے۔ میں اس خاتون کے پیچھے سننے کے لیے گیا بیان کرتے میں کہ اس خاتون نے عرض کیا: مجھکو ریشی لباس سے متعلق مسئلہ بتلاؤ۔ انہوں نے فرمایا: رسول کریم منگائی کیا میں کہ میں کو اس سے منع فرمایا۔

باب:ریشمی لباس سیننے کی ممانعت کابیان

۵۳۱۵: حفرت براء بن عازب جائل سے روایت ہے کہ ہم کورسول کریم طَلِیْ آنے سات باتوں کا تھم فر مایا اور آپ نے ہم کوسات چیز ول سے منع فر مایا آپ نے ممانعت فر مائی سونے کی انگوٹھیوں سے چیز ول سے منع فر مایا آپ نے ممانعت فر مائی سونے کی انگوٹھیوں سے (۲) چاندی کے برتنوں کے استعال سے (۳) رئیٹی چارجاموں سے (۲) قسی (۵) استبرق (۱) دیبا (۷) حریر سے (بیتمام کے تمام (۴)

# باب:ریشم پہننے کی اجازت ہے متعلق

ریشمی کیڑے ہوتے ہیں)

۵۳۱۸: حضرت انس برائش ہے روایت ہے کہ رسول کریم سائیٹونے اجازت عطافر مائی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف برائیٹو اور حضرت زبیر بن عوام جرائٹو کو دیشی لباس بہننے کی ان حضرات کو (جسم میں) خارش ہو جانے کی وجہ ہے۔

2002: حضرت انس برائی سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی آئی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف برائی اور حضرت زبیر بن عوام برائی کوریشی کرتے پہنے کی جسم میں تھجلی ہو جانے کی وجہ سے جو کہ ان کو ہوگئی تھی احازت فرمائی۔

۵۳۱۸: حضرت ابوعثمان نهدی بینیاسے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عتبہ بن فرقد کے ساتھ تھے کہ اس دوران حضرت عمر جائیلی کاظم موصول ہوا کہ رسول کریم شائیلی آنے ارشاد فر مایا: ریشم نہیں پہنتا لیکن وہ شخص کہ جس کا آخرت میں کوئی حصّہ نہیں ہے لیکن اس قد راشارہ فر مایا حضرت ابوعثمان نے اپنی دونوں انگلیوں سے جو کہ انگو شھے کے نزدیک جسرت ابوعثمان نے آئی ملا کریہ مجھتا ہوں کہ جسے کہ تلیان کی گھنڈیاں بیلی بیلی مشہور لباس ہے کہ جس کو کہ مندھے پر ڈالتے ہیں۔

۵۳۱۹: حضرت عمر جلائیڈ نے ویباریشم کی قتم کے پہننے کی اجازت عطا نہیں فرمائی کیکن حیارانگل کی۔ ٥٣١٥: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْاَحْوَصِ عَنْ آشُعَتَ بُنِ آبِى الشَّغْنَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُن سُويُدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ آمَرَنَا رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَ نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ حَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ أَنِيَةِ الْفِضَةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِيّةِ وَالْاَسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيْرِ۔

الرُّخْصَةُ فِي لَبْسِ الْحَرِيْرِ الْمَاكِلُونَ الْحَرِيْرِ الْمَاكِلُونَ الْمَوْلِيْرِ الْمَاكِلُونَ الْمُواهِلُمَ قَالَ اَنْبَانَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ لِعَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لَعَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قَمْصِ حَرِيْرِ مِنْ حِكَةٍ كَانَتُ بِهِمَاد

۵۳۱2: أَخْبَرَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ فِي

٥٣١٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَ بَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُويْدِ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنْ سُويْدِ بْنُ سُلَيْمَانُ



قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ آبِيْ حَصِيْنِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيْبَاجِ اللَّ مَوْضِعَ آرْبَعِ آصَابِعَ۔

طاحمة الباب المراتيمي لباس كى اجازت كى وجه: ندكوره دونوں حضرات كو خارش اور تھجلى () ہو گئ تھى كيونكه ريشم پہننے كى وجه سے رسول كريم مثل الفيظم نے وقتی طور پر ندكوره صحابه كرام بيائ كوريشم كے لباس كى عارضى اجازت عطافر مائى تھى اور بعض حضرات فرماتے ہيں جسم ميں خارش كے ليے ريشى لباس فائده منداور آرام وہ ہاس وجہ سے اجازت عطافر مائى۔

ب کیڑے میں ریٹم کا جوڑ لگانا: مطلب ہیہ کہ کسی ضرورت کے تحت اگر کیڑے میں چارانگل ریٹمی کپڑے کے مکڑے کا جوڑ لگائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ویسے عمومی طور پر ریٹم کالباس پہننا جائز نہیں ایک اور خرابی اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ریٹمی لباس پہننے سے انسان میں تکتر پیدا ہوجا تا ہے۔

# ٢٣٣٣: باك لبس الحكل

٥٣٢٠: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ اَبِي اِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِّلًا لَمْ اَرَقَبْلَةً وَلَا بَعْدَةً أَخْدًا هُوَ اجَمَلُ مِنْهُ۔

### ٢٣٣٣ باب لبس الْحِبرةِ

٥٣٢١: أَخُبُرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِبْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ آحَبُ الثِيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرَةَ۔

٢٣٣٥: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا حَالِدٌ وَهُوَ الْبَعْصُفُو عَنْ لَبْسِ الْمُعَصُفُو عَنْ ٥٣٢٢: اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ ابْرَاهِيْمَ اَنَّ يَحْيَى ابْنِ ابْرَاهِيْمَ اَنَّ حَلَيْد بْنَ نُفَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْر بْنَ نُفَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْر بْنَ نُفَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جُبَيْر بْنَ نُفَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ

# باب: کیڑوں کے جوڑے پہننا

۵۳۲۰: حضرت براء بن عازب طائن سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم شائن فیڈ کود کی اللہ اللہ کا لباس پہنے ہوئے بالوں میں سنگھی کئے ہوئے اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کونبیس دیکھانہ آپ سے قبل اور نہ بعد۔

# باب يمن كى جادر يبننے متعلق

۵۳۲۱: حضرت انس خاشیئهٔ سے روایت ہے کدرسول کریم مُنافِیْنِهُم کوتمام لباس میں یمن کی جاورزیادہ پسندیدہ تھی۔

#### باب: زعفرانی رنگ کی ممانعت سے متعلق

۵۳۲۲ : حضرت عبداللہ بن عمر بڑھ سے روایت ہے کہ ان کورسول کریم مَثَا اللّٰہِ أَمْ نِے د یکھا دو کپڑ سے زعفرانی رنگ کے پہنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑ سے کفار کے بین تم ان کونہ پہنو۔



من نيا نَ شريف جلد ١٩٥٠

عَبُدَاللّٰهِ ابْنَ عَمْرِو آخْبَرَهُ آنَهُ رَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصُّفَرَانِ فَقَالَ هٰذِهِ ثِبَابُ الْكُفَّارِ فَلَا لَهُ لَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

' اَخْبَرَنِی خَاجِبُ ہُنُ سُلَیْمَانَ عَنِ اَبْنِ اَبِی اَبِی اَبِی اَبْنِ اَبِی رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبْنُ جُرَیْجِ عَنِ اَبْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبْدِهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ تَوْبَانٍ مُعَصْفَرَانِ فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ اذْهَبُ فَاطْرَحُهُمَا عَنْكَ قَالَ آیْنَ یَا رَسُولَ الله قَالَ فِی النَّارِ۔

3٣٢٣: اَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ اَنْبَانَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِى حَبِيْبٍ آنَّ اِبْرَاهِيْمَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بَنِ حُنَيْنٍ آخْبَرَهُ آنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا بَنِ حُنَيْنٍ آخْبَرَهُ آنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ يَقُولُ اللهِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَ قِرَاءَ ةَ الْقُرْآنِ وَعَنْ رَاءً قَ الْقُرْآنِ وَانَا رَاكِمٌ.

٢٣٣٢ بَاب لَبْسُ الْخَضِرِ مِنَ الشِّيَابِ مَنَ الشِّيَابِ مَنَ الشِّيَابِ مَنَ الشِّيَابِ مَنَ الْشِيَابِ مَنَ مُحَمَّدُ قَالَ انْبَانَا اَبُوْ مُنَّ مَحَمَّدُ قَالَ انْبَانَا اَبُوْ مُنْ خَلْمِ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عَمْيُرٍ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِي رِمْنَةً قَالَ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِي رِمْنَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ الْحَصَرَانِ

# ٢٣٣٤:بأب لبس البرود

الْمُثَنَّى عَنْ يَخْبَرَنَا يَغْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُرَاهِيْمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْآرَتِ قَالَ شَكُونَا اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرُدَةً لَةً فِي طِلِّ الْكُفِيةِ فَقُلْنَا اللهَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا إِلاَّ تَدْعُو اللهَ

۵۳۲۳: حضرت عبدالله بن عمر بين ايك دن خدمت نبوى سلى الله عليه وسلم مين حاضر بوئ سم يعنى زعفرانى رنگ مين رنگے بوئ دو كر مين كر (بيد كھر) رسول كريم صلى الله عليه وسلم كوغصه آگيا اور آپ نے فرمايا جاؤتم ان كو پھينك دو۔ انہوں نے عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم! اس كو مين كس جگه پھينكوں؟ آپ نے فرمايا آگ

۵۳۲۳: حفرت علی طان نے نقل کیا مجھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی اور رئیمی لباس اور کسم میں رنگ ہوئے کے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا اور رکوع میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا

#### باب ہرے رنگ کالباس پہننا

۵۳۲۵: حضرت ابورمثہ والفئز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دو ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے باہرتشریف لائے۔

# باب: جا دریں پہننے ہے متعلق

2001 : حضرت خباب برافن بن ارت سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم مُنَّا فَیْوَا سے کفار ومشرکین کی شکایت کی (یعنی ان کی تکالیف کی جو مختلف طریقے سے وہ مسلمانوں کو پہنچاتے تھے ) آپ چا در پر تکمید لگائے تشریف فر ماتھ خانہ کعبہ کے سامید میں ہم نے عرض کیا آپ ہمارے واسطے خدا سے مدنہیں مانگتے اور ہم لوگوں کے لئے آپ دعا



سنن نمائی شریف جلد موم

لَنَا\_

٥٣٢٧: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَنْبَانَا يَعْقُوْبُ عَنْ آبِيُ
حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ تِ
امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوْا
نَعْمُ هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِي حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي ٱكْسُوكَهَا
فَاخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي ٱكْسُوكَهَا
فَاخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي ٱكْسُوكَهَا
فَاخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ إِنِّي مَصْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا
وَإِنَّهَا لاَ زَارَةً-

# ٢٣٣٨: بكب الْأَمْرِ بلُبْسِ الْبِيْضِ مِنَ الثِّياب

١٠٥٠ أُخبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى ابْنُ سَعِيْدِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ آبِي عَرُوْبَةً يُحَدِّثُ عَنْ آيُوبَ عَنْ آبِي قَلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ يَحَدِّثُ عَنْ آيُوبَ عَنْ آبِي قَلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطُهَرُو آطْيَبُ وَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطُهرُو آطْيَبُ وَ كَثِبُهُ قُلْتُ لِمَ كَثِبُهُ قُلْتُ لِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْبَيْعِ عَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْبِي شَبِيْبٍ عَنْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ بِحَدِيْثِ مَيْمُونَ بَنِ آبِي شَبِيْبٍ عَنْ سَمِّدَةً .

٥٣٢٩: اَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي فَلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْيَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبُسُهَا اَخْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُو افِيْهَا مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ.

# ٢٣٣٩: بآب لُبْسُ الْأَقْبِيةِ

٥٣٣٠: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمَسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةً قَالَ

نہیں فر ماتے۔

2002: حضرت سہل بڑائی بن سعد نے فرمایا: ایک خاتون ایک دن چادر کے کرحاضر ہوئی۔ وہ کس سم کی چادر تھی تم لوگ واقف ہو؟ یعنی اس کے کوئے میں شملہ بنا ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کوا پہناؤں گی۔ اللہ! میں نے اس کو لے لیا' آپ کواس کی ضرورت بھی تھی۔ جس وقت آپ باہر تشریف لاتے تو آپ اس کا تہہ بند باندھا کرتے وقت آپ باہر تشریف لاتے تو آپ اس کا تہہ بند باندھا کرتے

# باب:سفیدکیڑے پہننے کے حکم سے متعلق

۵۳۲۸: حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا لَٰتُنِیَّمُ نِے ارشاد فر مایا تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرواس لیے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں اور تم لوگ کفن دیا کروا پنے مردوں کوسفید کپڑوں کا۔

۵۳۲۹: حضرت سمرہ رہائی سے روایت ہے کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم لوگ سفید لباس پہنا کروزندہ لوگ بھی سفید لباس پہنیں اور مردول کو ان کا کفن دو کیونکہ سے عمدہ اور بہتر کپڑے ہیں۔

### باب: قباء پہننے سے متعلق

۵۳۳۰: حفرت مسور بن مخرمه ظافئ سے روایت ہے که رسول کریم مَنْ اللَّهُ اِنْ عَلَى تقسيم فرما ئيل ليكن حضرت مخرمه ظافئ كوعنايت نہيں





قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْبِيَةً وَلَمُ يُعْظِ مَخْرَمَةً شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَى انْطَلِقْ بِنَا إلى رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْحُلُ فَادْعُهُ لِىٰ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ الِيْهِ وَ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَّاتُ هَذَا لَكَ فَنَظَرَ اللهِ فَلَبْسَهُ مَخْرَمَةُ

٢٣٥٠: باب لبس السَّرَوايُلِ

٥٣٣١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمُ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسٍ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمُ يَجِدُ الزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُقَيْنِ

٢٣٥١: بَكُب التَّغْلِيْظُ فِي جَرِّ الْإِذَارِ ٢٣٥١: اَخْبَرَنَا وَهْبُ بُنُ بَيَانٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابُنُ وَهُبُ أَنُ بَيَانٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ الْجَنَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًّا اَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ سَالِمًّا اَخْبَرَهُ أَنَّ عَبُدَاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَةُ مِنَ الْخَيلاءِ خَسَفَ بِهِ فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ اللّٰي يَوْمِ

ُمُ اللهُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ

فر مائی انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹائم میرے ساتھ چلو اور رسول
کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا او چنا نچہ میں گیا اور میں نے آپ کو بلایا
آپ تشریف لائے اور آپ ان ہی قباؤں میں سے ایک قباء پہنے
ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارے واسطے چھپارکھی
تھی حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کود یکھا اور پھراس کو پہن

# باب: پائجامه پہننے سے متعلق

۵۳۳۱ حضرت عبداللہ بن عباس رہن ہے روایت ہے کہ انہوں نے عرفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو محض تہہ بند نہ پائے تو وہ پائجامہ پہن لے اور جو محض جوتے نہ ہوں) تو وہ موزے بہن لے۔

# باب: بہت زیادہ تہہ بندائکانے کی ممانعت

۵ سورد: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص اپنی لنگی (تہہ بند) ایکا یا کرتا تھا تکبر کی وجہ سے تو وہ شخص قیامت تک زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔

۵۳۳۳: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص تکبیر سے اپنے کی سے لئے کا نے الکائے تو اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی جانب نہ دیکھے

م ٥٣٣٨: حضرت عبدالله بن عمر الله عن روايت ہے كه رسول كريم



من نما أن ثريف جلد وا

عز وجل قیامت کے دن اس کی جانب نہ دیکھے گا۔

ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ مِنْ مَخِيْلَةٍ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَنْظُرِ الِيَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

#### ٢٣٥٢: باب مَوْضِعُ ٱلْإِذَار

3000 أَخْبَرَنَا السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةً عَنْ جَوِيْرٍ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي اِلسَّحْقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُدَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ نُدَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَوْضِعُ الْإِزَّارِ إلى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ آبَيتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا فَإِنْ آبَيتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْازَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

٣٢٥٣ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا السَمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُحِرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُوْ يَعُوُلُ قَالَ حَدَّثَنِى ابُو يَعْقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَادِ فَفِي النّادِ -

يُ 20 . أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ الْمَقْبُرِي مِنَ الْإِزَارِ فَقَى النَّبِيِّ قَالَ مَا ٱسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَقَى النَّالَ

### ٢٣٥٣: باب إسْبَالُ الْإِذَارِ

٥٣٣٨: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشُعَتُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشُعَتُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

#### باب: تهد بند کس جگه تک ہونا چاہیے؟

۵۳۳۵: حطرت حذیفہ جائی سے روایت ہے کہ رسول کریم طالعی آنے نے ارشاد فر مایا: تہہ بند آدھی پنڈلیوں تک ہونا چاہیے کہ جس جگہ تک (پنڈلیوں کا) بہت گوشت ہے اس جگہ تک اگر اس سے زیادہ چاہتو اور زیادہ نیچا صحیح ہے اگر اس سے زیادہ ول چاہتو پنڈلیوں کے آخر تک کیکن نخنوں کا کوئی حق نہیں ہے تہہ بند میں (مطلب مخنے کھے رہنا ضروری ہیں وہ نہ چھے )۔

باب: ٹخول سے نیچازارر کھنے کا حکم (وعید) ۵۳۳۷: حضرت ابوہریرہ ڈلٹئو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا بمخنوں سے نیچ تہد بنددوزخ میں داخل ہو

۵۳۲۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ ونرخ میں کریم صلی اللہ علیہ ونرخ میں داخل ہوگا۔

#### باب: تهد بندالكانے سے متعلق

۵۳۳۸: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله عز وجل تهه بندائکا نے والے کی جانب نہیں ویکھے گا۔





عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ لَا يَنْظُرُ اِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ۔

٥٣٣٩: اَخْبَرَنَا بِشُورُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُن مِهْرَانَ الْآغْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ إِلَيْمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْظَى وَالْمُسْبِلُ

٥٣٣٠: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيِّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّمِنْهَا شَيْئًا خُيلًاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

إِزَرَاهُ وَالْمُنَفِّقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

# لنگی کریه گیری لطکانا:

ندکورہ بالا حدیث شریف میں تہہ بند' کرنة اور عمامه زیادہ لٹکانے کی وعید بیان فر مائی گئی ہے اس سلسلہ میں بیہ بات واضح ر ہناضروری ہے کہ تہد بنداورازارلاکانے کی صورت بیہے کہ اس کو ٹخوں سے نیچا کر لے توبیل گناہ ہے اور کر نہ کا لاکا نابیہے کہ کر تہ تہد بند سے زیادہ نیچا ہوجائے یعنی اتنالمبا کرتہ پہن لیناممنوع ہے اور ناجائز ہے کہ تہد بندازاریا پاٹجامہ کرتہ کے اندر حجیب جائے یہ بھی گناہ اور سخت ممنوع ہے اس طریقہ سے عمامہ اور پگڑی کا لاکا نا بھی سخت گناہ ہے اور نا جائز ہے اس کا لاکا نابیہ ہے کہ عمامہ کا شملہ بہت اسبااور دراز کرے اور اس کوسرین تک کرلے جسیا کہ بعض علاقہ کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ تمام طریقے متکبرین کے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے اور اس طرح کے اعمال کونا جائز قرار دیا گیا جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارت سے واضح ہے: قوله والمسلمل ازاره لا يجوز الاسبال تحت الكعبين ان كان للخيلاء والقيص كحكم الازار في ان لا يتجاوز اللكعبين والاسبال في العمامة بارخاء العذبات زيادة على العادة عدداً و طولاً و غايتها الى نصف الظهر والزياده عليه بدعة .... ملخصاً حواثى نسائى بحوالدمرقاة منقول نسائى شريف مطبوعه (نظامى كان يورص: ٢٨٦) ا ١٥٣٨: أَخْبَرُنَا عَلِينٌ بْنُ حُجْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٥٣٨: رسول كريم مَنْ اللَّيْرُ نِي ارشاد فرمايا جوكوئى ابنا كير ا تكبر سے اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ لِيُكَائِ قيامت كدن الله عزوجل الشخص كي جانب نهيس وكيهي كا

٥٣٣٩: حضرت الوور واللين سے روایت ہے که رسول کریم خالی فیام نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ عزوجل تین آ دمیوں سے کلام نہیں فر مائے گا اور نیان کو گناہوں ہے یا ک فر مائے گا اور ان لوگوں کو تکلیف وعذاب ہوگا (ان میں ہے ) ایک تو و شخص جو کہ کسی کو کچھ دے کراحیان جتلائے وسرا وہ خض جو کہ تہہ بندیا یا عجامہ وغیرہ لٹکائے اور تیسر' وہ مخص جو کہ جھوٹی قتم کھا کر مال چلائے ( فروخت

۵۳۴۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تهیہ بنداور کرتہ اور پگڑی جو کوئی ان تینوں میں ہے کسی کولٹکائے اللہ عز وجل اس کی جانب نہیں د کیھےگا۔



عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ تُوْبَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ آبُو بَكُو يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آحَدَ شِقَىٰ إِزَارِىٰ بَسْتَوْجِی إِلَّا أَنْ آتَعَاهَدَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمِّنْ يَضْنَعُ ذَلكَ خُيلَاءَ۔

### غيراختياري طريقه سيتهه بندلتكنا:

تہد بند پانجامہ وغیرہ نیچے لئکانا کہ جس سے مخنے ہی حجب جائیں گناہ اور ناجائز ہے جاہے تکبر کی وجہ ہے ہو یا بغیر تکبر کے کیونکہ عام طور سے اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے اس لیے حدیث میں اس کو واضح فر مادیا گیالیکن اگر بغیرا ختیار کے پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے تہد بندلٹک جائے تو وہ اس وعید میں واخل نہیں ہے۔ گر اس کی عادت بنانا گناہ ہے اگر لٹک جائے تو فوراً او پر کر لینا بہترین عمل ہے۔ (جائمی)

#### ٢٣٥٥: باب ذيول النِّساء

٥٣٣٢: آخْبَرَنَا نُوْحُ بُنُ حَبِيْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَةَ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُو اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَةَ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُو اللهُ اللهِ قَلَيْهَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيولُهِنَّ قَالَ تُرْخِينَةً شِبْرًا قَالَتُ إِذَا تَنْكَشِفَ الْمَدُولُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ اللهِ فَكَيْفِ لَعُلْمِنَ قَالَ تُوْجِينَةً ذِرَاعًا لاَ تَوْدُنَ عَلَيْهِ .

٥٣٣٣ عَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ الْحَرَّنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ اَبِي كَثِيْرِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ إِنّهَا ذَكَرَتُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلْ ذَيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

۵۳۲۳: ٱخْبَرَنَا عَبْدِالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ

# باب:خواتين كس قدرآنچل لشكائيس؟

3000 : حضرت ابن عمر طاق سے روایت ہے کہ رسول کریم مثاقیق آنے ارشاد فر مایا: جوکوئی تکبر سے کپڑا نیچے لاکائے اللہ تعالی اس کی طرف نه دکھیے گا (بیس کر) حضرت اُمِّ سلمہ طاق نے عرض کیا: یارسول اللہ! پر خوا تین اپنے دامن کو کیا کریں؟ آپ مثاق نے خرمایا: وہ اپنے اپ دامن ایک بالشت لاکا کیں۔ حضرت اُمِّ سلمہ طاق نے اس پرعرض کیا دامن ایک بالشت لاکا کیں۔ حضرت اُمِّ سلمہ طاق نے اس پرعرض کیا راس طرح) توان کے پاؤں کھل جا کیں گے آپ نے فر مایا تو وہ ایک ہاتھ لاکا کئیں اس سے زیادہ نہ کریں۔

م الموسيق من الموسين حضرت ألم سلمه ولين نے رسول كريم مَثَلَيْقِمْ سے خوا تين كے دامن سے متعلق عرض كيا آپ نے فرمايا وہ اپنے دامن ايك بالشت لاكائيں انہوں نے عرض كيا (اس طرح تو) وه كل جائے گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ايك ہاتھ لاكائيں اس سے اضاف من كريں۔

٥٣٣٧: أمّ المؤمنين حضرت أمَّ سلمه والني عن روايت ہے كه رسول



عَبْدِالْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِينَ آيُّوبُ بُنَّ عَمَّ لَمَّا ذُكِرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذُكِرَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْجِيْنَ شِبْرًا قَالَتُ إِذَا تَبْدُ وَ الْوَلَ كُلُّ مِا نَبِي كَــ ٱقْدَامُهُنَّ قَالَ فَلِرَاعًا لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ

١٥٣٣٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنْ سُلَيْمَانَ بُن يَسَار عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمْ تَجُوُّ التَّصيحاضافية بَكرس الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَت إِذَا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيْدُ عَلَيْهَا.

# ٢٣٥٢: باب النهي عن التيمال الصَّمَّاء

٥٣٣٦: أَخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ لِّيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً\_

٥٣٣٧: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُرِيْتٍ قَالَ ٱنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَخْتَبَى الرَّجُلُ فِىٰ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ

ت کریم منگائیڈام نے جس وقت تہہ بند کا تذکرہ فرمایا تو حضرت اُمّ مُوْسَى عَنْ نَافِع عَنْ صَفِيَّةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيُّ لَسِلْمَهُ إِنَّ النَّبِيُّ لللهِ والك الشت ( دامن ) لٹکائیں۔ انہوں نے عرض کیا اتنے میں تو ان کے

۵۳۴۵: حضرت أمّ سلمه وابعًا ہے روایت ہے که رسول کریم فناتی تیم ہے۔ دريافت كيا كيا كوئى خاتون اپنادامن كتنالاكائ ؟ آپ فرمايا يك بالشت - انہوں نے کہااس قدرتو کھل جائے گا۔ آپ نے فر مایا ایک

# باب: تمامجسم پرکٹرالیٹنے ہے متعلق اس طریقہ ہے کہ ہاتھ باہرنہ نکل سکیس ممنوع ہے

٥٣٣٧: حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے منع فر مایا تمام جسم پر کیژا لپیٹ لینے ہے اور ایک کپڑے میں گوٹ کر بیٹھنے ہے جبکہ شرم گاہ پر بچھ نہ

۵۳۴۷: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَافِینِ نے منع فرمایا تمام جسم پر کپڑا لیٹینے سے باقی مضمون سابقہ روایت کے مطابق ہے۔

٢٣٥٤: بَأَبِ النَّهُيُ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ باب: ايك بى كبر عين كوث ماركر بيض كي ممانعت سے متعلق





٥٣٣٨: حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَآنُ يَحْتَبِىَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

۵۳۲۸: حضرت جابر طالقية بروايت يكدرسول كريم طالقية في منع فر مایا تمام جسم پرایک کپڑ البیٹ لینے سے اور ایک کپڑ سے میں گوٹ مار کر جٹھنے ہے۔

فركوره طريقه سے بیٹھنامنع ہے كيونكه بيا يك الي نشست ہے كمانسان اس طرح بیٹھنے سے قيدى كی طرح ہوجا تا ہے اور اں طرح بیٹھنے میں گرنے کابھی اندیشدر ہتا ہے۔

# ٢٣٥٨:باب لبس العمائم الحرُ قانِيَة

٥٣٣٩: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ عمَامَةً حَرْ قَانِيَّةً.

٢٣٥٩: بَابِ لُبُسِ الْعَمَائِمِ السُّوْدِ ٥٣٥٠: ٱخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ا لزُّبَيْر عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ

عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِخْرَامِ۔ ( عَمَامَةٌ سَوْدَا عَلَمُ عَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ( عَمْرُو أَنْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيّ عَنْ آبِي الذُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

# ٢٣٦٠: باب إرْخَآءُ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ

٥٣٥٢: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُوْ ٱسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو

#### باب: ساه رنگ کاعمامه باندهنا

۵۳۴۹: حضرت عمرو بن حریث اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کر میم شائیلی کو کا لے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے ویکھا

#### باب:ساه رنگ کاعمامه باندهنا

• ۵۳۵: حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم جس روز مکه فتح ہوا بغیراحرام کے مکه میں داخل ہوئے' ساہ رنگ کا عمامہ ہاندھے ہوئے۔

۵۳۵۱ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم جس روز مكه كرمه فتح بواتو مكه مكرمه ميس داخل بوئ بغير احرام کے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے۔

# باب: دونوں كندهوں كے درميان (عمامة) شمله كانے يمتعلق

۵۳۵۲: حضرت ممروبن أميّه رضي الله تعالى عنه سے روايت سے گويا میں اس وقت رسول کریم صلی الله علیه وسلم و ننبر پر دیکھ رہا ہوں آ پ





ابْنِ اُمِيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانِّنْ اَنْظُرُ السَّاعَةَ إلى كالے رنگ كا عمامہ باندھے ہوئے تھے اور اس كا شملہ دونوں رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ مونڈھوں كے درميان لئك رہاتھا۔ قَدْ اَرْ حٰي طَرَفَهَا بَيْنَ كِتِفَيْهِ۔

الا ۲۳ باب التصاوير

٥٣٥٣: أَخْبَرَنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ ـ لَا تَدْخُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ ـ

۵۳۵٪ أَنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ آبِى الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُبْدِاللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ آبِي طُلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلْبٌ وَلَا صُوْرَةُ لَكُنْ يَعْدُلُ مُورَةً مَنْ اللهِ عَلْمَ مُورَةً مَنْ اللهِ اللهِ عَلْمُ مُورَةً مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

3 مَدُّنَا مَالِكُ عَنْ آبِي النَّشُوِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلَى النَّشُو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَلَى حَلَّمَا اللهِ بُنِ عَلَى حَلَى اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ سَهْلَ بُنَ حُنَيْفِ فَامَرَ اللهُ طَلْحَةَ انْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلٌ لِمَ طَلْحَةَ انْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلٌ لِمَ طَلْحَةَ انْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهُلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ قَالَ فِيهًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهِ اللهِ مَا كَانَ رَقْمًا فِي تَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلِكِنَّهُ اللهِ يَقُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهُ وَلِكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهِ وَلَكِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهُ وَلِكِنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهُ وَلِكِنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

.... \*\*A

#### باب: تصاور کے بیان ہے متعلق

۵۳۵۳: حضرت ابوطلحه رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول کریم مُنَافِیْوَ اِنْ ارشاد فر مایا: فرشتے اس مکان میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں پر کتا ہویا تصویر ہو۔

۵۳۵۴: حضرت ابوطلحه را المنظم المنظمة عند الما المال كريم من المنظم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ال

2000: حفرت عبيداللہ بن عبداللہ والتي سے روايت ہے كہ وہ حفرت ابوطلحہ والتي كى عياوت كے ليے تشريف لے گئے تو اس وقت انہوں نے ان كے ياس حفرت ابوطلحہ والتي كو پايا۔ حفرت ابوطلحہ والتي نے ايک خفس كو تكم فر مايا كہ وہ ان كے ينچ سے بچھونا نكال دے۔ حضرت ابوطلحہ والتي نے عض كو تكم فر مايا كہ وہ ان كے ينچ سے بچھونا نكال دے۔ حضرت ابوطلحہ والتي نے عض كياكس وجہ سے؟ حضرت ابوطلحہ والتي نے وارشا وفر مايا ہے فر مايا اس ميں تصاوير بين اور رسول كريم منا التي نے جو ارشا وفر مايا ہے اس سے تم واقف ہو۔ حضرت ابوطلحہ والتي نے فر مايا آپ نے يہ بھی تو فر مايا ہے كہ اگر كسى كيڑ ہے ميں تصاوير كے نقش ہوں تو اس ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ حضرت ابوطلحہ والتي نے فر مايا جی ہاں ليكن مجھ كو انجھی طرح سے علم ہے كہ كى بھی قتم كی تصوير نہ رکھو۔

# تصاور یی حرمت:





سكەوغىرە پر بهوتى ہےادر جو كەتصورىينەمعلوم بوتى بهواوروە تصوير بستر تكيەوغىرە پر بهواس كى گنجائش ہے كىكن جوتصورىپردە پر بهوياديواريا حيت ير بووه سبح ام بين جيما كمندرجه ولي عبارت سواضح ب: قوله صورة اى الحيوان على شنئى مرتفع لاجدار والسقف و الستر الاعلى البساط و موضع الاقدام ..... مرقات منقول زبرال بي على النسائي ص: ٥٨٧ مطبوعہ نظامی کان پور ) واضح رہے کہ شریعت میں تصویر کا اطلاق سر پر ہوتا ہے عام کتب فقہ میں تصویر کی اس طرح تعریف کی گئ التصوير الرائى (قواعد الفقه) اورشريعت مين حرمت اورممانعت جاندار كي تصوير كي بيعني اگرغير جاندار شے جيسے مكان دریاسمندر پہاڑ وغیرہ کی تصویر ہوتو وہ جائز ہے اس طرح ہے بغیر سرکی تصویر ہووہ بھی درست اور جائز ہے اور کتاب التصویرا حکام التصور مصنف حضرت مولا نامفتي محمد فقع مينية مين اس مسلدكي كافي تفصيل ب-

فَيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْوُ فِيْهِ صُوْرَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِي آلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوْرَةِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ آلَمْ تَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلَّا رَقَمًا فِي

٥٣٥٤: أَخْبَرَنَا مُسْعُودُ بْنُ جُويْرِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِنْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ صَنَّعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَاى سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَخَرَجَ وَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

١٥٣٥٨ أُخْبَرَنَا اِسْخُقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَ قَدُ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيْهِ الْخَيْلُ ٱوْلَاتُ الْاجْنِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَاهُ قَالَ ٱنْزِعِيْهِ-

٥٣٥٩: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بَزِيْعِ قَالَ

٥٣٥٦: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ٢٥٣٥: حضرت ابوطلحه وثافيَّة سے روايت ہے كدرسول كريم مَثَافَيْزَاني قَالَ حَدَّقَنِي بُكُورٌ عَنْ بُسْرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الشادفر مايا فرشة اس مكان مين داخل نهين بوت كهجس مين تضوير خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى جو (راوى) بسرجوكماس صديث شريف كروايت كرف والي بي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا انهول في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا انهول في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْتًا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْعُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْتًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْعُلُ الْمُلَائِكَةُ بَيْتًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلْمَالِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل لوگ ان کی مزاج پری کے لیے گئے ان کے (مکان کے ) دروازہ پر ایک بردہ لٹک رہاتھا کہ جس پر کہ تصویرتھی میں نے حضرت عبید اللہ ے عرض کیا حضرت زید نے تصویر کے متعلق ہم سے کہا کہ پہلے دن حضرت عبیداللہ نے کہا کیاتم نے ہیں سناانہوں نے سیھی کہاتھا کہاگر کسی کپڑے پرتصورینی ہوتواس میں حرج نہیں ہے۔

۵۳۵ : حضرت على والنيز سے روايت ہے كه يس في (ايك روز) كهانا بنايا اوررسول كريم مَنَالِينَا كُور عُوكيا آي تشريف لا عَنْو آپ نے ایک بردہ دیکھا کہ جس پر تصاویر تھیں آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا فرشتے اس مکان میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں

٥٣٥٨: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم با ہرتشریف لائے اور پھر اندرتشریف لائے میں نے ایک پردہ لٹکایا تھا کہ جس میں گھوڑوں کی تصاور تھیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایاتم اس کو نكال ڈالو۔

۵۳۵۹: أمّ المؤمنين حضرت عاكشه صديقه الطفيفات روايت ہے كہ جم

سنن نبائی شریف جلد وم

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ اَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةً عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّخْمْنِ عَنْ سَغْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِنْزٌ فِیْهِ تِمْثَالُ طَیْرِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَانِشَةُ حَوَّلِيْهِ فَإِنَّىٰ كُلَمَّا دَخَلْتُ فَرَآيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتُ وَ كَانَ لَنَا لَيْفَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْسُهَا فَلَمْ نَقُطَعُهُ

٥٣١٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْآعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَيْتِيْ ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهُوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ أيُصلِّى اللهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ آخِرِيْهِ عَنِّى فَنَزَعْتُهُ فَجَعْلَتُهُ وَ سَائِدَ.

۵۳۲۱: أَخْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ وَ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِيمُ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنِ الْقَاسِمِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ آنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وَسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِيْنَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيْعَةُ بْنُ عَطَاءِ أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مَا \_

٢٣٦١: بَابِ ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا ٥٣٦٢: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَ قَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِنَى فِيْهِ تِصَاوِيْرُ

لوگوں کے پاس ایک بروہ تھا کہ جس بر کہ چڑیوں کی تصاو برتھیں جس وقت کوئی اندر داخل ہوتا تو بردہ سامنے کی طرف ہوتا۔ رسول کریم صلی اللّه علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: اے عا نَشه اِتم اس کو ملیت دواس لیے کہ جس وقت میں اندر داخل ہوتا ہوں اور اس کو د کھتا ہوں تو مجھ کو دنیایا وآتی ہے اور ہم لوگوں کے پاس ایک جا در تھی کہ جس پرنقش تھے ہم لوگ اس کو پہنا کرتے تھے ہم نے اس کو نہیں کا ٹا۔

ا رائش وزیبائش کی احادیث

٥٣٦٠: حضرت عا كشصديقد الله المان عدروايت يكدمير عدمكان میں ایک کپڑا تھا کہ جس پر تصاویرتھیں میں نے اس کو (ایک دن ) روشن دان برائکا دیااس طرف حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمازا دا فر ماتے تھے پھر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اے عائشہ!تم اس کو ہٹا دو میں نے اس کوا تارکراس کے بچلے بنا ليے۔

٥٣١١: أمّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفناس روايت بيك انہوں نے ایک پردہ لٹکایا جس میں تصاویرتھیں \_رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم اندرتشريف لائے اورآپ نے اس کوا تار دیا۔ پھر حضرت عا کشصدیقه ظاهان نے اس کوکاٹ کراس کے دو تکیے بنا لیے مجلس میں ہے ایک شخص نے عرض کیا جس کا نام رہیعہ بن عطاقھ اس نے کہامیں نے ابو کر یعنی حفرت قاسم سے ساانہوں نے حفرت عائشہ صدیقہ و الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم ال پرسهارالگائے ہوئے

#### باب: سب سے زیادہ عذاب میں مبتلالوگ

٥٣٦٢: أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه والفاس روايت عدكه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سفرے (واپس) تشریف لائے میں نے ایک پرده لٹکا یا تھاروثن دان پر جس پر کہ تصویریں تھیں ۔ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کواُ تار دیا اور فر مایا سب ہے زیادہ قیامت کے دن





فَنَزَعَهُ وَ قَالَ اَشَدُّالنَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ۔

مَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الزّهْدِي آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسُمَ اللّهُ سَمِعُ الْقَاسُمَ اللّهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزّهْدِي آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيلُ فَلَمّا رَآهُ تَلَوّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ هَتَكُهُ بِيدِهُ وَ قَالَ إِنَّ آشَدَ النّاسِ عَذَابًا وَجُهُهُ ثُمَّ هَتَكُهُ بِيدِهُ وَ قَالَ إِنَّ آشَدَ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّذِينَ يُشَبّهُونَ بِخُلْقِ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

٢٣٣٣: باَب ذِكُو مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ

الصور يومُ الْقِيَامَةِ

٦٣٩٣ : أَخْبَرَنَا عُمَرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوْبَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنسِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسِ آتَاهُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّى اصَوِّرُ عَبَّاسِ آتَاهُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّى اصَوِّرُ طَذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَمَا تَقُولُ فِيْهَا فَقَالَ أَدُنُهُ أَدْنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنْيَا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنْ يَنْفُخَ صَوَّرَ صُورَةً فِى الدُّنْيَا كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَا فِحِهِ-

َ ١٥٣٦٥ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةٌ عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا-

س اور در در در در المسلم من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

ان لوگوں کو عذاب ہو گا جو کہ اللہ عز وجل کی مخلوق کی شکل وصورت بناتے ہیں۔

2007 ترجمہ ما بقدروایت کے مطابق ہے کیکن اس روایت میں اس قدراضافہ ہے کہ جس وقت آپ سلی القدعایہ و کلم نے پردہ کو دیکھا تو آپ کے چیرہ انور کارنگ تبدیل ہو گیا (یعنی عصد کی وجہ ہے آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہو گیا) پھر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے جاک کر

باب: تصویرسازی کرنے والوں کو قیامت کے دن کس طرح کاعذاب ہوگا؟

20 الله عبد الله بين الس بينية سے روایت ہے کہ میں حضرت عبد الله بن عباس والله عبد الله بن عباس والله کا الله عبد الله بن عباس والله کا الله عبد الله بن عباس والله کا میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں اس بلا ہے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا تم میرے پاس آجاؤ میرے پاس آجاؤ میرے پاس آجاؤ میرے پاس آجاؤ میں نے رسول کریم من الله کیا سے سا آپ فرمایا تم میں دوح ولی دنیا میں کوئی تصویر بنائے تو قیامت کے دن اس کو حکم ہوگا اس میں روح والے کا اور وہ اس میں روح نہ ڈال سکے گا۔

۵۳۷۵: حفزت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوکوئی تصویر بنائے گا تو اس کوعذاب ہوگا یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے اور وہ اس میں روح نہ ڈال سکے یہاں تک کہ وہ اس میں روح نہ ڈال سکے



3 ٣ ١٦ : أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يَنْفُحَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ ـ

2 - 2 - 2 - 2 - 3 أَخْبَرَنَا قُنْيَبَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ يَصَلَعُونَهَا يُعَدِّنُهَا يُعَدِّبُونَ عَنْ مَا لُقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقُتُمْ مَا لَعَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٣٦٨: آخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُقَالُ لَهُمْ آخْيُوْا مَا خَلَقْتُهُ.

٥٣٦٩: أَخْبَرُنَا قُتُنِبَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ آشَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فِي النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ اللَّهَ فِي النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ اللَّهَ فِي

٢٣٩٣ باب ذِكْرُ الشّيّ النّاس عَلَابًا ابُوُ ٥٣٤ اخْبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ ٥٣٤ آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ حَ وَ ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنُ يَحْيَى بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِيلُ بْنُ زَكْرِيّا قَالَ الصَّبَاحِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَلِيمٍ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ صَبْحِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صَبْبَحِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ صَبْبُحِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ مَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ مَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ اللّهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ قَالَ قَالَ دَسُولُ وَ اللّهُ وَالَ وَالْ وَسُولُ وَالْ وَسُولُ وَ

۵۳۲۷: حفزت ابو ہر پرہ ڈائٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مُٹائٹیؤیل نے ارشاد فر مایا جو کوئی تصویر بنائے گا تو اس کوعذاب ہوگا یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے اور وہ شخص اس میں روح نہ ڈال سکے گا۔

2014 حضرت ابن عمر پائین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیقسویر سازی کرنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہول گے اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہتم اس کو زندہ کروجن کوتم نے بنایا ہے (یعنی اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالو)۔

۵۳۷۸: حفرت عائشہ صدیقہ جھناسے روایت ہے جو کہ مندرجہ بالا روایت کے مطابق ہے۔

۵۳۱۹: اُمِّ المؤمنين حضرت عائشہ صديقه بھن سے روايت ہے انہوں نے فرمايا قيامت کے دن شديدترين عذاب ان لوگوں کو ہو گاجو که الله تعالیٰ کی مخلوق کی صورتیں بناتے ہیں ( یعنی تصویر سازی کرتے ہیں )

# باب: کن لوگول کوشدیدترین عذاب ہوگا؟

• ۵۳۷ : حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم مَثَالِثَهُ عُلِم نے ایر شاو فر مایا شدید عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے لوگوں کو ہوگا۔





اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ وَ قَالَ آخُمَدُ

اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ قَالَ اسْتَاٰذَنَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ٱدْخُلُ فَقَالَ كَيْفَ ٱدْخُلُ وَ فِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُؤُسُهَا أَوْ تَجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطًا ۚ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْنًا فِيْهِ تَصَاويرُ-

# ٢٣٧٥:باب اللَّحفُ

٥٣٧٢: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْتٍ وَ مُعْتَمِرِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَشْعَتْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَا حِفِنَا.

٢٣٢٢: بَابِ صِفَةُ نَعْل رَسُول اللهِ عَلَيْهُ ٥٣٢٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱنَّسُّ ٱنَّ نَعْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ-

خلاصة الباب المحمطب يهيك آپئليواكي برايك جوتے ميں ايك تسے ميں ايك انگو ثما اوراس كزر ديك والى أنگى ڈالتے اور دوسرے تھے میں پاؤں مبارک کی باقی انگلیاں ڈال لیتے۔

٥٣٧ه: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا ٥٣٧٥: رَجْمُ سَالِقَ كَمْ طَالِقَ ہے۔ صَفُوانُ ابْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ۔

ا ١٥٢٥: حضرت ابو ہرى و دايت ہے كد حضرت جرئيل امين علید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ آپ نے فرمایا آجاؤ۔ انہوں نے فرمایا میں کس طریقہ ہے آؤں اس جگہ تو پر دہ ان کا ہوا ہے جس پر کہ تصاویر ہیں تم یا تو ان تصاویر کا سرقلم کر دویاان (جا دروں) کو بچچا دوتا کہ وہ تصاویر روند دی جائیں کیونکہ ہم فرشتے اس جگہ پہنیں جاتے جہاں پر تصاویر

# باب: اوڑھنے کی حادر ہے متعلق

٥٣٧٢: حضرت عائشه فالفهاس روايت ہے كه رسول كريم مُلَافِيْكا ہماری اوڑھنے کی جا دروں میں نماز نہیں پڑھتے۔

باب: آپ مَنَالَقَيْزُ كَ جوت كيس تھ؟ ٣ ٥٣٧: حفرت انس رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے که رسول کريم صلی الله علیه وسلم کے جوتے میں دوتھے تھے۔



# باب: ایک جوتہ پہن کر چلناممنوع ہونے سے متعلق

أرائش وزيبائش كي احاديث

۵۳۷۵: حفزت الوہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگانی آئے نے ارشاد فر مایا جس وقت تم میں سے کسی کے ایک جوند کا تسمیڈوٹ جائے تو ایک جوتے میں نہ چلے جس وقت تک کہ اس کو تھیک نہ کر لے۔

2001 : حفزت ابورزین جھن سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ جھنے کو یکھا وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے سے کہ میں رسول کریم سے کہ آے واق کے رہنے والوا تم لوگ سجھتے ہو کہ میں رسول کریم منظینی پر جھوٹ بول رہا ہوں ( لعنی آپ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کررہا ہوں) میں شہادت دیتا ہوں میں نے رسول کریم سے سا۔ آپ فرماتے تھے جب تمہارے میں سے کس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسرا جو تہ بہن کرنہ چلے جب تک اس کو ٹھیک نہ کرلے۔

# باب: کھالوں پر ہیٹھنااور لیٹنا

عسلی الله علیه وسلم ایک کھال پر لیٹے۔ آپ کو پسیند آگیا تو حضرت اُم صلی الله علیه وسلم ایک کھال پر لیٹے۔ آپ کو پسیند آگیا تو حضرت اُم سلمه طبعضا احد کی سیند کوایک جگه کر کے ایک شیشی میں بھرنے لگیں۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے دیکھ کر فر مایا تم یہ کیا کر رہی ہوا ہے اُم سلمہ! اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ کا (مبارک) پسینہ میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی یہ بات من کر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بننے خوشبو میں ملاؤں گی یہ بات من کر رسول کریم صلی الله علیہ وسلم بننے

# ٢٣٦٧: بَابِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمَشْيِ فِي الْمُسْيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الْمُلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّل

2002: أَخْبَرُنَا إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ آبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَالِحِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ آحَدِكُمْ فَلَا وَسَلَّمُ فَالَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ آحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَى يُصْلِحَها.

۵۳۷۵: أَخْبَرْنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ آخُبَرَنَا آبُوُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ آبِي رَزِيْنَ قَالَ رَايْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَضُوبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا اَهُلَ الْعُرَاقِ تَزْعُمُونَ آنِي اكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اَهْلَ اللّٰهِ عَلَى الله عَلَي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهَ عَلْمِ اَحِدِ كُمْ فَلَا يَمُشِ فِي الْاحْدِالَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنْهُ وَسُلْمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ الْعَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى ا

# ٢٣٦٨: بَأْبِ مَا جَأَءَ فِي الْأَنْطَاعِ

مُحَمَّدُ بُنُ مُعَمِّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَمَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَمِّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسلى عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ابِي خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسلى عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ابِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ الشِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَحَعَ عَلَى نِطْعِ فَعَرِقَ فَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَسَلَّمَ اصْطَحَعَ عَلَى نِطْعِ فَعَرِقَ فَقَامَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَرَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِي عَرَقِهِ فَالَتْ اجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيْبِي فَضَعِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِ عَنْ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَا هَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ الْحَمَّةُ فَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الْحَمَّى عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَتُ الْحَمْطِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَمَتُهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالَتُ الْحَمْلَ عَرَقِهُ فَا لَوْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَالَتُ الْمَعْلَى عَرَقِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْتُ الْمُعَلِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْ عَلَيْهِ وَلَالْمَا عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَلَالْعَالَالَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُو

**خلاصنة الباب** ﴿ حضوراقدس مُنَاتِينَا كَالِسِينه مبارك بهى خوشبودار تقااس كى ايك اپنى منفر دخوشبوقلى جو كەكسى بھول يا مشك و عنبرى نەتقى بلكەان سے بڑھ كرتقى گويا كەدنيا كى كوئى بھى خوشبوآ مخضرت مَنْاتَّيْزَ اُكے بسينه مبارك كى خوشبو كامقا بلەنبىس كرسكتى چونكە



آ یا کے پیدند میں ایک عجیب پرکشش لطیف اور روح کوسکین دینے والی ممتاز خوشبوتھی۔

آپ سے پیلندیں بیب بیب پر ساں میں سیستریاں کا بیاد کا بیٹنا کے جنہوں آنخضرت مکن کیونٹر کے خوشبودار پیدند مبارک کوشیش کسی کوشیش کی میں تعرف کا درخوش نصیب ہیں حضرت ام سلمہ بیٹن کا زیارت کرا دینے کے مترادف ہے جس کسی وجس قدر میں بھر لیا اور ان کے اس ممل پررسول اللّہ کا بیٹی کے اس کا درجہ پرجائز ہوگا۔ (جائی)

٢٣٦٩ باب إِيِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

۵۳۷۰: باب حِلْيةُ السَّيْفِ

٩ ٢٥٣٠ آخْبِرَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرَانُ بُنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ هَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَ جَرِيْرٌ قَالَ لَا حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمَا مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ا ٢٣٣٧:بَابِ النَّهَىٰ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى

خدمت میں حاضر ہواوہ د مامیں بہتلا تھے کہ اس دوران معاویہ ڈائٹؤ ان
کی عیادت کیلئے تشریف لے آئے۔ ابو ہاشم ڈائٹؤ رو نے لگے۔ معاویہ فی عیام دنیا
نے فرمایا: تم کس وجہ سے رور ہے ہو کیا کچھ در داور آکلیف ہے یاتم دنیا
کی وجہ سے رور ہے ہو؟ د نیا تو اچھی گذرگئی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی خاص
بات نہیں 'رسول کریم مُناٹِیْنِم نے مجھ کو ایک نصیحت فرمائی تھی میں جا ہتا
ہوں کہ میں اس کی اتباع کروں۔ آپ نے فرمایا کہتم ایسے مال دیکھو
گے کہ جولوگوں کو قسیم کیا جائے گا (یعنی مال غنیمت) کیکن تم کو خدمت
کے لیے ایک ملازم اور راہ خدا میں جانے کے لیے ایک سواری کافی
ہے لیکن میں نے جس وقت مال پایا تو میں نے اس کو اکٹھا کر لیا۔

باب: خدمت کیلئے ملازم رکھنااورسواری رکھنے ہے متعلق

٥٣٧٨: حفرت سمره بن سبم سے روایت ہے کہ میں ابوباشم کی

#### باب: تلوار کے زبور سے متعلق

9 - 20 : حضرت ابواما مه رضی الله تعالیٰ عنه بن سبل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی تلوار کی کثوری جاندی گ شخصی

۰ ۵۳۸: حضرت انس جنگئی ہے روایت ہے کہ رسول کریم سی کینیٹم کی تلوار کی انگوشی جاپندی کی تھی اور اس کی کٹوری بھی جاپندی کی تھی اور اس کے درمیان میں جاپندی کے حلقے تھے۔

۵ ۳۸۱ : حضرت سعید بن الحسن رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی تلوار کی کثوری حلا ندی کی تھی ۔

باب: لال رنگ کے زین بوش کے استعال





الْمَيَاثِر مِنَ الْأَدْجُوانِ

#### كىممانعت

عصم مَنْ كُلَبُ عَنْ آبِی عَنْ عَلِیٍ قَالَ سَمِعْتُ مَحَمَدُ اللهِ عَنْ آبِی عَنْ عَلِیٍ قَالَ اللهِ عَنْ آبِی عَنْ عَلِیٍ قَالَ الله عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ عَلِیٍ قَالَ قَالَ لِی صَرَعُ الله عَلَی الله عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی عَنْ آبِی آبِی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَنْ آبِی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی ا

خلاصدة الباب المراريام؟ بيريشي كرك فتم ہے جوكه پالان وغيره پرڈالنے كيلئے استعال ہوتا ہے جس طرح سے كہ چاور يں استعال كى جاتى ہيں بہر حال ميا ژپر بيٹھنے سے منع فر مايا گيا چونكه انسان ميں اس كے استعال سے تكبر پيدا ہوتا ہے۔

# باب: كرسيول پر بيشے متعلق

٢٩٣٨ : حفرت جميد بن ہلال سے روايت ہے كه ابور فاعد في بيان كيا كہ بين بي ك خدمت بيں حاضر ہوا۔ آپ خطبہ بيں مشغول تھے۔
ييں نے كہا يا رسول اللہ اليا ايك مسافر حاضر ہوا ہے وہ دين سے متعلق دريا فت كرر ہا ہے اس كوعلم نہيں۔ يين كر نبي روانہ ہوئے اور خطبہ چھوڑ ديا 'يہال تك كه آپ مير بي پاس تشريف لائے اس وقت ايك كرس بيش كي كئي ميرا خيال ہے كہ اس كرى كے پاؤں لوہے كے بينے ہوئے بيش كي گئي ميرا خيال ہے كہ اس كرى كے پاؤں لوہے كے بينے ہوئے قصے۔ نبي اس پر بيٹھ گئے اور آپ مجھ كوسكھلانے لگے جو كہ اللہ نے آپ كوسكھلانا تھا پھر آپ والى ہو گئے اور آپ محمد كوسكھلانے سے خطبہ كھمل كيا۔

باب: لال رنگ کے خیموں کے استعال سے متعلق

۵۳۸۳: حفرت ابوجیفه ر التی سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ساتھ کچھلوگ تھے کہ اس دوران حفرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عندتشریف لائے اورانہوں نے اذان دی آپ ان کے مُنہ کی ا تباع فرمار ہے تھے۔

٢٣٧٢: بآب الجلوس على الكراسي .... بنيرين وي و مريد يود يون

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَالِ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَالِ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَالِ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَالِ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَالِ قَالَ قَالَ اللهِ هِلَا وَهُو يَخْطُبُ اللهِ هِلَا وَهُو يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَجُلَّ غَرِيْبٌ جَاءَ يَسْالُ عَنْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هِ وَ تَرَكَ فَقُلْتَ يَسْالُ عَنْ خُطْبَتَهُ خَتَى النّهُ فَي إِلَى قَالَيْلَ رَسُولُ اللهِ هِ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَى النّهُ فَي إِلَى قَالَيْنَ بِكُرْسِي خِلْتُ قَوَائِمَهُ خَطْبَتَهُ فَاتَكُمْ يَعْلِمُنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هَا فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي عِلْمُنِي مِمَّا عَلَيْمَ اللهِ هَيْ وَسُولُ اللهِ هَا تَعْمَدُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ هَا قَاتَمَهُ اللهُ عُلَيْمُونَى مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ثُمَّ اللهِ عُرْفُولُ اللهِ هَا تَعْمَدُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ هَا قَاتَمَهُا لَا يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ثُمَّ اللهِ مُعْلَى يُعَلِّمُنِي عَلَيْهُ فَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣٧٣: بَابِ اتِّخَاذُ الْقِبَابِ الْحُمْرِ

خلاصة الابواب الم ندکوره بالاروایت (۵۳۸۳) سے کری پر بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ کسی ضروری کام کی وجہ سے خطبہ روک دینا شرعا مذموم نہیں ہے۔ اتباع کا مطلب: یہ ہے کہ حضرت بلال جائٹن جو کلمات از ان اور جس طریقہ سے کلمات از ان پڑھتے اور حضرت بلال جائٹن کی تقلید فرماتے۔ جس طریقہ سے کلمات از ان پڑھتے جاتے اس طرح آپٹن کی تقلید فرماتے۔



(%)

# والله القضاة الله القضاة المنظقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المن

# قاضوں کی تعلیم کی بابت احادیثِ مبارکہ

# ٣٣٧ : بَابِ فَضُلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي

مُدُّدُهُ الْحُدَّرُنَا قُتُنِبَةُ قَالَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَمْرٍ وَ وَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ ادْمَ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُينْيَةً عَنْ عَمْرٍ و بْنِ الْمُعَلِّلَةِ ابْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ عَنْ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيّ عَلَى قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمٰنِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِي حُدِيثِهِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ مَواهُمُ وَاهْلَيْهِمْ وَمَا وَلُواْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ -

# باب: عادل حاتم کی تعریف اور منصف حاتم کی فضیلت

2000 : حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص طالبی سے روایت ہے کہ رسول کریم مَن اللّٰهِ عَلَیْم نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ انساف کرتے ہیں وہ اللّٰه عزوجل کے عزوجل کے پاس نور کے منبرول پر ہول گے یعنی اللّٰه عزوجل کے دائیں جانب ہوں گے یعنی جولوگ اپنے فیصلہ میں لوگوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں (متعلقین اور ماتحت لوگوں) کے ساتھ انسان کرتے ہیں اور جن امور میں ان کو اختیار حاصل ہے (اس میں انساف سے کام لیتے ہیں) حضرت محمد اس نے روایت سے متعلق فرمایا: اللّٰمز وجل کے دونوں ہاتھ ہیں۔

### انصاف نهكرنے والاحكمران:

انصاف ایک عظیم روشی ہے' ناانصافی بہت بڑی ظلمت اور تاریکی ہے اور حق تعالیٰ جل شانہ کو بہت ہی تالیند ہے۔
انصاف کرنے والاحکمران اللہ کی رحمت میں ہوگا اور ناانصافی کرنے والاحکمران آخرت میں شل باز و کے ساتھ حق جل مجدہ کے
سامنے مجرم اعظم کی شکل میں کھڑ اہوگا اس پرندامت وشرمساری کے آثار خوب نمایاں ہوں گے آج دنیامیں جس کے ہاتھ بادشا ہی
ہووہ یوں سمجھتا ہے بس اب مجھ سے کوئی بوچھنے والانہیں انصاف کرنا تو در کناراس کا تصور بھی اس کے ہاں محال ہوجا تا ہے۔ ہر روز
ناانصافی کا ایک نیاباب قم ہوتا ہے مگر بہت قلیل حکمران ہیں جو کہ دامن انصاف کوقائم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام حکمرانوں کوانصاف کو علم بلند کرنے کی تو فیق دیں آمین ۔ (حامی)





### ٢٣٧٥: باب ألامامُ الْعَادِلُ

٥٣٨٦: ٱخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ ٱلْبَاَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ تَحِبِيْبٍ بُنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌ ذَكَرَاللَّهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمُسْجِدِ وَ رَجُلَان تَحَابًا فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌ ذَعْتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ اللَّى نَفْسِهَا فَقَالَ اِنِّي آخَافُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَٱخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ.

#### باب:انصاف کرنے والا امام

٢ ٥٣٨: حضرت ابو بريره والتو عدوايت يكدرسول كريم في فيول في ارشاد فرمایا سات اشخاص کوالله عز وجل اس دن سامیه میں رکھے گا کہ جس دن کسی کاسا بینہ ہوگا علاوہ اس کے (یعنی اللّٰہ عز وجل کے علاوہ) ایک تو انصاف کرنے والے امام (اور حاکم کو) دوسرے اس جوان شخص کو جو کہ عبادت الٰہی میں آ گے بڑھتا جائے ( یعنی نو جوان ہو کر عبادت میں خوب مشغول رہے ) تیسرے وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ عز وجل کو یا دکیا تو اس کی آتکھیں بھر گئیں اور آتکھوں ہے آنسو نکل پڑے ( یعنی گناہوں کو یا دکر کے خوب روئے ) چوتھے اس شخص کو كه جش كادِل مسجد مين لگا بهو ( يعني بظاہر و څخص د نياوي كام مين مشغول ہے کیکن اس کی توجہ نماز کی طرف ہے ) پانچویں ان دو شخصوں کو جو کہ الله عزوجل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست میں (نہ کہ د نیادی مقصد کے لیے ) حصے اس شخص کواللہ عز وجل قیامت کے دن ساپیعطا فرمائے گا) کہ جس کو باوجا ہت حسین وجمیل خاتون زنا کاری کے کیے بلائے اور وہ خض خوف خداوندی کی وجہ سے باز رہے اور ساتویں ای شخص کوجس نے راہ خدامیں صدقہ کیا اور اس کو اس قدر مخفی رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا گیا۔

# چھيا ڪرصدقه کي فضيلت:

ندکورہ بالا حدیث احادیث کی دیگر کتب میں بھی بیان فرمائی گئی ہاور حدیث مذکورہ کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ چھیا کرصدقہ کیااور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی اورا سے ہی صدقہ کی فضیات ہے اور جس صدقہ میں ریا کاری ہویا صدقہ كركے احسان جتلایا جائے توالیا صدقہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث وبال ہے۔

### ٢ ٢٣٧: بَأَبِ أَلْإِ صَابَةٌ فِي الْحُكُمِ

٥٣٨٤: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْييَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

# یاں:اگرکوئی شخص صحیح فیصلہ کرے

٥٣٨٤: حفرت الوبريره والنوز سے روايت ہے كه رسول كريم من اليوام نے ارشاد فر مایا جس وقت کوئی حاکم غور وفکر کے بعد کوئی تکم کر ہے پھر بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم وهَمْ هيك بوتواس كودو كنااجر باورجو خض غور وفكركر إورايين خیال میں صحیح فیصلہ کرے) لیکن وہ فیصلہ صحیح نہ ہو جب بھی اس کے





٢٣٧٤: باك تُركِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرُصُ

عَلَى الْقَضَاءِ

مُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُ فِي مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَمْرُ بُنُ عَلِي عَنْ اللهِ عَمْرُ بُنُ عَلِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

بِعَسَ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ صَعْتُ آنَسًا خَالِدٌ قَالَ صَفَعْتُ آنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ حُضَيْرٍ انَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

باب:جوکوئی قاضی بننے کی آرز وکر ہےاس کو بھی قاضی نہ

#### بناباجائے

۱۳۸۸: حضرت ابوموی بیاتی ہے روایت ہے کہ میرے پاس اشعری لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم کوتم لوگ رسول کریم فنائیو کی خدمت میں لے چلو ہم کو کچھ کام در پیش ہے چنانچے میں ان کے ساتھ ساتھ گیا انہوں نے کہا ہم لوگوں کوعنایت فرما دیں (یعنی کسی منصب پر فائز کر دیں) یہ بات می معدرت کی اور عرض کیا یا دیں ) یہ بات می معدرت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ فنائیو کی میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ بیاس غرض سے حاضر ہوئے ہیں ور نہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ آتا۔ آپ نے فرمایا تم بھی کہدر ہے ہواور میر اعذر منظور وقبول کیا پھران لوگوں کو جواب دیا کہ جو محض ہمارے سے مانگا ہے ہم لوگ وہ کام نہیں حواب دیا کہ جو محض ہمارے سے مانگا ہے ہم لوگ وہ کام نہیں

۵۳۸۹: حضرت اسید بن حضیر ﴿ اللّٰهِ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوااور عرض کیا آ پ کسی کام کی انجام دہی مجھ سے متعلق نہیں فرماتے اور آ پ نے تو فلال شخص کوکام دیا ہے (یعنی اس سے متعلق فلال فلال کام کی انجام دہی گی ہے ) اس پر آ پ نے فرمایا (میں قابلیت کی نبیاد پر کام تشیم کرتا ہوں ) کیکن تم میرے بعد دکھو گے کہ تم پر اثرہ آئے گاتم لوگ ایسے وقت صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم لوگ قیامت کے دن مجھ سے حوض کوثر پر ملا قات کروگے۔

سی معرب المسلم الباب کے حدیث بالا (۵۳۸۸) کی آخری سطور کا مطب سے کہ وہ فض قاضی بننے سے خیانت کرنے کا آرزومند سے اس وجہ سے تو وہ فض قاضی بن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ قاضی بن جانا ایساسخت کا م ہے کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے حضرت امام ابوطنیفہ میں ہے کہ کا مرتبہ عہدہ قضا پیش ہوالیکن آپ نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اثرہ کیا ہے؟ اس لفظ کا حاصل سے ہے کہ نالائق لوگوں کوکام ملیں گے یعنی عبدے ایسے لوگوں کو ملیں گے جو کہ اُس کے اہل نہیں ہوں گے اور حقد ارلوگ اپنے حق سے محروم ہوں گے جسیا کہ آج کل ہور ہا ہے بہر حال آزمائش کے ایسے دور میں صبر سے کا م لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔





# باب: حکومت کی خواہش نہ کرنا

۵۳۹۰: حضرت عبدالرحمان بن سمرہ جانتی ہے روایت ہے کہ رسول کریم منافیق نے ارشاد فر مایاتم لوگ حکومت (اور عہدہ) کی خواہش نہ کرواس لیے کہ اگر حکومت ما نگنے سے ملے گی تو (حکومت ما نگنے والا) جھوڑ دیا جائے گا ( یعنی ایسی صورت میں مدد خداوندی نہیں ہوگی) اور اگر بغیر طلب کے تم کو حکومت حاصل ہوگی تو تم کو اللہ عز وجل کی امداد پنچے گئے۔

۵۳۹۱ حضرت ابو ہریرہ طافیہ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگافیہ آنے ارشاد فرمایا تم لوگ حکومت مل جانے کی تمنا کرتے ہو حالانکہ قیامت کے دن (حکومت کا مل جانا) حسرت اور ندامت ہے تو اچھی ہے دودھ سے چھڑانے اچھی ہے دودھ سے چھڑانے والی اور پھر بری ہے دودھ سے چھڑانے والی۔

# ٢٣٧٨: بَابِ النَّهِي عَنْ مَّسْأَلَةِ الْإِمَارَةِ

٥٣٩٠: اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَى قَالَ حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْمِ سَمْرَةَ ح وَ اَنْبَانَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يَخْدِى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا عَنْ مَسْالَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٥٣٩١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ ادَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُشْرِيِّ عَنْ الْمُشْرِدِيِّ عَنْ الْمُشْرِدُةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْآكُمُ سَتَخُوصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَعْمَتِ الْفَاطِمَةُ وَ الْقَيَامَةِ الْفَاطِمَةُ وَ الْمُرْضِعَةُ وَ الْمُسَتِ الْفَاطِمَةُ وَ

#### حكومت ملنے كا مطلب:

صدیث کامنہوم ہیہ ہے کہانسان کو جب عہدہ حاصل ہو جاتا ہے یا حکومت مل جاتی ہے تو وہ ایبالطف محسوں کرتا ہے کہ جیسے کہ مال کو بچہ کو دودھ پلانے میں کیف محسوں ہوتا ہے لیکن جب حکومت اورافتد ار کاز وال ہو جاتا ہے تو اس وقت اس طرح کی اذیت مجسوں ہوتی ہے۔ اذیت مجسوں ہوتی ہے جیسے مال کو بچہ کا دودھ چھڑانے میں ہوتی ہے۔

# باب:(ایک یمنی قوم)اشعریوں کوحکومت سے نواز نا

3 سواد ایک دن خدمت نبوی منافیهٔ سے روایت ہے کہ قبیلہ بی تمیم کے پچھسوار ایک دن خدمت نبوی منافیهٔ نیآمیں حاضر ہوئے تو حضرت الوبکر طابقۂ نے عرض کیا یا رسول الله منافیهٔ آپ قعقاع بن معبد کو حاکم بنائیں ۔ حضرت اقرع بن حابس طابقۂ کو بنائیں ۔ حضرت اقرع بن حابس طابقۂ کو حاکم مقرر فرمائیں پھر دونوں حضرات میں جھگڑا ہونے لگا یہاں تک

### ٢٣٧٩: باب إسْتِعْمَالُ الشَّعْر آءِ

٥٣٩٢: أخْبَرُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاتُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَهُ آنَهُ قَدِمَ رَكُبٌ مُلْنِكَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبْيُرِ الْحَبَرَةُ آنَهُ قَدِمَ رَكُبٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِي عَلَى قَالَ اَبُو بَكُرٍ الْمِرِ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِي عَلَى قَالَ ابُو بَكُرٍ الْمِرِ الْمُقْعَلَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَ قَالَ عُمَو رَضِى الله عَنْهُ بَلُ الْمَرِ





كهان حضرات كي آوازيں بلند ہونے لگيں اس پر آيت كريمہ: يَأْيُها فَنَوَلَتْ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا نازل مولى "الاعلان والوانه آسك برصوالقداوراس يَدَي اللهِ وَ رَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ الْآيَةُ وَلَوْ أَنَّهُمْ كرسول مَنْ اللَّهِ فَكُسامَتْ يَهال تَك كداكروه لوك صبر كرين تيرب بابر نکلنے تک توان کے لئے بہتر ہو''۔

الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسِ فَتَمَادَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتُ أَصُواتُهُمَا صَبَرُوْا حَتَّى تَخُوُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَهُمْ-

# ادب وتهذيب متعلق آيت كريمه كامفهوم:

ندكوره آيت كريمه كامطلب بير ب كدالله تعالى كرسول من النيام في مانے سے پہلے تم اپني رائے نه بيان كيا كرواوراس ے حکم کے خلاف نہ کرواور آیت کریمہ: یَا آیچہ الَّذِینَ اَمَنُوا کی تشریح وَتَفسیر کے سلسلہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھ لوگ رسول كريم مَنَا ﷺ كے سامنے چيخ چيخ كر گفتگوكرتے تھے آپ جس وقت حجرہ مبارك يا مكان ميں ہوتے تو جلدي جلدي آپ كو آواز دیتے۔صبراورانتظارے کام نہ لیتے اللہ عزوجل نے اس منع فر مایا اور فدکورہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی۔اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ڈھٹنٹ نے فرمایا: خداکی تیم! میں آپ سے بات نہیں کروں گالیکن آہتہ سے اور حضرت عمر فاروق طالفنانے بھی آپ ہے آہتہ آہتہ گفتگو کرنا شروع کردی۔

# • ٢٣٨: بَابِ إِذَا حَكُمُوا رَجُلاً فَقَضَى

۵۳۹۳: ٱخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَالِيْءٍ عَنْ اَبِيْدٍ هَانِيْءٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَّ اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكُنُونَ هَانِنًا ابَا الْحَكْمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُّمُ وَالَّذِهِ الْحُكُمُ فَلِمَ تُكُّنِّى اَبَا الْحَكُّم فَقَالَ إِنَّ قُوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ٱتُّونِي فَحَكَّمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ قَالَ مَا آخُسَنَ مِنْ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَ عَبْدُاللَّهِ وَ مُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ اكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَآنْتَ آبُو شُرِّيْحِ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ

# باب:جس وقت کسی کوفیصلہ کے لیے ثالث مقرر کریں اور وہ فصلہ دیے

۵۳۹۳: حضرت شريح بن ماني سے روايت ہے انہوں نے اپنے والد ہانی والفظ سے سنا جس وقت رسول کریم مُنگافیکی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے سالوگوں کو وہ پکارتے تھے اس کو ابوائکم آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا که تکم الله ہے اور تکم صادر کرنااس ذات کا کام ہے پھرتمہارا نام ابوالحکم کس وجہ ہے ہے؟ اس خص نے عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ جس وقت کسی مسئلہ میں جھگڑا کرتے ہوں تو وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں میں جو حکم دیتا ہوں اس سے وہ دونوں جانب کے لوگ رضامند ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا: اس سے کیا بہتر ہے تہارے کتنے لڑے ہیں؟ اس نے کہا شریح اور عبداللہ اور مسلم آپ نے فرمایا بڑالڑ کا کون ساہے؟ اس نے کہا شریح۔ آپ نے فر مایا تمہارا نام ابوشری ہے پھراس کے لئے اور اس کے لڑکے کے لئے دعا فر مائی۔





# ابوالحكم كى وضاحت:

۔ لفظ تھم اسما جسٹی اوراللہ عزوجل کے نام میں سے ایک نام ہے اس کے معنی بیں ایسا تھم کرنے والا کہ جس کا تھم کسی طرت نیل سکے۔ ظاہر ہے کہ بیصفت اللہ عزوجل کی ہے اس لیے آپ نے اس مخص کواپیانا مرر کھنے سے منع فر مایا۔

# باب: خواتین کوحاکم بنانے کی ممانعت سے متعلق

٣٩٩٧ : حضرت الوبكر ﴿ اللَّهُ ہے روایت ہے كہ اللّه عز وجل نے مجھ كو ایک بات ہے محفوظ رکھا جو كہ ميں نے رسول كريم مُنْ اللّٰهِ اللّٰه ہے تن تقی (وہ بات ہہ ہے كہ ايران كا بادشاہ ) كسر كا مركبيا تو آ پ نے فر مايا: اس كى الركى كو۔ آ پ كى جگه كس كومقرر كيا گيا؟ لوگوں نے عرض كيا: اس كى الركى كو۔ آ پ نے فر مايا: وہ قو م بھى فلاح ياب نہ ہوگى جو كہ اپنى حكومت عورت كے اختيار ميں دے دے (يعنى عورت كو حاكم بنائے )۔

باب: مثال پیش کر کے ایک حکم نکالنااور حضرت ابن عباس پالٹنا کی حدیث میں ولید بن مسلم پرراویوں کا اختلاف

۵۳۹۵: حفرت نفل بن عباس را التي الله الله والت ہے كدوه رسول كريم من التي الله الله الله والے دن اس من التي الله الله الله الله الله والله 
۵۳۹۷: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ قبیلہ ختم کی ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا

# ٢٣٨١ بَاب النَّهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ النِّسَآءِ فِي الْحَكَمِ

٥٣٩٣: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا خُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ خَالِدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكْرَةً قَالَ عَصَمَنِى اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى لَمَّا هَلَكَ كِسُوىٰ قَالَ مَنِ اسْتَخْلَفُوْا قَالُوْا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا آمْرَهُمُ الْمُرَاةً.

٥٣٨٢: بَكَ الْحُكُمُ بِالتَّشْبِيْهِ وَالتَّمْثِيْلِ وَذِكُرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيْدِ بْنِ مُسُلِمٍ فِي حَدِيْثِ ابْن عَبَّاسِ

۵۳۹۵: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمْ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ عَنِ اللَّهُ وَرَاعِيِّ عَنِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى رَهُولِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاتَنْهُ امْرَاةٌ مِنْ خَنْعَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَوِيْضَةَ اللَّهِ عَنْ فَويْضَةَ اللَّهِ عَنْ عَبَدِهِ آذُرَكَتُ آبِى شَيْعًا عَنْوَ جَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَدِهِ آذُرَكَتُ آبِى شَيْعًا عَبْرُهُ اللَّهِ عَنْ مَعْرَضًا آفَاحُجُّ عَلَى عَبْدِهِ آذُرَكَتُ آبِى شَيْعًا كَبْ عَلَى عَبْدِهِ آذُرَكَتُ آبِى شَيْعًا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَرِيْهِ .

٥٣٩٦: آخْبَرِنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح

وَاخْبَرَئِي مَحْمُودُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الْاَوْرَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزَّهْرِئُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ الْاَوْرَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزَّهْرِئُ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَزَّوجَلَّ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَزَّوجَلَّ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَنْ وَجُلَّ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَنْ وَجُلَّ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَنْ وَجُلَّ فِي الْحَجِ عَلَى عِبَادِهِ آدُرَكُتُ آبِي اللهِ عَنْ وَجُلَّ فَهَلُ يَهُمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى الرَّاحِلَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الْحَدِيْثُ عَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الزَّهُوِيِّ فَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ مَا الْحَدِيْثُ عَيْرُ وَاحِدِ عَنِ الزَّهُويِّ فَلَمْ يَذُكُرُ فِيْهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ الْحُوثُ بْنُ مَسْكِيْنِ فَرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا السَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَنِي فَرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا السَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَنِي فَوَانَةً عَلَيْهِ وَانَا السَمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَنِي فَلِكُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَنِي مَا اللهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّقَنِي مَا اللهِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ وَسَلّمَ فَجَاءَ لَهُ وَمَنْ اللهِ عَنْ وَحَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ لَهُ اللهِ عَنْ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ لَهُ اللهِ وَتَعَلَّمُ اللهِ عَنْ يَشُولُ اللهِ فَيَ يَصُولُ وَجَعَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥٣٩٨: أَخْبَرَنَا ٱبُوْدَاؤَدَ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ الْبَرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ الْبَرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ٱخْبَرَهُ آنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ آنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ٱخْبَرَهُ آنَ الْمِرَاةً مِنْ خَنْعَمَ قَالَتْ يَا ابْنَ عَبَاسٍ ٱخْبَرَهُ آنَ الْمُرَاةً مِنْ خَنْعَمَ قَالَتْ يَا

کہ جس وقت فضل بیٹیز (بھی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے۔ یارسول اللہ! اللہ تعالی کا فرض جج ' اُس کے بندوں پرایسے وقت میں فرض ہوا کہ میراوالد بالکل بوڑھا ہو گیا ہے وہ اونٹ پرنییس تم سکتا۔ کیا میں اس کی جانب ہے آگر جج کروں تو کافی ہوگا؟ یا ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

2002 : حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ اس دوران قبیلہ تعم کی ایک خانون نے آپ سے مسکد دریافت کیا۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا اور عورت نے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھنا شروع کر دیا اور اسول کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی جبرہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چبرہ دوسری جانب چھیر نے گئے۔ اس خانون نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم! اللہ عز وجل کا فرض بندوں پر جج ایسے وقت میں ہوا کہ میر سے والد بالکل بوڑ ھے ہوگئے ہیں۔ اونٹ پر رجھی ) نہیں شہر سے تے کیا میں ان کی جانب سے جج کرلوں؟ پر رجھی الد علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! یہ تذکرہ حجۃ الوداع کا

۵۳۹۸: حضرت عبدالله بن عباس بن فو سے روایت ہے کہ قبیله شعم کی
ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول الله! الله عز وجل کا فرض جج آس
کے بندوں پر (میرے والدصاحب پر) اُس وقت ہوا جبکہ وہ بوڑھے
اور لاغر ہو چکے ہیں وہ اونٹ پرنہیں جم کتے کیا میں ان کی جانب سے





اگر مج کروں تو مج ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جی ہاں۔ اس دوران حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چبرہ دوسری جانب پھیرنے لگے۔

رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَدُرَكَتْ آبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَوِيُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىٰ عَنْهُ أَنْ آحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعْمُ فَاخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتُ إِمْرَاةً حَسْنَاءَ وَآخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجُهَةً مِنَ الشِّقِ الْآخِرِ

# مج بدل ہے متعلق احکام:

جس کے ذمہ جج فرض ہواورادا کرنے کاوقت ملائین وہ جج ادانہ کر سکا اور بعد میں جج اداکر نے پرقدرت نہ رہی تو اس پر

کسی دوسرے سے جج کرانا یعنی جج بدل کرانا لازم ہے اور جج بدل ایسے شخص سے کرانا افضل ہے جو کہ عالم باعمل ہواور مسائل سے خوب واقف ہواورا بنا جی فرض پہلے ادا کر چکا ہولیکن اگرا لیے شخص سے جج کرایا جو کہ سابق میں جے نہیں کر سکا تو جب بھی جج بدل ادا ہوجائے گالیکن کراہت کے ساتھ اور مرنے والے شخص کی طرف سے جج کرنے میں تفصیل ہے ہے کہ مرنے والے نے جج کے اخراجات کے بقد رمال چھوڑا ہواور یہ کہ اس نے اپنی طرف سے جج کرنے کی وصیت بھی کی ہواگر یہ دونوں نہ کور با تیں نہیں پائی گئ تو ورثہ کے ذمہ جج بدل کرانا لازم نہیں ہے اور جج بدل کر نے والے کے لیے اس قدر خرج ملنا ضروری ہے کہ آ مرک وطن سے مکہ تو ورثہ کے ذمہ جبدل کرانا لازم نہیں ہے اور واپس آ جانے کے لیے درمیانہ طریقہ سے دہ خرچہ کافی ہواور جج بدل کرایا جائے ۔ معلم الحجاج شمیر الھی " یعنی قریب البلوغ لائے کے سے احتیاط رہے کہ جبدل نہ کرایا جائے ۔ معلم الحجاج شمیر یہ سائل نہ کور ہیں ۔

# ٢٣٨٣: بَابِ ذِكْرِ ٱلْالْخُتِلَافِ عَلَى يَخْيِيَ لِهِ لِنَهِ الْمِنَ الِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

٥٣٩٩: اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بَنُ مُوْسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْبَى بَنِ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَبِي اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُو شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَشْبُتُ مَلَى اللهُ لا يَشْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَشْبُتُ اَنْ مَدْدُتُهُ خَشِيْتُ اَنْ يَمُوثَ اَفْاحُجٌ عَنْهُ قَالَ اَفْرَايْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمُوثَ اَفْاحُجٌ عَنْهُ قَالَ اَفْرَايْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اكَانَ مُجْزِئًا قَالَ فَحُجَّ عَنْ اَبِيْكَ.

# باب: زیرنظر حدیث میں حضرت کیجیٰ بن ابی آمحق پر اختلاف

۵۳۹۹: حفرت عبداللہ بن عباس پی ایس سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم میں اللہ بن عباس پی ایس کیا کہ میرے والد پر جج فرض ہوا ہے اور وہ اور میں اس ہے اور وہ اور کم روائے کے ایس اس کو باندھ دوں تو جھے کو اندیشہ ہے کہ ایسانہ ہوکہ وہ مرجائے کیا میں ان کی جانب ہے جج کر لول؟ آپ نے فر مایا دیکھوا گراس پر قرضہ ہوتو وہ قرضہ اداکر لیتا تو کافی ہوتا اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فر مایا تم الدی جانب ہے جج کر لو۔

سنن نسائي شريف جلد سوم

٥٣٠٠ : اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِي السُحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّسِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَبَّسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي وَسَلَّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيْرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكُ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيْتُ اَنْ حَمَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَحُجَّ عَنْ الْقِكَ دَيْنٌ اكُنْتَ قَاضِيَةً قَالَ نَعْمُ قَالَ فَحُجَّ عَنْ الْقِكَ لَـ

آهُ الْحَدَّنَا الْمُوْدَ اللهِ عَلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُلِيْدُ بُنُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضُلِ بُنِ الْعَبَّسِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ اللّهِ النّبِي فَقَالَ يَا نَبِي اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعُ كُم يَسْتَمُسِكُ اللّهِ إِنَّ آبِي شَيْعُ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ الْمُحَدَّ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ الْفَضْلُ بُنِ الْعَبَّاسِ الْمَحْسُلِ الرَّحْمٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥٠٠٢ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ الْاَحْجُ عَنْهُ قَالَ نَعْمُ آرَايْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِيْنٌ فَقَطَيْبَةً أَكَانَ يُمْجُزى ءُ عَنْهُ لَا

## ٢٣٨٨: باب الْحُكُمُ بِإِنِّفَاقِ اَهْلِ الْعِلْم

٥٣٠٣: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ

مه ۵، حضرت فضل بن عباس پیش سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک مرد حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ محترمہ بالکل بڑھیا اور کمزور ہیں اگر میں ان کو اونٹ پر سوار کروں تو وہ سواری پرنہیں رک سکے گی اگر میں ان کو با ندھ دوں تو مجھے اندیشہ سواری پرنہیں رک سکے گی اگر میں ان کو با ندھ دوں تو مجھے اندیشہ ہوتا تو تم قرض ادا کرتے اس نے دیکھواگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہوتا تو تم قرض ادا کرتے اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھرتم اپنی والدہ کی جانب سے حج کرو۔

۱۹۳۸: حضرت نضل بن عباس بی است روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اوراس نے عرض کیا: یا درمول اللہ! میرے والد بوڑھے پھونس ہو گئے ہیں وہ جج نہیں کر سے آگر میں اس کواونٹ (یاکسی دوسری سواری) پرسوار کردوں تو وہ سواری پر رک نہیں سکتے (یعنی کمزوری کی وجہ سے گر جا کیں گئے )۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے فر مایا: تم اپنے والد کی طرف سے رجج کرو۔

۲۰۸۰: حضرت عبداللہ بن عباس پڑھنا ہے روایت ہے کہ ایک آ دمی خدمت نبوی سُلُ اللّٰہ علی ماضر ہوااوراس نے عض کیا میرے والد بالکل بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کرلوں آپ نے فرمایا جی ہاںتم دیھوا گرتمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو وہ کافی نہ ہوتا۔

## باب:علماء جس امر براتفاق کریں اس کے مطابق حکم کرنے ہے متعلق

۳ ۵ میرد دن الله بن بزید سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبدالله بن مسعود طافق سے بہت با تیں کیں۔ انہوں نے

سنن نيائي شريف جلد دوم

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ آكُثَوُوا عَلَى عَبْدِاللَّهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ آنَّهُ قَدْ اَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقُصِىٰ وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَعْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ آمُرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقُص بِمَا قَصٰى به نَبَيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ أَمُرٌّ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَلْيَقْصِ بِمَا قَصَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ جَاءَ آمُرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَطْي بِهِ نَبَيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَطْي بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَلْيَجْتَهِدُ رَأْيَةٌ وَلَا يَقُوْلُ إِنِّي آخَافُ وَ إِتِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَ بَيْنَ دْلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ لِلِّي مَالاً يَرِيْبُكَ قَالَ آبُوْ عَبْدَالرَّحْمٰن هٰذَا الْحَدِيْثُ جَيَّدٌ

فرمایا:ایک دوراییاتھا کہ ہم کسی بات کا تھم نہیں کرتے تھےاور نہ ہی ہم حَكُمُ مُرنے کے لائق تھے پھراللدعز وجل نے ہماری تقدیر میں لکھاتھا کہ ہم اس درجہ کو پنج گئے کہ جس کوتم و کھھر ہے ہو پس اے آج کے دن سے ا جس شخص وتمبارے میں ہے فیصد کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو جاہیے کہ وہ اللہ عزوجل کی کتاب کے مطابق تحکم دے اگر وہ فیصلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو اسکے رسول کے حکم کے مطابق حکم دیے اگر وہ فیصلہ کتاب اللہ اور پنجبروں کے فیصلوں میں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات سے اس جگہ مراد خلفاء راشدین اورصحابه کرامٌ میں اوراگر وہ کام ایسا ہو جو کہ اللّہ کی کتاب میں مل سکے اور نہ ہی اسکے رسول کے احکام میں ملے اور نہ ہی نیک حضرات کے فیصلوں میں تو تم اپنی عقل وفہم سے کام لواوریہ نہ ہو که میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجہ سے خوف محسوں کرتا ہوں کہ حلال ( بھی ) کھلا ہوا یعنی ظاہر ہے اور حرام ( بھی ) کھلا ہوا ہے اور دونوں (بعنی حرام وحلال) کتاب الله اورائی رسول کی حدیث ہے معلوم ہوتے میں البندان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام میں کہ جن میں شبہ ہےتو تم اس کام کوچھوڑ دو جو کام تم کوشک وشبہ میں مبتلا کرے۔ ا مامنیائی ہیں نے فر مایا کہ بیاہدیث جیدے یعنی بیاہدیث سیجے ہے۔

ط صدة الباب المن مراد المعديث شريف من جومشته كام فرمائ كة بين تواس عمراد السي كام بين جوكه ندتو حلال ہیں اور نہ ہی حرام ہیں ایسے شبہ والے کام سے بحینے اور ان کوچھوڑنے کا حکم ہے اور جید حدیث سے مراہ سیح حدیث ہے اور ندکورہ بالا حدیث شریف سے رہمی ثابت ہوا کہ اگر کوئی تھم قر آن وحدیث اور تعامل واقوال صحابہ ٹھائٹے میں نہ ملے تو قیاس سے کام لینا درست ہے بشرطیکہ وہ قیاس کتاب وسنت کے خلاف نہ ہوشر وحات حدیث میں اس مسلہ کی تفصیلی مباحث میں۔

نَقْضِىٰ وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَاِنَّ اللَّهَ عَزَّوَحَلَّ قَدَّرُ اَنْ

٥٨٠٨: أَخْبَرِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْن مَيْمُون قَالَ ٥٨٠٨ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ في فرمايا ايك دورايا تقاكه بم كسي حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِينُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ ﴿ بات كاحكم شيل كرتے تصاورنه بي بم حكم كرنے كے لائق تھے پھر الله عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ عَنْ فَي عَنْ فَي مارى تقدير مين لكها تها كه بم ال ورجه كوي الله على المن عَمْ وكيه عَبْدِاللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى عَلَيْنَا حِيْنٌ وَلَسْنَا ﴿ رَجِهِ إِنِّ إِلَا مِنْ كَوْن سِ جَسِيخُص كُوتَمَهَار ح مِين سے فيصله کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تواس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے بَلَغُنَا مَا تَوَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَصَاءً بَغْدَ الْيَوْمِ مطابق حَكَم دراً روه فيصله كتاب الله مين نه ملي تواسك رسول كرفكم

فَلْيَقُصِ فِيْهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَفُضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْنٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَفُض بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ وَلَا يَقُوْلُ اَحَدُكُمُ إِنِّي اَخَافُ وَإِنْي اَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَ بَيْنَ ذَٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالاَ يَرِيبُكَ

٥٨٠٥: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحِ آنَّةُ كَتَبَ اللِّي عُمَرَ يَسْالُهُ فَكَتَبَ اللَّهِ أَن اقْض بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُوْلُ اللَّهِ فَاقُضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَلَمْ يَفْضِ بِهِ الصَّالِحُوْنَ فَإِنْ شِنْتَ فَتَقَدَّمُ وَإِنْ شِنْتَ فَتَأَخَّرُ اورميرا خيال عبي يحيي كي طرف مث جاناتمهار عواسط بهتر وَلَا اَرَى التَّاتُّورَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-

كے مطابق تكم دے أگروه فيصله كتاب القداور پيغمبرول كے فيصلول ميں بھی نہ ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کے مطابق فیصلے دے۔ نیک حضرات ہے اس جگه مراد خلفا ، راشدین اور صحابہ نہیں اور اگر وہ کام الیا ہوجو کہ اللہ کی کتاب میں مل سکے اور نہ ہی اسکے رسول کے ادکام میں ملے اور نہ ہی نیک حضرات کے فیصلوں میں تو تم اپنی عقل ونہم ہے کام لواوریہ نہ ہوکہ تم میں ہے کوئی کہنے لگے میں ڈرتا ہوں اور میں اس وجہ سے خوف محسوس کرتا ہول کہ حلال (مجھی) کھلا ہوا ہے اور حرام ( بھی ) کھلا ہوا ہے اور دونوں کتاب اللہ اور اسکے رسول کی حدیث ہے معلوم ہوتے ہیں البتدان دونوں کے درمیان بعض ایسے کام ہیں جن میں شبہ ہے تو تم اس کا م کوچپوڑ دوجو کا متم کوشک وشبہ میں مبتلا کرے۔ ۵۴۰۵: حضرت شریح نے حضرت عمر اللَّهٰ کوتح سر فرمایا وہ ان سے دریافت فرمار ہے تھے توانہوں نے جواب میں تحریر کیا کہتم کتاب الله کےمطابق فیصله کرواگر کتاب الله میں نه ہوتو رسول کریم صلی الله عليه وسلم كي سنت كے مطابق اگر اس ميں بھي نه ہوتو نيك لوگوں ے حکم کے مطابق اگر کتاب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نیک لوگوں کے حکم کے موافق نہ ہوتو تمہارا دِل عاہے تو تم آگے کی جانب بڑھوا ورتمہارا دِل حاہے تو تم پیھیے بٹو

طلاصة الباب كم ندوره حديث مين آكے كي طرف بڑھنے كا مطلب سے ہے كداگرتم كوقر آن وحديث اقوال وتعامل صحابہ ٹوائٹ واجماع میں کوئی حکم نہ ملے تو تم اپنی عقل کے موافق فیصلہ کر دلیعنی قیاس سے کام لے لواور پیچھے کی طرف ہٹ جانے کا مطلب يه يه كهتم پير كوئي حكم نه د واور نه كوئي فيصله كرويعني اگرتم ندكوره بالاجگهول برحكم شرع نه ياسكو-

٢٣٨٥ بَابِ تَاوِيْلُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِابِ: آيت كريمه: وَ مَنْ لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ الله کی تفسیر سے متعلق

وَمَن لَّهُ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰنِكَ هُمَ الكافرون

٢ -٥٠٥: حفرت عبدالله بن عباس الله على حدوايت هي كه حضرت عيسى ٢ -٥٣٠ أُخْبَرَنَا الْحُسْيُن بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ ٱنْبَاَنَا



سنن نبائي ثريف جلد سوي

علیہالسلام کے بعد چند بادشاہ گذرے کہ جنہوں نے توریت اورانجیل کوتبدیل کردیا ( یعنی ان دونوں کے خلاف کرنے لگے ) اور چندلوگ ایمانداربھی تھے جو کہ توریت اورانجیل پڑھا کرتے تھے۔لوگوں نے ان بادشاہوں سے کہا ہم کو جولوگ اس سے زیادہ گالی دیتے ہیں کیا ہو گی پہلوگ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں: و من آمہ یعظم بِهَا أَنْذِلَ اللهُ لِينَ : جوكونى حكم نه كرا الله عز وجل ك حكم كم موافق تو و کافر ہے۔اس طرح کی آیات اور جن سے ہمارے کام کاعیب بھٹا ے پڑھتے ہیں تو تم لوگ ان کو حکم دوجس طریقہ ہے ہم اوگ پڑھتے ہیں (مطلب میہ ہے کہ اس طرح کی آیات کریمہ کو تبدیل کر دیں یا نکال دیں) اور ایمان لائیں جس طریقہ سے ایمان لائے (چنانچہ) بادشاہ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یا تو قتل ہواور یا توریت اور انجیل کا پڑھنا چھوڑ دے البتہ ہم نے جس طریقہ ہے تبدیل کیا ہے تو تم پڑھو۔ان لوگول نے کہااس سے کیا مطلب ہے ہم کوچھوڑ دو کچھلوگول نے ان میں سے کہا ہم لوگوں کے لیے ایک مینار تغمیر کرا دو پھراس پر ہم کو چڑھا دو اور ہم کو پچھ کھانے کو دے دو۔ تمہارے پاس ہم بھی نہ آئیں گے بعض لوگوں نے کہاتم لوگ ہمیں چھوڑ دوہم سیر وسیاحت کریں گے اور ہم جنگل میں چلے جائمیں گے اور جنگل جانوروں کی طرح کھا کیں گے اگرتم ہم کوہتی میں دیکھوتو تم ہم کو مار ڈ النا۔ بعض نے کہا ہم کو جنگل میں گھر بنا دوہم لوگ ( جنگل میں ) کنوئیں کھودیں کے اور سبریاں لگائیں کے نہ ہمتم لوگوں کے پاس آئیں گے اور کوئی قبیلہ ایسانہیں تھا کہ جس کا رشتہ دار دوست ان لوگوں میں نہ ہوآ خر کاران لوگوں نے اسی طرح کیا۔ان ہی لوگوں ہے متعلق الله عزوجل نے آیت کریمہ و رَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا نازل فرمائی۔ یعنی:ان لوگوں نے خوداس طرح کی درویشی نکال لی تھی۔ہم نے ان کو حکم نہیں کیا تھا پھراس کو بھی جیسا دِل جاہے دییا نہ کر سکے۔ زبان سے بعض لوگ کہنے گگے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کی عبادت کریں گے کہ جیسی عبادت فلال آ دمی کرتا ہے اور ہم لوگ جنگل کی سیر وتفریح

الْفَصْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَتُ مُلُوْكٌ بَعْدَ عِيْسَى أَبْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ بَدُّلُو التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَكَانَ فِيْهِمُ مُؤْمِنُوْنَ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ قِيْلَ لِمُلُوْكِهِمْ مَا نَجِدُ شَتْمًا اَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُوْنَا هُوُلَاءِ ٱنَّهُمُ يَقُرَؤُنَ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللُّهُ فَأُوْلِيْكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ وَهُوُلَاءِ الْآيَاتِ مَعَ مَا يَعِيْبُونَّا بِهِ فِي أَغُمَالِنَا فِي قِرَاءَ تِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقُرَوُ أَكْمَا نَقُرَا وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا امَنَّا فَدَعَاهُمُ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتُرُكُوا قِرَاءَ ةَ التَّوْرَاةِ وَلُإِنْجِيْلِ اللَّا مَا بَدَّلُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا مَا تُرِيْدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُوْنَا فَقَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوْا لَنَا ٱسْطُوانَةً ثُمَّ اَرْفَعُوْنَا اِلَيْهَا ثُمَّ اغْطُوْنَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَ قَالَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُوْنَا نَسِيْحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهِيْمُ وَ نَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمُ عَلَيْنَا فِي اَرْضِكُمْ فَاقْتُلُوْنَا وَ قَالَت طَانِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوْ لَنَا دُوْرًا فِي الْفَيَا فِي وَ نَحْتَفِرُ الْاَبَارَ وَ نَحْثَرِتُ الْبُقُولَ فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ اَحَدٌّ مِنَ الْقَبَائِلِ اِلَّا وَلَهُ حَمِيْمٌ فِيْهِمُ قَالَ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَهْبَانِيَّةً نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رِرَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْآخِرُونَ ۚ قَالُوا نَتَعَبَّدَ ۖ كُلِّمَا تَعَبَّدَا فَلَانٌ ۖ وَ نَسِيْحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ وَ نَتَّخِذُ ذُوْرًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيْمَان



سنن نيائي شريف جلد سوم

الّذِيْنَ اقْتَدُوْ إِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيْلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلّا قَلِيْلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صِياحَتِهِ وَ صَاحِبُ اللَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا إِهِ وَ صَدَّقُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ اللَّذَيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا إِهِ وَ صَدَّقُوهُ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الّذِيْنَ آمَنُوا اتَقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوا يَرَسُولِهِ يُوْيَكُمُ كَفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَآمِنُوا يَرْسُولِهِ يَوْيَسُلَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانِجِيلِ وَبِايْمَانِهِمْ يِعْيَسُلَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانِجِيلِ وَبِينَمَانِهِمْ يَعْيَسُلَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانِجِيلِ وَبِينَمَانِهِمْ يَعْيَسُلَى وَ بِالتَّوْرَاةِ وَلَانِجِيلِ وَبِينَمَانِهِمْ قَالَ يَجْعَلُ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُونَ بِهِ وَسِلَّمَ وَ النَّبَاعَهُمُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الْكِيَابِ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ الْكِيَابِ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْاللّٰهِ الْاللّٰهُ الْكَالَ لَلْهُ الْاللّٰهُ الْاللّٰهُ الْاللّٰهَ الْاللّٰهُ الْالْمَةُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّٰهُ الْاللّٰهُ اللّٰهُ الْاللّٰهُ اللّٰهُ الْاللّٰهُ اللّٰهُ الْاللّٰهُ الْمُتَهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الْلِلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْلَهُ الْمُؤْمِنَ الللّٰهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّٰهُ الْمُؤْمِ اللّٰمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللّٰهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِ الللّٰهُ الْمُؤْمُ اللّٰمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّٰهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّٰمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

ہمی کریں گے جیسے فلال نے سیر وتفری کی تھی اور ہم لوگ ای طرح کا مکان تغییر کریں گے جیسا مکان فلال نے بنایا لیکن وہ لوگ شرک میں ہتلا ہے اور جن لوگوں کی اتباع کرتے تھان کے ایمان سے بے خبر تھے جب اللہ عزوجل نے رسول کریم خالا ہے کہ کھیے ہی تو ان میں سے کچھ لوگ باتی ہے کوئی اپنے عبادت کرنے کی جگہ پہنچا تو کوئی شخص جنگل ہے آیا اور آپ پر ایمان لائے آپ کوسچا قرار دیا۔ اس پر اللہ عزوجل نے بیآیت کریمہ: یکی بھیا الکویون آمنوا اللہ و المون کے بیان والو! اللہ عزوجل سے التو اللہ و المون کے بیان والو! اللہ عزوجل سے فرواور ایمان لاؤاس کے بیلم بر پر وہ تم کو دوگنا حصہ اپنی رحمت کا عطا فرمائے گا ایک تو حضرت عیسی علیا اور تو رات اور انجیل پر ایمان لائے کا فرمائے گا بیعنی قرآن اور پیلیم کا ثواب وہ تمہارے واسطے ایک روشی عطا فرمائے گا بیعنی قرآن اور پیلیم کی پیروی۔ پھر کہا ہواس لیے کہ اہل کتاب بینی یہودونصار کی جو تمہاری مشابہت کرتے ہیں لیکن تمہاری طرح ایمان نہیں لائے محمد اور قرآن پر مشابہت کرتے ہیں لیکن تمہاری طرح ایمان نہیں لائے محمد اور قرآن پر وہ بیان لیں کہا لید کا فضل حاصل نہ کر سیس گے۔

## باب: قاضى كاظا برشرع يرتكم

2000: حضرت أثم سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے که رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے سامنے تم لوگ مقدمه لاتے ہو میں انسان ہوں شاید تمہارے میں سے کسی کی زبان اور دلیل تیز ہواگر میں اس کے بھائی کاحق اس کو دلوا دوں تو وہ نہ ملے اور یہ بچھ لے کہ میں نے ایک فکڑ ااس کو آگ (جہم) کا دلوایا ہے۔

## باب: حاكم اپني عقل سے فيصله كرسكتا ہے

۵۴۰۸: حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم مثل ٹیٹی کے ارشاد فرمایا دوخوا تین ایک جگہ تھا اس ارشاد فرمایا دوخوا تین ایک جگہ تھا اس دونوں کا ایک ایک بچہ تھا اس دوران ایک بھیٹریا آگیا اور ایک کے بچے کووہ اٹھا کرلے گیا جس کے

### ٢٣٨٢:باب المُحكَّم بالظَّاهِر

2006: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ قَالَ اللهِ ﷺ فَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# ٢٣٨٤: بَابِ حُكُم الْحَاكِم بِعِلْمِهِ ٢٣٨٤: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارِ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْ الْمُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي اللهِ الزَّنْ اللهُ عَيْبٌ قَالَ حَدَّثِنِي اللهُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَ جُ مِمَّا ذَكَرَ اللهُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَ جُ مِمَّا ذَكَرَ





آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَ قَالَ بَيْنَمَا أَمْرَاتَان مَعَهُمَا أَبْنَاهُمَا جَاءَ الزِّنْبُ فَذَهَبَ بِابُن إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ هٰذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِالْمِنِكَ وَ قَالَتِ الْأَخْرَاى إِنَّمَا ذَهَبَ بِالْبِيكِ وَ قَالَتِ الْاُخْرَاى اِنَّمَا ذَهَبَ بالْبِيكِ فَتَحَا كَمَتَا اِلْي دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصٰى بِهِ لِلْكُبْرِي فَخَرَجَتَا اِلَي سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوْدَ فَٱخْبَرَنَاهُ فَقَالَ انْتُوْنِي بِالسِّكِيْنِ اَشُقَّةٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغُراى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغُراى قَالَ آبُوُ هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلاَّ يَوْمَنِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ اِلاَّ رو المديةً\_

بچ کوه کے گیاوہ دوسری خاتون ہے کہنے گئی کہ تیرا بچہ لے گیا اور وہ كهنے لگى كەتىرا بچيە( بھيٹريا) لے گيا۔ پھر دونون حضرت داؤ د مايند ك خدمت میں حاضر ہوئیں اوران سے عرض کیا فیصلہ کرانے کے لیے۔ انہوں نے ان میں سے بڑی خاتون کو بچددلوانے کا حکم کیااس کے بعد و ہ دونو ل حضرت سلیمان علیسة کی خدمت میں حاضر ہوئیں اوران ہے عرض کیاانہوں نے فر مایاتم ایک حیا قو حھری لاؤ۔ میں بیچے و دوحصوں میں بانٹ دول گا ( یعنی اس بچہ کے دونکٹر ہے کر دول گا ) یہ بات من کر حچھوٹی عورت نے کہاتم ایسانہ کروالقدعز وجل تم پررحم فرمائے وہ بڑی ہی عورت کا بچہ ہے۔سلیمان ماینا نے بدبات س کروہ بجداس حصولی عورت کو دلوا دیا ابو ہریرہ جائیئے نے فرمایا حجیری کا نام سکین ہم نے تبھی ۔ نہیں سناتھا ہم لوگ تواس کومدیہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔

#### مؤمنانه فراست:

حضرت سلیمان طیسی نے فراست ایمانی ہے انداز وفر مالیا تھا کہ ان دونوں خواتین میں ہے بچہ کی اصل ماں کون ہو سکتی ہے؟اس وجہ سے انہوں نے مذکورہ فیصلہ صا در فر مایا اور مذکورہ حچموٹی عورت نے اپنی قدرتی شفقت ومحبت کی وجہ سے خوشی ہے کہدریا كه يه بچه برسى عورت كود ي جائيكن اس كوتل نه كيا جائے حضرت سليمان طينيا، كا مقصد بچه كوتل كرنانهيں تھا بلكه صرف جانچنا مقصد تھا اوراس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاکم اور قاضی اپنی فہم وفراست سے فیصلہ کرسکتا ہے اور مؤمن کی فراست خود ایک قتم کی جِت بوتى بحديث مين فرمايا كيا: ((اتقو فراسته المؤمن فانهه بنظر بنور الله)) الحديث

لِلشَّيْءِ الَّذِي لاَ يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ

٥٣٠٩: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَاا للَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآغُرَجِ عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً قَالَ خَوَجَتِ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا

٢٣٨٨: باب السَّعَةُ لِلْحَاكِم فِي أَنْ يَقُولَ باب: قاضى وحاكم كے ليے اس كى تنجائش كه جوكام نه كرنا ہواس کوظا ہر کرے کہ میں پیکام کروں گا تا کہتن ظاہر ہو

٩ -٥٨٠ : حضرت ابو ہر برہ براہؤ سے روایت سے که رسول کریم شاہیؤ کرنے ارشاد فرمایا: دوخواتین نکلیں اور ان کے ساتھ ان کے بیچ بھی تھے ان میں سے ایک بیچے پر جھیٹر بے نے حملہ کر دیا اور اس کو کے گیا پھروہ دونوں اس لڑے کے لئے جو کہ باقی تھالڑتی ہوئیں حضرت داؤد علیہ ا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔انہوں نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلوا دیا۔



فَعَدَاالذَّنُبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَآخَذَ وَ لَدَهَا فَاصُبَحَنَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِيُ إلى دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطٰي بِهِ لِلْكُبُراى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَيْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ آمْرُ كُمَا فَقَضَتَا عَلَيْهِ فَقَالَ انْتُونِيْ بِالسِّكِيْنِ آشُقُ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغُراى آتَشُقُّهُ قَالَ نَعْمُ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلُ حَظِيْ مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَطٰي بِهِ لَهَا۔

پھروہ دونوں حضرت سلیمان مالیتہ کے پاس سے گذریں انہوں نے ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت سلیمان علیتہ نے ارشاد فرمایا: میر ب پاس تم چھری لے کرآؤییں بچے کے دوجھے کردوں گا۔ یہ بات می تر چھوٹی مورت (فوراً) نے کہا: کیا واقعی بیہ بات کے ہے کہ آپ اس بچہ کوچھری سے کاٹ دیں گے؟ حضرت سلیمان علیلا نے فرمایا جی بال ۔ اس پراس عورت نے عرض کیا چھوڑ دیں اور میرا بھی حصد اس کو دیں۔ دیں۔سلیمان علیلا نے فرمایا جاؤیمٹا تمہارا سے بھرو، از کااس کو دلوادیا۔

#### حضرت سليمان عليله كافيصله:

حضرت سلیمان علیفا کا ارادہ اس گڑئے کو چاقو ہے کاٹ ڈالنے کانہیں تھالیکن آپ نے آز مانے اور حق بات جانے اور اصل حقیقت کا پیتہ چلانے کے لیے فرمایا تھا کیونکہ اصل ماں بھی بچہ کو مارڈ النالپندنبیں کرے گی اور انہوں نے صرف حق ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا۔

#### ٢٣٨٩: باب نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا يَخْكُمُ بِهِ رَدْقُ مِنْ هُو مِثْلُهُ أَوْ آجَلُّ غَيْرُهُ مِنْ هُو مِثْلُهُ أَوْ آجَلُّ

دو منه

## باب: ایک حاکم اپنے برابروالے کا یا اپنے سے زیادہ درجہ والے شخص کا فیصلہ تو ڑسکتا ہے اگر اس میں غلطی کا علم مد

۱۹۱۵ : حضرت ابو ہریرہ بائین ہے روایت ہے کہ رسول کریم من تا پیٹر نے ارشاد فر مایا دوخوا تین نکلیں ان کے ساتھ ان کے لڑے بھی تھے بھیٹر یا آگیا اور وہ ایک (لڑک) کو لے گیا۔ وہ دونوں خوا تین جھٹڑا کرتی ہوئیں حضرت داؤد عالیت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے ہوئی خاتون کو) لڑکا دلوا ہوئی خاتون کو) لڑکا دلوا دیا۔ پھروہ دونوں خوا تین حضرت سلیمان عالیت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے دریافت فر مایا حضرت داؤد عالیت نے اس مقدمہ ہوئیں۔ انہوں نے دریافت فر مایا حضرت داؤد عالیت نے اس مقدمہ بڑی خاتون کو وہ لڑکا دلوایا ہے۔ حضرت سلیمان عالیت نے فر مایا: میں تو بڑی خاتون کو وہ لڑکا دلوایا ہے۔ حضرت سلیمان عالیت نے فر مایا: میں تو اس کو کاٹ کر دو حصہ کرتا ہوں ایک حصہ اس کو اور ایک حصہ اس کو اس کو کو رت نے کہا اس کو کاٹ دواور جھوٹی عورت نے کہا اس کو کاٹ دواور جھوٹی عورت نے کہا اس کو



نہ کا ٹو وہ تو اس کا لڑ کا ہے پھر حضرت سلیمان علیظانے وہ لڑ کا اس عورت کو دلا دیا۔ جس نے کہ اس لڑ کے کو کا شنے سے منع کیا تھا۔

کا اواضوں کی تعلیم کی گینے

باب:جب کوئی حاکم ناحق فیصله کردے تواس کورّ دکر ناصیح

<u>~</u>

االه ۵ : حضرت عبداللہ بن عمر شاش سے روایت ہے کہ رسول کریم شان شیخ کے حضرت خالد بن ولید ﴿ اللّٰهِ کُو ﴿ قبیلہ ﴾ بنی جذیمہ کی خدمت میں بھیجاانہوں نے ان کواسلام کی جانب بلایالیکن وہ اچھی طرح سے بینہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ حضرت خالد ﴿ اللّٰهِ نَا اَن کُول کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا پھر ہرایک شخص کو اس کا قیدی دے دیا گیا۔ جس وقت ضبح ہوگئ تو خالد نے ہر ایک شخص کو اپنے قیدی کول کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر شاہر نے فرمایا خدا کی قسم میں اپنے قیدی کول نہیں کروں گا اور نہ کوئی تعمر شاہر نے کا حکم میں اپنے قیدی کول نہیں کروں گا اور نہ کوئی تعمر شاہر نے کا حکم میں اس نے قیدی کول نہیں کروں گا اور نہ کوئی تعمر شاہر کو کول میں سے قیدی کوئی کرے گا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو جو کہ ایک ناحق حکم تھا اس کور دکر دیا جس وقت ہم کیا جو حضرت خالد ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

٣٣٩٠ بَابِ الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَصٰى بِعَيْرِ الْحَقِّ

٥٣١ أُخْبَرُنَا زَكُريًّا بُنُ يَحْيِيَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْآعُلَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ حِ وَ ٱلْبَاَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مَعِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ وَ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللِّي بَنِي جَذِيْمَةَ فَدَعَاهُمْ اِلَى الْإِسْلَام فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُوْلُوا ٱسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ صَبَانَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قُتُلاً وَاَسْرًا قَالَ فَدَفَعَ اِلَى كُلّ رَجُل اَسِيْرَةٌ حَتَّى إِذَا اَصْبَحَ يَوْمُنَا اَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَنْ يَفْتُلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَفْتُلُ ٱسِيْرِى وَلَا يَقْتُلُ اَحَدٌّ وَقَالَ بِشُو مِنْ أَصْحَابِي أَسِيْرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُكِرَ لَهُ صُنْعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرُأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكُوِيًّا فِي حَدِيْثِهِ فَذُكِرَ وَفِي حَدِيْثِ بِشْرٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آبْرَا إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَوَّتَيْن.

٢٣٩١: بَابِ ذِكْرٌ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ

باب: کون می باتوں ہے ( قاضی و ) حاکم کو





#### رو رر ، يجتنبه

2001: آخُبَرُنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِالْرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِنَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِنَى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبْتُ لَهُ اللَّى عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ آبِنَى بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ آبِنَى وَ كَتَبْتُ لَهُ اللَّى عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ آبَى بَكُرَةَ وَهُوَ قَاضِى سِجِسْتَانَ آنُ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْخَوْلُ لَا يَحْكُمُ آحَدٌ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ دَ

## ٢٣٩٢:بَابِ ٱلرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ

الأمِين أَنْ يَحْكُمُ وَهُو غَضْبَانُ

٥٣١٣: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى وَالْحُرِثُ ابْنُ مِسْكِيْنِ عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ يُؤْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ عُرُوَةً بُنَ الزُّبَيْرِ حَلَّتَهُ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ انَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْإَنْصَارِ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاحٍ الْحَرَّةِكَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النُّحُلُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَآبِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِتُّ وَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اِسْقِ ثُمَّ ٱخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلاَنْصَارِيِّ فَلَمَّا

#### بيخاجإب

۵۳۱۲ : حضرت عبدالرحمٰن بن الى بكره خالفيٰ سے روایت ہے كہ میر ب والد نے عبیداللہ بن الى بكره خالفیٰ کوجو كہ سیسان كے قائن سخے كوكسا والد نے عبیداللہ بن الى بكره خالف كو حوكہ سیسان كے قائن سخے كوكسا جس وقت ) دو آ دمیوں كے درمیان فیصلہ نہ كرو۔اسلے كہ میں نے نبی مُنافِیْنِ سے سنا آ ب فرماتے محمد میں کے درمیان جب وہ غصہ میں ہم

## باب:جوحا کم ایماندار ہوتو وہ بحالتِ غصہ فیصلہ کرسکتا ہے

۵۸۱۳ حفرت زبیر بن عوام دافینهٔ کا ایک انصاری شخص سے جھگزا ہو گیا یانی کے بہاؤ کے سلسلہ میں حرہ یر (واضح رہے کہ حرہ مدینه منوره میں ایک چھر ملی زمین ہے) دونوں ( تعنی حضرت زبیر طابعی اور وہ انصاری)اس یانی ہے تھجور کے درختوں کوسیراب کرتے تھے انصاری مجخص کہتا تھا کہ یانی بہنے دوحضرت زبیر <sub>ٹرلٹنڈ</sub>نے اس بات کوشلیم نہیں فرمایا اورا نکارکیا۔رسول کریم منظیم نے ارشاد فرمایا: اے زبیر وہائی تم یانی این درختوں کودے دو پھر چھوڑ دوایے پڑوی کی طرف۔ یہ بات س كرانصارى كوغصه آگيا اور كہنے لگا يارسول اللّٰه غَلْظِيْرُ (حضرت) زبير ان لوگوں کی رعایت فرمائی ) یہ بات من کررسول کریم مَثَاثَیْرُ کے چبرہ انورکا (غصه کی وجہ سے ) رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فر مایا اے زبیر طالفاتم درختوں کو پانی بلاؤاور پھرتم پانی کورو کے ہوئے رکھو یہاں تک کہ وہ یانی درختوں کی مینڈھوں کے برابر چڑھ جائے۔اب رسول کریم مَنَا لَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ كُوان كالوراحق ولا ديا اور يهلي آپ نے جوَتِكُم فر ما يا تقااس ميں انصاري كا نفع تقااور حضرت زبير رقياني كا كام بھي ، چل رہا تھالیکن جس وقت انصاری نے آپ کو ناراض کر دیا تو آپ نے حضرت زبیر واللیٰ کوواضح حکم جاری فرماکر بوراحق دلوایا۔حضرت

## خير ممم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي اسال تعليم کي ا

حري سنن نما لأثريف جلد موم

آخَفَظَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزَّبَيْرِ حَقَّهُ فِى صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ الزَّبَيْرِ لَا آخَسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ ٱنْزِلَتُ الْحُكْمِ قَالَ الزَّبَيْرِ لَا آخَسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ ٱنْزِلَتُ الْحُكْمِ قَالَ الزَّبَيْرِ لَا آخَسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ ٱنْزِلَتُ اللهَ فَلَا و رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحَكِمُونَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَآحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبه فِي الْقَصَّة .

## آپ مَالَّا يُنْزِكُ في في الديم تعلق:

آ تخضرت مُنَا تَیْنَمْ جِونکه امت کے پوری طرح امین اور سفیر تھے اس وجہ سے مذکورہ انصاری شخص کے آپ کو غصہ دلانے کے باوجود آپ نے فیصلہ فر مانے میں غصہ کا اثر نہیں لیا اور غصہ اور ناراضگی کی حالت میں بھی آپ حدود سے تجاوز نہیں فر ماتے تھے اور وہ ہی فیصلہ ایسی حالت میں بھی فر ماتے جو کہ حق اور سج ہوتا لیکن کسی دوسر شخص کے لئے غصہ کی حالت میں فیصلہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں فیصلہ کرنے سے حدود سے تجاوز کا قوی امکان ہوتا ہے۔

#### ٢٣٩٣: باب حُكْمُ الْحَاكِم فِي دَارِهِ

۵۳۱۳: آخْبَرَنَا آبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا كُثْمَانُ ابْنُ عُمْرَ قَالَ آخُنُمَانُ ابْنُ عُمْرَ قَالَ آنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ كَعْبِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ تَقَاطٰى ابْنَ آبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتُ آصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ هَيْ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ اللهِمَا وَسُولُ اللهِ هَيْ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ اللهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَىٰ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا وَسُولُ اللهِ قَالَ طَعْ مِنْ دِيْنِكَ هَذَا وَ آوُ مَا اللهِ اللهِ قَالَ صَعْ مِنْ دِيْنِكَ هَذَا وَ آوُ مَا اللهِ اللهِ قَالَ صَعْ مِنْ دِيْنِكَ هَذَا وَ آوُ مَا الْهِ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ ق

#### ٢٣٩٨: باب الرستِعُدَاءِ

٥٣١٥: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُبُشِّرُبُنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ رَزِيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنْ آبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ آياسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَاحْبِيْلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعْ عُمُوْ مَتِي الْمَدْيْنَةَ فَدَخَلْتُ حَانِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ حَانِطًا مِنْ حِيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ

## باب: اینے گھرمیں فیصلہ کرنا

٣٩٣٥ : حضرت كعب رضى الله تعالى عنه نے اپنے قرض كا تقاضا كيا ابن ابي حدرد سے اور ان دونوں كى آ وازيں أو نجى ہو گئيں رسول كريم ، صلى الله عليه وسلم نے مكان ميں سے سنا آپ دروازه پرتشريف لائے اور آپ نے پردہ اٹھا يا اور آ واز دى اے كعب رضى الله تعالى عنه! وہ عرض كرنے لكے يا رسول الله ؟ آپ نے فرمايا: اپنا آ دھا قرض معاف كر دو۔ حضرت كعب رضى الله تعالى عنه نے فرمايا ميں نے معاف كر دو۔ حضرت كعب رضى الله تعالى عنه نے فرمايا ميں نے معاف كيا پھر آپ نے ابن ابى حدر درضى الله تعالى عنه كما اٹھواور معاف كيا پھر آپ نے ابن ابى حدر درضى الله تعالى عنه كما اٹھواور معاف اداكرو۔

## باب:مدد جانبے سے متعلق

۵۲۱۵: حضرت عباد و النظام بن شرحبیل سے روایت ہے کہ میں اپنے چپاؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو ایک باغ میں داخل ہوا اور وہاں کی ایک پھلی لے کر میں نے مل ڈالی کہ اس دوران باغ والا آیا اور میر اکمبل چھین لیا اور مجھ کو مارا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے فریاد کی آپ نے اس





باغ والے کو بلا کر جھیجا اور دریافت کیا کہتم نے کس وجہ سے ایسا کام کیا؟ اس نے کہا یا رسول الند صلی الله علیہ وسلم یہ میرے باغ میں آیا ہے اور ایک پھل کو لے کرمل ڈالا۔ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں جانتا تھا تو تتم نے اس کو کیوں نہیں سکھلا یا اور اگر وہ مھوکا تھا تو تو نے اس کو کیوں نہیں کھلا یا جا واس کا کمبل وائیس کر دو تھر مجھ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسق یا آ دھا وسق دینے کا محمد کیا۔

## وسق کی تشریخ:

واضح رہے کہ ویت ایک عربی وزن ہے یہ وزن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اوزان شرعیہ رسالہ مصنف حضرت مفتی محمد شفیع میں یہ عمل مذکورہ اوزان کی تفصیل ہے۔

## ٢٣٩٥: باب صَوْنِ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكُم

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ عَنْ عُبْدُالرَّحْمٰنِ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَاسٍ عَنْ عُبْدَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بَنِ عُبْدَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً وَ يَعْنِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخْتَصَمَا اللهِ وَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ احَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُو اَفْقَهُهُمَا اجْلُ يَا رَسُولَ اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اَنْ وَهُو اَفْقَهُهُمَا اجْلُ يَا رَسُولَ اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اَنْ اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اَنْ اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي فِي اللهِ وَانْذَنْ لِي وَلِي اللهِ وَانْذَنْ لِي وَلِي اللهِ وَاللهِ وَانْدَنْ لِي اللهِ وَانْدَنْ لَلْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## باب:خواتین کوعدالت میں حاضر کرنے سے بچانے سے متعلق







اِلِّيكَ وَ جَلَدَ ابْنَهُ مِائَةٍ وَ غَرَّبَهُ عَامًا وَ اَمَرَ ٱنْيُسَّاآنُ يَاتِيَى امْرَاَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اغْتَرَفَتُ فَارْجُمْهَا فَاغْتَرَ فَتُ فَرَجَمَهَار

٥٣١٤: اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنُ أَبِيُ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَ كَانَ ٱفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَلَـا فَزَلَى بِامْرَاتِهِ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَ خَادِمٍ وَ كَانَّهُ أُخْبِرَانَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَىٰ مِنْهُ ثُمَّ سَٱلْتُ رِجَالًا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَٱخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغَرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِي لَا قُصِينَّ بَيْنَكُمَا بِكَتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اَمَّا الْمِانَةُ شَاقٍ وَ الْخَادِمُ فَرَدٌ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامِ اغْدُ يَا أُنْيُسُ عَلَى امْرَاقِ هَلَا فَإِن اغْتَرَفَتُ فَأَرْجُمُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا۔

## ٢٣٩٢ باكب تَوْجِيْهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ ودر سی را اخبرانه زنبی

٥٣١٨: أَخْبَرَنَا الْبَحْسَنُ بْنُ آخْمَدَ الْكُرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ آنَّ النَّبِيَّ

دوسرے آ دمی کی بیوی کے پاس جائے اگر وہ زنا کا اقرار کرے تواس کو پھروں سے مار ڈالےاس نے اقر ارکر لیا پھروہ عورت رجم کی گئی لینی ال ير پھر برسائے گئے۔

کتاب قاضیوں کی تعلیم کی گھیے

۱۳۱۵: حفرت ابو هرریه نافؤ اور حفرت زیدین خالداور حفرت شبل ولی سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول کریم مُلَا اللّٰہِ اِکْ یاس بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کو اللہ عزوجل کی قتم دیتا ہوں ہمارا آپ فیصلہ فرمائیں اللہ کی کتاب کے موافق ۔ پھراس کا مخالف اٹھ کھڑا ہوا وہ اس سے زیادہ مجھدارتھا اس نے عرض کیا بھے کہتا ہے کتاب اللہ کے موافق آپ حکم فرمائیں۔آپ نے فرمایا: کہدوو۔اس نے کہا میرالڑ کا اس کے پاس مزدوری کا کام کرتا تھا تواس کی بیوی سے زنا کرلیا۔ میں نے ایک سوبکریاں اور ایک خادم دے کرائی کوچھڑالیا۔ کیونکہ مجھ سے لوگوں نے کہاتھا کہ تمہارے لڑ کے پررجم (ایعنی پھروں سے مارڈ الناہے) تو میں نے فدیدادا کر دیا پھر میں نے دیند جاننے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا:تمہارے لڑکے کو ایک سوکوڑے لگنے جاہئیں تھے اور ایک سال کے لئے ملک بدر ہوتا۔ رسول کریم مَثَالِثَیْمُ نے ارشاد فر مایا: اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے موافق کرول گالیکن ایک سوبکریاں اور خادم تم اپنے لے لواور تمہارے لڑ کے کوایک سوکوڑ لے گیں گے اور صبح کواس دوسر مے خص کی بیوی کے یاس جااگروہ اقرارز نا کر ہے تواس کو پھروں سے مارڈال۔ چنانچے صبح کے وقت انیس طانٹھ اس کے پاس پہنچ اس نے اقرار کرلیا انہوں نے اس کے اویر پھر برسائے۔

## باب: جس نے زنا کیا ہوجا کم کواس کا طلب كرنا

۵۴۱۸:حضرت الوامامه والنفط بن صنيف سے روايت ہے كه رسول كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَورت كو حاضر كيا كيا كه جس نْے زنا كرايا تھا۔ آپ نے فرمایا: کس مخص نے اس کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا



سنن نما كي شريف جلد موم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِامْرَاةٍ قَدْزَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِامْرَاةٍ قَدْزَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتُ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ فَارْسَلَ إلَيْهِ فَأْتِى بِهِ مَحْمُولًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِثْكَالٍ فَضَرَ بَهُ وَ رَحِمَهُ لِزَمَانِتِهِ وَ خَفَفَ عَنْهُ ـ

بِإِنْكَالِ فَضَرَ بَهُ وَ رَحِمَهُ لِزَمَانِيهِ وَ ايا بَي شخص كى حديث متعلق:

حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عند کے باغ میں رہتا ہے۔ آپ نے اُس کو بلایا' لوگ اُس کو اُٹھا کرلائے۔ آپ نے تھجور کے خوشے منگائے اور اس (زانی کو) اس سے مارا اور اس کے لئے تخفیف فرمائی۔

ہے؟ لوگوں نے کہا:اس ایا جج شخص نے اس سے زنا کیا ہے جو کہ

مطلب یہ کہ اس شخص کے اپا بھی بن کود کھتے ہوئے آپ نے اس شخص کے لئے سزامیں کی فرما دی اور اس کو تھجور کے ایسے خوشے سے مارا کہ جس میں ایک سوشافیں تھیں۔اگر آپ اس شخص کو دروں سے مارتے تواس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا۔

٢٣٩٤: باب مَصِيْرُ الْحَاكِمِ الِي رَعِيَّةِ الْحَاكِمِ اللَّي رَعِيَّةٍ لِيَّامِهُمُ لِيَعْمُو بَيْنَهُمُ الْحَالِمِ اللَّمِّلُمِ بَيْنَهُمُ

٥٣١٩: أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يَقُوْلُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرامَوُا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاذَّنَ بِلَالٌ وَانْتُظِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتُبِسَ فَآقَامَ الصَّلَاةَ وَ تَقَدَّمَ آبُوْ بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبُو ْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاهُ النَّاسُ صَفَّحُوا وَكَانَ اَبُوْ بَكُو ۚ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّاسَمِعَ تَصُفِيْحَهُمُ ٱلۡتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَاَنُ يَتَاَحَّرَ فَاشَارَ اللَّهِ آنِ اثْبُتُ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَغْنِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكُصَ الْقَهْقَرَىٰ وَ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ مَا مَنَعَكَ آنُ تَثْبُتَ قَالَ مَا

#### ہاں سورروں کے مرحاور میان صلح کرانے کے لیے باب: حاکم کار عایا کے درمیان صلح کرانے کے لیے خود جانا

٣١٩ : حضرت مهل بن ساعدي طابقيّ ہے روایت ہے کہ انصار کے دو قبائل کے درمیان مخت گفتگو ہوگئ یہاں تک کدان کے درمیان پھر چل گئے رسول کریم منافیز آشریف لے گئے ان دونوں میں مصالحت کے لیے اس دوران نماز کا وقت آگیا حضرت بلال ڈاٹٹرز نے اذان دی اورآ پ کا انظار کیا آ پای جگه برهمرے رہے یہاں تک کیجیر ہو گئی اور حضرت ابو بکر ہلائی نمازیر ھانے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر رسول کریم منگالینی فامشریف لائے اور حضرت ابو بکر جائٹیڈ نمازیر ھارہے تھے جس وقت لوگوں نے آپ کوریکھا تو دستک دی حضرت ابو بکر ڈاٹٹیز نماز میں کسی دوسری طرف خیال نہیں فرما رہے تھے لیکن جس وقت وستك كي آواز سي تو نكاه بليث كرد يكها تو معلوم بوا كدر سول كريم مَنْ اللَّيْمُ م تشریف فرما ہیں انہوں نے پیچھے کی طرف ہٹ جانے کا آپ سے اشارہ فر مایا اور رسول کر یم مُنْ الْمَيْنَامُ آك كى طرف براھ كئے اور آپ نے نماز برُ حائی جس وقت نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت الو بمر جانتی سے فر مایا: تم اپنی جگه پرکس وجه ہے نہیں رہے؟ انہوں نے فر مایا یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ عز وجل ابوقیا فیہ کے لڑے کواینے رسول صلی الله عليه وسلم كے آ كے دكھے۔ پھر آ ب لوگوں كى جانب متوجه



كَانَ اللّٰهُ لِيَرَى ابْنَ اَبِى قُحَافَةَ بَيْنَ يَدِى نَبِيّهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَالكُمْ اِذَا نابَكُمْ شَیْءٌ فِیْ صَلَاتِکُمْ صَفَّحْتُمْ اِنَّ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَیْءٌ فِیْ صَلَاتِهِ فَلْیَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰہِ۔

## ٣٣٩٨:باَب اِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بالصُّلْح

٥٣٢٠: أخُبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْتِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَغْبِ ابْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَعْفَو بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَغْبِ ابْنِ مَالِكِ آنَّةً كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ آنَةً كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ آنَةً كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ آنَةً كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ آنَةً كَانَةً عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ كَعْبُ فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَنْ فَالَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا خَذَ نِصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَالْهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَصْفًا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَالْهُ الْمَالِيْ فَالِمَالِهُ وَتَرَكَ نَالْهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نَالْهُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِلُهُ وَالْمُوالِي الْمِنْ فَالْمَالَ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْمِنْ فَالْمُوالِمُ الْمُعْتِلَا عَلَى الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلِي الْمَالِمُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتُولُولُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُع

## ٣٣٩٩: بَابِ اِشَارَةُ الْحَكَمِ عَلَى الْخَصْمِ الْخَصْمِ الْخَصْمِ الْخَصْمِ الْخَصْمِ الْعَفْو

١٩٣١ : اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ اَبُو عُمَرَ الْعَائِدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدُتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ وَسُلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَيَا نَعْمُ قَالَ لا قَالَ فَتَقْتُلُهُ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَالَ نَعْمُ قَالَ لا قَالَ فَتَقْتُلُهُ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِي الْمَقْتُولِ فَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ وَلَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي لَا قَالَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

## الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس الماس

ہوئے اور فرمایا: تمہاری کیا حالت ہے جس وقت نماز میں گوئی واقعہ پیش آجا تا ہے تو تم لوگ تالیاں بجاتے ہویہ بات تو خواتین کے لیے ہے جس کسی کوکوئی بات نماز میں پیش آئے تو سجان اللہ کھے۔

## باب: حاکم دونوں فریق میں ہے کئی کید کومصالحت کے لئے اشارہ کرسکتاہے

مرالته رضی الله تعالی عند بن ما لک رضی الله تعانی عند کا قرض حضرت عبدالله رضی الله تعانی عند کا قرض حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند بن الی حدرد جران کے ذمہ تھا انہوں نے راسته میں آس کود یکھاتو کیڑلیا اور باتوں (باتوں) میں آ وازیں بلند ہو گئیں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس سے گذر ہوتو آپ صلی الله علیہ وسلم نے باتھ سے اشارہ فر مایا تعنی آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا لینے کا۔ انہوں نے آ دھا ہے کیا اورآ دھا معانی کردیا۔

## باب: حاکم معاف کرنے کے لئے اشارہ کرسکتا ہے

۱۹۲۸ د حضرت واکل بن جحر جی این سے روایت ہے کہ میں رسول کریم من جی خدمت میں صاضر تھا جس وقت مقول کا وارث قاتل کو ایک میں کھنچتا ہوا لایا آپ نے مقول کے وارث سے فرمایا تم دیت معاف کرتے ہویا نہیں ؟ اس نے عض کیا نہیں ۔ پھر آپ نے فرمایا تم دیت لوگے ؟ اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تم بدلہ لوگے ۔ اس نے عرض کیا جی بال ۔ آپ نے فرمایا احجما اس کو لے جاؤ (اور اس کو قل عرف کرو) جس وقت وہ شخص پشت موڑ کر چلا تو پھر آپ نے اس کو بایا اور فرمایا معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا : احجما تم فرمایا معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا : احجما تم دیت لیتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تم خون کا بدلہ لو



قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعُمُ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَلَلَّا ذَهَبَ فَلَلَّا ذَهَبَ فَوَالَى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اتَعْفُو قَالَ لاَ قَالَ فَعَمُ فَتَانُّدُ الدِّيَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ لَا قَالَ نَعْمُ قَالَ اذْهَبْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امَا إِنّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوهُ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ امْ النّه عَفَا عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَأَيْتُهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ مِنْ مِنْ عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَأَيْتُهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَعْمُ عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَأَيْتُهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَعْمُ عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَأَيْتُهُ يَبُوهُ يَبُوهُ يَعْمُ عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَآنَا رَأَيْتُهُ يَبُوهُ يَعْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَا يَعْمُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ وَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عُنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا ع

٢٨٠٠: بَابِ إِشَارَةُ الْحَاكِم بِالرَّفْق

مُرَّانُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَيْنُ عَلَيْهِ الْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ اللَّهِ الْمَنَ الزَّبَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَ الزَّبَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاحِ الْمَحَرَّةِ النِّيْ يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ وَسُلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ 
٢٢٠٠١: بَابِ شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ

گے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بتم اس کو لے جاؤ۔
جس وقت لے کر چلا اور آپ کی جانب پشت کی پھر آپ نے اس کو
بایا اور فرمایا: معاف کرتا ہے؟ اس نے کہانہیں۔ آپ نے پھر فرمایا بتم
دیت لینا چا ہے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اس کوتم
قتل کرو گے؟ اس پر اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے
فرمایا: اچھا جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا: اگرتم اس کومعاف کردوتو تمہارے
فرمایا: اجھا جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا: اگرتم اس کومعاف کردوتو تمہارے
اور تمہارے ساتھی کے کہ جس کو اس نے قتل کیا ہے دونوں کے گناہ
سمیٹ لےگا۔ بین کر اس نے معاف کردیا اور چھوڑ دیا میں نے دیکھا
کہ وہ شخص اپنی رستی تھینچ رہا تھا۔
کہ وہ شخص اپنی رستی تھینچ رہا تھا۔

باب: حاكم بهليزي كرنے كاتكم وے سكتا ہے؟

۵۳۲۲: حضرت عبدالله بن زبير طافئ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے جھاڑا کیا حضرت زبیر طالفی سے رسول کریم ملکا لیکھا کے پاس پانی کے بہاؤ کے سلسلہ میں جس سے کہ مجور کے درختوں کو سینچا کرتے . تھے۔انصاری نے کہا یانی کو حجھوڑ دووہ چلا جائے گا۔حضرت زبیر خلطنظ نے اس بات کوسلیم بیں کیا آخر کار مقدمہ رسول کریم مُنافِیز کی خدمت اقدس میں لے کرحاضر ہوئے آپنے پہلے حکم نرم دیااور حضرت زبیر والنفط كوان كو بوراجق نهيس دلايا اور فرمايا اسے زبير طابقتا تم اپنے در ختو ا کو پانی پلاد سے پھران کواپنے پڑوی کی طرف چھوڑ دو۔ یہ بات س کر انصاری مخص ناراض ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللّهُ مَلْ فَیَعْمُ اَ خر ز بیر ڈلٹنڈ آپ کی پھوپھی کے لڑے ہیں۔ یہ بات س کر نبی ٹائٹیڈ کے چېرهٔ انور کارنگ تبدیل ہوگیا پھرآپ نے نرمی سے کامنہیں لیا اس پر آپ نے فرمایا: اے زبیر رٹائٹڑ! تم درختوں کو پانی دو پھرتم پانی رو کے۔ ۔ ر کھو یہاں تک کہ پانی نالیوں کی منڈ بریک پہنچ جائے ( یعنی خوب یانی ' پانی ہو جائے) زبیر اللفظ نے فرمایا میری رائے ہے کہ یہ آیت اس سلسله میں نازل ہوئی ہے یعنی آیت :فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ یُومِنُونَ .... باب: مقدمه کے فیصلہ سے بل قبل حاکم کے سفارش کرنے





رو فصل الحكم

## ييمتعلق

٥٣٢٣: أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَأَنِّي ٱنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُونُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَاعَبَّاسُ الْا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثِ بَرِيْرَةَ وَ مِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ لَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِيْهِ فَإِنَّهُ ٱبُوْ وَلَدِكَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اتَامُوْلِينَى قَالَ إِنَّمَا اَنَا شَفِيْعٌ قَالَتُ فَلَا حَاجَةً لِي فِيْدٍ.

۵۳۲۳ حفرت عبدالله بن عباس بن عند روايت ب كه حفرت بریرہ برابھنا کے شوہرغلام تھا ان کا نام مغیث بڑیفنی تھا۔ ایسا لگ رہاہے کہ میں ان کود مکھرر ہا ہوں وہ ان کے بیچھے پیچھے پھرر ہا تھا اور وہ آنسو ہے روتا جاتا تھااوران کی داڑھی پرآنسو جاری تھے۔رسول کریم ملکالیا کم نے حضرت عباس ڈائٹنز سے فر مایا اے عباس ڈائٹنز تم تعجب نہیں کرتے مغیث کی محبت سے جو کہ حضرت بریرہ ڈھٹھا کے ساتھ ہے اور حضرت بریرہ بھاتھا کی (شوہرے) نفرت کرنے سے جو کہ حضرت مغیث کے ساتھ ہے پھرآپ نے حضرت بریرہ ٹائٹناسے فرمایا اگرتم پھر حضرت مغیث ڈلٹنز کے پاس چلی جاؤ (تو ٹھیک ہے) وہ تمہارے بیج کے باپ ہیں۔اس پر حضرت بریرہ طحاف نے عرض کیایا رسول الله منافظ کیا آپ مجھ کو حکم فر مارہے ہیں تو مجھ کو بیچکم لازماتسلیم کرنا ہوگا۔ آپ نے فر مایا: میں تو سفارش کر رہا ہوں۔حضرت بریرہ طبیخنا نے عرض کیا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

## حضرت بريره طالفا كيشوير:

حضرت بریرہ بڑھنانے اپنے شوہر حضرت مغیث بڑھڑ کو جو کہ ایک صحابی تھے خرید کر آزاد فرمایا تھاان کے شوہر حضرت بریرہ رہ جھنا سے حدسے زیادہ محبت کرتے تھے لیکن حضرت بریرہ رہا تھا کواپنے شوہر سے نفرت تھی لیکن آپ کے فرمانے پرانہوں نے نفرت کرنا چھوڑ دی لیکن شوہر کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا۔ (جآمی)

أَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

۵۴۲۳: ٱخْبَرَنَا عَبْدُٱلْاعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلِيٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اَهْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَ كَانَ عِلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُوْلَ

## ٢٢٠٠٢ باب مَنْعُ الْعَاكِمِ رَعِيَّتُهُ مِنْ إِتْلاَفِ باب: الرَّكَيُّ خَصْ كومال كي ضرورت مواوروه خض ايخ مال کوضائع کردیتو جا کم روک سکتا ہے

۵۴۲۴ :حفرت جابر رضی الله تعالی عنه بن عبدالله سے روایت ہے كدايك انصاري مخض نے جوكه نادار اور عماج تھے اين غلام كو مرنے کے بعد آزاد کر دیا تھااور وہ مخص مقروض بھی تھارسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس غلام کوآٹھ سو درہم میں فروخت فرمایا اور ارشاد فرمایا کهتم (پہلے) اپنا قرضه ادا کرو اور اینے اہل وعیال پر

#### منن نماني شريف جلدسوم من كاب قاضوں كى تعليم كى

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَمَا نِمِانَةِ دِرْهَمِ خَرْجَ كُرو. فَاعْطَاهُ فَقَالَ اقْض دَيْنَكَ وَانْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ.

قرض کی ادائیگی کا حکم:

آپ نے اس مخص کے غلام کو آزاد کرنے کے فعل کو باطل فر مایا اور فر مایا کہ پہلے قرض کی ادائیگی اور اہل وعیال کے نان نفقه کی فکر ضروری ہے۔غلام کوآ زادوغیرہ کرنا بعد میں ہے۔

> ٣٢٠٣:بَابِ أَلْقَضَآءُ فِي قَلِيْلِ الْمَالِ وَ كَثِيْرِهِ ٥٣٢٥: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبَدِ بْن كَغْب عَنْ ﴿ آخِيْهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كُعْبِ عَنْ اَبِي اُمَامَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حُقَّ اِمْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ ٱوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقُالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ اَرَاكِ.

٢٢٠٠٣: بكاب قَضَاءُ الْحَاكِم عَلَى الْغَائِب إِذَا

۵٬۲۲٪ أُخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ تُ هِنْدٌ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَىَّ وَ وَلَدِىٰ مَا يَكْفِينِىٰ اَفَاخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُدِي مَا يَكُفِيكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَغُرُونِ.

غيرموجود شخص سے تعلق فیصلہ:

ند کورہ بالا حدیث کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر کو کی شخص قاضی یا حاکم کی مجلس میں حاضر نہ ہولیکن حاکم یا قاضی اس کو پہچان رہا ہو توالیی صورت میں اس ہے متعلق لینی اس کی غیر موجود گی میں فیصلہ کرنا درست ہے جسیبا کہ مذکورہ واقعہ پیش آیا۔ مذکورہ حدیث ہے بہ بھی معلوم ہوا کہ مذکورہ صورت میں بقدرضرورت لے لینا درست ہے۔

٥٣٢٤ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثْنَا

باب: فیصله کرنے میں تھوڑ ااور زیادہ مال برابر ہے ۵۴۲۵: حفزت ابوالممه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا جو کوئی کسی مسلمان کاحق قشم کھا کرلے تواللہ عزوجل نے اس کے لئے دوزخ واجب کر دی اور جنت اس کے لئے حرام کر دی۔ ایک مخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر چہ معمولی می چیز ہوآ پ نے فرمایا:اگر چہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔

باب: جس وقت حاكم كسي شخص كو يبجيان ريا هواورو وشخص موجود نہ ہوتواس کے بارے میں فیصلہ کرنا صحیح ہے

٥٣٢٧:حضرت عائشه بالفياس روايت بي كه مندو والعنا الوسفيان ہ اللہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اورانہوں نے عرض کیا: یا رسول الله اابوسفیان ایک تنجو ستحض ہے وہ نہ تو مجھ کواور نہ میری اولا دکو خرچہ دیتے ہیں' کیا میں اُ کے مال میں سے بغیراطلاع کے لے اول؟ آپ نے فر مایا بتم اس قدر لے لوجس قدرتم کواور تمہارے بیچے کو کافی ا

٢٠٠٥: النَّهِي عَنْ أَنْ يَقْضَى فِي قَضَاءً بِقَضَائين باب: ايك حَمْم مِين دوحَكُم كرنے سے متعلق ۵۳۲۷ :حفزت البوبكره رضي الله تعالى عنه ہے روايت ہے كہ ميں



مُبشِّرُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنِ عَنُ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ اَبِي بَكُرَةً وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجَسْتَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَفْضِينَ اَحَدُّ فِي قَضَاءٍ بقضاء يْن وَلَا يَفْضِي اَحَدٌ بَيْن خَصْمَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ۔ بقضاء يْن وَلَا يَفْضِي اَحَدٌ بَيْن خَصْمَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ۔

#### ٢ ٢٢٠٠ باب مَا يَقُطَعُ الْقَضَاءُ

٥٣٢٨: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونُ إِلَى وَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَغْضِ فَإِنَّمَا آنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَغْضَكُمْ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَفْضِى بَغْضَى فَإِنَّمَا أَفْضِى بَغْضَى فَائَنَ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِ بَيْكُمَا عَلَى نَحُومَا ٱلسَمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِ الْحَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

#### ٢٠٠٠٤: باب الْأَلَّ الْخَصِم

20 عَنْ الْمُ حَدَّثَنَا الْمُ جُرِيْجِ حَ وَ اَلْبَالَا مُحَمَّدُ الْمُنُ وَكُنْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْ جُرَيْجِ حَ وَ اَلْبَالَا مُحَمَّدُ الْمُنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُنْ جُرَيْجِ عَنِ الْمِنْ الْمُنْ جُرَيْجِ عَنِ الْمِنْ الْمُنْ جُرَيْجِ عَنِ الْمِنْ الْمِنْ جُرَيْجِ عَنِ الْمِنْ الْمِنْ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ اللهِ الْآلَدُ الْمُحَمِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ

٢٣٠٩: بَابِ عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَهِيْنَ عَلَى الْيَهِيْنَ ٢٣٠٥: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ قَالَ

نے رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم فرماتے تھے نہ حکم کرے کوئی شخص ایک مقدمہ میں دو مقد مات کا اور نہ کوئی حکم دے دوآ دمیوں کے درمیان جس وقت وہ غصہ میں ہو (لیمنی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ

S 091 %

تاب قاضون ك تعليم ك

#### باب: فيصله كوكيا چيز تو ژتی ہے؟

۵۳۲۸: حضرت أمّ سلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تم لوگ میرے پاس جھگڑ سے (اور مقد مات) لاتے ہو میں تو انسان ہوں تمہارے میں سے کوئی شخص زبان دراز ہوتا ہے پھر میں فیصلہ کروں گا اُسی پر جوسنوں گا پھرا گر میں کسی کواس کے بھائی کا حق ناحق دلواؤں تو وہ اس کو جائز نہ ہوگا بلکہ آگ کا ایک کلڑ ادلاتا ہوں۔

#### باب: فتنه فساد ميانے والا

۵۴۲۹: حضرت عائشہ بھی سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَّ الْیُوْمِ نے ارشاد فر مایاسب سے براثخص اللہ عز وجل کے نز دیک جھٹر الوُخص ہے (یعنی جود وسروں سے فتنہ فساد کرے)۔

باب: جہاں پر گواہ نہ ہوتو وہ کس طریقہ سے حکم دے موسی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوو آ دمیوں دے ۵۴۳۰ دورت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو دوآ دمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور کے سلسلہ میں جھگڑا کیا کسی کے پاس گواہ نہیں تھا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کوآ دھا دلا دیا۔

باب: حاكم كافتم ولانے كوفت نصيحت كرنے سے متعلق اللہ على معلق اللہ على اللہ مليك اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على الل



خىخىسىن ئىڭرىف جلدىيوم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِي زَائِدَةً عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةً قَالَ كَانَتُ جَارِيَتَانَ تَخُورُوَانَ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتُ اِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدُمْلَى فَزَعَمَتُ أَنَّ صَاحِبَنَهَا اصَابَتُهَا وَٱنْكُرَتِ الْأُخْرِيٰ فَكَتَبُتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَٰلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطٰى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعِيٰ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسِ ٱعْطُوا بِدَعُوَاهُمُ لَادَّعٰى نَاسٌ آمُوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَ هُمْ فَادُعُهَا وَاتُلُ عَلَيْهَا هَٰذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلًا ٱوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ فَلَكَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيَهُا فَاعْتَرَفَتُ بِذَٰلِكَ فَسَرَّهُ

## ٢٢/١٠ كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

٥٣٣٢: أَخْبَرَنَا سَوَارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْحُوْمُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةً عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِي مِنْ ٱصْحَابِهِ فَقَالَ مَا ٱجْلَسَكُمْ قَالُواْ جَلَسْنَا نَدُعُوا للَّهِ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِنْنِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَابِكَ قَالَ اللَّهُ مَا ٱجْلَسَكُمْ إِلَّا دَٰلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا ٱجْلَسَا إِلَّا ذَٰلِكَ قَالَ اَمَا إِنِّي لَمُ ٱلْسَتَخْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا ٱتَانِي جِبْرِيْلُ فَٱنْحَبَرَنِيْ آنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ ـ ۵٬۳۳۳: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَذَّتَنِي آبِي قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوْسِى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَاى عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فِقَالَ لَهُ اَسَرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا

اِللَّهِ إِلَّا هُوَ قَالَ عِيْسُى امَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِى -

تاب قاضون كالعليم ك طائف میں موزے سیا کرتی تھیں ایک نگلی تو اس کے ہاتھ سے خون جاری ہور ہاتھااس نے کہامیری ساتھی نے مجھ کو مارا اور دوسری نے ا نکار کیا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس پیٹن کوتح سر کیا انہوں نے جواب میں لکھا کہ رسول کریم منافیق نے اس طرح فیصلہ کیا ہے کہ قسم مدعاعلیہ پر ہے آگرلوگوں کوان کے دعوے کے مطابق مل جاتا تو لوگ دوسروں کے مالوں اور جانوں کا دعویٰ کرتے اور اس خاتون کے سامنے بڑھ اس آیت کریمہ کو (آیت کریمہ ہے) إِنَّ الَّذِيْنَ رد رود و مرد الله سديعن جولوگ الله كساته عبداورتم كي عوض کچھ ماکیت خریدتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے یہاں تک کہ آیت کریمہ کوختم کیا پھر میں نے اس خاتون کو بلایا اور پہ آیت کریمہ تلاوت کی۔اس نے اقرار کیاا ہے جرم کا جس وقت پیخبر حضرت ابن عباس پاین کومپنجی تو وه بھی مسر ور ہوئے۔

## باب: حامم قسم كس طريقه سے ك؟

۱۹۳۲ : حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ معاویہؓ نے فرمایا کہ نی باہر نکلے صحابہ کے حلقہ پڑت پ نے دریافت فرمایاتم س وجہ ے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ ہے وُ عااوراس کاشکرادا کرتے ہیں کہاس نے اپنا دین ہم کو بتلا یا اور ہم پراحسان کیا آپ کو بھیج کر۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم اہم اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا الله كالتم مم اسى واسطے بیٹے ہیں۔آپ نے فرمایا میں نے تم كواسك فتمنہیں دی کہ جبونا سمجھا بلکہ جبرئیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللّٰهُ ثَمَ لُوگُول ہے فرشتوں پرفخر کرتا ہے۔ (آپ نے صحابہ کوشم دی اور يبى طريقة ہے تم لينے كاللہ كے علاوہ اوركسى كى تتم نہيں كھانا جا ہيے۔) عهه ۵۴۳۳: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا چوری کرتے ہوئے تو اس سے فرمایا: تونے چوری کی؟ اس نے کہا بنہیں! اللہ کہ تسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: میں نے اللہ عز وجل پر یقین کیا اور اپنی آ ککھ ( یعنی اینے مشاہرہ کو) حجوثات مجھتا ہوں۔



#### **(2)**

## 

## (الله عزوجل كي) پناه جا هنا كے متعلق احاديث مباركه

۵۹۳۵ : حضرت عبدالله بن خبیب و الله سے روایت ہے کہ میں رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مکہ مکرمہ کے راستہ میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو تنہا پایا تو آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا تم کہو میں نے عرض کیا گیا گیا گہوں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا گیا گیا گہوں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا گیا گیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہوں جہ نے فرمایا کہو: قُلُ اُعُودُ بِرَبِّ الْفَلُق یہاں کیا کیا کہا صورتیں تلاوت فرمائی) اس تک کہ اس سورت کو ختم کیا (یعنی مکمل سورتیں تلاوت فرمائی) اس کے بعد (سورہ ناس یعنی): قُلُ اُعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کو بھی ختم فرمایا پھر فرمایا کہ نہیں لیکن لوگوں نے بناہ طلب کی دونوں سے فرمایا پھر فرمایا کہ نہیں لیکن لوگوں نے بناہ طلب کی دونوں سے

۵۴۳۲ :حضرت عقبه بن عامر جهني بظائفة سے روایت ہے کہ میں رسول

قَالَ ٱنْبَآنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُن اَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَثَّنِي اَسِيْدُ بُنُ اَبِيْ آسِيْدِ عَنْ مُعَادِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ أَصَابَنَاطَشٌ وَظُلْمَةٌ فَٱنْتَظُرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي بِنَاثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّى بِنَا فَقَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا ٱقُوْلُ قَالَ قُلْ هُوَاللَّهُ آحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِى وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكُفِيَكَ كُلَّ شَيْءٍ. ٥٣٣٥: أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَاا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدٍ بُنِ ٱشْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ خُبَيْبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي طَرِيْقَ مَكَّةَ فَآصَبْتُ خُلُوَّةً مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلُ فَقُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قل قُلْتُ مَا أَقُوْلُ قَالَ قُلْ آعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلُ آعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَاثُمَّ قَالَ مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِٱفْضَلَ مِنْهُمَا. ٥٣٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَثَنِيْ



الْقَعْنِيُّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا اَنَّا اَقُوْدُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهْ فِي غَنْ وَهِ إِذْ قَالَ يَا عُقْبَهُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ عُقْبَهُ قُلْ فَقَالَ قُلْ هُوَ الله اَحْدُ فَقَالَهَا الثَّالِقَةَ فَقُلْتُ مَا اَقُولُ فَقَالَ قُلْ قُلْ اَعُود بِرَبِ فَقَرَا اللهُ وَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اعُود بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اَعُودُ بَرَبِ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اَعُودُ بَرَبِ بَرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اَعُودُ بَرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ اَعُودُ بَرِبَ النَّاسِ فَقَرَاتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ مَا مَعَهُ عَتْ فَيْ فَيْ اللهُ عَلَى مَا تَعْرَدُ فَلَا مَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَقِ وَقَرَاتُ مَعَهُ عَتْ عَلَى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَا قُلْ مَا عَلَى مَا عَنْ فَيْ اللّهُ الْعَلْقِ وَقَرَاتُ مُ اللّهُ الْعَلْقِ وَقَرَاتُ مَعَهُ عَتْ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلْقُ الْعَلْقُ اللّهُ الْعَلْقُ الْعَلْقُ الْعَلَقُ الْعُلْ مَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْقُ الْعَلْمُ الْعُلْقُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُونُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُولُونَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٣٣٥: أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ جَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ قَالَ حَدَثَيْنَ عَبْدُاللّهِ ابْنُ حَدَّثَنَى عَبْدُاللّهِ ابْنُ سَلَيْمَانَ الْاَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ خُبَيْبِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهُنِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهُنِى قَالَ قَلْ هُوَ اللّهُ آخَدٌ قُلْ عَنْ عُقْرة بُرَبِّ النّاسِ فَقَرآ هُنَّ أَعُودُ بُرَبِّ النّاسِ فَقَرآ هُنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ وَلَا يَعْمُ اللّهُ مِثْلِهِنَّ اللّه اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

٥٣٣٩: أُخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کو تھنچ رہا تھا ایک جہاد کے سفر میں۔
آپ نے فر مایا کہوا ہے عقبہ طائٹہ! میں سن کر خاموش ہوگیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہوا ہے عقبہ طائٹہ! میں سن کر خاموش رہا۔ پھر تیسر کی مرتبہ آپ نے فر مایا کہو (یعنی پڑھو) میں نے عرض کیا کیا کہوں (یعنی کیا پڑھوں) آپ نے فر مایا پڑھو: قُلُ اَعُوذٌ برکتِ الْفَلَق چنانچہ میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھا میں بیاں تک کہ تحر کیا۔ پھر فر مایا ان کی مثل کسی نے بناہ نہیں مائلی ( یعنی جسی بناہ اس سورت میں مائلی گئی ہے کسی سورت میں بناہ نہیں مائلی گئی ہے کسی سورت میں بناہ نہیں مائلی ۔ گئی )۔

استعاذه کی کتاب

۵۳۳۷: حضرت عقبہ بن عامر جہنی واشن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا کہو میں نے عرض کیا گیا کہوں؟ آپ نے فر مایا کہون: قُلْ اُحَدُّ اور قُلْ اَحُودُ بُرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَحُودُ بُرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَحُودُ بُرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَحُودُ بُربِ الْفَلَقِ اور قُلْ اَحُودُ بُربِ الْفَلَقِ اور اَوْلُ اَحُودُ بُربِ الْفَلَقِ اور اَوْلُ اَحُودُ بُربِ الْفَلَقِ اور مُورُ بُربِ النّاسِ آپ نے بھر ان کی تلاوت فَر مائی اور ارشاد فرمایا ان سورتوں جیسی پناہ نہیں مانگی یا لوگ ان جیسی پناہ نہیں مانگی علی ہے کسی مانگی تا میں جیسی جامع اور مؤثر پناہ مانگی گئی ہے کسی سورت میں ایسی پناہ نہیں مانگی گئی )۔

۵۳۳۸: حفرت عالبس جہنی جل فن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عالب ! کیا میں تھ کو نہ بتلاؤں سب سے بہتر بناہ کہ جس سے بناہ مانگتے ہیں بناہ مانگئے والے انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں بتا کیں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھو: قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ النّاسِ اور قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ الْقَلْقِ۔

معمد حضرت عقبه بن عامر والنفظ سے روایت ہے که رسول کریم





قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيْرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُيْدٍ بْنِ نَفْيُو عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ الْهُدِيَتُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا وَاخَذَ عُقْبَةً يَقُوْدُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِقْرَأُ قُلْ اَعُونُ لِعُقْبَةً اَوْرَا قَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِقْرَأُ قُلْ اَعُوذُ لَا اللهِ قَالَ اِقْرَأُ قُلْ اَعُودُ ذُ بِهَا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى حَتَّى بَرِبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَاعَادَهَا عَلَى خَتَى خَتَى قَرَاتُهَا فَعَرَفَ آتِنِى لَمْ اَفْرَحُ بِهَا جِدًّا قَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوُنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتُ يَعْنِي بِمِغْلِهَا۔

نَّهُ النَّرُ مِذِنَا مُوْسَى بْنُ حِزَامٌ التَّرُمِدِيُّ قَالَ انْبَانَا ابُوُ السَّامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ جُبُيْرِ بْنِ نَفْيُرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَامِرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَامِرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةً فَامَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَا عَلَيْهِ وَاللّهِ الْعَلْمُ الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقِيلُولُونَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْ

منافیز کے لئے ایک سفید شم کے فچر کا تحد آیا آپ اس پر سوار ہوئے اور حضرت عقبہ بڑائیز اس کو کھینچہ ہوئے چل پڑے۔رسول کر یم منافیز آن اس کو حضرت عقبہ بڑائیز پڑھو۔انہوں نے عرض کیا کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فر مایا پڑھو، قُل اُعود ہوئی الفلق پھراس کو دوبارہ پڑھا۔ آپ نے پہیان دوبارہ پڑھا۔ آپ نے پہیان کہ کہ میں نے اس کو پڑھا۔ آپ نے پہیان لگا کہ میں بہت خوش نہیں ہوا۔ یہ بات من کر آپ نے فر مایا ایسا لگا ہے کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی مجھ کواس جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ملی۔

۵۴۳۰: حضرت عقبہ بن عامر جلیٹیؤ سے روایت ہے انہوں نے رسول کر یم مُنْ اَلْتِیْوَا سے دریافت کیا سورہ معو ذخین کے بارے میں ( یعنی ان سورتوں کوسیصنا چاہا) حضرت عقبہ جلائیؤ نے کہا چر آ پ نے نماز فجر کی امامت فرمائی اور یہی دونوں سورتیں تلاوت فرمائیں تا کہ تمام لوگ مُن کرسکھ لیں۔

ا ۵۳۲ : حضرت عقبد رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے نماز فجر میں ان دونوں سورت کی تلاوت فرمائی۔

مروایت ہے کہ میں سفر میں اور کھنے سے روایت ہے کہ میں سفر میں رسول کریم من النظام کی سواری کا جانور کھنے رہا تھا۔ اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ ﴿ النظام کیا میں تم کوسب سے بہتر سورتیں جو پڑھی گئی ہیں وہ دوسورت سکھلاؤں؟ پھر آپ نے مجھ کو: قُلْ اعود برکتِ النّاسِ سکھلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا النّاسِ سکھلائیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا میں زیادہ خوش ہیں ہوا جس وقت ضبح کی نماز کے لیے آپ اتر بو قسم میں زیادہ خوش ہیں بہی سورتیں تلاوت فرمائیں۔ جس وقت نماز سے فراغت ہوگئ تو آپ نے میری جانب دیکھااور فرمایا اے عقبہ ﴿ النّاسِ سمجے؟

لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ النَّفَتَ النَّهَ عَفْهَ كَيْفَ رَأَيْتَ-

الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَثَيْنِي مَحْمُوْدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ آبِي عَبْدِالرَّحْمُنِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَقُوْدُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقَبٍ مِنُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقَبٍ مِنُ تِلْكَ النِّقَابِ إِذْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ اَوْكُبُ يَلُكُ النِّقَابِ إِذْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اَوْكُبُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اَوْكُبُ عَلَيْهُ مَرْكَبُ يَا عُقْبَةً مُنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اَوْكُبُ عَلْمَهُ مَرْكَبُ مَنُ عَلِيهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اَوْكُبُ عَلْمَهُ مَرْكَبُ مَنُ خَيْرِسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَلْ اللهِ عَلْمَهُ النَّاسُ وَ نَوْلُتُ وَ رَكِبُ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَجُلاَنَ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ عَجُلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ عَجُلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ كُنْتُ آمُشِيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَقْبَةُ قُلُ اللهِ عَلَيْ فَقَلْتُ مَا ذَا اللهِ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ قُلُ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلُ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلُ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلُ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً قُلُ قُلْتُ مَا ذَا اللهِ فَقَالَ قُلُ اعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ الْقُلْقِ الْعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَقُلُ لَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ قُلُ اعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ فَقُرَاتُهَا حَتَّى اَتُهْتُ عَلَى اجِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ اللهِ اللهِ قَالَ قُلُ اعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقَرَاتُهَا حَتَّى اَتَيْتُ عَلَى الْجِرِهَا ثُمَّ قَالَ دُولِ اللهِ قَالَ قُلُ اعْودُ بُورِ النَّاسِ فَقَرَاتُهَا حَتَّى اتَيْتُ عَلَى اللهِ قَالَ قُلُ اعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَقُراتُهَا حَتَى اتَيْتُ عَلَى اللهِ قَالَ قُلُ اعْودُهُ بُرَبِ النَّاسِ فَقُراتُهَا حَتَى اتَيْتُ عَلَى اللهِ قَالَ قُلُ اعْودُهُ بُورَتِ النَّاسِ فَقُولُ لَهُ اللهِ قَالَ وَلُو اللهِ قَالَ اللهِ فَقَلَ مَا عُودُ اللهِ قَالَ وَلُو اللهِ قَالَ وَلِمَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَلَ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْحَرِهَا ثُمَّ قَالَ وَلُولُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْفَلَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



خرسن نبالئ تريف جلد موم

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَا سَالَ السكراريناه عِلَى اللهِ سَائِلٌ بِمِثْلِهَا وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيْذٌ بِمِثْلِهِمَار

٥٣٣٥ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ اَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بُن عَامِرٍ قَالَ اَتُنِيَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ ٱقُرِنْنِي سُوْرَةَ هُوْدٍا ٱقْدِنْنِي سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ لَنُ تَقْرَا شَيْئًا ٱبْلَغَ عِنْدَاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ قُلْ ٱعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. ٥٣٣٦: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱنْزِلَ عَلَىَّ ايَاتٌ لَمْ يُرَمِثْلُهُنَّ قُلْ آعُوْذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ اِلَى احِرِ السُّوْرَةِ وَ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ اِلْي اخِر الشُّوُرَةِ۔

٥٣٣٧: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَثَّنِي بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيْدٍ آبُوْ طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْحَرِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأُ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَا ذَا اقْرَأُ بِاَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيٰ يَا رَسُوْلَ اللَّهَ قَالَ اقْرَا قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقُرَا بِمِثْلِهِمَا.

٢٣١٢: بَابِ أَلِاسْتِعَادَةُ مِنْ قُلْبِ لاَ يَخْشَعُ ٥٣٣٨: أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ سَنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ ٱنْبَاْنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي سِنَانٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ اَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا

۵۳۷۵: حضرت عقبه بن عامر رضی القد تعالی عندے روایت ہے کہ میں رسول كريم صلى القدعلية وسلم كي خدمت مين حاضر بهوا آيسوار تقيمين نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر رکھا اور عرض کیا یا رسول اللَّهُ المجھے يرهائيس سوره ہود اور سوره يوسف- آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاتم ہر گزنہیں پڑھو گے اللہ عز وجل کے نز دیک بہتر زیادہ

۵۳۲۷ حفرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلَاثِیْنَا نے ارشاد فر مایا مجھ پر چند آیات نازل ہو کیں جن جیسی و مَكِينَ مِينَ مِنْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ آخْرِتَكَ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔

١٩٨٥: حضرت جابر بن عبدالله ولفيز سے روایت ہے كه رسول كريم مَنْ الْفِيرَ نَ فَرَمَا إِن جَابِر! برُهو مِين نَ عَرض كيا: كيا برُهون؟ ميرے والدين آپ پرفدا مول يارسول الله! آپ مَا الله عَلَيْ الله عَرْمايا: قُلْ رودو اعوذ برب الفكق اور قُل اعود برب النّاس برُ هو مين في ان دونوں کو پڑھا پھر آپ نے فرمایا پڑھوٹم ان جیسی (سورت) ہرگزنہ یڑھو گے۔

## باب:اس دِل سے پناہ کہ جس میں خوف الہی نہ ہو

۵۳۲۸ : حضرت عبدالله بن تمریجی سے روایت ہے که رسول کریم می فاتیج حیار باتوں سے پناہ ما نگتے تھے اس علم ہے کہ جونفع نہ بخشے اور اس دِل ہے جو کہ خوف خدانہ کرے اوراس دُعاہے کہ جس کی قبولیت نہ ہواور ال نفس سے کہ جو بھرتا ہو (لیعنی جس نفس میں خشیت خداوندی نہ ہو)\_



## ٥٣١٣: باك ألدِسْتِعَانَةُ مِنْ ور فتنة الصّدر

٥٣٣٩: ٱخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا عُبَيْدُاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُوْن عَنْ عَمُواَنَّ النَّبيَّ ﷺكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَ فِتُنَةِ الصَّدْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ\_

٢٣١٣: بَابِ ٱلْإِسْتِعَادَةُ مِنْ شَرّ السَّمْعِ

٥٥٥٥: أُخْبَرُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْسُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ نَعِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ ٱوْسِ قَالَ حَدَثَنِيْ بِلاَّلُ بْنُ يَحْيِيَ اَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اتَّيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا اتَعَوَّذُ بِهِ فَاحَذَ بِيَدِيْ ثُمَّ قَالَ قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّ سَمْعِيْ وَ شَرَّ بَصَرِیُ وَ شَرِّ لِسَانِیُ وَ شَرِّ قَلْمِیْ وَ شَرِّمَنِیتِی قَالَ حَتْم حَفظتُهَا قَالَ سَغُدٌ وَالْمَنيُّ مَاوُفُ.

## یاب: سینہ کے فتنہ سے يناه مآنكنا

۵۴۲۹:حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نامر دی' تنجوی' سینہ کے فتنہ اور عذا ہے تیر سے پناہ

## باب: کان اور آنکھ کے فتنہ سے بناہ مانگنے

٥٥٥٥: حفرت شكل دائفز بن حميد سروايت هي كهيس رسول كريم مَنَا لِيَّتِهِ كَا خِدِمتِ اقدَى مِينِ حاضر ہوا اور عرض كيا: اے اللہ كے نبي! مجھ کوتعوذ بتلائیں جس سے میں (اللہ سے ) پناہ مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا کہویا اللہ! میں یناہ مانگتا موں تیری کان کی برائی سے زبان کی برائی ہے ول کی برائی ہے اور منی کی برائی ہے۔راوی نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ میں نے یا دکرایا۔سعد نے کہا کہ نی ہے مراد نطفہ

خلاصنة الباب المرائي بوالى برائي بويا به كان زبان ول كى بويا پر باتھ سے بكل اپنى منى كوضائع كرنا اين ساتھ ظلم عظيم ہے نی کو ہاتھ سے بہانا یانعوذ باللہ زنا کاارتکاب کرناکسی بھی طریقہ ہےاپنی جوانی کوتباہ کرنابہت برافعل ہےانسان نامر ڈیاولا ڈ بیوی کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہوتا ہے اور بیسب کچھاپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے بعد میں جب جوانی ختم ہوتی ہے بڑھایے میں قدم ہوتا ہے تو مختلف قتم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں گویا کہ نمی کوضا کع کرنے سے انسان اپنابہت کچھ ضا کع کربیٹھ تا ہے اور دہنی مریض یا عارضة قلب ميں مبتلا ہوسكتا ہےاللہ تعالی ہماری اس نو جوان نسل کواس فعل بدہے بچائے تا كدامت مسلمہ كوتندرست وتو انا جوان مبلغ' محامد نصيب مول - آمين (حامي)





## ٢٣١٥: باب ألاِستِعادةً مِنَ الجُبن

٥٢٥١: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَعْبَهُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَعْدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ يَعْرَبُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ اللهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ اللهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ يَقُولُهُنَّ اللهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوبِهِنَّ وَ اعْوَدُهُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْجُيْنِ وَ اعْوَدُهُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْوَدُ اللهُ عَلْمَ وَاعُودُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٢٢٢١٢: باك ألاستِعَاذَةُ مِنَ الْبُخُل

'۵٬۵۲۵ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُوْسَى عَنْ زَكْرِيَا عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُوْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُوْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَمْرٍ فِي يَتَعَوَّذُ مِنْ خُمْسٍ مِنَ الْبُخُلِ وَالْجُبْنِ وَسُوْءِ الْعُمْرِ وَ فِيْنَةِ الصَّدُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

بُنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا حَبَّانُ بُنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوْ عَوَانَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْدِ بُنِ مَيْمُونِ الْاَوْدِي قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَوُلَاءِ الْكَلِماتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْعُلْمَانَ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَانَ يَتَعَوَّدُ بِنَ مُنَا لَهُ عَلَيْمُ الْمُعَلِمُ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ الْبُخلِ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللهُمُ إِنِّي آعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخلِ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللهُمُ إِنِّي آعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخلِ وَآعُودُ بِكَ أَنْ الرَّذَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

َىٰ عَدْنَا اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ ابْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

#### باب: ہز دلی اور نامر دی ہے پناہ مانگنا

## باب : تنجوس سے پناہ ما لگنے ہے متعلق

۵۳۵۲: حضرت ابومسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے یا نچ چیزوں: کنجوی نامر دی بڑی عراسینے کے فتنے اور عذاب قبرسے۔

۳۵۲۵ : حفرت عمرو بن میمون بینیا سے روایت ہے کہ حفرت سعد بھا نیز اپنا کول کو یہ کلمات سکھلاتے تھے جس طریقہ سے استاد بچوں کوسکھلاتا ہے اور بیان کرتے تھے کہ رسول کریم منگانی آن کو پڑھا کرتے تھے اور نماز کے بعد پڑھتے تھے یا اللہ پناہ ما نگتا ہوں میں کنجوی سے اور میں پناہ ما نگتا ہوں میں ذلیل عمر سے اور پناہ ما نگتا ہوں میں ذلیل عمر سے اور پناہ ما نگتا ہوں قبر کے عذاب سے (راوی نے قبل کیا یہ حدیث میں نے حضرت مصعب بھا تھا ہے بیان کی انہوں نے کہا: بھی ہے)۔

۵۳۵٪ حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے: یا الله! میں پناہ مانگتا ہوں تیری عاجزی اور سستی سے سنجوی اور بڑھا ہے سے اور زندگی اور موت کے فتنے





٢٣١٤: بَابِ ٱلْإِسْتِعَادَةُ مِنَ الْهَمِّ

٥٣٥٥: اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنَ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السُّحَاقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرُو عَنْ انْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَمْرُو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَمْرُو عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِتُمُولُ اللَّهُمَّ الِنَّيْ وَعَوْلُ اللَّهُمَّ الِنِي اللَّهُمَّ الِنَّيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْلِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ وَعَلَيَةِ الرِّجَالِ۔

آهُ مَحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ انْبَآنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَمْرٍو عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ عَمْرٍو عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُواتٌ لَا يَدَعُهُنَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ إِنِّي اللّهُمْ وَالْحَزَنِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْحَمْنِ وَالْكَسِلِ وَالْكُسَلِ وَالْمُحْنِ وَالْكَسَلِ وَالْمُحْنِ وَالْكَسَلِ وَالْمُحْنِ وَالْكَسَلِ وَالْمُحْنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنِ فَصَيْلٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَلَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنِ فَصَيْلٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَلَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنِ فَصَيْلٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَا الصَّوَابُ وَحَدِيْثُ ابْنِ فَصَيْلٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

۵۳۵: اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ اَنسِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّى الْقَبْرِ وَ الْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

وابكس ويسو المدبي والمحابي المرابط المستعاني الصَّنْعَانِيُّ اللَّهِ عَلَى الصَّنْعَانِيُّ اللَّهِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِي اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخُلِ وَ الْجُنْنِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

٢٣١٨: باب ألاِسْتِعَانَةُ مِنَ الْحُزَكِ

## باب:رنج وغم سے پناہ مانگنا

۵۳۵۵: حضرت انس بن ما لک طابئ سے روایت ہے کہ رسول کریم مظافیر کم کی معررتھیں جن کو آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری رخج اورغم سے اور عاجزی اور ستی سے اور نامردی سے اور لوگوں کے عالب آنے سے مجھر بر۔

2070 حضرت انس بن مالک جلتی سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کمیں مقرر تھیں کہ جن کو آپ نہیں حجور تے سے (وہ دعا کمیں یہ بیں) یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری رنج اور مم سے اور عاجزی اور سستی اور نجوی اور نامر دی سے اور لوگوں کے غلبہ سے ۔ امام نسائی بیسٹیا نے کہا بیروایت ٹھیک ہے اور پہلی روایت خطاء ہے۔

۵۳۵د: حضرت انس طائفۂ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافیدا وُعا مانگتے تھے: یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی' بڑھاپے' نامردی' تنجوی اور (قیامت کے بل کے ) دجال کے فتنداور عذاب قبر سے

۵۳۵۸: حضرت انس بناتین سے روایت ہے کہ رسول کریم مانینی فی است میں کا است است کے کہ سول کریم مانینی اور بوڑھا ہونے ' شے: یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری سستی اور عاجزی اور بوڑھا ہونے ' سنجوی اور نامر دی سے اور بناہ مانگنا ہوں تیری عذا بقبر اور زندگی اور .

باب:رنج وغم سے پناہ مانگنا





٥٣٥٩: أخْبَرَنَا أَبُوْحَاتِمِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّنَىٰ عَمْرُ وَمُوْلَى اللهِ فَلَ حَدَّنَىٰ سَعِيْدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَثَیٰی سَعِیْدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَثَیٰی سَعِیْدُ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَثَیٰی مَمْرُ و مَوْلَی الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ آسِ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ كَبْدِاللّٰهِ ابْنَ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ الْهَبِ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الْهَبِ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُنِ وَصَلَعِ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُمَ اللّٰهُمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

٢٣١٩: بَاب أَلْاسْتِعَادَةٌ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثِمِ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثِمِ الْمَعْرَمِ وَالْمَاثِمِ الْمَعْرَدِ الْمَائِمِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ الْمَعْرَدِ اللهِ عَلْمَةً وَكَانَ خَيْرَ اللهِ مَلْمَةُ اللهُ مَعْمَدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اللهُ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْمُ عَنِ الْمَعْرَمِ وَالْمَاثَمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاثَمِ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ مَا اكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاثَمِ قَلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ مَا اكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَعْرَمِ وَالْمَاثَمِ قَلْلُ إِنَّا مَنْ عَرْمَ حَدَّتَ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَاخْلَفَ.

٢٣٢٠:باب ألاِسْتِعَادَةٌ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ

ا ۵۳۲: آخبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْ
نُعْيُم قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ آوْسٍ قَالَ حَدَثَنِي بِلَالُ
بْنُ يَحْيَى آنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ آخْبَرَهُ عَنْ آبِيْهِ شَكْلٍ
بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِي عَيْ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللّهُ
عَلِمْنِي تَعَوُّذًا اتَعَوَّدُ بِهِ فَاحَدَ بِيدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ
عَلِمْنِي تَعَوُّذًا اتَعَوَّدُ بِهِ فَاحَدَ بِيدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ
اعْمِنِي تَعَوُّذًا وَتَعَوَّدُ بِهِ فَاحَدَ بِيدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ
اعْمِنِي وَ شَرِّ بَصَرِي وَ شَرِّ

3649 : حفرت انس رضی القد تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسلم جس وقت دُعا ما نگتے سے تو فر مات یا القد! میں پناہ ما نگا ہول تیری رنج اورغم سے اور عاجزی اورستی اور کنجوی اور نامر دی اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے فساد سے۔ امام نسائی بہتے نے فرمایا:اس حدیث کی اسناد میں سعید بن سلم ضعیف ہے اور ہم نے اس روایت کوتح بر کیا کیونکہ اس میں عبارت زائد ہے۔

باب: تاوان اور گناہ سے پناہ ما نگنے کے بارے میں داری اور کناہ سے پناہ ما نگنے کے بارے میں ۱۹۰۰ دھنرت اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ چھن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم اکثر پناہ ما نگتے سے قرض گناہ سے میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ قرض داری (یعنی مقروض ہونے ہے) بہت پناہ ما نگتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض مقروض ہوگا تو وہ جھوٹی بات کے گا اور وعدہ خلافی کرے گا۔

## باب: کان اورآ نکھ کی برائی سے یناہ مانگنا

۵۴۲۱ عفرت شکل رضی الله تعالی عنه بن حمید سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا اے الله کے نبی صلی الله علیه وسلم! مجھوکوکوئی تعوذ بتلائیں کہ جس کو میں پڑھلیا کروں آپ نے میراہاتھ پکڑااور پھر فرمایا کہومیں پناہ مانگا ہوں کان کی برائی اور نطفہ کی برائی سے (یعنی زنا کاری میں مبتلا ہونے ہے)۔





قَالَ سَعْدٌ وَالْمِنِيُّ مَاوُهُ خَالَفَهُ وَكِيْعٌ فِي لَفُظِهِ.

٢٢٢٢: باب ألاِسْتِعَادَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

٢٠ ٥٣٦٢: آخُبَرَنَا عُبَيْدُ بُنُ وَكِيْعِ بُنِ ٱلْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِيْ عَنْ سَعْدِ بْنِ آوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيى عَنْ شَعْدِ بْنِ آوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيى عَنْ شَعْدٍ بْنِ شَكْلِ عَنْ شَكِلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلِمْنِى الدُّعَآءَ ٱنْتَفَعْ بِهِ قَالَ قُلُ اللهِ مَ اللهِ عَلِمْنِى الدُّعَآءَ ٱنْتَفَعْ بِهِ قَالَ قُلُ اللهُ مَ عَافِنِى مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَ بَصُرِى وَلِسَانِي وَ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيَى يَعْنِى ذَكَرَةً وَلِسَانِي وَ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيَى يَعْنِى ذَكَرَةً و

٢٣٢٢: بَابِ ٱلْاِسْتِعَادَةً مِنَ الْكَسَلَ (٢٣٢٢: بَابِ ٱلْاِسْتِعَادَةً مِنَ الْكَسَلَ (٢٣٢ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ آنَسٌ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقُبُرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَذَابِ الْقُبُرِ وَعَنِ الدَّجَّالِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ

يَقُوْلُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسْلَ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

٢٣٢٣: باب الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْز

٥٣١٣: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّنَا مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِاللّهِ مُنِ الْحُولُ عَنْ عَبْدِاللّهِ مُنِ الْحُولُ عَنْ عَبْدِاللّهِ مَنِ الْحُولُ عَنْ رَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ قَالَ لَا اُعَلِّمُكُمْ اللّا مَا كُن رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُعَلِّمُنَا يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِن الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللّهُمَّ اَتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَالْجُبُنِ وَالْهُمَّ اَتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَالْجُبْنِ وَالْهُمَّ اَتِ نَفْسِى تَقُواهَا وَاللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

## باب: آنکھ کی برائی سے پناہ مانگنا

۲۶ ۵۴ ۲۲: حضرت شکل رضی الله تعالی عند بن حمید سے روایت ہے کہ میں نفع نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے وُ عاسکھلا کمیں کہ اس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہویا الله! بچا مجھ کو کان اور آ کھی اور زبان اور دِل کی اور منی کی برائی ( یعنی شرمگاہ کی برائی )

## باب استی سے پناہ ما نگنے سے متعلق

۵۳۷۳ : حفزت حمید سے روایت ہے کہ انس بن مالک بڑائی سے دریافت کیا گیا عذابِ قبر اور دجال کے متعلق تو انہوں نے فرمایا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں سستی بردھائے نامردی سنجوی اور دجال کے فتنہ سے اور عذابِ قبر

## باب:عاجزی سے پناہ مائکنے ہے متعلق

میں تم کونہیں سکھلاتا مگر جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوسکھلاتے میں تم کونہیں سکھلاتا مگر جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوسکھلاتے سے آپ فرماتے تھے یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری عاجزی اور ستی اور سنجوی سے اور نامردی سے اور بڑھا پے اور عذا ہے قبر سے یا اللہ! میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک فرما دے تو بہترین یاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مالک و مختار ہے یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس ول سے کہ جس میں درد نہ ہواوراس نفس سے جو کہ تبول نہ کہ سیر ہواوراس علم ہے جس میں نفع نہ ہواوراس و عاسے جو کہ تبول نہ

۵۲۷۵ : حضرت انس رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے که رسول کریم مَثَلِیَّةِ مِنْ ارشاد فرمایا یا الله میں پناہ مانگنا ہوں تیری عاجزی اورسستی



نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي اور تَجوى اور نامروى اور برُها بِاورعذابِ قبراور زندگى اورموت ك 

## ٢٣٢٣: باب ألِاسْتِعَانَةُ مِنَ النِّلَّةِ

وَالْهَرَمِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

٥٣٦٢: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ۗ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقُر وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ خَالَفَهُ الْآوُزَاعِيُّ۔

#### باب: ذلت ورسوائی سے پناہ مانگنا

۵۴۶۲: حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمات تتھ: يا الله! ميں پناہ ما نگتا ہوں فقيري ہے اور پناہ مانگتا ہوں تیری کی ہے اور ذلیل ہونے ہے اور پناہ مانگتا ہوں تیری کسی برظلم کرنے سے ہامجھ برظلم ہونے سے یہ

#### مظلوم بننے سے پناہ:

ندکورہ حدیث میں کمی سے پناہ مانگنے سے مراد ہے دین کی ضروریات میں کمی واقع ہونے سے اور مٰدکورہ حدیث میں ظالم بنے سے جس طریقہ سے پناہ مانگی گئی ہے اس طرح سے مظلوم بننے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کواپیا موقع نہیں دینا چاہیے کہانسان مظلوم بنے یعنی کوئی اس برظلم کرے۔

حَدَثَنِيْ اِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ قَالَ ظَلْمَرَنْ سِي اِتَّم يُظْلَم بُونْ سے حَدَثَّنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضِ قَالَ حَدَثَّنِيْ ٱبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقَرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَآنُ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ. ٥٣٦٨: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوْذُبِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقُرِ وَالذِّلَّةِ وَآعُوْذُبكَ آنُ ٱظْلبَمَ ٱوُ

٥٣٦٧: قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُونُدُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ ٥٣٦٥:حضرت ابو برريه والنفظ سے روايت ہے كدرسول كريم مَالنظيم حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ اَبِي عَمُو وَهُوَ الْآوْزَاعِيُّ قَالَ فَارْشاد فرمايا بتم لوَّك پناه مائلوالله كي فقيري اور كمي اور ذلت سے اور

۸۲۷ ۵۴۲۸ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول كريم مُثَاثِينَا فِهُ مِاتِ تصالى الله! مين بناه ما نكتا ہوں تيري كمي اور فقيري اوررسوائی سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ظلم کرنے سے یا مجھ برظلم ہونے ہے۔



سنن نمائی شریف طله ۱۹۷۳

، اُطْلَمَٰد

٢٣٢٥: باب ألاِسْتِعَانَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

٩٣٣٥: أُخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي اَبْنَقَ عَبْدِالْوَاحِدِ عَنِ الْاُوْزَاعِيّ قَالَ حَدَثَنِي يَعْنِي ابْنَقَ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَثْنِي اَبُو هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ اللّٰلَّةِ وَانْ أَظْلِيمَ أَوْ أَظُلَمَ.

٢٣٢٢: باب ألْإِسْتِعَانَةُ مِنَ الْفَقْر

۵٬۵۲۰ آخْبَرَانَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِالْآغْلَى قَالَ حَكَثْنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَكَثْنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَكَثْنِى مُوْسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنِ الْآوْزَاعِيّ عَنُ السَحَاقَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَثَيْنَى جَعْفَرُ بْنُ عِياضِ آنَ آبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَنَى الْفَقِي وَالْقِلّةِ وَالْذِلّةِ وَآنُ تَظٰلِمَ اوْ تَظُلِمَ اوْ تَظُلِمَ اوْ أَلْمَالَةً

١٩٥١: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِي قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى الشَّحَّامَ قَالَ حَدَّثَنَا مُشُلِمٌ يَعْنِى ابْنَ ابِي بَكْرَةَ اللَّهُ كَانَ سَمِعَ وَاللَّهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلُتُ ادْعُوبِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنِيَّ اللَّهُ عَلِمْتَ هُولًا عِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَدُعُونِهِ فَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ

٢٣٢٤: بَابِ أَلْاِسْتِعَادَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ٤٥٠٤: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ

باب: (بے برکتی اور ) کمی سے پناہ مانگنا

۵۳۷۹: حضرت ابو ہریرہ خلطین سے روایت ہے کدرسول کریم ٹی تی افرائے ارشاد فر مایا تم لوگ پناہ ما نگواللہ کی فقیری اور کمی اور ذلت سے اور ظلم کرنے یاظلم ہونے ہے۔

باب: فقیری سے پناہ ما تگنے ہے متعلق

۰ کے ۵ دھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم طَلِّ اَلْیَا اللہ کا اللہ کا اللہ کی فقیری اور کی اور ذلت اور ظلم کرنے یا ظلم ہونے ہے۔

ا ٢٥ - حضرت مسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپ والد سے سا وہ نماز کے بعد فرماتے سے نیا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے فقیری سے اور عذاب قبر سے تو میں بھی یہی دُعا مانگنے لگا۔ ان کے والد نے بیان کیا: بیٹائم نے کیسے بید ُ عاسکھی؟ انہوں نے کہا: اے میر سے والد! میں نے آپ کو بیدُ عاما نگتے ہوئے سنا ہرایک نماز کے بعد تو میں نے بھی یا دکر لی۔ ان کے والد نے کہا: اس دُعا کو اپنے ذمہ لازم قرار دے لو کیونکہ نہیں کی اللہ علیہ وسلم ہرایک نماز کے بعد یددُ عاما نگتے۔

باب: فتنة قبرسے پناہ مانگنے ہے متعلق ۵۴۷۲: حضرت عائشہ صدیقہ جی ہے روایت ہے کدرسول کریم صلی





أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا يَدْعُو بِهِولُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا مَا يَدْعُو بِهِولُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِيْنُ اللَّهُ مَا يَدْعُو بِهِولُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِيْنُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعُومِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعُومِ اللَّهُمُ وَالْمَعُومِ اللَّهُمُ اللَّهُ مُن الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَعُومُ وَالْمَعُومُ وَالْمَعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمَعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمَعُومُ وَالْمُعُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٣٢٨: باب الرستِعانَةُ مِن نَفْس لا تَشْبَعُ الْمَسْعِيْدِ ٢٥٠٠ اَخْبَرَنَا قُتُنِبُةً قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ اللَّهُ بَنِ اَبِي سَعِيْدٍ اللَّهُ اللَّهُ سَعِيْدٍ اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي اَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عَلْمٍ لَا يَنْخَشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَنْخَشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ .

٢٣٢٩: بَابِ أَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوْعِ

٣٥/٤ أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ٱنْبَانَا ابْنُ الْدِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي الْعُوعِ فَإِنَّهُ بِنُسَ الطَّجِيْعُ وَاعُوذُبِكَ مِنَ الْجَيَانَةِ فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَالْجَانَةُ لَا يَسْتِ الْبِطَانَةُ وَالْجَانَةُ وَانَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَالْجَانَةُ فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ فَإِنَّهَا بِنُسَتِ الْبِطَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْجَانَةُ وَالْبَالِيْفُونِ وَالْبَائِقُونُ وَالْبَائِقُونُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّ

٢٣٣٠: بَأْبِ ٱلْإِسْتِعَانَةُ مِنَ الْخِيانَةِ ( ١٠٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا

الله عليه وسلم اكثر مرتبه بيدؤ عاما نگتے تھے يا الله! ميں پناه ما نگتا ہوں تيرى دوزخ كے منذاب سے اور قبر كے فتنے ہے اور عذاب قبر سے اور د جال كے فساد سے اور شك دى كے فتنداور مال دارى كے فتنه سے اے خدا ميرى غلطيال برف اور اولے كے پائى سے دھو دے اور ميرے ول كے گناه كوصاف كر دے جيے تو نے صاف كيا سفيد كيڑ ہے كوتيل سے اور دوركر دے مجھ كوگنا ہوں سے اس قدر دوركر دے مجھ كوگنا ہوں سے اس قدر دوركر دے كہ جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے اے خدا ميں پناه ما نگتا ہوں كا بلی اور بڑھا ہے سے اور گناه اور مقروض ہونے ميں پناه ما نگتا ہوں كا بلی اور بڑھا ہے سے اور گناه اور مقروض ہونے

باب: جونفس سیر نه ہواس سے پناہ ما نگنے سے متعلق اس نے کہ رسول کریم شاہیا ہے اور سے معلق میں معلق میں معلق اللہ معلم معلق اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم

### باب: بھوک ہے پناہ مانگنے ہے متعلق

مه ۵۴۷ حفرت ابو ہریرہ طافی سے روایت ہے کہ رسول کر یم سُلُ اللہ ا فرماتے تھے یااللہ امیں پناہ مانگا ہوں تیری بھوک سے اور برے ساتھی سے اور پناہ مانگنا ہوں تیری خیانت سے اور بری بات سے جو چھیی ہوئی ہولیعن پوشیدہ ہو۔

باب: خیانت سے پناہ مائلنے سے متعلق

٥٧٢٥:حضرت ابو مريره والفيز سے روايت ہے كه رسول كريم مَن فينيم



خىخىسىن ئىا ئىڭىرىف جادىمۇرى

عَبْدُاللَّهِ بْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ الخَرَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُونُهُ لِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِنُسَ الصَّجِيْعُ وَ مِنَ الْحِيَانَةِ فَإِنَّهَا بئسَتِ الْبطَانَةُ۔

## ٢٣٣٣: باب ألْإِسْتِعَادَةُ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ و موء الأخلاق

٢ ١٥٣٤: أُخْبَرَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَذَّثَنَا خَلَفٌ عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنَّسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهاذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوْذُهِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ هَوُّ لَاءِ الْأَرْبَعِ -

٥٣٤٤: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَحْكَلَاقِ-

## ٢٣٣٣: باب ألِي سُتِعَانَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

٥٣٤٨: آخُبَرَنَا اِسْحَاقَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَاَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَثَّنِي آبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْم الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَثَيِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ التَعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُكُثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَم وَالْمَانَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخُلَفَ.

## باب: رشمنی نفاق اور بُرے اخلاق سے پناہ سمتعلق

٧ ٧ ٢ : حضرت انس والغيز سے روايت ہے كەرسول كريم مَثَالْقِيْرُامِيهُ وَعَا ما تکتے تھے پاللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس علم سے جو کہ نفع نہ دے اوراس دل ہے جس میں کہ خوف نہ ہواوراس دُعاہے جو کہ قبول نہ ہو اوراس نفس ہے جو کہ سیر نہ ہو پھر فر ماتے تھے کہ یا اللہ! میں ان حیاروں ہے تیری بناہ مانگتا ہوں۔

۵۷۷۷ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم مَنَى فَيْنِكُم بِيدُ عا ما نَكِتْ شِيحِ يا الله! ميں بناه ما نكتا ہوں تيري دشمني نفاق اور برے اخلاق وعادات ہے۔

#### باب: تاوان سے بناہ

۵۳۷۸: حضرت عاكثه صديقه ظافات سے كه رسول كريم مَنَا فَيْنِ بِهِ بِينَاهِ مَا نَكَتْ مِنْ كُنَاهِ اور قرض داري سے كسى نے دريافت كيا آپ نے فرمایا جس وقت انسان مقروض ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اوروعدہ خلافی کرتاہے۔





## ٢٨٣٣: باب ألاِسْتِعَاذَةٌ مِنَ الدَّيْنِ

٥٣٤٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ حَلَّثَنَا اَبَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَ ذَكُرَ اخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيِّ انَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا ابَا السَّمْح أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثُمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ ٱعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفُو ِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ۔

### قرض كا گناه:

اس کا مطلب میہ ہے کہ جس طریقہ سے کفرعنداللہ نا قابل معافی جرم ہے اس طرح قرض بندوں کا حق ہے وہ بھی نا قابل معافی ہے کیونکہ دوسرے گناہ تو بہ سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن قرض تو بہ سے معاف نہیں ہوگا۔

عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَرِيْدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ عَنْ ذَرَّاجٍ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْئَمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنَ الْكُفُو وَالدَّيْنِ رَجِين؟ آپ فرمايا: بي باللهِ مِنَ الْكُفُو وَالدَّيْنِ رَجِينٍ؟ آپ فرمايا: بي بال فَقَالَ رَجُلٌ تَعُدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفُرِ قَالَ نَعَمْ ـ

> ٢٣٣٣: بَابِ أَلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْن ٥٣٨: أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ٱنْبَاَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَثَّنِي حُيَثٌى بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَثَّنِي ٱبُوُ عَبُدِالرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهُوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةٍ الدَّيْن وَغَلَبَةِ الْعَدُوّ وَشَماتَةِ الْاعْدَاءِ

٢٣٣٥ بَابَ ٱلدِسْتِعَاذَةُ مِنْ صَلَعِ الدَّيْن ٥٣٨٢: أَخْبَرُنَا ٱخْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ

## باب:قرض ہے پناہ ما نگنے ہے متعلق

844 محفرت ابوسعيد خاتين ہے روايت ہے كہ ميں نے رسول كريم منافیظ سے سنا آب فرماتے تھے میں بناہ ما نگرا ہوں اللہ کے تفریب اور قرض سے۔ایک آ دمی نے عرض کیا گیا آ پ قرض کو کفر کے برابر فر ما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں۔

٥٢٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَثَنِي ٥٣٨٠: حضرت ابوسعيد وللفَيْز عدروايت بي كه مين في رسول كريم مَنْ تَنْتُمْ اللهِ كَا مَاتِ تَصِيمِ بِناهِ ما نَكَا بولِ اللهِ كَ كَفر سے اور قرض ہے۔ایک آ دمی نے عرض کیا کیا آ پے قرض کو کفر کے برابر فرما

باب:مقروض ہونے کے غلبہ سے بناہ مانگنے ہے متعلق ۵۴۸۱ خفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کەرسول کریم صلی الله علیہ وسلم بیدؤ عا مانگا کرتے تھے یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض سے اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمنوں کی

باب: قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا ۵۴۸۲:حسرت انس بن مالك شاشق ب روايت ب كه رسول كريم



شن نها کی شریف جلد موم

وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجُوْمِيُّ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ آخْبَرَنِيُ عَمْمُ وَبُوالْعَزِيْزِ آخْبَرَنِيُ عَمْمُ وَعَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّيُ النَّهُمَّ إِنِّيُ اللَّهُمَّ إِنِّيُ اللَّهُمَّ إِنِّيُ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُنْنِ وَالْحُنْنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُنْنِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ-

٣ ٢٣٣٣ بَاب أَلْاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتنَةِ الْغِنَى ٢ مَرِهُ فِتنَةِ الْغِنَى ٢ مَرُهُ وَمِنَةً فَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ آبِهِ عَنْ عَائِشَةً عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَلِّ فِتنَةِ الْفَيْرِ وَشَرِّ فِينَةِ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةِ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةِ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةِ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةِ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَيْرِ وَشَرِ فِينَةٍ الْفَقُرِ اللّهُمَ الْمُحَلِيلَ عَمَا اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْمُحَلِيلَ عَمَا اللّهُ اللّهُ مِنَ الْمُحَلِيلُ عَلَيْكُ مِنَ الْمُحَلِيلُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهُ مَ إِنْ الْمَاقِمِ وَالْمَاقِيمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِيمِ الللّهُ الْمِنْتِيمِ اللْهُ الْمُؤْمِ وَالْمَاقِيمِ الللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمَاقِيمِ الللّهُ الْمُعْرَمِ وَالْمَاقِمِ وَالْمَاقِيمِ اللْمُؤْمِ وَالْمَاقِيمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاقِيمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

مَّ ٢٣/٣٠ بَأَبُ الْاسْتِعَادَةُ مِنْ فِتْنَةِ اللَّانِيَا وَالْمَوْدُ اللَّهُ مِنْ فَتْنَةِ اللَّانِيَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْ

الحَوْمِيِكَ مِنْ مِسْرِ مُنْ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عُبُدِالْمَلَكِ الْهِ عَنْ السِّرَائِيلَ عَنْ عَبُدِالْمَلَكِ الْهِ عُمْدُرِ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ وَ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ عَمْدُرِ بُنِ مَيْمُونٍ

سَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا نامر دی اور تنجوی اور قرض داری کے بوجھ سے اور مردول کے غلبہ سے ( یعنی لوگوں کے فتنے فساد مجانے ہے )

باب: مالداری کے فتنہ سے پناہ ما نگنے سے متعلق اللہ عائشہ سے متعلق دوایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سے یا اللہ! میں تیری پناہ ما نگنا ہوں عذاب قبر سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور دوزخ کے فتنہ سے اللہ! میرے گناہ دھو دے برف اور اولے کے پانی سے اور میرے قلب کو برائیوں سے صاف کر دے جس طریقہ سے کہ تو نے صاف کیا سفید کپڑے کوئیل سے یا اللہ! میں پناہ ما نگنا ہوں تیری کا ہلی بڑھا ہے اور مقروض ہونے اور گناہ ہوں تیری کا ہلی بڑھا ہے اور مقروض ہونے اور گناہ ہوں۔

## باب: فتنهٔ وُنیاسے بناہ مانگنا

۲۸ ۲۸ تورت مصعب بن سعد رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ان کو به وُ عاسکھلاتے تھے اوراس کوروایت کرتے تھے رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے - یا الله! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں کبوی سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں نام دی سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دسوا کرنے والی عمر تک زندہ رہنے سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے اور عذا بقرر بیتے ہے۔

۵۳۸۵: حضرت مصعب بن سعد و للفيز اور حضرت عمر و بن ميمون سے روايت ہے كہ دونول حضرات نے بيان كيا كه حضرت سعد وللفيز اپنے اور لؤكوں كو سكھلاتا ہے اور لؤكوں كو سكھلاتا ہے اور





الْاُوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يَتَعَوَّذُهِينَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ اللهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُهِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَ اَعُوْذُهِكَ مِنَ الْجُبُرِ واَعُوذُهِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمْرِ وَاعُودُهُلِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبُرِ

3/47: اَخْبَرَنَا اَخْمَدُ بَنُ فَصَالَةً عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ قَالَ الْبَالَا اِسْوَائِنُلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُوبْنِ مَنْمُونِ عَنْ عَمْرُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمُثُونِ عَنْ عُمْرَ اَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمُثُونِ عَنْ عُمْرِ اللّٰهِيِّ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمُثُونِ وَ فِيْنَةِ الطَّدُو وَ اللّٰهُمُ وَ فِيْنَةِ الطَّدُو وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

٥٣٨٥: أَخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمِ الْبَلَخِيُّ هُو آبُوْ دَاوُدَ الْمُصَاحِفِيُّ قَالَ انْبَآنَا النَّضُرُ قَالَ انْبَآنَا لَيْضُرُ قَالَ انْبَآنَا لَيْضُرُ قَالَ انْبَآنَا لَيْضُرُ قَالَ انْبَآنَا لَيْضُرُ بَنِ مَيْمُوْنِ قَالَ يَوْنُسُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ قَالَ سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِغْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهُمْ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسِ اللهُمْ إِنِّي آغُودُ بِكَ مِنَ الْمُعْمِ وَ فِنْنَةِ الصَّدُرِ وَ الْمُثَرِ وَ فِنْنَةِ الصَّدُرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.

۵٬۲۸۸ : آخُبَرَنِي هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا رُحُسَنِنْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ حُسَنِنْ قَالَ حَدَثَنِي اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مِيْمُوْنِ قَالَ حَدَثَنِي اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مُنْ وَفِيْنَةِ الصَّدُرِ وَ عَنَاهِ الصَّدُرِ وَ عَنَاهِ الْقَدْرِ.

٥٣٨٩: آخُبَرَنَا آخُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ ٥٣٨٩ دَاوْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ہے۔ مَيْمُوْنِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ۔

استعافره کتاب کی استعافره کتاب کی ساتھ بناہ مانگتے ہیان کرتے تھے رسول کریم سلی القد علیہ وسلم کے ساتھ بناہ مانگتا ہوں کنجوی سے اور تیری بناہ مانگتا ہوں کنجوی سے اور تیری بناہ مانگتا ہوں ذلیل عمر تک زندہ رہنے سے اور اور تیری بناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر رہنے سے اور اور تیری بناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے۔

۵۴۸۲ حضرت عمر رفی افزاست روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ الْفِیْرِ بِناہ مانگتے تھے نامردی اور تخوی اور بری عمر اور سیند کے فتنے اور عذا بِ قبر سید

۵۴۸۸: حفرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین نے نقل فرمایا آپ بناہ مانگتے تھے تنجوی اور نامر دی اور سینڈ کے فتنے اور عذاب قبر سے۔

۵۴۸۹: حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جواو پر کے مطابق ہے۔







باب:شرم گاہ کی برائی سے بناہ

۵۴۹۰ حضرت شکل رضی اللہ تعالی عنه بن حمید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا۔ میں نے کہا یارسول اللہ! مجھ کوالی دُعا سکھلا ئیں کہ جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہویا اللہ! مجھ کو کان آئے اور زبان کی اور دِل کی برائی سے

باب: کفر کے شرسے بناہ

۵۴۹۱ : حضرت ابوسعید خدری واثنی سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی
الله علیہ وسلم فرماتے تھے: یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری کفر سے اور
عتاجی سے اور ایک شخص نے کہا دونوں برابر میں ۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: جی ہاں ۔

باب: گمراہی سے پناہ مانگنے سے متعلق

2007 حفرت أمِّ سلمہ وُلِیْن سے روایت ہے کہ رسول کریم فَالْنَیْمَ جُس وقت مکان کے باہر تشریف لاتے تو فرماتے بسم اللہ میں پناہ مانگنا ہوں تیری اے پروردگار پھسل جانے سے (بلا ارادہ گناہ کرنے سے یا چلنے میں پاؤں کے پھسل جانے سے ) یاراستہ بھول جانے سے یا مجھ پر ظلم ہونے سے یا جہالت کرنے سے یا مجھ پر جہالت ہونے سے۔

باب وسمن کے غلبہ سے بناہ مانگنا

۵۳۹۳: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم دُعا ما نگتے تھے: یا الله! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری قرض کے غلبہ اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمن کی

٢٢٢٢٨: بَابِ أَلِيسَتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ اللَّ كَرِ

٣٩٣٠: بَابُ الْاسْتَعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفُرِ ٥٠٥: اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِی سَالِمُ بُنُ عَیْلاَنَ عَنْ دَرَّاجِ اَبِی السَّمْحِ عَنْ اَبِی الْهَیْشِمِ عَنْ اَبِی سَعِیْلاِ الْخُدُرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِی اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفُو وَالْهَقُو فَقَالَ رَجُلٌ وَیَعْدِلَانِ قَالَ نَعْمُ-

مَهُمُ مَن الضَّلَالِ الْمُسْتَعَانَةُ مِنَ الضَّلَالِ مَهُمَّدُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالِ عَنْ الْخَبَرَئِي مُحَمَّدُ اللَّهُ قَدَامَةً قَالَ حَدَّقَنَا جَرِيْرٌ عَن الشَّغْبِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اَنَّ النَّبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَبُيتِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهِ رَبِّ اعُودُ اللَّهِ مِنْ اَنْ اَذِلَ اَوْ اَضِلَّ اَوْ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ اعُودُ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ رَبِّ اعُودُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالُّ الْمُعْلَلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِيْلُولُولُولُولُولُ الللْمُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِل

٢٣٣٢: بَابِ ٱلْاِسْتِعَانَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَاوَّقِ مَنْ عَلَبَةِ الْعَاوَّقِ مَنْ عَلَبَةِ الْعَاوَّقِ مَن عَلَبَةِ الْعَاوَّ مَالَ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَثَنِي ابْنُ عَبْدِاللَّهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرُو بَهُولَاءِ الْكَلِمَاتِ اللّهِمُ إِنِّي الْعُمْ إِنِي الْعَامِ اللهِ عَمْرِو بَهُولَاءِ الْكَامِمَاتِ اللّهُمَّ إِنِّي الْعُولَ اللهِ عَمْرِو بَهُولَاءِ اللّهُ عَلَيْمَاتِ اللّهُمُ إِنِي الْعَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ  الل



من نائي تُريف جلد دوم

غَلَبَةِ الدُّيْنَ وَ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَ شَمَاتَةِ الْاعْدَاءِ۔

٢٣٣٢: بَابِ ٱلْإِسْتِعَانَةُ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ٥٣٩٣: أَخْتَرَنَا يُؤْنُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى قَالَ ٱنْبَاَّنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ حُبَيٌّ حَدَثَّنِي ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

٢٣٨٣ باب ألاِسْتِعَاذَةٌ مِنَ الْهَرَمِ

٥٣٩٥: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ هَرُوْنَ ابْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِی الْعَاصِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهاذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَالْحُبُنِ وَالْعَجْزِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. ٥٣٩٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالْحَكُّم عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاثَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ و اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

٢٢٢٨٢: بأب الْأُسْتِعَانَةُ مِن سُوءِ الْقَضَاءِ ٥٣٩٧: اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي صَالِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنْ هلذِهِ النَّلَاتَةِ مِنْ دَرَكِ

باب: شمنول کی ملامت سے پناہ مانگنے سے متعلق مهوم ۵: حفزت عبدالله بن مروين عاس رضي الله تعالى عندي روایت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم وُ عا ما نگتے تھے: یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری قرض کے غلبہ اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمن کی ملامت ہے۔

#### باب برهایے سے پناہ مانگنا

۵۴۹۵: حضرت عثمان بن اني العاص رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کەرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدؤ عا ما نگتے تھے: یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کا ہلی بڑھا پے اور نامر دی اور عاجزی سے اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔

۵۳۹۲: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص طِالْغَةِ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کر میم منگانی استار سے منا آپ فرماتے سے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کا ہلی اور بروھایے اور مقروض ہونے سے اور گناہ سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری دجال کی برائی سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری دوزخ کے عذاب

## باب:بری قضاء سے بناہ ما نگنے ہے متعلق

۵۳۹۷: حضرت ابو ہریرہ مٹائنی سے روایت ہے کہ رسول کریم مُناکِیْنِیْم بناہ مانگتے تھے تین چیزوں سے:بدبختی آنے سے وشمنوں کی ملامت سے بری قضا ، سے مخت بلااور آفت سے دهفرت سفیان نے بیان کیا کہ

منن نسائی شریف جلد اور

الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثَةٌ فَذَكُرْتُ أَرْبَعَةً لِآتِيْ لَا ﴿ رَبَّا كَهُونِ يَاسٍ مِينَ بِينَ صَى \_ أَخْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ.

> ٢٣٣٥: باب ألْإِسْتِعَانَةُ مِنْ مَرَكِ الشَّقَاءِ ٥٣٩٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ آبِيْ صَالِحٍ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَعِينُدُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاعُدَاءِ وَ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ جَهُدِ الْبَلَاءِ۔

> ٢٣٨٢: باب ألاستِعَانَةُ مِنَ الْجُنُونِ ٥٣٩٩: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبكَ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّىءِ الْاَسْقَامِ

> ٢٣٨٧: بَابِ أَلِاسْتِعَانَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ٥٥٠٠: أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَاِّنِ وَ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَان آخَذَ بِهِمَا وَ تَرَكَ مَا سِوىٰ ذٰلِكَ.

> ٢٢٣٨: بَابِ أَلِاسْتِعَانَةٌ مِنْ شَرَّ الْكِبُر ا ٥٥٠: ٱخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَانِدَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ بِهُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِرِ

الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَصَاءِ وَجَهْدٍ حديث مين تمن اشيا تَصِيل كِن مين في ويا تركيل المُركين من اللهِ عَلَي المُركين من اللهُ عَدَاءِ وَسُمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوْءِ الْقَصَاءِ وَجَهْدٍ حديث من الشياع اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

باب:بنصیبی ہے بناہ مانگنے ہے متعلق ۵۳۹۸: ترجمه سابق کے مطابق ہے۔

باب: جنون سے پناہ مانگنے ہے متعلق ۵۳۹۹: حفزت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول کریم مَنَاتِينَا فِهُ مِاتِ تِصِدِيا اللهِ! مِين تيري پناه مانگنا موں جنون جذام برص اور دوسری (مہلک ) بیار یوں ہے۔

یاں: جنات کے نظر لگانے سے پناہ

• • ٥٥: حضرت ابوسعيد طالغيز سے روايت ہے كدرسول كريم مَا لَقَيْفِم بناه مانگتے تھے جِئات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر (لگانے ) سے اور پھر جس ونت قل اعوذ برب الناس اورقل اعوذ برب الفلق نازل موئي تو آپ نے ان کو لے لیا اور تمام کوچھوڑ دیا۔

باب:غرور کی برائی سے پناہ

ا ۵۵۰: حضرت انس طافنة سے روایت ہے که رسول کریم مُفاتِینَا بناه مانگتے تھے ستی اور بڑھا ہے اور نامردی اور کنجوی اورغرور کی برائی ہے اورفتنه دحال اورعذاب قبرہے۔





#### ٢٢٣٩:باب الاِستِعادَةُ مِنْ أَرْذَكِ الْعَمْرِ

٥٥٠٢ : آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ نُنُ عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصُعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ يُعْلِّمْنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوْبِهِنَّ وَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوْبِهِنَ وَ يَقُولُ الله مَ إِنِّى اعُودُ دُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ بُكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ دُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ دُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ دُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعُودُ دُبِكَ مِنْ الْمُعْمَ وَاعُودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعْدُودُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاعْدُولُ اللّهُ مَا عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْودُ دُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْدُودُ اللّهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْدُودُ لُهِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اعْدُودُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ٠ ٢٣٥٤:باك الرستِعادة مِن سوء العمر

مُن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ يَعْنِى اَبُ خَلَدُ اَلَى اَسْحَاقَ يَعْنِى اَبُ خَلْدَ اَلَهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ اَبِي اِسْحَاقَ يَعْنِى اَبَاهُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعِ اللَّا النَّبِي اللَّهُ عَلَى يَتَعَوَّذُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعِ اللَّا النَّبِي اللَّهُ عَلَى يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن الْبُحُلِ وَالْجُبْنِ وَ اعْوَدُ بُلِكَ مِن اللَّهُمْ وَ اعْوَدُ بُلِكَ مِن الْعَبْرِ وَ اعْوَدُ بُلِكَ مِن فِنْنَة الصَّدُر وَ اعْوَدُ بُلِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ -

٢٣٥١: بَاب الْرِسْتِعَانَةُ مِنَ الْحَوَرِيعُ بِالْكُورِ مَنْ الْحَوَرِيعُ بِالْكُورِ مَنْ الْحَوْرِيعُ بِالْكُورِ مَنْ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ عَمِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَدَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَوِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِقِ فِي الْاَهْلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٥٠٥ َ. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَلَّثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

#### باب: بُری عمر سے پناہ ما نگنا

200۰ حضرت مصعب بن سعدرضی الله تعالی عند نے سنا اپنے والد سے وہ ہم کو سکھلاتے تھے پانچ ہاتیں جو کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم وُعا ما نگتے تھے اور کہتے تھے: یا الله! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں تیری کنجوی اور پناہ ما نگتا ہوں تیری نامردی سے اور پناہ ما نگتا ہوں عذابِ قم سے

#### باب:عمر کی برائی ہے پناہ مانگنا

سره ۵۵۰: حضرت عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جج ادا کیا وہ مزدلفہ میں کہتے سے کہ میں نے خود سنا کہ باخبر ہوجاؤ کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے ان پانچ اشیاء سے : یا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں تیری سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری بری عمر سے اور پناہ ما نگتا ہوں تیری بیناہ ما نگتا ہوں تیری سینہ کے فتنہ سے اور تیری پناہ ما نگتا ہوں عند اب قتم ہے۔

باب: نفع کے بعد نقصان سے پناہ ما نگنے سے متعلق میں۔ ۵۵۰عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم منافظی جس وقت سفر کرتے تو فرماتے: یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختی سے اور لوٹنے کے رنج وغم سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بدرعا سے اور بری بات دیکھنے سے گھر اور دولت میں۔

۵۰۵:عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کر یم مَثَاللًا الله الله علی تیری پناہ مانگتا

استعاذه کی کتاب کی استعاده کی کتاب

عَشَّ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدِ الْكَوَرِ وَ دَعَوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِى الْآهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

٢٣٥٢ : بَابِ الْرِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعُوقِ الْمَظُلُومِ
٢٠٥٠ : نَجْرَنَا يُوْسُفُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَتَّنَا بِشُرُ بُنُ مَنْصُورٍ
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا
سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعَنَّاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبِ
وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَ دَعُوةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءً الْمَنْظَرِ۔

٢٣٥٣ : بَابِ أَلْرِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَابَةِ الْمُنْقَلَبِ مَدَدَهُ مِنْ كَابَةِ الْمُنْقَلَمِ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْداللهِ بُنِ بِشُو الْخَنْعَمِيّ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ كَانَ الْخَنْعَمِيّ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي هُرِيْرَةً قَالَ كِانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهِ عَنْ إِنْ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

### خلیفه بنانے کامفہوم:

خلیفہ بنانے کا مطلب میہ کہا ہے اللہ! میں ابسفر میں روانہ ہور ہا ہوں میرے متعلقین کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اور سفر سے واپسی کی مصیبت کا مطلب ہے کہا ہے اللہ! میں سفر میں بھی آ رام سے رہوں اور جب واپس آ وَں تو خیر وعافیت سے واپس آ وَں۔

٢٣٥٣: بَاب اَ لُرِسْتِعَانَةُ مِنْ جَاءِ السُّوءِ مَا عَلَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ٤٥٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَارِ الشُّوْءِ فِي اللهِ مِنْ جَارِ الشُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ.

ہوں سفر کی تختی سے اور لوٹنے کے رنج وغم سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور دولت سے اور دولت میں اور دولت میں اور دولت میں اور اور دولت میں اور اور دولت میں اور اول دمیں۔

باب مظلوم کی بدؤ عاسے پناہ ما نگنے ہے متعلق میں بدؤ عاسے پناہ ما نگنے ہے متعلق ۵۵۰۱ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سرجس سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنْ الْقَیْمُ جس وقت سفر فر ماتے تو بناہ مانگتے سفر کی تخت سے آخرتک جس طرح او پر گذرا۔

باب: سفر سے واپسی کے وقت رنج وَم سے پناہ

200: جضرت ابوہریہ واٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا ﷺ
جس وقت سفر شروع فرماتے اور سوار ہوتے اونٹ پرتو اشارہ فرماتے انگلی سے (بیروایت نقل کرتے وقت شعبہ بیشی اور کی نے انگلی کولمبا
کیا) پھر فرماتے: یا اللہ! تو ہی ساتھی ہے سفر میں اور خلیفہ ہے گھر اور مال میں ۔ یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری سفر کی تخی اور سفر سے واپس مال میں ۔ یا اللہ! میں بناہ مانگنا ہوں تیری سفر کی تخی اور سفر سے واپس آنے کی مصیبت ہے۔

#### باب: برے پڑوسی سے پناہ مانگنا

۵۵۰۸: حضرت ابو ہریرہ والنیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منا لینیز آنے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ تعالی کی خراب پڑوی سے پناہ مانگور ہائش کی جگہ میں کیونکہ جنگل کا پڑوی تو ہث جاتا ہے ( یعنی جنگل کا پڑوی اس قدر متحکم نہیں ہے کہ جس قدر ستی اور آبادی کا پڑوں ہے کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے )





٢٢٥٥: بَابِ أُلِاسْتِغَادَةُ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

و ١٥٥٥ آخُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ آبِي عَمْرِو اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِي عُلْمَانِكُمْ يَعْدَمُنِي فَخَرَجَ بِنِي آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ وُنِي وَرَاءَ فَ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِنِي آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ وُنِي وَرَاءَ فَ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِنِي آبُو طَلْحَةَ يَرْدُ وُنِي وَرَاءَ فَ يَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُنتُ آسَمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِي كَثَلَمَا نَزَلَ فَكُنتُ آسَمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ اللهُهُمَّ إِنِّي كَثَلُهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُعُونُ وَاللْمُونُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْنِ وَاللْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُو

٢٢٥٧: بَابِ أَلِوسُتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمُ وَ

شُرِّ الْمُسِيْحِ التَّجَّالِ

ا 30 : انْحَبَرَنَا اَخْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَثَنِی اَبْرَاهِیْمُ عَنْ مُوْسَی ابْنِ عُقْبَةَ اَخْبَرَیٰی اَبُوالزّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ عَنْ اَعُودُ وَ بِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بُاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَصِيْحِ الدَّجَالِ وَاعُودُ بُاللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

۵۵۱۲: اَخْبَرَنَا يَخْيَى بَنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرِ آنَّ آبَا

#### باب: لوگوں کے فساد سے پناہ ہے متعلق

#### باب: فتنهٔ دجال سے پناہ سے متعلق

• ۵۵۱: حضرت عائش صدیقد بھٹا سے روایت ہے کہ رسول کریم مٹل تیکی بناہ مائلتے سے اللہ کی قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور فر ماتے سے کہ تم کو قبروں میں فتنہ ہوگا ( یعنی قبور میں تم لوگ آز مائے جاؤ گے کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح )

### باب: عذابِ دوزخ اورد جال کے شریسے پناہ سے متعلق

ا۵۵۱: حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پناہ مانگتا ہوں میں الله تعالیٰ کی دوزخ کے عذاب سے اور میں الله تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں وجال کی برائی سے اور پناہ مانگتا ہوں الله کی زندگی اور موت کے فتنہ سے۔

۵۵۱۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ



أَسَامَةً حَدَّثَةُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ آلَهُ عَنْ آلَهُ عَنْ آلَهُ عَنْ آلَهُ عَنَ اللهِ عَنَّ آلَهُ وَكَانَ يَقُولُ اللهِ عَنَّ آلِيْ الْقُبْرِ وَ كَانَ يَقُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ وَ اعْوُدُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الْمُحْبَا وَالْمُولِينَ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٢٣٥٨: باب الرستعافةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنَ الْرُنْسِ ١٩٥٥: أَخْبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَفِر اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَفِر اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِي فَرَ قَالَ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِي فَيْهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ اللهِ فَقَالَ يَا آبَا ذَرٍ تَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ شَيَاطِيْنُ قَالَ نَعَمْد

المَهُ اللهُ عِنْ الْمُحَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ وَ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيانُ وَ مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ فَانَةَ الْمَحْيَا اللهِ عِنْ فَانَةَ الْمَحْيَا اللهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَا وَاللّهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَا وَاللّهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَا وَالْمُمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَا وَالْمُمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوْذُوْا بِاللّهِ عِنْ فِنْتَةَ الْمَحْيَةِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آوه: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدُ وَ ذَكَرَ كَلَمَةَ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اَطَاعِبِي فَقَدُ اَطَاعَ الله وَمَنْ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدُ اَطَاعَ الله وَمَنْ

کی عذاب قبر ہے اور آگ کے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں اللہ کی زندگی اور موت کے فتنہ سے اور و جال کی برائی ہے۔

#### باب:انسانوں کے شرسے پناہ ما تگنے ہے متعلق

2018 حضرت ابوذر جل النوس سے روایت ہے کہ میں متجد میں گیا اور رسول کریم مل النوبی النوبی کے باس جاکر رسول کریم مل النوبی النوبی النوبی النوبی کے بات کے بیٹ آپ نے فر مایا: اے ابوذر! تم پناہ ما نکواللہ تعالیٰ کی جِنات کے شیاطین سے اور انسانوں کے شیاطین سے ۔ میں نے عرض کیا: کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: جی بال (بالکل)۔

#### باب: زندگی کے فتنہ سے پناہ مانگنا

۵۵۱۴: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم لوگ اللہ تعالیٰ کی عذابِ قبر سے پناہ مانگواللہ تعالیٰ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگواللہ کی فتند وحال ہے۔

ما 2016: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے پانچ اشیاء سے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے: پناہ مانگواللہ کی عذاب سے اور عبال کی عذاب دوزخ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور د جبال کی برائی ہے ۔ برائی ہے ۔ برائی ہے ۔

۵۵۱۲ : حضرت ابو ہر رہ و النظام سے روایت ہے کہ رسول کریم میں النظام سے میں نے سنا' آپ فرمات کی اس نے میری فرمانبر داری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کی اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی اور آپ بناہ ما نگتے تھے جس نے میری نا فرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آپ بناہ ما نگتے تھے عذا ہے قبر سے





فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَّالِ.

١٥٥٠: أَخْبَرَنَا أَبُو ۚ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِيْ عَلْقَمَةَ حَدَثَيْنِي أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِنْ فِيْهِ اللِّي فِيَّ قَالَ وَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ اسْتَعِيْنُوْا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَلَىٰابِ جَهَنَّمَ وَعَلَىٰابِ الْقَبْرِ وَ فِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ فِيْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

٢٢٢٠: بَابِ أُلِسْتِعَانَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ ٥٥١٨: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤسٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ هَٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُو اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَٱعُوْذُبكَ مِنْ عَذَاب الْقَبْرِ وَآعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدِّجَّالِ وَآعُو ذُبكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

٥٥١٩: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوْسٍ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً وَآبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُوْذُوا بِاللَّهِ عَزَّوَجَّلَ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ عُوْذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

٢٢٢١: باب ألْإِسْتِعَانَةُ من عَذَاب الْقَبْر ٥٥٢٠: قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنِ قِرْاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْآغُوَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ

عَصَانِیْ فَقَدُ عَصَی اللّٰہ وَ کَانَ یتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ اورعذابِ دوزخ سے اور زندوں اور مردوں کے فتنے اور فتنہ د جال

۵۵۵: حفزت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے که رسول كريم مَنْ اللَّهِ عَلَى ارشاد فرمايا كه تم لوك پناه مانكو يا في اشياء ہے: (۱)عذابِ دوزخ ہے':)عذابِ قبرہے' (۳) زندگی اور (۴) موت کے فتنے ہے'(۵) فتندر حال ہے۔

#### باب: فتنه موت سے پناہ ما نگنے سے متعلق

۵۵۱۸ : حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کەرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کویید دُ عاا بیے سکھلاتے تھے جیے قرآن کی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے فر مایا: پڑھو' یا اللہ! ہم پناہ ما نگتے ہیں تیری عذا بے دوزخ سے اور پناہ ما نگنتے میں تیری عذاب قبرے اور پناہ مانگتے میں تیری د حال کے فتنہ سے اور پناہ مانگتے ہیں تیری زندگی اورموت کے فتنہ

٥٥١٩: حضرت ابو ہرىرہ والنفظ سے روايت ہے كدرسول كريم مَا لَيْفِيْزَ نِي ارشاد فرمایا: پناه ما نگوالله کی اس کےعذاب ہے اور پناه مانگواللہ کی زندگی اورموت کے فتناورعذاب قبراور فتنہ د حال ہے۔

#### باب:عذابِ قبرے پناہ مانگنا

-۵۵۲: حضرت ابو مرمره خاشيًا سے روايت ہے كدرسول كريم مَاليَّيْنَا بني وُعامِين فرماتے تھے يااللہ! ميں پناہ مانگيا موں تيري دوزخ كے عذاب سے اور میں بناہ مانگٹا ہوں تیری عذابِ قبرسے اور میں بناہ مانگتا ہوں تیری فتنه دجال سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری فتنه زندگی اور فتنه موت



شن نسا كي شريف جلد موم

المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعَانَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ عَاصِمْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمْ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَشِيْرِ الْمُقْبِرُى عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبْبِ عَنْ سُلْهُمَانَ بْنِ يَسَارٍ اللَّهُ شَمِعَ ابَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ شِيعَ ابَا هُرُيْرَةَ يَقُولُ شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَلِي يَقَولُ فِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٣٣ ٢٣٠ : بَابِ ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَنَابِ اللهِ اللهِ عَنَابِ اللهِ عَنَ اَبِي اللهِ عَنَ اَبِي مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيانُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ ذَوْ ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عَوْدُو ا بِاللهِ مِنْ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ -

مه ٢٢٧ : بَاب أَلْاسْتِعَادُةُ مِنْ عَلَىٰ اب جَهَنَّمَ مَ عَلَىٰ اب جَهَنَّمَ مَا عَلَىٰ الْبَانَا آبُوُ عَلَمَ عَلَىٰ الْبَانَا آبُوُ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ آبُنِ عَلَيْهِ وَلَمُ عَنْ بُدَيْلِ آبُنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ عَنْ آبِي هُويُوتَ قَالَ عَدْسَرَةً عَنْ ابْنِي هُويُوتَ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يتعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ عَذَابِ جَهَنّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يتعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَذَابٍ الْقَبْرِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَ مَنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَذَابِ الْقَالِ عَلَيْهِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَسِيْحِ الدَّجَالِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٢٢٥ : بَابِ أَلْا سُتِعَاذَةٌ مِنْ عَنَابِ النَّارِ مَحْمُوْدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثُنَا الْوَلَيْدُ مَا حَدَّثُنَا الْوَلَيْدُ قَالَ حَدَّثُنَا الْوَلَيْدُ قَالَ حَدَّثُنَا الْوَعُمُوو عَنْ يَحْيَى اللَّهُ حَدَّثُهُ قَالَ الْحَبَرَنِي اللهِ سَلَمَةَ قَالَ حَدَثَنِيْ آبُوْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

#### باب: فتنقرے پناہ مانگنا

۵۵۲۱ حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُن اللہ علیہ آئی ہے گئی اللہ علی تیری رسول کریم مُن اللہ علیہ آئی ہے گئی ہے گئی ہوں فتنہ قبر سے اور فتنہ دجال اور زندگی اور موت کے فتنہ سے حضرت امام نسائی میسید نے فرمایا: اس حدیث کی اسناد میں خلطی ہوئی ہے حضرت سلیمان بن سیار کے بجائے سلیمان بن سنان سیح محسرت سلیمان بن سیار کے بجائے سلیمان بن سنان سیح

باب: الله عز وجل کے عذاب سے بناہ مانگنا ۵۵۲۲: حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڑ سے روایت ہے کہ رسول کریم مُناٹٹیڈ آنے ارشاد فرمایا: بناہ مانگواللہ کی اس کے عذاب سے بناہ مانگواللہ کی زندگی اورموت کے فتنہ سے بناہ مانگواللہ کی فتنہ دجال سے۔

باب: عذابِ دوزخ سے پناہ مانگنے سے متعلق عدر معلق عدر معلق ۱۹۵۰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم ہناہ مانگتے تھے دوزخ کے عذاب سے اور عذاب قربے اور فتنهٔ د جال ہے۔ قبرے اور فتنهٔ د جال ہے۔

#### باب: آگ کے عذاب سے پناہ

۵۵۲۳: حضرت ابو ہریرہ والفئز سے روایت ہے کہ رسول کریم فالفیڈ کے فرمایا: پناہ مانگو اللہ کی دوزخ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے اور حال کی برائی ہے۔



تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّادِ وعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
 فَتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ۔

٢٣٦٦: باك ألاِستِعادَةُ مِنْ حَرّ النَّار

2010 : اَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَثَنِي اَبِى قَالَ حَدَثَنِي اَبُرَاهِيمُ عَنْ سُفْيَانَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي حَسَّانَ عَنْ جَسُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ حَسَّانَ عَنْ جَسُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ حَسَّانَ عَنْ جَسُوةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَ مِيْكَائِيلَ وَ رَبَّ اللهِ عَلَى اللهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَ مِيْكَائِيلَ وَ رَبَّ السُرَافِيلَ اعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِالنَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لِيسَانِ الْمُونِي اللهُمُ اللهُ مَنْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ اللهُمْ اللهُ المُعْتُ اللهُ الْقَاسِمِ عَنْ سَلَيْهَانَ بُنِ سِنَانِ الْمُوزِيْ عَنْ يَوْيِدَ بُنِ السَّعَعَ اللهُ الْقُالِسِمِ عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ سِنَانِ الْمُوزِيْ اللهُ الْقُالِسِمِ اللهُ اللهُ اللهُمْ الذَي اللهُمْ الذَى المُحْدَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ وَمِنْ فِينَةِ الْمُحْدَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّجَهَةً مَ قَالَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَاللّهُ و

مَا اللّهُ مَّ النّارُ اللّهُ مَا اللّهِ صَلّى النّارِ اللّهُ عَنْ النّسِ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّسِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْجَنّةُ وَمَنِ السُتَجَارَ مِنَ النّارِ ثَلَاتَ مُورَاتٍ قَالَتِ النّارُ اللّهُمَّ آجِرْهُ مِنَ النّارِ اللّهُمَ مَرّاتٍ قَالَتِ النّارُ اللّهُمَّ آجِرْهُ مِنَ النّارِ اللّهُ مَرّاتٍ قَالَتِ النّارُ اللّهُمَّ آجِرْهُ مِنَ النّارِ .

الْمِسْتِعَادَةُ مِنْ شَرِّ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا صَنِعَ مَا مَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيْدُ وَ هُوَ الْمِنْ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَيْدِاللّٰهِ مِن بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْرٍ مِن كُعْبٍ عَنْ شَدَّادِ عَبْدِاللّٰهِ مِن بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْرٍ مِن كُعْبٍ عَنْ شَدَّادِ اللهِ مِن النّبِي قَالَ إِنَّ سَتِبَدَ الْإِسْتَغْفَارِ انْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## باب: دوزخ کی گرمی سے پناہ مانگنا

2017 : حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم منگا فیڈ کے سنا۔ آپ منگی فیڈ میں فرماتے تھے: یا اللہ! میں تیری پناہ ما مگتا ہوں فتنة قبراور فتنه دجال اور زندگی اور موت کے فتنه اور دوزخ کی گرمی ہے۔ حضرت امام نسائی میں تید نے فرمایا: بیروایت مخصک ہے۔

۵۵۲۷: حفرت انس بن ما لک جائی ہے روایت ہے کہ رسول کریم منگائی کم نے فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ ہے جنت مانگتا ہے تین مرتبہ تو اس سے جنت کہتی ہے یا اللہ! اس کو جنت میں داخل کر اور جو محض دوزخ سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے یا اللہ! اس کو دوزخ سے محفوظ فر ما۔

باب: (ہرمتم کے ) کاموں کی بُرائی سے پناہ مانگنا

المن نبالي شريف جلدوه

خَلَقْتَنَى وَآنَاعَبُدُكَ وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ آبُوءُ لَكَ اسْتَطَعْتُ آبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى فَاغْفِرُلَى فَإِنَّهُ لَا بِنَنْمِيْ وَ آبُو ءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى فَاغْفِرُلَى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّمُنُوبَ اللَّ آنْتَ فَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ مُوْقِنًا بِهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَقَهُ الْوَلِيدُ بُنُ ثَعْلَبَةً مَا فَيْلُهُ الْمَالَةُ الْوَلِيدُ بُنُ ثَعْلَبَةً .

٢٣٦٨: بَابِ ٱلرِسْتِعَانَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ

وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى هِلَالٍ

2019: اَخْبَرَنِي مُوْسَى بُنُ عَبْدِالْاَعْلَى عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ اَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ شَيْبَة عَنِ الْآوُزَاعِي عَنْ عَبْدَة عَنْ اَبِي لُبَابَة اَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَالَ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِي عَلَى مَا كَانَ اكْثَرُ مَا يَدْعُو سَالَ عَائِشَة زَوْجَ النَّبِي عَلَى مَا كَانَ اكْثَرُ مَا يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ اللَّهُمَّ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْلَهُ مَا كَانَ يَدُعُو بِهِ اللَّهُمَّ النِّي عَمْرَانُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَثَنَا ابُو اللَّهُ مَا كَانَ عَمْرَانُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَثَنِي ابْنَ يَسُولُ عَمْرَانُ بُنُ بَكَارٍ قَالَ حَدَثَنِي عَبْدَةُ الْمُورَاعِيُّ قَالَ حَدَثَنِي ابْنَ يَسُولُ اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ مَا كَانَ يَدُعُو بِهِ النَّيْ فَي قَالَتُ كَانَ اكْثَو وَمِنْ شَرِ مَا كَانَ يَدُعُو بِهِ النَّيْ فَي الْوَرَاعِي اللَّهُ مَا كَانَ يَدُعُو بِهِ النَّيْ فَي قَالَتُ كَانَ اكْثَو مَنْ شَرِ مَا كَانَ يَدُولُ اللَّهُمَ إِنِي الْمَالُ بَعُدُد مِنْ شَرِ مَا مَا يُعْدَلُ مَنْ مَعْرَادُ اللَّهُمَ الْمَالُ بَعُدُد عَمْلُ مَعْدُ مَنْ شَرِ مَا مَا مُعْمَلُ بَعُدُد عَمْلُ بَعُدُد عَمِنْ شَرِ مَا مَا مُؤْمِلُ الْمُعْدُ الْمُعْرِةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُمُ الْمُعْلُولُ اللْمُ الْمُ

20m : أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوَةَ ابُنِ نُوْفَلِ مَنْصُوْرِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوَةَ ابُنِ نُوْفَلِ قَالَ سَأَلُتُ اثَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللهِ عَلَى مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ اعْمَلْ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ اعْمَلْ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ اعْمَلْ عَنْ ابِي الْاحْوَصِ عَنْ ابِي الْاحْوَصِ عَنْ

اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا'اقرار کرتا ہوں تیرے احسان کا مجھ پر۔ بخش دے مجھ کو کوئی نہیں بخشا گنا ہوں کو مگر تو پھر اگرید دُ عاصبی کے وقت پڑھے اس پر یقین کر کے اور مرجائے تو بخت میں داخل ہوگا اور شام کے وقت پڑھے اس کو یقین لرکے تو جب بھی بخت میں داخل ہوگا۔

## باب:اعمال کی بُرائی سے پناہ ما تگنے ہے متعلق

2019: حضرت عبدہ بن ابی لبابہ سے روایت ہے کہ ابن بساف نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی و فات سے قبل اکثر کیا دُیا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: اپنے عمل کی برائی سے جو میں رچکا ورجومیں نے ابھی نہیں کیا۔

۵۵۳: حضرت ابن بیاف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ بی بیان کرتے ہے:
میں ایک کہا: آپ مُن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

ا ۵۵۳: حضرت فروہ بن نوفل نے روایت ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ صدیقہ جائی ہے دریافت کیا کہ رسول کریم منگی ہی کیا وعا مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ وُعا مانگا کہ پناہ مانگا ہوں میں جو کر چکا اور جو میں نے ابھی نہیں میں جو کر چکا اور جو میں نے ابھی نہیں کے۔

.. ۵۵۳۲: حضرت عائشه طابخها فرماتی بین که حضور مناتینیامیه دعا کثرت

المن شريف جلد دوم

حُصَيْنِ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي عَرِمِين كرجِكااورجومين في الجمي نبيس كيار اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٍّ مَا لَمْ اَعْمَلْ. ٢٣٦٩: بَابِ أَلِاسْتِعَادَةُ مِنْ شِر مَا لَمْ يَعْمَلُ ٥٥٣٣: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوَّةَ بُنِ نُوْفَلِ قَالَ سَٱلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدَّثِنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو ُبِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُونُ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرٍّ مَا لَمْ آعُمَلْ. ٥٥٣٣ اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ هِلَالًا بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرُوَةَ بُنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ ٱخْبِرِيْنِي بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَدُعُوْ بِهِ قَالَت كَانَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمُ اَعْمَلْ.

٠ ٢٢٧: بَأَبِ أَلِاسْتِعَاذَةٌ مِنَ الْخَسْفِ

۵۵۳۵: اَخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضِٰلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَثَنِي جُبَيْرُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم أَنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيٰ قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عُبَادَةُ فَلَا ٱدْرِىٰ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْقَوْلَ جُبَيْرٍ ـ ٥٥٣٦: أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْخَلِيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْرِ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ عَمُّ يَقُوْلُ

ے مانگا کرتے تھا۔اللہ! میں پناہ جا بتا ہوں ایے عمل کی برائی

باب:جواعمال انجام نہیں دیئے اُن کے شرہے پناہ ۵۵۳۳: فروه بن نوفل کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ پھیا ہے دریافت کیا کہ حضور ملاقید کم کوئی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انہوں تیری پناہ چاہتا ہوں ایے عمل کی برائی سے جومیں کر چکا اور جومیں نے الجھی نہیں کیا۔

۵۵۳۴: حفرت عائشه في فناس دريافت كيا كيا كه حضور ما الفيام كوني دعا كثرت سے مانگا كرتے تھے؟ انہوں نے فر مايا' آپ مُلَا يَعْمُ كثرت سے بید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ حیاہتا ہوں اپنے عمل کی برائی ہے جو میں کر چکا اور جومیں نے ابھی نہیں کیا۔

#### باب: زمین میں ھنس جانے ہے متعلق

۵۵۳۵ :حفرت عبدالله بن عمر اللها عدوايت ب كه ميس في رسول ہوں ( یعنی برے کام ہے میں پناہ مانگتا ہوں ) کہ پھنس جاؤں آفت میں نیچ (زمین) کی جانب سے بیصدیث مختصر ہے حضرت جبیر طالبتینا نے کہا نیچے کی برائی سے مرادز مین دھنس جانا ہے۔حضرت عبادہ نے کہا میں واقف نہیں کہ بدرسول کریم مل پیٹر کا فرمان مبارک ہے یا حضرت جبير طالبين كا؟

۵۵۳۷: حفرت ابن عمر رضي الله تعالى عنبما سے مذكوره بالا دعا مروى بيكن اس كرة خريس بيالفاظ بين: أعُودُ بيكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تُحْتِيٰ ۔



اللَّهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي احِرِهِ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ يَعْنِيْ بِذَالِكَ الْخَسْفَ.

١٣٣٤ الْهَدَّمُ الْهِ الْمَالِيَّةُ مِنَ الْتَرَدِّيُ وَالْهَدُمِ الْفَصْلُ اِلْهَ مَعْدُودُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْفَصْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الْفَصْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٥٥٣٩: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَثَنِى صَيْفِيٌ مَوْلَى اَبِّى اَيُوْبَ الْاَنْصَارِيُّ عَنُ اَبِى الْاَنْصَارِيُّ عَنُ اَبِى الْاَنْصَارِيُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّى وَاعُوذُبِكَ مِنَ النَّوَدِي وَاعُوذُبِكَ مِنَ النَّرَدِي وَاعُوذُبِكَ انْ وَاعُوذُبِكَ انْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ المُوتِ وَاعُوذُبِكَ انْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### باب: گرنے اور مکان تلے دب جانے سے پناہ

2009: حضرت ابوالیسر سے روایت ہے کہ رسول کریم آگی آیا آغر ماتے سے نیا اللہ! میں پناہ ما نگتا ہوں اوپر سے گرنے سے (جیسے کسی بلندی یا پہاڑ وغیرہ سے گرنے سے اور اس میں دب جانے سے اور اس میں وب جانے سے اور پناہ ما نگتا ہوں میں تیری شیطان کے بہکانے سے موت کے وقت اور بناہ ما نگتا ہوں ہوں تیری راستہ میں مرنے سے پشت موڑ کر اور میں پناہ ، نگتا ہوں تیری سانپ کے ذہر سے مرنے سے (یعنی سانپ کے ڈسنے سے)۔





## ٢٢/٢٢: بَابِ أَلِاسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللهِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى

مُوهَ اَخْرَنَا اِبْرَاهِيمْ بْنْ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَثَنِى الْعُلاءُ بُنُ هِلَالِ قَالَ حَدَثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ عَنْ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ مَسْرُوْقِ بْنُ الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عِلَى الْاَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عِلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيدِي عَلَى رَاسُولُ اللهِ عَلَى رَاسُولُ اللهِ عَلَى رَاسُولُ اللهِ عَلَى رَاسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ الْفِرَاشِ فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا رَاسٍ الْفِرَاشِ فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا هُو سَاجِدٌ يَقُولُ الْعُولُ مِنْ عَلَى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا هُو سَاجِدٌ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

### ٢٢٧٢: بَابِ أَلِاسْتِعَادَةً مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آ 20% اَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ اَنَّ مُعَاوِيَةً بُنَ صَالِحٍ حَدَّثَةً وَ حَدَّثَيْنِي اَزْهَرُ بُنُ سَعِيْدٍ يُقَالَ لَهُ الْحِرَازِيُّ شَامِيٌّ عَزِيْزُ الْحَدَيْثِ عَنْ عَاصِم بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَالُتُ عَانِشَةً بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلَ عَانِشَةً بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلَ عَانِشَةً بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلَ قَالَتُ سَالُتِنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَنِي عَنْهُ اَحْدٌ كَانَ يَكْتِرُ عَشُرًا وَ يَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَ يَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَ يَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَ يَسْتَغْفِرُ مِنْ صِيْقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٣ ٢٣٧: بَابِ ٱلْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ مَنْ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ عَنْ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ إِنِّيْ

#### باب:اللّه عز وجل کے غصہ سے پناہ مانگنے سے متعلق اُسکی رضا کے ساتھ

ما ۵۵۴ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے بستر پر تلاش کیا تو آپ کونہیں پایا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیرا میرا ہاتھ آپ کے پاؤں پر لگا اس جگہ پر جو کہ چلتے وقت زمین سے اُٹھا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ سجدہ میں ہیں۔ آپ فرما رہبے تھے: (اے اللہ!) پناہ ما نگتا ہوں تیری معافی کی تیرے عذا ب سے بناہ ما نگتا ہوں تیری خصہ سے بناہ ما نگتا ہوں تیری جھ سے۔ بناہ ما نگتا ہوں تیری جھ سے۔

### باب: قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ سے متعلق

الا ۵۵٪ حضرت عاصم بن حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا کس دُعا ہے آغاز فرماتے؟ انہوں نے فرمایا: تم نے جھے سے ایک الی بات دریافت کی جو کہ کسی نے نہیں پوچھی تھی ۔ آپ تبریر فرماتے تھے دس بار اور سجان اللہ پڑھتے تھے دس مرتبہ اور استعفار فرماتے تھے دس مرتبہ اور فرماتے تھے دس مرتبہ اور مراقد بڑھے وار ہوایت فرما مجھ کو اور جھ کو اور ہوایت فرما مجھ کو اور مجھ کو اور جھ کو تشریب کہ تھے جگہ کی تنگی رق عطا فرما اور مجھ کو تندرست رکھ اور بناہ ما تگتے تھے جگہ کی تنگی سے قیامت کے دن ۔

### باب: اُس دُعاہے پناہ مانگنا جوسیٰ نہ جائے

۵۵۴۲: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جونفع نہ بخشے اور اس دِل سے کہ جس میں خوف



اَعُوْذُبِكَ مِنُ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ضَاوَندَى وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ قَالَ اَبُوْ جَاءَ-عَبْدِالرَّخْمَٰنِ سَعِيْدٌ لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعُهُ مِنْ اَخِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً-

3000: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ فَضَالَةً بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا اللَّيْثُ قَالَ أَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنُ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ آخِيهِ عَبَّادِ ابْنِ آبِي سَعِيْدٍ آلله سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي رَسُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَشْبَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يُسْمَعُ .

٢٢٢٥ بَاب أُلِوسْتِعَانَةُ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْتَجَابُ ٥٥٣٣: أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْإَعْلَى عَنِ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحُرِثِ قَالَ كَانَ إِذَا قِيْلَ لِزَيْدِ بُنِ ٱزْقَمَ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا ٱحَدِّتُكُمُ اللَّهِ مَا كَانَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَ يَامُرُنَاٱنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوْدُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ٱنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُبِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَ دَعُوَةٍ لَا تَسْتَجَابُ ٥٥٢٥: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشُّعْبِي عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى -

تُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْضَعُ خداوندى نه بواوراس دِل سے جونه بھرے اوراس دُعا سے جونه کی آغُوٰذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْضَعُ قَالَ أَبُوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عدہ ۵۵ ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'باقی ترجمہ سابق کے مطابق سے۔

باب: ایسی دُعاسے پناہ مانگنے سے متعلق جوقبول نہ ہو

بن ارقم والمنظور من الله بن الى حارث والنفور سے روایت ہے کہ زید بن ارقم والنفور من وقت یہ ہے تم نقل کروجوتم نے سنا رسول کر یم منافیلی من ارقم والنفور من وقت یہ ہے تم نقل کروجوتم نے سنا رسول کر یم منافیلی منافیلی منافیلی کر بی منافیلی کر سے میں جو رسول کر یم منافیلی کر تے تھے ہم کو یہ کینے کا:ا اللہ! میں تیری پناہ ما نگنا ہوں اور ستی اور کنجوی اور نا مردی اور صفی اور منا مردی اور صفی اور عذا ہے تو ما لک اور مختار ہے اس عذا ہے تو مالک اور مختار ہے اس پاک فرما و سے اور اس کو پاک فرما و سے تو بہترین پاک کرنے والا ہے تو مالک اور مختار ہے اس پاک فرما و سے جو سیر نہ ہواور اس کو کے تو اس نے جو سیر نہ ہواور اس کو لے جو کہ قبول نہ ول ہے جس میں کہ خوف خداوندی نہ ہواور اس دُعا ہے جو کہ قبول نہ ول ہے جس میں کہ خوف خداوندی نہ ہواور اس دُعا ہے جو کہ قبول نہ ول ہے جس میں کہ خوف خداوندی نہ ہواور اس دُعا ہے جو کہ قبول نہ ول ہے جس میں کہ خوف خداوندی نہ ہواور اس دُعا ہے جو کہ قبول نہ ول

ہوں۔ ۵۵۴۵: أُمِّ المؤمنین سیدہ أُمِّ سلمہ ﷺ دوایت ہے کدرسول کریم سلی
اللّٰہ علیہ وسلم جس وقت اپنے مکان سے نکلتے تو فرماتے: نکلتا ہوں اللّٰہ کا
نام لے کراے میزے پالنے والے! میں پناہ مانکتا ہوں تیرک پھسلنے
سے اور گمراہ ہونے سے اورظلم کرنے سے یا مجھ پرظلم ہونے سے یا
جہالت کرنے سے یا مجھ پر جہالت ہونے سے۔



#### (3)

## الشرية الأثربة الشربة ا

# شرابوں کی (حرمت کی بابت)احادیث ِمبارکہ

#### رد و درو ۲ ۲۲۷:باب تحريم الخمر

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلُ أَنْتُمُ مُتَنَّهُوْنَ\_ ٥٥٣٦: أَخْبَرُنَا أَبُوْ بَكُو إَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ ٱنْبَانَا الْإِهَامُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَٰنِ آخْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ ٱنْبَآنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ ٱنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْلَحٰقَ عَنْ اَبَىٰ مَیْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْحَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنَ لَنَافِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْإِيَّةُ الَّتِي فِيْ الْبَقَرَةِ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيْنَ لَنَافِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْايَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ (يَا أَيُّهَاالَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمُ

#### باب:شراب کی حرمت ہے متعلق

الله عزوجل نے ارشاد فر مایا: 'اے اہل ایمان! شراب اور جوا اور بت اور پانے (کے تیر) یہ تمام کے تمام ناپاک میں شیطان کے کام میں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہمارے درمیان میں دشمنی اور لڑائی پیدا کراد ہے شراب پلا اور جوا کھلا کراور روک دے تمہمیں الله کی یاد ہے اور نماز ہے تو تم لوگ چھوڑتے ہویانہیں'۔

۲ ۲۵۲۲ : حضرت عمر برائین سے روایت ہے کہ جس وقت شراب کے حرام ہونے کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے دُعا فر مائی: اے اللہ! شراب کے متعلق ہم لوگوں کے لیے کوئی واضح حکم ارشاد فر مادیں تو وہ آیت کریمہ جوسورہ بقرہ میں ہے یعنی: یہ نیڈونگ عَنِ الْحَمْرِ آخر تک نازل ہوئی۔ یعنی: یہ شراب اور جوئے ہے متعلق سوال کرتے ہیں آپ فر مادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع بھی ہے کہ کرتے ہیں آپ فر مادیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع بھی کرتے ہیں آپ فر مادیں کہ ان وہ ہوں نے کریمہ سائی گئی تو انہوں نے کو طلب کیا گیا اور ان کو وہ آیت کریمہ سائی گئی تو انہوں نے فر مایا: اے اللہ! ہم کوصاف صاف ارشاد فر مادے پھر وہ آیت کریمہ نزل ہوئی جو کہ سورہ نساء میں ہے۔ اے ایمان والو! تم نماز کے پاس نہ جاؤ (لیعنی نماز نہ پڑھو) ایسی حالت میں کہ جب تم نشر میں ہوتو نہ جاؤ (لیعنی نماز نہ پڑھو) ایسی حالت میں کہ جب تم نشر میں ہوتو



سُكَارِئْ) فَكَانَ مُنَادِئُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إِذَا قَامَ الصَّلَاةَ نَادِىٰ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَٱنْتُمْ سُكَارِىٰ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرنَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللُّهُمَّ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِبَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْأَيْةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمْرٌ قَقُرنَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انتهيا انتهينا

٢٢٧٤ باب: ذِكْرُ الشَّرَابِ الَّذِي أَهْرِيقَ رد و ورد بتحريم الخمر

٥٥٣٤: اَخْبَرُنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ اَنْبَانَا عَبُدُاللَّهِ يَغْنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَانِهُمْ عَلَى الْحَتِّي وَآنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُوْمَتِيْ إِذَ جَاءَ رَجُلٌّ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَآنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ ٱسْقِيْهِمْ مِنْ فَضِيْخ لَهُمُ فَقَالُوْا اكْفَاهَا فَكَفَاتُهَا فَقُلْتُ لِآنَسِ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ آنَسِ كَانَ

خَمْرُهُمْ يُوْمَئِذِ فَلَمْ يُنْكِرُ آنَسُ-

---مندرجہ بالا حدیث میں مذکور شیخ شراب کی ایک قتم ہے جو کہ گدری تھجور کوتو ڑتیار کی جاتی ہے۔اس جگہ یہ بات بھی پیش نظرر ہناضروری ہے کہ حدیث نمبر ۵۴۴۵ میں الله عزوجل نے شراب کی حرمت ہے متعلق واضح تھم ارشاد فرمادیا کہ شراب نایاک اور حرام ہے اور وہ شیطان کا کام ہے اور فرمایا اس سے بچوز پر نظر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خمر کھجور کی شراب کوشامل ہے جو کہ قطعی حرام ہاورشراب کی برسم حرام ہے۔ (تاتمی)

۵۵۴۸ : حضرت انس مِنْ تَنْمَ سے روایت ہے کہ میں ابوطلحہ ابی بن کعب 300٪ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ ابودجانه بنائل كوقبيله انصارى ايك جماعت مين شراب بلار باتهاك يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا ایک ٹی خبر ہے کہ شراب قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ قَالَ كُنْتُ ٱسْقِىٰ آبَا طُلْحَةً وَ أَبَىَّ

رسول کریم منافظیم کی طرف سے منادی کرنے والاجس وقت نماز کے ليے كه ژا ہوتا تو وہ آواز دیتا كه نه نماز پرهوجس وقت نشه ميں ہوتو حضرت عمر هايتيز كو باايا گيا اور ان كوييآيت كريمه سنا كُي تو انهول نے فرمایا ہم کوشراب کے متعلق صاف صاف بیان فرما دے پھرود آیت کریمہ نازل ہوئی جو کہ سورۂ مائدہ میں ہے پھر (تیسری مرتبہ) عَرْ كُو بِلا مِا كَمِيا اوران كُو بيآيت سَا لَى "ني جس وقت فَهَلْ أنته منتهونَ پر ہنچےتو حضرت عمر داہنؤانے فرمایا: ہم نے چھوڑا ہم نے چھوڑا۔

باب: جس وقت شراب کی حرمت نازل ہوئی تو نسستم کی شراب بہائی گئی

۵۵۴۷: حفرت انس ﴿اللَّهُ إِسے روایت ہے کہ میں اپنے قبیلہ میں کھڑا ہوا تھا اپنے چپاؤں کے پاس اور میں سب سے زیادہ کم عمر تھا اس دوران ایک آ دمی آیا اوراس نے کہاشراب حرام ہوگئی اور میں کھڑا ہوا ان کو میں پلار ہاتھا انہوں نے کہاتم اس کو بلیٹ دو۔ میں نے وہ اُلٹ دی ۔ حضرت سلیمان نے کہا وہ شراب کس چیز کی تھی؟ حضرت ا<sup>نس</sup> رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: گدری تھجور اور خشک تھجور کی۔ حضرت ابوبکرین انس رضی الله تعالی عنه نے کہا: کیا ان دنوں لوگ وہی شراب پیا کرتے تھے؟ حضرت انس ڈاٹٹوز نے بیسنا اور اس کا انکارنہیں فرمایا۔



بْنَ كَعْبٍ وَ ابَا دُجَانَةً فِي رَهْطٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبْرٌ نَوْلَ تَحْرِيُم الْحَمْرِ فَكَفَانَا قَالَ وَمَا هِي يَوْمَنِدٍ إِلاَّ الْفَضِيْخُ خَلِيْطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ انَسُّ لَقَدْ خُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةً خُمُوْرِهِمْ يَوْمَنِذٍ الْفَضِيْخُ.

٥٥٣٩: اَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ عِيْنَ حَرِّ مُت وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسُرُ وَالتَّمْرُ۔

## ٢٣٤٨: باكب: إِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبَسْرِ والتَّهْ

۵۵۵: اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدُاللّٰهِ قَالَ الْبُسُوُ وَالتَّمْرُ خُمْرٌ \_

300: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَبْدُاللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِاللهِ قَالَ الْبُسُرُ وَالنَّمُرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْاَعْمَشُ.

300r: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ الْبَانَا عُبَيْدِاللّٰهِ عَنْ شَيْبُانَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ هُمَ الْنَحَمْدُ

٣ ٢٣٤ باب: نَهْى الْبَيَانِ عَنْ شُوْبٍ نَبِيْنِ الْخَلِيْطَيْنِ الرَّاجِعَةِ اللَّي بِيَانِ الْبَلَحَ وَالتَّهُرِ الْخَلِيْطَيْنِ الرَّاجِعَةِ اللَّي بِيَانِ الْبَلَحَ وَالتَّهُرِ مُنْ مُنْصُوْرٍ قَالَ أَنْبَانَا عَمْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنِ ابْنِ آبِيْ

حرام ہوگئی ہے۔ یہ بات س کرہم نے شراب کا برتن پلٹ دیا۔ ان دونول میں فضی (نامی شراب عام) تھی۔ (تشریح گذر چکی) یعنی گدری اور خشک تھجور کی شراب یا صرف گدری تھجور کی شراب اس نے کہا: شراب تو حرام ہوگئی ہے اس وقت لوگ عام طور پرفین (نامی شراب) یہا کرتے تھے۔

متراب كا كتاب

۵۵۴۹ : حفزت انس بن ما لک بڑائیز سے مروی ہے کہ شراب حرام ہوئی جس وفت کہ حرام ہوئی اور اس وقت ان کی شراب تر اور خشک تھجور کا آمیز وقتی۔

# باب: گدری اورخشک تھجور کے آمیز ہ کوشراب کہا جاتا ہے

۵۵۵۰:حفرت جابر ڈاٹٹؤ نے بیان فر مایا: گدری (تر)اورخشک کھجورکو ملاکرجوآ میزہ بنایا جائے وہ شراب ہے۔

۵۵۵: حضرت جابر بن عبدالله والنيز نے فرمايا گدري اور تھجوركي شراب خرب -

۵۵۵۲: جفرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: انگور اور تھجور کی شراب خمر ہے۔

## باب خلیطین کی نبیذ پینے کی ممانعت سے متعلق حدیث مبار کہ کابیان

۵۵۵۳: ایک صحابی سے روایت ہے که رسول کریم مناتید کے ممانعت فر مائی گدری تھجور انگور اور تھجور سے ۔



لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْبُلُحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ-

#### انگوراور کھجور سے تیار کی گئی نبیذ:

مطلب بیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس نبیذ ہے منع فر مایا جو کہ انگوراور تھجورے تیار کی جائے۔

#### ٢٢٨٠:باب خَلِيْطُ الْبِلَحِ وَالزَّهُو

300%: آنحبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْآغُلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ابْنُ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اللهِ صَلَّى جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقَيْرِ وَآنُ يُنْحَلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهُوُ۔

٥٥٥٥: آخُبَرَنَا اِسْطَقُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ اَنْبَانَا جَرِیْرٌ عَنْ حَبِیْبِ بُنِ آبِیْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ عَنِ آبُنِ عَلَیْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبَاءِ وَالْمُزَقِّتِ وَ زَادَ مَرَّةً الْخُرای وَالنَّقِیْرِ وَانْ یُخْطَطُ التَّمْرُ بِالزَّبِیْبِ وَالزَّهُو بِالتَّمْرِ۔

٧٥٥٥: آخْبَرَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نَمْيُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَبِيْبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰي رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ آبَوْ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالنَّمْرِ.

## ٢٣٨١: بَابِ خَلِيْطُ الزَّهُو وَالرُّطَب

2002: آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِ قَالَ آَبُنَانَا عَبُدُالِلّٰهِ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنِيْ فَالَ حَدَّنِيْ قَالَ حَدَّنِيْ فَالَ حَدَّنِيْ قَالَ حَدَّنِيْ فَالَ حَدَّنِيْ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ حَدَّنِيْ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ لَا تَجْمَعُوْا بَيْنَ النَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالزَّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالزَّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالزَّبِيْبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالزَّبِيْبِ

### باب: کیجی اور کی تھجورکوملا کر جھگونا

۵۵۵۵: حضرت ابن عباس پڑھ سے روایت ہے کہ رسول کریم مناتیہ ہم نے کدو کے تو نبے سے منع فر مایا اور روغنی رال کے باس سے اور روایت میں دوسری مرتبہ بیاضافہ فر مایا اور چو ٹی باس سے اور تھجور کو انگور کے ساتھ اور کچکی تھجور کوخشک تھجور کے ساتھ ملانے ہے۔

۲ ۵۵۵: حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مُثَاثِیْنِم نے ممانعت فر مائی پکی اور خشک تھجوراورانگوراور تھجور کو ملا کر بھگونے ہے۔

باب: کی اورتر تھجور کوملا کر بھگونے سے ممانعت مصافعت دورہ درت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ جمع کر و تھجور اور انگور کو اور نہ ہی کچی تھجور اور نہ تر تھجور کو۔





عَنْ يَخْدِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ الكِسَاتِ وَيَعْلُووَ اللَّهِ ﴿ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا تُنبِدُواالزَبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًار

#### ٢٢٨٢:باَب خَلِيْطُ الزَّهُو وَالْبَسْرِ

عَمْ اَخْبَرُنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثْنِي آبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ آبِیْ سَعِیْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰی رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَآنُ يُخْلَطُ الزَّهُوُ وَالتَّهُوْ وَالزَّهُوْ الْبُسُورِ

٢٢٨٣: بآب خَلِيطُ الْبِسْرِ وَالرَّطَب ٥٥١٠: أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَحْيِيَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهْى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

ا ٤٥٥: أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ٱبِيْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَسُطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْلِطُو الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

٢٢٨٨: خَلِيطُ البسر وَالتمر

٥٥٦٢: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُ نَهْى اَنْ يُنْبَدَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرِ جَمِيْعًا وَنَهٰى اَنْ يُنْبَلَ الْبُسْرُ وَ التَّمْرُ جَمِيعًا.

٥٥٥٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى قَالَ حَدَّثَنَا ٥٥٥٨: حضرت ابوقاده والله عبروايت بي كدرمول كريم التَيْئِل نے عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ﴿ ارشادِفرمایا: نه بِهلُووَ کچی اورتر تھجورکوا بیک ساتھ اور نہ ہی انگوراور کھجورکو

#### باب: کچی اورخشک کھجور کا آمیز ہ

8009: حضرت ابوسعيد خدري والليؤسيه مروى سے كدرسول الله فلي فيام نے منع فرمانا کھجوراور کشمش اور کچی اور تر کھجوراور پکی اور خشک کھجور ملاکر بھگونے ہے۔

#### باب: گدری اور خشک تھجور ملا کر بھگونا

۵۵۲۰ حضرت جابر رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی تھجوراورانگوراورگدری اورتر تھجور کو ایک ساتھ ملا کر بھگونے ہے۔

الا ۵۵ حضرت جابر جلافؤ ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کھجور اور انگور اور گدری اور تر کھجور کو ایک ساتھ ملا کر مت بھگوؤ۔

باب بچی اور تر تھجور کوملا کر بھگونے سے ممانعت

۵۵۶۲ حضرت جابررضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی تھجورا در انگورا در گدری اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملا کربھگونے ہے۔

من نما لى شريف جلد موم

٥٥٦٣: أَخْبَرُنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنْ آبِي اِسْحٰقَ عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ اَنْ يُخلَطُ وَعَنِ الزَّبيْبِ وَالتَّمْرِأَنُ يُخْلَطَا وَكَتَبَ اِلَّي أَهْلِ هَجْرَانُ لَا تَخْلِطُوا الزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ جَمِيْعًا.

۵۵ ۲۳: حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ا رسول کریم سی تینام نے ممانعت فر مائی کدو کے تو نے لاکھی برتن اور روننی برتن سے اور گدری اور خٹک تھجور کو ایک ساتھ ملا کر بھگونے ہے اس طرح انگوراور تھجور کو ملا کر بھگونے سے اور آپ نے (مقام) ججر کے لوگوں کو تحریر فرمایا: نه ملاؤا نگوراور کھجور کو۔

#### شراب کے قدیم برتنوں کے استعال کی ممانعت:

اہلِ عرب مذکورہ بالا برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے۔ آپ نے مذکورہ برتنوں کے استعمال سے اس کیے منع فر مایا کیونکہ ان برتنوں کے استعال کرنے سے شراب استعال کرنے کے زمانہ کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ہجرا یک علاقہ کا نام ہے آ پ نے اہل ہجر کوانگوراور کھجور کو نہ ملانے کے بارے میں حکم تحریر فرمایا۔

٥٥٦٣: أَخْبَرَنَا قُتُنِينَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءِ ٥٥٦٣: ترجمه حديث مابق مِس كرر دِكار عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهٰى عَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهٰى أَنْ يُنْبَذُ الْبُسْرِ وَالتَّمْنَ جَمِيْعًا.

> ٢٣٨٥:باك خَلِيْطُ التَّمْرِ وَالزَّبِيْب ۵۵۲۵: آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ وَعَلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيْمِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ٱبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَعَنِ

> التَّمْرِ وَالْبُسْرِ۔ ٥٥٢٢: اَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْبَاوَرْدِيُّ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ أَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُوْلُ نَهِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ اَنْ يُنْبَذَا جَمِيْعًا.

#### باب: کھجورا ورانگور ملا کر بھگونے کی ممانعت

۵۵۲۵: حضرت ابن عماس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی تھجور اور انگور کواور خشک تھجوراور گدری تھجورکوملانے ہے۔

۵۵۶۷: حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھجور اور انگور سے اور آپ نے ممنوع فرمایا گدری تھجوراورخشک تھجورکوملا کربھگونے ہے ( یعنی ان کی نبیذبنانے ہے۔)



#### 

#### باب: گدری تھجوراورانگورملانا

2014 محرت ابوقیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہ بھگوؤ کچی اور تر تھجور کواور نہ بھگوؤ تر تھجور اور انگور کو ملاکر۔

باب: گدری تھجوراورانگور ملانے کی ممانعت ۵۵۶۸: حضرت جابر ڈاٹیز سے روایت ہے کہ رسول کریم منگا لینٹانے ممانعت فرمائی انگوراور گدری تھجورکوما! کربھگونے سے۔

باب: دوچیزیں ملا کر بھگونے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ایک شے سے دوسری شے کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور

اس طرح نشه جلدی پیدا ہونے کا امکان ہے ۵۵۶۹:حضرت انس بن مالک طافئ سے روایت ہے کہ رسول کریم منافظ نیمین نیاز میں میں سے سے سے سے

مَنْ الْقَيْمُ نِهِ مَمَانِعت فرمانی دواشیاء کوملا کر بھگونے سے کیونکہ ایک دوسری پر قوّت برطان اور میں نے دریافت کیافشیخ (شراب سے متعلق) آپ نے منع فرمایا: اس سے اور آپ براسیجھتے تھے اس گدری کھجور کو جو کہ ایک جانب سے فروخت ہونا شروع ہوگئی اس اندشیہ سے کہ وہ دو کھجور ہیں ہم ایسی کھجور کواگر بھگوتے تو اس جانب سے کان دیتے جو کہ یک جاتی۔

• ۵۵۷: حضرت ابوادریس سے روایت ہے کہ انس بن مالک وہ انٹوز کی ضدمت میں گدری تھجور آئی جو کہ ایک جانب سے پکنے لگی تھی وہ اس کو کاٹنے لگے۔ کاٹنے لگے۔ ٢٣٨٧: بَاب خَلِيُطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيْبِ ١٥٥٤: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْبَى بُنِ آمِنْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ آبِنْ قَتَادَةً عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ لَا تَنْبِذُوا

الزَّهُوَ وَالرُّطُبُ وَلَا تَّنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا۔

ك ٢٣٨٤: اَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي ٥٥٦٨: اَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيْنِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ نَهِى أَنْ يُنْبَدَ الزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهِى أَنْ يُنْبَدَ الزَّبِيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا وَنَهَى اَنْ يُنْبَدَ الْبُسْرُ وَالرَّطُ جَمِيْعًا.

۲۳۸۸:باب ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ اَجْلَهَا نَهَى. عَنِ الْخَلِيْطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوَى اَحَدُهُمَا عَلَى

#### صأحبه

20 الْحَكَةُ اللهِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلْفُلْ عَنْ اَنْسَ عَنْ وَقَاءِ بْنِ اَيَاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلْ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيْدًا يَبْغِى آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَالُتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَائِي عَنْهُ قَالَ صَاحِبِهِ قَالَ وَسَالُتُهُ عَنِ الْفَضِيْخِ فَنَهَائِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكُونَا كَانَ يَكُونَا مَنْ الْبُسُو مَخَافَة اَنْ يَكُونَا شَيْئِينِ فَكُنَا نَقْطَعُهُ .

٥٥٤٠ أَخْبَرَنَا سُويُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللهِ
 عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ آبِي إِذْرِيْسَ قَالَ شَهِدْتُ
 آنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتِى بِبُسْرٍ مُذَنَّبٍ فَجَعَلَ يَقُطَعُهُ

, و منه



بالتَّذُنُو بِ فَيُقُرَضُ-

٥٥८٢: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنَ آنَسِ آنَّهُ كَانَ لَا يَدُعُ شَيْئًا قَدْ اً وْ طُلِّ اللَّا غَزَلَهُ عَنْ فَضِيْخِهِ -

٢٣٨٩: بَابِ اَلتَّرَخُّصُ فِي انْتَبَاذِ الْبُسُرِ رد ري رودي دو ريگر وحدة و شربه قبل تغيره

في فَضيَخِهِ

٥٥٤٣: ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِيَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنْ آبِي قَتَادَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ.

ممانعت کی وجہ:

کیونکہ اس طرح ملا کر بھگونے سے نشہ جلدی پیدا ہونے کا امکان ہے اس وجہ سے احتیاطاً کی کھجور اور تر تھجور کو ایک ساتھ ملا کر بھگونے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔

٢٣٩٠: بَابِ الرَّحْصَةُ فِي الْاَنْتِبَاذِ فَي الْاَسْقِيَةِ

الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفُواهِمَا

۵۵۷۳: آخْبَرَنَا يَحْييَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً حَدَّثَهُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ خَلِيْطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيْطِ الْبُسُرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ لِتُنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى

ا ٥٥٤ : أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ ١٥٥٠ : حضرت قياده وَاللَّيْ في طرت الس والله تعم فرمات بُن أَبِي عَرُوْبَةً قَالَ قَتَادَةً كَانَ أَنَسٌ يَأُمُونًا عَظِيم كواس تَعْجِر كَ كُتْرِنْ كَاجُو كدايك جانب سے يك جاتى

3041: حضرت النس وللفؤے روایت ہے کہ وہ تھجور جس قدر پختہ ہوتی تواسی قدر کھجور نکال دیتے اس فیج (شراب کی ایک قتم) میں سے واضح رے کہ یہ گدری تھجور کی نبیذ کوبھی کہتے ہیں۔

باب: صرف گدری تھجور کو بھگو کرنبیذ بنانے اوریپنے کی ا جازت جب تک که اس شیخ میں تیزی اور جوش پیدا

۵۵۷۳ : حضرت ابوقیاده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول كريم مَنْ فَيْنِمْ نِهِ ارشاد فر مايا: نه بعگوو کچی اور تر تھجور کوايک ساتھ ملاکر اورنه بي گدري تھجوراورانگورکوملا کرليکن ہرا بيک والگ الگ بھگوؤ۔

باب:مشکوں میں نبیذ بنانا کہ آ کے سے جس کے مُنہ

بند ھے ہوئے ہول

۵۵۷۴: حضرت ابوقیادہ طِائِنَهُ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی کچی اور خشک تھجور ملا کر بھگونے ہے' گدری اورخشک تھجور ملا کر بھگونے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلمنے فر ما یا: تم لوگ ہر ایک کوعلیجد ہ علیجد ہ بھگو ؤ ان مشکول میں کہ جن کے مُنہ باندھ دیئے جائمیں تا کہ اس میں کیڑا اور کھی داخل نہ



حِدَتِهِ فَي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفُواهِهَا۔

٢٣٩١؛ بَاب التَّرخُصُ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحُلَّهُ مَالْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحُلَّهُ الْتَبْدِيِ الْتَمْرِ وَحُلَّهُ عَنْ الْمُعْرِقِ الْكَبْدِيِ قَالَ الْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ السَمَاعِيْلَ بْنَ مُسْلِمِ الْمُبْدِيِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ ابْنُ سُعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُخْلَطَ بُسْرٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُخْلَطَ بُسْرٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُخْلَطَ بُسْرٌ وَقَالَ مَنْ بَسِمْرِ اوْ زَبِيْبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشُوبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمُوا فَرُدًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ قَرْدًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمُوا فَرُدًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

٢٣٩٢: باب إنتِبادُ الزّبيب وَحُلَه

2024: آخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عِكْرَمَةَ بُنِ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَالتَّمْرُ وَ قَالَ الْبُدُوْ اكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

٢٣٩٣: باب الرَّحْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسُوِ

٥ ١٤٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب المراب كاتب ا

بو ـ

باب:صرف کھجور بھگونے کی اجازت ہے متعلق

۵۵۷۵ حضرت ابوسعید خدری خاند سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مما نعت فرمائی گدری تھجور کو خشک تھجور کے ساتھ ملانے سے اور فرمایا جو خض ساتھ ملانے سے اور فرمایا جو خض ان کو بینا چاہتو ہرایک کوعلیحدہ اور انگور کو علیحدہ اور انگور کو علیحدہ اور انگور کو علیحدہ ۔

2021: حفرت ابوسعید خدری بڑیٹؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگیٹیٹر نے ممانعت فرمائی گدری تھجور کوخشک تھجور کے ساتھ ملانے سے یا نگور کو تھجور کے ساتھ ملانے سے اور فرمایا جو شخص ان کو بینا چاہے تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ہے

#### باب: صرف انگور بھگونا

2042: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مما نعت فرمائی گدری تھجور اور انگوریا گدری اور خشک تھجورکوملا کر بھگونے سے اور فرمایا بھگوؤ ہرا یک کوعلیحدہ علیحدہ۔

باب: گدری تھجور کوعلیحدہ پانی میں بھگونے کی اجازت ہے متعلق

۵۵۷۸: حفزت ابوسعید خدری رضی اللّه تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ

حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْن عِمْرَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِني أَنْ يْنَبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسُرُ وَقَالَ انْتَبِذُوا الزَّبِيْبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالبُّسُرَ فَرْدًا قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ٱبُوْ كَثِيْرِا سُمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ۔

٢٣٩٨: بَابِ تَأُويُلُ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ تُمَرَاتٍ وَمِن تَمَرَتِ النَّخِيل وَالأَعْنَاب تَتَخِذُونَ مِنهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا ٥٤٥٨: ٱخْبَرَنَا سُوِّيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ. الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ كَشِيْرٍ حِ وَٱنْبَانَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفُيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْآوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا آَبُوْ كَثِيْرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُوٰلَ اللَّهِ ﷺ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَ قَالَ سُوَيْدُ

شراب کی حرمت اور حلت:

فِيْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَ تَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنبَةُ.

وے دی گئی۔اس لیے بیآیت کریمہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور شراب حرام ہونے سے متعلق آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس آیت کریمہ میں لفظ سکر سے مراد خمر یعنی شراب ہے جو کہ تھجور اور انگور دونوں سے تیار کی جاتی ہے اور جس آیت کریمہ سے بمیشہ کے لیے شراب حرام قرار دی گئی وہ ہیہے: یا آیٹھا الّذِینَ امّنُوا اِنّعَا الْخَدْرُ وَالْمَیْسِرُ جیسا که زهرالربی میں ہے:قوله نزل بنزول تحريم الحمر الاية المذكوره في اول كتاب الاشريه و آيت المائدة:يَ**آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَم**ر . د. د. و عاشیه نسا گیص:۸۲۱ مطبوعه نظامی کانپور ـ والمیسیر ٔ حاشیه نسا گیص:۸۲۱ مطبوعه نظامی کانپور ـ

واضح رہے کہ جس وقت آیت کریمہ: و مِنْ شَمَرَاتِ نازل ہوئی تواس وقت شراب کااستعال حلال تھااس کے بعد شراب حرام قرار

رسول کریم شانتین نے ممانعت فرمائی تھجوراورانگور کوملا کر بھگونے ہے اور فر مایا:انگور کوعلیجد و بھگوؤ اور کھجور کوعلیجد ہ بھگوؤ اور گدری کھجور کوعلیجد ہ ىجىگوۋ ـ

#### ماب: آیت کریمه:

وَ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاعْنَابِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًّا وَ رِزْقًا حَسَنًا كَتْفير

8009: حضرت ابو بريره والتنفي بيان كرت بين كدرسول الله فالليفات فر مایا بخمر کامصداق ان دو درختوں کی شراب ہے تھجوراورا تگور۔

٥٥٨٠: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ٥٥٨٠ : حضرت ابو مريره والنَّفَ بيان كرتے جي كه رسول الله صلى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيِيَ بْنِ أَبِي اللَّه عليه وسلم في فرمايا خمر كامصداق ان دو درختول كي شراب يحجور



المراف الماف الماف المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ ٱبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اوراتُلور. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّحْلَةِ وَالْعِنبَةِ

> ٥٥٨١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبَى قَالَا السَّكُرُ خَمْرٍ \_

٥٥٨٢: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكُّرُ خَمْرٌ۔

٥٥٨٣: أَخْبَرَنَا السَّحْقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْزٌ عَنْ حَبِيْبٍ وَهُوَ ابْنُ اَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ السَّكُرُ خَمْرٌ.

٥٥٨٣: اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكُرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ.

٢٣٩٥: بَابِ ذِكْرُ أَنُواعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَا نَتُ

٥٥٨٥: أَخْبَرَنَا يَعْقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْحَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَوِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اَلَّا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِيَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالنَّمْوِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لے۔ وَ الْخَمْرُمَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

> ٥٥٨٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ انْبَانَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ زَكَرِيًّا وَاَبِيْ حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ

ا ۵۵۸ : حضرت ابو ہر پر وجھٹو بیان کرتے میں که رسول الله مُن تَلاَعُ نے فر مایا خمر کامصداق ان دودرختوں کی شراب ہے کھجوراورانگور۔

۵۵۸۲:حضرت سعید بن جبیر دانین ہے مروی ہے کہ سکر شراب ہے۔

۵۵۸۳:ابراہیماورحفرت سعیدین جبیر ( تابعی ) نے بیان کیا کے سکر خمر یعنی شراب ہے۔

۵۵۸۴: حضرت سعيد بن جبير سے روايت بے انہول نے بيان فر مایا:سکرحرام ہےاوراحچی روزی حلال ہے۔

باب: جس وقت شراب کی حرمت ہوئی تو شراب کون کون سی اشیاء ہے تیار کی جاتی تھی؟

۵۵۸۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جبکہ آپ مدینہ منورہ كمنبر يرخطبه يره رب تھے۔ آپ نے كہا: اے لوگو! ديكھوجس روزشراب حرام ہوئی تو یانچ اشیاء سے شراب تیار کی جاتی تھی انگور' تھجور'شہد' گیہوں اور ہو اورشراب وہ ہے یعنی خمر جو کے عقل ڈ ھانپ

۵۵۸۲: حضرت عبدالله بن عمر اللهاسي روايت ب كه ميس في حضرت عمر طلیخا سے سنا وہ رسول کریم منگافیائم کے منبر برفر ماتے تھے کہ حمد وصلوٰ ۃ کے بعد معلوم ہو کہ جس وقت شراب کی حرمت ہو کی تو وہ یانچ



اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جِيزوں سے تيار كى جاتى تھى انگور گيبوں اور بو سے اور تھجور وشبد وَسَلَّمَ يَقُوْلُ آمًّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا \_ \_\_\_ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ

وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ۔

٥٥٨٤: أَخْبِرُنَا آخُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِى حَصِيْنِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ ۚ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِسَبِ

٢٣٩٦:باب تُحريمُ الأشربةِ المسكرةِ مِنَ ورو المُوروب كَانَتْ عَلَى اخْتِلاَفِ

أجناسها لشاربيها

٥٥٨٨: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ َّنَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بُن عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ ٱهْلَنَا يُنْبِذُوْنَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَإِذَا ٱصْبَحْنَا شَرِبُنَا قَالَ ٱنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَأُشُهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ ٱنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ فَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ وَٱشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ إِنَّ ٱهْلَ خَيْبَرَ يَنْبِذُوْنَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَ يُسَبُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمُرُ وَإِنَّ آهُلَ فَدَكِ يَنْبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّوْنَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتَّى عَدَّ اَشْرِبَةً اَرْبَعَةً اَحَدُهَا الْعَسَلُ-

نام بدلنے سے حرمت ختم نہیں ہوتی:

فد کورہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نشہ آور شے کا نام تبدیل کرنے سے اس شے کی حرمت ختم نہیں ہو جاتی جس شے میں نشہ ہواس کامعمولی حصہ بھی پینا حرام ہے۔لقولہ علیہ السّلام ((کل مسلکر حرام .....)) واضح رہے کہ دیگرا حادیث میں فر مایا گیا کہ قیامت ہے قبل لوگ شراب کا نام تبدیل کردیں گے اور نام بدل کراس کو پئیں گے ایسا گیں پر بخت لعنت فر مائی گئی۔

۵۵۸۷: حفزت عبدالله بن عمر پن اے روایت ہے کہ شراب یا گئے اشیاء ہے بتی ہے تھجور' گیہوں اور جو اور شہداور انگورے۔

باب: جوشراب غلّه پایچلوں سے تیار ہوا گر چہوہ تسي قتم كا هوا كر

اس میں نشہ ہوتو وہ حرام ہے

۵۵۸۸: حضرت ابن سیرین سے روایت ہے ایک آ دمی حضرت عبدالله بن عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: ہمارے لوگ ہمارے واسطے ایک شراب بھگوتے ہیں شام کو پھر صبح کو ہم لوگ اس کو یتے ہیں۔عبداللہ واللہ فاللہ نے فرمایا: میں تم کومنع کرتا ہوں نشدلانے والی شے سے (لعنی ہرایک نشہ آور شے سے روکتا ہوں) کم ہو یازیادہ اور میں گواہ بنا تا ہوں اللہ کو تجھ پر کہ میں منع کرتا ہوں نشہ لانے سے کم ہویا زیادہ اور میں گواہ بنا تا ہوں اللّٰہ کو تجھ پر کہ خیبر کے لوگ فلال فلال اشیاء سے شراب تیار کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کا نام بداور بدر کھتے ہیں حالانکہ وہ خمر (شراب) ہے اور فدک کے لوگ فلاں فلال اشیاء کی شراب تیار کرتے ہیں اور اس کے نام پدر کھتے ہیں حالانکہ وہ خمر ہے ای طرح چارتیم کی شرابوں کو بیان کیاان میں ایک شہد کی شراب تھی۔





## ٢٣٩٧: باب إثْبَاتُ إِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلّ مُسْكِدِ مِنَ الْكَشُرِبَةِ

٥٥٨٩: ٱخْبَرَنَا سُوَّيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خُمْرٌ. ٥٥٩٠: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمٰلِ بْنِ مَهُدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ آخْمَدُ وَهٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. اه ۵۵: أَخْبَرَنَا يَخْيِيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ آَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِوٍ خَمْرٌ. ٥٥٩٢: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَبْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْوٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ۔ ٥٥٩٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَالَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلِّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ

٢٣٩٨: بكب تَحْرِيْم كُلِّ شَرَابِ ٱسْكَرَ ٨٥٥٩: ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٱلْمُشَى قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ

## باب: جس شراب میں نشہ ہووہ خمر ہے اگر چہوہ انگور ہے تيارنه کی گڻي ہو

۵۵۸۹ . حضرت عبدالله بن ممريضي الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہرا یک نشہ لانے والی شے حرام ہے اور ہر ایک نشہ لانے والی شے خمر

۵۵۹۰: ترجمه گذشته صدیث کے مطابق ہے (اس میں بیاضافہ ہے کہ ) حضرت حسین بن منصور نے قتل کیا کہ حضرت امام احمد بن صنبل مینید نے فر مایا نہ حدیث سجیح ہے۔

۵۵۹۱: ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے۔لیکن زیر نظر حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نشہ آور شے حرام

٥٥٩٢: ترجمه سابق حديث كي مطابق ہے۔

٥٥٩٣: حضرت ابن عمر ين الله عدوايت بكدر سول كريم من الله الم فرمایا: ہرایک نشه آورشراب حرام ہے۔ ہرنشہ لانے والی شراب خر

باب: ہرا یک نشدلانے والی شراب حرام ہے ۵۵۹۳: حفرت عبدالله بن عمر بالله سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَافِينَا فِي ارشاد فرمايا: ہرايك نشدلانے والى شےحرام ہے۔





سَلَمَةَ عَنِ ابُنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٥٥٥٥ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُنَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُن سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَالَّهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَالَّهُ اللهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَالَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَالَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

٥٥٩٢: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدَّبَاءِ وَالْمُوزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكَرٍ حَرَامٌ. ٥٥٩٤: أَخْبَرَنَا آبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَبِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُنْتَبِذُوا فِي الدَّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وُكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -۵۵۹۸: ٱخْبَرَنَا اِسْلِحَقُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ وَ قَتَیْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكُرَ فَهُو حَرَاهُ قَالَ قُتْيَبَةٌ عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٥٥٩٩: ٱخْبَرَنَا قُتْيَبَةُ عَنْ مَالِكٍ حِ وَ ٱنْبَانَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ انْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسْكَرَ حَرَاهٌ اللَّفْظُ

٥٢٠٠ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبُدُاللّٰهِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ

۵۵۹۵:اس مدیث مبارکه کاتر جمه سابقه صدیث کے مطابق ہے۔

۵۵۹۲: حضرت ابو ہر رہ بڑائی ہے روایت ہے کدرسول کریم مُنَافِیا آنے ممانعت فرمائی تو نبی لاکھی اور روغنی باس میں نبیذ تیار کرنے سے اور ارشادفر مایا: جوشے نشہ بیدا کرے وہ حرام ہے۔

2092: حفزت عائشہ صدیقہ طاقیا ہے اس مضمون کی روایت منقول ہے لیکن اس میں روغنی برتن کا تذکرہ نہیں ہے۔

۵۵۹۸: حفرت عائشہ صدیقہ فی است روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوشراب نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

۵۵۹۹: حضرت عائشہ صدیقہ فی شاہدے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے شہد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا: جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

۵۱۰۰: حفرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه تَا تَا اَلْهُ عَلَيْهُ اِسْتُ عَلَیْهُ اِسْتُ عَلَیْهُ اِللّٰهِ عَلَیْهُ اِللّٰهِ عَلَیْهُ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اِللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰ



ا ۲۰ ۵: ترجمه گذشته حدیث کے مطابق ہے۔

من نبا كَ شريف جلد وم

شَرَابٍ ٱسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِيْعُ مِنَ الْعَسَلِ.

۵۲۰۱: آخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُوُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ آبِى سَلَمَةً عَنْ عَانِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا آنَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْبِنْعُ فَقَالَ كُلُ شُرَابٍ

ٱشْكَرَ حَرَمٌ وَالبِتْعُ هُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ.

٥٦٠٣: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَلِى ابْنِ الْهَيْشَمِ عَنْ آبِي سُويْدُ بُنِ مَنْجُوْفِ وَ عَبْدُاللَّهِ بُنَ الْهَيْشَمِ عَنْ آبِيهِ دَاوْدَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى الله مُسْكِر حَرَاهٌ۔

۵۲۰۲: حضرت ابوموی مٹائیڈ ہے روایت ہے کدرسول کریم مٹائیڈ آنے ارشاد فرمایا: ہرا یک نشدلانے والی شے حرام ہے۔

۵۶۰۳ : حضرت ابوموی طافین سے روایت ہے کہ رسول کریم منگافیؤ کہنے ہے کہ معاذ جھرت معاذ جھرت معاذ جھرت معاذ جھرت معاذ طابق ہے کہ مایا آ پہم کواس ملک میں جھیجتے ہیں کہ جہاں پرلوگ شراب بہت زیادہ چیتے ہیں آ پ نے فرمایا جم کھی پیولیکن وہ شراب نہ پیوجو کہ نشر کے۔

#### غيرنشها ورمشروب:

ندکورہ حدیث شریف سے شراب کا جواز مرادنہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ مشروب ہے کہ جس میں نشہ نہ ہواوراس طرح کی نبیذ استعال کرنا کہ جس میں نشہ نہ ہوچاہے وہ تھجور کامشروب ہویاانگور کا یا دونوں کا وہ پی لینا درست ہے جب تک اس میں نشہ پیدا کرنے کی کیفیت نہ ہوحدیث سے یہی مرادے۔

310° : أَخْبَرُنَا يَحْيَى بُنُ مُوْسَى الْبَلْحِيُّ قَالَ حَدِّثَنَا اَبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْآيَامِیُّ عَنْ اَبِی بُرْدَةَ عَنْ اَبِی مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

٥٦٠٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَنْبَانَا

۵۲۰۵: حضرت اسود بن شیبان سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے

الْاَسُوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوِسَى قَالَ سَمِغْتُ عَطَاءً سَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَوْكَبُ اَسْفَارًا فَتَبُرُزُ لَّنَاالْاَشْرِبَةُ فِي الْاَسْوَاقِ لَا نَدُرِىٰ مَا أَوْ عِيَتُهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ فَذَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيْدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُوْلُ

٥٢٠٦: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هُرُوْنَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ۔

يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلَثُةً وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَاهٌ-

حضرت عطاء ہے عرض کیا ہم لوگ سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ بازاروں میں شراب فروخت ہوتے ہوئے ویکھتے ہیں لیکن ہم لوگول کو اس كاعلم نبيس كه وه شراب كن برتنول مين تيار بهوني تھى؟ حضرت عطا نے فر مایا: جوشراب نشدلائے وہ حرام ہے کچمروہ آ دفی کچھ فاصلہ پر گیا حضرت عطاء نے فر مایا میں جس طرح کہتا ہوں وہ اس طرح ہے اور نشہ پیدا کرنے والی ہرشے حرام ہے۔

۵۶۰۷: حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہرا یک نشہ لانے والی شراب

عربن المعبريًا سُويْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ١٠٥٥: حضرت عبد الملك بن طفيل في بيان كيا كه حضرت عمر بن عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ اللِّنَا عبدالعزيز رحمة الله عليه نے ہم كوتحرير فرمايا بتم لوگ طلاءكو نہ پو عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلَاءِ حَتَّى جس وقت تك اس كے دو حصے نہ جل جائيں اور ايك حصد باقى ره

خلاصة الباب الم من عربن عبدالعزيز ميد بن أمير ك ضلفاء من سه بن اور حديث بالامين ندكور لفظ طلاء كى تشریح پیہے کہ طلاءاس شراب کو کہا جاتا ہے کہ جس کوآگ پر رکھ دیا جائے پھراس کو جوش دیا جائے یہاں تک کہ اس میں گاڑھا پن اورغلظت ببدا ہوجائے۔

> ٥٦٠٨: آخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَاّنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزَنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةً كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

٥ ٢٠٩: أُخْبَرَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُّوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طُلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ـ

٢٣٩٩: بكب تَفْسِيرُ الْبَتْعِ وَالْمِزْدِ

٥٧١٠: اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ الْآجُلَحِ قَالَ حَلَّقَنِيْ أَبُوْ بَكُرِ بْنُ آبِيْ مُوْسَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۵۱۰۸ : حفرت صعق بن حزن سے روایت ہے کد حفرت عمر بن عبدالعزيز مينية نے حضرت عدى بن ارطات كوتح ريكيا كه برايك نشه

کرنے والی شےحرام ہے۔ ٥١٠٩: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سیروایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرایک نشه کرنے (لانے) والی شراب حرام ہے۔

باب: بتع اور مزر کوسی شراب کو کہا جا تا ہے؟

١٥٠٥: حضرت ابوموى والفيز بروايت م كدرسول كريم مَا تَالِيمُ أَن مجھ کو یمن کی جانب روانہ فر مایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! و ہاں پرشراب ہوتی ہیں تو میں کون می شراب پیوں اور کون می





إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِهَا اَشُوبَةً فَمَا اَشُوبَةً فَمَا اَشُوبَةً فَمَا اَشُوبَةً وَالْمِزْرُ اللهِ إِنَّا الْمِنْعُ وَالْمِزْرُ قَلْتُ اَمَّا الْمِنْعُ فَلَيْدُ الْعَسَلِ قَالَ وَمَا الْمِنْعُ فَلَيْدُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ فَنَبِيْدُ الدُّرَةِ فَقَالَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُرَبُ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرًا فَايِنِي حَرَّمْتُ كُلُّ مُسْكِرًا

الا 3: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَضَيْلِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَشَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥٩١٢: اَخُبَرَنَا آبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ قَالَ آخْبَرَنِی آبِی قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ نافع عَنِ ابْنِ طَاؤسٍ عَنْ آبِیْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَّبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ آیَةَ الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌّ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَیْتَ الْمِوْرَ قَالَ وَمَا الْمِوْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعْمُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

٥٦١٣: أُخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ قَالً حَدَّثُنَا ابُوْ عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْمُحُونِرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيْلَ لَهُ الْمُحُونِرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ فَقِيْلَ لَهُ الْمُتَعَانِيْهِ الْمُلَادُقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُاذَقَ وَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \_

۱۹۷۱: حضرت ابوموی واقع سے روایت ہے کہرسول کریم منافیظ نے مجھکو ملک یمن کی جانب بھیجا تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہاں پر شراب ہوتی ہیں جس کو تع اور مزر کہا جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا: تبع کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: ایک شراب شہد سے تیار ہوتی ہے اور مزر نامی شراب بھوست تیار کی جاتی ہے۔ آپ نے فر مایا: جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

2717: حفرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا پھر آیت خمر کونقل فر مایا ایک شخص نے دریا فت کیا: یا رسول اللہ! مزر کے متعلق کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: مزر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: وہ ایک دانہ ہے جو کہ ملک میں میں تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے فر مایا: اس میں نشہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

۵۱۱۳ : ابوالجوریہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس ﷺ سے کسی نے دریافت کیا باذق کے متعلق فتو کی صادر فرمائیں انہوں نے کہا باذق حضرت محمد طالعی آئے کے وقت میں نہیں تھا جونشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

## باذق کیاہے؟

واضح رہے کہ حدیث میں مذکور لفظ باذق ایک فاری لفظ ہے بیا لیک الیی شراب ہوتی ہے کہ جس کو پچھ پکایا جائے اور باذق شراب سے متعلق تھم بیہ ہے کہا گراس میں نشہ پیدا ہوجائے تو حرام ہے ور نہیں ۔ شروحات حدیث میں اسکی تفصیلی بحث ہے۔



# سنن نما أن شريف جلد وم

### ۲۵۰۰: باب تَحْرِيْمُ كُلِّ شَرَابٍ ٱشْكَرَ كَثِيرُهُ

٥٦١٣: اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمِي يَعْنِي اَبْنَ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْمِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّبِي عَنْ اللَّبِي عَنْ اللَّبِي عَنْ اللَّبِي قَلَا قَالَ مَا اللَّمِي اللَّبِي قَلَا لَكُونُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ -

١٩٧٦: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمَّادٍ قَالَ عَدَّنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الصَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكِيْرٍ عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكِيدٍ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَلِيْلِ مَا مَسْعُدٍ عَنْ اَبِيْهِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَلِيْلِ مَا مَسْعُدٍ تَخِيْرُهُ .

١٤٥ أُخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ حَالِدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ آخْبَرَنِی خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ آنَ عَبْدِاللهِ بُنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى دُبَّاءٍ فَجْنَتُهُ بِهِ فَقَالَ آذَنِهِ فَاذَنَيْتُهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ هُو لَذَا هُو يَنِشُ فَقَالَ اصْرِبُ بِهِذَا الْحَائِطُ فَإِنَّ هَذَا الْحَائِطُ فَإِنَّ هَذَا الْحَائِطُ فَإِنَّ هَذَا اللهِ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ آبُولُ عَبْدِالرَّحُمٰنِ وَفِي هَذَا دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيْمِ السَّكِرِ عَلَى اللهِ وَكِيْلِهِمُ السَّكِرِ السَّكِرِ اللهُ وَالْيَوْمُ اللهَ عَلَى تَحْرِيْمِ السَّكِرِ قَلْمُ اللهُ وَالْيَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْيُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْيُومُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْيُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْيُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

## باب جس شراب کے بہت پینے سے نشہ ہواں کا کچھ حصہ بھی بینا حرام ہے

۵ ۱۱۴ : حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شراب کا بہت پینا نشه پیدا کرے اس کا سچھ حصه بھی پینا حرام سر

، ۵۲۱۵: حضرت سعد جلیفی سے روایت ہے کہ رسول کریم مُلیفیفی نے ارشاد فرمایا میں تم کومنع کرتا ہوں شراب کے پچھ حصہ کے بھی پینے سے جس کا بہت بینا نشہ پیدا کرے۔

2117: حضرت سعد طلفیزے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی منع فرمایا شراب کے مجھ حصبہ پینے سے جس کا بہت پینا نشہ پیدا کرے۔

١٦٥٥ : حفرت ابو ہر برہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ جھ کوئلم تھا کہ رسول
کریم مکائٹؤ ہروزہ رکھتے ہیں چنانچہ میں آپ کے روزہ افطار کرنے
کے وقت نبیذ لے کر حاضر ہوا جس کو کہ میں نے کدو کے تو نے میں
بنایا تھا۔ جس وقت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: تم اس کو
نز دیک لاؤ' میں نز دیک لے گیا' اِس میں اُس وقت جوش آ رہا
تھا۔ آپ نے فرمایا: تم اس کو دیوار پر پھینک دو۔ بیتو وہ تحض پے گا
کہ جس کواللہ تعالی اور قیامت پر یھین نہیں۔ حضرت امام نسائی کہو اللہ اُسے
نے فرمایا: بید دلیل ہے اس بات کی کہ نشہ لانے والی شراب حرام
ہویا زیادہ اور و بیانہیں ہے کہ جیسے حیلہ کرنے والے لوگ
اینے واسطے حیلے پیدا کرتے ہیں کہ آخر گھونٹ کہ جس کے بعد نشہ





تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ السُّكرِ بِكُلِيَّتِهِ لَا يُحُدُّثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْأَخِرَةِ دُوْنَ الْأُولَى وَالنَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيْقُ۔

## ١٠٢٥: بَابِ النَّهُيُّ عَنْ نَبِيْذِ الْجَعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يَتَنَخَذُ مِنَ الشَّعِيْر

۵۲۱۸: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ دُرِيْقٍ عَنْ اَبِي إِسْحٰقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ عَنْ عَلْيٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَبِسِيِّ وَالْقَبِسِيِّ وَالْقَبِسِيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَاللّٰجِعَةِ.

٥٢١٩: آخُبَرَنَا قُتُنْيَةُ قَالَ حَلَّتُنَا عَبْدُالُوَاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ ابْنُ سَمِيْعِ قَالَ حَلَّتَنِيْ مَالِكُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لَعِلِّي بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَةُ انْهَنَا يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# ٢٥٠٢:بَابِ ذِكُرُ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنِّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ

٥٢٢٠: أُخْبَرُنَا قُتُيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِيْ تُوْرِ مِنْ حِجَارَةً۔

پیدا ہوحرام ہے اور پہلے گھونٹ تمام حلال ہیں جن سے نشہ نہیں ہوا تھا اور علا، کا اس پر اتفاق ہے کہ بالکل نشہ آخری گھونٹ سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پہلے گھونٹ جو پنے ان سے بھی نشہ ہوتا س

## باب: بَو کی شراب کی ممانعت مے متعلق

۵۱۱۸: حفرت علی کرم الله وجهه سے روایت نے مجھ کومنع فر مایا رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے سونے کے چھلے اور ریشی کپڑا پہننے سے اور سرخ رنگ کے زین پوش پر چڑھنے سے اور جو کی شراب پینے سے

2119: حفرت صعصعہ بڑاٹؤ نے بیان کیا حضرت علی بڑاٹؤ سے کہ اے امیر المؤمنین! ہم کو ان اشیا ہے منع کروجن اشیاء سے رسول کریم منگائیؤ کے تم کو منع فر مایا اس پر انہوں نے کہا ہم کو منع فر مایا رسول کریم منگائیؤ کے نے تم کو دو کی شراب کا تذکر ونہیں فر مایا۔

## باب:رسول کریم مَنَّاتَیْنَا کُھے گئے کن برتنوں میں نبیذ تیار کی جاتی تھی ؟

۵۶۲۰: حضرت جابر ٹالٹنز سے روایت ہے کدرسول کریم منا لینٹر کے لئے نبیذ بھگویا جاتا تھا پھر کے کونڈ ہے میں۔

باب:ان برتنوں سے متعلق کہ جن میں نبیذ تیار کرنا ممنوع ہے۔مٹی کے برتن (اس میں تیزی جلدی آتی





## اشربتها كاشتكاده فيها

النَّهِي عَنْ نَبِينِ الْجَرِّ مُفْرَدًا

ا٥١٢: أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنْ طَاوُسِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ ، لِابْنِ عُمَرَ آنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمُ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

۵۲۲۲: آخْبَرَنَا هَرُوْنُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ آبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِيٰ آبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَا سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ آنَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرّ قَالَ نَعَمُ زَادَ إِبْرَاهِيْمَ فِي حَدِيْثِهِ وَالدُّبَّاءِ۔

٥٢٢٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُيْنَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنُ نَبِيلُهِ الْجَرِّدِ

٥٩٢٣: ٱخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْذِ الْجَرُّ-

## ایک خاص شراب کی ممانعت:

مطلب یہ ہے کہ اس میں نبیذ بنانے سے منع فر مایا اور جرسے مرادمٹی کا وہ برتن ہے کہ جس پر لا کھ چڑھی ہو۔

خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالُعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ آسِيْدٍ الطَّاحِيَّ فرمايا: آپ نے اس منع فرمايا --بَصْرِتٌ يَقُوْلُ سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

# ہے) میں نبیذ تیار کرنے کے ممنوع ہونے ہے متعلق

#### حدیث کا بیان

١٩٢١: حفرت طاؤس مينية سے روایت ہے كدالك شخص ك حضرت عبدالله بن عمر الله عن دريافت كيا كيارسول كريم ملى في أفي مٹی کے برتن سے نبیز تیار کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہول نے فر مایا جی ہاں! اِس پر حضرت طاؤس نے بیان کیا خدا کی متم! میں نے يه حضرت عبدالله بن عمر النفيات سا ہے۔

۵۲۲۲: حضرت طاؤس میسیاسے روایت ہے کدایک شخص نے حضرت عبدالله بن عمر واللها عدريافت كيا كيا رسول كريم من اليكاف ا مٹی کے برتن سے نبیز تیار کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فر مایا: جی ہاں! اِس پر حضرت طاؤس نے بیان کیا خدا کی قتم! میں نے یہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے سنا ہے اور تو نے کی نبیذ سے بھی منع فرمایا به

٥٦٢٣: حضرت ابن عباس رفي سے روايت ہے كدرسول كريم مَنْ لَيْنِكُمْ نے جرکی نبیذ (یعنی مٹی کے گھڑے میں) بنانے سے بھی منع فرمایا

١٢٢٥: حضرت ابن عمر الله اسے روایت ہے كدرسول كريم مالي الله كان منع فر ماماهنتم ہے میں نے عرض کیا:

٥٦٢٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ٥٦٢٥: حضرت عبدالعزيز بن اسيد سے روايت ہے كه حضرت عبدالله بن زبیر والنیز ہے کسی نے دریافت کیا جرکی نبیذ کے متعلق توانہوں نے



سنن نما كي شريف جلد وم

١٩٢٢: آخبَرَنَا آخمَدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَلِيّ ابْنِ مُنْجُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ آبِي عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ مَهْدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ آبِي عَبْدِاللّٰهِ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ أَبْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَالُنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَمْرَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كَلُهُ مُرَولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كَرُحُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَدَوِد.

2 النَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عَنْ رَجُلِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عَنْ رَجُلِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الْبَحِرِ فَقَالَ حَرَّمَهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سِمِغْتُهُ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ سِمِغْتُهُ فَاتَ مَا هُو قُلْتُ سُئِلَ عَنْ سَيْدٍ الْجَرِ فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرِ قَالَ كُلُّ صَلَى الْجَرِ قَالَ كُلُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَمَا الْجَرِ قَالَ كُلُّ مَنْ مَدَرِ.

#### وره رو ۲۵۰۴:الجر الاخضر

۵۱۲۸: أَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ دَاوُدَ قَالَ آبُونُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوْفِي يَقُولُ نَهْلِي رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى عَنْ نَبِيْدِ الْحَجْرِ الْآخْصَرِ قُلْتُ فَالْآبْيَضُ قَالَ لَا آذُرِيْ۔ الْحَجِرِ الْآخْصَرِ قُلْتُ فَالْآبْيَضُ قَالَ لَا آذُرِيْ۔

٥٩٢٩: أَخْبَرَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ٱنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ السُّخْقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ آبِي آوْفَى يَقُوْلُ

2717 دسترت معید بن جبیر جی نین سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوں ہے دریافت کیا جرکی نبیذ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا: رسول کریم شاہر کیا جرکی نبیذ کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا: رسول کریم شاہر کیا ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بات من کر میں حضرت ابن عباس بی نین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا: میں نے آج ایک ایسی بات ہے کہ جس کومن کر تعجب ہوا۔ اس پر انہوں نے قرمایا: وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا: میں نے حضرت کی تعمل دریافت کیا تو عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہا ہے جرکی نبیذ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے حرام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: جو برتن می کا فرمایا: جو برتن می کا فرمایا: جو برتن می کا

2916: ترجمہ مابق کے مطابق ہے۔ حضرت سعید بڑاتین نے کہا جس وقت میں نے حضرت ابن عمر بڑاتین ہے سنا تو مجھ پرگراں ہوا پھر میں حضرت ابن عباس بڑاتین کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: حضرت ابن عمر بڑاتین سے ایک بات دریافت کی گئی مجھ کو وہ بات بہت بڑی (عجیب) گئی آخرتک۔

## باب: ہرے رنگ کے لاکھی برتن

۵۱۲۸: حضرت ابن ابی اونی سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنَّ الْبِیْزِ نے ممانعت فرمائی ہرے رنگ کے لاکھی کے برتن کے نبیذ سے۔ میں فے عرض کیا: اور سفید برتن سے۔ انہوں نے فرمایا: میں واقف نہیں ہوں۔۔۔

3479: حضرت ابن ابی او فی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہرے رنگ اور سفیدرنگ کی جرسے (اس لفظ کے معنی گذر کے ہیں )۔



نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الْاَحْضَرِ

٥١٣٠ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِي رِجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيْذِ الْحَرِّ آحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدُ حَدَّثَنَا مَنْ لَمُ يَكُذِبُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهْى عَنْ نَبِيْذِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيْرِ -

2000: بَكَبُرُنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا اللَّهِ آءِ
الاد: آخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّثَنَا اللهِ
قاؤدَ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ
طاوس عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ

2 ( ٤ - اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ حِسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَنُ حِسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الدُّبَّاءِ۔

٢٥٠٧: بَاب النَّهيُّ عَنْ نَبِيْدِ النَّبَاءِ دوري والمزفت

٥٦٣٣: اَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنِى يَعْنِي وَلَى حَدَّثَنِى يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحَمَّادٍ وَ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الدَّبَّاءِ وَالْمُؤَقِّتِ.

ر صوف ۵۲۳۳: آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحُرِثِ ابْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ

3100 : حفرت ابورجاء سے روایت ہے کہ میں کے حفرت حسن سے دریافت کیا جو کی نبیذ حرام ہے؟ تو انہوں نے فر ہایا : ہی ہاں! حرام ہے۔ مجھ سے اس حض ( سائٹیٹر کا ) نے بیان کیا جو کہ جھوٹ نبیس بول کہ مرسول کریم شائٹیٹر نے ممانعت فر مائی لاکھی کے برتن اور تو نے اور روننی برتن سے اور چو بی برتن سے۔

باب: كدو كے تو نيے كى نبيذ كى ممانعت

۵۷۳۱: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے که رسول کریم مَنَّا لِیَّنِیْمِ نِے ممانعت فر مائی تو نے کی نبیز ہے۔

۵۱۳۲: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے که رسول کریم مالی الله عنها ہے۔ کہ رسول کریم مالی کا کہ اس

# باب: تو نے اور روغیٰ برتن کی نبیز کی ممانعت

۵۹۳۳: حضرت عائشہ صدیقہ طبیقائے روایت ہے کہ رسول کریم منطق اللہ کے کہ رسول کریم منطق اللہ کے کہ رسول کریم منطق اللہ کے کہ سرونی برتن میں نبیذ ڈالنے سے منع فرمایا۔

۵۶۳۳ د حضرت علی دانتیا سے مذکور مضمون کے مطابق روایت مذکور





النَّبِيِّ ﴾ آنَّهُ نَهِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَقَّتِ.

٥٧٣٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ لَلْ لَور عـــــ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

> ٣٦٣ ٤: أَخْبَرُنَا قُتُنْبِئُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا. سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ اَنْ يُنْبَذَ

> ٥٦٣٨: أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَقَّتِ وَالْقَرْعِ۔

والحنتم والنقير

٥٩٣٩: أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَكِّمِ بْنِ فَرْوَةَ يُقَالُ لَهُ ابُنُ كُرْدِيّ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ.

نقیر تھجور کی لکڑی ہے تیار کیا جاتا ہے دورِ جاہلیت میں لوگ ان برتنوں میں شراب بنا کر پیا کرتے تھے جس وقت شراب کی حرمت ہوئی تو پچھ دن تک ان برتنوں میں نبیذ بھی پینے کی ممانعت فرمادی گئی ایسا نہ ہو کہ ان برتنوں میں نبیذ پینے سے شراب کی

۵ ۲۳۵ د حضرت عبدالرحمٰن طِيثَةِ بن يعمر ہے بھی اسی مضمون کی روایت

- ۵۶۳۷: حضرت انس ولافنو سے سابقه مضمون کے مطابق روایت منقول ہے۔

٥١٢٥: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ١٩٣٥: حفرت ابو بريره والني عسابقه مضمون كم مطابق روايت منقول ہے۔

٥١٣٨ :حضرت عبدالله بن عمر والينا يدروايت ب كدرسول كريم من الله في المام نے ممانعت فرمائی روغی برتن اور کدو کے باس میں (نبیذ بنانے ے)۔

٢٥٠٤: بَأَبِ ذِكُو النَّهُي عَنْ نَبِيْذِ الدُّبُّاءِ باب: كدوكة نباورلا كهي اور چو بي برتن ميں نبيذيينے كاممانعت

۵۲۳۹: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فر مائی کدو کے تو نیے اور لاکھی کے برتن اور چو بی برتن یعنیٰ نقیر ہے۔ یادتازہ ہوجائے اور ابتداء اسلام میں بھی لوگ فذکورہ برتنوں میں شراب پیا کرتے تھے بہرحال شراب پی لینے کے اندیشہ سے بچانے کے لیے ذکورہ ممانعت فرمائی گئے۔ جسیا کہ صاحب مرقاۃ شارح مشکوۃ کا قول علامہ نووی بیٹ نقل فرماتے ہیں: قوله نهی قال النووی کان الانتبا فی الدبا، والحنقم والمزفت والنقیر منھیًا عنه فی بد، الاسلام خوفا من الن یصیر مسکرا فیھا (حاشیانی ص: ۸۲۵مطوعہ فظائی کان پور۔

٥٩٣٠: آخُبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ عَنِ الشَّوْرُ اللّٰهِ عَنْ عَنِ الشَّوْرُ اللهِ عَنْ عَنِ الشَّوْرُ فِي الْحَنْتَمِ وَالدَّبَاءِ وَالنَّقِيْرِ -

٠٨ ٢٥٠: بَابِ النَّهُى نَبِيْدِ النَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّةِ

۵۲۳ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ- رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عَنِ اللّٰبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ- ١٤٥٥ اَخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الاَّوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْبَى حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةً قَالَ اللهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِى آبُو سُلَمَةً قَالَ اللهِ عَنْ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ عَنِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

عَرْن بُنِ صَالِح الْبَارِقِي عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ نَصْرٍ وَ عَنْ نَيْنَبَ بِنُتِ نَصْرٍ وَ عَنْ نَيْنَبَ بِنُتِ نَصْرٍ وَ جُمَيْلَةَ بِنُتِ عَبَّادٍ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ نَصْرٍ وَ جُمَيْلَةَ بِنُتِ عَبَّادٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى سَمِعْتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبُّاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مُزَقَّتٍ لَا يَكُونُ زَيْنًا أَوْحَلًا.

٢٥٠٩ بَابِ ذِكْرُ النَّهِي عَنْ نَبِيدٍ النُّبَاءِ

،۵۱۴ : حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول کریم مَنْ الله عند نام مانعت فرمائی لاکھی اور (کدو کے) تو نب اور چوبی باس میں (نبیذ) پینے کی۔

# باب: تو نیخ لا کھی اور رفخیٰ برتن کی نبیز کی ممانعت

۵۱۳۱: حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول کریم سُلُقَیْقِ نے ممانعت فرمائی کدو کے تو نے اور لاکھی برتن اور روغی برتن سے (یعنی ان برتنوں میں نبیذ تک پینے ہے منع فرمایا)۔

من بروی میں بیاد میں پیار اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

۵۶۲۳ : حفزت عائش صدیقہ بھٹھا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم مُلَّالِیْکِلِ ہے سا آپ منع فرماتے تھے اس شراب سے جو تیار کی جائے (کدو کے) تو نبے یالاکھی یا روغنی برتن میں (نبیذ پینے ہے) علاوہ زیتون کے تیل یاسر کہ کے۔

باب: كدو كے تو نبے اور چو بی برتن اور روغنی برتن اور لا کھی



#### ي و روري ورور والنقِير و القمير و الحنتم

٦٦٣٣ آخُبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ قَالَ ٱنْبَآنَا عَلِيْ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثِنِي عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثِنِي عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُؤْنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُؤْنَ الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُؤْنَةِ.

٥٦٢٥: آخْبَرَنَا سُويَدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ حَزْنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بُنُ حَزْنِ الْقَشِيرِيُّ قَالَ لَقِيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ السِّيدُ فَقَالَتُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتُ فَي النَّبِيُّ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

٥٦٣٦: أَخْبَرَنَا زِيَّادُ بُنُ آيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّثَنَا السُّحْقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهِلى عَنِ الدُّبَّاءِ بِذَاتِةٍ.

الْمُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ وَهُو ابْنُ سُويُدٍ الْمُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْحٰقَ وَهُو ابْنُ سُويُدٍ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي مُعَادَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَبِيْدِ النَّقِيْرِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَبِيْدِ النَّقِيْرِ وَاللّٰبَاءِ وَّالْحَنْتَمِ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُلِيَّةً فَالَ اِسْحَقُ وَ ذَكَرَتُ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ قَلْلَ اِسْحَقُ وَ ذَكَرَتُ هُنَيْدَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَ حَدِيْثِ مُعَادَةً وَ سَمَّتِ الْجَرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةً انْتَ حَدِيْثِ الْمَعْتِيْهَا سَمَّتِ الْجَرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةً انْتَ سَمِعْتِيْهَا سَمَّتِ الْجَرَارَ قَالَتُ نَعَمْد

٥٦٢٨: أَخْبَرَنَا سُويُدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ طَوْدٍ بُنِ عَبُدِالْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ بَصْرِيٌ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ هُنَيْدَةً بِنْتِ شَرِيْكِ بُنِ آبَانَ قَالَتُ لَقِيْتُ عَنْ هُنَيْدَةً بِالْخُرَيْبَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكْرِ فَنَهَيْنِيْ عَنْهُ .

# کے برتن کی نبیذ کے ممنوع ہونے ہے متعلق

۵۱۳۳ : حضرت ابو ہریرہ بڑی ہے روایت ہے کدرسول کریم سالنے اللہ مع فرمایا تو ہے اور لاکھی کے اور چو لی اور روغنی برتن ہے۔

۵۱۴۵: حضرت ثمامہ بن حزن بہتیا ہے روایت ہے کہ میں نے عاکشہ صدیقہ فات کیا وران ہے دریافت کیا (کرفنبید) عاکشہ صدیقہ فات کیا وران ہے دریافت کیا (کرفنبید) عبدالقیس کےلوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور تو نے آپ سے دریافت کیا پوچھا؟ کہا: (پوچھا) کہ ہم لوگ کون سے برتن میں نبیذ تیار کریں؟ آپ نے منع فر مایا (کدو کے) تو نے چوہیں اور روغنی لاکھی کے برتن میں نبیذ بنانے ہے۔

۵۶۴۷: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ کدو کے تو نے (میں نبیذ بنانے ) ہے منع فرمایا گیا ہے۔

2916: حضرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت ہے کہ رسول کریم سلی
اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فر مائی چو بی اور روغنی اور تو ہے اور لا تھی
کے برتن کی نبیذ سے بیروایت حضرت ابن علیہ کی ہے حضرت الحق
راوی نے حضرت بنیدہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا سے مثل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دوسر سے
گھڑوں کا بھی تذکرہ کیا میں نے بلیدہ سے کہا: تو نے حضرت
عائشہ بھی شد کرہ کیا میں نے بلیدہ سے کہا: تو نے حضرت
عائشہ بھی سے ساکہ انہوں نے مٹی کے گھڑوں کا نام لیا؟ اس نے
کہا: تی ہاں۔

۵۶۴۸: حفزت بنیدہ بنت شریک سے روایت ہے کہ میں نے حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا قات کی خریبہ میں اور میں نے ان سے دریافت کیا شراب کی تلجھٹ سے متعلق تو انہوں نے منع کیا اور فرمایا: تم نبیذ کوشام کے وقت بھگوؤ اور تم اس کو

سنن نبائی شریف جلد و کر ۱۵۵ کی محتراب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب کی تناب

وَقَالَتُ انْدِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدُوةً وَ أَوْكِي صَبِح كے وقت لي لواوراس كوتم ذاك لكا دو (ليني اگروه مشك وغيره عَلَيْهِ وَنَهَيْنِي عَنِ الدُّبَاءِ وَ النَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّتِ مِينَ مِنَ اور مِحْ وَمِعَ فرمايا (كدوك) تونج چومِين روغني اور الأكلى برتن ہے۔

وَالْحَنتُمِ.

#### ممنوع برتن:

واضح رہے کہ مذکورہ بالاحدیث شریف میں جن برتنوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے یہ برتن شراب کے لیے استعال کیے جاتے تھے لیکن بعد میں جب لوگوں کے دِلوں میں شراب کی حرمت قائم ہوگئی تو ندکورہ برتن اور آ گے آنے والے برتنوں کے استعال کی ممانعت خم فرمادي كي جيما كما شينسائي مين ع:قيل هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف اما لان في استعمالها تشبيها بشرب الخمر و اما لان هذه الظروف كانت فيها اثر الخمر فلما مضت مدة اباح النبياستعمال هذه الظروف ص:٨٣٢ حاشيذ سائي بحواله مرقاة شرح مشكوة -

#### دوريرو ۲۵۱۰ ألما فتة

٥٦٣٩: ٱخْبَرَنَازِيَادُ بْنُ ٱبُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَرْ آنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوُفِ الْمُزَفَّتِةِ۔

٢٥١١: بَابِ ذِكْرُ الدَّلَالَةِ عَلَى النَّهْي وود و دو في مِن الأوعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكُرُهَا كَانَ حَتْمَالاً زَمَّا لَّا عَلَى تَأْدِيْب

٥٢٥٠: أَخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هُرُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَوَ ابْنَ عَبَّاسٍ آنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذِهِ الْآيَةَ وَمَاۤ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ دو درو د عُنهُ فَانته ا

#### باب: روغنی برتنوں کا بیان

وم ٢٥: حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے روغنی برتنوں سے منع

# باب: مٰدکورہ برتنوں کےاستعال کی ممانعت ضروري تقي نہ کہ بطورادی کے

٥٧٥٠: حضرت عبدالله بن عمر في ادر عبدالله بن عباس في الله عبا روایت ہے کہ ان دونوں نے رسول کریم منگانیظ پر شہادت دی کہ آپ نے ممانعت فرمائی ( کرو کے ) تو بے لاکھی روغنی اور چوبی برتن ہے پھراس آیت کی تلاوت فرمائی ''مم کو جورسول (سکاتیوم) دیں اس کو لے لواور جس ہے منع کریں' اُس سے باز رہو ( زُک حاؤ)''۔



نن نبال شريف جلد سوم

الاه: اخْبَرَنَا سُويْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ اسْمَاءَ بِنْتِ يَوِيْدُ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَوِيْدُ عَنِ ابْنِ عَمَّ لَهَا يُقَالُ لَهُ آنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللهُ يَقُلِ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلَى قَالَ اللهُ يَقُلِ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلَى قَالَ اللهُ يَقُلِ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ امْرًا انْ يَتُكُونَ لَهُمُ الْيُحِيرَةُ مِنْ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى النَّقِيْدِ وَالْمُقِيَّرِ واللّٰبَاءِ عَلَى النَّقِيْدِ وَالْمُقِيَّرِ واللّٰبَاءِ عَلَى النَّقِيْدِ وَالْمُقِيَّرِ واللّٰمُ الْحَالَةِ وَاللّٰمُ الْعَالَةُ وَالْمَوْمَةُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ عَنِ النَّقِيْدِ وَالْمُقِيَّرِ واللّٰمُ الْمَالَةُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ الْمُ الْمُؤْمِنَةُ وَاللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَلا اللّهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنَةُ واللّٰمُ الْمُؤْمِنُ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنِ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنِ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَا اللّٰمُ الْمُؤْمِنُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ وَاللّٰمُ الْمُؤْمِنَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ الْمُومُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ الْمُؤْمِنِ اللّٰمُ الْمُؤْمِنُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

ا ۱۹۵۵: حضرت اساء بنت بزید سے روایت ہے کہ اس نے اپنے پچیا کے لئے سے بنا جن کا نام حضرت انس بڑائٹو تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: اللہ عز وجل نے نبیس فر مایا جو حکم کرے تم کورسول من اللہ عنہمانے کہا: اللہ عز وجل نے نبیس فر مایا جو حکم کرے تم کورسول من اللہ علیہ اللہ کول نبیس۔ پھر انہوں نے فر مایا: اللہ عز وجل نے نبیس فر مایا کہ کسی مسلمان مردیا مسلمان عورت کوجس وقت اللہ اوراس کارسول (منا اللہ اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اپنے کاموں میں اختیار نہیں رہتا بلکہ اللہ اوراس کے رسول کے فیصلہ کے موافق عمل کرنا لازم ہوجاتا ہے میں اور اس کے رسول کے فیصلہ کے موافق عمل کرنا لازم ہوجاتا ہے میں کہ رسول کریم منا لیکھ کے برتن ہے۔ چوہیں اور روغنی اور (کدو کے رسول کریم منا لیکھ کے برتن ہے۔

خلاصة الباب المنظم المباب المنظم المركة على ابتداء كي عبارت كا مطلب يه به كدان احاديث مين شراب كي مستعمل برتنول كاجوتذكره كيا كيا بهان كا استعال اوران مين نبيذ بناني كي ممانعت كاجوتكم به دراصل بطورا دب كنبيس تقابلكه ان برتنول كاستعال كرنا بهي حرام موكيا تقا كيونكه رسول الله من الله يأني كا مرفر مان تمام المل اسلام كه لئة انتها كي فائده كا حامل موتا بهاور شراب تو يونكه ايك غليظ چيز بن جاتى جس كه بين سے اچھا خاصا بنده الي لا يعنى باتيل كرتا ہے جو كه صاحب ايمان سے صرف بعين بين بلكه بعيد تربس ـ

#### باب: ان برتنون كابيان

270۲: حفرت زَاذان بَهِنَةِ سے روایت ہے کہ میں نے حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے دریا فت کیا کہ مجھ سے تم پچھقل کروجوتم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو برتنوں کے متعلق ان کی تفییر کے ساتھ۔اس پرانہوں نے کہا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتم سے منع فرمایا جس کوتم جر کہتے ہو (اس لفظ کی تشریح گذر چکی) جس کوتم قرع کہتے ہواور آپ نے منع فرمایا نقیر تشریح گذر چکی) جس کوتم قرع کہتے ہواور آپ نے منع فرمایا نقیر

#### رد دو در ۲۵۱۲:تفسِير الأوعِيةِ

اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ مُرَّةً اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبُنُ مُرَّةً اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ اَخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بُنَ عُمْرَ فَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللهِ بُنَ عُمْرَ فَلُكُ حَدَّثَنِی بِشَیْءٍ سَمِعْتَهٔ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی فَلْتُ حَدَّثَنِی بِشَیْءٍ سَمِعْتَهٔ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی فَلْتُ حَدَّثِی بِشَیْءٍ سَمِعْتَهٔ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ فِی الْاَوْعِیةِ وَ فَشِرُهُ قَالَ نَهٰی رَسُولُ اللهِ عَیْ مِن الْحَنْتَمِ وَهُو الَّذِی تُسَمُّونَهُ النَّهُ الْحَدَّةُ وَهُو اللهِ عَلَى تَسَمُّونَهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَنِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



خلاصة العاب 🌣 جره اس سے مراد شراب کے لیے استعال ہونے والے مٹی اور لاکھی کے برتن میں اور قرع سے مراد کدو کے تو نبے میں کہ جن میں ابتداءاسلام میں لوگ شراب استعال کرتے تھے اورنقیر سے مراد تھجور کی جڑ کو کھود کر جو برتن بناتے ہیں وہ مراد ہےاور مزفت ہے مرادرال اور رغن چڑھے ہوئے برتن ہیں۔

> بَعْضُ الرّواياتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنُ فِيْمَا كَانَ فِي الْكَسْقِيْةِ مِنْهَا

٥٦٥٣: أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَابِ بْنُ عَبُدِالْمَجِيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَفُدَ عَبْدِالْقَيْسِ حِيْنَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَقَّتِ وَالْمَزَادِةِ وَالْمَحْبُوْبَةِ وَ قَالَ انْتَبُذُ فِي سِقَائِكَ أَوْكِهِ وَاشْرَبُهُ حُلُوا قَالَ بَعْضَهُمُ انُذَنْ لِنُي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَٰذَا قَالَ اِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَٰذِهِ وَآشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَٰلِكَ.

٤٦٥٣: آخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَاّنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ ٱبُوالزَّبِيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الُجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَاللَّابَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِمُ يَجِدُ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيْهِ نُبِذَ

لَهُ فِي تُوْرِمِنُ حِجَارَةٍ -٥٢٥٥: اَخْبَرَنِي آحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْلِحَقُ يَعْنِي الْاَزْرَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ سِقَاءٌ نَبِيْذَ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهُۗبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَ الْمُزَقَّتِ.

٢٥١٣: بَابِ ٱلإِذَانُ فِي ٱلْإِنْتَبَاذِ الَّذِي خَصَّهَا باب: كن برتنول مين نبيذ بنانا درست ہے اس متعلق ا حادیث اورمشکوں میں نبیذ بنانے سے تعلق احادیثِ مباركه كابيان

٥٦٥٣: حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول کریم منگائیوگم نے قبیلہ عبدالقیس کے لوگوں کومنع فر مایا جس وقت وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ( کدو کے ) تونیخ نقیر اور روغنی برتن (وغیرہ) لے کراور کہا کہا ہے مشکیزہ میں نبیذ تیار کرو پھراس برتم ڈاٹ لگالواوراس کومیٹھی میٹھی پی لو (یعنی خوب ذا نقنہ لے کراس کو ٹی لو) بعض نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ کواس کی اجازت عطافر مائیں۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ اس کواپیا کرلو پھرانے ہاتھ سے اشارہ فرمایا بیان کرنے کے لیے اُس کی تیزی اور شدت کو۔

٨ ٥٦٥: حضرت جابر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے كه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی روغنی برتن اور ( کدو کے ) تو نبے اور چونی برتن کے استعال اور آپ کے پاس جس وقت مشکیزہ نہ ہوتا نبیذ بنانے کے لیے تو پھر کے برتن میں نبیذ تیار کیاجا تا۔

۵ ۲۵۵ : حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسولکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشک میں نبیذ تیار کی جاتی پھر اگر مشک نہ ہوتی تو پھر کے برتن میں (تیار کرتے ) اور ممانعت فر مائی آپ صلی الله علیه وسلم نے کدو کے تو نبے اور روغنی برتن





قَالَ حَدَّثَنَا آبُوا لزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ ﷺ نَهْى عَنِ ۖ ےــ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ.

٥٦٥٦: أَخْبَوْنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَّادٍ قَالَ ١٥٦٥: حضرت جابر بْنَ تَنْ سے روایت ہے کہ رسول کریم سَائْتَیْزُ نے حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْمُحْرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ ممانعت فرمائی (كدوك) تو نج اور چوبی اور لاكھی اور روغی برتن

# ممنوع برتن:

میتمام برتن شراب پینے کے لیے استعال ہوتے تھے کیونکہ ان کے استعال سے شراب کے زمانہ کی یاد تازہ ہوتی تھی اس وجه سے بعد میں ان کے استعال کونا جائز قر ارد ہے دیا گیا۔

# ٢٥١٣:بَابِ ٱلْإِدْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

٥٢٥٧: أَخْبَرُنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِيْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ۚ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُزَقَّتٍ.

# ٢٥١٥: بكب ألاذت في شيء مِنها

٥٢٥٨: ٱخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ عَنِ الْاَحُوَصِ بُنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقِ آنَةً حَدَّنَهُمْ عَنُ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُجُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُواْ وَ مَنْ اَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُوْرِ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ.

# بات:مٹی کے برتن کی اجازت

۵۲۵۷: حضرت عبدالله رضی الله تعالی عندسے روایت ہے که رسول كريم كالتيكان اجازت عطافر مائي مٹي كے برتن ميں نبيذ تيار كرنے كى کہ جس پرلا کھنہ گی ہو۔

# باب: ہرایک برتن کی اجازت

٥٦٥٨: حضرت بريده طافؤ عدروايت ب كدرسول كريم مَا اللهُ اللهُ اللهُ ارشاد فرمایا میں نے تم کو قربانیوں کے گوشت رکھ چھوڑنے ہے منع فرمایا تھا اب تم لوگ کھاؤ اور رکھ چھوڑ و اور جو مخص قبروں کی زیارت کرنا جاہے وہ کرے کیونکہ قبرول کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے اورتم لوگ ہرایک (قتم کی) شراب ہولیکن جونشہ پیدا کرےاں ہے بچو۔

ط العاب المحمطاب يد المحملة العاب المحملة المحملة المحملة المحملة المحملة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا مسکر حرام )) واضح رہے کہ بیرحدیث بعد میں ارشاد فر مائی گئی جس وقت کہ لوگوں کے دِلوں میں شراب کی حرمت خوب جم گئی تھی اور مندرجه بالا احادیث شریفه میں مذکور برتن کے استعال سے شراب دوبارہ پی لینے کا اندیشہ تم ہو گیا تھا اور شراب سے مراد مشروب یعنی پینے کی چیز ہے۔

٥٦٥٩: أَخْبَرَ نَنُ مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ ٥٦٥٩: حضرت بريده والنَّيْز بروادايت ب كدرسول كريم صلى الله عليه

من نيائي شريف جلد ٢٥

فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا وَنَهَيْتُكُمُ عَنْ لُحُوْمِ الْإَضَاحِيْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَٱمْسِكُوا مَا بَدَالَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا-

٥٢٧٠: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسَى ابْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَازُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا وَلُتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْإَضَاحِيُّ بَغْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوْا مِنْهَا مَا شِشْتُمُ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فِي الْآوْعِيَةِ فَاشْرَبُوْا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكِرًا.

وسلم نے ارشادفر مایا: میں نے تم کوقبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھالیکن اہتم لوگ قبور کی زیارت کرواور میں نےتم کومنع کیا تھا قر بانیوں کے گوشت کو تمین دن ت زیادہ رکھنے کے لیے کیکن اب جس وقت تک تمہارا دِل جاہےتم اس کور کھ بواور میں نے تم لوگوں کو نبیذ بنانے کی ممانعت کی تھی لیکن مشک میں ۔اب تمام برتنوں میں نبید بناؤ کٹیکن اس شراب سے بچو ( یعنی بالکل ڈور رہو ) جو نشہ پیدا

۵۲۲۰: حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا: میں نے تم لوگوں کو تین اشیاء ہے منع کیا تھاایک تو زیارت ِقبور ہے لیکن تم لوگ اب زیارت کرو اورتم کوزیارت سے خیر حاصل ہوگی اور میں نے منع کیا تھاتم لوگول کو تین روز سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے اب جس وقت تک دِل چاہے اس میں سے کھاؤاور منع کیا تھامیں نے برتنوں میں شراب ینے سے اب جس برتن میں جا ہو پولیکن جونشہ بیدا کرے اس کونہ

خلاصة الباب كالران من يونك غربا فقراء زياده تصاور عام طور پرلوگوں مين غربت تھي اس وجہ ي قرباني كا گوشت تقسيم كردينا بهتر قرارديا كيااوراب قرباني كے گوشت سے متعلق مسئلہ بدہے كہ قربانى كا گوشت تين حصہ كرے ايك حصدا پنے اہل و عیال کے لیےر کھےایک حصدرشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرےاورا یک حصہ غربا ، فقراء میں تقسیم کرےاور جو خص کثیر العیال ہوتو وہ خود بھی تمام گوشت رکھ سکتا ہے اورا گرمناسب سمجھےتو سار آنقسیم بھی کرسکتا ہے۔

سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نُهَيْبَكُمْ عَنِ الْآوْعِيَةِ صَے بَحِ-فَانْتَبَذُوْ افِيْمَابَدَلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وُكُلُّ مُسْكَرٍ.

٥٢٢٢: آخُبَرَنَا ٱبُوْ عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بُنِ آيُوُبُ َمَرُوَزِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ عُشُمَانُ

٥١٦١: أَخْبَرُ نَا أَبُوْ بَكُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ١٢٥: حضرت بريده رضى الله تعالى عند عروايت م كدرسول كريم بْنُ الْحَجَّاجِ بْنُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميس في تم لوگول كو برتنول مع على الله عليه وسلم في الشيخاج بن حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي تھالیکن ابتم لوگ جس برتن میں چاہونبیذ تیار کواور ہرایک نشه آور

٥٢٢٢: حضرت بريده والنَّحَةُ سے روايت ہے كه رسول كريم مَا كَالْتِيْزُ اسفر میں تھے کہ اس دوران ایک قوم (جماعت کے ) شور و شغب کی آواز



سنن نمائي شريف جلد وم

قَالَ حَدَّثُنَا عِيْسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْحَوْرَاسَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يَسِيْرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطَّ بَيْنَا هُو يَسِيْرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطَّ فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهُ لَهُوْ شَوَابٌ يَشُرَبُونَهُ فَبَعْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمُ فَقَالَ فِى شَيْءٍ تَنْعَبِذُونَ قَالُوا نَنْتَبِدُ فِى النَّقِيْرِ فَقَالَ فِى شَيْءٍ تَنْعَبِذُونَ قَالُوا نَنْتَبِدُ فِى النَّقِيْرِ وَاللّهُ بَا فَي شَيْءٍ تَنْعَبِذُونَ قَالُوا نَنْتَبِدُ فِى النَّقِيْرِ وَاللّهُ بَا وَكَيْتُم عَلَيْهِ قَالَ فَلَيْتَ بِذَٰلِكَ مَا شَاءَ وَاللّهُ اَنْ يَلْبَتُ مُ مَلِي قَالَ فَلِي اللّهِ الْوَلْكَ مَا شَاءَ اللّهُ اَنْ يَلْبَتُ مُ مَلِي قَالَ مَالِى اللّهِ الْفُولُ اللّهِ اللّهِ الْوَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سیٰ۔ آپ نے دریافت فرمایا: یکسی آواز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: یا

رسول اللہ! وہ ایک طرح کی شراب پیا کرتے ہیں اس کو پی رہے ہیں۔

آپ نے کسی کو ان کی جانب روانہ کیا اور بلایا پھر فرمایا: تم لوگ کن

برخوں میں نبیذ تیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم نقیر اور دبا ، میں تیار

کرتے ہیں اور ہمارے پائی اس کے علاوہ دوسرے برتی نہیں ہیں۔

آپ نے فرمایا: نہ پولیکن اس برتن سے کہ جس میں ڈاٹ لگی ہوئی ہو

پھرآپ پچھروز تک تھہرے رہے جس وقت تک کہ اللہ تعالی کو منظور تھا

اس طرف پھرآئے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک وباء

اس طرف پھرآئے آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک وباء

کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تباہ ہوگئے ہوانہوں نے کہایارسول اللہ

کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تباہ ہوگئے ہوانہوں نے کہایارسول اللہ

مُنگیڈی ہم لوگوں کی زمین وبائی ہے اور آپ نے ہم لوگوں پر ایک

شراب کو حرام قرار دے دیا ہے مگر جس شراب پر ہم لوگ ڈاٹ لگا

دیں۔ آپ نے فرمایا: ہیو ہرایک شراب کولیکن اس شراب سے بچو جو

دیں۔ آپ نے فرمایا: ہیو ہرایک شراب کولیکن اس شراب سے بچو جو

دیں۔ آپ نے فرمایا: ہیو ہرایک شراب کولیکن اس شراب سے بچو جو

# ڈاٹ گے برتن سے مراد:

ندکورہ حدیث میں ڈاٹ گئے ہوئے برتن سے مراد مشک اور چھا گل اور لوٹے دغیرہ ہے کہ اہلِ عرب ان میں شراب پیا کرتے تصاور ندکورہ بالالوگول کواستہ قاء کی بیاری ہوگئ تھی اور وہائی زمین سے مراد الیی زمین ہے کہ جہاں پراکٹر و بیشتر وہاءرہتی ہے آب وہواکی گندگی کی وجہ ہے۔

٥١٦٣: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَلَّنَنَا آبُوُ ذَاوْدَ الْحَفَرِيُّ وَآبُو ٱخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَهٰى عَنِ الظَّرُوْفِ شَكَتِ الْاَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَاوِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذَار

# ٢٥١٦: بَاب مَنِزُلَةُ الْخَمْر

٣٢٦٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ

۵۲۲۳: حضرت جابر طالق سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت برتنوں سے ممانعت فرمائی تو قبیلہ انصار کے لوگوں نے پاس دوسر فسم کے لوگوں کے پاس دوسر فسم کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے میں ممانعت بھی نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں نے نہیں کے برتن نہیں ہیں۔ آپ نے نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کہ کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں ہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں کے برتن نہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں ہیں کے برتن نہیں 
# باب:شراب کسی شے ہے؟

۵۲۲۳:حضرت ابو ہریرہ جائٹی سے روایت ہے کہ رسول کریم مالی تیا کی ضافتی کے کہ سول کریم مالی تیا کہ میں خدمت میں شب معراج میں دو پیالے بیش کیے گئے ایک پیالہ میں

#### الله الله المحردة المالية المحردة المالية المحردة المالية المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المح سنن نياني شريف جلد سوم

شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کا بیالہ لے لیا اس پر حضرت جبرئیل امین مایشا نے فرمایا:اس خدا کا شکر و احمان ہے کہ جس نے تم لوگوں کو فطرت کے مطابق مدایت سے نوازاا گرتم شراب کا پیالہ لے لیتے تو تہماری اُمت گمراہی میں مبتلا ہو

رَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ٱسْرِىٰ بِهِ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَئَنِ فَنَظَرَ اِلنِّهِمَا فَاخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جُبُويُلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِظْرَةِ لَوْ أَخَذُتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أُمَتُكَ.

# فطرت کےموافق غذا:

دودھ کیونکہ فطرت کےمطابق ہر دِلعزیز اور بچہ سے لے کر بوڑ ھے تک کیلئے خاص غذا ہے اس لیے خاص طور پراس کو بیان فر مایا گیا ہےاور دودھ ہے ہی انسان کے جسمانی اعضاء خاص قوّت حاصل کرتے ہیں اور بیانسان کی فطری غذا ہے اوراس کے برنکس شراب انسان کے عقل وشعوراور جسمانی نظام کے لیے مہلک شے ہے جبیبا کہ عام مشاہدہ ہے۔اس وجہ سے شب معراج میں آپ نے بجائے شراب کے دودھ کے بیالہ کو متحب فر مایا۔

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُولُولَ كُورُوبِرا كَناهِ مِوكًا ﴾ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَشُوَبُ نَاسٌ وَ وَيَ مَا لَكُونُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٢١٥: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ ٢٥١٥: أَكِ صَالِي شِلْقَ كَارِسُولَ فَلْقَيْزُ كَ رَوايت بِ كَانْبُول س وَهُوَ ابْنُ الْعُوثِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا بَكُو رسول كريم الْمُنْظِيمَ عِناراً بِ الْمُنْظِمِ فِ فرمايا: ميري امت كے پچھ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ لوگ شراب پياكرين كيكن اس كانام كوئى دوسرار كيس ك (توان

قيامت كي ايك نشاني:

حاصل حدیث بیہ ہے کہ وہ لوگ شراب کا نام بدل دیں گے اس کو طاقت کی چیز () وغیرہ قرار دیں گے ان کی اس حرکت ہے وہ دوسرے جرم کے مرتکب ہوں گےا یک تو حرام کے ارتکاب کا اور دوسرے حرام کوحلال قرار دینے کا سابق میں پیمضمون گذر چکا ہے۔

> ٢٥١٤ بَابِ ذِكْرُ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي وو ورو شرب الخمر

٥ ٢٢٢: أَخُبَرُنَا عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي بَكْرِ ابْنِ

# باب:شراب پینے کی مدمت يسمتعلق

3774:حضرت ابو ہریرہ ڈاپٹیز سے روایت ک*ه رسول کریم*صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس وقت زنا کرنے والا مخص زنا کا



خىخىسىن ئى ئىرىف جادىرى

عَبْدِالرَّحْطِنِ ابْنِ الْحَرِثِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَرْنِى وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُوبُ الْخَمُو شَارِبُهَا حِيْنَ يَشْرِفُ السَّارِقُ حِيْنَ عِيْنَ يَشْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَشْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْمِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ النَّاسُ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِقُ الْهَبَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْمِقُ الْمَارِقُ مُؤْمِنٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت شراب پینے والٹ خض شراب پینے والٹ خض شراب پینے والٹ خض شراب پیتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص چور چوری کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص الی شے کولوٹنا ہے کہ جس کولوگ آئے اٹھا اٹھا کر دیکھیں تو وہ شخص مؤمن نہیں رہتا۔

خلاصدة الباب الله مطلب يه به كه جب كوئي شخص لوث ماركرتا ہے جاہے وہ كسى بھى شے كى لوث ماركر كے آيا ہوتو وہ مؤمن نہيں رہتا بلكما س قتم كے گنا ہوں كے ارتكاب كے وقت اس سے ايمان جدا ہوجا تا ہے۔

اهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا كَا ١٩٤٥ حضرت الوجريره ﴿ النَّوْ الصوالِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الرَّاعِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ ّ مَعْنَرَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ ابِي نَعْم قَالَ انْبَانَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغَيْرَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ ابِي نَعْم عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالُواْ قَالَ رَسُولُ مُعَمَّدٍ قَالُواْ قَالَ رَسُولُ لَا عُمَر وَ نَفَرٍ مِنْ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالُواْ قَالَ رَسُولُ لَا عُمَر اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ مُ

۸۲۲۵: چند صحابہ کرام جھ اُنتہ اور حضرت ابن عمر جھ اُنتہ سے روایت ہے کہ تمام حضرات نے برمایا : جو محض شراب بے تو اس کے تو اس کے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر وہ محض ( دوبارہ ) شراب ہے تو اس کے کوڑے مارو پھراگر شراب ہے تو اس کو گل کر دو۔

# شرابی کے تل سے متعلق:



٥٢٦٩: آخُبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّثَنَا الْمَنْ اَبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِدِ الْحُرِثِ شَبَابَةُ قَالَ حَلَّثَنَا الْبُنُ اَبِي ذِنْبِ عَنْ خَالِدِ الْحُرِثِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ اَبِي سَلَمَةً عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيْ قَالَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ انْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ مُ اللَّهُ الْعَلَى فَى الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْفَاهُ

٥٠٧ ٥ : آنُحبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْاعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنْ ابْنِ فُضَيْلِ عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكُرِ عَنْ آبِى بُرُدَةَ بْنِ آبِى مُوْسَى عَنْ آبِي الْهَ وَائِلِ بْنِ بَكُرِ عَنْ آبِى شَرِبْتُ الْمَحْمَرَ أَوْ عَبَدْتُ الْبِي شَرِبْتُ الْمَحْمَرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَّلَ-

٣٥١٨ : باك ذِكُرُ الرِّوايةَ الْمُبِيْنَةِ عَنْ صَلَواتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

١٥١٥: أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرٍ قَالَ ٱنْبَآنَا عُنْمَانُ بُنُ حِصْنِ بُنِ عَلَّق دِمَشْقِیٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوَةُ بُنُ حِصْنِ بُنِ عَلَّق دِمَشْقِیٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوَةُ بُنُ رُوَيْمٍ آنَّ ابْنَ الدَّيْلِمِي رَكِبَ يَطُلُبُ عَبْدَاللهِ بُنَ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلِمِي فَلَـ حَلْتُ عَلْهِ مَنَ الْقَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلِمِي فَلَـ حَلْتُ عَلْهِ وَسُولَ فَقُلْتُ هَلُ سَمِعْتَ يَا عَبْدَاللهِ بُنَ عَمْرٍ و رَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ اللهِ فَلَكَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مَلَاةً ارْبَعِيْنَ يَوْمًا لَا لَهُ مِنْ الْمَتِي فَيَقْبَلَ اللهُ مِنْهُ مَنْ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عَلَىٰ يَغْنِى ابْنَ خَلِيْفَةً عَنْ مَنْصُوْراً بْنِ زَاذَانَ خَلَقْنَا عَلَيْ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَلَّنَنَا خَلَفْ يَغْنِى ابْنَ خَلِيْفَةً عَنْ مَنْصُوْراً بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكِمِ ابْنِ عُتَيْبَةً عَنْ آبِى وَائِلِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْحَكِمِ ابْنِ عُتَيْبَةً عَنْ آبِى وَائِلِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ الشَّحْتُ قَالَ الشَّحْتُ وَاذَا آكُلَ الشَّحْتُ وَاذَا قَبِلَ الرِّشُوةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَ قَالَ مَسْرُوْقٌ وَاذَا مَنْ الْمَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدُ كَفَرَ وَ كُفُرُهُ أَنْ لَيْسَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدُ كَفَرَ وَ كُفُرُهُ أَنْ لَيْسَ

۵۲۲۹: حضرت ابو ہریرہ دیشیئی ہے روایت ہے کدرسول کریم من فیکھنے ارشاد فر مایا: جس وقت کوئی فخض نشہ میں ہوجائے تو اس کوکوڑے مارو پھرا گر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھرا گر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھرا گر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھرا گر نشہ کرے تو اس کے کوڑے مارو پھرا گر نشہ کرے تو جھی مرتبہ اس کوئل کرو۔

312 حضرت ابوموی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے انہوں نے نقل کیا میں پرواہ نہیں کرتا کہ شراب پیوں یا الله عز وجل کے علاوہ اس ستون کی پوجا کروں۔ (مطلب سے ہے کہ شراب پینا بت پرتی جسیا ہے)

# باب:شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی

ا ١٦٥ : حضرت عروه بَيْنَةِ بن رويم سے روايت ہے كه ابن دیلمی سوار موسے عبداللہ بن عمر و بن عاص والنظ كو تلاش كرنے كے لئے تو انہوں نے بیان كیا كہ میں عبداللہ بن عباس والنظ كى خدمت میں حاضر موا اور ان سے عرض كیا: كیا تم نے رسول كريم مالنظ كا سے مشراب كے متعلق نا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! میں نے رسول كريم مالنظ كا ہے سات میں منافظ ہے نا آپ فرماتے تھے كوئی شخص اگر میری امت میں شراب نوش كرے گا تو اللہ عز وجل أس كی جاليس روز نماز قبول نہيں گرے۔

2421 حضرت مسروق ہونیا نے کہا کہ جس وقت کسی قاضی نے ہدیة بول کیا (اوراس شخص سے جو ہمیشہ ہدینہیں دیا کرتا تھا بلکہ قاضی ہونے کے بعد ہدیہ قاضی کو پیش کرنے لگا) تو اس نے حرام خوری کی اور جس وقت رشوت لی تو وہ کفر کے قریب پہنچ گیا اور مسروق ہوئیت نے کہا جس نے شراب پی وہ شخص کا فر ہو گیا اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔



لَهُ صَلاَةٌ

٢٥١٩ باب ذِكْرُ الْأَثَامِ الْمُتَوَلِّلَةِ عَنْ شُرْب الْخَمْرِ مِنْ تَرُكِ الصَّلَوَةِ وَمِنْ قَتُلَ النَّفْسِ التِي حَرَّمُ اللهُ وَمِن وَقُوعٍ عَلَى الْمُحَارِمِ ٥٦٤٣: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ ابْنِ الْحُوِثِ عَنْ اَبِیْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ آنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنَ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتُهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَارْسَلَتْ اِلَيْهِ جَارِيَتُهَا فَقَالَتُ لَهُ إِنَّا نَدْعُونَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيتَهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَحَلَ بَابًا ٱغُلَقَتْهُ دُوْنَهُ حَتَّى ٱفْضٰى اِلَى امْرَأَةٍ وَضِيْنَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتُ اِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشُّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَى أَوْ تَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَٰذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِيْنِي مِنْ هَٰذَا الْخَمْر كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيْدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفُسَ فَاجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنُّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْآيْمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوْشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

٤٢٢ه: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْبِكُرِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَلِ بْنِ الْحَرِثِ اَنَّ ابَاهُ قَالَ سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَقُوْلُ ٱجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أَمُّ الْحَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَ يَعْتَزِلُ النَّاسِ

باب:شراب نوشی ہے کون کون ہے گناہ کاار تکاب ہوتا ہے نماز چھوڑ وینا ناحق خون کرنا جس کوالڈعز وجل نے حرام فرمایا ہے

۵۶۷۳: حضرت عثمان ﴿اللَّهُ نِهِ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَى مِلْ اللَّهِ عَلَى مُراب سے ) وہ تمام برائیوں کی جڑ ہےا گلے دور میں ایک شخص تھا جو کہ عبادت میں مشغول رہتا تھا اس کو ایک زنا کارعورت نے پھنسانا جاہا چنانچہ (سازش کر کے ) اس کے پاس ایک باندی کو بھیجا اور اس ہے کہلوایا کہ میں جھ کو گواہی کے لئے بلار ہی ہوں چنانچہ و ہخض چل دیا۔اس باندی نے مکان کے ہرایک درواز ہ کوجس وقت وہ اس کے اندر داخل ہوتا بند کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ (عبادت گذار شخص) ایک عورت کے پاس پہنچا جو کہ حسین وجمیل عورت تھی اور اس کے پاس ا یک لڑکا تھا اور ایک شراب کا برتن تھا۔ اس عورت نے کہا: خدا کی قتم! میں نے تجھ کوشہادت کے لیے نہیں بلایالیکن اس واسطے بلایا ہے کہ تو مجھ سے ہم بستری کرے یا اس شراب کا ایک جام پی لے چنانچہ اس عورت نے اُس خص کوا یک گلاس شراب کا پلا دیا۔ اس مخص نے کہا مجھ کواور (زیادہ شراب) دے (بیہ بات شراب کے مزہ کی وجہ ہے اس نے کہی) پھر وہ مخص وہاں سے نہیں مثایہاں تک کہ اس عورت ہے صحبت کی اورال لڑ کے کاخون کیا تو تم لوگ شراب سے بچو کیونکہ خدا کی قتم ایمان اورشراب کا ہمیشہ بینا دونوں ساتھ نہیں ہوتے یہاں تک کہ ایک دوسرے کونکال دیتا تے۔

١٤٢٨: حفرت عثان رضى الله تعالى عنه نے بیان فرمایا:تم لوگ شراب ہے بچو (بالکل دور رہو) اس لیے کہ وہ (تمام) برائیوں کی جڑ ہےتم لوگوں سے قبل پہلے زمانہ میں ایک آ دمی تھا جو که عبادت میں مشغول رہتا تھا پھر وہ ہی واقعہ نقل کیا اور فر مایا:تم لوگ شراب ہے بچو کیونکہ خدا کی قتم شراب اور ایمان



وَالْإِيْمَانُ آبَدًا إِلَّا يُوْشِكُ آحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ گا-صَاحِبَةُ۔

> ٥٦٢٥: أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَلَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ الْمَسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَانُ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِن انْتَشَى لَمُ تُقُبَلُ لَهُ صَلَاّةٌ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا مَاتَ كَافِرًا۔ خَالْفَةُ

يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ -

٥٦٧٢: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ادَمَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحِيْمِ عَنْ يَزِيْدِ حِ وَ ٱنْبَاَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ غَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ ادَّمَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِيْ بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةَ سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيْهَا وَ قَالَ ابْنُ ادَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ ٱذْهَبَتْ عَقْلَهٔ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِض وَ قَالَ ابْنُ ادَمَ الْقُرْآن لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاّةٌ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيْهَا وَقَالَ ابْنُ ادَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا۔

٢٥٢٠: بَابِ تُوبَةُ شَارِبِ الْخُمُرِ

٤٥٢٧: ٱخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زِكْرِيًّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بُنُ يَزِيْدَح

فَذَكَرَ مِنْلَةً قَالَ فَاجْتَبِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

3740:حضرت عبدالله بن عمر والليز في ما ياجس كسى في شراب يي بھراس کونشنہیں ہوا تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی جس وقت تک کہوہ شراب اس کے پیٹ یا زگوں میں رہی اورا گروہ شخص اس حال میں مرجائے تو وہ کا فرمرے گا اورا گروہ شخص نشہ میں مست ہو گیا ( یعنی شراب کے نشہ میں جھومنے لگا) تو اس کی حالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی اور اگر اس حالت میں وہ مخص مرے گا تو وہ شخص کا فر

١٥١٤٢ حضرت عبدالله بن عمر يرفع سے روايت ہے كه رسول كريم مَنَا لِيَهِ إِنْ ارشا وفر ما يا جس كسى نے شراب بى اوراس كو پيك ميس أتارا تواس کی الله عز وجل سات دن کی نماز قبول نہیں کرے گا اورا گروہ مخف اس زمانه میں مرجائے تو وہ مخص کا فرمرے گا (بعنی اس کا خاتمہ کفریر ہوگا)۔

# باب:شراب پینے والے کی توبہ

۵۷۷ کن حضرت عبدالله بن دیلمی والنیز سے روایت ہے کہ میں حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنيؤى كى خدمت ميس حاضر جوا اور وه اس وقت اپنے باغ میں (علاقہ ) طائف میں تھے جس کو دہط کہتے تھے اور



وَآخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ آبِي عَمْرُو وَهُوَ الْأُوزَاعِتَى عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الدَّيْلِهِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يُزَنَّ ذَلِكَ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ يُزَنَّ ذَلِكَ لَهُ الْوَهُطُ وَهُو مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُريشِ يُرَنَّ ذَلِكَ اللهِ الْفَتَى بِشُولِ النَّحِمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ شَرْبَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ الْرُبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ

٥٦٤٨: أَخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحُرِثُ بُنُ مِسْكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهَ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ مُسَكِيْنِ قِرَاءَةً عَلَيْهَ وَآنَا اَسْمَعُ وَاللَّفُظُ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّفَى مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا

عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيْهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

#### ٢٥٢١:الرِّوايةُ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ الْخَمْرِ

٩ ٤ ٢٥: اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ نَالِمٍ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ نَبْيُطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرٍ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ.

٥٦٨٠: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ آنْبَاتًا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّرِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّوْبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ عَلَى النَّانِيَ فَمَاتَ وَ النَّبِيِّ عَلَى النَّانِيَ فَمَاتَ وَ

المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال ا

اں واللہ مروب سعاف مرمادے ہیں ہرا مروہ سراب ہے و اس کی چالیس دن کی تو بہ قبول نہ ہوگی پھرا گروہ شخص تو بہ کر ہے تو اللہ عز وجل اس کو معاف فرمادے گا۔ پھرا گر شراب ہے تو چالیس دن تک کی اس کی تو بہ قبول نہ ہوگی ۔لیکن اگر اس کے بعد وہ شخص تو بہ کر ہے تو اللہ عز وجل اس کو معاف فرما دے گا پھرا گروہ شخص دوز خیوں کی شراب بیائے تو اللہ عز وجل اس کو لازمی طور سے دوز خیوں کی شراب بیائے گا۔

۵۱۷۸: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محض دنیا میں شراب بیٹے گا بھروہ محض اس سے تو بہ نہ کرے گا تو اس کو آخرت میں شراب نہیں ملے گی۔

# باب جولوگ ہمیشہ شراب پیتے ہیں ان متعلق

9 - 2 ، حفرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَافِیَةِ مِنے ارشاد فر مایا: احسان کر کے جتلانے والا شخص بخت میں داخل نہیں ہوگا۔

۵۷۸۰: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص دُنیا میں شراب پی کر مر جائے اور وہ شخص ہمیشہ شراب بیتا ہوتو اُس کو آخرت میں شراب نہیں



٨١٥: حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه نبي

كريم سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جو شخص وُ نيا ميں شراب كي كرم

جائے اور وہ مخص ہمیشہ شراب بیتا ہوتو اُس کوآ خرت میں شراب نہیں

منن نيائي شريف جلد سوم

ملے گی۔

هُوَ يُدُ مِنْهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْأَحِرَةِ. ١٥٨١: أَخْبَوْنَا يَحْيِيَ بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ٱَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدُ مِنْهَا لَمْ

يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ۔

بْنِ يَحْيَى عَنِ الصَّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدُمِنًا لِلْخَمُو

نُضحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيْمِ حِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَار

٥٢٨٢: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ

١٨٢٥: حضرت ضحاك ميسية (تابعي) نے كہا: جو تحض بميشه شراب پتیا ہو پھرو ہ فخص مرجائے تو دُنیا ہے رخصت ہونے کے وقت اُس کے مُنه برِرَم ما في كاچھينٹاڈ الا جائے گا۔

ولا عدة الباب المراس مديث كامطلب علاء كرام نے يہ بيان كيا ہے كدأس كوم نے سے يہلے بى إس چيز كا احساس دلاويا جائے گا کہ اُس کا ٹھکا نہ دوزخ کا گرم اُبلتا ہوایانی ہے واللہ اعلم۔

٢٥٢٢: بكاب تُغُريبُ شَارِب الْخَمْر

۵۲۸۳: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ حَلَّثْنَا عَبْدِالْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَلَّانِينُ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَبِيْعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ اللِّي خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَفُلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا

٢٥٢٣:باب ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّيْتِيُ

أَعْتَلَّ بِهَا مَنْ ابَاحَ شَرَابَ الْمِسْكُر ۵۲۸۳: أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنُ اَبِى الْآخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمْٰنِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي بُرُدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكُرُوْا قَالَ ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ غَلِطَ فِيْهِ ٱبُوالْآخُوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ لَا نَعْلَمُ اَنَّ

#### باب:شرانی کوجلا وطن کرنے کا بیان

۵۶۸۳: حفرت سعید بن میتب رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ بن اُمیّہ کوشرا ب ینے کی وجہ سے خیبر کی جانب نکال دیا۔ وہ (روم) کے با دشاہ ہرقل کے پاس پہنچا اور عیسائی بن گیا۔حضرت عمر رضی الله تعالى عنه نے فر مایا: اب میں کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں

باب: اُن احادیث کا تذکرہ جن سے لوگوں نے بیدلیل

لی که نشه آورشراب کا کم مقدار میں پینا جائز ہے

٥١٨٣: حضرت الوهريره والفؤ سے روايت ہے كدرسول كريم مالى الله نے ارشاد فرمایا: تم لوگ برتنوں میں پیواورنشہ میں مست ند ہوجاؤ۔امام نسائی مینیہ نے فرمایا: بیحدیث منکر ہے اور اس حدیث میں راوی ابو الاحوص سلام بن سلیم نے غلطی کی ہے اور کسی دوسرے نے اس کی متابعت نہیں کی ۔ ساک کے اصحاب میں سے اور ساک راوی خود قوی نہیں ہیں اور وہ تلقین کوقبول کرتا تھا۔ امام احمد سمبیلیا نے فر مایا:ابو

خ شن نبائثر يف جلد موم

آحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بُن حَرْب

الاحوص اس حدیث میں غلطی کرتا تھا۔ شریک نے اس حدیث کی اسنادِ میں مخالفت کی ہے اور الفاظِ حدیث میں بھی مخالفت کی ہے۔

وَسِمَاكُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِيْنَ قَالَ احْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ كَانَ آبُوالُاحُوصِ يُخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ خَالَقَهُ شَرِيْكُ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي لَفُظِهِ الْحَدِيْثِ خَالَقَهُ شَرِيْكُ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي لَفُظِهِ الْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ آنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنِ يَزِيْدُ قَالَ آنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنِ يَنِيدُ قَالَ آنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنِ يَنِيدُ قَالَ آنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنِ ابْنِيدُ أَنْ وَسُولَ اللّهِ عَنْ نَهِي عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ  الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

۵۲۸۵: حضرت بریده رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که رسول الله مَنَّالَتُیْکِ نِی مِمانعت فرمائی کدو کے تو نے اور روغنی برتن ہے کیکن ابوعوانه نے اس کے خلاف کہا ہے۔

3 / 4 / 1 أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ آنْبَآنَا إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو عَوَّانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبُنُ حَجَّاجٍ قَالَ حَدَّنَا آبُو عَوَّانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قُرْصَافَةَ امْرَآقٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهٰذَا آيْضًا غَيْرُ تَسْكُرُوا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهٰذَا آيْضًا غَيْرُ تَسْكُرُوا قَالَ آبُو عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَهٰذَا آيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقُرْضَافَةُ هٰذِهِ لَا نَدُرِى مَنْ هِى وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافٌ مَارَوتُ عَنْهَا قُرْضَافَةً .

۲۸۷۵: سیّده عائشه صدیقه بین فنانے بیان کیا که شراب پیولیکن شراب کے نشه میں مست نه ہوجاؤ۔ امام نسائی میسید نے فرمایا: بیردوایت بھی فابت نہیں ہے۔ قرصافہ نے اس کوسیّده عائشہ بین ہے۔ قرصافہ نے اس کوسیّده عائشہ بین ہے۔ اور مشہور روایات عائشہ (رضی اللّه تعالی عنها) اس کے خلاف ہیں۔

١٨٢٥: اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ قُدَامَة الْعَامِرِيَّةَ اَنَّ جَسُرَة بِنْتَ دِجَاجَة عَنْ قُدَامَة الْعَامِرِيَّة اَنَّ جَسُرَة بِنْتَ دِجَاجَة الْعَامِرِيَّة وَكَاتُ سَمِعْتُ عَائِشَة سَآلَهَا انَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيْدِ يَقُولُ نَنْبِدُ التَّمْرَ عُدُوةً وَ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيْدِ يَقُولُ نَنْبِدُ التَّمْرَ عُدُوةً وَ لَكُنُهُمْ يَسُالُ عَنِ النَّبِيْدِ يَقُولُ نَنْبِدُ التَّمْرَ عُدُوةً وَ لَنَّ نَشُرَبُهُ عُدُوةً قَالَتُ لَا نَشْرَبُهُ عُدُولًا وَانْ كَانَتُ مَاءً قَالَتِهَا اللّهَ لَكُ لَكُ مُشْرِكًا وَإِنْ كَانَ خُبُولًا وَإِنْ كَانَتُ مَاءً قَالِتِهَا لَلْكَ مُرَّاتٍ مَوَّاتٍ مَرَّاتٍ مَنْ الْمُنْ عُلُولًا وَانْ كَانَاتُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

2442: سیّدہ عائشہ صدیقہ بیٹھ سے لوگوں نے نبیز سے متعلق دریافت کیا توانہوں نے کہا: ہم لوگ صبح کے وقت کھجور بھگوتے ہیں اور شام کو بھگوتے ہیں اور صبح کو پیتے میں دار شام کو بھگوتے ہیں اور صبح کو پیتے ہیں۔ سیّدہ عائشہ صدیقہ بھٹھانے فرمایا: میں حلال نہیں کہتی کسی نشہ لانے والی شراب کو اگر چہ روئی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔

۵۲۸ : اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَتْنَا كَرِيْمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُولُ لُهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ نُهِيْتُمْ عَنِ الْمُزَفِّتِ ثُهُ الْمُزَفِّتِ ثُمُ الْمُرَافِّتِ فَقَالَتُ إِيَّاكُنَّ النِّسَاءِ فَقَالَتُ إِيَّاكُنَّ الْمُرَافِّتِ فَقَالَتُ إِيَّاكُنَّ

۵۶۸۸: سیّدہ عائشہ صدیقہ طاق نے فرمایا: تم کومنع ہے (کدوک)
تو نے سے۔ تم کومنع ہے لاکھ کے برتن سے۔ تم کوممانعت ہے روغنی
برتن سے پھرخواتین کی طرف چہرہ کیا (یعنی متوجہ ہوئیں) اور فرمایا: بچو
تم لوگ ہرے رنگ کے گھڑے سے اور اگر تمہارے منکے کا پانی نشہ
کرنے لگ جائے تو تم لوگ اُس کونہ بیو۔

وَالْجَرَّ الْآخُضَرُ وَإِنْ اَسْكَرَ كُنَّ مَاءُ خُيِّكُنَّ فَلَا تَشْرَ بُنَهٔ ـ

٥١٨٩ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَى خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَى الله قَالَ حَدَّثَنَى وَالِدَيْ قَالَ حَدَّثَنِي وَالدَّيْ عَنْ عَائِشَةَ اتَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْاَشْرَبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ الله فَي يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاعْتَلُوا بِحَدِيْثِ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبْسِ.

٥٠٤٠ أَخْبَرَنَا آبُوْ بَكُرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ آنْبَآنَا الْقَوَارِيُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُوارِثِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ يَدْكُرُهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكُرُ مِنْ كَلِ شَرَابٍ ابْنُ شُبُرُمَةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ شَدَّاد

1970: آخُبَرَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِيّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بَنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شُبُومَةً قَالَ حَدَّثَنِى النِّقَةُ عَنْ عَبُداللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا قَالَ حُرِّمَتِ الْحَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالشَّكُرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ حَالَقَهُ آبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِيُ .

219 : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَكِمِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ بِي عَوْنٍ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ آبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُزِّمَتِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُزِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَنِهَا قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكُورُ مِنْ كُلِّ شَوَابٍ لَمْ يَذْكُو ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَكَثِيرُهَا وَكَثِيرُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكُورُ مِنْ كُلِّ شَوَابٍ لَمْ يَذْكُو ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكِثِيلُهَا وَكِثِيرُهَا وَالسُّكُورُ هَا وَالْسُكُورُ هَا وَالْسُكُورُ هِنْ كُلِّ

3149: أُمِّ المؤمنين سيّده عائشه صديقه طائق سے روايت ہے كوكسى في اُن سے شرابوں نے فرمایا: فرمایا: رسول الله صلى الله عليه و ملم منع فرماتے تھے ہر نشه والی چیز سے ۔ امام نسائی رحمة الله تعالی علیه نے فرمایا: ان حضرات نے بیددلیل پکڑی ہے عبدالله بن شداد کی روایت سے انہوں نے ابن عباس بڑھ سے اور وہ

٠٩٦٥ : حضرت ابن عباس بي نف فرمايا : خمر تو كم وبيش تمام حرام عبد اور باقى اور قتم كى شراب اس قدر حرام م كد جس سے نشه مو-

۵۱۹۱ : حضرت ابن شرمه نے کہا: مجھ سے ایک ثقد نے قل کیا عضرت عبد الله بن شداد سے اُس نے سنا حضرت ابن عبال بھی سے انہوں نے کہا: خمر (شراب) تو بجنب حرام ہے۔ باقی اور دوسری قسم کی شراب اِس قد رحرام ہے جس سے نشہ ہو۔

319۲: حضرت ابن عباس الله سے روایت ہے انہوں نے کہا جمر (شراب) تو بجنب حرام ہے۔ باقی اور دوسری قسم کی شراب اِس قدر حرام ہے جس سے نشہ ہو۔



المراب كالماب المراب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب كالماب ك ۵۲۹۳: حضرت امام نسائی میسید نے فرمایا: بیروایت زیادہ صحیح ہے۔ حضرت ابن شرمہ کی روایت ہے اور ہشیم بن بشیر تدلیس کرتا تھا اور اس میں تذکرہ بھی نہیں ہے کہ اس نے ابن شرمہ سے سنا اور روایت ابوعون کے بہت مشابہ ہے ثقات کی روایت کے ( یعنی ثقه راویوں کے ) حضرت ابن عباس پڑھا ہے۔ بہرحال بدروایت موقوفا سیح قرار یائی۔

٥٦٩٣: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحِ عَنْ آبِيْ عَوْنِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ قَالَ حُرَّمَتِ ۚ الْحَمْرُ ۚ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَمَا اَسْكُرَ مِنْ كُلِّ شَرَابِ قَالَ ٱبُوْعَبُدِالرَّحْمَٰنِ وَهَٰذَاٱوُلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكُرُ السَّمَاع مِنَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ رَوَايَةُ اَبِىٰ عَوْنِ اَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

٦٩٣٥: أَخُبَرَنَا قَيْبَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الْجُوَيْزِيَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِبَاذَقَ وَمَا اَسْكُرَ فَهُوَ حَرَاهٌ قَالَ آنَا آوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ.

١٩٩٨:حفرت ابوالجورية جرى مينية سے روايت ہے كمين نے حضرت ابن عباس پہنئ سے دریافت کیا اور وہ اپنی پشت کعبہ شریف کی جانب کیے ہوئے تھے۔ باذق (شراب) سے۔ انہوں نے فر مایا:رسول الله مَنَافِیْتُم او ق تکلنے ہے قبل گزر گئے جوشراب نشدلا نے وہ حرام ہے۔انہوں نے کہا:سب سے پہلے جس عرب نے باذق سے متعلق دريافت كياوه مين تقابه

#### باذق کیاہے؟

باذق ایک قتم کی شراب کوکہا جاتا ہے جو کہ انگور کے شیرے کو پچھ دیر تک جوش دے کرتیار کی جاتی ہے۔

390ه: أَخْبَوَنَا اِسْطِقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَأَنَا ٱبُوْ عَامِرٍ ﴿ 379هُ: حَضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: جس شخص کو وَالنَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَ وَهَبُ بْنُ جُرَيْرٍ قَالُوا حَدَّتَنا الجِها لَكَهُرام كَهِنا أَس شَيْكُو جَدِرام كيا الله اوراس كرسول (صلى

شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْحَكَمِ اللَّاعِلِيهِ وَمَلَّم ) فِي تُوه ورام كِ نبيزكو يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيْذَ.

طلاصدة الباب المحرواضح رب كه مذكوره حديث شريف مين وه نبيذ مراد بجس مين تيزى اورشدت پيدا موجائ اوراس میں نشہ پیدا ہوجائے۔

۵۲۹۲: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْو قَالَ ٱنْبَانَا ٢٩٦٥:حضرت عبدالرطن عدوايت بكدايك آدى في حضرت

خىخىسىن ئىڭىرىق جايدىسى

عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عُمَيْنَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّسِ إِنِّي اَمُورُوْ مِنْ آهُلِ خُرْاسَانَ وَإِنَّ اَرْضَنَا آرْضَ بَارِدَةٌ وَإِنَّانَتَ حِدُ شَرَابًا نَشُرَبُهُ مِنَ الزَّبِيْبِ وَالْعِنْبِ وَعَيْرِهِ وَقُد الشّكِلَ عَلَى فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوْيًا مِنَ الْاَشْوِبَةِ فَاكْثَرَ حَتَّى ظَنْتُ آنَّهُ لَمْ يَفْهَمُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَلْ الشّكَرَ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الشّكرَ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الْأَعْرِهِ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الْأَعْرِهِ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الْأَعْرِهِ مَا السّكَرَ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الْوَغَيْرِهِ مَا السّكَرَ مِنْ تَمُو أَوْ زَبِيْبٍ الْوَغَيْرِهِ مَا اللّهُ الْمَا يَالَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا يَمُو أَوْ زَبِيْبٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٢٩٥: أَخْبَرَنَا آبُوْبَكُرٍ بُنِ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا الْقُوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبَ عَنْ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيْدُ الْبُسْرِ سُعْتٌ لاَ يَعِلُّهُ الْبُسْرِ سُعْتٌ لاَ يَعلُّهُ الْبُسْرِ

3 كَانَ الْمُحَمَّدُ اللهِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ جَمْرةً قَالَ كُنْتُ اللهِ عَنْ النَّاسِ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَيْدُ الْمَالِةِ عَنْ النَّاسِ فَاتَتُهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَيْدُ الْمَحِرِ فَنَهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا اللهَ عَبَّسِ إِنِي النَّي النَّيدُ فَيُقُولُ فَي حَرْمَ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٥٩٩ انْعَبَرَنَا ٱبُوْ دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَتَّابِ وَهُوَ سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ حَمْرةَ نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَدَّةً لِيُ جَمْرةَ نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَدَّةً لِيُ تَنْبِذُ نَبِيْدًا فِي جَرِّ آشُرَبُهُ حُلُواً إِنْ ٱكْثَوْتُ مِنْهُ فَجَالَسُتُ الْقَوْمَ خَشِيْتُ آنُ ٱفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبْدِالْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَوْجَا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا النَّادِمِيْنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَاللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَكَ

ابن عباس بی سے عرض کیا کہ میں خراسان کا باشندہ ہوں اور ہم لوگوں کا ملک بہت سرد ہے۔ ہم لوگ ایک شم کی شراب تیار کرتے ہیں۔ انگور ختک تر اور بھلوں ہے۔ مجھ کو یہ معاملہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پھراُس نے کئی طرح کی شراب کی اقسام بیان کیس اور بہت زیادہ قسمیں بیان کیس۔ یباں تک کہ میں نے گمان کرلیا کہ حضرت ابن عباس بی نے ان کونہیں سمجھا۔ آخر حضرت ابن عباس بی نے نے ان کونہیں سمجھا۔ آخر حضرت ابن عباس بی نے فرمایا: تم اس شراب ہے بچو جو کہ نشہ بیدا کرے جا ہے کھجور کی ہوا تگور کی ہویا۔ ہویا اور کسی بھی چیز سے تیار کی ہوئی۔

۵۲۹۷: حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے قل کیا که گدری تھجور کی نبیذ ہر گز حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

۵۱۹۸: حضرت ابوجمرہ بینیا ہے روایت ہے کہ میں ابن عباس پڑھا اور دیگر لوگوں کے درمیان ترجمہ کی خدمت انجام دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اُن کے پاس آئی اور وہ لاکھی گھڑے کے نبیذ کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ انہوں نے اِس سے منع کیا۔ میں نے کہا کہ ابن عباس ؓ! میں ہرے رنگ کے گھڑے میں نبیذ بھگوتا ہوں 'میٹھی میٹھی پھر میں اس کو پیتا ہوں تو میرے پیٹ میں بلجل (ریاح) سی ہوتی ہے انہوں نے کہا: تم اُس کونہ ہوا ۔ چہ تہدسے زیادہ میٹھی ہو۔

2199 حضرت ابو جمرہ بیست سے روایت ہے جن کا نام لقر تماییان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس بیست سے کہا کہ میری دادی نبیذ تیار کرتی ہیں اور وہ میٹھی ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو بہت پیوں پھرلوگوں میں بیٹے جاوک تو جھے کو یہ اندیشہ ہے کہ الیا نہ ہو کہ میں ذلیل وخوار ہو جاوک (یعنی بہتی بہتی بہتی کر کے کیونکہ اگر نشہ ہوگا تو انسان ضرور بہت بہت جائے گا) تو انہوں نے فرمای مرحبا! ان لوگوں کو بیندر سوا ہوئے اور نہ ہی شرمندہ ہوئے۔ پھرائن لوگوں نے کہانیا رسول اللہ! ہمارے اور آپ منظیم کے درمیان مشرکین کی ایک جماعت ہے (جو کہ ہم

سنن نما كي شريف جلد عوم

الْمُشْرِكِيْنَ وَإِنَّا لَانَصِلُ اِلَّيْكَ فِي اَشْهُرِ الْحُرُم فَحَدِّثُنَا بِٱمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَ نَدْعُوْ بِهِ مِنْ وَرَاءَ نَا قَالَ امُرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَع امُرُكُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَهَلُ تَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ قَالُوْ االلَّهُ وَ رَسُوْلَهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا اللهُ لَا لُلهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَانْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِجِ الْخُمُسَ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَّالْحَنَّمِ وَ الْمُزَفَّت .

لوگول کونبیں آنے دیتی) اور آپ کے پاس ہم لوگ نہیں آ کے لیکن حرام مہینوں میں۔تو آ پ ہم کوفر مادیں ایک ایسی بات کہ اگر ہم اوگ وه کام کریں تو بخت میں داخل ہو جا کیں اور ہم لوگوں کو آس بات کی جانب بلائيں گے۔ آپ نے فرمایا: میں تم کوتین باتوں کا حکم کرتا ہوں اورتم كوچار باتول سے منع كرتا ہول - ميں تم كو حكم كرتا ہوں اللہ يرايمان لانے کا اورتم اوگ واقف ہو کہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: اللہ اور أس كارسول (مَنْ لَيْنِيْمُ) خوب واقف ہے۔آپ نے فر مایا: إس بات پر یقین کروول اور زبان سے اقر ارکر و کے علاوہ اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نبيس ہےاورنماز ادا كرنا اور زكو ة دينا اور جو كچھتم غنيمت كا مال کفار سے جہاد کر کے حاصل کروأس میں سے یا نچواں حصہ داخل کرو اور میں تم کومنع کرتا ہوں جاراشیاء ہے: (۱) کدو کے تو نے سے (۲) یوبین' (۳) لاکھی اور (۴) رفخیٰ برتنوں کی نبیذ ہے۔

خلاصة اللباب 🖈 كفار حرام مهينول مين لرائي جمكرے سے پر جيز كرتے تھے اوران مهينوں ميں امن وامان رہتا تھا۔اس وجه سے اِن لوگوں نے خدمت نبوی میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ حرام مہینوں کے علاوہ میں حاضر نہیں ہو سکتے اور حدیث کے اختتام پرجن برتنوں کا تذکرہ ہے اُن سے مرادعرب میں شراب کے استعال ہونے والے برتن میں۔

سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِيْ جُرَيْرَةً ٱنْتَبِذُ فِيْهَا حَتَّى إِذَا عَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ مُذُكِّمُ هَٰذَا شُرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ ٱزْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتُ عُرُوْقُكَ مِنَ

٢٥٢٣: باب وَمِمَّا اعْتَلُّوا به حَدِيثُ عَبْدِالْمَلِكِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن عُمر

ا ﴿ ١٥ الْحُبَرَانَا زِيَادُ بْنُ آَيُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ١٠ ٥٥ : حضرت عبد الملك بن نافع سے روایت ہے كه حضرت ابن

٠٠ ٤٥: أَخْبَرَ نَا سُوَيْدُ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ٤٥٠٠: حضرت قيس بن دهبان سے روايت ہے كہ ميس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کہا کہ میرے پاس ایک جھوٹا سا گھڑا ہے۔ میں اُس میں نبیز تیار کرتا ہوں ۔جس وفت وہ جوش مار کرتھہر جاتا ہے تو میں اُس کو بیتا ہوں۔ اُنہوں نے کہا: کتنے دنوں سےتم یہ لی رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہیں سال یا جاکیس سال سے۔ اس پر حضرت ابن عباس على فرمايا كافي دن تك تيري رَكيس ناياكي ہے سیراب ہوتی رمیں (یعنی تبہار ہےجسم میں نایا ک خون دوڑ تار ہا)۔ باب: جولوگ شراب کا جواز ثابت کرتے ہیں اُن کی دلیل حضرت عبدالملك بن نافع والى حضرت ابن عمر بالتيما سے مروی حدیث بھی ہے

قَالَ اَنْبَانَا إِلْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَيْهِ فَوَجَدَهُ شَدِيْدًا وَ دَفَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عربی نے فرمایا بیس نے ایک شخص کورسول اللہ منا تیکا کے پاس دیکھا کہ وہ مخص نبیذ کا ایک بیالہ لے کر حاضر ہوا۔ آپ اُس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بیالہ آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اُس کو مُند لگایا تو وہ تیز لگا۔ آپ نے وہ بیالہ اُس شخص کو وائیس دے دیا۔ آس دوران ایک دوسراہ خض بولا کہ یارسول اللہ! کیا بیرام ہے؟ آپ نے فرمایا: جوخص بیالہ لے کر آیا تھا' اُس کو بلاؤ۔ پھر وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ نے بیالہ پیالہ لے کر آیا تھا' اُس کو بلاؤ۔ پھر وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ نے بیالہ اُس شخص سے لے لیا اور پانی منگا کر اس میں پانی ملادیا۔ پھر اس کو مُنہ یا نی منگا کر اس میں پانی ملادیا۔ پھر اس کو مُنہ بیانی منگوایا اور اس میں ملایا پھر فرمایا: جس وقت ان برتنوں میں شراب بینی منگوایا اور اس میں ملایا پھر فرمایا: جس وقت ان برتنوں میں شراب تیز ہوجائے تو تم اس کی تیزی پانی سے ہٹا ( کم کر ) دو۔

# اگرنبیذتیز ہوجائے؟

حرمت کی علت دراصل نشه پیدا ہو تا ہے۔

30. اَخْبَرَيْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ آبِي مُعَاوِيةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالْمَلَكِ بُنِ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحْوِهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَبْدُالُمَلِكِ بْنُ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ آبُوْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ عَبْدُالُمَلِكِ بْنُ نَافِع لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلا يُحْتَجُ بِحَدِيْثِهِ وَالْمَشْهُورِ وَلا يُحْتَجُ بِحَدِيْثِهِ وَالْمَشْهُورِ عَلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمَشْهُورِ عَلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمُعْمَرِ خِلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمُنْ عَلَى الْمُعْمَرِ خِلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمُعْمِرِ خَلَافً وَعَلَيْهِ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِرِ خِلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمُعْمِرِ فَالْمُعُودِ وَلَا يُعْمِرُ خِلَافُ حِكَايَتِهِ وَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِرِ فَالْمُعْمِرَ عَلَى الْمُعْمَرِ عَلَيْهِ فَالْمَالَهُ فَالْمَعْمُ وَالْمُ فَالْمُ فَيْعِلُونُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَالْمُ الْمُعْمِرِ فَالْمَعْمُ وَالْمُ الْمُعْلَقِيمِ فَيْ الْمُعْمَلِيمُ فَلَا الْمُعْمَلُونِ عَلَى الْمُعْمَرِ عَلَيْهِ فَالَ الْمُعْلَمِ فَالْمُ الْمُعْمَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ عَلَيْهِ فَالْمُ الْمُلْكِ الْمُعْلَقِيمِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُونِ مَا الْمُعْمِلُهِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمِنْ عِلَيْهِ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْمِلِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلُولُونُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمِنْ عَلَيْمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمِنْ عِلْمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعِلَّالُمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِقِيمُ الْمِنْ عَلَيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعِلِعُ الْمُعْلِعِيمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِعُلُولُ الْ

يَنِشُ-يَنِشُ-يَدَ مَا يَا يُ

رُ مَنَ مُحْبَرَنَا قُتَيْبَةً قَالَ أَنْبَآنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بُن چُبَيْرِ قَالَ سَأَلُتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَقَالَ آخِتَنِبُ كُلِّ شَيْءِ يَنِشْ-

٥-٥٤: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَنْدُاللَّهِ عَنْ

2001: حفرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے الی ہی روایت منقول ہے۔ امام نسائی جہت نے فرمایا: اِس حدیث کی اساد میں عبدالملک بن نافع سے جو کہ مشہور ہیں اور اس کی روایت دلیل چیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ حفرت ابن عمر پھاتھ سے اس کے خلاف مشہور ہے۔

موده: حضرت عبدالله بن عمر را الله ایک آدی نے شرابوں معلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جو چیز نشہ کرے اُس سے بحد

۵۷۰۵ ترجمه صديثِ سابق ميں گزريه -



سنن نها كي شريف جلد سوم

سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ حَرَاهُ \_

٢-٥٤٠ قَالَ الْحُرِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَ ةً عَلَيْهِ وَآنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ آخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ۔

9 - 20: آخُبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عَبِيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدُاللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ السَّعِيْدِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِ ابْنِ عُمَرَ عَمْدِ ابْنِ عُمَرَ فَيْ حَجْدِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيْبِ وَيَلْقَى عَلَيْهِ رَبِيْبٌ احَرُ وَيَجْعَلُ فِيْهِ مَا الزَّبِيْبِ وَيَلْقَى عَلَيْهِ رَبِيْبٌ احَرُ وَيَجْعَلُ فِيْهِ مَا عُفَيْمَ بَنْ الْغَدِ طَرَحَهُ وَاحْتَجُواْ بِحَدِيْثِ آبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةً بْنِ عَمْرٍو.

۵۷۰۱:حفرت این عمر بی تائے فرمایا: جوچیز نشد کرے وہ خمر (شراب ہے)اور جوٹے نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔

2 - 20: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله عز وجل نے حرام فر مایا ہے خمر کواور ہر ایک نشدلانے والی شی حرام ہے۔

۸۰ ۵۷: حفرت ابن عمر تا جن سے روایت ہے که رسول الله منافیقی نے ارشاد فر مایا: ہرا یک نشہ پیدا کرنے والی شے حرام ہے اور نشہ لانے والی شکر ہے۔ امام نسائی میلید نے فر مایا: پیلوگ معتبر اور عادل ہیں اور مشہور ہیں صحت کے ساتھ ( یعنی ان کی شہرت صحیح روایات نقل کرنے مشہور ہیں صحت کے ساتھ ( یعنی ان کی شہرت صحیح روایات نقل کرنے کی ہے ) اور عبد الملک بن نافع ان لوگوں میں ہے ایک کے بھی برابر نہیں اگر چہ عبد الملک کی تائیدائی جیسے دیگر لوگوں نے بھی کی۔

9 - 20: حفرت رقیہ بنت عمر و بن سعید سے روایت ہے کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر وکی گود میں تھی ان کے لئے خشک انگور بھگوئے جاتے سے پھر وہ اُس کو دوسر بے روز پیتے تھے پھر انگور خشک کر لیے جاتے تھے پھر وہ اُس کو انگے دن پیتے تھے پھر اس کو پھینک دیتے تھے اور ان لوگوں نے دلیل حضرت ابو مسعود بڑائین کی حدیث شریف (۱۵۷۰) سے حاصل کی ہے۔

201٠ آخُبَرُنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ آنْبَانَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْكُعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأْتِي بِنَبِيْدٍ مِنَ السِقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَاسْتَسْقَى فَأْتِي بِنَبِيْدٍ مِنَ السِقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَبَ فَلَا يَعْبُو بُمُ فَقَالَ عَلَى بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ شَوِبَ فَقَالَ رَجُلُّ آحَرًامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا شَوِبَ فَقَالَ رَجُلٌ آحَرًامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا وَهُونَ اصْحَابِ سُفْيَانَ وَ يَحْيَى بُنَ يَمَانِ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ اصْحَابِ سُفْيَانَ وَ يَحْيَى بُنَ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُ بُونَ اللهِ لِللهِ قَالَ لَا بَحَدِيْثِهِ لِسُودٍ عِفْظِهِ وَ كَثْرَةِ خَطَيْهِ -

2017: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيِى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ اَسْنَانَ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي رَافِعِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا خَشِيْتُمْ مِنْ نَبِيْلٍ شِدَّتَهُ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا خَشِيْتُمْ مِنْ نَبِيلٍ شِدَّتَهُ

اا ۵۵: حضرت ابو ہریرہ طابقیہ سے روایت ہے کہ مجھ کوعلم تھا کہ رسول اللہ منافیہ کم کی سے اور کہی دن نہیں رکھتے )۔ ایک مرتبہ آپ کے روزہ افطار کرنے کے لئے نبیذ تیار کھی جس کو میں نے تو نے میں (یعنی کدو کے تو نے میں ) بنایا تھا۔ جس وقت شام ہوگئ تو میں اُس کو لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ کوعلم تھا کہ آج آپ روزہ دار ہیں تو میں آج آپ کی افظاری کے وقت یہ نبیذ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس لاؤ'ا ہے ابو ہریرہ! چنانچے میں اُٹھا کر آپ کے پاس لایا تو وہ جوش مار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا: لے جاؤاورا سے دیوار پر ماردو۔ اِس کو تو وہ مختص بے گاجواللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اِس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک دلیل حضرت عمر شابھی نہ رکھتا ہو۔ اِس کے علاوہ ان لوگوں کی ایک دلیل حضرت عمر شابھی کا فعل بھی ہے۔ (جو

۵۷۱۲: حضرت ابورافع رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا: جس وقت تم لوگ نبیذ کی شدت سے ڈرو تو تم اس کی تیز ک تو تر ڈوالؤ پانی سے دھنرت عبداللہ نے کہا: یعنی تیز ک قیا





فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ

٥٤١٣: أَخْبَرَنَا زَكُرِيًّا بُنُ يَخْيِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِيَ بُن سَعِيْدٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَلَقَّتُ تَقِيْفٌ عُمَرَ بشَرَابِ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ اللِّي فِيْهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا \_ ١٤٢٢: أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن جُحَادَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بْن آبِيْ حَازِمٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبْيَدُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هٰذَا حَدِيثُ السَّائِبِ.

٥٤١٥: قَالَ الْحُوثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءً ةً عَلَيْهِ وَآنَا ٱسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ انَّهُ اخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانِ رِيْحَ شَرَابِ فَزَعَمَ آنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ تَامَّا\_

١٥٤ حضرت سعيد بن مسيّب رحمة الله تعالى عليه سے روايت ب کہ (قبیلہ ) ثقیف کے لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شراب رکھی۔انہوں نے شراب منگائی' جس وقت اس کو مُنہ ے لگایا توٹرالگا پھریانی منگا کراس کی تیزی تو ڑ دی اور کہا: اِس طریقتہ یسے کرلو۔

١٥٤١٨ : حضرت عقبه بن فرقد والنيئ سے روایت ہے كه حضرت عمر رضي اللدتعالى عنه جونبيزيية تھے وہ سركہ ہوتا تھا۔ امام نسائی ميستا نے فرمایا:اس کی صحت یہ بیروایت دلالت کرتی ہے۔

۵۷۱۵:حفرت سائب بن يزيد سے روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا: بین نے فلال تخص کے مُنہ سے شراب کی بدبومحسوس کی ہے وہ عبداللہ تھے ( اُن کے لڑ کے ) پھران سے کہا: پیرطلاء شراب ہے لیکن تحقیق کروں گا' اُس نے کیا پیا ہے؟ اگر نشہ لانے والی شراب ہوئی تو میں اُس کو حدلگاؤ گا۔ پھر حضرت عمر جانٹیز نے اُس کو پوری حد لگائی۔

# شرانی پرحد:

مٰدکورہ بالا حدیث شریف میں جس شخص کے مُنہ میں شراب کی بُو یانے کا تذکرہ ہے وہ شخص عبداللّٰہ ﴿اللّٰهِ عَصَالِعَيْ عَمر ﴿اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَصَالِعَهُ عَلَى عَمر وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى عَمر وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ  اپناڑ کے اور جس شراب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اُس سے مراد طلاء ہے جو کہ پکتے پکتے گاڑھا ہو جاتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شراب کم ہویازیادہ وہ بہر حال حرام ہے اوراس کے پینے والے محص پر عدلگائی جائے گی۔ مزید تفصیل کے ليش وحات حديث ملاحظ فر مائيس \_





## ٢٥٢٥: بَابِ ذِكْرُ مَا آعَدَّاللَّهُ عَزَّوَجُلَ جو کہ اللہ عز وجل نے شرابی کے لیے لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ النُّهِ وَالْهَوَانِ وَالْيُمِ تبار کرر کھا ہے

٥૮١٧: ٱخُبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالُعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ وَ جَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمُ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ اَهُلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهُلِ النَّادِ-

# ٢٥٢ أَلْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشَّبْهَاتِ

١٤/ أُخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُوْرً امُشْتَبَهَاتٍ وَ رُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذْلِكَ ٱمُوْرًا مُشْتَبِهَةً وَسَأْضُرِبُ فِي ذَٰلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَّلَ حَمَى حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمْي بُوْشِكُ أَنْ يُخَالِطُ الْعِمْلِي وَ رُبُّمَا قَالَ يُوْشِكُ اَنْ يَرُتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّبْيَةَ يُونْشِكُ أَنْ يَجْسُرَ

٥٤١٨: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ

# باب: أس ذليل كردينے والے عذاب كابيان

٥٤١٦ حضرت جابر طالفت سے روایت سے کہ ایک آوی (قبیلہ) حبیثان کا حاضر ہوا اور حبیثان (ملک) یمن کا ایک قبیلہ ہے۔اس نے رسول الله منافق الله عنائل المنظم المستعلق كه جوأس كے ملک میں لوگ پیتے میں اور وہ شراب جوار سے تیار ہوتی ہے اس کو مزر کہتے ہیں۔آپ نے فرمایا: جوشراب نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے اور اللّٰه عز وجل نے بیہ بات مقرر فر مادی ہے کہ جو تحض نشہ ہے گا تو اُس کو الله تعالى طِينةُ الْعُبَالِ بِلائِ كا-صحابه يُنافِي في عرض كيا: يا رسول الله! طِينةُ الْعُبَالِ كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: دوز خیوں كالسينہ يا أن ہے۔

# باب: جس شے میں شبہ ہواُس کو چھوڑ دینا

ا ۵۷: حضرت نعمان بن بشير ولائن النائز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَا مَنْ عَلَى عَلَى طَاهِر بِ اور حرام ظاهر ب اوران دونوں کے درمیان بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں شبہ ہو کہ وہ حلال ہیں یاحرام اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔اللّٰہ عز وجل نے ایک باڑھ مقرر فرمائی ہے اور اس کی باڑھ حرام ہے تو جو خص باڑھ کے نز دیک اپنے جانوروں کو گھاس چرائے وہ مبھی باڑھ کو بھی پار کر جائیں گے۔اس طرح جو خص شبہ کے کام کرتارہے وہ جراُت کرے گا اور حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔اس لیے شبہ وشک کے کامول ہے بازرہنا جا ہے۔

٥٤١٨: حضرت ابوالحوراء مينية فرماتے ميں كه سعدى نے حسن داللية



عَنْ آبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُن

عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا

يَرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يَرِيْبُكَ \_

# ُ ٢٥٢٤ بَابِ أَلْكُرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزَّبِيْبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْذًا

٥٧١٩: أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ وَ هُوَ بَاوَرْدِئُ قَالَ حَلَّنَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اللَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اَنْ يَبِيْعً الزَّبِيْبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيْدًا

٢٥٢٨: الْحَكَرُنَا سُويْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنُ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ الْعَصِيْرِ سَفْيَانَ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سُفْيَانَ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِشَعْدٍ كُرُومٌ وَ أَغْنَابٌ كَثِيْرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيْهَا آمِيْنٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيْرًا فَكَتَبَ اللّهِ النِّي آخَافُ عَلَى الْاعْنَابِ الصَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ آنُ آعُصُرة عُصَرْتُهُ فَكَتَبَ اللّهِ النِّي آخَافُ عَلَى الْاعْنَابِ الصَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ آنُ آعُصُرة عُصَرَة عُصَرْتُهُ فَكَتَبَ اللّهِ لَا يَعْدَدُهُ آبَدًا فَعَيْدِلُ طَنْ اللّهِ لَا الْتَمِنَاكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْدُ ضَيْعَتِهِ مَنْ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْدَلُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْزِلُ فَعَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْدُ فَعَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْدَ فَعَيْدَ فَعَنْ مَنْ عَنْ صَيْعَتِهِ بَعْدَهُ آبَدًا فَعَيْدَانُ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ آبَدًا

# باب: جو خص شراب تیار کرے اُس کے ہاتھ انگور فروخت کرنا مکروہ ہے

۵۷۱۶: حفرت طاؤس مجینی جو که تا بعین میں سے بیں اُس خُض کو جو شراب تیار کرتا ہوں انگور فروخت کرنا مکروہ سجھتے تھے کیونکہ اس میں گناہ پر مدد ہے اور اللّٰه عزوجل کا ارشاد ہے:'' ایک دوسرے کی گناہ کی بات پراورظلم پر مدد نہ کرو۔''

# باب:انگورکاشیرہ فروخت کرنامکروہ ہے

۵۷۲۰: حفرت مصعب بن سعد والنيز سے روایت ہے کہ حفرت سعد والنیز کے باغ میں انگور بہت ہوتے تھے اوران کی جانب سے باغ میں انگور بہت ہوتے تھے اوران کی جانب سے باغ میں انگر خض داروغہ تھا۔ ایک مرتب بہت زیادہ انگور کی تو داروغہ (باغ کے مران) نے حضرت سعد والنیز کو لکھا کہ مجھ کو اندیشہ ہے انگور کے ضائع ہونے کا تو اگرتم اجازت دو تو میں اُس کا شربت نکال لو۔ حضرت سعد والنیز نے تر برفر مایا: جس وقت میرا بی خطتم کو بہنچ تو تم باغ جھوڑ دو۔ اللہ کی قتم! میں آج سے کی بات پر تمہار ااعتبار نہیں کروں گا۔ چھوڑ دو۔ اللہ کی قتم! میں آج سے کی بات پر تمہار ااعتبار نہیں کروں گا۔ چھراس کو باغ سے معطل کردیا۔

# نبیذکیاہے؟

شریعت کی اصطلاح میں نبیذ ہے کہ پانی میں کھجور جھوارے کشمش وغیرہ کواس قدردیر تک بھگویا جائے کہ جس سے پانی رنگداراور میٹھا ہوجائے تو جب تک اُس میں نشہ نہ پیدا ہوا سکا استعال جائز ہے اور جب نشہ پیدا ہوجائے اوروہ گاڑھی ہو جائے تو اس کا استعال جائز نہیں ہے۔ چاہے مقدار کم ہویا زیادہ ۔ جیسا کہ نہایہ میں ہے: ''النبیذ ما یعمل من الانشد بة من التمر والزبیب والعسل وغیر ذلك '' (نھایہ ابن اشیر) (منقول از حاشیہ نسائی س ۸۲۵ نظامی کا نیور)





٥٤٣١: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللّٰهِ عَنُ هُرُوْنَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ بِغُهُ عَصِيْرًا مِمَّنُ يَتَّخِذُهُ طِلاَءً وَلاَ يَتَخِذُهُ خَمْرًا۔

٢٥٢٩:باَب ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرِبَةً مِنِ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ

الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْ عَبْدِالْاعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَبُاتَةَ عَنْ سُويْدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقَى ثُلُثُهُ

## طلاء کیاہے؟

مَّكُ مَا النَّيْمِيِّ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَلِمْ اللهِ عَنْ مَلْمُمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ آنَّهُ قَالَ قَرَاتُ كِتَابَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اللهِ آبَى مُوْسَلَى آمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتُ عَلَى عِيْرٌ مِنَ النَّعَلَمِ اللهِ آبِي مُوْسَلَى آمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتُ عَلَى عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا عَلِيْظًا آسُودَ كَطِلاَءِ الْإِبلِ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا عَلِيْظًا آسُودَ كَطِلاَءِ الْإِبلِ وَإِنِّي سَالْتُهُمْ عَلَى كُمْ يَطُبُحُونَهُ فَآخُبرُونِي آنَّهُمْ وَإِنِّي سَالُتُهُمْ عَلَى الثَّلُيْنِ ذَهَبَ ثُلُنَاهُ الْآخُبَرُونِي آنَّهُمْ بِيلِيهِ وَثُلُثُ بِرِيْحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشُرَبُونَهُ عَنْ اللهِ عَنْ بِيفِيهِ وَ ثُلُثُ بِرِيْحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشُرَبُونَهُ عَنْ عَبْدَاللهِ مِنْ عَبْدَاللهِ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ آنَ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ هِمَا مُنْ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ هِسَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ آنَ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ هِمَا مَنْ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ هِمَا مُنَ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ عَلَى اللهِ بُنَ يَوْيُدَ وَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ فَالَ آنَانَ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ وَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ فَالَ آنَانَ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ هَا أَنْ عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ وَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ عَلَى الْمَنْ مِنْ يَوْيُدَ قَالَ آنَانَا عَبْدَاللهِ بُنَ يَوْيُدَ وَاللهُ مُنَ يَوْيُدَ وَاللهِ بُنَ يَوْيُدَالُهُ مُنَا عَلَيْلُا اللهُ مُنَا يَوْيُلُونَا عَلَيْهُ مِنْ يَوْيُلُونَا عَلَيْطُوا اللهُ الْمُنْ الْمُنْ يَوْيُدَالِيْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ يَعْلِيكُ فَا اللهُ عَنْ الْمُنْ الْمُنْ يَوْيُدَاللهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

۵۷۲۱:حضرت ابن سیرین رحمة الله علیه سے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا: (اٹگور کا) شیرہ اُس کے ہاتھ فروخت کرو جو کہ طلاء تیار کرے لیکن شراب نہ تیار کرے۔

# باب: کس قسم کا طلاء پینا درست ہے اور کوئی قسم کا ا

۵۷۲۲: سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر طالقۂ نے اپنے بعض عاملین کو تحریر کیا: مسلمانوں کو وہ طلاء پینے دوجس کے دو حصہ جل گئے ہوں اور ایک حصہ فیج گیا ہو۔



سنن نائي شريف جلد ١٧

الْغَطْمِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي جَهُ أَس مِين عَشيطان كَ دوجه عِلْي جا مَين اس ليه كدوجه اللَّهُ عَنْهُ اَمَّا بَعْدٌ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ أَسَ كَ بِين اورا يك حصة تمهارا ع

مِنْهُ نَصِيْبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدُّد ٥٤٢٥: أُخْبَرَنَا سُوَيْلًا قَالَ ٱنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مُغَيْرَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُزُقُ النَّاسَ الطِّلاءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلا حَالَى تَوْ يُمِر (دوباره) نبين نكل عَق تقى \_ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخُو جَ مِنْهُ.

24/26: حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ حضرت علی بیلین لوگوں کو طلاء یلایا کرتے تھے اور وہ اس قدر گاڑھی ہوتی تھی کہ اگر اس میں مکھی پڑ

> ٥٤٢٢: أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيّ عَنْ دَاوْ ذَ قَالَ سَالُتُ سَعِيْدًا مَا الشَّرَاتُ الَّذِي أَخَلَّهُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَيْقِي ثُلُثُهُ.

34۲۲ حضرت داؤد سے روایت ہے کہ میں نے سعید سے دریافت کیا که حضرت عمر طالبخذ نے کیسی شراب کو حلال کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جود وحصه جلائی جائے اور ایک حصه باقی رہ جائے۔

> ٥٧٢٤: أَخْبَرَنَا زَكُريًّا بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِالْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ آنَّ آبَاللَّدُرُدَاءِ كَانَ يَشُرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِي ثُلُثُهُ

۵۷۲۷: حفرت سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حفرت ابو در داء رضی الله تعالی عنہ وہ شراب پیا کرتے تھے جس کے دو حصے جل جائیں اورایک حصہ باقی رہ جائے۔

> ٥٧٢٨: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس ابْنِ أَبِي خَازِم عَنْ أَبِي مُؤْسَى الْأَشْعَرِيّ أَنَّةُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.

۵۷۲۸ حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ وہ طلاء نا می شراب پیا کرتے تھے کہ جس کے دوجھے جل جاتے تھے اور ایک حصه (باقی)ره جاتا به

> 24/20: أَخْبَوْنَا سُوَبْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلِى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَالَهُ اَغْرَابِیُّ عَنْ شَرَابِ یُطْبَخُ عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُهَبَ ثُلُثًاهُ وَ يَبْقَى

٥٤٢٩:حضرت سعيد بن المسيب والنفؤ عددوايت ع كدايك ويهاتي شخص نے دریافت کیا کہ جس شراب میں ہے آ دھا حصہ جل جائے ' أس كا بينا درست به؟ انهول نے فر مايا: جي نہيں! جس وقت تك كه اس کے دوجھے مہجل جائیں اور ایک حصہ نی جائے۔

> ٥٤٣٠:أُخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذًا طُبِخَ الطَّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا يَاسَ

٥٤١٣٠ حفرت سعيد بن ميتب بيسيد ن فرمايا: جس وقت جل كرتيسرا حصه باقى ره جائ تو أس كو بي لينے ميں كوئى حرج نہيں





بهر

المُ ١٥٥ اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يَزِيْدَ الْهِ عَنْ يَزِيْدَ أَنِي رَبِّاءٍ قَالَ سَالُتُ الْحَسَنَ عَن الطَّلَّاءِ الْمُسَصَّفِ فَقَالَ لاَ تَشْرَبُهُ -

عَمْرَا اللهِ عَنْ بُشَيْرِ فَالَ اَنْبَآنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ بُشَيْرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُعْلَخُ مِنَ الْمُهَاجِرِ قَالَ مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَلُهَبَ النَّكُتَانِ وَيَنَّقَى الْعُصِيْرِ قَالَ مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَلُهَبَ النَّكُتَانِ وَيَنَقَى

20 عَلَى حَدَّثَنَا السَّحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ آنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نُوحًا سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانُ فِي عَوْدٍ الشَّيْطَانِ مُلْتَيْهَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى انَّ لِيُوحِ مُلْتَهَا وَ لِلشَّيْطَانِ ثُلْشَيَهَا -

مُ اللَّهِ عَنْ مَكُولُو قَالَ اللَّهِ عَنْ عَبُدُاللَّهِ عَنْ عَبُدُاللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَهِلِكِ بُنِ طُفَيْلِ الْجَزَرِيّ قَالَ كَتَبَ اللَّهَا عَمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى عَمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُقَةً وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ - يَذْهَبَ ثُلُقَةً وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ - يَذْهَبَ ثَلُقَاهُ وَيُبْقَى ثُلُقَةً وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ - هَذَنَا السَّحْقُ بُنُ البُواهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ البُواهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا المُعْتَمِدُ عَنْ مَكُولُ لِ قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ الْمُعْتَمِدُ عَنْ مَكُولُ إِلَى قَالَ كُلُّ مُسْكِمٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

#### وَمَا لاَ يَجُوزُ

1/20/1 أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ انْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ آبِي يَعْفُورٍ السَّلَمِي عَنْ آبِي ثَايِتٍ التَّعْلَمِي قَالَ كُنْتُ عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَسَالَةٌ عَنِ الْعَصِيْرِ فَقَالَ الشَّوْبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا

۵۷۳۱ حضرت ابورجاء نے فرمایا: میں نے حسن سے دریافت کیا کہوہ طلاء پی لیا جائے کہ جس کا نصف حصہ جلا ہوا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (لیعنی حضرت حسن ہائی نے طلاء پینے منع فرمایا)۔

عدد معرت بشیر بن مهاجرے روایت ہے۔ میں نے حضرت حسن ملاقط سے دریافت کیا: کیاوہ طلاء پیاجائے کہ جس کا آ دھا حصہ جلا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔

سے ۵۷۳ حفرت انس بن مالک ڈائنڈ سے روایت ہے کہ نوح عالیا اور شیطان کا انگور کے درخت کے بارے میں جھڑا ہوا۔ وہ (شیطان) کہنے لگا: یہ میرا ہے نیم میرا ہے۔ آخر کا راس بات پر سلح ہوئی کہ شیطان کے دوجھے ہیں اورا کیک حصہ نوح عالیا ہا کا ہے۔

سا ۵۷۳ حفرت عبدالملک بن طفیل ہے روایت ہے کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز بہتائی نے تحریر فرمایا بتم لوگ طلاء نہ ہو۔ جس وقت تک کہ اُس کے دو جھے نہ جل جائیں اور ایک حصہ باقی رہ جائے اور ہرا کیک نشہ لانے والی شے حرام ہے۔

۵۷۳۵: حفزت کمحول نے فرمایا: ہرایک نشہ پیدا کرنے والی شراب حرام ہے

# باب: کونسی طلاء پینا درست ہے اور کونسی نہیں؟

۵۷۳۷: حضرت ابوثابت تغلبی مبیشیا سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس بیٹی اہوا تھا کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور وہ شخص شیرے سے متعلق دریافت کرنے لگا۔ انہوں نے فرمایا: جس وقت تک وہ تازہ ہوتم اُس کو فی لو۔ اس پراُس شخص نے



منن نبائي شريف جلد موم

وَفِيْ نُفْسِيْ مِنْهُ قَالَ اكُنْتَ شَارِبَةٌ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ فَاِنَّ النَّارِ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَـ

کہانیں نے شراب کو یکایا ہے لیکن میرے دِل میں اندیشہ ہے۔ حفرت ابن عباس بہونا نے فرمایا بتم اس کو پکانے سے قبل بی سکتے تھے۔ اُس شخص نے عرض کیا: جی نہیں۔اس پر حفزت عباس بڑھنا نے فرمایا: پھرآ گ تو اُس شے کوحلال نہیں کرسکتی جو شے حرام ہے۔

# طلاء کی حرمت:

مذکورہ بالا حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ طلاء نامی شراب بھی حرام ہے اور جولوگ اُس کو جائز کہتے ہیں' اُن کی رائے غلط ہادرآ گ میں یک جانے کی وجہ سے اس میں حلت پیدائبیں ہوتی ۔جوشے حرام ہے وہ حرام ہی رہے گ۔

جُرَيْجِ قِرَاءَ ةُ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا تُعِلُّ النَّارِ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَشَرَ لِي قَوْلَهُ لَا تُحِلُّ شَيْنًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُذُ

٥٤٢٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ ٥٤٣٥: حفرت عطاء سے روایت ہے كديس في ابن عباس بي ا ہے سنا۔ وہ فرماتے تھے:اللہ کی قتم! آگ کسی شیئے کو حلال نہیں کر سکتی اور نہ وہ کی شئے کوحرام کر سکتی ہے۔اس کے بعد انہوں نے حلال نہ کر سکنے کی تشریح بیان فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں طلاء حلال ہے حالا نکہ وہ حرام تھا'اس کو پکانے ہے بل چراس کوآ گ حلال نہ کر سکے گی۔

فقهاء نیسیم کا تدبر: فقهاء نے یہاں سے ایک بڑا ہاریک مسلدا خذ کیا ہے وہ یہ کہلوگوں نے نشے وغیرہ کی چیزوں کومختلف قتم کی دوائیوں بنا کر (یا نام دے کر)ان کو نشے کی تسکین کی خاطر استعال کرنے کی کوشش کی تو ( فقاویٰ دارالعلوم دیو بند ) میں اس بابت فتو ٹی ہے کہ ایسی دوائی جومحض طاقت وغیرہ کے لئے ہواوراس کی کوئی افا دیت نہ ہواگر وہ نشہ پیدا کرتی ہو (یااس میں نشے کے اجزاء پائے جائیں ) تو اُن کا پینا حرام ہے۔

حَيْوَةً بْنِ شُرَيْحِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ كَكَاسَ مِنْ جَمَاكُ نه پيرا بو شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اشْرَب الْعَصِيْرَ مَالَمْ يَزُبدُ

٥٤٣٨: أَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ النَّبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ٥٤٣٨: حضرت سعيد بن ميت بينية في فرمايا: شيره بيوجس وقت

٥٤٣٩: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِلْهِ الْاَسْدِيِّ قَالَ سَٱلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبُهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمُ يَتَغَيَّرُ

م ٥٤ أَخْبَرَنَا سُويُدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيْرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ.

ا ٤٥٤ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ ٱنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ حَمَّادِ

٥٤٣٩:حفرت مشام بن عائذ ميالية عددايت بكرمين في حضرت ابراہیم سے دریافت کیا توانہوں نے فر مایا بتم اس کو اُس وقت تک بی لوجس وقت تک وہ نہ بگڑے ( یعنی شدت و تیزی پیدانہ ہو )۔ مهم ۵۷٪ حضرت عطاء نے بیان فرمایا کہ جس وقت تک اُس میں مھاگ نہ پیدا ہوجائے۔

الم ۵۷: حضرت شعمی میلید نے فرمایا کہتم شیرہ تین روز تک پولیکن



ابُنِ سَلَمَةً عَنْ دَاؤُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ اَشْرَبُهُ لَلاَثَةً جَس وقت اس مِيں جوش (شدت) آنے لگ جائے تو اُس کو نہ الگَّام إِلَّا اَنْ يَغْلِيَ۔

٢٥٣١: بَاكِ ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شُرِبِهُ مِنَ الْأَنْبِنَاةِ

#### وَمَا لاَ يَجُوزُ

آكُوبُر قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِيِّ عَنْ لَيْ فَيْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِيِّ عَنْ يَخْدِي بَنِ الدِّيلِمِيِّ عَنْ يَخْدِي بَنِ الدِّيلِمِيِّ عَنْ اللهِ فَيْرُوْزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنَّلَى اللهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اَصْحَابُ كُرْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اَصْحَابُ كُرْمِ وَ قَدْ أَنْوَلَ الله عَزَّوَجَلَّ تَخْوِيْمَ النَّحْمُو فَمَاذَ وَقَدْ أَنْوَلَ الله عَزَّوَجَلَّ تَخْوِيْمَ النَّحْمُو فَمَاذَ اللهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ تَشْرَبُونَهُ فَالَ لَا تَعْمَلُوهُ فِى الْقَلْلِ وَاجْعَلُوهُ فِى الشِيْنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ اللهِ الْعَلْمُ وَالْكُوبُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّلُ وَالْمَعَلُوهُ فَى الْفَقَالِ وَاجْعَلُوهُ فِى الشِيْنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ الْعَلْمُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالَ لَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الْوَلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَوْلُولُولُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُلُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٤٠٤ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدٍ اَبُوْ عُمَيْرِ اَبْنُ النَّحْاسِ عَنْ ضَمْرَةً عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ النَّيْلِيْ عَنِ ابْنِ النَّيْلِيْ عَنِ ابْنِ النَّيْلِيْ عَنْ ابْنِهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا اعْمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ زَبِّبُوْهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ قَالَ يَعْنِى انْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ فِى عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ فِى الشِّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِى الْقِلَالِ فَانَّهُ إِنْ تَأْمِدُوهُ فِى الشِّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِى الْقِلَالِ فَانَّهُ إِنْ تَأْمَونُهُ فَى الْقِلَالِ فَانَّهُ إِنْ تَأْمِدُوهَا رَحَلًا۔

مُ مُ مُ اَخُبَرَنَا آبُو دَاوْدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلِى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلِى الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيْعٌ عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَدُ

**باب:حلال نبيذ** اورحرام

نبيذ كابيان

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں جائیہ سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا ایا رسول الله! ہم لوگ اگور والے ہیں اور الله عز وجل نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کریں؟ آپ نے فر مایا: تم لوگ صبح کے وقت اس کو پی لواور شام کو بھگو و قوم کو پی لو۔ میں نے عرض کیا: کیا ہم لوگ اس کو رہے نہ دیں تو صبح کو پی لو۔ میں نے عرض کیا: کیا ہم لوگ اس کو رہے نہ دیں تبال تک کہ تیزی ہو جائے؟ آپ نے فر مایا: تم اس کو گھڑوں میں نہ رکھو ( بلکہ ) مشکوں میں رکھواگر وہ دیر تک رہے گا تو وہ سرکہ ہو داریک

۳۵ کو ۲۳ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہماری انگوروں کی بیلیں ہیں' ہم ان کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
اس کی تشمش بنالو۔ ہم نے کہا: ہم اس تشمش کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کی ضبح کو نبیذ بنا و اور شام کو بی اور شام کو بناؤ اور شبح پی لو اور اس کی نبیذ مشکوں میں رکھو گھڑوں میں نہ رکھو کیونکہ ان میں دریتک رہے گی تو سرکہ بن جائے گی۔

۳۸ ۵۷ : حضرت ابن عباس بناتی سے روایت ہے کہ رسول الله مُنَالَّتُنَامُ کَا الله مُنَالِّتُنَامُ کَا الله مُنَالِّتُنَامُ کَا کے لئے نبیذ بھگویا جاتا تھا۔ آپائس کونوش فرماتے۔دوسرے دن اور تیسرے دن تک پھر تیسرے دن شام کواگر پچھ نے جاتا تو اُس کو بہا



لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ مِنَ ﴿ وَحِيَّا وَرَأُسُ كُونَهُ يَبِيِّهِ ـ الْغَدِ وَمِنْ بَغْدِ الْغَدِ فَاذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالَثَة فَانْ بَقَيَ فِي الْإِمَاءِ شَيءَ لَمْ يَشُرِبُوهُ الْهَرِيقَ.

۵۷ ۵۷ حضرت ابن عباس بہتر ہے روایت ہے کہ رسول الله منگی تابیع کے لئے انگور بھگوئے جاتے پھرآ پاس کوأس دن پیتے اور دوسرے

۵۵/۵۱ أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييَ بْنُ ادَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَوِيْكٌ عَنْ اَبِنَى اِسْحُقَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اورتمر روزتك پيت رجيد الله ع كَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَ وَ بَعْدًا لُغُدٍ.

٣٦ ٥٤ حضرت ابن عباس بين عن روايت ہے كه رسول الله مَنْ لَيْنَامُ کے لئے رات میں سو کھے ہوئے انگور بھگوئے جاتے تھے۔ پھر آپ اُس کوالیک مشک میں بھرتے اور صبح کے وقت تمام دن نوش فرماتے بھر دوسرے روزییتے پھرتیسرے روزییتے۔جس وقت تیسرا دن ختم ہوتا تو آپ دوسر بے لوگوں کو بلاتے پھر صبح کوا گر کچھ نے جاتا تو اُس کو (چو تھے روز)بہادیتے۔ ٥٤٣٦: أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بُنُ عَبْدِالْاعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلِ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي عُمَرَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺَيُنْبَذُ لَهُ نَبِيْذُ الزَّبِيْبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشُرَبُهُ يَوْمَهُ ذْلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنْ اخِرِ الثَّالِئَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءً أَهُرَ أَقَهُ

# اصحاب رسول رئي النيم كالبك عمل:

ر مول اللَّهُ تَا يَلِيَّا كِي لِنَهُ رات كوسو كھے ہوئے اللَّور بھلُود ہے جاتے اورا چھے خاصے یانی میں بھلُوئے جاتے تھے۔اس كو آگ پزئبیں رکھا جاتا تھا بلکہ مشک میں بھر لیتے اور تمام دن اس پانی کا استعمال حباری رہتا گویا کہ جیسے میٹھا پانی ہوتا ہے دوسرے اور تیسرے روز بھی پیتے رہتے اور چوتھے دن اگر نج جاتا تواہے ضائع کر دیا جاتا نہ آپ شکھیٹے کو دنوش فرماتے تھے اور نہ صحابہ کرام ڈھکٹیے کواس کی اجازت مرحمت فر ماتے۔

مطلب بیہ ہے کہ چوتھے دن صبح ہی کے وقت اسے بہادیا جا تاتھا چونکہ زیادہ دیرر کھنے سے اس میں شدت آنے کا اندیشہ ہوتا تھا گویا کہ نبیز' نبیذ نہیں رہتا اگر اس میں تیزی اور شدت آنے لگ جائے کیوں کہ نشہ کا اندیشہ ہوسکتا ہے اس لئے تین دن استعال کے بعدا سے ضائع کر دیا جاتا تھا اوراصحابؓ رسول مَنْ ﷺ تو دین الٰہی کے بہت بڑے امین ہیں وہ تو جس چیز میں تھوڑ ابھی ، شبہ ہوتا اس سے پر ہیز کرتے تھے اور بیرمعاملہ تو پھرنازک تھا کہ نبیذ میں شراب کی تیزی آنا شروع ہوجائے۔

حاصل كلام يمرع تمام سلمان بهائى ندكوره بالاحديث مے خوب سبق حاصل كر سكتے بير كـ شراب نوشى كامعاملـكس قدر ناپندیدہ ہےاور کتنا زیادہ قابل نفرت وحقارت ہے وہ لوگ جومسلمان کہلواتے ہیں اور شراب بھی گٹا گٹ پیتے ہیں تجدید ایمان کرکے (تُوْبَةً نصور حًا) کریں بچی توبہ وگرنه مکن ہے کہ شاید انہیں موت بھی ایمان پرنصیب نہ ہواور وقت موت ہے ہی عذاب شروع ہوگا اور تا قیامت قبر میں جاری رہے گا اور پھر یوم حشر میں تو جو ہوگا وہ کون بیان کرسکتا ہے اہل اسلام آج ہی ہے اس ممل خبیث ہےتو بہ کریں اورا عمال صالحہ کی طرف ہمہ تن مصروف ہوجا ئیں ۔ ( جامی )

سنن نبائي شريف جلد وم

2021 أَخْبَرُنَا سُويُدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ عُبُدِاللّٰهِ عَنْ عُبُدِاللّٰهِ عَنْ عُبُدِاللّٰهِ عَنْ عُلَا يَنْبَدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِي عُمْرَ اللّٰهِ كَانَ يُنْبَدُ لَهُ عَشِيّةً فَيَشْرَ النّبِيلِ وَيُنبَدُ لَهُ عَشِيّةً فَيَشْرَ بُهُ عُدُوةً وَكَانَ يَعْسِلُ الْاسْقِيَة وَلاَ يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًا وَلاَ شَيْنًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مَدُرْدِيًا وَلاَ شَيْنًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ مِدَا لَهُ عَنْ النّبِيدِ قَالَ عَلْمُ اللّٰهِ عَنْ بَسَامٍ قَالَ سَأَلْتُ ابَا جَعْفَرِ عَنِ النّبِيدِ قَالَ كَانَ بَسَامٍ قَالَ سَأَلْتُ ابَا جَعْفَرِ عَنِ النّبِيدِ قَالَ كَانَ عَلَى النّبِيدِ قَالَ كَانَ عَلَى اللّٰهِ فَي شُرَبُهُ مِنَ اللَّهُ لِي فَي شُرَبُهُ عُدُوةً وَ يُشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَي شُرَبُهُ عُدُوةً وَ يُنْبُدُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَي شُرَبُهُ عُدُوةً وَ يُشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَي شُرَبُهُ عُمْ اللَّيْلِ وَيُشْرَبُهُ عُدُوةً وَ يُشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَي شُرَبُهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥٥/٣٩: اَخْبَرُنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِدُ

٥٠٥٠: اَخْبَرَنَا سُويْدُ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنُ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ كَانَ عَنْ نَبِيْدِ الْحَرِّفَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضُرِ ابْنِهِ اللّٰهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرِّ يَنْبِذُ غَدُوةً وَ يَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ـ

٥٥ - ( اَخْبَرُنَا سُويْدٌ قَالَ اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيْدِ فِي النَّبِيْدِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ - اَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيْدِ فِي النَّبِيْدِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ - مَنْ ١٤ - ( عَنْ سُويْدُ عَنْ اللهِ عَنْ سُفِيْدِ بُنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ المُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيْدِ خَمْرُهُ دُرْدِيَّهُ .

2000: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَالَ اَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِنَّمَا سُمَعْتِ الْخَمْرُ لِإِنَّهَا تُرِكِّتُ حَتَّى مَطْى صَفْوُهَا وَبَقِى كَذَرُهَا وَكَانَ يَكُرَهُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكْرٍ.

2020 حضرت عبداللہ بن عمر تے روایت ہے کہ اُن کے لئے مثک میں صبح کوانگور بھگوئے جاتے۔ وہ رات کے وقت اُس کو پی لیتے اور شام کوانگور بھگوئے جاتے وہ صبح کو پیتے اور مشکول کو دھویا کرتے اور اس میں وہ تلچیٹ نبیس ملاتے تھے۔ حضرت ، افع بہتے نبیان فر مایا کہ ہم نے وہ نبیذ بیا ہے وہ نبیذ شہد جسیا ہوتا ہے۔

۵۵۴۸ حضرت بسام بہت ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر سے دریافت کیا نبیذ کے متعلق تو انہوں نے فر مایا: حضرت علی بن حسین کے لیےرات میں نبیذ بھگویا جاتا۔ وہ صبح کو اُس کو پیتے اور صبح کو سگویا جاتا۔ وہ صبح کو اُس کو پیتے اور صبح کو سکویا جاتا تو شام کو اُس کو پی لیتے۔

۵۷۴۹ : حضرت عبدالله طالبي سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سفیان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا: شام کو (نبیذ) بھگوؤ اور منج کو لیاد۔ لیاو۔

م ۵۷۵: حضرت ابوعثان سے روایت ہے کہ حضرت اُم فضل طابعات نے حضرت انس بن مالک طابعات سے دریافت کیا گھڑے (میں بنائی گئی نبیز) کے متعلق تو انہوں نے حدیث بیان فرمائی اپنے لڑکے نضر سے کہوہ ایک منظے میں نبیز بھگویا کرتے تھے۔ منبح کے وقت اور پھراس کو شام کے وقت یا کرتے۔

۵۷۵۲ ٔ حضرت سعید بن میتب میت نے فرمایا نبیز میں تلجمت ملانے سے وہ خمر (لیمنی شراب) بن جاتی ہے۔

۵۷۵۳: حضرت سعید بن میتب بیشه نے فرمایا خمرکواس وجہ سے خمر کہاجاتا ہے کہ وہ حصاف صاف تمام کہاجاتا ہے کہ وہ صاف صاف تمام ہوجاتا ہے اور دہ ہرا یک قسم کی نبیذ کو مکر وہ خیال فرماتے جس میں تلچھٹ شامل کی جائے۔





# ٢٥٢٣: باب ذِكْرُ الْإِخْتِلاَفِ عَلَى إبْراهِيمَ فِي النّبيٰذِ

٥٤٥٣: أَخْبَرُنَا ٱلْمُوْبَكُمِ أَبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُواْ يَرَوْنَ آنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرٍ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُوْدَ فِيْهِ.

٥٥٥٥: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغَيْرَةً عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِنَبِيْذِ الْبُخْتُجِ

٥٤٥٦: أُخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ آبِي مِسْكِيْنِ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ آوِالطِّلاَءَ فَنُنَطِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيْهِ الزَّبِيْبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشُرَ يُهُ قَالَ يُكُرَّهُ

# باب: نبیذے متعلق ابراہیم پررواة كااختلاف

۵۷۵۴ حضرت ابراہیم نے فرمایا لوگ اس طرح سے خیال کرتے تھے کہ جو مخص کسی قتم کی شراب ہے چھروہ اُس شراب کے نشہ ہے حجمومنےلگ جائے تو اُس کود دسری مرتبہ نہیے۔

٥٤٥٥ حفرت ابراهيم مينيد نفرمايا: نبيذ يعني شيره ييني ميس كسي فشم کا حرج نہیں۔

٥٤٥٦: حضرت الومسكين مينية بروايت بيك مين في حضرت ابرائیم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ شراب یا طلاء کا تلجمت لی لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اُس کوصاف کر کے تین دن انگورکواس میں بھگوئے رکھتے ہیں۔ پھرتین دن کے بعداس کوصاف کر کے رہنے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ اپنی حدکو پہنچ جائے (بعنی اس میں شدت اور تیزی پیدا ہوجائے )۔حضرت ابراہیم نے فرمایا: به مکروہ ہے۔

# نبیذ کے استعال سے متعلق:

نبیز کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جب تک اس میں شدت اور تیزی نہ پیدا ہو اِس کا استعال درست ہے کیکن تیزی اور شدت بیداہونے کے بعداس کا استعال جائز نہیں۔حضرت ابراہیم نے اس کو کروہ فرمایا ہے۔

> عَنِ أَبْنِ شُبُورُمَةَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ اِبْرَاهِيْمُ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيُٰذِ وَ رَخَّصَ فِيْهِ۔

إبر اهيه.

٥٤٥٤ أَخْبَوَنَا إِسْطَقُ بُنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَوِيْوٌ ٤٥٤٥ : حضرت ابن شبرمه عِينَدِ فرمات بي الله تعالى ابرائيم بررحم فرمائے۔لوگ نبیذ کے بارے میں شدت سے کام لیتے تھے اور وہ اجازت دے دیتے تھے۔

٥٥٥٨: حَدَّثَنَا عُسُدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةً ٥٥٥٨: حفرت الوأسامة عدروايت م كدمين في حضرت عبدالله قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ بن مبارك سے سنا وہ فرماتے تھے كميں نے كسى شخص كونشه ميں جموم الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيْحًا إلاَّ عَنْ جَانَ والى شراب كى اجازت ويت بوئنيس سنا صحت كساته لیکن ابراہیم سے سنا۔

مترابي كتاب

20/20: أَخْبَرُنَا سُويُدٌ قَالَ أَنْبَانَا عَبُدُاللّٰهِ عَنْ عُبُدِاللّٰهِ عَنْ عُبُدِاللّٰهِ عَنْ عَبُدِاللّٰهِ عَنْ نَافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللّه كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِفَاءٍ الزّبِيبِ غُدُوةً فَيشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَ يُنْبَذُ لَهُ عَشِيّةً فَيشُرَ بُهُ عُدُوةً وَ كَانَ يَعْسِلُ الْاسْفِيَةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دُرُدِيًا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ - دُرُدِيًا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافعٌ فَكُنّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ - دُرُدِيًا وَلَا شَيْئِلَ اللّهِ عَنْ دُرُدِيًا وَلَا سَأَلْتُ ابَا جَعْفَرِ عَنِ النّبِيلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا كَانَ عَلِي النّبِيلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَكَانَ كَانَ عَلِي النّبِيلِ فَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيُشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَيَشْرَ بُهُ عُدُولًا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عُدُولًا وَلَا سَأَلْتُ اللّهُ عَنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عُدُولًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

سنن نما في شريف جلد موم

٥٥٣٩: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيْذِ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ قَالَ انْتَبِذُ عَالًى الْتَبِذُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى الْتَبِدُ عَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ  الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥٠٥: آخْبَرَنَا سُويُدٌ قَالَ آنْبَانَا عَبْدُاللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِي النَّهْ أَمَّ الْفَضْلِ آرْسَلَتْ إلى آنس بْنِ مَالِكِ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّفَحَدَّتُهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ إِنَّهُ كَانَ عَنْ يَنْبِدُ فِي جَرِّ يَنْبِذُ غَدُوةً وَ يَشْرَبُهُ عَشِيَةً ـ

3۸۵۳ : أَخْبَرَنَا سُولِنَدُ قَالَ أَنْبَانَا عَبْدُاللّٰهِ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ شَغْبَة عَنْ قَادَةً عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّمَا سُمَعْتِ الْخَمْرُ لِإِنَّهَا تُرِكَّتُ حَتَّى مَطْى صَفْوُهَا وَبَقِى كَدُرُهَا وَكَانَ يَكُرَهُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكْرٍ.

2021/20: حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ روایت ہے کہ اُن کے لئے مثک میں صبح کو انگور بھگوئے جاتے۔ وہ رات کے وقت اُس کو پی لیتے اور شام کو انگور بھگوئے جاتے وہ صبح کو پیتے اور مشکوں کو دھویا کرتے اور اس میں وہ تلجیسٹ نیس ملاتے تھے۔ حضرت، افع میں نے بیان فرمایا کہ ہم نے وہ نبیذ بیاہے وہ نبیز شہر جیسا ہوتا ہے۔

۵۷۴۸:حضرت بسام بہت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفرے دریافت کیا نبیذ کے متعلق تو انہوں نے فر مایا:حضرت علی بن حسین کے لیےرات میں نبیذ بھگویا جاتا۔وہ صبح کو اُس کو پہتے اور صبح کو بھگویا جاتا تو شام کو اُس کو بی لیتے۔

۵۷۴۹ : حضرت عبدالله بنائل الله عنه روایت ہے کہ میں نے حضرت سفیان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا: شام کو (نبیذ) بھگوؤ اور صبح کو لیا۔ لی لو۔

. ۵۷۵: حضرت ابوعثمان ہے روایت ہے کہ حضرت اُم فضل بڑھنانے حضرت انس بن مالک مڑھنا ہے حضرت انس بن مالک مڑھنا ہے حضرت انس بن مالک مڑھنا ہے حضرت انس بن مالک مرائل اپنے لڑکے نضر سے نبیذ ) کے متعلق تو انہوں نے حدیث بیان فر مائی اپنے لڑکے نضر سے کہوہ ایک منظ میں نبیذ بھویا کرتے تھے۔ صبح کے وقت اور پھرائس کو شام کے وقت یا کرتے۔

ا ۵۷۵: حفرت سعید بن میتب مینید سے روایت ہے کہ وہ نبیز میں اللہ علیہ تازہ نبیز میں ملائی جائے اس کو تیز کرنے کیلئے۔

۵۷۵۲: حضرت سعید بن میتب بینید نے فرمایا: نبیذ میں تلجمت ملانے سے وہ خمر (بعنی شراب) بن جاتی ہے۔

۵۷۵۳:حفرت سعید بن میتب بیسیات فرمایا: فرکواس وجد سے فرر کا جاتا ہے کہ وہ صاف صاف تمام کہا جاتا ہے کہ وہ صاف صاف تمام ہوجاتا ہے اور وہ ہرا یک قسم کی نبیذ کو مکر وہ خیال فرماتے جس میں تلجھٹ شامل کی جائے۔





# حضرت ابراہیم (تابعی مینیہ) کا قول:

واضح رہے کہ حضرت ابراہیم میسید ' تابعین ہیں ہے ہیں اوروہ حضرت حماد بہینید کے اساتذہ میں ہے ہیں اور حفرت حماد بینید ،حفرت امام ابوطیفه بیسید کے اساتذہ کرام نیسیم میں سے ہیں۔

بْن الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَ مِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ۔

٢٥٣٣: باب ذِكْرُ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

٢٠ ٢٤: أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلِّيمَانَ ۚ قَالَ حَلَّثْنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسِلي قَالَ حَلَّقَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ تَابِتٍ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ لِأُمِّ سُلِّمٍ قَدْحٌ مِنْ عَيْدَان فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيْهِ رَسُولَ اللهِ عَنْ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءِ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيْدِ. الا ١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَآنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْزَاى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَٱلْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ النَّبِيُذِ فَقَالَ اَشُوَبَ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيْقَ وَاشْرَبِ اللَّهَنَ الَّذِي نُجعَتْ بِهِ فَعَاوَذْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرِ تُرِيْدُ الْخَمْرَ تُرِيْدُ.

٥٢ ٢٢): ٱخْبَرَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ آخُدَتَ النَّاسُ اَشُرِبَةً مَا اَذْرَىٰ مَا هِيَ فَمَالِيْ شَرَابٌ مُنْذُ عَشْرِيْنَ سَنَةً ٱوْقَالَ ٱرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَالسَّوِيْقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيْذَـ ٣٢ ٥٤: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُاللَّهِ عَن ابْن عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخْدَتُ النَّاسُ أَشُرَبَةً مَا آذُرِي مَا هِيَ وَمَا لِيُ شَرَابٌ مُنذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ.

٥٥٥٥: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا ٥٤٥٩: حضرت ابواسامه نے فرمایا: میں نے سی شخص کو حضرت أَسَامَةً يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً ٱطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِاللّٰهِ عبدالله بن مبارك = زياده علم كاطلبكار نبيس ويكها - ملك شام مصراور عرب میں ۔

#### باب: کون ہے مشروبات (بینا) درست ہے؟

 ۵۲ کا: حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدائم سلیم رضی الله تعالی عنها کے یاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہرا کیا قتم کا مشروب بلایا ہے۔ یانی شهر دودهادر نبیذ ـ

١١ ١٥٤: حفرت عبدالرحمٰن بن ابزي سے روايت ہے كه ميں نے حضرت أبي بن كعب إلفيز سے نبيذ كم تعلق دريافت كيا تو انہول نے فرمایا تم یانی بی لؤشہد بی لواور دودھ بی لوجس سے کہتم نے برورش یا فی ہے۔ میں نے اُن سے پھر دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا جم شراب عاہتے ہو کہ میں تمہیں اُس کی اجازت دے دوں؟ ·

۵۷۶۲ حضرت ابن مسعود ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعَالِبَ نکال لی اور نه معلوم انہوں نے کیا کیا؟ لیکن میری شراب تو بیس یا چالیس سال سے پھنہیں ہے۔علاوہ پانی اورستو کے اور انہوں نے (روایت میں) نبیذ کا تذکره نہیں فر مایا۔

۵۷ ۲۳: حضرت عبید ہ بنء بداللہ بن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنها ہے۔ روایت ہے کہ لوگوں نے شراب نکال لی 'ندمعلوم انہوں نے کیا کیا لیکن میری شراب تو بیس سال ہے یہی ہے: یانی' دودھ اور

١٥٤ ١٩٠ حفرت ابن شرمه ميسية سے روایت ہے كه طلحه طابق نے فر ما ما اہل کوفیہ نبیذ کے سلسلہ میں ایک فتنہ میں مبتلا ہو گئے جس میں جھوٹا النَّنِيْذِ فِينَةٌ يَرْبُوْ فِيْهَا الصَّغِيْرُ وَيَهْرَمُ فِيْهَاالْكَبِيْرُ قَالَ وَ مَحْصَ بِيُامِوكِيا اور بيزا آ دمی اب بوژهاین گیااوراین شبرمه نے فرمایا كَانَ إِذَا كَانَ فِيهُمْ عُرُسٌ كَانَ طَلْحَةً وَ رُبَيْدٌ جَسُ وقت كُونَى شادى بوتى تقى توطلى أورز بيرٌلو كورودهاور شهر بلايا يَسْفِيَان اللَّهَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيْلَ لِطَلْحَةَ اِلَّا تَسْقِيْهِمُ ﴿ كُرْتَ يَصْلَى فَطَلَحَات كها:تم لوكول ونبيز كيون بيس يا تــــ؟ تو النَّبَيْذَ قَالَ إِنِّي أَكُورَهُ أَنْ يَسْكُو مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي انهول فِرْمايا جُهُوكِرُ اللَّا يهكم ميرى وجه يه كس مسلمان كونشهو

اہل کوفیہ کے لیےا بک فتنہ : حاصل حدیث ہہ ہے کہ کوفیہ کےلوگ نبیز کے استعمال کی وجہ سے عظیم فتنہ میں پڑ گئے ہیں اور ہرخاص و عام نمیذ استعال کرنے لگاہےاور حدیث شریف کے الفاظ حچھوٹے کے بڑا ہونے اور بڑے آ دمی کے بوڑ ھا ہوجانے کا مطلب یبی ۔۔ کہ عام طور پر جوان اور بوڑ ھاسب ہی اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں لیکن واضح رہے کہ حدیث بالا کے رادی حضرت شبر مہ ہیستے کونہ کے عظیم فقہاء بیسی میں سے ہیں۔فقد کی تاریخ سے متعلق کتب میں ان کے قصیلی حالات معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

٥٥ ١٥: أُخْبَرُنَا السُحَاقَ بن اِبْرَاهِيمُ قَالَ أَنْبَانَا جَرِيْرٌ ٢٥ ٢٥: جرير بيت سے روايت سے كدائن شبرمد بيت بيذنبيل يت قَالَ كَانَ ابْن شَبْرَمَةَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ مِنْ صَحْ (بِوجِتَقُولُ) بلكه يانى اورشهد كعلاوه بجفيبس ينته تنظه ـ

# حضرت ابن شبرمه بيسيه كاكامل درجه كاتقوى:

٣٢٥٠: أَخْبَرَنَا السُّحْقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ

عَن ابْن شُبْرُمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةً لِلَاهُلِ الْكُوْفَةِ فِي

ندکورہ بالا روایت میں حضرت ابن شبرمہ بیسیے جو کہ کوفہ کے عظیم فقہاء کرام بیسینے میں سے بین اُن کے تقویٰ کا تذکرہ ہے یعنی وہ کمال احتیاط اور غایت درجہ کے تقویٰ کی وجہ سے صرف دودھاوریانی سے پیار کرتے تھے اور نبیذ وغیرہ کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔واضح رہے کہازروئے فتو کی ایسی نبیذ کہ جس میں شدت اور تیزی نہ پیدا ہوئی ہوجا ہے وہ صرف تھجور کی ہویا اگور کی ہو یا دونوں سے ملا کر تیار کی گئی ہواُس کا استعال درست ہے بشرطیکہ نشہ کا احتال ندہو۔ ہبرحال اس کوشربت یا مشروب کےطوریریی لینا درست ہےاور نبیز کے استعال اور جواز اور صحابہ ڈیکٹ و تابعین میسیر کے معمول کے مطابق حفزت امام نسائی میسید نے خاتمہ کہ كتاب مين حاشينسائي شريف برمتعددروايات تقل فرمائي بين - جيها كددرج في عبارت سه واضح ب عن الشبعبي قال يا نعمان آشرب النبيذ و ان كان في تسفينةٍ مقيرةٍ ذكره العلامة الامام الهمام شيخ والسَّلام السَّيد مرتضى حسىينى حاشينائى شريف ص ٨٣٤ مطبوعه نظامى كانيور

بحد الله و بفضله ( سنن نسائي شريف ' مترجم كاتر جمه يكمل بوامور حدا اذي الحجية ۱۳۳۳ بيطايق ۱۸/فروري٢٠٠٢ بروز جعرات

آج مور خد۳ ۱/۳/۲۳ و و بند ہ عاجز ( عبدالرحن جاتمی حقظیر ) کتاب سنن نسائی شریف کی نظر ثانی ہے فراغت حاصل کر پایا۔اللہ عز وجل اسےعوام وخواص کے لئے نافع بنائے 'بندہ نے اس ایڈیشن میں ہرممکن تھیج ( ترجمہ ) وشرح کا اہتمام کیا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی اس کو نافع عوام وخواص بنائے ۔ حلقۂ دیو بند میں تو اس کو پذیرائی حاصل ہو ہی چکی ہے کیکن میں ابتدعز وجل ہےا میدر کھتا ہوں کہ بیتما م حلقوں میں پذیرائی حاصل کریا ئے گی ۔ان شاءاللہ

التماس سوره فاتحديرائ تمام مرحوثين

۲۵) بیکم واخلاق حسین ۳۷) محماطی ۱۱۳)سپرخسین عباس فرحت ا] منظ صدوق ۲۷)سدِمتاز حسین ۳۸)غلام جاد بخش ۱۴) بیکم دسید جعفرعلی رضوی ٢]علامة كلتي

١٤) يَبِكُم وسيداخرُ عباس ٢٩) يَبِكُم وسيدهُمشا وهسين ۵۱)سیدنظام حسین زیدی ٣]علامهاظهرهيين

٣]علامه سيدعلى ثقى ۲۸)سید محرعلی ۱۷)سيده مازېره ≥ا)سيد• رضوبيغاتون ۲۹) سيده دخيد سلطان

۵] بیکم دسیدها بدعلی رضوی ۱۸)سید جمهالحن ۲) تیگم دسیداحم علی رضوی ۳۰)سيدمظفرصنين

۱۹)سیدمبارک رضا ۷) بیگم دسیدر ضاامجد ۳۱)سىدباسطىخسىن نىتۇى ٣٧) فلام محى الدين ۲۰)سيدتهنيت حيدرنقوي

۸) بیگم وسیدطی حیدر رضوی ۳۳)سیدناصرعلی زیدی ۲۱) بیگم دمرزامحه باشم ۹) بیگم دسید سیوحسن ۴۲)سیدیا قرعلی رضوی ١٠) بيلم وسيدمردان حسين جعفري ۳۴)سيدوز برحيدرزيدي

۳۵)ریاش الحق اا) تِيمُ وسيد بِنارحسين ۲۳) تیگم دسید باسط حسین ٣٧)خورشيد بيكم ۲۴)سيدعرفان حيدر د ضوي ۱۲) تیکم دمرزاتو حیدعلی